

مجموعة افادات الماله عقلامه كريبر محركة الورشاه بمرسري الشر الماله عقلامه كريبر محركة الورشاه بمرسري الشر

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضِهٔ مُوكِ نَاسِیْل کُیلِضِا کِمْلِی بِجُنِوْرِیْ

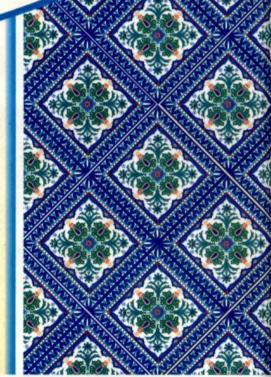

ادارة تاليفات اشرفت مورد منتان يكثان الدارة تاليفات الشرفت الشرفت المنتان المن



جلد ١٢ - ١٥ - ١٦

مجهوعهٔ افادات الم العظامه **ربیر محدّ الورساه بیمبری** الش و د مگرا کا بر محدّ بن هم الله تعالی

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِخْرِی اَلْمَالِی اَلْمَالِی اَلْمَالِی اَلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِی ا

إدارة المفات الشرقيك يوك فواره مُلت ان باكتان \$2061.540513.519240

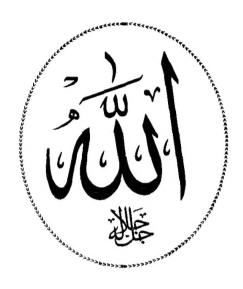

ترتیب و تزئین کے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب .....انوارالبارى جلد ۱۳ ا- ۱۵ - ۱۲ تاریخ اشاعت ......مادی الثانیه ۱۳۲۵ ه ناشر ..... إِدَارَهُ تَالِينُ فَاتِ اَشَنَرُ فِي مَنْ مِنان طباعت .....ملامت اقبال پریس ملتان

ملنے کے پتے

اداره تالیفات اشرفید چوک فواره ملتان اداره اسلامیات انارکلیٔ لا مور مکتبه سید احمد شهید اردو بازار لا مور مکتبه تا شمیه اردو بازار لا مور مکتبه رشید یه سرکی روژ کوئه کتبه رشید یه راجه بازار راولپندی بونیورش بک ایجنسی خیبر بازار پشاور دارالا شاعت اردو بازار کراچی بک لیند اردو بازار لا مور

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K (ISLAMIC BOOKS CENTRE) 119-121-HALLIWELL ROAD BOLTON BLI3NE. (U.K.)

صنروری وضاحت: ایک مسلمان جان بوجه کرقرآن مجید احادیث رسول میلی اور دیگر دین کتابوں میں منطقی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تضیح واصلاح کیلیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہوادر کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تضیح پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تضیح پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق میں کتاب کی جاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کا ماران ہے کہ اگر ایس کو کی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ اگر ایس کو کی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ آئے کندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

# فهرست مضامين

| محدث عبدالرحن بن مهدی م <u>۱۹۸ چ</u>                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انوارالباری کی نشاة ثانیه                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| محدث ابو بكرعبدالله بن زبيرحميدي مزين هي                   | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نوعیت کا رکی تبدیلی                                                        |
| محدث جليل حافظ ابوبكربن ابي شيبهم ٢٣٥٠ ه                   | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انوارالباري كامقصد                                                         |
|                                                            | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بإبالانتقاد                                                                |
| المام بخارگ م 1 <u>27ھ</u>                                 | ۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب عظة الامام الناس في اتمام الصلوة وذكر القلبة                           |
| شَّخ داؤ دخا برگ م مئ م                                    | ۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تشريح ،مناسبت ابواب ومطابقت ترجمة الباب                                    |
| محدث ابن خزيمه م الساج                                     | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معتزله کے دلائل                                                            |
| علامدا بن حزم ظاہری م مرهم ھے                              | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ني اكرم عَلَيْظَةُ اورخواص الل جنت                                         |
| علامة قى الدين بن تيميهم <b>الأ</b> كھ                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حافظابن تيميدوابن قيم                                                      |
| علامه ابن القيم م الهريجيج                                 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مسلك حق پرتنقید                                                            |
| مجدالدین فیروزآ بادی <u>حا۸ چ</u>                          | ır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دعوت مطالعه                                                                |
| شيخ محمر بن عبدالو <sub>م</sub> اب نجد ي <del>ان اله</del> | ۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حرف آخر                                                                    |
| علامه شوکانی رو ۱۲۵ هیر                                    | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب هل يقال مسجد بني فلان؟                                                 |
| نواب <i>صديق حن</i> خان م <u>ڪاسا</u> ھ                    | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب القسمة و تعليق القنو في المسجد                                         |
| محدث نذرچسین صاحبم ۱۳۳۰ چ                                  | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سخن ہائے گفتنی                                                             |
| محدث عبدالرطن مبار کپوری م س <u>اسا</u> ھ                  | ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شاه و لی الله اورشیخ ابرا ہیم کر دی                                        |
| محدث عبيدالله مبار كيورى داميضهم                           | rm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | علامهابن تيميه يرنفتر                                                      |
| باب من دعى لطعام في المسجد و من اجاب منه                   | ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | علامهابن تيميهاورشاه عبدالعزيزٌ                                            |
| باب القضاء والعان في المسجد بين الرجال والنساء             | ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شاه ولی الله اورعلا مهابن تیمیهٔ                                           |
| باب اذا دخل بیتاً یصلی حیث شآء او حیث                      | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سحر کے اثر ات                                                              |
| امر ولا يتجسس                                              | ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ارجاء كاالزام                                                              |
| باب المساجد في البيوت                                      | ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امام بخارى اورفقدار بعد                                                    |
| باب التيمن في دخول المسجد                                  | ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حفرت امام اوزاعيٌّ م <u>ڪھاچ</u>                                           |
| باب هل ينبش قبور مشركي الجاهلية                            | ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت سفيان ثوريٌ رالا اهير                                                 |
|                                                            | محدث جليل حافظ الوبكر بن الى شيبهم ١٣٣٥ هـ محدث المحلق بن را بويم ١٣٣٨ هـ محدث المن تزيم ما ١٣٨ هـ محدث ابن تزيم ما ١٣٨ هـ علامه ابن تزيم ما ١٣٨ هـ علامه ابن تزيم ما ١٣٨ هـ علامه ابن تقيم ما ١٤٨ هـ علامه ابن القيم ما ١٤٨ هـ علامه ابن القيم ما ١٤٨ هـ علامه ابن القيم ما ١٤٨ هـ علامه ثوكاني و ١٩٨ هـ علامه توكين المراكبوري و من اجاب منه محدث عبيدالله مباركبوري وام في المسجد و من اجاب منه باب القضاء والعان في المسجد بين الرجال والنساء امو و لا يتجسس باب المساجد في البيوت المساجد في البيوت باب المساجد في البيوت | ا محدث ابو بكرعبدالله بمن زبير حميدى م م م م م م م م م م م م م م م م م م م |

| ٧٠  | باب اصحاب الحراب في المسجد                                                                                             | ۳۲          | مقعمدنبوي                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 41  | باب ذكر البيع والشرآء على المنبر في المسجد                                                                             | 72          | مسجد بجوارصالحين                           |
| 44  | باب التقاضي والملازمة في المسجد                                                                                        | 179         | افادة علميهمهمه                            |
| 44  | باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذي العيدان                                                                            | <b>!</b> *• | باب الصلواة في مرابض الغنم                 |
| 414 | ابن رشداور حفنيه                                                                                                       | ۱۳۱         | باب الصلوة في مواضع الايل                  |
| 40  | باب تحريم تجارة الخمر في المسجد                                                                                        | 41          | باب من صلی وقدامه تنور او نار او شیء       |
| `io | باب الخدم للمسجد وقال ابن عباس نذرت لك                                                                                 | ~~          | باب كراهية الصلواة في المقابر              |
| ar  | مافي بطني محرراً للمسجد يخدمه                                                                                          | سويما       | باب الصلواة في مواضع الخسف والعذاب         |
| YO  | باب الاسير او الغريم يربط في المسجد                                                                                    | ٣٣          | باب الصلوة في البيعة وقال عمرٌ انا لا ندخل |
| 44  | قوله لا ينبغي لاحد من بعدي                                                                                             |             | باب قول النبي مُلَيِّة جعلت لي الارض       |
| YY  | باب اغتسال اذا اسلم و ربط                                                                                              | لدائد       | مسجدا و طهوراً                             |
| 42  | <br>باب الخيمة في المسجد للمرضىٰ وغيرهم                                                                                | 2           | باب نوم المراة في المسجد                   |
| ۸¥  | ضروری و مخضر وضاحتیں                                                                                                   | ٣٦          | باب نوم الرجال في المسجد وقال ابو قلابة    |
| ۸۲  | حرم مدينه                                                                                                              | <b>~</b> ∠  | باب الصلواة اذا قدم من سفر                 |
| ۸۲  | ر امدینه<br>مبدرنبوی                                                                                                   |             | بساب اذا دخـل احـدكـم الـمسـجـد فليركع     |
| 49  | مبرين<br>مجدذ باب                                                                                                      | ሶላ          | ركعتين قبل ان يجلس                         |
| 44  | مبد بنی قریظه<br>مبحد بنی قریظه                                                                                        | <b>ሶ</b> ለ  | باب الحدث في المسجد                        |
| 49  | مبدبی ریط<br>لفضی<br>محداضی                                                                                            | 4           | باب بنيان المسجد                           |
| 49  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                  | or          | باب التعاون في بناء المسجد                 |
|     | مىجد فاطمةً<br>مصاريات                                                                                                 | 500         | واقعد شهادت حضرت عمارٌ<br>·                |
| 49  | مصلے البخائز<br>روی مار مند ہ                                                                                          | ۵۵          | اعتراض وجواب                               |
| 49  | بيوت امبهات الموشين<br>معرف معالم الموسين                                                                              | 24          | خلافت حضرت علیؓ                            |
| 44  | دار حضرت ابی ایوب <sup>ش</sup><br>مرحم میرین مرا                                                                       |             | باب الاستعانة بالنجار والصناع في اعواد     |
| 49  | دار <i>حفر</i> ت ابو بکر "                                                                                             | ۵۷          | المنبر و المسجد                            |
| 49  | دارحفرت عبدالرحمٰن بن عوف ٌ                                                                                            | ۵۷          | باب من من مسجداً                           |
| 44  | وار حضرت عمرٌ وآل عمرٌ                                                                                                 | ۵۸          | باب ياخذ بنصول النبل اذا مر في المسجد      |
| 49  | دار <i>حضر</i> ت عثمان الشريعة المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستح | ۵۸          | باب المرور في المسجد                       |
| 49  | وار حفرت عليٌّ                                                                                                         | ۵۹          | باب الشعر في المسجد<br>عل                  |
| 49  | دوسرے دیار و ہیوت کہار صحابہ ؓ                                                                                         | ۵٩          | علمى واصولى                                |

| 9.  | باب قدركم ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة        |     | باب ادخال البعير في المسجد للعلة وقال                    |
|-----|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 9.4 | باب الصلوة الى الحربة                             | 20  | ابن عباس طاف النبي عَلَيْكُ على بعيره                    |
| 9.4 | باب الصلوة الى العنزة                             | 40  | باب الخوخة والممر في المسجد                              |
| 9.4 | باب السترة بمكة وغيرها                            | 41  | تخفذ اثناعشر بيدوازالة الخفاء                            |
| 9.4 | امام احمد وابوداؤ دکی رائے امام بخاری کے خلاف     | 49  | باب الابواب والغلق للكعبة والمساجد                       |
| 1++ | امام ابن ماجہ ونسائی کی رائے امام بخاری کےخلاف ہے | 49  | باب دخول المشرك في المسجد                                |
| 1++ | حفرت شاه صاحب کی رائے                             | ۸٠  | باب رفع الصوت في المسجد                                  |
| 1+1 | امام طحاوی کا ارشاد                               | ٨١  | حيات انبياء كرام                                         |
| 1+1 | باب الصلوة في الاسطوانة                           | ۸۱  | قصدامام مالك وخليفه عباسي                                |
| 1.1 | قوله عندالمصحف ادرحا فظ وعيني كي غلطي             | ۸٢  | باب الحلى والجلوس في المسجد                              |
| 1+0 | ضرورى اموركى اجم يادداشت                          | ۸۳  | باب الاستلقآء في السمجد                                  |
| 1+4 | باب الصلوة بين السواري في غير جماعة               |     | باب المسجد يكون في الطريق من غير ضو                      |
| 1+4 | باب الصلوة الح الراحلة والبعير والشجر والرحل      | ۸۳  | ربا الناس فيه وبه                                        |
| 1+4 | باب الصلوة الى السرير                             | ۸۳  | باب الصلوة في مسجد السوق وصلح                            |
| 1•٨ | باب = ليرد المصلي من مربين يديه ورد               | ۸۵  | باب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره                        |
| 11+ | باب اثم المآر بين يدى المصلح                      | ٨٧  | باب المساجد التى على طرق المدينة                         |
| ### | باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي وكره             |     | المواضع التي صلے فيها النبي عَلَيْكِ                     |
| III | باب الصلواة خلف النائم                            | 14  | ارشادعلا مةعيني رحمه الله                                |
| III | باب التطوع خلف المرأة                             | 9+  | ارشاد حضرت گنگوبی می                                     |
| 111 | باب من قال لا يقطع الصلواة شيء                    | 91  | ارشاد حضرت شخ الحديث دامظلهم                             |
| 110 | گذرنے کا گناہ کس پرہے؟                            | 91  | مجحهاما ماهبب وابن تيميه كے متعلق                        |
| IΙΔ | باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلوة        | 91  | مدينه منوره اور مكه معظمه كے درميان راسته كي مشہور مساجد |
| 116 | باب اذا صلى الى فراش فيه حائض                     | 92  | راه مدینه د مکه کے مشہور کنویں                           |
| 117 | باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد      | 91  | باب سترة الامام سترة من خلفه                             |
| 114 | باب المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الاذى          | 91~ | فيض الباري كي مسامحت                                     |
| HA  | كتاب مواقيت الصلوة                                | 917 | علامہ بیمقی اور حافظ ابن حجر کی رائے                     |
| IIA | باب مواقيت الصلواة و فضلها                        | 90  | حافظ کی دوسری مسامحت                                     |
| 114 | لامع الدرارى كاتسامح                              | 90  | فرق نظر شارع ونظر فقهاء                                  |
| 11. | حدیث امامت جریل مکیه                              | 44  | تنمثيل وشهبيل اور عحقيق مزيد                             |
|     |                                                   |     |                                                          |

| 102  | باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب            | Iri  | حديث امامة نبويدرنيه                     |
|------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 1179 | ا مام طحاویٌّ وغیره کامسلک                      | 171  | اوقات معینه کی عقلی حکمت                 |
| 10+  | ائميه څلا شكامسلك                               | Irr  | اوقات نماز میں اختلاف                    |
| 10+  | امام أعظم كاحسلك                                | Irr  | باب قول الله عزو جل منيبين اليه واتقوه   |
| ۱۵۱  | بخاری کی حدیث الباب مسبوق کے لئے ہے             | Ita  | باب البيعة علىٰ اقام الصلواة             |
| 141  | حضرت شاه صاحب كاافادؤ خصوصي                     | 110  | باب الصلوة كفارة                         |
| 101  | حدیث بیمق کی شخقیق                              | ITA  | باب فضل الصلوة لوقتها                    |
| 101  | رکعتی الفجر کی دلیل                             | 119  | بأب الصلوة الخمس كفارة للخطايا           |
| IST  | ا دراک رکعت ہے ادراک جماعت کا حکم               | 119  | مالم يغش الكبائر                         |
| 101  | حقیقت ادراک                                     | 114  | باب في تصييع الصلوة عن وقتها             |
| 100  | عصر کا وفت مکروه                                | ١٣١  | باب المصلى يناجي ربه                     |
| 100  | ائمهار بعد كااشحاد                              | 122  | باب الابراد بالظهر في شدة الحر           |
| 100  | قولهانما بفاءكم                                 | 127  | شدت حرکے اسباب                           |
| 100  | مسلمانوں کے عروج کے پانچ سو• • ۵سال             | 100  | باب الابراد بالظهر في السفر              |
| 100  | حاصل تشبيهيي                                    |      | باب الظهر عند الزوال وقال جابر كان النبي |
| 104  | ظهروعصر كاوقت                                   | 124  | عليله يصلى بالهاجرة                      |
|      | بماب وقست المغرب وقمال عطآء يجمع                | 12   | باب تاخير الظهر الى العصر                |
| 104  | المريض بين المغرب والعشآء.                      | 12   | ارشاد حفرت شاه و کی الله ٌ               |
|      | (مغرب کے وقت کا بیان، عطاء نے کہا کہ بیمار مغرب | 11-9 | ارشاد حفزت علامه تشميري قدس سره          |
| 104  | اورعشاء کی نماز ساتھ پڑھ سکتا ہے)               | 11-9 | باب وقت العصر                            |
| 102  | باب من كره ان يقال للمغرب العشآء                | ١٣٢  | سائنین عوالی کی نمازعصر                  |
|      | جلد10                                           | ١٣٣  | باب اثم من فاتته العصو                   |
| 149  | قوله فان رأس مائة سنة الخ                       | ١٣٣  | باب اثم من ترك العصر                     |
| 179  | حيات خفزعليه السلام                             | ١٣٣  | باب فضل صلوة العصر                       |
| 179  | باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا        | 100  | تجلیات باری تعالی                        |
| 14.  | باب فضل العشآء                                  | 100  | عورتوں کے لئے جنت میں دیدارخداوندی       |
| 121  | باب ما يكره من النوم قبل العشآء                 | ira  | نهارشری وعرفی                            |
| 128  | باب النوم قبل العشآء لمن غلب                    | ira  | اجتماع ملائكه نهاردليل                   |
| 148  | باب وقت العشآء اليٰ نصف الليل                   | 164  | فضیلت کس کے لئے ہے                       |
|      |                                                 |      |                                          |

|             | باب من نسى صلواة فليصل اذا ذكر ولا يعيد                | 140   | انظارصلوة كامطلب                            |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 191         | الاتلك الصلواة                                         | 124   | باب فضل صلواة الفجر والحديث                 |
| 190         | مسئله وجوب ترتيب اورمولا ناعبدالحي رحمه الله           | 144   | باب وقت الفجر                               |
| 197         | قوله ولا يعيد الاتلك الصلوة                            | 14+   | دلائل اسفاروحا فظابن <i>حجرٌ</i>            |
| 194         | باب قضآء الصلوات الاولىٰ فالاولىٰ                      | fA+   | حدیث ابن مسعودٌ کی بحث                      |
| 197         | حافظا بن حجراور رجال حنفيه                             | IAI   | قولهان زيدبن ثابت                           |
| 19.         | باب السمر في الفقه والخير بعد العشآء                   | IAI   | قوله كنت اتسحر في ابلي                      |
| 199         | باب السمر مع الاهل والضيف                              | IAI   | قوله لايعرفهن احدمن الغلس                   |
| r+r         | كتاب الاذان                                            | 1 / 1 | معرفت ہے کیا مراد ہے؟                       |
| <b>**</b>   | باب بدء الاذان وقوله تعالىٰ و اذا ناديتم الى الصلواة   | IAT   | باب من ادرك من الفجر ركعة                   |
| **          | تحكم اذان اورمسئله ترجيع                               | IAT   | باب من ادرك من الصلواة ركعةً                |
| r+0         | باب الاذان مثنى مثنى                                   | IAT   | باب الصلواة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس       |
| <b>*</b> +4 | باب الاقامة واحدة الاقوله٬ قدقامت الصلواة              | IAM   | يشخ ابن بهام كااعتراض اورتحقيق انور         |
| <b>r</b> +4 | باب فضل التاذين                                        | IAM   | مسلك امام ما لكُّ وغيرَه                    |
| <b>Y•</b> ∠ | باب رفع الصوت بالندآء                                  | ۱۸۵   | بعض سلف کا مسلک                             |
| <b>Y+</b> ∠ | افادات شيخ الحديث دامظلهم                              | ۱۸۵   | ا مام بخاری کا مسلک                         |
| <b>r</b> •A | باب ما يحقن بالاذان من الدمآء                          | 110   | باب لا تتحرى الصلواة قبل غروب الشمس         |
| 1-9         | قوله و ان قدمي لتمس قدم النبي عليه السلام              | M     | باب من لم يكره الصلواة الا بعد العصر والفجر |
| r•9         | باب ما يقول اذا سمع المنادي                            | 149   | راوی بخاری کا تسامح                         |
| 11+         | بدعت وسنت كافرق                                        | 149   | المام دارمي كأعمل                           |
| rii         | فرض نمازوں کے بعد دعا کامئلہ                           | 119   | اصحاب محاح كاحال                            |
| rir         | ا کابرامت حضرت شاه صاحب کی نظر میں                     | 19+   | باب التكبير بالصلواة في يوم غيم             |
| ric         | مندوب ومسنون كافرق                                     | 19+   | یارسول اللہ کے لئے افا د ہ انور             |
| rim         | حضرت شاه صاحب رحمه الله كي محقيق مزيد                  | 191   | باب الاذان بعدذهاب الوقت                    |
| 110         | باب الدعآء عندالنداء                                   | 197   | شرح قولهان اللقبض ارواتتكم                  |
| riy         | باب الستهام في الاذان ويذكر ان قوماً اختلفوا في الاذان | 197   | ر دروح نبوی کا مطلب                         |
| 114         | قوله الا ان يستهموا عليه                               | 192   | روح اورنفس میں فرق                          |
| 112         | باب الكلام في الاذان و تكلم سليمان بن صرد في اذانه     | 195   | قوله فلما ارتفعت الخ                        |
| riA         | باب اذان الاعمى اذاكان له من يخبره                     | 191   | باب من صلح بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت      |

| باب الاذان بعد الفجر                        | 119   | امام بخاری کے بدیمی البطلان دعاوی             | ۲۳۱         |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------|
| باب الاذان قبل الفجر                        | ***   | بخارٰی کی حدیث الباب میں دوغلطیاں             | ١٣١         |
| امام محرِّه بطحاديٌ اور حضرت شاه صاحبٌ      | 771   | عزم ہجرت اور قیام دیو بند                     | ۲۳۲         |
| باب كم بين الاذان والاقامة                  | 777   | شان فنا في العلم                              | rrr         |
| با <b>ب من انتظر الاقامة</b>                | rrm   | امام بخاری اور رفع یدین پر دعوائے اتفاق صحابہ | ٣٣          |
| باب بين كل اذانين صلواة لمن شآء             | rrr   | صححابن خزيمه شائع موگئي                       | ٣٣          |
| باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد         | ***   | صحححابن خزيمه كامرتبه                         | rra         |
| باب الاذان للمسافراذا كانوا جماعة والاقامة  | 770   | كتاب التوحيد لابن خزيمه كاذكر                 | ۲۳۵         |
| باب هل يتتبع المؤذن فاه الهنا و الهنا وهل   |       | باب حدالمريض ان يشهد الجماعة                  | <b>r</b> r2 |
| يلتفت في الأذان                             | 772   | باب الرخصة في المطروالعلة ان يصلي في رحله     | 1179        |
| باب قول الرجل فاتتنا الصلواة                | 772   | باب هل يصلى الامام بمن حضروهل يخطب            |             |
| باب مآادر كتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قاله٬  | 771   | يوم الجمعة في المطر                           | 10.         |
| باب متى يقوم الناس اذاراواالامام عندالاقامة | 777   | باب اذاحضر الطعام واقيمت الصلوة وكان ابن      |             |
| باب لايقوم الى الصلواة مستعجلاً             | 779   | عمريبدأ بالعشآء                               | 101         |
| باب هل يخرج من المسجد لعلة                  | 779   | باب اذادعي الامام الصلوة وبيده ماياكل         | ram         |
| باب اذا قال الامام مكانكم حتىٰ يرجع انتظروه | 17.   | باب من كان في حاجة اهله فاقيمت الصلواة فخرج   | ram         |
| باب قول الرجل ما صلينا                      | 11-   | بـاب من صلح بالناس و هولايريد الآان يعلمهم    |             |
| باب الامام تعرض له الحاجة بعدالآقامة        | 221   | صلوة النبىءليني وسنته                         | ram         |
| باب الكلام اذااقيمت الصلوة                  | ٢٣١   | قوله وكان الشيخ يحبلس                         | tor         |
| باب وجوب صلواة الجماعة                      | 221   | باب اهل العلم والفضل احق بالامامة             | raa         |
| باب فضل صلوة الجماعة                        | ۲۳۲   | باب من قام الى جنب الامام لعلة                | TOA         |
| باب فضل صلواة الفجر في جماعة                | ماسام | بـاب مـن دخـل ليؤم الناس فجآء الامام الاول    |             |
| ترجمة الباب سےا حادیث کی غیرمطابقت          | rra   | فتاخر الاول اولم يتاخر جازت صلوة فيمه         |             |
| باب فضل التهجر الى الظهر                    | rmy   | عآئشة عن النبي صلح الله عليه وسلم             | 109         |
| باب احتساب الأثار                           | 772   | قوله فرفع ابوبكريديه                          | 14.         |
| باب اثنان ومافوقهما جماعة                   | rpa   | قوله ما كان لابن ابي قحافة ان يصلح بين يدي    |             |
| باب من جلس فرح المسجد ينتظر الصلواة         | ۲۳۸   | رسول الله صلى الله عليه وسلم                  | 141         |
| باب فضل من خرج الى المسجد و من راح          | 229   | تفردالحافظ والامام البخاري                    | 141         |
| باب اذا اقيمت الصلواة الاالمكتوبة           | rr*   | باب اذااستووافي القرآءة فليؤمهم اكبرهم        | 777         |
|                                             |       |                                               |             |

| ۲۸۸          | باب اذا صلے ثم ام قوماً                             | 777 | باب اذازارالامام قوماً فامهم                          |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 719          | باب من اسمع الناس تكبيرالامام                       | 242 | باب انما جعل الامام                                   |
| <b>19</b> +  | باب الرجل ياتم بالأمام و ياتم الناس بالماموم        | 142 | حفرت شاہ صاحب کے علوم کس طرح ضالع ہوئے؟               |
| 797          | باب هل يأخذالامام اذا شك بقول الناس                 | 244 | قوله وقال ابن مسعود الخ                               |
| 191          | باب اذابكي الامام في الصلوة                         | AFT | قوله وقال الحسن الخ                                   |
| rar          | باب تسوية الصفوف عند الأقامة وبعدها                 | AFT | قوله فارسل النبى عُلَيْكُ الْحُ                       |
| 190          | باب اقبال الامام على الناس عندتسوية الصفوف          | AFT | فجعل ابو بكر يصل وهو قائم بصلواة النبي عليه السلام    |
| 444          | باب الصف الأول                                      | 244 | قوله ان رسول الله مُنْطِئِهُ ركب فرسا                 |
| <b>19</b> 4  | باب اقامة الصف من تمام الصلواة                      | 749 | قوله فصلينا وراءه قعودا                               |
| 791          | ابن حزم وشوکانی کا ذکر                              | 149 | قوله انما يؤخذ بالآخر فالآخر                          |
| 191          | باب الم من لم يتم الصفوف                            | 794 | باب متے یسجد من خلف الامام                            |
| ۳            | باب الزاق المنكب بالمنكب                            | 121 | باب اثم من رفع راسه' قبل الامام                       |
| ***          | باب اذا قام الرجل عن يسارالامام                     | 121 | باب امامة العبدوالمولئ                                |
| r-r          | باب المراة وحدها تكون صفاً                          | 121 | قوله وان استعمل حبشي                                  |
| <b>r</b> +r  | باب ميمنة المسجد والامام                            | 121 | باب اذا لم يتم الامام و اتم من خلفه                   |
| ۳+۳          | باب اذاكان بين الامام و بين القوم                   | 121 | ایک انم غلطی کاازاله                                  |
| ۳۰۱۳         | باب صلوة الليل                                      | 120 | باب امامة المنفتون والمبتدع                           |
| ٣٠٦          | باب ايجاب التكبير والافتتاح الصلوة                  | 124 | باب يقوم عن يمين الامام بحذآله سوآءً اذاكانا النين    |
| <b>17+</b> A | باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سوآءً | 122 | باب اذاقام الرجل عن يسار الامام فحوله                 |
| ۳•۸          | تنكبيرتحر يمهاور رفع يدين كاساتهد                   | 122 | قوله فصلح ثلاث عشرة ركعتة                             |
| ۳•۸          | باب رفع اليدين اذاكبروا اذاركع واذارفع              | 144 | باب اذالم ينواالامام ان يؤم ثم جآء قوم فامهم          |
| ۳۱+          | رفع يدين کی حکمتیں                                  | 129 | ابميت تراجم ابواب البخاري                             |
| ۳1۰          | باب الى اين يرفع يديه                               | 14. | باب اذاطول الامام وكان للرجل حاجةً فخرج وصلى          |
| 1"11         | باب رفع اليدين اذاقام من الركجعتين                  | ۲۸• | باب تخفيف الامام في القيام واتمام الركوع والسجو د     |
| MIM          | حافظا بن حجر كامالكيه براعتراض اورزر قاني كاجواب    | 1/1 | باب اذا صلے نفسه فليطول ماشاء                         |
| ۳۱۳          | حافظ کی دوسری ننگطی اور حضرت شاه صاحب گاانیتاه      | M   | باب من شكتي امامة اذا طول وقال ابواسيد طولت بنايا بني |
| ۳۱۳          | مالكيه كاترك رفع كے لئے تشدد                        | MA  | <i>ىدار</i> ىج اجتهاد                                 |
| 710          | سلف میں تارکین رفع یدین                             | MAY | باب الايجاز في الصلوة واكمالها                        |
| 214          | امام بخاری کار فع کے لئے تشدد                       | YAY | باب من اخف الصلواة عند بكآء الصبي                     |
|              |                                                     |     |                                                       |

| ror         | محدثين متقدمين اورمسكة قراءت خلف الامام   | mld         | ذ کرامام بخاریؓ کے رسالہ کا                           |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| ror         | ،<br>غير مقلدين اور حنفيه                 | ٣٢٢         | ا مام اعظم پر بے ملی کا طعنہ                          |
| raa         | غيرمقلدين كازعم بآطل                      | 272         | ترجیح ترک رفع یدین کی احادیث                          |
| raa         | امام بخاری کا دعو ہےاور دلیل              | rry         | امام بخارى كأغير معمولى تشدد                          |
| roy         | احاديث جزءالقراءة                         | 22          | امام بخارى كانفتداور تشدد                             |
| 202         | قراءة سےاعتذار                            | 779         | ترجیح ترک ِ دفع یدین کے آثار                          |
| ran         | امرخيرمحض يسےروكنا                        | <b>""</b> • | کوفه کی مرکزیت                                        |
| ran         | عورتوں کی نماز جماعت میں شرکت             | 221         | حفرت استاذ الاساتذ ومولا نامحودحسنٌ                   |
| 209         | نمازاوقات مكروبه                          | rrr         | ا فا دات علا مه تشمیری رحمه الله                      |
| <b>1</b> 29 | موجبین کی ایک تاویل                       | ~~~         | افادات شيخ الحديث دامت بركاتهم                        |
| <b>174</b>  | وجوب کی دوسری دلیل کا جواب                |             | جلد١٦                                                 |
| <b>44</b>   | مثالوں سے وضاحت                           | ٣٣٨         | تذ كارالحبيب                                          |
| <b>PYI</b>  | موجبین کی بھول                            | ٣٣٨         | باب وضع اليمني على اليسراى في الصلواة                 |
| 241         | مقتدی کے ذمہ بھی قراءت ہے                 | ٣٣٨         | (نماز میں داہنے ہاتھ کا ہا ئیں ہاتھ پررکھنے کا بیان ) |
| 241         | فقه حفی کے خدام ا کا برملت                | 779         | حافظا بن حجررحمه الله كاتعصب                          |
| <b>1741</b> | موجوده دورانحطاط                          | 1-1-4       | باب الخشوع في الصلواة                                 |
| 244         | تعیم وخصیص نہیں ہے                        | ا۲۳         | باب مايقرأ بعد التكبير                                |
| mym         | ا مام بخاری دا بوداؤر کے دعوے             | ۳۳۲         | تعامل اورفن اساد                                      |
| <b>777</b>  | ا كابر محدثين اورفقهي اراء                | ٣٣٢         | بسم الله جز وسورت نہیں                                |
| mym         | زیادتی ثقه معترئب                         | ٣٢٢         | امام بيهبق كاغلطا ستدلال                              |
| 244         | تقحيج حديث انصات                          | ٣٣٢         | تعددركوع خصيصئه نبوى                                  |
| male        | تمام صحیح احادیث بخاری ومسلم مین نہیں ہیں | ساماس       | نماز کسوف کاطریقه                                     |
| male        | امام بخاری کے تفروات                      | ساماس       | باب رفع البصرالي الامام في الصلوة وقالت عآئشة         |
| 240         | غيرمقلدين زمانه كافتنه                    | ٢٣٢         | علامه قرطبی وشاه و لی الله کاارشاد                    |
| 240         | ركنيت فانخه كالمسئله                      | ٢٣٦         | باب رفع البصر الى السمآء في الصلوة                    |
| 240         | طرق ثبوت فرض                              | mr2         | ملاعلى قارى اور جهت كامسئله                           |
| <b>777</b>  | نزاعلفطى ياحقيقي                          | ۳۳۸         | باب الالتفات في الصلوة                                |
| 244         | ابن قیم کااعتراض                          | ومس         | باب هل يلتفت لامرينزل                                 |
| <b>24</b>   | ائمہ ملا چہدرجہ وجوب کے قائل ہیں          | 201         | باب وجوب القرآءة                                      |
|             | •                                         |             |                                                       |

| -            |                                                         |             |                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ۳۸۳          | مرسل ومنقطع کی بحث                                      | <b>74</b> 2 | امام بخاری کے دلائل                                            |
| <b>የ</b> ለሶ  | مرسل کی مقبولیت                                         | MAY         | امام شافعی وجوب کے قائل نہ تھے                                 |
| 270          | امام احمر بھی وجوب کے قائل نہتھے                        | 12.         | جواب امام بخاري                                                |
| 220          | غيرمقلدون كاتشدد                                        | 121         | امام بخاری کے قیاسی و عقلی اعتر اصات                           |
| 200          | تكبيرتحريمه كااعتراض بخاري                              | 221         | حضرت نا نوتویؒ کے عقل جوابات                                   |
| <b>17</b> /1 | امام احمد اورنجدى علماء                                 | 22          | حفرت گنگوہیؓ کے نقلی جوابات                                    |
| PAY          | الزامي اعتراض كي حقيقت                                  | 720         | امام بخاری اور سکتات کی بحث                                    |
| ۲۸٦          | للتحيل البربان كاذكر                                    | 124         | اثرعطاء كاجواب                                                 |
| 274          | غیر مقلدین کے فتنے                                      | 124         | مدیث حفرت انس ؓ سے استدلال                                     |
| 34           | امام بخاری رحمه الله کے دعا وی ومبالغات                 | 722         | انژ سعید بن جبیر کا جواب                                       |
| ۳۸۸          | امام بخاری کے اعتراض کا جواب                            | 722         | امام بخاریؓ کے دلائل نمبر۱۲ وراعتر اضات رسالیۂ جز والقرائۃ میں |
| ፖለለ          | صحابه وتالبعين كامسلك                                   | ۳۷۸         | امام بخارى وغيره كےخلاف امام احمد كااہم فيصله                  |
| mg+          | تفربيق مجموع وجمع مفرق كااعتراض                         | <b>7</b> 41 | امام بخاری اورغیرمقلدینِ زمانه                                 |
| 44.          | فقه <sup>خ</sup> فی شوروی واجتماعی ہے                   | ۳۷۸         | مخالفین امام احمد کے لئے حنابلہ کی سر پرستی                    |
| 291          | مطاعن ندکوره امام بخاری کا جواب                         | ۳۷۸         | مسكه طلاق ثلاث اورغير مقلدين كافتنه                            |
| mam          | شمزی دا بن عبید کا ذکر                                  | rz9         | بغيرفا تحديم جواز صلوة مقتدى                                   |
| ٣٩٣          | امام بخاری وابوداؤ د کا فرق                             | <b>7</b> 49 | سری وسکنات میں جوازِ قرائت                                     |
| 496          | مناظره امام صاحب وجهم بن صفوان                          | r29         | دعوىٰ وجوب ِقر أة للمقتدى                                      |
| man          | مستله خلق قرآن اورامام بخاری کا جواب                    | ۳۸+         | استدلال امام بخارى كاجواب                                      |
| 290          | امام ابوصنیفہ کے بارے میں حافظ ابن تیمید منبلی کی رائے  | ۳۸۱         | فارسي مين قرائة كااعتراض وجواب                                 |
| 290          | امام ابوحنیفه اورامام احمدٌ                             | MAI         | امام صاحب كى طرف مسكله كى غلط نسبت                             |
| 290          | امام ابوحنیفہ کے لئے علامہ طونی حلبلی کا خراج عقیدت     | ۲۸۲         | نماز بلاقرائة كااعتراض                                         |
| 294          | حنفی و خنبلی مسا لک کا تقارب                            | ۲۸۲         | عبدالله بن مبارك كاارشاد                                       |
| 24           | امام صاحب کی مدت رضاعت پراعتراض کا جواب                 | TAT         | ثنا پڑھنے کا اعتراض                                            |
| 292          | امت پرتگوارکااعتراض دجواب                               | ٣٨٣         | سنت فجر كااعتراض                                               |
| MAY          | (۳)احادیث اتمام سے وجوب قرائیۃ خلف الامام کا ثبوت       | ٣٨٣         | طعن امام بخاری کی وجبہ                                         |
| <b>179</b> A | (۴)من ادرک رکعۃ ہے استدلالِ بخاری                       | ٣٨٣         | امام إعظم رحمه اللدامام المحدثين واعلمهم بالناسخ والمنسوخ      |
| 799          | (1)ادراک رکوع سے دراک رکعت کا مسئلہ اورام بخاری کا جواب | MAM         | امام صاحب کی مجلس تدوین فقه                                    |
| <b>[***</b>  | حدیث ابی بکره بخاری                                     | ۳۸۴         | امام بخاری کا دعویٰ                                            |

| P*+            | حدیث بلازیادۃ زہری بھی حجت ہے                | P*++                   | اكابرصحابه كامسلك                                           |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 11+   | دلائل تاركين قراءت خلف الامام ايك نظرين      | P++                    | دومری مرفوع حدیث                                            |
| rri            | امام بخاريٌّ وغيرمقلدين كاموقف؟              | P*++                   | ابن حزم کی تائید                                            |
| 22             | حافظا بن القيم كاارشاد                       | 141                    | امام بخاری کے دوسرے دلائل                                   |
| ٣٢٣            | باب القرآء ة في الظهر                        | ۲+۳                    | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                             |
| rra            | باب القرآء ة في العصر                        | r+r                    | نماز بوقت خطبه کی بحث                                       |
| 44             | باب القرآء ة في المغرب                       | 14.4                   | حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاتعجب خيز روبيه                |
| 27             | تصحيح بخاري ميس مروان كي روايت               | 14.4                   | شخ عبدالحق محدث د ہلوی کی شانِ شحقیق                        |
| ۳۲۸            | احادیث بخاری سب صحیح ہیں                     | ام الم                 | شرح سغرالسعا ده كاذ كر<br>اشعة اللمعات اورلمعات النشخ كاذكر |
| ٣٢٨            | امام اعظم کی روایت کرده احادیث اورشروط روایت | r+0                    | اشعة اللمعات اورلمعات النقيح كاذكر                          |
| ۳۲۸            | باب الجهر في المغرب                          | r+0                    | حديث وحفيت اورتقليدائمه كاذكر                               |
| ٣٢٨            | باب الجهر في العشآء                          | r+0                    | نماز بوقت خطبه                                              |
| ~~             | باب القرآء ة في العشآء بالسجدة               | <b>               </b> | امام دارقطنی کانفتر                                         |
| 2              | باب القرآء ة في العشآء                       | r+4                    | بوقت خطبه عدم امر بالصلوة كواقعات                           |
| اسم            | باب بطول في الاوليين ويحذف في الاخريين       | 14.4                   | حضرت علامه عثما فی کے رجحان کا جواب                         |
| اسم            | باب القرآء ة في الفجر وقالت ام سلمة قرأ      | 141                    | احاديث ممانعت صلوة بوقت خطبه                                |
|                | النبى غلطه بالمطور                           | ۱+۳۱                   | ملانمهابن تيميد كاارشاد                                     |
| ٣٣٣            | باب الجهر بقرآء ة صلواة الفجر                | rir                    | احاديث اتمام سے وجوب قراءة خلف الامام كاثبوت                |
| ساس            | سائنس جديداورشادصا حب رحمهالله               | MIT                    | من ادرک رکعة <i>سے استدلا</i> ل                             |
| ماساما         | نظامتمشی اور کبکشاں                          | MIT                    | خداج سےاستدلال                                              |
| سهما           | سأئنس جديداور حفزت مولانامحد قاسم صاحب       | ١١٣                    | صلوقالى غيرالقبله كاجواز؟                                   |
| مهم            | علامه عینی اوروجودحن کی تحقیق                | ساله                   | جهرمقتدی بالقراءة کی ممانعت؟                                |
| ٦٣٧            | محقق قاضى عياض كي شحقيق                      | ١                      | منازعت کی وجدے اعادہ کا حکم نہیں ہوا                        |
| ۳۳۸            | (۲) حدیث الباب حفرت انس ؓ                    | ١١٦                    | سكتات امام كي بحث                                           |
| ٩٣٩            | حضرت شاه صاحب رحمه الله كانفذ                | Ma                     | حافظ ابن تيميه كاارشاد                                      |
| وسم            | تتحقيق لفظا جزاء ومحت                        | 417                    | آ خری باب اور قراءت خلف الا مام                             |
| 4              | امام بخاری کے توسعات                         | ~1 <u>~</u>            | ولأكل امام بخارى اكي نظريس                                  |
| <b>ابراب</b> + | باب يقرأفي الاخريين لفاتحة الكتاب            | (°r+                   | يحيىٰ وابن عبدالبر كانقد                                    |
| 474            | باب من خافت القرآء ة في الظهر والعصر         | rr+                    | علامهابن تيميه كافيصله                                      |
|                |                                              |                        |                                                             |

|                                             |              | The state of the s | 1.00       |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| باب اذااسمع الامام الأية                    | الماما       | ا كابرامت يرجرح وتنقيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | וציא       |
| باب يطول في الركعة الاولى                   | ויזיז        | حافظابن تيميدوابن القيم كي جلالت قدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٦٢        |
| استدلال جبرآ مين پرنظر                      | rrr          | باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P77        |
| حفرت ابو ہر مریہ کا اثر                     | ۲۳۲          | قولدُن وافق قوله قول الملائكيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ryr        |
| ایک ہزار برس کا شکال اور جواب               | ساماما       | نفی علم غیب نبوی کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۲۳        |
| ا حادیث جمر کا جواب                         | 444          | باب الطمانينة حين يرفع راسه٬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۲۳        |
| جمهور كااخفاءآ مين                          | ۳۳۵          | باب يهوي بالتكبير حين يسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٧٦        |
| محقق امت حافظ ابوعمرا بن عبدالبر كاارشاد    | مهم          | حدیث افی مرریه مرتندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>MY</b>  |
| حضرت كنگوى رحمها لله كاارشاد                | ٢٣٦          | باب فضل السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>MAV</b> |
| باب فضل التامين                             | ٢٣٦          | بے نمازی کاعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121        |
| باب جهرالماموم بالتامين                     | ٣٣٧          | فتح البارى كى اغلاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127        |
| باب اذاركع دون الصف                         | <b>ሶ</b> ዮላ  | تجليات رباني قوله فياتيهم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12×        |
| باب اتمام التكبير في الركوع                 | المها        | عبادات ومعاصى كا دخولِ جنت وجهنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121        |
| ا ما م طحادی کا ارشاد                       | ۳ <b>۵</b> + | باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121        |
| باب اتمام التكبير في السجود                 | 127          | باب يستقبل باطراف رجليه القبلة قاله٬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122        |
| باب التكبيراذا قام من السجود                | rat          | باب اذالم يتم سجودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124        |
| اذا قام من السجو دتحقيق انيق                | ram          | باب السجود على سبعة اعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27         |
| باب وضع الاكف علے الركب                     | 202          | باب السجود علىٰ الانف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 740        |
| باب اذالم يتم الركوع                        | 20           | حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 127        |
| باب استوآء الظهر في الركوع                  | ۳۵۳          | باب السجود علىٰ الانف في الطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124        |
| باب حداتمام الركوع ولااعتدال فيه والطمانينة | 200          | باب عقدالثياب وشدها ومن ضم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 722        |
| باب امرالنبي صلح الله عليه وسلم الذي لايتم  |              | باب لایکف شعرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>121</b> |
| ركوعه' بالإعادة                             | 500          | باب لايكف ثوبه' في الصلواة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74 A       |
| حنفيه کی ا کی خلطمی پر تنبیه                | ۲۵۲          | باب التسبيح والدعآء في السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rz 9       |
| حفرت کی وسعتِ نظراورانصاف                   | ray          | يتخ ابن البهما م اورشاه صاحب کیمما ثلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129        |
| باب الدعآء فے الركوع                        | ۳۵۸          | باب المكث بين السجدتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ሰ⁄ለ +      |
| باب مايقول الامام ومن خلفه اذا رفع راسه     |              | باب لايفترش ذراعيه في السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ľΛ۱        |
| من الوكوع                                   | 109          | باب من استوى قاعداً في وتو من صلوته ثم نهض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | የለነ        |
| اعلام الموقعين كاذكر                        | וציח         | تفصيل مذهب وتحقيق مزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MAY        |
|                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| علامة شوكاني كااستدلال وجواب              | Mr          | باب التشهد في الاولىٰ                                      | ۵۹۳ |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----|
| صاحبءون المعبود كااستدلال وجواب           | mit         | باب التشهد فے الأخرة                                       | 690 |
| صاحب تخفة الاحوذي كانفتروجواب             | MAT         | شاه اساعيل رحمه الله كي محقيق                              | 4   |
| علامه مبار کپوری کار بمارک                | <b>የ</b> ለም | اختلاف مذاهب                                               | 194 |
| صاحب مرعاة كاغيرمعمولي تعصب اور درازلساني | ۵۸۳         | باب الدعآء قبل السلام                                      | M94 |
| برون كاادب واحترام                        | ۵۸۳         | تشهدكے بعد دروو شريف اورامام بخاري                         | 791 |
| باب كيف يعتمد على الارض اذاقام من الركعة  | ۲۸٦         | امامسلم وغيره اكابرمحدثين كاطريقته                         | 79A |
| اجتهادِ حضرت ابنِ عمرٌ اورا فا د هَ انور  | M1          | درو دِنماز کے بارے میں اقوالِ اکابرؒ                       | 799 |
| قوله واعتمد على الارض                     | <b>ሶ</b> ለለ | نماز کےعلاوہ درودشریف کا حکم                               | ۵۰۰ |
| باب يكبروهو ينهض من السجدتين              | <b>የ</b> ለለ | ذ کرباری پر تقتریس کا تھم                                  | ۵۰۰ |
| باب سنة الجلوس في التشهد وكانت ام الدردآء | <b>የ</b> ለዓ | اكثار استنغفاريا درودشريف                                  | ۵+۱ |
| امام بخاری اور آثار صحابه کی جمیت         | 19+         | درود میں لفظ سیدنا کا استعال                               | ۵۰۱ |
| عورت کا جلوس وغیرہ مرد کی طرح نہیں ہے     | 191         | سلطان عبدالعزيز اورحضرت مولا ناخليل احدُ كاواقعه           | ۵+۲ |
| بداية الجتهد كاذكر                        | 494         | حافظاہن تیمیدوابن القیم اور درودشریف کے ماثور الفاظ کی بحث | 0+r |
| مئله تعديل اركان اورعلامه ابن رشد كى غلطى | ساهما       | سلطان عبدالعزيز اورحضرت مولا ناخليل احمد كاواقعه           | 0.1 |
| باب من لم يرالتشهد الاول واجباً           | 444         | حافظاہن تیمیدوابن القیم اور در درشریف کے ماثورالفاظ کی بحث | ۵۰۴ |
|                                           |             |                                                            |     |





الخاراك المنافعة المن

|  |  | , |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |

## تفكمه

### بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّحْإِنَّ الرَّجِيمِ

نحمده ونصلي على رسوله الشفيع الكريم اما بعد

# انوارالباري كي نشاة ثانيه

راقم الحروف نے انوارالباری کے کام کی ابتدا ، نظر بیضل خداوندی صرف اپنے بجروسہ پر کی تھی اور محض اس کے ہی فضل وانعام سے ۱۳ صول تک اشاعت ہوگئ تھی ، اس کے بعد رہا گی کی حالات کار خ پلٹا، پاکتان کے لئے کتب ورسائل جانے پر پابندی لگ گئی، زیادہ تعداد خریداروں کی پاکتان میں تھی اور وہ بھی ایسے قدردان کہ پابندی گئے پر بھی کچھ لوگ طلب کرتے رہے ، ان پر انوارالباری منگانے کی وجہ سے مقدمے قائم ہوئے ، جرمانے ہوئے ، کتاب صبط ہوئی ، پھر بھی وہ تجاز دکویت وغیرہ کے ذریعے منگاتے رہے ، ادھر مالی حالات اور دوسرے موافع آئندہ تالیف واشاعت کے کام میں سدراہ ہوئے کئی سال ہمت دحوسلہ کی شکتگی اور تقطل کی نذر ہوگئے ، اس کے بعد پھر فضل ورحمت این دی نے دشکیری کی اور افریقہ کے احباب و مخلصین مولا نا اسم عملی گارڈی ، مولا نا قاسم محمد سیما ، مولا نا احمد محمد گئر دا ، مولا نا عبدالقادر ملک پوری ، مولا نا پوسف عمرواڑی ، مولا نا عبدالحق عمر جی ، الحاج ایم ایس ڈوکرات ، الحاج ایم موکی ہوڈ ھانی ، الحاج ایم مولی کو ماڈیو ، مولا نا سب حضرات کو اجرعظیم عطافر مائے اور مجھے الحاج ایم بھائی کوساڈ بیر ، مفتی برادرس وغیر ہم نے خصوصی توجہ کی ، راقم الحروف کو افریقہ بلیا اور کتاب مذکور کی آئندہ تالیف ، تحمیل و الحاج ابراہیم بھائی کوساڈ بیر ، مفتی برادرس وغیر ہم نے خصوصی توجہ کی ، راقم الحروف کو افریقہ بلیا اور کتاب مذکور کی آئندہ تالیف ، تحمیل و قبق بخشے کہ ان حضرات کی نیک تو قعات کو پورا کرسکوں ، آمین ۔

# نوعیت کارکی تبدیلی

احباب افریقہ کی خواہش ہے بھی ہوئی کہ میں اس تالیف کو مختر کرے ۱۵۵ پا ۱۵ جلدوں میں مکمل کر دوں اور عجلت کار کے خیال سے بیجی تبجہ یز کو کہ میں اپنے ساتھ ایک دو معاون رکھانوں اس پر میں نے کچھ عرصہ تک دو حضرات کوساتھ رکھا، مگر افسوں کہ وہ میر ہے طریق کار کا ساتھ ند دے سے اس لئے بھر حسب سابق اس منزل کا تن تنبا سفر کرر ہا ہوں ، اللہ تعالیٰ رفیق محتر مهولا ناسید مجمہ یوسف صاحب، بنوری مرحوم کو اپنی بے پایاں رحمتوں سے نواز ہے، ان کی خواہش تھی کہ میں کرا ہی جا کر ان کے پاس رہوں اور انوار الباری و معارف اسنن کے کام کو ہم دونوں با ہمی مشور ہے اور تعون سے مکمل کریں، انوار الباری کی پاکستان میں توسیع اشاعت کے لئے بھی وہ بہت بچھ کرنا چاہتے تھے، مگر آں قدح بشکست وآں ساقی نماند۔ ہم دونوں نے جو حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی صحبت و معیت اور استفادات کی بدولت ایک راہ اپنائی تھی کہ احقاق حق بلا خوف لومۃ لائم کرتے رہیں گے اور محققین اکا برامت کے تفر دات بر بھی بحث ونظر اور تعقبات و استدراکات کا سلسلہ دلائل و براجین کی روشن میں مئی وجہ البصیرت جاری رکھیں گے، خدا کا شکر ہے کہ اس کو بڑی حد تک نبا ہا اور چلا یا مگر اب میں اس راہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، و اللہ المستعان و علیہ التکلان.

اس لئے اختصار کی صورت یہی ہو کئی ہے کہ آئندہ اقساط میں متن بخاری شریف کی جگہ صرف ابواب بخاری کا حوالہ دیا جائے اور کممل ترجمہ احادیث کی جگہ تشریح مطالب ضروریہ پر اکتفا کی جائے اور اہم مسائل میں اعیان وا کا برامت کی تحقیقات و آراء کے ساتھ ان کے تفردات کی نشاند ہی کرتے ہوئے تعقبات اور استدارا کات درج کردیئے جائیں۔ والتوفیق من الله تعالیٰ جل محدہ.

# انوارالباري كالمقصد

جیسا کہ اب تک کی شائع شدہ جلدوں سے یہ بات پوری طرح روشی میں آچکی ہے کہ مؤلف کا مطمح نظر مسائل مہمیہ میں اکا برعلاء ک تحقیقات کو پیش کرنا ہے اور چونکہ حضرت الاستاذ المعظم شاہ صاحب کی علمی و تحقیق شان بہت ہی ارفع واعلی تھی ، آپ کے وسیع وعمیق مطالعہ نے علوم سلف وخلف کو آپ کے لئے کف دست کی طرح نمایاں کردیا تھا اور بقول حضرت تھا نویؒ کے آپ سی معاملہ میں بھی اونی سی مجی یا غلطی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور یہی حقیقت بھی تھی ، لہذا آپ کے افا دات کو بھی پیش کرنا ہے۔

ساسنے تھے، ایک عالم رامپور کے جو پہلے سے فارغ التحصیل تھے اور حفرت کی خدمت میں پھیل علم حدیث کے لئے حاضر ہوئے تھے، وہ ساسنے تھے، ایک عالم رامپور کے جو پہلے سے فارغ التحصیل تھے اور حفرت کی خدمت میں پھیل علم حدیث کے لئے حاضر ہوئے تھے، وہ حرمین شریفین میں بھی کافی عرصہ رہ چکے تھے اور علامہ ابن تیمیہ کے علم وضل و تجرسے بہت زیادہ متاثر تھے، بلکہ ان کو درجہ اجتہاد پر فاکق تھے۔ تھے، ایک روز درس میں ائم نہ جمہتدین کے مراتب اجتہاد پر بحث تھی اور حضرت اُئم نہ اربعہ کے مراتب اجتہاد پر تقریر فرمار ہے تھے، یہ عالم سوال کر جیٹھے کہ کیا علامہ ابن تیمیہ جمہتر نہیں تھے؟

حضرت نے فرمایا کیا آپ مجتهد کاوظیفہ جانتے ہیں؟ ہتلا کیں، وہ خاموش ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ مجتهد کا منصب بیہے کہ وہ سی کلی

کواس کی جزئیات پرمنطبق کرے اور جزئیات کوان کی کلی میں پہنچائے اگر وہ اپنے اس وظیفہ ومنصب میں غلطی کرتا ہے تو وہ مجہزنہیں ہے، پھر حضرت ؒ نے متواتر تین روز تک مثالوں سے ثابت وواضح کیا کہ علامہ ابن تیمید نے فلاں کلی کو دوسری کلی کے جزئیات پرمنطبق کر کے خلطی کی اور فلاں جزئی کو بجائے اس کی اپنی کلی کے دوسری کلی میں پہنچادیا، کیااتن کثرت سے غلطی کرنے والے کوآپ مجہد کا درجہ دیں گے؟ ان عالم نے عرض کیا کہ اللہ تعالی مجھے معاف کرے، میرے بے موقع سوال کی وجہ سے حضرت کو ابن تیمیہ کے بارے میں اتن تفصیل کی ضرورت ہوئی۔

یہ ایک ادنیٰ مثال تھی کہ حفرتؓ نے ایک فاضل طالب کے دلی شبہات کا انداز ہ فرما کراس کو پوری طرح مطمئن کرنے کی سعی فرمائی، ورنہ اکثریت تو ایسے ہی طلبہ کی ہوتی تھی جوحفرتؓ کی اونچی تحقیقات نہ مجھ سکتے تھے، حالانکہ اس دور کے طلبۂ حدیث آج کل کے طلبۂ حدیث کی نسبت سے بہلی ظفہم وذکاء، استعداد ومطالعہ کہیں اعلیٰ وارفع تھے۔

کاش! حضرتٌ کے پورے درس حدیث میں حضرت علامہ عثانی '' یا مولا نامفتی سیدمہدی حسنؒ ایسے فضلا مخاطب ہوتے اور دورہ حدیث بجائے ایک سال کے دس سال میں پوراہوتا اور بید حضرات آپ کے امالی درس کوقلم بند کرتے ، تو لوگ یقینا علوم وافا دات انوریہ کے انوار کی روشنی ماہتاب وآفتاب کی طرح مشاہدہ کر سکتے تھے۔

راقم الحروف نے دوسال پابندی ہے جامعہ ڈاجھیل میں حضرت شاہ صاحب ؓ کے درس بخاری شریف میں شرکت کی اور دونوں سال آپ کے درک افادات منضبط کئے ، خارج اوقات میں بھی استفادہ کرتار ہا، اس وقت اس بات کا خیال ووہم بھی نہ تھا کہ انوارالباری الیک کوئی تالیف مرتب کر کے شائع کی جائے گی ور نہمکن تھا کہ مہمات میں حضرت ؓ ہے خارج میں اور زیادہ استفادات کرتا ، کیونکہ خدا کے فضل ہے حضرت احقر ہے بہت مانوس ہوگئے تھے اور ایک بارمولا نابشر احمد صاحب بھٹ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ ' بیصاحب اگر ہمیں پہلے ہے جڑ جاتے تو ہم بہت کا م کر لیتے'' اب خدا نے یہ چیز دل میں ڈال دی کہ جو پچھاور جیسا بھی پچھ حاصل کیا تھا، وہ پیش کر دوں بقول حضرت علامہ جاگ آپ میں ڈال دی کہ جو پچھاور جیسا بھی پچھ حاصل کیا تھا، وہ پیش کر دوں بقول حضرت علامہ جاگ آپ بیا نہ بناد ہے۔

کیا جب ہے کہ تی تعالیٰ میری آخرت سنوار نے کاای کو بہانہ بناد ہے۔

باب الانتقار: مولانا بنوریؒ نے فتے العنم ص۱۸ میں لکھا تھا کہ حضرت شاہ صاحبؒ علاء وسلف کا نہایت اوب واحتر ام فرماتے سے اور ان پر نقد کرنے میں بہت ہی مختاط ہے جی کہ جب پہلی بار حافظ ابن حجرؒ ہے غزوہ ذات الرقاع کے بارے میں مناقشہ کا ارادہ فرمایا ( کیونکہ انہوں نے وہی رائے اختیار کی ہے جوامام بخاری کی ہے کہ وہ غزوہ خیبر کے بعد ہوا ہے ) تو چارماہ تک متامل رہے اور سوچتے رہے کہ میر سے لئے ان پر تعقب کرنا درست ہے یا نہیں تا آئکہ آپ کا قلب اس کے لئے مطمئن ہوگیا اور اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرتؓ نے فرمایا کے ان پر تعقب کرنا درست ہے یا نہیں تا آئکہ آپ کا قلب اس کے لئے مطمئن ہوگیا اور اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرتؓ نے فرمایا کہ میر ہے قلب میں آئٹو یش میں ان پر تعقب کی اور مراقبہ میں آپ کی روح انور کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے اس بارے میں اجازت حاصل ہوگئ، پھر میں نے کئی ورق میں ان پر تعقب کیا اور اس کے بعد میری سیعا وت وصحے کے تمام ہی ادعیان واکا برا مت کے تفر دات پر استدراک وتعقب کرنے لگا ، لیکن اس طرح دلائل و برا بین کے ساتھ کہ اس کو ہر سلیم الذوق وصحے کہ اور دان بی ان برا بین کے ساتھ کہ اس کو ہر سلیم الذوق وصحے کہ اور دان بول کرلے گا ، ان شاء اللہ تعالی ۔

واضح ہو کہ تفردات اکا ہر پر انتقاد و تعقب ما ان کی نشان دہی پورے ادب واحترام کے ساتھ مولا نا مرحوم بنوری کی تالیفات میں بھی

یلے گی اور راقم الحروف بھی اس کا عادی ہے، جس کو پچھلوگ تشدد کا نام دھرتے ہیں، یا اپنے کسی تعلق یا عقیدت کی وجہ سے او پر ابھی سیجھتے ہیں لیکن اپنا گمان سیہ ہے کہا گرکسی مصلحت یا عقیدت کے تحت اس کو ہرایا قابل شکایت سیجھنے کا مزاج بنمآر ہاتو خدانخواستہ وہ وقت دورنہیں ہوگا کہ حق و باطل کا امتیاز اٹھ جائے گا اور صرف وہ اہل قلم قابل پذیرائی رہیں گے جوز 'مصلحت بین وکار آسان کن'' پیمل پیرا ہوں گے۔

ایک زمانہ ہماراوہ تھا کہ مولا نا بنوریؒ نے مقدمئے مشکلات القرآن میں بعض مشاہیر پرنقذ کیا تھا اور راقم الحروف نے حضرت مولا ناسید سلمان ندویؒ کی سیرۃ النبی کے پچھ تفر دات واغلاط پر تعقب کیا تھا، پھر خدا کے فضل وانعام سے وہ وفت بھی آیا کہ سیدصا حبؒ نے اپنی غلطیوں سے رجوع فرمالیا (اگر چہ اس رجوع کو دارالمصنفین والوں نے نظرا نداز کر دیا اور وہ رجوع شدہ غلطیاں ابھی تک جھپ رہی ہیں ) اور بعد کو سیدصا حب ہی نے جب کہ وہ حضرت تھانویؒ سے بیعت و خسلک ہوکر خود بھی پختہ دیو بندی مسلک اختیار کر پھے تھے راقم الحروف کواپنے سیدصا حب ہیں نے جب کہ وہ حضرت تھانویؒ سے بیعت و خسلک ہوکر خود بھی پختہ دیو بندی مسلک اختیار کر پھے تھے راقم الحروف کواپنے میں سیمی تحریر فرمایا تھا کہ''بڑے ورد کے ساتھ بو چھتا ہوں کہ دیو بند کدھر جارہا ہے؟ بیاس طرف اشارہ تھا کہ حضرت مولانا نبیدائتہ سندھیؒ کے بعض تفر دات کی تا ئید بعض علماء دیو بند کی طرف اور سیدصا حب کا منشاء سیھا کہ علماء دیو بند ہو بھی اندازہ ولگا ہے کہ دور سید اللہ کا فرض اداکر نے میں ممتاز رہے ہیں اب کی غلطی کی تا سیدوہ موائی میں پیش پیش کیوں ہیں؟ اور اس سے بھی بیا ندازہ ولگا ہے کہ دور سابق بلکہ قربی زمانہ میں بھی ہیں دوسر بے لوگوں کے خیالات کیا تھے اور اس کی گتنی زیادہ وقعت دساکھ لوگوں کے دلوں میں تھی؟!

انوارالباری کی اس پیش نظرجلد میں ۱۵ اپر''لامع الدراری''ص ۲۰۷ کا ایک تسامح نظر سے گذر ہے گا یمکن تھا کہ اس عبارت کوئی مرتب علام مسودہ میں سے حذف کراد ہے کہ اس مسامحت کی نسبت حضرت مرتب کے والدعلام یا حضرت اقدس گنگوہی کی طرف نہ ہو سکتی گر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے اس کو باقی رکھ کراورتسامح کا اعتراف فرما کریہ تاثر دیا ہے کہ خطمی سے مبراا پنے اکا برجھی نہیں تھے اور معصوم صرف انبیاع لیہم السلام تھے اور بس، واللہ تعالی اعلم۔

آ خرمیں ناظرین کرام سے عاجز اند درخواست ہے کہ وہی میری غلطیوں پر مجھ کوبھی متنبہ فرما کرممنون کریں میں آئندہ جلدوں میں ان کااستدرک کردوں گا ،ان شاءاللہ

وانا الاحقو سيداحمررضاءعفااللهعنه بجورنومر *ع*كاة

ئىر ئىرىت

### باب عظة الامام الناس في اتمام الصلوة وذكر القبلة

(امام کی لوگوں کوفصیحت که نمازیوری طرح پڑھیں اور قبلہ کا ذکر )

(۳۰۴) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة أن رسول الله عن الله عن

(۴۰۵) حدثنا یحیی بن صالح قال نا فلیح بن سلیمان عن هلال بن علی عن انس ابن مالک قال صلی لنا النبی علی عن انس ابن مالک قال صلی لنا النبی علی شخص صلواة ثم رقی الممنبر فقال فی الصلواة و فی الرکوع انی لاراکم من ور آئی کما اراکم.

تر جمه ۴۶۰: حضرت ابو بریرهٔ راوی بین که رسول الله عیالی نی خرمایا که تمهارایه خیال ب که میرا رخ (نماز مین) قبله کی طرف به محمد کا فتم مجھ سے نتمهاراخثوع چیتا بندکوع میں تمهیں اپنی پیٹھ کے پیچھ سے بھی دیکھا ہوں۔

تر جمدہ ۱۳۰۸: حضرت انس بن ما لک نے فرمایا کہ نبی کریم عظیظ نے جمیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی پھرمنبر پرتشریف لاسے اور فرمایا کہ نماز میں اور رکوع میں تہمیں ای طرح دیکھار ہتا ہوں جیسے اب دیکھ رہا ہوں۔

### تشريح مناسبت ابواب ومطابقت ترجمة الباب

پہلے باب میں اوب سمایا تھا کہ حالت نماز میں تھوک بلغم کا غلبہ ہوتو اس کو دفع کرنے کے وقت ست قبلہ کی عظمت واوب کو طوز کھے،

اس باب میں ارکان نماز کو پوری طرح اوا کرنے کا حکم بتلا یا اور اس میں بھی سمت قبلہ کی طرف رخ کرنے اے ،ان دونوں اکا برکی تو جیہ و مناسبت سے مناسبت ظاہر ہے اور ای تو جیہ کو کی طور ہے حقق عینی نے اور جز وی طور پر حافظ ابن حجر ؓ نے ذکر کیا ہے ،ان دونوں اکا برکی تو جیہ و مناسبت ابواب کو بعید وابعد قرار دے کر لامع الدراری کی اس تو جیہ کو ہم اوجہ ما ہے میں مردو ہیں کہ دونوں باب میں مجد اور جماعت کے احکام پر متنبہ کیا گیا ہے کیونکہ نہ باب سابق "افدا بساد وہ البنوا فی فیلیا خلہ بطوف ٹو بھی مشرود جماعت کے احکام پر متنبہ اتمام صلوق کا حکم مجد و جماعت کے ساتھ خصوص ہے ،اتمام صلوق تو ہر نماز میں ضرور کی ہے نواہ وہ انفرادی ہو یا جماعت کے ساتھ اور مجد میں اور حضرت شاہ ولی اللہ ؓ نے جومصالے ججۃ اللہ میں ذکر کئے ہیں وہ بھی مساجد کے ساتھ خاص نہیں ، مطلق جماعت کے لئے ہیں اور خودا مام بخاری نے بھی یہاں ابواب المساجد کاعنوان کہاں قائم کیا ہے؟ کتاب الصلوق کے تحت مساجد ، غیر مساجد سب ہی کے احکام مختلف اور خودا مام بخاری نے بیں ۔واللہ تعالی اعلم ۔واضح ہو کہ حضرت شاہ ولی اللہ ؓ کے رسالہ شرح تراجم ابواب ابخاری میں باب عظۃ الامام عنوانات قائم کر کے بیان کے ہیں۔واللہ تعالی اعلم ۔واضح ہو کہ حضرت شاہ ولی اللہ ؓ کے رسالہ شرح تراجم ابواب ابخاری میں باب عظۃ الامام اور اس سے قبل کے بھی متعدد ابواب کا ذکر نہیں ہے۔

مطابقت ترجمہ ظاہر ہے کیونکہ حدیث میں وعظ و تذکیر ہے اور ساتھ ہی تنبیہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے توجہ قبلہ کے وقت بھی تمہار ہے افعال رکوع و بچوداورا حوال خشوع وخضوع مخفی نہیں ہوتے کیونکہ وہ سامنے کی طرح پیچیے بھی دیکھتے ہیں۔

### بحث ونظر

علامه عینی نے مزیدافادہ کیا کہ یہال علاء امت نے دوباتوں پرغور وفکر کیا ہے، ایک یہ کدرؤیت سے کیامراد ہے؟ کچھ حضرات نے کہا

### معتزله كےدلائل

'' کرامیدی تعالی کے لئے جہت علو بغیراستقر ارعلی العرش کے ثابت کرتے ہیں اور مجسمہ حشوبیاستقر ارعلی العرش کے بھی قائل ہیں اور ظاہر آیت (الوحمن علی العوش استوی) سے استدلال کرتے ہیں حالانکہ اس سے استقر اریراستدالال کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے'۔ علامه موصوف نے ص ۱۳۳ شرح فقد اکبر میں لکھا: - باری تعالی کی مکان میں متمکن نہیں ہے نداوپر، ندینیچاور نہ کی سمت میں، نداس پر زمانہ کا اجراء کرنا درست ہے جیسا کہ مشبہ ، مجسمه اور صلولیہ کرتے میں'' اور ص ۹۷ میں لکھا: -'' اہلسنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی رؤیت کی جہت میں نہ ہوگی اور حدیث سمی ترون القصر لیلة البدر میں تشبیه رؤیت بالرؤیت فی المجمله ہے ندکہ تشبیه مرئی بالمرئی من جمیع الوجوہ اور اس بارے میں شارح عقیدہ طحاویہ سے خلطی ہوئی کہ انہوں نے رؤیت بلامقا بلہ کو غیر معقول کہا''۔

شخ محرنو وی شافعی نے ص ۴۰ فتح المجید میں لکھا: - حدیث ندکور میں تشبید رؤیت دربارہ عدم شک وخفا ہے، تشبید مرکی کے لئے نہیں ہے،
لہذارؤیت بلا انحصار فی جہت ہوگی، کدوہ نہ فوق میں ہوگی، نہ بہین میں، نہ شال میں نہ سامنے وغیرہ معتزلہ جو کہتے ہیں کہ رؤیت بلا مقابلہ نہیں ہوسکتی اگر باری تعالیٰ کے لئے رؤیت جائز قرار دیں تو اس سے اس کا جہت و مکان میں ہونالا زم آئے گا اور وہ محال ہے، اس کا جواب یہ ہوسکتی اگر باری تعالیٰ کے لئے رؤیت جائز قرار دیں تو اس سے اس کا جہت و مکان میں ہونالا زم آئے گا اور وہ محال ہے، اس کا جواب یہ ہوسکتی اگر باری تعالیٰ کے لئے روئیت جائز ہیں کہ خدا بلا مقابلہ ہی کے رؤیت کراد ہے، جس طرح نبی اکرم علیا ہے کو میشوسے میں فرمایا: -''امام احد ؓ نے علی میں فرمایا: -''امام احد ؓ نے حدر سر بخاری شریف میں فرمایا: -''امام احد ؓ نے مما اداکہ من امامی کو بی کریم علیا ہو کہ کہ می میں ہو اور اب یورپ کی تحقیق ہے کہ تمام جلدانسانی میں قوت بصارت موجود ہے، جمزہ میں بیضروری نہیں کہ وہ امر سمجیل ہو، بلکہ بیضروری ہے کہ اس وقت کس سے نہ ہو سملے مقابلہ میں، خواہ بعد کو وہ ہوا کر ہے''۔

ص۱۴ حاشیہ عقباوی علی عقیدۃ الشیخ احمدالدرد بر میں ہے: -معتز لدمر کی کا مقابل را کی ہونا ضروری سجھتے ہیں جوخدا کے لئے محال ہے، لیکن بیشرط رؤیت حادث میں ہے، رؤیت قدیم میں نہیں ہے، الہٰذا بلا کیف وانحصار ہو سکتی ہے، بلا کیف اس لئے کہ خدا کے لئے جسم کالا جسام عقیدہ یا جہت کا عقیدہ عندالبعض کفر ہے اور عندالبعض ابتداع ہے۔

علامہ محدث پانی پی نے تقسیر مظہری ۱۳۳ این ۱۳ میں لکھا: - اہل سنت کے زد کید رؤیت کا تو قف صرف وجود مرکی پر ہے دوسری سب شرا لکا عادی ہیں اور غائب کوشاہد پر قیاس کرنا درست نہیں اور جب حق تعالی اپنی مخلوقات مادی و مجردات کو بغیر مسافت وخروج شعاع کے دیکھتا ہے تو اس کے مرکی ہونے کا افکار کیوں کیا جائے ، ادھر سے بھی اس کی رؤیت بغیر عادی شرا لکا کے ہو سکتی ہے، اس موقع پر آپ نے دھزت مجد دصاحب قدس سرہ کی عجیب وغریب تحقیق کمتوب نمبر ۱۰ جلد سوم مکتوبات سے قبل کی کہ جنت میں رؤیت بلا کیف کیوں کر ہوگ ۔ محقق عینی نے دوسری احادیث الباب کے قولہ من ورائی کے ذیل میں لکھا: - علامہ کر مائی نے کہا اس حدیث اور خاص طور سے لفظ صدیث سابق کی رؤیت ورائی نماز وغیرہ سب ہی حالات میں تھی، لیکن سیاق حدیث سے حالت نماز کی حدیث سابق کا مقتصیٰ تو یہ ہے کہ نبی اکرم علیقے کی رؤیت ورائی نماز وغیرہ سب ہی حالات میں تھی، لیکن سیاق حدیث سے حالت نماز کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے، علامہ عینی نے فر مایا کہ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ آپ کا یہ وصف تمام احوال میں تھا پھر قولہ کما ارائم کے تحت تصوصیت معلوم ہوتی ہے، علامہ عینی کے فر مایا کہ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ آپ کا یہ وصف تمام احوال میں تھا گیر قولہ کما ارائم کے تحت کی ہے۔ حال میں تھا گیا گیا ہے کہ درسول اکرم علیقے تاریکی میں بھی اپنیا ہی دیکھتے تھے جیساروشنی میں دیکھتے تھے (عدم ۲۳۳۳۲۳)

ان مام شیخ الاسلام ابوعبدالرحمٰن بھی بن مخلدالقرطبی م اسے جے ما وظا ابن الی شیبہ کے نامورشا گرداورصا حب مند کبیر وتغییر جلیل تھے، جس کے بارے میں حافظ ابن حزم نے کہا کہ اس جیسی تغییر نہیں کھھی گئی، آپ نے اپنے فیضان حدیث سے سارے اندلس کو سیراب کردیا تھا، فرماتے تھے' میں نے اندلس میں الی مضبوط جڑوں کے درخت لگا دیے ہیں جوخروج و وال سے پہلے ندا کھڑ شکیس گئے' بڑے متواضع تھے، جنازوں پر حاضری کا التزام کرتے تھے، بعض اوقات مطالعہ کتب میں اس قدر منہ کہ موجاتے کہ کئی گئی روز تک صرف کرم کلا (سبزی) پر گذارا کرتے ،امام احمد کے خواص میں سے اور بخاری، مسلم ونسائی کے ہم پلہ تھے فرمایا کہ طلب علم کے لئے جس استاد کی خدمت میں گیا ہوں، پیدل ہی حاضر ہوا بہ متجاب الدعوات تھے، ہرروز تہد کی تیرہ رکھات میں قرآن مجید تھے ،مسلسل روز سے رکھتے اور ستر غزوات میں شرکت کی تھی ( تذکر 3 الحفاظ کے ۲۲ الم

ہے فتح الباری ص ۳۸۸ جامل بھی شخ بھی کا قول ندکو زخل کیا گیاہے کہ مگراس میں تقی بن مخلد غلط جھپ گیاہے اور غالبًا ای سے فتح الملہم ص ٦٣ ج٢ میں بھی غلط خل ہواہے بفلیجند لیہ ۔ (مؤلف)

# نبى اكرم علي الرخواص ابل جنت

انبیاء کرام بنیئه اہل جنت پر مخلوق ہوتے ہیں اور بیجھی احادیث میں ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی خواص جنت سے سرفراز ہوتے ہیں اور غالبًاای سے ہے کہ(ا)حضور علیہ السلام تمام اوقات و حالات میں آ کے کی طرح پیچے بھی دیکھ سکتے تھے(۲) تاریکی میں بھی ایبا ہی دیکھتے تنه جس طرح روثنی میں دیکھتے (۳) نیندگی حالت میں آپ کی آئکھیں سوتی تھیں اور دل بیدار رہتا تھا، اورخودارشا دفر مایا کہ ای طرح تمام انبیاء علیهم السلام کا حال تھا (بخاری) (م) نماز کسوف کی حالت میں اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے جنت ودوزخ کا مشاہدہ فرمایا (بخاری ومسلم) نیز (۵) شب معراج میں بھی ان دونوں کا مشاہدہ فرمایا ہے(۱) شب معراج میں حضورعلیہ السلام دیداراللی کی نعت ہے بھی مشرف ہوئے ہیں جیسا کہ پوری تحقیق انوارالباری میں گذر چکی ہے(٤) غزوه موند کے وقت پورا جنگ کا میدان آپ کی نظروں کے سامنے تھااور مسجد نبوی میں بیٹھ کرسیکنٹروں میل دور کے حالات و واقعات صحابہ کرام کو ہتلائے کہ اب ایسا ہور ہاہے اور پھروہ سب با تیں سیح ثابت ہوئیں (۸)معراج معظمی صبح کومبحداقصلی کے ستونوں کی تعداد وغیرہ برائی العین مشاہدہ فر ما کر کفار مکہ کو بتلائے رہے(۹) نبی کریم علیہ فی فرشتوں کو د یکھتے اوران سے ہم کلام ہوتے تھے ( کما فی ابخاری وغیرہ) (۱۰) حضور علیہ انسلام عذاب قبر کی آ وازس لینتے تھے ( کما فی مسلم ) (۱۱) حضور عليه السلام كي آ واز بطورخرق عادت دور دراز جگهول تك پنج جاتي تھي، چنانچه ايك دفعه آپ نے خطبه ميں لوگوں سے فرمايا'' بيٹھ جاؤ'' بيآ واز عبداللدین رواحہ کے کا نول تک پہنچ گئی جواپنے رپوڑ کے ساتھ دور جنگل میں تھے اور حضور کی آ واز سنتے ہی بیٹھ گئے یہ بھی صحابہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے منلی میں خطبہ دیا تو اس کی آواز ہم سب نے اپنے اپنے مقامات ومنازل میں اچھی طرح سنی (۱۲) انبیاء علیہم السلام چونکہ اپنی صفات میں اہل جنت کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں اس لئے ان کے جسم بعد موت بھی تغیر وفنا ہے محفوظ رہتے ہیں (۱۳) انبیاء علیهم السلام! بنی قبور میں بھی عبادت نماز وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں (۱۴)ان کوقبور میں رزق بھی دیا جا تا ہے (ابن ماجه) (۱۵)حضور علیہ السلام نے فرمایا کہتمہارا درود وسلام دور سے مجھے فرشتے پہنچاتے ہیں اور قریب سے میں خود س کر جواب دیتا ہوں (ابوداؤ د) ان کے علاوہ بیسیوں خصائص نبویہ بیں جن کی تفصیل خصائص کبری (علامہ محدث امام سیوطی ) وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہے یہاں بید کھلانا ہے کہ جس طرح یہاں د نیا میں انبیاعلیہم السلام کواہل جنت کےصفات وخصائص دیئے گئے، جنت میں سارے مومنوں کودہ سب صفات حاصل ہوجا کیں گی، الہذاوہ د کیھنے میں بھی جہت وست مقابل کے تاج نہ ہوں گے نہ ہیے کہ دنیا کی طرح صرف قریب کی چیز دیکھیں دور کی نہ د کیھیکیں اوران امور کا ثبوت نبی اکرم علیہ کی زندگی میں بلکہ آپ کےصدقہ میں صحابہ کرام اور اولیائے امت میں بھی حاصل ہو چکاہے۔

پھر حدیث الباب تو بخاری و سلم کی یعنی سب سے اونچی حدیث ہے جس میں ہے کہ میں اپنے پیچھے بھی آگے کی طرح و بھتا ہوں ، مگراس کے با وجود بعض حضرات نے بیرائے قائم کرلی کہ جنت میں جود بدار خداوندی ہوگا وہ صرف مقابل کی جہت ہے ہوگا دروہ بھی صرف اوپر کی جہت سے ہوگا۔

ال خیال یوں بھی ہوتا ہے واللہ اعلم کد نیا میں دنیا کی چیزیں و کیصف کے لئے چونکہ عادۃ تقابل وجہت وغیرہ ضروری ہوتی ہے، ای لئے دنیا میں دیارالہی عوام کے لئے معنوع ٹھیرا، کین انبیاء کیسی مالیام چونکہ بنیہ اہل جنت پر تخلوق ہوئے ہیں، اس لئے وہ اس حکم ممانعت ہے مشتیٰ ہوں گے اور شایدای لئے حضرت موئی علیہ السلام نے صرف اپنے لئے درخواست کی تھی (جبکہ قوم کا مطالبہ قویہ تھی کہ بمیں خدا کا دیدار کراد بچیز!) پھر چونکہ حضور علیہ السلام کو دوسرے نبیاء کی ہم السلام ہے بھی المال کو دوسرے نبیاء کی طرح و کیسے تھے، وغیرہ اس لئے کیا عجب ہے کہ دیدار خداوندی کا شرف میں اس المالہ کو دیدار کا شرف شب معراح، اس اس کئے کیا عجب ہے کہ دیدار خداوندی کا شرف میں معراح، اس علی معراح، اس عالم ہا اعلیٰ میں ہوا ہے، مگر ہمارے دل کو نہ کورہ قوجید زیادہ گئی ہے لئی جنت میں چونکہ سب بی اہل جنت کو یہ وصف حاصل ہوجائے گا کہ وہ بلا تقابل و جہت کے تمام چیزوں کو دیکھیں میں مواج کے گئے تقابل جہت وسافۃ وغیرہ کی عادی شرائط باتی ندر ہیں گی، اس لئے ان کے لئے دیدار خداوندی بھی ممنوع ندر ہے گا اور حسب درجات وعدہ خداوندی اس ہے مشرف بھی ہوئے دہیں گے۔ واللہ تعالی علی معام و عامل ہو جائے گا کہ وہ بلا تعالی علی موج اس کے اور ان کے لئے تقابل جہت وسافۃ وغیرہ کی عادی شرائط باتی ندر ہیں گی، اس لئے ان کے لئے دیدار خداوندی بھی ممنوع ندر ہے۔ گا اور حسب درجات وعدہ خداوندی اس ہے شرف بھی ہوئے دہیں گیا عمام وعلم اس موج اس کے والم دیدار کا شرف بھی ہوئے۔ واللہ تعالی علی معام وعلم اتم واتھی

## حافظابن تيميهوابن فيم

حافظ ابن قيم في البية تصيده عقيدة نونيي من فرمايا: وشالث عشوها احباره انا نواه في الجنة وهل نواه الا من فوقنا، اذروية لا في مقابله من الرائي معلَّل ليس في الامكان \_ (تيرهوالعقيده بيب كمهم غداكو جنت مين ديكهي كم اوركيا جماس کو بجزاو پرکی جہت د کی سکیس سے جبکہ کوئی رؤیت بھی بغیر مقابلہ رانی کے محال ہے اور اس کا امکان کسی طرح بھی درست نہیں ہوسکتا ) پھر یہی بات انھوں نے شفاء العلیل ص ۱۵۹ میں بڑے دعوے کے ساتھ کھی ہے ، حافظ ابن تیمیہ نے اسینے رسالہ 'الفتو ی الحمویة الكبريٰ' ص ۱۵۲ ش لكها: - كل يواه فوقه قبل وجهه، كما يوى الشمس و القمو (مرفخص الله تعالى كواويرك طرف اين سائن يد كيه كاجس طرح سورج وچاندکود مکتاہے )اس رسالہ میں موصوف نے اللہ تعالی کے عرش پرمشقر ومتمکن ہونے کا بھی اثبات کیا ہے اور اس کے لئے جہت فوق متعین کرنے کی سعی بلیغ کی ہے جواہل علم کے مطالعہ کی چیز ہے اس میں ص ۸۹ پر بید دعویٰ بھی کیا ہے کہ کتاب وسنت ، کلام صحاب و تا بعین اور کلام سائز امت ہے بھی یہی بات ثابت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے اوپر ہے اور وہ آسانوں پرعرش کے اوپر نے اور اس کے ثبوت میں حدیث ادعال بھی پیش کی ، جوا کا برمحد ثین کے نزدیک نہایت ضعیف،مضطرب،شاذ اورمنکر ہے،ص ۱۱۸ میں "باب الایمان بالكرى" كاعنوان قائم كركے بحواله محمد بن عبدالله فقل كيا كه الل سنت كا قول ہے كه كرى عرش كے سامنے ہے اور وہ موضع القد مين ہے، (يعنى خداك دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ ہے) اور ابن عباس کا اثر ذکر کیا کہ جوکری آسانوں اور زمین کو واسع ہے وہ موضع القدمین ہے، حافظ ابن تیمیہ نے دوسر فرساله "عقيدة واسطيه" مين ذيل عنوان" آية الكرى" كلها: -اس آيت مين الله تعالى نه الني عظمت وجلال سيخبر دي ہاور يہمي كه کری جواللہ تعالیٰ کے لئے دونوں یاؤں رکھنے کی جگدہے، وہ آسانوں، زمین اور مافیہا سے زیادہ وسیع ہے اورای نے ان دونوں کی حفاظت زوال اور تزلزل سے کی ہے، .... اور سیح بیہ ہے کہ کرسی عرش کے علاوہ ہے، .....پس اللہ سجا نہ کے لئے علومطلق ہے تمام وجوہ سے ،علوذات بھی کیونکہ وہ تمام خلوقات سے اوپر اور عرش پرمستوی ہے اور علوقد ربھی کہاس کے لئے ہرصفت کمال کا اعلیٰ درجہ ہے، النخ (ص ۲۹ الکواشف الحليہ عن معانی الواسطيہ) حافظ ابن تيميد في الية رساله تدمريديس كلها: -نص شرع مين ندلفظ جهت كا اثبات إورنفي بي بي المحكم الله تعالى کسی جہت میں ہے، تواس سے پوچھوکیااس کی مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم کے اوپر ہے، اگریم مراد ہے بتلائے تو وہ حق پر ہے اوراگریہ مراد ال اگر دؤیت بلا مقابله ناممکن ومحال ہے تو حضورعلیہ السلام کو رؤیت من وراء کیوں کر حاصل ہوگئی؟ کیاصحاح کی اس حدیث الباب سے حافظ این تیم واقف نہ

تھے؟ یاان کے نز دیک خوارق عادات محال ومتنع ہونے کے باد جو دانبیاء واولیاء سے ان کا صدور ہوجا تا ہے۔ امید ہے کہ حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کے تبعین سلفی تیمی و وہانی حضرات اس کا جواب دیں گے۔ (مؤلف)

بیک رسالہ حوبیص۱۱۳ میں فقدا کبرامام عظمتم کے حوالہ ہے بھی چندعبار تیں اس طرح نقل کی ہیں کہ امام اعظم بھی گویا بھی المسلک تنے، حالانکہ بیفلڈ ہے،علام نعمانی الم المسلم المسلم التعليم ١٨٨ مين اس مغالطه كا وفعيركيا ہے اورلكھا: -'' ابن تيميد نے فقد اكبرے جوفرا و كي تحويد ميں حق تعالم لے لئے تعين مكان اعلیٰ علین نقل کی ہے، وہ بےاصل ہے، کیونکہ ام اعظمیؒ کے اصحاب وغیراضحاب میں ہے کہ بھی تقدرا دی نے اس کونقل نہیں کیا ہے، اور حقیقت میں ایسی عبارت عبداللہ انصاری نے اپنی طرف سے بطورتعلیل کلام کے بڑھائی ہے جس سے ابن تیمیہ ادران کے تبعین کودھو کہ ہوا ہے، علامہ ملاعلی قاری خفی نے ککھا: - ' شیخ ابن عبدالسلام نے اپنی کتاب 'حل الرموز' میں امام اعظم' سے نقل کیا کہ' (جو محض ایسا کہے کہ میں نہیں جا متا اللہ تعالی آسان میں ہے یاز مین میں تو وہ کافر ہے)'' کیونکہ اس قول ا ے ابہام ہوتا ہے کہ قائل مذکور خدا کے لئے مکان سجھتا ہے،لہٰذاوہ مشبہ ہے''۔ ظاہر ہے کہ ابن عبدالسلام بزیج لیل القدراور ثقہ عالم تھے،لہٰذان ہی کی نقل پراعماد ضروری ہے۔علا مدکوثری نے ''الفقہ الابط'' کی تعلق میں اس بارے میں سیرحاصل بحث کی ہے''۔

راقم الحروف عرض كرتا ہے كەملاعلى قارئ نے شرح فقدا كبرص ٣٦ ميں امام اعظمة كا قول كتاب الوصية سے نقل كياس ميں بھي استواء بلاكيف كا اقرارا وراستوا بمعنی استنقرار کی صراحة کفی موجود ہے۔افسوس ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کی نقول میں غلطیاں اورمغالطے بہت ملتے ہیں ،علامہ بکن نے بھی الدرۃ المصیبے ص ۱۵ تا ۱۸ میں نقل کی کئی غلطیاں درج کی ہیں۔ (مؤلف)

ہلا کے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے کسی چیز میں داخل ہے تو یہ باطل ہے (س۲۱) ائم یہ سنت کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آسانوں پرعرش کے اور اپنی مخلوقات بر ، اور اس کے لئے استوابھی ہے عرش پر ، بھرایک وہم کرنے والا یوں وہم کرتا ہے کہ اس کا استوا بھی کشتی اور چو پایہ پر انسان کے استواء اور سوار ہونے کی طرح ہوگا اور وہ بھی انسان کی طرح عرش کا مختاج ہوگا ، لہذا اس کا استواء تعود و استقر ارکی صورت میں نہ ہونا چاہئے اور اس مخفل نے یہ نہ ہوگا ، لہذا اس کا استواء قعود و استقر ارکی صورت میں نہ ہونا چاہئے اور اس مخفل نے یہ نہ ہوگا ، لہذا اس کا استواء قعود و استقر ارکی صورت میں نہ ہونا چاہئے اور اس مخفل نے یہ نہ ہوگا ، لہذا اس کا استواء قعود و استقر ارکی صورت میں نہ ہونا چاہئے اور اس مخفل نے احتیاج کے استواء کا اثبات بھی نہیں ، وسلما ، بھر استواء اور قعود و استقر ارکے در میان کیا فرق رہا ، لہذا خدا کے لئے میں اور ایک کو تا جس کو تا جہ ہوں اور ایک کو تا جس کو تا جہ ہوں اور ایک کو تا جس کو تا جہ ہوں اور ایک کو تا جس کو تا جہ ہوں اور ایک بہت کی مخلوقات او پر بینے پیدا کی جیں کہ بیس کہ نہیں ، اور بادل زمین کے اور بیس کی تاج نہیں ، آسان زمین کے اوپر ہیں مگر انہیں ضرورت نہیں کہ زمین ان کو اٹھائے ، اس طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہیں ، پر اس کے تاج نہیں ، آسان زمین کے اوپر ہیں گرانہیں ضرورت نہیں کہ زمین ان کواٹھائے ، اس طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہونے کو بھونا چاہئے کہ وہ اس کواٹھائے کا تاج نہیں ۔ ( سے سے کہ کو اس کو ایک کا تاج نہیں ۔ ( سے سے کو اس کو ایک کی تاب کو بین کے دور اس کواٹھائے کا تاب کو بین کے دور اس کواٹھائے کا تاب کو بین کے دور کی کو تاب کو اور کو کھونا چاہئے کہ وہ اس کواٹھائے کا تاب کو بین کے دور کی کو تاب کو کھونا کو کھونا چاہئے کہ وہ اس کواٹھائے کو کہ بین ۔ ( سے سے کور کو کھونا چاہئے کے دور کو کھونا چاہئے کے دور اس کواٹھائے کو کو کو کھونا کے کو کھونا کے کو کھونا کو کھونا کو کھونا کے کو کھونا کو کھونا کو کھونا کے کو کھونا کو کھونا کو کھونا کو کھونا کے کو کھونا کے کھونا کو کھونا ک

اس طرح علامہ نے اس استبعاد کو گویا ختم کردیا جواستواء بمعنی استقر اروقعود وجلوس ہوسکتا ہے اور گویا ان کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے عرش وقعود وجلوس واستفقر ار مانے سے اللہ تعالیٰ کے لئے جسم وجیز ومکان اسے منزہ ہے۔

حافظائن تیمیہ نے خود ہی اپنے فرادی ص ، ۵ میں لکھا: -''میرے مقابل علاء کا بھے سے یہ مطالبہ ہے کہ میں اس امر کا اعتقاد کروں کہ اللہ تعالیٰ جہت و تحیز سے منزہ ہے اور اس سے ان کی نفی کرنی چاہئے اور میں کلام باری کے لئے بینہ کہوں کہ وہ حرف وصوت ہے جواس کے ساتھ قائم ہے ، بلکہ معنی قائم بذا تہ تعالیٰ کا عقیدہ کروں اور یہ بھی کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انگلیوں کے سی اشارہ نہیں کیا جاسکتا اور یہ مطالبہ بھی بھے سے کرتے ہیں کہ میں عوام کے سامنے آیات صفات وا حادیث صفات کی تشریخ نہ کروں اور نہ ان کو کلے کر دوسر ہے شہروں کو بھیجوں اور نہ ان سے متعلق فتو کی دوں۔' تو میں نے فوراً ہی جواب لکھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میر ہے کلام میں کہیں بھی لفظ و جہت کا اثبات اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہے ، کیونکہ میں اس لفظ کے اطلاق نفیا واثباتا و دونوں کو بدعت بھتا ہوں اور میں تو صرف و ہی بات کہنا ہوں جو کتاب و سنت سے فابت ہے اورا گروہ لوگ یہ کہتے ہے اور سنت سے فابت ہے اورا گروہ لوگ یہ کتھے اور میں کہتے ہے اور کر میں گئے تھے اور میں کہتے ہیں کہ آسانوں پر دب بی طرف چڑھ کر نہیں گئے تھے اور عمل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوقات اعاطر نہیں کر کمی علی اور اگروہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوقات اعاطر نہیں کر کمی واورت میں جمیح ہمایا جائے کہ اس کی تجد یہ کہ کہ یہ کہا تھا کہ کہ اور عدم میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کواس کی مخلوقات اعاطر نہیں کہتے واور اس کی تعاد کہ اس کی تجد یہ کہا تھا کہ کہ ان کہ ہے کہا فائدہ ہے؟!

فآدی ابن تیمیکی پانچویں جلد میں ساری بحث عقائدہی کی ہے اور تقریباً دوثلث میں کلام باری کے حرف وصوت ہونے کا اثبات اور جہبورسلف ومتقد میں کارو ہے، متفرق مواضع میں تقریباً سرصفیات مسلد استواء و جہت ہے متعلق ہیں اور تقریباً ۲۵ صفحات میں مسلد و تیمت باری کی بحث ہے، ہر بحث میں الی ضعیف روایات و آ خار ضرور ذکر کرتے ہیں، جن سے خدا کے لئے جسم و جہت خابت ہونے کا ابہام ہوتا ہے، مثلاص ۸۷ میں طبر انی سے حضرت ابن عباس کا اثر کہ جب اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے تو اپنا کچھ حصد زمین کے لئے ظاہر کرتا ہے اور اس وقت زلزلہ آ جا تا ہے، دوسرا اثر ابن عباس کہ خدا کی بخلی جبل کے لئے فقط ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر ہوئی تھی جس سے پہاڑمٹی کے برابر ہوئی تھی جس سے پہاڑمٹی کے برابر ہوئی تھی جس سے پہاڑمٹی کے برابر ہوگی تا ہے، دوسرا اثر ابن عباس کے قصہ میں، آیت و ان له عندنا لو لفی و حسن مآب کی تفیر میں کہ اللہ تعالی ان کو اپنے سے قریب کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی بعض کو سے بی سے جو تھا اثر مجام د عندی ان یہ عشک ربک مقاما محمودا میں مقام محمودا میں مقام محمودا میں مقام محمودا میں مقام محمودا کی مقام محمودا میں مقام محمود کی تعدی کی اللہ تعالی نبی اکرم عقوق کو اپنے پاس عش پر بھائے گا۔

لے ای طرح حافظ ابن تیبیٹنے کہا کہ اللہ تعالی کے لئے جہم من جنس المخلوقات نہیں کہدیتے کو یانفس جسم کا اثبات کر سکتے ہیں۔ (مؤلف)

## مسلك حق يرتنقيد

اس کے ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ حافظ ابن تیمیہ کے مقابل علاء جوجہم ولوازم جہم جہت وجز ومکان وغیرہ کا خدا کے لئے انکار کرتے تھے ان کی اس بات کو حافظ ابن تیمیہ وابن قیم انچھی نظر سے ندو کی بھتے تھے بلکہ اس کو اپنے زعم میں عقیدہ صحیح کے خلاف خیال کرتے تھے چنا نچہ قباوئ مذکورہ کا ص ۱۳۰ سے ۱۳۵ تک (الوجہ انی مس عشر النے) مطالعہ کر لیجے ، ہماری یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوجائے گی ، ایک جگہ فر ماتے بیل کہ ''سلف سے بہت سے مسائل میں معتز لہ کی موافقت فابت ہے جبکہ تم نے ان مسائل میں بھی معتز لہ کی مخالف ہی مساف کے خلاف بھی سے سماغ موتی کا انکار منقول ہے اور بعض سلف نے معراج جسمانی کا بھی انکار کیا ہے وغیرہ مگر تم نے ان مسائل میں سلف کے خلاف بھی معتز لہ کی موافقت کر لی جوسلف سے بھی منقول نہیں ہوئے مثلاً (۱) یہ معتز لہ کی مخالف سے بھی منقول نہیں ہوئے مثلاً (۱) یہ معتز لہ کی مخالف سے بھی منقول نہیں ہوئے مثلاً (۱) یہ بات کہ اللہ تعالی نہ داخل عالم ہے نہ خارج اور (۲) یہ کہ اللہ تعالی عالم کے اور نہیں اور (۳) تم جو خدا سے جسم ولواز م جسم کی نبی کرتے ہو، تمہاری ان امور میں موافقت معتز لہ کے لئے سلف میں سے کسی کی بھی تائید حاصل نہیں ہے' (ص۱۳۱۲)

"اس سے بھی زیادہ عجیب سے ہے کہتم نے بعض متفقدا مورسلف کا بھی انکار کردیا، مثلاً یہ کہ نبی اکرم علیات نے شب معراج میں خدا کو یہ مثلاً یہ کہ نبی اکرم علیات نے شب معراج میں خدا کو یہ بھی نہیں تھا ، یا تم کہتے ہوکہ حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا حالا نکہ اس کا قائل کوئی بھی نہیں تھا ، یہ تم مید بھی کہتے ہوکہ حضور علیہ السلام معراج میں خدا کی طرف نہیں چڑھے ، کیونکہ خدا (تمہار سے نزدیک ) آسانوں پڑئیں ہے ، لہذاتم سلف کی اتفاقی اجماعی باتوں کا توانک کوئی بھی نہیں ہوا ہے '۔

''معتزلہ نے رؤیت خداوندی کا انکار کر کے گمراہی اختیار کی ، حالانکہ ان کے پاس پچھ ظاہری دلائل بھی موجود تھے، تم لوگوں نے اس مسکلہ میں تو معتزلہ کی مخالفت کی ، گمراس سے کہیں زیادہ بڑے مسائل میں معتزلہ کی موافقت کرلی ، مثلاً خدا کے مخلوقات سے جدا ہونے اور اس کے عرش پر ہونے سے انکار کردیا ، حالانکہ ہر عاقل جانتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا عرش پھر ہونا بہ نسبت اس کی رؤیت کے کہیں زیادہ

ال اس سے مافظ این تیمیدیا از دالنا چاہتے ہیں کہ تبور سے استفادہ وغیرہ کو خلاف بعض سلف ہونے کی دجہ سے منوع تجھا جائے۔ (مؤلف)

سلہ ہم نے کئی جگہ پڑھیں تفک کردی ہے کہ سلف جہ ہورامت کے زدیک خدا کے لیے جمع دلوازم جمم ، جہت ، جزود کال وغیرہ کا االبت کرنا درست نہیں ہے۔ (مؤلف)

سلہ ہم نے جلہ ہم انوارالباری میں صدیف معراج کے تعدیدار خدا کے لیے جمع دلوازم جمم ، جہت ، جزود کال و پر ہر کہ ذکورد تو کے کا کھو کھلا پن واضح ہوگا۔

سلہ ہم نے جلہ ہم انوارالباری میں صدیف معراج نبوی کے دفت حضور علیہ اسلام کے سدرۃ المنتمی کے پاس ہونے اور حضرت یونس علیہ السلام کے طرح معراج نبوی کو دونوں صورتوں میں جہات سے منزہ یا یعین کرتے ہیں ، امام مالک نفی جہت کے لئے مدیث نمی تعرب کو مدیث نمی علیہ السلام کے سات میں اور تی تعداد انمی اور تی تعداد انمی اور تا میں اور تی تعداد انمی میں سے عن المفضل علی یونس علیہ السلام کو المین و المی تعداد انمی میں سے عن المفضل علی یونس علیہ السید المین ا

بلکددوسرے حضرات الل علم و تحقیق اس طرف توجد کریں تو بہتر ہو، میرا تو آخری وقت ہے، اگرانوارالباری ہی کھل ہو سکے تو فنیست ہے۔ (مؤلف)

ھو حافظ ابن تیمیدوابن قیم کے نزدیک سب سے زیادہ تصریح شدہ سئلہ حق تحالی کے عرش اعظم پر ستنقر و شمکن ہونے کا ہے، جس کو وہ ایمان و کفر کا سمئلہ بھتے تھے اور جولوگ عرش پر استقرار و تمکن یا فعدا کے لئے جہت و مکان کے اثبات کی تعبیرات کو فلاف تنزید کہتے تھے، ان سب کو یددونوں بزرگ اوران کے تبعین آج بھی نفاة السفات کا لقب دیتے ہیں، لیعنی ان کے علاوہ ساری امت کے علاء اور سواداعظم معاذ اللہ فعدا کی صفات کے منکر ہیں، کیونکہ سب سے بردی صفت اللہ تعالیٰ کے سب الصفات کا لقب دیتے ہیں، لیعنی ان کے علاوہ ساری امر بیٹے کر دوئوں پاؤں کری پر کھنے تی کی جب نئی کردی گئی تو گویا ساری ہی صفات کی نئی کردی گئی اور سب سے زیادہ عجیب سے جہ کو اس بات کی دیا ہے کہ بھر اس اس کی دیا ہے دیا ہے دیا ہے کہ اس بات کی دیا ہے کا دور اس بات کی دیا ہے کو ایک مفات کے میں جب کہ جدید تحقیقات نے بیان ہر ایقید حالتے اگل صفحہ پر )

### واضح طورسے ثابت ہے اوراس ا تکار کی بنیا دصرف بیرہ ہم کیے کماللہ تعالی ہرجگہ موجود ہے'۔

سنخ دار کی تجزی: حافظاہن تیسیڈ نے فتو کا ہمو یہ بری ص کہ میں اپنی متبوع دامام داری نہ کورکا تعارف کرایا کہ وہ انکہ شاہ برمیں ہے امام بخاری کے دانہ میں سے امام بخاری کے داری تجزی کی کہ آب المقتصلی بڑھوں کے استان میں معنف جمت معلوم کر سے گا' ہیداری جزی موسم ہوں میں در کی ہم میں موسم ہوں میں در کی ہم میں بری کے معاوم کر سے گا اور اس اسمان و مستدعا کی حافظ حدیث، بخاری مسلم، تر ندی ، ابوداؤ دوغیرہ کے استاذ حدیث داری سرقدی م محمول علی و دو مرب ہیں اور وہ داری ہجری کے المام شخ الاسلام آخ الاسلام آخ الاسلام آخ السلام آخر ہیں کہ جارے میں میں ہوں کے بارے میں بہت نے دو موست کیا کرتے تھے ادر ان کی میں بہت نے دو میں کہا ہے اس کوان دونوں کا بول کا مطالعہ کرنا جائے ہوں گیا ہوں کی بارے میں میں نہا ہوں کے بارے میں میں نہا ہوں کے بارے میں بہت نے دونوں کیا ہوں کا مطالعہ کرنا جائے ہوں گیا ہوں کی بارے میں کہا ہوں کی بارے میں بہت نے دونوں کیا ہوں کی میں بہت نے دونوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی بارے میں بہت نے دونوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں میں نہائی گیا ہوں کیا ہوں کو معاور کیا ہونوں کیا ہوں کیا ہونوں کی

افسوں ہے کہ حافظ ابن تیمید وائین قیم نے اوران کے اتباع میں اس دور کے سلنی علماء نے بھی عقائد میں ان دؤوں اوران جیسے دوسر سے سلنی حضرات شیخ عبداللہ بن الامام احمرم \*۲۰ این حامد بغدادی مسلم بھی ہو خاصی ابو یعلی عبلی م مردم ہے اورزاغونی صنبی مسلم کے محتاج کے ان سب کے غلام عرفوہ ات کار دوافر بھی کردیا تھا اور نہایت مدلل و مفصل طریق ہے تا بت کردیا تھا کہ ان کے عقائد جمہورامت وسلف اورامام احمد کے بھی خلاف ہیں اور یہ بھی کے عکم سلف وہ نہیں تھا جو ان لوگوں نے سمجھا ہے، آپ شخ عبداللہ کی تباب السیادرابن خزیم کے کماب التو حید بھی طبع ہو کر سامنے آگئی ہیں جمہورامت وسلف کے خلاف عقائد موجود ہیں، واللہ المسمعون علی مایصفون۔

یہاں صدیث ترفدی شریف بھی سامنے ہے "انکے لو ولیسم بسحبل السی الارض السفلی لھبط علی الله ٹم قرأ ہو الاول والآخو والسفلہ و السفلہ و

#### دعوت مطالعه

علامه ابن جوزی کی کتاب ندکوراورعلامه صنی م ۸۲۹ کی کتاب '' دفع شبه من شبه وتمر دونسب ذلک الی الا مام الجلیل احمه'' کامطالعه تمام علاء کوکرنا چاہئے ، تا کہ وہ اس دور کے سلفی تیمی و دہائی فتنہ کوعلی وجه البھیرت سمجھ سکین خاص طور سے میں حضرت علامہ شمیری اور شخ الاسلام حضرت مدفی کے تلاندہ ومستر شدین کواس طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کیوں کہ اس دور کی اہم ترین علمی و دینی ضرورت کا احساس کر کے ان دونوں حضرات نے تفر دات ابن تیمیہ کے در میں غیر معمولی توجہ صرف کی تھی ۔

ساتھ ہی یہ بھی عرض ہے کہ معمولی وسطی مطالعہ سے ہرگز کام نہ چلے گا، معقول ومنقول کی پوری استعداد رکھنے کے ساتھ حافظ ابن تیم یں کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا اور جتنا لٹر پچرد میں آٹھویں صدی سے اب تک لکھا گیا ہے سب ہی کوسا منے رکھ کر حقائق واضح ہو کئیں گئی گئی کتابوں کا مطالعہ کو کتابوں میں ہڑے ہڑے گھماؤ، پھراؤ، پچاؤا اور تناقضات واغلاط ومغالطات نقول بھی ہیں، ناقص الاستعداد اور کم مطالعہ والے دھوکہ کھا سکتے ہیں، ہمارے ان دونوں اکا ہراور علامہ کوٹری کو اللہ تعالی اجرعظیم عطا کرے کہ اس فتنہ کی طرف توجہ دی اور دلائی، راقم الحروف کو ان تینوں حضرات سے تلمذ کے صدقہ میں پچھ کھنے کی توفیق ملی ہے، لیکن سروست میری ساری توجہ شرح بخاری شریف دلائی، راقم الحروف کو ان تینوں حضرات سے تلمذ کے صدقہ میں پچھ کھنے کی توفیق ملی ہے، لیکن سروست میری ساری توجہ شرح بخاری شریف کے کام کی طرف ہے، فیران کی اشاعت کی جائے جس طرح سلفی حضرات کی طرف سے حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کی کتابوں کی ساتھ کھی جائیں اور ہڑے پیانہ پران کی اشاعت کی جائے جس طرح سلفی حضرات کی طرف سے حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کی کتابوں کی اشاعت بڑے اہم طرف میں ہونے کہ جائے جس طرح سلفی حضرات کی طرف سے حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کی کتابوں کی اشاعت بڑے اہم کی میں تھور دوست کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جائے جس طرح سلفی حضرات کی طرف سے حافظ ابن تیمیہ وابن کی جائے ہی حافظ رہا ہے۔

افسوس ہے کہ''علاء دیوبند'' جن کاعظیم مقصد احقاق حق وابطال باطل ہے اس دور کے بیشتر علمی فتنوں سے بڑی حد تک غافل ہیں و لعل الله یحدث بعد ذلک امر ۱. (علامہ فرائی گی تالیفات بھی پھر سے شائع کرنے کامنصوبہ لاکھوں روپے جمع کر کے بنایا جارہاہے، ان کی تغییری غلطیوں کانمونہ فقص القرآن مولانا حفظ الرحمٰن و تفہیم القرآن مولانا مودودی میں دیکھا جاسکتا ہے۔

ال اس طرح دوسری طرف حافظ ابن تیمید کوتھی الزام دے سکتے ہیں کہ آپ نے معتز لہ اور مجسمہ دونوں کی موافقت کر کی ہے اورائل حق کی مخالفت، کیونکہ معتز لہ بغیر جہت کے دؤیت کو محال بچھتے تھے، آپ نے بھی یہی کیا اور چھرمجسمہ کا ساتھ دے دیا کہ جہت فوق متعین کر کے اللہ تعالی کواجسام کی طرح عرش پر متعقر، جالس اور قاعد بھی جابت کیا، اہل حق توجس طرح حضور علیہ السلام کی حدیث الباب والی دؤیت کو ہا الشرط جہت و مقابلہ یہاں درست مانتے ہیں، دؤیت خداوندی کو بھی مانتے ہیں۔ (مؤلف)

یہاں رؤیت باری کی بحث بخاری کی حدیث الباب کے تحت ضمناً آگی اور حافظ ابن ججر وحقق عینی کی تشریحات کی وجہ ہے آگئی، کیونکہ جب اہل حق کا مسلک واضح و معین ہو چکا اور بخاری و مسلم کی الی احادیث سیحی قوی ہے کی روشن میں مخقق ہوگیا کہ رؤیت کے لئے نہ کوئی فاصلہ کی شرط ہے نہ تقابل ( آ منے سامنے ہونے ) کی اور حضور علیہ السلام کا بلا تقابل و جہت کے پیچھے والی چیز وں کو بھی آگے کی طرح دیکے لینا، بلکہ اندھیرے میں بھی اجالے کی طرح دیکھنا و غیرہ امور ثابت ہوگئے تو آخرت میں دیدار خداوندی کیلئے تقابل اور فاصلہ و جہت کی شرطیس کس لئے؟ اور حافظ میں بھی اجالے کی طرح دیکھنا و خیرہ امور ثابت ہوگئے تو اس کے میں دیدار خداوندی کیلئے تقابل اور فاصلہ و جہت کی شرطیس کس لئے؟ اور حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کارؤیت کو جہت مقابل وفوق کے ساتھ لازم کرنا اور بلا تقابل کے رؤیت کو نامکن و محال تک بتلا دینا کیسے مسیح ہوسکتا ہے؟!

"الصواع بين السلام الوثنية للقيصمى" ص٥٢٦ج اليسب كدحافظائن تيميد في منهاج السنديس بهت ى جگداوردوسرى تاليفات میں بھی لکھا کہ: -'' یہ کہنا سیح نہیں کہ خداکس جہائے میں ہے اور نہ میسی ہے کہ وہ کسی جہت میں نہیں ہے اور نہ یہ کہنا درست ہے کہ وہ جسم ہے یا جسم نہیں ہے،ہم ان سب کی نے فی کر سکتے ہیں نہا ثبات، کیونکہان کا اثبات وُفی کتاب وسنت میں وار نہیں ہوااور نہ سلف ام<sup>ین</sup> ہے منقول ہوا ہے''۔ اس بڑے دعوے کے مقاطعے میں یہال صرف اتن سی مخضر بات عرض ہے کہ کتاب وسنت میں ہزاروں باتوں کی نفی خدائے برتر کی منزہ ذات سے نہیں کی گئی، تو کیاان کے بارے میں بھی بھی چھوٹ دے دی جائے گی؟ اور کیا لیس کھٹلہ شیء اور افھن یخلق کھن لا يسخسلق كى تصريح كے بعداليي كچي بات كا دعوے درخوداعتنا ہو بھي سكتا ہے؟ اور مرقاۃ شرح مشكلوۃ ص ١٣٥ج ميں بحواله حافظ عراقي "، امام ابوصنیفہ، امام مالک، امام شافعی ، اشعری باقلانی سے نقل ہوا کہ ان سب کے نز دیک خدا کے لئے جہت کا اعتقاد رکھنے والا کا فر ہے۔ اور ا مام احمد نفی جہت ونفی تشبید و مثل کومحققانہ بحث علامدابن جوزی حنبلی وعلامہ صنی وغیرہ نے کردی ہے جس کے بعد حافظ ابن تیمیر کا وعویٰ ل مجرفاوی ص ٣٥ من جهة فوق كوخدا كے لئے كون ثابت كيا ہے ؟ ك حافظابن تيمية نے اپنے فاوئ ص ٢٣٠ج ٥ ميس كلحا: -اس ميس تو كوئي شك نبيس کہ جس مخص نے رب کوجسم من جنس المخلوقات قرار دیا وہ صلالت وعمرائی کے لحاظ ہے اعظم المبتدء میں سے ہے یہاں جسم کے ساتھ قید لگا کر تیسر کی صورت نکال لی۔ ص ۲۲۲ میں نقل کیا کہ حضرت امام مالک ہے اہل بدعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا۔ '' وہ ایسے لوگ ہیں جو باری تعالیٰ کے اساء، صفات، کلام علم وقد رت میں کلام کرتے ہیں اوران باتوں کے کہنے نے نہیں رکتے جن سے صحابہ وتا بعین نے سکوت کیا تھا''۔اس دور کے سلفی ڈیمی انصارالنہ نے بیٹنخ عبداللہ بن الا مام احمد کی کتاب السنجھی شائع کردی ہے جس میں ہے ہی کیااستواء بغیر جلوں ہے ہوسکتا ہے؟ ص• ۷ میں ہمارارب کری پر بیٹھتا ہے تواس سے نئے کیاوے کی طرح آواز لگلتی ہے،ص اے وہ کری پر بیٹھتا ہے تو اس ہے صرف حیارانگل کی جگہ بچتی ہے،ص ۱۲۲ شروع دن میں دخمان کا بوجھ حاملین عرش پرزیادہ بھاری ہوتا ہے جب مشرک عبادت کرتے ہیں، پھر جب مونین عبادت کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں تو وہ بوجھ ملکا ہوجا تاہے وغیرہ اور حافظ ابن تیمیہ کے ممدوح امام داری بجزی کی کتاب النقض کے ص ۹۲ اور ۱۸۲ میں ہے کہ حدیث ابی ولا دمیں اطبیط عرش کا جوذ کر ہے وہ خدا کے عرش پر بوجھ کی دجہ سے ہے، کیونکہ اس کا بوجھ لوہے پیھروں کے ثیلوں کی طرح ہے۔ سلمہ حافظا بن قیم نے اپنے عقیدہ نوشیہ میں کہا: – اللہ تعالیٰ عرش وکری پر ہےاور کری براس کے دونوں قدم ہیںاوروہ او برہے ہی مخلوق کو دیکھیااوران کی باتیں سنتا ہا دراللہ تعالیٰ قیامت کے دن محمد علطیٰ کواپنے قریب کرے گا یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ عرش پر بیٹھے ہوئے دیکھے جائیں گے، کیا بیدیا ای قتم کے الفاظ سلف امت منقول ہوئے ہیں؟ بینوا تو جروا (مؤلف)

ی تفہیم القرآن ص ۱۹۰۰ میں آیت ۴ ء امستم من فی السماء کے ذیل میں کھا: -اس کا بیمطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسان پر رہتا ہے النے ص ۷۵ج امیں خدا کے عرش پر بیٹھے ہوئے اور اس کے لئے جسم ، جہت ومقام کی نفی کی ہے، ص ۲۳۳۳ میں گلوقات سے تشبید دینے کے ہر پہلوکوفا سدعقیدہ قرار دیا ہے، ص ۳۳۳۳ میں خدا کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہونے کے عقیدہ کی نفی کی ہے۔
میں خدا کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہونے کے عقیدہ کی نفی کی ہے۔

لماعلی قاریؒ نے لکھا: -''امام رازی کا قول کتنا اچھا ہے کہ خدا کوجھم ماننے والا بھی بھی خدا کی عبادت نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو اپنے غلط مقیدے کی وجہ ہے ہراس چیز کی عبادت نہیں کرتا ہے جس کی صورت اس کے ذہن میں قائم ہے حالا تکہ خدا ان سب مخلوقاتی تصورات ہے منز ہے ادر لکھا: -'' حق تعالیٰ تمام اوصاف اجہام ہے منزہ ہے اور نہوہ کی اوپر یا بینچے کے مکان میں متمکن ہے، نہاس پرزمان کا اطلاق واجراء ہوسکتا ہے، نہوہ کی چیز کے اندر طول کرتا ہے بیرب شبر، مجمہ اور طولیہ کے اوہام بین' ۔ (شرح فقد اکبرس ۲۳۳) ص ۲۳ میں کھا: - السو حمل علی العریش استوی وغیرہ آیات میں صفات متنا بہات بیان ہوئی ہیں، جن کی کیفیت مجبول ہے اور ان سب پر بلاکیف و تشیدوغیرہ کے ایمان لا تا چا ہے۔ (مؤلف)

نہ کورمحض دعوے بلا دلیل رہ جاتا ہے اور کیا ان کے نزدیک انکہ اربعہ اور دوسرے اکا ہرامت سلف امت میں واخل نہیں تھے؟ واضح ہو کہ یہ مرقاۃ شرح مفکلوۃ وجلیل القدرمحققانہ کتاب (ملاعلی قاری حفق کی ) ہے کہ اس کی محققانہ نقول پرسلفی وتیمی حضرات بھی اعتاد کرتے ہیں اور قریبی دور کے علامہ مبارکپورٹ نے تواپنی شرح ترندی شریف'' تخفۃ الاحوذی'' میں سینکٹروں عبارتیں اس سے نقل کی ہیں اگر چہ بغیرحوالہ کی نقول بھی کشرت سے ہیں اور بیہ بات علامہ مرحوم کے لئے مناسب نتھی۔

### حرف آخر

ائم راربعہ کے دورمبارک ومیمون میں احادیث وآثار صحابہ وتابعین اور تعامل خیر القرون کو پوری طرح سامنے رکھ کر لاکھوں فروعی مسائل کے میچ فیلے مدون ہو بچکے تھے اور تمام اسلامی ملکوں میں فقد اسلامی کے احکام بھی جاری ہو بچکے تھے اور امام بخاری وغیرہ سے پہلے ایک سو٠٠٠ كقريب احاديث صحاح وآثار صحابه وتابعين كے مجموع تاليف ہوكر منظر عام پرآ گئے تھے كدامام بخاريٌ نے اسحاق بن راہويه كی تح یک پر سیح مجرد کی تالیف کی اور آثار صحابہ و تابعین کو درمیان سے ہٹا دیا،جس کے نتیجہ میں عدم تقلید ائمہ اربعہ کا درواز و کھل گیا اور صرف ا حادیث کوسامنے رکھ کر ہر شخص اپنے اجتہاد سے نصلے کرنے کامستحق بن گیا ،خواہ وہ علم رجال ہے بھی واقف نہ ہو، حالانکہ فن حدیث کا نصف علم رجال کی وا تفیت پڑنی ہےاوراس کی ضرورت وا ہمیت کسی زمانہ میں بھی کم نہیں ہوئی اور ندآ ئندہ ہوگی الیکن ہم نے اپنی آٹکھوں سے بیانحطاط عظیم بھی دیکھ لیا کہ اب بہت سے شیوخ حدیث اور بڑے بڑے مدارس کے بخاری پڑھانے والے بھی علم رَجال سے نابلداورشروح و کتب حدیث کے مطالعہ سے عاری ہونے لگے،اس طرح بقول ایک علامہ حدیث کے ایسے اساتذہ بخاری شریف پڑھائیں گے تو ان کے تلامذہ غیرمقلد ہی بنیں گےالا ماشاءاللہ، بیہ بات تو فروعی مسائل ہے متعلق تھی علم اصول وعقا ئد کی تاریخ بیہے کہ صحابہ وتا بعین وائمہ اربعہ واصحاب ائمہ کے دورتک زیادہ ضرورت پیش نہ آنے کے باعث بہت کم مسائل کی تحقیق وتنقیح ہو تکی تھی ،البتہ بعد کے حضرات نے حسب ضرورت و ا ہمیت زیادہ توجہ کی چنانچیامام احمد کے بعدعلامہ محدث محمد بن بیکی ذیلی م وقع ہے (تلمیذامام اعظم میک واسطہ ) نے خلف قرآن کے مسئلہ پر نہایت زور دیا وہ ارباب صحاح کے استاذ تھے اس لئے اپنے تلمیذا مام بخاریؓ کی تلفظ بالقرآن والی مسامحت بھی برداشت نہ کر سکے اور اعلان کردیا کیفظی بالقرآن مخلوق کہنے والا بھی مبتدع ہے اس طرح استاذمحتر م کی طرف سے اپنے وقت کے امام حدیث بلکہ امیر الموشین فی الحديث كوابتداع كاواغ لك كيا كيونكه بابعقائد مين بال كي كهال نكالى جاتى بهاورسى كي ساتهدادني رعايت بهي نبيس كي جاتى ،امام ذبلي کے بعدا کابرین سے امام طحاوی حنفی م ا<del>س ج</del>ے نے عقائد پرمشقل تالیف کی عقیدہ الطحاوی اور کتاب فی انحل وا حکامها ۴۰ جزو۔ پھر ابوالحسن اشعريٌ م الم ين اول الابانكهي تعدكومقالات الاسلاميين ، پهرعلامه ابومنصور ما تريدي م الم الم ين تمام مسائل اصول وعقائد برعمده کتابیں تکھیں اوران کے بعد مندرجہ ذیل حضرات کبار محدثین ومتکلمین محققین امت کی خدمات سامنے آئیں: - علامہ ابوالقاسم لا لکائی م <u>۸۱۸ ہے، ش</u>یخ ابوا کتی اسٹرائنیم ۸۱۸ ھ،علامہ ماور دی شافعی م <u>۵۸ ہے</u> علامہ بیہقی م <u>۸۵۸ ہے</u> (جن کی کتاب الاساء والصفات تعلیقات کوثری کے ساتھ بھی مصرے شائع ہوگئ ہے) علامدابن عبدالبرم السم ہو، علامہ قشری م ۲۷م ہے، علامہ ابوالمظفر اسفرائن م اسم ہے (جن کی النبصر فی الدین علامہ کوٹری کی تعلیقات کے ساتھ شائع ہوئی اور نہایت مفید کتاب ہے) علامہ باجی م ۲ سے پھر استاذ امام الحرمین شافعی م ۸ سے بھو، (استادامامغزاتی) شخ الاسلام ہروی ۱۸۷ ہے،امامغزالی ۵۰ ہے،علامہ کلوذانی م واہدے،علامہ ابن عقیل صنبلی مسلاھے، قاضی عیاض م ۲۸۳ ہے، علامها بو بكرين العربي ٢ ٢ ٢ هـ (صاحب عارضة الاحوذي شرح سنن التريذي، والعواصم والقواصم)، علامها بن الجوزي حنبلي م ١٩٥٨ هـ علامه موفق بن قدامه خبلی موسی علامه ابن نقط خبلی موسی و علامه عز الدین بن عبدالسلام موسی و جنبول نے متاخرین حنابله کے ابتداع حف وصوت کے خلاف احقاق حق کیا اور تا تاریوں کے خلاف جہاد میں بھی داد شجاعت دی) علامہ فضل اللہ توربشتی م ۲۲ ھے، علامہ قرطبی ملاہ ھے، علامہ قرطبی ملاہ ھے، علامہ نو دی م ۲۸۷ ھے، علامہ نو کی ۲۸۷ ھے وغیرہ۔

ان سب اکابرامت نے جن مسائل اصول وعقا کد کے محققانہ فیصلے کردیے تھے، حافظ ابن تیمیٹم ۱۸کھیے نے آکران سب کوالٹ پلٹ دیا اور بہت سے اہم معتقدات میں اپنی الگ رائے قائم کرلی اور اپنے تفردات براس قدرتنی ہے جم گئے کہ کسی کی نہنی، ہرتفرد کے ساتھ ہوئے ہوئے دعوی دعوے کئے جو ثابت نہ ہو سکے ، اپنی تائید میں ہوں کے اقوال پیش کے تو وہ تھے نہ نکلے، اپنے نظریات خلاف جہور کے لئے ضعیف اور شاذ و مشکر احادیث کا سہارالیا اور دوسروں کی حسن وضعیف حدیثوں کو باطل قر اردیا جس کے لئے حافظ ابن جم عسقلائی کی شہادت کافی ہے کہ حافظ ابن تیمیٹ نے رڈیٹی کے زور میں آکرا حادیث زیارہ وتو سل کو موضوع نے رڈیٹی کے زور میں آکرا حادیث زیارہ وتو سل کو موضوع کے جی دائی ہے۔ اللہ بن باز چانسلر مدید جیسے ذمہ دارا کا ہرج وزیارت پر کتا نے کھر کرمفت شائع کرتے ہیں تو ان میں وباطل کہددیا اور آج بھی شخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز چانسلر مدید جیسے ذمہ دارا کا ہرج وزیارت پر کتا نے کھو کرمفت شائع کرتے ہیں تو ان میں اور بھی احادیث زیارہ کو موضوع کہتے ہیں گویا ان حضرات کے دہاغ حافظ ابن تیمیہ کے تفردات کی طرف سے ایک اپنچ بھی ہنے کہلئے تیار نہیں ہیں اور اس جمود وقعصب مفرط کے ساتھ مرکز اسلام حرمین شریفین کے ہوئے بائے کالی ودین عہدوں پر فائز ہیں ، والے اللہ اُمشکی ۔

حافظ ابن تیمیہ نے امام الحرمین اور ججۃ الاسلام امام غزالی کی تکفیری بلکدان کے کفرکو یہود ونصاری کے کفرسے زیادہ سخت ہتاایا، تمام علاء فد ہب اور سلاطین مصروشام وغیرہ نے حافظ ابن تیمیہ سے متفقہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ آیات واحادیث صفات باری سے تعرض نہ کریں اور ان کے بارے میں اپنے متفر دنظریات لوگوں میں نہ پھیلا کیں تو خودموصوف ہی کا بیان ہے کہ میں نے اس مطالبہ کے جواب میں کہد دیا کہ قرآن وحدیث میں ملم چھپانے پر سخت وعیدوارد ہے، اس لئے کسی عالم کواہی بات کا تھم نہیں کیا جا سکتا، جس کے ارتکاب سے وہ خدا کی لعنت کا مستق بنے ، دونوں قاصد میرا جواب لے کر چلے گئے اور عرصہ تک نہ آئے گھر آئے تو کوئی کام کی بات لے کر نہ آئے اور صرف میرے بلانے اور حاضری کا مطالبہ کیا تو اس پر میں نے بہت بخت جواب دیا اور بلند آواز میں ان سے کہا: -''اے شریعت کو بد لنے والو! اے شریعت سے ارتداد کرنے والو! اے زندیقو' اور ای قسم کے بہت سے خت جملے میں نے ان کو کہے ، پھر میں کھڑ اہو گیا اور درواز ہملوا کرا پنی جگہ لوٹ گیا، ارتفارہ وفقا وئی ابن تیمیم ۵ ج ۵ ، مطبوعہ مصر ۱۹۲۹ء۔

بقول حضرت شاہ عبدالعزیر میں مادور تھے، تو ان کی خالفت براب کیار دوقدح کاموقع ہے؟ جب حافظ ابن تیمیدی کے زمانہ میں بڑے بڑے علاء شام ومعروم خرب نے ان کے تفردات کا رد کیا تھا اور ان ورد تھے، تو ان کی مخالفت براب کیار دوقدح کاموقع ہے؟ جب حافظ ابن تیمید کی نظر میں امام الحرمین و امام غزالی کے عقائد کفرید تھے اور تمام علاء وقت کے متفقہ مطالبہ کو تھکرا کر ان سب کو بھی مرتد وزندیق بتلایا گیا تو کیا ہمارے واسطے اس امر کی کھوج لگانی ضروری نہیں ہوجاتی کہ حافظ ابن تیمید اور ان کے مقابل جمہور علاء متقد میں ومتاخرین کے ما بین اختلاف اتنا شدید کیسے ہوا؟ اور بنیادی نقاط اختلاف کیا کیا ہیں؟ اور آج جو تفردات حافظ ابن تیمید کی طرف دعوت عام بڑے وسیع پیانے پردی جارہی ہے، اس سے جمہور امت کے مسلک برکیا کچھا اثر ان پڑیں گے، ظاہر ہے ان سے خلوج الله یو حمنا وایا ہم

راقم الحروف نے طرفین کی کتابوں کا پورامطالعہ کیا ہے اس لئے حسب ضرورت کچھ کھنا پڑتا ہے ور نہ ضرورت اس کی ہے کہ جس طرح تفصیل ہے، ہم نے یہاں اور اس سے پہلی جلد میں زیارت وتوسل پر لکھا ہے اس طرح الگ سے کتابیں لکھی جا کیں اور ان کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے تا کہ اس دعوت عامہ کا تدارک وجواب ہو سکے، جوسلنی تیمی ووہائی حضرات کی طرف سے حافظ ابن تیمیہ کے تفروات خلاف جمہور وسلف کی بڑے پیانہ پراشاعت سے برپاہور ہی ہے۔ واللہ السموف ق و ھو الھادی الی طریق مستقیم، نسال الله تعالیٰ لنا ولحمیع المسلمین ان یو فقھ ملمایہ حسو و یوضی .

### باب هل يقال مسجد بني فلان؟

### ( کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ سجد فلاں لوگوں کی ہے؟)

۲۰۰۸. حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله عَلَيْتُ سابق بين الخيل التي اضمرت من الحفيآء و امدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم لضمو من الثنية الى مسجد بني زريق و ان عبدالله بن عمر كان فيمن سابق بها.

مرجمہ: ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہمیں مالک نے نافع کے واسطہ سے خبر پہنچائی وہ عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ عقباللہ نے ان گھوڑوں کی جنہیں (جہاد کیلئے) تیار کیا گیا مقام دھیاء سے دوڑ کرائی اس دوڑکی حدثنیة الوداع تقی اور جو گھوڑے ابھی تیار نہیں ہوئے تقے،ان کی دوڑ ثنیة الوداع سے مجد بنی زریق تک کرائی، عبداللہ بن عمر نے بھی اس گھوڑ دوڑ میں شرکت کی تھی۔

تشریکے: اس سے معلوم ہوا کہ آں حضور عظی کے عہد مبارک میں کسی مجدی اس طرح نسبت کی جاتی تھی اگر چہ قرآن مجید میں ہے کہ مجدیں خدا کی ہیں کی نسبت اس میں نماز پڑھنے والوں یا اس کے بنانے والوں کی طرف کرنے میں بھی کوئی مضا کھنہیں، جس گھوڑ دوڑ کا حدیث میں ذکر ہے اس میں شریک ہونے والے دو گھوڑ سے جنہیں جہاد کے لئے تیار کیا گیا تھا (اس سے متعلق مفصل احادیث اوران پر بحث کتاب الجہاد میں آئے گی، ان شاء اللہ تعالی)

حافظ نے لکھا کہ جمہور کے نزدیک اس نسبت کا جوازی ہے،البتہ ابراہیم نخعی اس کو کروہ کہتے تھے لیقو لیہ تبعی الیٰ وان المساجد للّہ ،اس کا جواب بیہے کہ پنسبت تمییز کے لئے ہے مکیت ہتلانے کے لئے نہیں۔(فتح الباری ص ۳۸۸ج۱)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ جاج بھی اپنے زمانہ میں اس نسبت کو ناپند کرتا تھا اور یہی دلیل دیتا تھا وہ اس امت کا ظالم ترین مخص ہوا ہے، امام احمدؓ سے ایک روایت اس کی تکفیر کی بھی ہے جیسا کہ انہوں نے بزید کی بھی تکفیر کی ہے، تر فدی میں ہے کہ اس نے صحابہ و تابعین میں سے ایک لاکھ چوہیں ہزار افراق تل کئے تھے۔ (فیض الباری ص ۳۸ج۲)

### باب القسمة و تعليق القنو في المسجد

(مسجد میں (کسی چیزی) تقسیم اورخوشے کا لاکانا)

قال ابوعبد الله القنوا لعدق والاثنان قنوان والجماعة ايضاً قنوان مثل صنو و صنوان وقال ابراهيم يعنى ابن طهدمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال اتى النبى عَلَيْتُ بمال من البحرين فقال انثروه فى المسجد و كان اكثر مال اتى به رسول الله عَلَيْتُ فخرج رسول الله عَلَيْتُ الى الصلوة ولم يلتفت اليه فلما قضى الصلواة جآء فجلس اليه فما كان يرى احداً الا اعطاه اذ جاء ه العباس فقال يا رسول الله اعطنى فانى فاديت نفسى و فاديت عقيلا فقال له رسول الله عَلَيْتُ خذ فحنا فى لوبه ثم ذهب يقله، فلم يسطع فقال يا رسول الله! مربعضهم يرفعه الى قال لا قال فارفعه انت على قال لا فنثر منه ثم احتمله يقله، فقال يا رسول الله! مربعضهم يرفعه على قال لا قال فارفعه انت على قال لا فنثر منه ثم احتمله فقال يا رسول الله! مربعضهم يرفعه على قال لا قال فارفعه انت على قال لا فنثر منه ثم احتمله فالقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله عَلَيْتُ يتبعه بصره حتى خفى علينا عجباً من حرصه فما قام رسول الله عَلَيْتُ و ثمه منها درهم.

تر جمہ : ابوعبداللہ (امام بخاری) نے کہا کہ تو کے معنی عذق (خوشہ جمور) کے ہیں، دو کے لئے تنوان آتا ہے اور جمع کے لئے بھی بجی الفظ آتا ہے جیسے سنوا ورصنوان ، ابراہیم بن طہمان عبدالعزیز بن صہیب کے واسطے ہے حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیمیت کے میسال بحرین کا مال آیا ، آپ نے فرمایا کہ العراض مجمد میں جھیلا دویان تمام مالوں سے زیادہ تھا جواب تک رسول اللہ عظیمت کی قدمت میں آپ کے سے پھر نبی کریم عظیمت نماز کے لئے تشریف لائے اور اس کی طرف کوئی توجئیں کی ، جب آپ نماز پوری کر پچکو آکر مال کے قریب تشریف فرمایا کے اور اس کی طرف کوئی توجئیں کی ، جب آپ نماز پوری کر پچکو آکر مال کے قریب تشریف فرمایا کے ایک ہوئی کے اسے عطافر ماتے ، استے میں حضرت عباس " تشریف لائے اور فرمایا یارسول اللہ عقیمت کی عمل کی کھر نبی مسلمانوں کے قیدی تھے ) رسول اللہ عقیمت نے فرمایا کہ کہر آپ بہرا سے اٹھانے نے فرمایا کہ کہرا ہوں اللہ عقیمت کی کوشش کی گئی نہوں اللہ عقیمت کے انہوں نے کہایارسول اللہ عقیمت کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی دیارت کی کوشش کی کوشس کی انکار کیا ، اس کے اس میں سے تھوڑ اسا حصہ گرادیا تو انہوں کہا کہ پھر آپ بھی اٹھا تھی کے جس کی انکار کیا ، اس میں سے تھوڑ اسا حصہ گرادیا تو انہوں کہا کہ پھر آپ بھی اٹھا دیکھے ، اس کی حص پر اتنا تجب ہوا کہ اللہ عقیمت کی انکار کیا ، اس وقت تک ان کی طرف برابرد کھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے او جھل نہ ہوگے ، رسول اللہ عقیمت کو ہاں سے اس وقت تک ان کی طرف برابرد کھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے اور جس تک ان کی طرف برابرد کھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے اور جس تک ان کی طرف برابرد کھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے اور اس کے در اس کا کہ ہوگے ، رسول اللہ عقیمت کو ہوں سے اس وقت تک نہائی کی در بیا کہ کی ہوگے ، اس کے اس کی کی در کے کیا کہ کی کوشش کی در کی کی کوشش کی کوشش کی در کی کوشش کی گئی رہا ہو کہ کی کوشش کی کی کوشش کی

آتشری کی: چونکہ احادیث میں مساجد کے اندرعبادت کے سوادوسرے امور کی ممانعت آئی ہے، مثلاً ارشاد ہے کہ ان مساجد میں لوگوں کے لئے دوسرے کام مناسب نہیں، (لامع ص ۱۹۰ج ا) اور سلم شریف میں حدیث ہے کہ جو تحض مجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر کے تلاش کر ہے تواس سے کہنا چاہئے کہ خدا تیری چیز نہ لوٹائے کیونکہ مساجد اس کام کے لئے نہیں بنائی گئیں، ایک حدیث سن میں مساجد کے اندر خرید وفر وخت کی ممانعت ہواورا شعار پڑھنے کی بھی، بخاری میں ہے کہ حضرت عمر نے طائف کے دو شخصوں سے کہا: -اگرتم شہری باشندے ہوتے تو میں تبہاری مرمت کرتا ہتم مجد نبوی میں بلند آواز سے بول رہے ہو، ان کے علاوہ دوسری احادیث کنز العمال میں بتھ میں نہ کور ہیں، جتی کہ یکھی وارد ہے کہ مجد میں ہننے سے قبر میں تاریکی ہوگی اور یہ کہ مسجد میں ہرکلام لغوہ برجو قرآن مجیدوذکر اللہ اور کی خیر کے لین دین کے ۔ (حاشید لامع ص ۱۹ تا کا )

عافظ نے لکھا کہ امام بخاریؒ نے یہاں ترجمۃ الباب کے تحت کوئی حدیث ذکر نہیں کی ، شایداس لئے کہ اس کی احادیث ان کی شرط کے مطابق نہ ہونگی، لہذا نسائی وغیرہ کی حدیث کی طرف اشارہ کر گئے، جس میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی اجازت سے لوگ صدقہ کے خرمائی خوشے مبعد نبوی میں لاکرائکا دیا کرتے تھے کہ جس طرح وہ مستحقین وقتاجین کے لئے ہوتے تھے، یہ بحرین سے آیا ہوا مال بھی ضرورت مند لوگوں کے لئے تھا۔ (فتح الباری ص ۳۲۸ ج۱)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: - (۱) امام بخاریؒ نے یہاں سے ان افعال کا ذکر شروع کیا جوجنس نماز واذکار سے خارج ہیں ، اور پھر
بھی مسجد میں کئے گئے ہیں اور اس سے وہ اپنے وسیٹے مسلک کی تائید کرنا چاہتے ہیں ، چنا نچاس باب میں تقسیم مال ثابت کی ، جبکہ ہمار نے فقہاء
مسجد کے اندر کلام و طعام وغیرہ کو مکروہ فرماتے ہیں اور تقسیم اموال وغیرہ کو بھی ، کیونکہ مساجد ان کاموں کے لئے موزوں نہیں ہوتیں ، امام
ہخاری دور تک ایسی احادیث کا ذکر کریں گے ، حالانکہ وہ سب خاص خاص واقعات تھے ، جن کا انکار فقہا کو بھی نہیں ہے اور وہ ان امور کو صرف
بطور عادت اختیار کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں ، اگر ایک دوبار ایسا ہوجائے تو وہ ان کے نزدیک بھی جائز ہے ، لہٰ ذاامام بخاری اگر ان جزوی
واقعات سے مسجد کے احکام میں توسع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ان کا مقصد پورانہیں ہوسکتا ، کیونکہ جود وسرے افعال احیانا ثابت ہوئے

ہیں، ظاہر ہے کہ مساجدان کے لئے نہیں بنائی آئیں، پھر جبکہ نفل نمازوں کے لئے بھی متحب یہ ہے کہ وہ گھروں میں پڑھی جائیں اور مساجد میں صرف فرائف ادا ہوں، تو دوسرےا عمال وافعال کے لئے مستقل طور ہے گنجائش نکالنے کی سعی کا کیا موقع ہے؟! قضاحنفیہ کے نزدیکے مبحد میں بھی جائز ہے، کیونکہ وہ عبادت کے حکم میں ہے، شافعیہ کے یہاں ممنوع ہے، تدرلیں میں بھی اختلاف ہے۔حنفیہ اس کومجد میں بلاا جرت جائز اورا جرت کے ساتھ نا جائز قرار دیتے ہیں۔ (کیونکہ وہ عبادت کے حکم میں نہ رہی)

(۲) حفرت نے مزید فرمایا کہ مجھے اس امر ہیں بھی تردد ہے کہ تقییم اموال بحرین وغیرہ معاملات متجد کے اندر پیش آئے تھے، کیونکہ علامہ سمبودیؒ نے ذکر کیا ہے کہ میجد نبوی کا قبلہ پہلے بہت المقدل کی طرف تھا پھر جب تبویل قبلہ ہوئی تو دوسری مقابل جانب میں ہوگیا اور وہ حصہ مقف ہوگیا جبکہ پہلا حصہ صفہ کہلایا جانے لگا۔ کتب فقہ میں یبھی ہے کہ مسجد کے کسی حصہ کو بوقت ضرورت اس سے خارج بھی کر سکتے ہیں، البذا بیسب توسعات جوامام بخاریؒ نے ذکر کی ہیں، پہلے حصہ میں ہوئی ہوں گی جو بعد کو مجب کے میں داخل ندر ہاتھا، اگر چہ بعد کو بھی اس حصہ کو مجب کہا جاتار ہا۔

راویوں نے بھی توسع کر کے اس کو مجد ہیں کہا اور عرفا اس کی تخوائش بھی تھی ، علا مدذ ہی نے بھی کھھا ہے کہ صفہ اجزاء مجد میں سے تھا پھر اس سے خارج کردیا گیا تھا، اس تحقیق پر بھی امام بخاری کا مقصد پور انہیں ہوتا اور ان کے لئے بیا جمالی جواب ہر جگہ جاری ہوگا۔

(۳) اس کے سوامی بھی کہا جا سکتا ہے کہ میہ بحرین کا مال (جوتقریباً ایک لا کھ درہم تھا) مسجد میں اس لئے بھی جمع کرنا پڑا تھا کہ اس وقت تک بیت المال نہیں بنا تھا اور خود حضور علیہ السلام بھی اس متاع دیوی کو ایس کھنا پہند نہ کرتے تھے۔ اینے گھر میں رکھنا پہند نہ کرتے تھے۔

ان سب قرائن وشواہد کے موجود ہوتے ہوئے اگر حضورا کرم علی گئے نے وہ سب مال مبحد نبوی میں ڈھیر کرا کرفوراُ ہی تقسیم بھی کرادیا تو کیا بیربات موزوں ومناسب قرار دی جاسکتی ہے کہ اس کو قاعدہ کلیہ بنالیا جائے ؟ نہیں بلکہ اس کوبطورا یک واقعہ جزئیہ خاصہ کے سمجھنا زیادہ بہتر ہے، اور ہرانصاف پیندیہی فیصلہ کرےگا۔

فا کرہ مہمہ: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ امام بخاریؒ وضع تراجم ابواب کے بارے میں سباق غایات ہیں، لیعنی ان کی سیہ فضیلت ومزیت بے مثال ہے، مگراس میں جہاں امت محمد سے لئے غیر معمولی منافع وفوائد ہیں، وہاں ایک بڑی مضرت ونقصان بھی ہے، کیونکہ ایک حدیث کی خاص حادثہ کے موقع پروارد ہوتی ہے اور قرآئن بتلاتے ہیں کہ اس وقت آپ نے کیا تھم اور کس وجہ سے دیا تھا، مگرامام بخاری کے ترجمۃ الباب اور توسع کی وجہ سے دوسر المحض مخالط میں پڑجا تا ہے اور اس تھم نبوی کو تھم مطرد و عام بجھنے لگتا ہے۔

حضرت اقدس مولانا گنگوئی نے فرمایا: -حضرت عباس نے زیادہ مال کی ضرورت فدید دینا بتلائی کیونکہ ایسے معاملات کے لئے کثیر رقوم کی ضرورت ہوتی ہے، پینیس کہ وہ اپنا فلاس وفقر بتلانا عالیہ جے بچھ جو بعض شارعین نے غلط طور سے مجھا ہے کیونکہ وہ بعد تک اجھے مالدار صحابہ میں سے تھے، حضور علیہ السلام غریب مسلمانوں کی ضرور تیں پوری کرنے کے لئے ان سے ان کے مال کی دودو سال کی زکو ہ وصول کر لیا کرتے تھے وغیرہ ۔ (لامع ص ۱۲ اج ا

حدیث الباب کے آخری جملوں پر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام حضرت عباسٌ کا بہت زیادہ لحاظ واحر ام کرتے تھا یک بار حضرت عمرٌ اوران کا جھکڑ اہوا اور حضور کے پاس آئے تو آپ نے فاروق اعظم کوفر مایا کیا تم نہیں جانے "عبم الرجل صنو ابیه" (چپا کا درجہ باپ کے برارہے) ریجی ثابت ہے کہ چھے چھوٹا موٹا کام بھی آپ حضرت عباسؓ کے بہاں جا کرکردیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم.

سخن ہائے گفتنی

راقم الحروف كويهاں بلاتمهيد كچھ ضرورى معروضات بطور حاصل مطالعه و ذاتى تاثرات پيش كرنى ہيں، والله الموفق والمعين : - امام

بخاریؒ نے جن حالات و ماحول میں صحیح بخاری شریف تالیف کی تھی اورخود امام بخاری کے ضروری حالات وسوانح۔ان کی تمام تالیفات کا تعارف وغیرہ مقدمہ انوار الباری جلدوم میں مذکور ہیں اور ان کا اپنے اذہان میں حاضر رکھنا تمام ناظرین انوار الباری کے لئے نہایت ضروری ہے، ورنہ وہ اس تالیف سے پوری طرح استفادہ نہ کرسکیں گے، یہاں اتنی بات ضرور تازہ کرلیں کہ امام بخاریؒ نے شیخ الحق بن راہویہ وغیرہ ا پنے خصوصی اساتذہ واصحاب کے مشورہ سے میچے بخاری کی تالیف کا تہیہ کیا،جس میں صرف سیحے مجردا حادیث جمع کیں، گویا سابق طرز محدثین . کے خلاف طریقہ اپنایا جواحادیث کے ساتھ آٹار صحابہ و تابعین بھی جمع کرتے تھے، مثلاً محدث ابن ابی شیبہ (م ۱۳۳۸ھ ومحدث عبدالرزاق بن ہمام ماا م ہے) ان دونوں نے اپنے اپنے مصنف میں احادیث کے ساتھ آ ثار صحابہ و تابعین بھی جمع کئے تھے جن سے سنن نبویداور حضور علیہ السلام كاتوال وافعال كى يورى تصوير سامنة آجاتى ہے،ان دونوں كےمصنف نے فقہائے محدثين اورائم، مجتهدين كےاستنباطي مسائل اور مدارک اجتها د تک رسائی حاصل کرلینانهایت آسان کردیا تھااوراب که مصنع عبدالرزاق ۱۴ جلدوں میں'' مجلس علمی'' ڈاجھیل وکراچی سے شائع ہوگئی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کی بھی چارجلدیں حیدرآباد سے شائع ہوگئی ہیں ،ان سے ہمارے اس دعوے کی تصدیق ہوسکتی ہے، گرجیسا که آخل بن را ہویہ " کہا کرتے تھے کہ امام بخاریؓ نے''البّاریخ الکبیر'' لکھ کر گویاسحرکر دیا ہے، مجھے بھی یہ کہنے دیجئے کے امام بخاریؓ نے'' صیح بخاری شریف'' تالیف کر کے بھی سحر کا ہی کام کیا تھا جس ہے ان سے قبل کے تقریباً ایک سوا کا برمحدثین کی حدیثی تالیفات اور پھر بعد کی کتب صحاح بھی سحرز دوی ہوکررہ گئیں، حالانکہ خودامام بخاریؒ نے فرمایا تھا کہ میں نے حدیث کی ایک مختصر کتاب کھی ہے جس میں سیح روایات کاالتزام کیاہے،اور چھلا کھا حادیث میں ہے(ان۲۵۳ غیر کمرر کا)انتخاب کیاہےاور بہ کٹرت احادیث صحاح کوطوالت کےخوف ہے ترک کردیا ہے، اور پینتخب ذکر کردہ احادیث میرے لئے اللہ تعالی اور میرے درمیان جبت کا کام دیں گی (مقدم صحح بخاری ص ۴) گویا بقول خود امام بخاری کاارادہ صرف اپنے فقہی مسلک کے مطابق احادیث یج کر کے پیش کرناتھا تا کہ حق تعالیٰ کی جناب میں اپنے اختیار کردہ مسلک کے لئے جحت پیش کرسکیں ، بیمقصد نہ تھا کہ وہ دوسرے تمام فقہی مسالک کو حدیثی نقط نظر سے باطل قرار دیں ، کیونکہ وہ یقیناً جانتے تھے کہ دوسرے مسالک کے لئے بھی صحیح احادیث اور آٹار صحابہ و تابعین موجود ہیں ،اس لئے برملااعتراف فرماتے تھے کہ میں نے بہ کثر تصحیح احادیث بوجه طوالت ترک کردی ہیں، کیکن افسوں ہے کہ ایک طبقہ اس وقت سے برابراب تک ایسا بھی موجود رہا جو سیح بخاری کی آ ڑیے کر دوسر نے فقہی مذاہب کی تغلیط کرتار ہااورا یک جماعت اہل ظاہرمحد ثین کی بھی ائمتہ مجتہدین کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتی رہی۔

امام بخاریؒ کے فدکورمقصد کی تائیداس امر ہے بھی ہوتی ہے کہ وہ صرف اپ فقہی مسلک کے موافق احادیث پیش کرتے ہیں اور دوسر ۔ فداہب ائمہ کی مشدا حادیث پیش نہیں کرتے ، بر ظاف دوسر ہے حدثین صحاح امام مسلم ، امام ترفدی ، امام ابو داؤ د وامام نسائی وغیرہ کے کہ وہ سب ہی احادیث ما تورہ صححہ ذکر کر دیتے ہیں خواہ وہ کی بھی فقہی فذہب کی مؤید ہوں اور ساتھ ہی آ ٹار صحابہ و تابعین بھی لاتے ہیں اگر چہ محدث ابن ابی شیبہ ومحدث عبد الرزاق کی طرح استقصاء نہیں کرتے ، یہاں یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ امام بخاری کی افقہی مسلک کسی دور میں بین بھی جاری نہ ہوسکا نہ اس کو تقی بالقبول حاصل ہوگی ، جی کہ خودان کے تلمیذر شید امام ترفدی بھی جہاں دوسر نے فقہی فلاہب بتفصیل ذکر کرتے ہیں ، امام بخاری کا مسلک ذکر تربیں کرتے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ امام اوزاعی وغیرہ ایسے جلیل القدر فقہاء کے فقہی مسلک بھی صرف تھوڑی مدت تک چل کرختم ہوگئے تھے ، جو مسلک شروع ہے اب تک قائم ہیں ، وہ صرف انکہ اربحہ کے ہیں ، ان میں سے امام اعظم کے بیروسب سے زیادہ ( تقریباً دو تہائی افرادامت مجدیہ) رہے ہیں ، پھریہاں یہ بھی محفوظ کر لیج کہ چارا کہ و فراہب فقہیہ کو علائے امت نے بیروسب سے زیادہ ( تقریباً دو تہائی افرادامت مجدیہ ) رہے ہیں ، پھریہاں یہ بھی محفوظ کر لیج کہ چارا کہ و فراہب فقہیہ کو علائے امت نے بیروسب سے زیادہ ( تقریباً دو تہائی افرادامت محدیہ ) رہے ہیں ، پھریہاں یہ بھی محفوظ کے ہیں ، رحم اللذتو الی رحمۃ واسعۃ ، ان کے علاوہ احدیث نویو یہ اور اور قبال صحابہ و تابعین کی روشی میں مسائل غیر منصوصہ کے احکام مستبط کے ہیں ، رحم اللذتو الی رحمۃ واسعۃ ، ان کے علاوہ اصادیث نویو یہ اور اور قبال صحابہ و تابعین کی روشی میں مسائل غیر منصوصہ کے احکام مستبط کے ہیں ، رحم ماللذتو الی رحمۃ واسعۃ ، ان کے علاوہ

جوفقهی مسالک اہل ظاہر وسلفیوں کے وقافو قاطا ہر جوتے رہےان کی بنیادی نہایت کمزور ہیں۔

ندا بہ اربعہ کے تین چوتھائی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، باتی ایک ربع میں بھی جواز عدم جوازیا حلت وحرمت کا اختلاف بہت تھوڑا ہے، زیادہ ترمسنون ،غیرمسنون اورافضل غیرافضل کا ہے، جوزیادہ اہم نہیں ہے اوراس معمولی اختلاف کی وجہ ہے باہم نزاعات کا سلسلہ ختم ہوجانا چاہئے ، ہر مذہب والے کو دوسرے کا احترام کرنا چاہئے اور نہایت فراخد لی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شیروشکر کی طرح رہنا چاہئے ،خصوصاً اس لئے بھی کہ کچھ مدت سے اس دور کے اہل ظاہر وسلفی حضرات نے مقلدین ندا ہب خصوصاً ندہب حنفی کے خلاف سخت ناموز دل رویا اور غلط پروپیگنڈے کا طریقہ اختیار کرلیا ہے۔

پھر بیامربھی لائق ذکر ہے کہ مذاہب اربعہ میں باہم کچھ فروعی مسائل میں اختلاف تو ہے بھی ،گمراصول وعقا کدمیں سب متفق ایک زبان ہیں جبکہابل حدیث وغیرمقلدین کے اصول وعقائد بھی ان سے مختلف ہیں،مثلاً ائمہار بعہ کے یہاں تقلید جائز اوران کے یہاں وہ شرک ہے،توسل نبوی آئمتہ مجتہدین اور جمہورسلف وخلف کےنز دیک جائز ہے گمراہل حدیث وغیرمقلدین کے یہاں وہ شرک وحرام ہے، پیہ لوگ حافظ ابن تیمیدوابن قیم وغیرہ کی تقلید میں خدا کے لئے جہت ومکان اوراستقر ارعلی العرش وغیرہ تجویز کرتے ہیں،جبکہ جمہورسلف وخلف و ائمہار بعہ کے زویک ایسے عقائد باطل اورحق تعالیٰ کی تنزیہ کےخلاف ہیں، بیلوگ منکروشاذ احادیث سے عقائد کا اثبات کرتے ہیں جبکہ آئمہ اربعه کے اصول سے منکر وشاذ روایات تو کجا،ضعیف احادیث ہے بھی عقائد واصول کا اثبات درست نہیں، بلکہ ضعیف احادیث سے صرف نضائل اعمال ثابت ہو سکتے ہیں ،شریعت کے احکام حلال وحرام تک بھی ان سے ثابت نہیں کئے جاسکتے ، پھریہ حضرات یہاں تو ہرتعظیم غیراللہ کوبھی شرک قرار دیتے ہیں اور سفرزیارت نبویہ ودیگرزیارت قبور کو جائز کہنے والوں کو قبوری ( قبریرست ) بتلاتے ہیں، جبکہ صرف اس فعل زیارت میں کوئی بھی شائبشرک یاعقیدہ کی خرابی نہیں گرخووا یک ضعیف حدیث کی وجہ سے "عسلی ان یبعثک ربک مقاما محمودا" (آیت اسراء) کی تفسیر میں مقام محمود سے مرادیہ بتلاتے ہیں کہ حق تعالی روز قیامت میں حضورعلیہ السلام کواییخ ساتھ عرش پر بٹھائے گا اور عرش اللی میں تھوڑی سی جگہ حضور کو بٹھانے کے لائق خالی رکھی گئے ہے، کیا قیامت کی توحید یہاں سے مختلف ہوگی یا خدا کی تنزیہ جسم ومکان وغیرہ سے وہان ختم ہوجائے گی،علامدابن تیمید کے تلمیذخصوصی حافظ ابن کثیر ؓ نے مقام محود کی تفسیر میں بہت می روایات ذکر کی ہیں مگراس روایت مجامد کا کوئی ذکرنہیں کیا، جبکہان کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ اس کی تفسیر میں این تیمیہ وابن قیم اس روایت کوقبول کر چکے ہیں اور اس پرعلاء نے نکیر بھی کی ہے،البتہ علامہ آلوی نے کچھ کوشش اس امر کی کردی ہے کہ اس روایت کوبھی کوئی مقام ضرور ال جائے لیکن خیرت ہے کہ وہ اس ضمن میں حدیث طواف باری للارض کو بھی نقل کر گئے (جس کوعلامہ ابن قیم نے بھی زاد المعادمیں ذکر کیا ہے اور توثیق کی سعی کی ہے) جبکہ علماء محدثین نے اس حدیث کومنکروشاذ قرار دیاہے،اورابن قیم پرسخت نکیر کی ہے،الی احادیث ضعیفه منکرہ وشاذہ کوضمنا بھی ذکر کرنا اس امر کی برمی دلیل بن سکتی ہے کہ یا تو جیسا کہا گیا ہے کتفیرروح المعانی میں حذف والحاق کرا دیا گیا ہے یاصا حب روح المعانی فن حدیث ورجال مين كامل ند تنصروالله تعالى اعلم بحال عباده ولا نحب ان نقول الا ما يرضي به ربنا تبارك وتعالى .

(مزیرتفصیل کے لئے اس مقام پر روح المعانی کا مطالعہ ضروری ہے سامان ۱۵ انتسان ۱۵ ایماراخیال یہ بھی ہے کہ علامہ ابن کثیر نے باب عقائد میں اپنے استاذ علامہ ابن تیم ہی نے کی ہے۔ واللہ اعلم ۔ باب عقائد میں اپنے استاذ علامہ ابن تیم ہی نے کی ہے۔ واللہ اعلم ۔ بھی عقیدہ رکھتے ہیں ، لینی الی احادیث و مخلوق بھی موجود مانتے ہیں جس کی کوئی ابتدائیس اور اس کو خدا کے ساتھ ہمیشہ ہے مانتے ہیں اور وہ حدیث بخاری ہے استدلال کرتے ہیں ، کتاب التو حید میں امام بخاری نے عمر ان اللہ ولم یکن شیء قبله و کان عوشه علی الماء ٹم خلق السموت و الارض " اللے جبکہ بدء الخلق میں

امام بخاری نے عران ہی ہے کان الملہ ولم یکن شیء وغیرہ و کان عرشہ علی الماء بھی روایت کی ہے۔ (ان کا استدلال اس طرح ہے کہ اللہ تعالی ہے بہلے امام بخاری نے بدء الخلق میں یہ طرح ہے کہ اللہ تعالی ہے بہلے امام بخاری نے بدء الخلق میں یہ روایت بد فظو لمن یکن شیء غیرہ روایت کی ہا اور روایت الی معاویہ میں کان اللہ قبل کل شیء وارد ہے جو جمعنی کان اللہ و الا شیء غیرہ ہے اور وہ زیادہ صرح ہے ان کے دومیں جو روایت البب ہے 'وحوادث لا اول لہا'' کے قائل و شبت ہیں، اور بیان شنج وقتیج مسائل میں سے ہے جو ابن تیمیہ کی طرف منسوب ہیں، میں نے ان کے اس کلام کا مطالعہ کیا ہے جو اس پر انہوں نے کیا ہے اور اس باب کی روایت کو دومیری روایات کو برء اُخلق والی روایت پر محمول کرنا چا ہے تھا، نہ کہ بین الروایتین کے قاعدہ سے اس روایت کو بدء اُخلق والی روایت پر محمول کرنا چا ہے تھا، نہ کہ بر عالی برانہوں نے کیا اور یوں بھی جمع کی صورت ترجیح پر بالا تفاق مقدم ہوتی ہے۔

آ خرمیں حافظ نے لکھا کہ ولم یکن شیء غیرہ سے حدوث عالم پراستدلال کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے تو ہم معیت کی نفی کی گئی ہے، لہٰذا ہر ثی سوائے خدا کے عالم وجود میں آئی ہے بعداس کے کہوہ موجود نہتی۔ (فتح الباری ۱۳۹۳ج ۱۳۳)

اس سے قبل مافظ نے قول ہو کان عرشہ علی الماء و ھو رب العرش العظیم پر لکھا کہ جس نے کان اللہ و لم یکن شہرے قبلہ و کان عرشہ علی الماء سے یہ مجھا کہ عرش ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، اس کا غرجب باطل ہے اور ایسے ہی فلاسفہ کا قول بھی غلط تھا جوعرش کو خالق و صانع کہتے تھے، پھر لکھا کہ یہ بھی فرقہ جسمیہ کا قول باطل ہے کہ استواء کے معنی استقر ارعلی العرش کے ہیں، کیونکہ استقر ارصفت اجسام کی ہے اور اس سے حلول و تناہی خدا کے لئے لازم آتی ہے جواس کی ذات اقدس کے لئے محال ہے، البتد استواء ہمعنی علومیجے ہے اور وہی غرجہ حق اور قول اہل سنت کا ہے، الخ (فتح الباری ص ۱۳۱۳)

واضح ہو کہ علامہ ابن تیمیہ اوران کے مبعین عرش کوقد یم بالنوع کہتے ہیں اور عرش پر حق تعالی کا تمکن واستقر اربھی مانے ہیں جوعقا کد جمہور سلف وخلف کے خلاف ہے۔

حافظ نے لکھا کہ ملائکہ کے صبح وشام نزول وعروج وساوی اور حق تعالی کے سوال عن العباد والی احادیث کے ظواہر کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ بچھ لیا کہ حق تعالی جہت علومیں ہے، حالانکہ صبح مراد علومر تبت ہے کیونکہ جہت علود وسری جہات سے اشرف وافضل ہے اور وہی حق تعالیٰ کے شایان شان ہے (فتح الباری ص ۳۲۱ ج ۱۳۳۳ ج ۱۳۳۳)

حافظ نے بدء الخلق والی روایت بخاری کان الله و لم یکن شیء غیر ہ پر لکھا کہ روایت غیر بخاری میں و لم یکن شی معمروی ہے اور قصدایک ہے، الہذا معلوم ہوا کہ راوی نے روایت بالمعنی کی ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ تن تعالیٰ کے سوانہ پانی تھا، نہ عرش اور نہ دوسری اشیاء کیونکہ بیسب غیر اللہ میں اور و کان عوشہ علی المماء کا مطلب بیہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا چرع ش کو پانی پر پیدا کیا۔ حفاظ نے تنبیہ کے عنوان سے یہ بھی لکھا کہ علامہ ابن تیمیہ نے روایت ''کان الله و لا شی معه و هو الله ن علی ما علیه کان'' کے بارے میں لکھا کہ یہ کی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، تو ان کا بیر بمارک صرف دوسرے جملے کیلئے سے جے، کیونکہ لفظ و لا شبی معه اور بخاری کی روایت کا لفظ و لا شبی غیرہ دونوں کے ایک بی معنی ہیں، پھراس کی نفی کیے ہو سکتی ہے؟!

پھر حافظ نے و کان عوشہ علی الماء پر لکھا کہ دوسری احادیث صححہ یہ بھی ثابت ہے کہ عرش سے پہلے پانی پیدا کیا گیا اور یہ بھی وار د ہے کہ پانی تے بل کوئی چز پیدانہیں کی گی، (فتح الباری ص ۱۸ اج۲) گویاعرش کا قدیم اور ہمیشہ سے خدا کے ساتھ ہونا ایول بھی باطل ہے۔ واللہ اعلم۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ بھی علامہ ابن تیمیہ سے بہت زیادہ متاثر ہوگئے تھے اور غالبًا اس سبب سے ان کا رجمان بھی قدم عالم اور حوادث لا اول لہا کی طرف ہوگیا تھا۔ (ملاحظہ ہوفیض الباری ص اجس)

# شاه ولى الله اوريشخ ابراجيم كردى

بظاہر صورت الی ہوئی کہ حضرت شاہ صاحب موصوف جب سوس الیج میں ہندوستان سے بجاز تشریف لے گئے تو وہاں مشاکخ حرمین سے استفادہ فرمایا، ان مشاکخ میں شخ ابراہیم کردی بھی تھے جوایک وسیع المشر بسلفی عقیدہ کے عالم تصاور علامہ ابن تیمید کے زبردست حامی اورہم خیال تھے، چنانچیابن آلوی بغدادی نے بھی جلاء العینین ص۲۱ میں ان کے متعلق کھا کہ وہ ''سلفی العقیدہ اور ابن تیمید کی طرف سے دفاع کرنے والے تھے''

### علامهابن تيميه يرنفذ

شاہ صاحب بھی ان کی صحبت میں رہ کر علامہ ابن تیمیہ کے گرویدہ ہو گئے تھے اور تفہیمات وغیرہ میں ان کی طرف سے دفاع بھی کیا ہے، بلکہ جوش عقیدت میں آ کر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ' جن لوگوں نے ان پراعتراض کیا ہے ان کوان کے علم کا دسواں حصہ بھی نہیں ملاہے' حالا نکہ ان کا رد کرنے والے خودان کے دور کے بھی اکا برعلاء امت کی بہت بڑی تعداد تھی اور اس وقت تک ان پر تنقید کرنے والے علاء کبار کی تعداد سو ۱۰۰ کے قریب بہتے گئی ہے جومیر بے پاس محفوظ ہے، پھر بقول حضرت علامہ شمیریؒ کے شخ تقی الدین بی توان سے ہملم میں برتر وافضل سمے اور یہاں ہم ابھی حافظ الدنیا ابن حجر کا نقذ بھی فتح الباری سے قبل کر بھی ہیں اور حافظ نے فتح الباری میں متعدد جگدان کا رد کیا ہے اور اپنی دوسری تالیفات میں بھی شخت رد کرتے ہیں تو کیا کوئی بھی بالبھیرت و متیقظ یہ کہدسکتا ہے ہے کہ ابن تیمیہ حافظ الدنیا سے بھی بوے عالم سمے، در حقیقت اصل قیمت تبحر و وسعت علمی سے زیادہ ایک عالم کے صواب و ناصواب فیصلوں سے معلوم ہوتی ہے اور جس عالم یا علامہ کے تفردات اور جمہورامت سے ہٹ کرا لگ فیصلے زیادہ ہوں اس کوہم زیادہ تقدم دے کرشریعت حقہ کی جمایت و نھرت کا حق اوانہیں کر سکتے۔

# علامهابن تيميهاورشاه عبدالعزيز

یمی وجہ ہے کہ جب حضرت شاہ عبدالعزیز کے سامنے علامہ ابن تیمیہ کا معاملہ پیش کیا گیا اور رائے معلوم کی گئی تو آپ نے صاف طور سے کہد دیا کہ بین تو ان کی منہاج السند کا مطالعہ کرکے بہت ہی متوحش ہوگیا ہوں اور بیس نے ان کی وہ کتابیں بھی مطالعہ کیس جوحضرت والد صاحب سے کہد دیا کہ بین تو ان کی منہاج السند کا مطالعہ کر کے بہت ہی متوحش عقید گی قائم ندرہ سکی ، پھر قر بی دور کے اکا ہر دیو بند میس سے حضرت شاہ صاحب شمیری اور حضرت شخ الاسلام مد تی نے بھی علامہ موصوف کو مطبوعہ و مخطوطہ تالیفات کا مطالعہ کر کے جو پچھ نقد ان پر کیا ہے ، وہ بھی ہم نے نیالے لکھ دیا ہے اور آئندہ بھی حسب موقع مسائل کے ذیل میں لکھتے رہیں گے ، ان شاء اللہ سامہ کوثری ، علامہ بی اور علامہ صفی وغیرہ کی تالیفات بھی اب شاکع شدہ ہیں پھر بھی اگر کوئی آئنگھیں بند کر کے صرف تعریفوں کے بل با ندھتا رہے تو اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے نہ اس کی ضرورت ، اس علمی وضروری نقد کے ساتھ علامہ کے فضل و تبحر علمی اور خدمات جلیلہ عالیہ سے مشکر ہم بھی نہیں ہیں ، کاش! ان کے بارے میں مختلف الخیال جبد علاء ایک جگہ بیٹے کرکوئی معتدل صحیح فیصلہ جلد کر لیتے!! تا کہ علم لوگ مغالطہ میں نہ بڑتے ، واللہ الموفق ۔

# شاه و لی الله اور علامه این تیمیهٔ

مدت بوئی ' الفرقان ' کے شاہ ولی اللہ نمبر ص ۱۳۳۸ میں ' شاہ صاحب کا ایک علمی ما خذ ' کے عنوان سے مولا نامحداولیں صاحب نگرانی ندوی کا ایک مضمون شائع بواتھا، اس میں کھاتھا کہ ' شاہ ولی اللہ صاحب کی مصنفات میں جا بجاعلا مدا بن تیمیہ کے خیالات ملتے ہیں اور بعض جگہ تو پوری کی پوری عبارت نقل فرما دی ہیں لیکن نام نہیں لیا ہے، اس کی وجہ غالبًا الل زمانہ کا تعصب ہے، مثلاً ججة الله البالغه ص ۱۲ امطبوعہ بریکی کی عبارت وقلد کان فی المصحابة و من بعدهم من یقر أ البسملة و منهم من لا یقر أه و منهم من یجهر بها و منهم بریکی کی عبارت وقلد کان فی المصحابة و من بعدهم من یقر أ

من لا يسجى بها، تما فىقال كيف لا اصلى خىلف الامام مالك و سعيد بن المسيب، بعينه يهى عبارت قادى ابن تيميه ص٠٢٣ ج٢ ميں پائى جاتى ہے، وغيره - ان تصريحات كے بعداگر ہم اس نتيجه برپنجيس كه شاه صاحب كے على انقلاب ميں علامه ابن تيميه كے خيالات كوخرور دخل ہے تو شايد بے جانہ ہو'' ـ

بہت ممکن ہے حضرت شاہ صاحبؓ کے خیالات ورحجانات پرشیخ کردی کا اثر سلفیت کا بھی پڑا ہواوراس لئے ان کا مزاج تقلید کے خلاف بھی بن چکا تھا، جس کووہ خود بتلاتے ہیں، فیوض الحرمین ص ۲۵،۲۸ میں ہے کہ میں نے حضورا کرم علیقے سے تین امور کا استفادہ کیا جومیر سے بھی بن چکا تھا، جس کوہ خوان و مزاج کے خلاف تھیں، ان میں سے دوسری سیہ کہ آپ نے جھے فدا ہب اربعہ کا پابندر ہنے کے لئے وصیت فرمائی کہ میں ان سے باہر نہوں اس فیوض الحرمین کے میں کہ میں سے بھی ہے کہ '' حضورا کرم علیقے نے جھے سمجھایا کہ فد ہب حنفی کے اندراییا صاف تھرا راستہ موجود ہے جود دسرے سب راستوں سے زیادہ سنت نبویہ کے ساتھ موافق ومطابق ہے، جس کی تدوین و تنتیج امام بخاری وغیرہ محدثین کے مانہ میں ہوگئ

## سحر کے اثرات

''سح''کے کم سے کم اثرات بیہوتے ہیں کہ وہ پچھ وقفہ کے لئے بعض امور سے غفلت طاری کردیتا ہے جبیبا کہ حضورا کرم علیہ پر بھی ایسائی معمولی اثر ہوا تھا، ہمار لے بعض اکا برامت کے اثرات بھی شاید سحر سے ہی پچھے ملتے جلتے ہوتے ہیں، جبیبا کہ الحق بن را ہو بینے امام بخاری کی الثار سخ الکبیر کے بارے میں ''سحز''کا ہی لفظ استعمال کیا تھا اور ہم اس سے یہی سمجھ سکے ہیں کے جن شخصیتوں کو انہوں نے نمایاں کردیا وہ سامنے آگئیں اور جن کو چاہا زاویہ خمول میں ڈال دیا تا کہ وہ پردے کے پیچھے چلی جا کیں، مثلاً امام اعظم سے بارے میں لکھ دیا وہ کردیا وہ سامنے آگئیں اور جن کو چاہا زاویہ خمول میں ڈال دیا تا کہ وہ پردے کے پیچھے چلی جا کیں، مثلاً امام اعظم کے بارے میں لکھ دیا وہ ''مرجئی تھے اور لوگوں نے ان سے ان کی رائے سے اور ان کی حدیث روایت کرنے سے سکوت اختیار کیا''۔ (تاریخ کمیر)

یقیناً اس وقت بھی اورا کی مدت تک اس تحرنے اپنا کام کیا، مگر جب امام صاحب کی فقداور حدیث کی اشاعت عام ہوتی چلی گئی اور شرق سےغرب تک ،شال سے جنوب تک ان کےعلوم کی روشنی پھیل گئی تو اس تحرکے اثر ات بھی کم ہونے گئے۔

ارجاء كاالزام

یہاں بات میں بات نکلی چلی جارہی ہے اور میں مخضر کرناچا ہتا ہوں اس لئے عرض کرنا یہ ہے کہ امام بخاری نے امام صاحب '' کومر جئ سمجھا تھا اور یہی باور کرانے کی سعی کی اور کتاب الایمان میں بھی روئے خن ارجاء کار دہی ہے، جس میں تقریباً چالیس ابواب قائم کر کے حتی الام کان ہر علل کو جزوا یمان بتلا نے کی سعی کی ہے، تا کہ ارجاء کی جڑ تو کٹ ہی جائے ، خواہ اس کو کا شنے میں اعترال کی صدود میں سے بھی بادل ناخواستہ گذر ناپڑ جائے ، یہاں اس سے بحث قطعاً نہیں کہ حقیقت کیا تھی اور یہ تھی فلا ہر ہے کہ خدا نخواستہ امام صاحب اوران کے متبعی مرجی تھے اور نہا مام بخاری کسی درجہ میں معتری تھے، بلکہ جو پچھ بھی افراط تفریط پیش آئی اس کے وجوہ واسباب مقدمہ انوار الباری میں ذکر ہو چکے ہیں، وہاں دکھے لئے جا کیں۔

#### امام بخارى اور فقدار بعه

یہاں امام بخاری نے چونکہ باب المقسمة و تعلیق القنو فی المسجد ہے شروع کر کے بیاب الستوہ تک تقریباً بچاس الواب قائم کر کے فقہاء اربعہ کے ان مسائل کا ردکیا ہے جو مساجد ہے متعلق ہیں، کیونکہ فقہاء مجبتدین امام اعظم ، امام مالک ، امام شافعی وامام احمد ہے کے نزد یک مساجد صرف عبادت کے لئے ہیں، دوسر ہامور کی اجازت وقع طور ہے حسب ضرورت ہوسکتی ہے، جس کی گنجائش احادیث وآثار ہے بھی ملتی ہے، مگر امام بخاری چونکہ قیاس کی جمیت سے مشکر ہیں اور فقہاء کے بہ کثرت مسائل مستنبطہ سے برہم ہیں، بلکہ ہمار سے حضرت شاہ صاحب کی تحقیق تو یہ ہے کہ دوہ اس بارے میں ظاہری جمیع ہیں (ملاحظہ ہوفیض الباری عوم ہیں) اس لئے نہ صرف امام اعظم بلکہ دوسر نے فقہاء ثلاث کے مسائل کا بھی رد کر جاتے ہیں، بلکہ ان کی حدیثی روایات کو بھی اہم نہیں جمجھتے ، چنا نچام صاحب سے تو بخاری میں روایت کرنے کا سوال ہی نہ تھا کہ امام صاحب اور ان کے اکثر تبدین کو غلط نہی کی وجہ سے مرجی سیجھتے تھے، اپنے شخ واستاذ فن حدیث امام احمد روایت کرنے کا سوال ہی نہ تھا کہ امام صاحب اور ان کے اکثر تبدین کو غلط نہی کی وجہ سے مرجی سیجھتے تھے، اپنے شخ واستاذ فن حدیث امام احمد سے کو کہ ایک تعلیم کے کوروں سے کی ہوں گی ) امام شافع سے کو کی ایک روایت بھی نہیں کہ جبکہ وہ بھی امام بخاری کے شخ اشخ تھے، البت امام ما لک سے بھر وایات کی ہیں۔

اب جمھے ایک بات اور ضروری عرض کرنی ہے، جومیرا حاصل مطالعہ ہے کہ امام اعظم کی فقہ سب سے پہلے وجود میں آئی، مدون بھی ہوگئی اور بردی ہی آن بان وشان سے آئی کہ اس کی روشنی وٹو را نمیت سے بردوں بردوں کی آئی تعین چکا چوند ہوگئیں اور الی عظیم ترین کا میا بی سے حاسد طبائع کا اثر لینا بھی ضروری تھا، تو اس کے تو ڑے لئے طاہرین وعدم تقلیدا تمہ جمتہدین کے جراثیم بھی اس وقت سے پیدا ہوگئے تھے اور میں بہت ہی مختصر کر کے اس دور سے لے کراس وقت تک کی چند عظیم شخصیات کا ذکر یہاں کئے دیتا ہوں۔ والعلم عنداللہ۔

# ا حضرت امام اوزاعیٌّم بحقاهه

آپ امام اعظم اوران کی فقہ کے ایک زمانہ تک سخت مخالف رہے گر پھر جنب غلط فہمیاں دور ہو گئیں تو نادم ہوئے اور اپنی رائے سے رجوع فرمالیا تھا، حالا نکہ وہ خودا پنی دور کے بہت بڑے فتیہ ومحدث تصادران کی فقہ کے بیعین بھی غالبًا کئی صدی تک رہے ہیں۔

# ٢\_حضرت سفيان ثوريٌ را ١٦هـ

له هرباب مین بهم ریجی نشان دبی کریں مے که کس فقید کے خلاف وہ باب قائم کیا گیا ہے۔ان شاء الله -

یہ بھی امام صاحب کے معاصراور جلیل القدر محدث وفقیہ تھے، ایک عرصہ تک امام صاحب کے فقہی فیصلوں پرمعترض رہے، مگر پھر انہوں بھی رجوع فرمالیا تھااورامام صاحب کے بڑے مداعین میں سے ہو گئے تھے۔

# ۳ محدث عبدالرحمٰن بن مهدی م 190ھ

حافظ نے لکھا کہ وہ امام مالک وغیرہ کے تلمیذ حدیث تصاور عبداللہ بن مبارک ویخی بن معین نے ان سے روایت کی ،اگر چہ عبداللہ بن مبارک ان کے شیوخ میں سے تھے، فقہ میں وہ بعض ندا ہب اہل الحدیث اور رائے مدنین کو اختیار کرتے تھے (تہذیب ص ۲۵ تا ۷ تا ۷ میں سے بیاں اتن بات تو محفوظ کر ہی لیجئے کہ علامہ محدث ابن عبدالبر مالکی شافعیؓ نے فرمایا تھا کہ اہل حدیث امام ابو حنیفہؓ کے دشمن ہیں اور اس وقت بحث بھی بہی چل رہی ہے کہ اہل حدیث واصحاب ظاہر فقہاء کے مخالف ہوتے ہیں۔

یے عبدالرحمٰن بن مہدی بھی امام صاحب کے سخت دشمن تھے اور اسحٰق بن را ہویہ کوبھی انہوں نے ہی حنفی سے ظاہری بنایا تھا، پھر اسحٰق بن راہویہ نے امام بخاری پراینے اٹرات ڈالے،اس کے لئے ایک واقعہ امام حدی کتاب الورع نے قال کرنے پراکتفا کرتا ہوں، قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے آگل بن راہو بدنے کہا کہ پہلے میں صاحب رائے تھا، جب حج بیت اللّٰد کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللّٰہ بن مبارک کی کتابیںمطالعہ کیں اوران میں سےامام ابوصنیفہ '' کی رائے کےموافق ومؤیدا حادیث نکالیں جوتقریباً تین سوتک پہنچ کئیں، میں نے اپنے دل میں کہا کہان کے بارے میںعبداللہ بن مبارک کےمشائخ ہے سوال کروں گا جوججاز وعراق میں ہیںاورمیرایقتین بیرتھا کہ کوئی بھی امام ابوحنیفهٌ کی مخالفت کی جراءت نہ کرے گا جب میں بصرہ پہنچا تو عبدالرحمٰن بن مہدی ہے ملاانہوں نے کہا،تم کہاں کے ہو؟ میں نے کہااہل مرد ہے، اس بروہ عبداللہ بن مبارک کو یاد کر کے ان کے لئے دعائے رحمت ومغفرت کرنے لگے کہ ان کے ساتھ نہایت محبت کرتے تھے، پھر یو چھا کیا تمہیں کوئی مرشیبھی یاد ہے، جوان کے لئے کہا گیا ہو؟ میں کہایاد ہے، پھر میں نے ابوتمیلہ شاعر کا مرشیہ شروع کردیاوہ اشعار <del>سنت</del> رہے اور روتے رہے اور میں برابر بڑھتار ہا، جب میں نے بشعر بڑھا: -وبو أي النعمان كنت بصير ا، حين تبغي مقائس النعمان تووه فور آبول پڑے کہ بس جیب ہوجاؤ ،تم نے تو ساراقصیدہ ہی خراب کردیا ، میں نے کہااس کے بعد دوسرے اشعار بہت اچھے ہیں ، کہنے لگئہیں ان کوبھی چھوڑ دو، تذکرہ روایت عبداللہ عن الی حدیقہ توان کے منا قب میں داخل ہو گیا جبکہ عراق کی سرز مین میں ان کی کوئی بھی لغزش اور خطا بجز ر دایت عن ابی حنیفہ کے نہیں ہےاور میری بڑی تمنا پیھی کہوہ ان ہے روایت نہ کرتے پھر میں اس کے فدیہ میں اپنے مال ودولت کا بڑا حصہ قربان کردیتا، (بیعبدالرحمٰن بن مهدی بڑے صاحب ثروت و مال بھی تھے ) میں نے کہااے ابوسعید! آپ ابوحنیفہ سے اتنے برہم کیوں ہیں؟ کیا پیسب صرف اس بات کی دجہ سے بے کہ وہ رائے سے کلام کرتے تھے،اگر یہ بات ہے تواہام مالک ،اوزاعی اورسفیان بھی رائے سے کلام کرتے تھے،کہاتم ابوصنیفہ کوان لوگوں کےساتھ ملاتے ہو؟علم میں ابوحنیفہ کی مثال تواس اکیلی اُوٹٹی جیسی ہے جوایک الگ سرسبز وادی میں ا چرتی ہواور دوسر ہےسب اونٹ دوسری وادی میں۔

الحق بن راہویہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے نظر کی تو دیکھا کہ لوگوں کے خیالات امام ابو صنیفہ کے بارے میں اس کے خلاف ہیں جو ہمار بےخراسان میں تتھے۔(کتاب الورع عن الامام احمد بن صنبل ص ۲۰۷۵ کے طبع مصر)

ا محققین امت نے بیہ بات تسلیم کرئی ہے کہ سارے احکام شرع کے ذخیرہ میں ہیں مسئلے بھی ایسے نہلیں گےجن میں امام اعظم متفر دہوں یا ان کا کوئی قول یا امام ابو یوسف وجھڑکا کوئی قول امام شافعی، امام مالک وامام احمد کے موافق موجود نہ ہواور ہم او پر یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ تین ارباع مسائل فقد میں چاروں ائمہ باہم شفق ہیں پھر میہ بات تنتی غلط اور بے بنیاد کہدری گئی کہ ام صاحب الگ وادی میں تھے اور باقی سب دوسری وادی میں، شاید بہت سے بڑے جو بڑے نہ بن سکے، اس کی وجد ان کے ایسے بن نے ملائل وادی ہوں کے ایسے بنا کے بنا کہ بنا کے ایسے بنا کا کوئی تو اس کے ایسے بنا کے بنا کہ بنا کی کوئی کے ایسے بنا کی بنا کے ایسے بنا کے ایسے بنا کے بنا کے بنا کہ بنا کے ایسے بنا کے بنا کے بنا کی بنا کے بنا کے

بی حال عراق کا تھاجہاں امام اعظم اوران کے ۴ شرکاء تدوین فقہ نے فقہی مسائل کا ایسانا درروزگار مجموعہ تیار کیا تھا، جس کی نظیر ندا ہب عالم بیش کرنے سے عاجز ہیں اور جو دنیائے اسلام کے لئے رہتی دنیا تک کے لئے مکمل ترین قانونی نظام ہے، جہاں قدر کرنے والے اس عظیم ترین احسان کی شیح قدر وقیت پہنچاتے رہے اور تا قیامت پہنچا نیں گے، خدا کی شان ہے کہ وہاں عبدالرحمٰن بن مہدی ایسے تا قدر سے بھی ہوئے ہیں اور اب بھی اہل حدیث غیر مقلدین وسلفی حضرات اس غلط راہ پر چل رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہاں صرف ایسے ہی اہل عدیث غیر مقلدین وسلفی حضرات اس غلط راہ پر چل رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہاں صرف ایسے ہی اہل عدیث غیر مقلدین وسلفی حضرات اس غلط راہ پر چل رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہاں صرف ایسے ہی اہل عدیث غیر مقلدین وسلفی حضرات ہیں یا کی فقہی متب خیال کی طرف منسوب ہوتے ہوئے بھی بردے مسائل فروع واصول میں ان کے الگ تفر دات ہیں۔

۷ محدث ابو بکر عبدالله بن زبیر حمیدی م ۲۲<u>۰ ه</u>

ان کے بارے میں مقدمتہ انوارالباری میں کافی لکھ چکا ہوں ، افسوس ہے کہ امام بخاریؒ کا ذہن فقہ حنفی اور امام اعظم مُّ وغیرہ کی طرف سے ہٹانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے ورندامام بخاریؒ کا کارناھے آج ائم تہ مجتہدین سے کم درجہ میں امت مرحومہ کے لئے مفیدنہ ہوتے اور اب ہمیں امام بخاریؒ کی جلالت قدر اورعظیم خدمات حدیث کی وجہ سے کوئی سیح وضروری نقذ کرنے میں بھی تامل ہوتا ہے۔

# ۵\_محدث جليل حافظ ابوبكر بن ابي شيبهم ۲۳۵ جي

آپ کی جلیل القدر حدیثی تالیف دنیائے حدیث کے لئے احسان عظیم ہے اور اگرید کتاب پہلے شاکع ہوجاتی تو بہت سے زاعات کی نوبت ہی نہا تھا ہے۔ نوبت سے زاعات کی نوبت ہی دکھلا دی تھی ،اگر چہام اعظم کی فقہ نوبت ہی دکھا دی تھی ،اگر چہام اعظم کی فقہ پر آپ نے مستقل نقد بھی کردیا ہے ،جس کا بڑا حصہ غلط فہیوں کے سبب سے ہے ، تاہم اس کا جواب بھی کا فی وشافی شائع ہو چکا ہے خود بھی نقد کرتے ہیں اس کئے ہرنقد بھی کو پہند کرتے ہیں۔

# ٧\_محدث التحق بن را هو بيم ٢٣٨ ج

یہ خود پہلے صاحب رائے تھے، بلکہ غالبًا حنفی بھی، جیسا کہ خودان کے بیان سے متر شع ہوتا ہے، پھراہل حدیث بن گئے اورامام بخاری کو بھی سبق پڑھایا کہ مجروضیح کا مجموعہ تیار کرو، امام بخاری جوآ ٹار صحابہ کو جمت نہیں سمجھتے ، یہ بھی ممکن ہے ان ہی کا اثر ہو، بہر حال! امام بخاری نے ان کے مشورہ سے سمجھتے بخاری کھی اور حد ثنا کے بعد صرف حدیث مجر داور وہ بھی صرف اپنے مسلک کے مطابق والی لاتے ہیں دوسری کا ذکر بھی نہیں، البتدا ہے خیال کے لئے مؤیدا گرکوئی صحابی کا قول وفعل ہوتو اس کو ترجمۃ الباب میں لے آتے ہیں۔

# ے۔امام بخاریؓم ۲<u>۵۲ھ</u>

آپ کامفصل تذکرہ مقدمہ انوارالباری جلد دوم میں مع تعارف تالیفات ہو چکاہے، انوارالباری کا مطالعہ کرنے والے اس کواپنے ذہنوں میں تازہ کرلیا کریں، تو فائدہ زیادہ ہوگا، حضرت شاہ صاحبؒ نے آپ کوعلاء ظاہر سے اشبہ کہا ہے اور میرے پاس بھی اس کے قرائن ہیں ممکن ہے چرکہیں لکھنے کا موقعہ نکلے، باقی جن مسائل میں ظاہریت اختیار کی ہے یا فقہاء وجمہدین کے خلاف امام بخاری نے رائم قائم کی ہے، ان کی جواب وہی ہم کرتے رہیں گے۔ ان شاء اللہ تعالی و بستعین۔

# ٨\_شيخ داؤ دخا هريٌم و<u>ي حري</u>

بیمشہور ظاہری محدث گذرے ہیں جنہوں نے فقدار بعد کی مخالفت میں جھنڈے گاڑے تھے۔

### 9\_محدث ابن خزيمه م السي

یہ بھی مشہور محدث تھے علم کلام میں حذاقت تو در کنار درک بھی نہیں تھا، اس کئے اپنی کتاب التوحید میں بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں اور ہماری بدشمتی کہ ان کے بہت سے اصول وعقا کد کے مسائل میں علامہ ابن تیمید نے ان کوا پنامتبوع بنالیا ہے ان کی صحح ابن نزیر یہ نا درہ روزگار مقی ابس اس سے مسلک کی تا ئیداور دوسروں کی تر دید کیلئے بڑے بڑے تر اجم الا بواب اور عنوانات قائم کرتے ہیں ، دوجلدیں میرے یاس آ چکی ہیں ، اس لئے اب ان کاذکر بھی مسائل کی بحث میں آئے گا۔ ان شاء اللہ

### ٠١-علامه ابن حزم ظاهري م <u>عرص سے</u>

نہایت مشہور ومعروف محدث تھے، مگر ظاہری یا نئی اصطلاح میں سلفی ائمہ مجہتدین و کبارامت پر سخت تنقید کرنے والے بلکہ تو ہیں کی حد تک ان کی زبان ، حجاج کی تلوار کی طرح تیز تھی ، پھر علامہ ابن تیمیہ کی طرح اپنی ہی کہتے ہیں دوسروں کی نہیں سنتے ، ان کی ' محلی' احادیث و آثار صحابہ و تا بعین کا نہایت گراں قدر مجموعہ ہے جو دس بڑی جلدوں میں شائع شدہ ہے ، کوئی محدث ان کی اس کتاب کے مطالعہ سے مستغنی نہیں ہوسکتا ، وغیرہ فوائد مع نقائص ظاہریت وسب وشتم ائمہ۔

# اا ـ علامه بقى الدين بن تيميهم ٢٨ ڪيھ

نہایت جلیل القدرمحدث اورعلم وفضل کے بحرنا پیدا کنار جتی کہ بعض علاء امت نے تو پیرائے بھی قائم کردی کہ ان کاعلم ومطالعہ ان کی عقل ونہم سے بھی کوسوں آ گے بڑھ گیا تھا اور شایدای لئے تفر دات کا ایک ڈھیر لگا گئے اور وہ بھی صرف فرو عی مسائل تک نہیں ر کے بلکہ عقائد و اصول میں بھی داخل ہوگئے، جیسے قدم عرش استقر ارعرش، اثبات جہت اللہ تعالیٰ کے لئے وغیرہ، ان کے ردمیں علامہ ببکی وحسنی وغیرہ کی تالیفات قابل مطالعہ ہیں بعد عقائد اور طلاق ثلث وغیرہ مسائل میں انہوں نے امام احمد کی بھی مخالفت کی ہے، جوان کے متبوع ومقلد بھی ہیں اور بہت سے مسائل میں ظاہریت اختیار کی ہے۔

-۱۲\_علامهابن القيم م ا<u>ه ڪچ</u>

آپ نے اسٹاذمحر معلامہ ابن تیمید کی تمام ماکل وعقا کد میں مکمل پیروی کی ہے، بجزاس کے علامہ ابن تیمید کارویہ حنفی اور فقہ حنفی کے ساتھ میں مسائل میں تائید کا پہلوا ختیار کیا بہلوا ختیار کیا الموقعین، ماحظہ ہوا علام الموقعین، اگر چدد مرے ندا ہب فقہ کی مخالفت اور ظاہریت کے مظاہرے کئے ہیں، سلوک وقعوف کے مسائل میں اپنے استاد سے بہت زم ہیں۔

# ۳۱\_مجدالدین فیروزآ بادی <u>حا۸ ج</u>

آپ کا میلان بھی ظاہریت کی طرف تھا اور اپنی کتاب 'سفر السعادة'' میں حنفیہ کے خلاف ہنگاہے برپا کئے ہیں، جن کے جوابات علام محقق بین عبد الحق محدث وہلوگ نے شرح سفر السعادة میں دیئے ہیں، تفصیل فوائد جامعہ شرح عجائے نافعہ (اردو) میں ہواداس میں بیشخ موصوف اور شاہ ولی اللہ کے علوم وخد مات کا موازنہ بھی قابل مطالعہ ہے۔

# ١٦ ـ شخ محد بن عبدالو باب نجدى ١٠٠١ ه

آپ کی خدمات جلیلہ دربارہ ردوبدعت وشرک قابل مدح وستائش ہیں، گراس کے ساتھ جو پکھافراط وتفریط پیدا ہوئی اورعلامه ابن تیمید کی تقلید، نیز ظاہریت کی تائیدواشاعت وغیرہ وہ لائق نقدہے، چونکہ اس وقت نجد وتجاز میں ان بی کا سکہ رائے ہے، ضرورت ہے کہ اجتماع حج کے موقعہ پر علامے اسلام جمع ہوکر حالات ومسائل کو اعتدال پر لانے کے لئے جدوجہد کیا کریں اورا تحاد کلمہ کی راہ نکالیں، غلطی بجز انبیاء علیہم السلام کے ہرایک سے ہوسکتی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، واللہ الموفق لما یحب و برضی ۔

# ۵ اے علامہ شو کانی رو ۱۲۵ھ

بڑے محدث وعلا مہتھے، حدیثی خدمات بھی نہایت قابل قدر ہیں ،گمرعدم تقلید وظاہریت کے میلانات نے قدرو قیت کم کر دی ہے بعض مسائل میں جراءت کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے خلاف بھی لکھاہے، ہمارے زمانہ کے اہل حدیث ان کا اتباع وتقلید کرنے میں بڑا فخرمحسوں کرتے ہیں۔

### ١٧ ـ نواب صديق حسن خان م ما ١٣ اهر

ریجی این زمانہ میں ظاہریت وعدم تقلید کی جڑیں مضبوط کرنے کے لئے کار ہائے نمایاں انجام دے گئے ہیں،اگر چہ بعض مواقع میں جراءت کے ساتھ اپنے حزب کے خلاف کلمنہ حق بھی کہد دیتے تھے جیدعالم تھے،مفیدعلمی کتابیں شائع کیس،ایسے بااثر حضرت اگرا تحاد کلمہ کے لئے سعی کرتے تو کامیا بی ضرور ہوتی ،گر اللہ کی مشیحت کہ ایسانہ ہوسکا۔

# ۷۱\_محدث نذ برحسین صاحب ۲<del>۰سای</del>

علامہ محدث نے مدتوں درس حدیث دیا اور علمی روثنی پھیلائی مگر ظاہریت وعدم تقلید پرایسے جامد تھے کہ فقہاء کے لئے ناموزوں کلمات تک نکالئے سے بھی باک نہ تھا۔عفاللہ عنہ

# ۱۸\_محدث عبدالرحمٰن مبار كبورى م سايساه

محدث جلیل صاحب تخفۃ الاحوذی شرح جامع التر مذی، آپ بھی اہل حدیث کے بڑے عالم تھے، اور حدیثی خدمات قابل قدر انجام دیں، بعض اوقات مسائل متنازعہ کے اندر بحث وکلام میں حدیے تجاوز کر جاتے ہیں، ملاعلی قاری حنون کی مرقاۃ شرح مشکلوۃ سے بہ کشرت نقول ذکر کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ واکابردیو بند کی تروید میں بڑی دلچپی لی ہے اور خلیج اختلافات کو بڑھایا ہے۔

# المحدث عبيداللدمبار كيوري دام فيضهم

علامہ محدث، صاحب مرعاۃ شرح مشکلوۃ بحث ونظر میں اچھی اچھی نقول ذکر کی ہیں اور شروع جلدوں کی نسبت بعد کی جلدوں میں اعتدال وسلامت روی کا رحجان زیادہ ہے جو فال نیک ہے، ۲ جلدیں شائع ہو چکی ہیں، خدا کرے کتاب فدکور باحسن اسلوب مکمل ہو کر شائع ہو اور اختلافات کی خلیج پاشنے کا سامان زیادہ سے زیادہ میسر ہوتعصب و تنگ نظری سے دور ہو کر جو بھی حدیثی خدمت ہووہ سب ہی اہل علم و عوام کے لئے آتھوں کی شعند سے بن عتی ہے، اللہ تعالی آئیں اور ہمیں سب ہی کواپنی مرضیات کی توفیق دے۔

امام بخاری کے ابواب المساجداور خلاف فقہاء مہم کی تقریب سے مذکورہ بالاحضرات اہل ظاہر کا تذکرہ ہوا ہے اورامام بخاری اگر چہ بکل معنی الکلمہ ظاہری نہیں تھے، تاہم اشبہ بالظاہری ضرور تھے اور ایسے مواقع میں جہاں وہ کسی فقیہ کے خلاف مسئلہ کا اثبات کرتے میں با

صرف اپنی ہی مؤید حدیثیں ذکر کرتے ہیں، مقابل جانب کی نہیں، وہاں سیح بخاری کے مدرس کو بہت ہی بڑے وسیع علم ومطالعہ کی ضرورت ہے جیسا کہ ہمارے دور میں علامہ کشمیری یا حضرت مدتی کا تھا، تگراب تو بیشتر مدارس میں دورہ حدیث ہونے لگاہا وارد ہاں کا بیشخ الحدیث جو صیح معنی میں درس بخاری وتر فدی کا اہل نہیں ہوتا، سیح بخاری وتر فدی کا درس دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ نظاتا ہے کہ بیشتر فضلا و فارغین نیم سلفی بن کر نگلتے ہیں اور وہ اپنے وطن جا کرسلفی عوام تک کی جواب دہی بھی پوری طرح نہیں کر سکتے ۔ فیالا سف ولضیعة علم الحدیث والی اللہ المشکی ۔

#### باب من دعى لطعام في المسجد و من اجاب منه

(جے مجدمیں کھانے کے لئے بلایاجائے وہ اسے قبول کرلے)

(٤٠٠) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالك عن اسحق بن عبدلله انه سمع انسا قال و جدت النبي من عبدلله انه سمع انسا قال و جدت النبي عن المسجد و معه ناس فقمت فقال لى ارسلك ابو طلحة فقلت نعم قال لطعام قلت نعم فقال لمن حوله قومو افانطلق والطلقت بين ايديهم.

مرجمہ: حضرت انس نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ کہ کو مجد میں چندا صحاب کے ساتھ پایا، میں کھڑا ہوگیا تو آل حضور علیہ نے فی مجھے سے بوچھا کہ کیا تہمیں ابوطلحہ نے بھیجا ہے، میں نے کہا جی ہاں، آپ نے بوچھا کھانے کے لئے (بلایا ہے) میں نے عرض کی کہ جی ہاں کھانے کے لئے بلایا ہے) میں نے عرض کی کہ جی ہاں کھانے کے لئے بلایا ہے) آپ نے اپنے آگے آگے چل رہا تھا۔ انسر سے کے لئے بلایا ہے کہ اور میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ تشریح : حسب تحقیق حضرت شاہ ولی اللہ اس باب کا مقصد مجد میں کلام مباح کا جواز بتلانا ہے، کیونکہ مجد یں عبادت کے لئے بنائی جاتی جی اور حدیث میں کلام دنیا کی ممانعت بھی وارد ہے، اس وہم کو دفع کیا گیا۔

#### باب القضاء والعان في المسجد بين الرجال والنساء

(مىجدىيں مقدمات كے فيصلے كرنا اور مردوں اور عورتوں ميں لعان كرانا)

(٣٠٨) حدثنا يحييٰ نا عبدالرزاق نا ابن جريج اناابن شهاب عن سهل بن سعد ان رجلاً قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امرأته رجلاً يقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد.

مر جمیہ: سہل بن سعد نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کہا یارسول اللہ ایسے شخص کوآپ کیا تھکم دیں گے جواپی ہوی کے ساتھ کی غیر کو دیکھتا ہے کیا اسے قل کردینا چاہئے؟ پھراس مرد نے اپنی ہوی کے ساتھ مجد میں لعان کیا اور اس وقت میں موجود تھا۔

نشری العان اس کو کہتے کہ شوہرا پی ہیوی نے ساتھ کی کوملوث دیکھے یا اس قتم کا کوئی بھین اسے ہولیکن معقول شہادت اس سلسلے میں اس کے پاس کوئی نہ ہوتو شریعت نے خاص شوہرا ور ہیوی کے تعلقات کی رعایت سے اس کی اجازت دی کہ دونوں قاضی کے سامنے اپنادعویٰ پیش کریں اور ایک دوسرے پر جمونا ہونے کی صورت میں لعنت بھیجیں ، تو پھر دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی ، قضا مسجد میں عندالمحقلیہ جائز ہے بلاکرا ہت اور یہی ندہب امام مالک واحمد کا ہے لیکن عندالشافعیہ کروہ ہے ۔ حافظ نے اس مسئلہ پر باب میں قصصی و الا عن فی المسجد (کتاب الاحکام) میں بحث و تفصیل کی ہے۔ جوفتح الباری کے سے 110 سابر ہے (اس باب میں امام بخاری نے شافعیہ کارد کیا ہے )۔

### باب اذا دخل بيتاً يصلى حيث شآء او حيث امر ولا يتجسس

(جب کی کے گھر جائے تو کیا جس جگداس کا جی چاہے وہاں نماز پڑھے یا جہاں اسے نماز پڑھنے کے لئے کہا جائے وہاں پڑھے اور (اندر جاکر) مجس نہ کرنا چاہئے )

(۹۰۹) حدثنا عبدالله بن مسلمة نا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالک ان النبي مُلِيلِهُ اتاه في منزله فقال اين تحب ان اصلى لک من بيتک قال فاشرت له الى مكان فكبر النبي مُلِيلِهُ و صففنا خلفه فصلى ركعتين.

تر جمعہ: حضرت عتبان بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ ان کے گھر تشریف لائے آپ نے پوچھا کہتم اپنے گھر میں کہاں پیند کرتے ہو کہ میں اس جگہ تمہارے لئے نماز پڑھوں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا بھر نبی کریم علیہ نے تکبیر کہی اور ہم آپ کے پیچھےصف بستہ کھڑے ہوگئے، آپ نے دور کعت نماز پڑھائی۔

تشریکی: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شار حین بخاری نے دونوں صورتوں کوامام بخاری کا مقصد بتلایا ہے کہ جو چاہے اختیار کرلے گر میں سبحتا ہوں کہ مقصد ترجمہ تو حسب امرصاحب الدار ہی ہے، مگر پھر یہ خیال کر کے کہ تھم شارع کوائی پر شخصر نہ سبحھ لیا جائے دوسری صورت بھی ذکر کر دی، احقر عرض کرتا ہے کہ شایدائی لئے تجسس کومنع کیا، کیوں کہ جہاں چاہے کسی کے گھر میں نماز پڑھنے میں سیبھی ہوسکتا ہے کہ وہ الی جگہ پڑھنا چاہے جہاں جانا گھروا لے کو پسند نہ ہویا پر دے و تجاب کے خلاف ہویا اسی جگہ ایسا گھر بلوسامان ہوجس کو وہ اس پر ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو و غیرہ البتہ اگر صاحب بیت ہی عام اجازت دے دے کے جہاں جاہے بیڑھے تو کوئی حرج نہیں۔

۔ بیتو عام بات ہوئی کیکن اگر کوئی شخص کُسی ولی بزرگ کو بلا کراپنے گھر کے کُسی حصہ کو بابر کت بنانے کے لئے یا نماز خاتگی کے لئے جگہ متعین کرانا چاہتو بہتریہی ہے کہ وہ بزرگ جگہ دریافت کر لےجیسا کہ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمالیا، واللہ اعلم

اس حدیث ہے تیرک ہا فارالصالحین کا جوت ہوا اور سلفی حضرات جوان امور کو بے حیثیت گردائے ہیں اس کا روہوا حربین شریفین کے ماٹر متبر کے حتی کہ مولد نبوی اور بیت مبارک حضرت فدیجہ "کو معطل و بے نشان کردیا گیا ہے اوراس کو خالص تو حید کا نام دیا جاتا ہے، لینی ان چند لوگوں کے سوا اور ساری دیائے اسلام کے کروڑوں مسلمان عوام اور علاء سب کی تو حیدان کے مقابلہ میں ' نخالص' ' ہے، مگر کیا ہی حدیث بخاری اس بات کا کامل جوت نہیں کہ حضور علیہ السلام کے کسی ایک جگہ پرصرف ایک نماز نفل پڑھ لینے ہے صحابہ کرام اس مقام کو کتنا متبرک بچھتے تھے، کیا کوئی کہرسکتا ہے کہ اس جگہ کو حضرت عقبان بن مالک نے بت پرستوں کی طرح پرستش کی جگہ بنالیا تھا؟! پھر کیا وجہ ہے کہ متبرک بچھتے تھے، کیا کوئی کہرسکتا ہے کہ اس جگہ کو حضرت عقبان بن مالک نے بت پرستوں کی طرح پرستش کی جگہ بنالیا تھا؟! پھر کیا وجہ ہے کہ حس بیت مبارک میں حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی برسول اس میں آپ نے عبادت کی ، شب وروز گذار سے اور بیت حضرت خدیج میں کتنی ہی باروجی اللی نازل ہوئی ہوگی اوراس میں حضور نے نہ صرف سینئلڑوں نوافل بلکہ فرائض بھی ادا کے ہوئے پھر بیکہ تیرہ سو برس تک ہر دور کے جاج ورجو بی صدی میں آکران مقدس مقامات کو مرف اس کو جوم کو آٹر بنا کر کہ لوگ و ہاں شرک کریں گے، ان کے آٹار تک مناز سے بھی باتی ہیں تو ان کو مقال کردیا گیا ہے، کیا وہاں بھی دیگر مساجہ و مقامات مدینہ طیبہ و غیرہ کی طرح سیا ہیوں کا بہرہ ، خما کر مورم شرک کی روک تھام نہ ہو سکی تھی ، دوسرے صحابہ کرام کے بیسیوں واقعات سے استبراک ثابت ہے، تو کیا ان سے بھی بڑھ کر بیلوگ کس

تو حیدخالص کے ماننے والے ہیں، میری عاجزانہ درخواست موجودہ علاء وامراء نجد سے ہے کہ وہ تلائی مافات کی طرف جلد توجہ فرمائیں،
علامہ ابن قیم نے زادالمعاد کے شروع ہی میں حضرت اساء بنت الی بکڑی حدیث مسلم شریف سے نقل کی ہے کہ انہوں نے جہ مبار کہ نبویہ نکالا
اور فرمایا کہ بیحضرت عاکش کے پاس آخر تک رہاان کے انتقال کے بعد میرے پاس آیا، چونکہ نبی کریم علی ہے اس کے بہا کرتے تھے، اس کئے
ہم اس کو دھوکر مریضوں کو پانی بلاتے ہیں اوران کوشفا ہوتی ہے اور حضرت ابوایوب انصاری جن کے حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں سات ماہ
تک مہمان رہے، حضرت ابوایوب اور زوجہ محتر مہاکہ معمول رہا کہ دونوں وقت حضور علیہ السلام کے لئے کھانا پیش کرتے اور جو بچتا وہ کھاتے،
کوئی نجدی مزاح کیے گا کہ ایسا تو سب ہی کرتے ہیں گر ابھی اور دیکھئے کہ حضرت ابوایوب ٹرکت حاصل کرنے کے لئے وہیں انگلیاں ڈالتے
ہیں جہاں حضورا کرم علی کے گا گائیوں کا نشان بڑا ہواد کیکھئے تھے (زرقانی، وفاء الوفا، حاکم واصابہ)

افسوں ہے کہ ہمار سے نجدی بھائی اوران کے ہم خیال ایس باتوں کومہمل خیال کرتے ہیں، حدیث سے جماعت نوافل کا بھی ثبوت ہوا، گر جتنا ثبوت ہے، اتنا ہی رہنا چاہئے، کیونکہ نداس جماعت کے لئے کوئی تداعی یا اہتمام ہوانداس کا بار بار تکرار ہوا، بلکہ مسجد نبوی میں تو تراویج و کسوف کے علاوہ دوسر بے نوافل کی حضور علیہ السلام نے جماعت کرائی ہی نہیں، اس لئے فقہاء نے بیا سنباط بجا کیا کہ نوافل کی جماعت تراعی واہتمام کے ساتھ خلاف سنت ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ تدائی واہتمام کی صورت اصل ندہب میں متعین نہتی ، بعد کے مشائؓ نے وضاحت کر دی للہذااب وہی معمول بہار ہے گی ، حضرت گنگوہیؓ نے فرمایا کہ نماز تہد وغیرہ کی جماعت رمضان میں بھی مکروہ تحریکی ہے اگر چارمقتدی ہوں خواہ خود جمع ہوں یابطلب آئیں ، تین میں اختلاف ہے اور دومیں کراہت نہیں کذائی کتب الفقہ (فنّاوی رشید بیص ۲۹۹ ص۲۹۹)

#### باب المساجد في البيوت وصلى البرآء بن عازب في مسجد في داره جماعةً (گرون كل مجدين اوربراء بن عازبٌ نے اين گرك مجدين جاعت مناز پڑھى)

تر جمیہ: حضرت محمود بن ربیج انصاری نے خبر دی کہ حضرت عتبان بن مالک انصاری رسول اللہ عظی کے صحابی اور غزوہ بدر کے شرکاء میں تھے نبی کریم عظیمی خاصہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہایا رسول الله میری بینائی میں کچھفرق آگیا ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کونماز ر میں تا ہوں ہمیکن جب موسم برسات آتا ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جوشیری علاقہ ہے وہ بھرجاتا ہے اور میں انہیں نماز پڑھانے کے لئے معجد تک جانے سے معذور ہوجا تا ہوں اور یارسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے غریب خانہ پرتشریف لائیں اور کسی جگہ نماز ادا فرما کیں تاکہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنالوں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ﷺ نے فرمایا میں تمہاری اس خواہش کو بورا کروں گا۔ ان شاء الله تعالى ، عتبان نے كہا كەرسول الله عليه اور ابو بكرصد بين عنه دوسرے دن جب دن چڑھا تو تشريف لائے ، رسول الله عليه نے اندرآنے کی اجازت جابی اور میں نے اجازت دی، جب آپ گھر میں تشریف لائے تو بیٹے نہیں بلکہ پوچھا کہ کہتم اپنے گھر کے س حصہ میں مجھ سے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہو، انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں ایک طرف اشارہ کیا، رسول اللہ علی (اس جگه ) کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی ہم بھی آپ کے پیچیے کھڑے ہو گئے اور صف بستہ ہو گئے ،آپ نے دور کعت نماز پڑھائی پھر سلام پھیرا، کہا کہ ہم نے آپ کوتھوڑی در کے لئے روکا اور آپ کی خدمت میں حریرہ پیش کیا جوآپ ہی کے لئے تیار کیا گیا تھا، عتبان نے کہا کہ محلّہ والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا، مجمع میں ہےا کیشخص بولا کہ مالک بن دخیشن یا (بیکہا) ابن دهشن دکھائی نہیں دیتا، اس پر دوسرے نے لقمہ دیا کہ وہ تو منافق ہے جے خدااور رسول سے کوئی تعلق نہیں الیکن رسول اللہ علیہ نے فرمایا ، بیند کہو ، و کیھتے نہیں کداس نے لا الله الله کہا ہے اوراس سے مقصود خداکی خوشنو دی حاصل کرنا ہے، منافقت کا الزام لگانے والے نے (بین کر) کہا کہ اللہ اوراس کے رسول کوزیادہ علم ہے، ہم تو اس کی تو جہات اور ہمدردیاں منافقوں کے ساتھ دیکھتے تھے، رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے لا الله الا اللہ کہنے والے پر اگراس کا مقصد خدا کی خوشنو دی ہو، دوزخ کی آگ حرام کردی ہے، ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر میں نے حصین بن محدانصاری سے جو بنوسالم کے ایک فرد ہیں اوران کے سرداروں میں سے ہیں محمود بن رہیج کی (اس حدیث) کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔

تشریکے: یہاں مبجد سے مرادیہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ مخصوص کر لی جائے ،اس لئے اس پرعام مساجد کے احکام نافذ نہیں ہوں گے اور جس شخص کو یہ گھر وراثت میں ملے گامسجد بھی اس کے ساتھ ملے گی ،مدیۃ المصلی میں ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی مسجد میں جو گھر کے احاطہ میں اس نے بنائی ہے نماز باجماعت پڑھے تو وہ سجد میں نماز پڑھنے کی نصیلت سے محروم رہے گا مگر تارک جماعت نہ ہوگا ، یہ مسئلہ صرف اسی میں ہوا ہے (فیض الباری ص ۲۱ جورکے زمانہ میں اور دوسرے اعذارکے وقت بھی ہوا ہے (فیض الباری ص ۲۱ ج۲)

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عتبان نے فرمایا صابنی فی بصری بعض المشیء جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بینائی بالکل نہیں جاتی رہی تھی ،عتبان بن مالک کوآل حضور علی ہے نے جماعت چھوڑنے کی اجازت دی تھی لیکن ابن ام امکتوم کواس کی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ سے مادرزاد نابینا تھے، خزیرہ عرب کا ایک کھانا، گوشت کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کے جور کے جاتے تھے، پھر پانی ڈال کر انہیں پکایا جاتا تھا جب خوب بک جاتا تو اوپر سے آٹا چھڑک دیتے ،اسے عرب خزیرہ کہتے تھے، بعض حضرات نے کہا ہے کہ گوشت کورات بھر کیا چھوڑ دیتے تھے، پھر مج کو خدکورہ صورت سے پکاتے تھے۔

حاطب بن ابی بلتعہ مومن صادق تھے کین اپنی بیوی اور بچوں کی محبت میں آل حضور عظیقہ کی شکر کشی کی اطلاع مکہ ہے مشرکوں کودیئے کی کوشش کی ، بیان کی ایک بہت بڑی ملطی تھی لیکن اس سے ان کے ایمان واسلام میں کوئی فرق نہیں آیا بمکن ہے مالک بن ذهشن کی دنیادی ہمدردیاں بھی منافقوں کے ساتھ اسی طرح کی ہوں اور عام صحابہ نے ان کی اس روش کوشک دشبہ کی نظر سے دیکھا ہولیکن نبی کریم عظیقے کی اس تھرح کے بعد آپ کے مومن ہونے کی پوری طرح تھد بی ہوجاتی ہے ، آپ بدرکی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ تھے اور حضرت

ابو ہریر ؓ کی ایک حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ نے آپ کی منافقوں کے ساتھ ہمدرداندروش پرشبہ کا اظہار کیا تو آں حضور علیہ ہے۔ یہی فر مایا تھا کہ کیاغز وہ َبدر میں وہ شریک نہیں تھے؟!

# باب التيمن في دخول المسجد وغيره وكان ابن عمر يبداء برجله اليمني فاذاخرج بدأ برجله اليسري

(معجد میں داخل ہونے اور دوسرے کاموں میں دہنی طرف سے ابتداء کرنا! ابن عمر "مسجد میں داخل ہونے کے لئے داہنے یاؤں سے ابتداء کرتے تھے اور نکلنے کے لئے بائیس یاؤں سے )

( ۱ ا ۱ ) حدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن الا شعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي عَلَيْتُه قالت كان النبي عَلَيْتُهُ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره و ترجله وتنعله.

متر جمعہ: حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیقہ اپنے تمام کا موں میں جہاں تک ممکن ہوتا داہنی طرف سے شروع کرنے کو پہند فرماتے تھے، طہارت کے وقت بھی ، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں بھی۔

تشرتے: (۱۲۱۱) حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ حضور علیہ السلام کے بیا فعال بطور عادت تھے، بطور عبادت کے نہیں جیسا کہ شارح وقابیہ نے کھا در نہ حضور کی مواظبت و بیشگی سے بیان عال مسنون ہوجاتے ، کیونکہ تعبد وتعود میں فرق ہے، لہٰذامستحب ہوں گے جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللّٰہؓ نے تراجم میں کھا۔

باب هل ينبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبى عَلَيْكُم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد و ما يكره من الصلوة فى القبور ورآى عمر بن الخطابُ انس بن مالك يصلى عند قبر فقال القبر القبر القبر ولم يامر بالاعادة (كيادور جالميت مين مرب بوئ مثركول كى قبرول كو كود كران پر ساجد كي تقيير كى جائتى ہے؟ ني كريم عَلَيْكُ في فرايا ہے كہ فدا في يهود يول پر لعن تبري كرانه ول في انبياء كى قبرول پر مجديں بنالين اور قبرول پر نماز پڑھنا مكروه ہے، حضرت عربی فطابُ في حضرت الله يور الله يور كور يك نماز پڑھة و يكھا تو فر مايا كر قبر ہے بچو بيكن آپ في الن اور قبل فقال ان اور تنك اذا كان سلمة ذكر نا كنيسة راينها بالحبشة فيها تصاوير فذكر تا ذلك للنبي عَلَيْتُ فقال ان اور تنك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً و صورو فيه تلك الصور فاو تنك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.

ترجمہ: حضرت عائش نے بتلایا کہ ام جبیہ اور امسلمہ نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس میں تصویریں تخصیں، انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم علی ہے جس کیا، آپ نے فرمایا کہ ان کا بیرحال تھا کہ اگر ان کا کوئی نیکو کارصالح شخص فوت ہوجا تا تو وہ لوگ، س کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں بہی تصویریں بنادیتے، یہ لوگ خدا کی ہارگاہ میں قیامت کے دن بدترین مخلوق ہوں گے۔ تشری کے: (۲۱۲) انبیاء میں مالیام کی قبروں پرنماز پڑھنے میں ایک طرح ان کی تعظیم و تکریم کا پہلو نکاتا ہے اور کفار اور یہودای طرح گر اہی تشریح کے:

میں مبتلا ہوئے اس لئے یہودیوں کےاس فعل پرلعنت ہے خدا کی کہانہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پرمسجدیں بنا کیں اوران میں تصاویر بنا کر پرستش کی الیکن مشرکین کی قبروں کوا کھاڑ کران پرمسجد کی نقیر میں کوئی حرج نہیں، کیونکہان کی تعظیم کا خیال ہی پیدانہیں ہوسکتا اس کے عااوہ مشرکوں کی قبروں کی اہانت جائز ہے،اس لئے آں حضور کی حدیث اور آپ کے عل میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

(۱۳) حدثنا مسدد قال ثنا عبدالوارث عن ابى التياح عن انس بن مالک قال قدم النبى عَلَيْتُ فيهم اربعاً وعشرين السمدينة فنزل اعلے المدينة في حي يقال لهم بنو عمر و بن عوف فاتام النبى عَلَيْتُ فيهم اربعاً وعشرين ليلة ثم ارسل الى بنى النجار فجاء و متقلدين السيوف فكانى انظر الى النبى عَلَيْتُ على راحلته و ابو بكر رفه و ملاً بنى النجار حوله حتى القى بفناء ابى ايوب و كان يحب ان يصلى حيث ادر كته الصلوة و يصلى في مرابض المعنم و انه امر ببناء المسجد فارسل الى ملاء بنى النجار فقال يا بنى النجار ثامنونى بحائطكم هذا، قالوالا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله عزو جل قال انس فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين وفيه خرب و فيه تحل فامر النبى عَلَيْتُ بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت و بالنخل قبلة المسجد وجعلوا عضاد تيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون النبي عَلَيْتُ معهم وهو يقول اللهم لا خير الأخره فاغفر الانصار و المهاجره.

مر جمہ: حضرت انس بن ما لک نے بیان کیا کہ جب بنی کریم علی کے بین تشریف لائے تو یہاں کے بالا کی علاقہ میں بنوم و بن عوف کے یہاں (قبامیں) تھہرے بی اکرم علی کے یہاں چوہیں دن قیام فرمایا پھرآپ نے بنونجار کو بلا بھیجاتو وہ لوگ تلواریں لاکا کے ہوئے آئے، گویا میری نظروں کے سامنے بید منظر ہے کہ بنی کریم علی ہوئے آئی سواری پرتشریف فرما ہیں، ابو بکر صدیت "آپ نے پیچے بیٹے ہوئے آئے، گویا میری نظروں کے سامنے آپ کے چھے بیٹے ہوئے اور بنونجار کی جماعت آپ کے چاروں طرف ہے، ای حال میں ابوا یوب کے گھر کے سامنے آپ نے اپنا سامان اتا را اور بنی کریم علی ہوئے آئے ہوئے بیٹ اور بنونجار کی جائے ہوئی ارا اور بنی کریم علی ہوئے اور کی مطاب ہی نماز کا وقت آ جائے فورا نماز اوا کریس، آپ بریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھا کرتے تھاور آپ کے بیان کیا کہ جائے ہیں اس اس کی قیت نہیں لیس گے، ہم تو صرف خداوند تعالی سے اس کا اجر ما نگتے ہیں ۔ حضرت آئی تیں ۔ حضرت آئی "نی کہ بیس جیسا کہ جیس بیان کیا کہ بیس جیسا کہ میں بیس اسٹور کردیا تو گور کی دونوں جائے کو میں اس احاطہ میں ایک ویران جگر تھور کے درخت تھے ہی کریم علی ہوئی ہوئی کردیا ور پھروں کے ذریعہ مجدی کی دونوں جائے کو مضبوط بنا دیا، صحابہ پھرا اٹھاتے ہوں نے بہوئی کردیا ہوئی کرا گوروں جائے تو ان کی بیال کی معفرت فرما ہے۔ کہ بیس انساراور مہا جرین کی معفرت فرما ہے۔ کہ بھوت کو دوس سے قبلہ کی دیوار بنائی گئی تھی اور کھڑا کر کے اینٹ اور گور سے ختاف پڑتے ہے، بعض علما ہے کہ بھوت کو دوس سے قبلہ کی دیوار بنائی گئی تھی اور کھڑا کر کے اینٹ اور گور سے ختاف کی جہوئی کہ بوئی تھی، بیش علی ان درختوں کا استعمال کیا گیا تھا، رہز شعر سے ختاف پڑتے ہے، بینا معرب جا بلیت کا رکھا ہوا ہے، اس کی صورت فقری بندی کی کہ بوئی تھی۔ بین کی کہ بوئی تھی۔ بین کی کی بوئی تھی۔ بین کی کہ بوئی تھی۔ بین کی کہ بوئی تھی۔ بین کی کہ بوئی تھی۔ بین کی کی بوئی تھی۔ بین کی کی بوئی تھی۔

علامہ کرمانی نے لکھا کہ حدیث میں چونکہ لعنت کو قبورانبیا علیہم السلام اکھاڑ کرمساجد بنانے کے ساتھ خاص کیا گیاہے،اس لئے جائز ہوگا کہ غیرانبیاء وصالحین کی قبورمسار کرکے اس جگہ مساجد بنالی جائیں، جیسا کہ خودحضور علیہ السلام نے مبحد نبوی کے لئے بھی کیاہے، علامہ قسطلانی و حافظ نے لکھا کے قبور مشرکین کے لئے چونکہ کوئی حرمت نہیں ہے اس لئے ان کوا کھاڑ کر معجد بنانا جائز ہوا بخلاف قبور انہیاءاوران کے انتاع کے کہ ان کی قبور کو اکھاڑنے میں ان کی اہانت ہے، البنة علامہ نے مشرکین کے قبور کو ندا کھاڑا جائے، غالبًا اس لئے کہ اہل ذمہ سے مشرکین کی قبور کو ندا کھاڑا جائے، غالبًا اس لئے کہ اہل ذمہ کے اموال واعراض بھی اہل اسلام کی طرح قابل احترام ہوتے ہیں اوران کی قبور کی اہانت درست نہ ہوگے۔ واللہ اعلم۔

حضرت اقدس مولا نا گنگونگ نے لعنت کی وجہ تشبیہ بعیدۃ الاو ثان بتلائی، یعنی یہود و نصاری اس لئے ملعون قرار پائے کہ پہلے انہوں نے بطور یادگارا نبیاءوصالحین کی قبور پرمجدیں بنا ئیں پھران میں تصاویر کھر بت پرستوں کی طرح پوجا کرنے لئے تھے، گویالعنت کی وجہ بیہ تشبہ تھی، لہٰذاا گرمقابر سلمین کی زمین ہموار کر ہے مسجد بنالیس تب بھی جائز ہوگا، کیونکہ تشبہ نہوگا، البتہ قبور مشرکین کواگر بغیر بنش کے یونہی زمین ہموار کر کے مساجد بنا ئیں گے تو وہ درست نہ ہوگا، کیونکہ وہ کل عذاب ہے بوجہ وجود اجسام مشرکین تحت الارض البتہ سلمانوں کی قبوراگر نمیان ہموار کر کے مساجد بنا ئیں گے تو وہ درست نہ ہوگا، کیونکہ وہ کل عذاب ہے بوجہ وجود اجسام مشرکین تحت الارض البتہ سلمانوں کی قبوراگر نمیان کے وقت قدموں کے نیچے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں (جیسا کہ طیم میں حضرت اساعیل علیہ السلام کا مرقد ہے اور وہاں نماز پر بھی جاتے گی خواہ قبور صالحین کی ہوں یا دوسری ، تو نماز کرا ہمت تح کی کے ساتھ ہوگی (لامع الدراری ص ۱۹۵ جا اس آخری مسئلہ میں تامل ہے، کیونکہ جامع صغیر سے حضرت علامہ شمیرگ نے نقل کیا تھا کہ اگر قبر اور مصلی کے درمیان سترہ وہوتو نماز بلاکر اہت درست ہے اور اگر قبر کے سامنے نہ ہو بلکہ جوانب میں ہوتب بھی نماز میں کرا ہت نہ ہوگی ہمکن ہے حضرت نے بلاسترہ وہوتو نماز میا کرا ہمت درست ہے اور اگر قبر کے سامنے نہ ہو بلکہ جوانب میں ہوتب بھی نماز میں کرا ہت نہ ہوگی ہمکن ہے حضرت نے بلاسترہ وہوئی نماز مراد کی ہو۔

مقصد شبوی: حضورا کرم علیه کامقصد صرف بیتھا کہ میری قبر پرمیلہ کی طرح اجتماع نہ ہوا ور نہ میری قبر کی اتنی زیادہ تعظیم کی جائے کہ یہود ونسار کی اور بت پرستوں کے مشابہ ہوجائے جس کو صحابہ کرام نے یہ حدد مساصنعوا سے تعییر فرمایا ہے کیونکہ غایت تعظیم کا درجہ ہی عبادت ہیں وہ سب درجہ بدرجہ شعائر اللہ انبیاء عظام واولیاء کر ہماور ہے، جوغیر اللہ کے لئے جائز نہیں، لیکن اس درجہ سے نازل جتنے بھی درجات ہیں وہ سب درجہ بدرجہ شعائر اللہ انبیاء عظام واولیاء کر ہماور

### مقامات مقدسہ کے لئے نہ صرف جائز بلکہ واجب ومتحب بھی ہیں،اس کے خلاف جو بھی فیصلہ کرے وہ افراط وتفریط میں مبتلا ہے۔ مسجد بجوار صالحین

یہاں بیمسکہ بھی لائق ذکر ہے کہ مقابر کے اندریا قبور صالحین کے پاس مسجد بنانا کیسا ہے؟ نجدی حضرات نے تو حرمین شریفین کے پختہ مزارات صحابہ و تابعین کا انہدام کیا تھا تو جن مزارات کے ساتھ مساجد تھیں وہ بھی منہدم کرادی تھیں، حالا نکدا کا براہل سنت نے اگر چہ مزارات پختہ بنانے کونا جائز قرار دیا مگر جو بن گئے تھان کا انہدام بھی بھی پندئییں کیا تھا، کیونکہ اس ہے بھی مقبورین کی تو ہین ہوتی ہے، اور اس اہانت سے پچنا چا ہے تھا تا ہم انہدام مساجد کی تو کوئی بھی شرعی معقولیت نہ تھی کیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاء وعوام نے ان مساجد کو مقابر کی مساجد قرار دیا، حافظ نے لکھا کہ امام احمد واہل ظاہر مقبرہ میں نماز کونا جائز فرماتے ہیں کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ مقبرہ جمام نماز کی جگہ نہیں ہے، امام احمد وغیرہ نے اس کے ظاہر پڑھل کیا اود وسرے اس کی علت نکال کر اس پر مدارر کھتے ہیں، مثلاً امام شافعی نے فرمایا کہ مقبرے میں اگر قبرین ٹوٹی پھوٹی یا دھڑی پڑی ہوں اور مقبورین کے حموقہ خون و پیپ وہاں کی مٹی میں ٹل گیا ہوتو ایسے مقبرہ میں نماز بلاکر اہت جائز فرماتے ہیں، امام ابو حقیقہ، ثوری جائے اور اگر پاک صاف جگہ ہوتو نماز جائز بلاکر اہت ہے، امام مالک بھی مقبرے میں نماز بلاکر اہت جائز فرماتے ہیں، امام ابو حقیقہ، ثوری واور اگر کر اہت کے قائل ہیں، بوجہ نجاست وغیرہ۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ علامہ طِبیؓ نے فرمایا جو محض کسی صالح کے جوار میں مسجد بنائے اس طرح کہ اس کی قبر مسجد سے باہر رہے اور مقصداس کے قرب سے برکت حاصل کرنا ہو، اس کی تعظیم یا اس کی طرف رخ کرنا نہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس سے نفع کی بھی امید ہے۔ (فیض الباری ۲۳ م ۲۰)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جس طرح دبلی میں حضرت خواجہ ہاتی ہاللہ کے مقبرہ میں مبحد ہے یا حضرت شاہ ولی اللّہ کے قبور سے متصل مبحد ہے یا سر ہند شریف ودیگر مقامات میں اولیاءعظام کے قرب میں مساجد بنی ہوئی ہیں وہ سب جواز بلا کراہت کے تحت ہیں اوران کے اندرنماز بھی بلا کراہت جائز ہے۔

کیونکہ جامع صغیر کے حوالہ سے سترہ کے ساتھ نماز میں عندالحنفیہ کسی قتم کی بھی کراہت نہیں ہے چونکہ ایک زمانہ میں علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے تشددات کا اثر دور دور تک چھیلاتھا، تو خیال ہوتا ہے کہ اس کے اثر ات ہندوستان میں بھی آئے تھے،اور بعض مسائل میں ہمارے ا کابر کا تشد دہمی شایداس کے تحت ہوا ہو، چنانچہ یہ بھی نقل ہوا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ؒ نے جو مبحد شاہ ولی اللہ صاحب ؒ کے مزار پر بنوائی ہے ، اس کوشاہ احق صاحب اچھانہ جانے تھے ، کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ قبرستان میں مبحد نہیں بنوانا چاہئے اور استدلال میں بہی بخاری والی صدیث پیش کرتے تھے جس کی یہ تشریح چل رہی ہے اور اس لئے شاہ احق صاحب اس مبحد میں بھی نمازنہ پڑھتے الا ناور أا کی مرتبہ قبروں پر مسجد بنانے کے متعلق کسی نے آپ سے بوچھا تو فرمایا کہ نہ چاہئے ، اس نے کہا کہ پھر آپ کے نانانے کیوں بنوائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سے بان سے بوچھو، میرامسلک یہی ہے (ارواح ثلاثہ میں ۹۰)

ایبائی ایک واقعہ ساس پر بھی ہے وغیرہ جس سے حضرت شاہ عبدالعزیز کے مسلک میں توسع اور شاہ اکتی صاحب کے مزاج میں بھی غیر معمولی تشدہ خاب ہوتا ہے اور حضرت شاہ اساعیل صاحب کے مزاج میں بھی غیر معمولی تشدہ خاب مضاحت شاہ استمد اد قبور وغیرہ میں اختیار کیا میں بھی شخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے خلاف رائے وتشدہ مسئلہ استمد اد قبور وغیرہ میں اختیار کیا ہیں بھی شخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے خلاف رائے وتشدہ مسئلہ استمد اد قبور وغیرہ میں اختیار کیا ہوں کہ جن مسائل میں حنی مسلک پر گنجائش نکل سکتی ہو، ان میں تشدہ مناسب نہیں اور اس بارے میں شاہ عبدالعزیز صاحب کا اعتدال جمارے لئے اسوہ ہے تو اچھا ہے۔ و اللہ المسؤل ان یو فقنا لما یحب یہ صاہ.

ہمارے حضرت علامہ کشمیری جشبت تشدد کے سہولت وتوسع کوزیادہ پیندفر ماتے تھے، ایک دفعہ امکان کذب کے بارے میں فرمایا کہ تعبيرا چھی نہيں ،لوگ محوث ہول كے اور عوام اردودان كيا مجھيں كے كمامكان ذاتى كيا ہے اور امتناع بالغير كيا وہ تو يہى مجھيں كے كہ خدا بھي ہمارى طرح جھوٹ بول سکتا ہے اورا پناعقیدہ خراب کرلیں گے ، پچھالیا ہی حال مسئلہ امکان نظیرا درعلم غیب کلی و جزئی وغیرہ کا بھی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ قوله اربعا و عشرين ليلة: -حضرت كنكوبي فرماياس بات عابت بواكد يهات من جعه جائز نبيس كونكه حضور عليه السلام نے پہلا جمعہ بنی سالم (مدینه منورہ) میں ادا فرمایا ہے،جس کوسب ہی مانتے ہیں، حالانکہ جمعہ مکم معظمہ میں فرض ہو چکا تھا،تو اگر جمعہ دیہات میں ہوسکتا تو آپ قبا کے۲۲ روز ہ قیام میں ضرورا دا فرماتے۔(لامع ص ۱۶۵) حاشیہلامع ص ۸ج۲ میں ہے کہ حافظ ابن قیم نے جو صرف حیار روز قیام کی بات کھی وہ روایات بخاری کےخلاف ہے، کیونکہ بخاری میں باب مقدم النہی ﷺ مینہ میں صرف ایک دوسری روایت ۱۲ رات کی ہے اور حافظ نے اس کی تصویب بھی کی ہے، چرحضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے فرمایا کدمیر سے نز دیک اوفق بالروایات ۲۴ والی ہے کیونکداکٹر روایات کی رو سے حضور علیہ السلام پیر کے دن قبامیں داخل ہوئے تھے اور جعہ کے روز وہاں سے کوچ فر مایا، اس صورت میں دخول وخروج کا دن نکال دیں تو ۲۲ دن ہی بیٹھتے ہیں اور ۱۴ اول کسی طرح بھی ٹھیکے نہیں ہوتی (الا بواب والتر اجم ص۲۱۴ ج۲) حافظ ابن حجراور حضرت شاہ صاحبؓ نے ۱۴والی روایت کی تصویب کی ہے شایداس لئے کہ سلم میں بھی ۱۴ کی روایت ہے (شرح المواہب ۱۳۵۳ ج۱) دوسری بات سیمجھ میں آتی ہے کہ خوارزمی سے دخول قبا کا دن جمعرات کامنقول ہے،الہذا دخول وخروج کے دودن نکال کرم الیوم قیام کی بات بھی درست ہوگی بلکنقل مذکور پرم اپوم کی صورت مرجوح ہوجاتی ہے اور ممکن ہے کہ حافظ ابن تجر اور شاہ صاحب نے اس سبب سے بھی ۱۸ ل زادالمعاديس ١١دن ككص بين، چرمعلومنيس علامداين قيم كاطرف چاردن كى بات كيول منسوب بوگئى، سرة النبي ١٥٥ ٢٥ من مين تمام موزمين وارباب سيركى طرف جاردن کا قول منسوب کیا ہے، بظاہر میمومی دعویٰ بھی صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ مقتل مورخ ابن جربرطبری نے ذکر کیا کہ حضرت علی "حضور علیہ السلام کے بعد تین روزتک ِ مکەعظمە میں ٹھیرے، چرپیدل چل کرقبا پہنچا ورحضورعلیہ السلام ہے قبابی میں مل گئے اور حضرت اسایجی آپ کی موجودگی قبائے دوران مکہ معظمہ ہے روانہ ہوکر قبا پہنچ گئیں، بظاہر حضرت زبیر نے مکم معظمہ پہنچ کران کومدینہ منورہ کے لئے روانہ کیا ہوگا (جوحضور علیه السلام سے شام سے واپسی میں ملے تھے )اور کچھ وقت ان کومکہ معظمه بنتی میں کھی لگا ہوگا پھر کیسب ۴۳ روز میں کیونکرممکن تھا؟ اورشرح مواہب میں بھی جوسیرت کی اہم ترین کتاب ہے ۱۲ رات کا قیام قبا کا ذکر ہے، پھرا گر کسی

تاریخیاسیرت کی کتاب میں جارگا تول بھی دوسرے اتوال کے ساتھ فل ہُواہے تو یہ کہددینا کیا مناسب ہے کہ تمام مورضین اورارباب سیرنے جاردن ککھے ہیں۔

کی تصویب کی ہو۔ واللہ اعلم۔

حضرت شاہ صاحب ہے میں خرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام سیدھے مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ او پر کے حصے سے قبا کی طرف سے داخل ہوئے تھے الکہ او پر کے حصے سے قبا کی طرف سے داخل ہوئے تھے اور دخول اعلی المدینہ (قبا) کی صواب تر تاریخ ۸ رئیج الا ول اچے ہو ۲۲۲ء کو شہر مدینہ منورہ میں داخلہ سے ہوتا ہے، دخول قبا والا دن اس طرح مکمل ۱۲ روز قیام کے بعد جمعہ تعدید تا الا ول اچے، جولائی ۲۲۲ ء کو شہر مدینہ منورہ میں داخلہ سے ہوتا ہے، دخول قبا والا دن جمعرات اور دخول مدینہ طیبہ کا دن جمعہ حساب میں نہ لگے گا۔

حضرت نے فرمایا کہذ کی الدین مصری ہیں تے جدیدوقد یم کا اہر تھا، اس نے فرانسی میں کتاب کسی ہے جس میں شمی تاریخوں کوقمری کے مطابق کیا ہے اور حضور علیہ السلام کے زمانہ کے کسوف کو بھی تعین کیا ہے اس کتاب کا عربی ترجہ ''افادۃ الافہام'' کے تام ہے ہوا ہے اور انتھی کتاب ہے۔
حضرت نے اس ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ میں صرف حرمین میں رہا ہوں ، مصر نہیں گیا، فصیح عربی بولنے میں علاء حرمین کو ممبر ہے ساتھ تکلف ہوتا تھا، البتہ بغداد کے ایک عالم اور صاحب رسالہ حمید یہ کہ وہ میں مصروغیرہ کے علاء کا حال ہمار نے مگر وہ بھی بعض اوقات تکلف ہوتا ہوں جوج کر میری باقوں کا جواب دیتے تھے، احقر عرض کرتا ہے کہ حرمین مصروغیرہ کے علاء کا حال ہمار نے زمانہ قیام حرمین و مصرمیں بھی ایسانی تھا، کیونکہ وہ لوگ گفتگو میں وارجہ زبان کے عادی ہوگئے ہیں ، اس لیے فصیح زبان میں ان کو تکلف ہوتا ہے ، تا ہم لکھنے کی زبان ان لوگوں کی بہت اعلیٰ ہے ، دوسری وجہ حضرت کے ساتھ تکلف کی یہ بھی ہوگی کہ حضرت بحرات مولانا قاری محمر طیاء عصر نہ دے سکتے تھے اور حضرت کے آخری جملہ ہے کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مذکلہم کے مضمون میں جو یہ تھی ہوگی کہ حضرت کی اور شام وعراق گئے ہوتے اور علامہ کوثری ایسے علاء عصر سے ملتے تو بات ہی کیونکہ وہ اور کیا اور میں انقلا ہے علم میں انقلا ہے عظیم آ جاتا ۔ واللہ غالب علی امرہ ۔

افا وہ علمیہ مہمہ : قول او وہ ویقول اللّٰہ الا خیر الآخر و پر حفرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا: - انتفش (امام نحو) کی رائے ہے کہ رہز بحورا شعار میں ہے، دوسرے علما نحوا کی میں ہے مانے ہیں مگر میرے نزدیک انتفش کی رائے دقیق وقوی ہے، رہز اردو کے فقر ہندی و تک بندی کی طرح ہے اور شعر ورہز کو مقابل سمجھا جاتا تھا، چنا نچہ تباع بمن کے ہاں راہز بھی ہوتے تھے اور شاعر بھی اور تمام شعراء کے بعد راہز سنا تا تھا، لہذار بزشعر کے علاوہ ہے پھر جولوگ رہز کوشعر میں داخل مانے ہیں وہ بھی اس میں قصد وارادہ کو ضروری سیجھتے کہ بعد ہیں، تو حضور اکرم علیق ہے انشاء شعرتو کسی طرح ثابت نہیں ہے یعنی آپ نے خود شاعری نہیں کی، نہ کوئی شعر بھی کہا کیونکہ آپ کی شان گرا می کے لئے مناسب وموز وں نہ تھا، البتہ دوسروں کے اشعار یار جز پڑھے ہیں اور اشعار پڑھنے میں بھی جان ہو چھر کروز ن تو ڑ دیتے تھے کہ میں شاعر نہیں ہو اور آپ جواب میں فرما دیتے تھے کہ میں شاعر نہیں ہوں، آپ سے بیشعر بھی پڑھا ثابت ہے، جس کے اسناد میں انمہ نو ہیں۔

تفاء ل بما تھویٰ یکن فلقلما یقیال نشبیء کانالا تحقق اصل شعر میں تحققاً الف کے ساتھ تھا جس کوآپ نے توڑ دیا۔العرف الشذی اور فیض الباری میں تحققاً چھیا ہے جو فلط ہے کیونکہ سنن

لے ''العرف الشذی'' حضرت شاہ صاحبؒ کے درس تر ندی دیو بندگی یادگار ہے، جوایک طالب علم نے قلمبندگی تھی، اس میں بینکڑوں غلطیاں ضبط و کہ ابت وطباعت کی میں اور حضرت اس سے خوش نہ تھے، مجلس علمی و ابھیل کے زمانہ میں حضرتؓ کی زندگی میں کئی بارامالی درس بخاری شریف کی اشاعت کے لئے بھی تحریک بوئی تعریب مصرف میں نم وگوں نے بعد راقم الحروف نے حضرت مولانا محمد بدرعالم میرخی تم مدتی ہے بیکام کرایا جس کونسب الرابد کے مساودات پرنظر نانی اورتھیج و پروف کا کام احقر کے سپردتھا اورفیض الباری کارفی محمد میں نم وگوں نے بھی کراویا تھا وہاں نصب الرابد کے مسودات پرنظر نانی اورتھیج و پروف کا کام احقر کے سپردتھا اورفیض الباری کارفی محمد علی میں نم وگوں نے بھی الباری کارفی محمد علی میں نے مصرف کے سپردتھا اورفیض الباری کارفی میں نم

بیہ قی صههم جے میں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے بھی پوراشعرنہیں پڑھا،مگرایک، اور پھریہی مذکورہ بالاشعر ذکر کیا، اس کے بعدامام بیہقی نے فرمایا کہ رجز پڑھنے کا ثبوت حضورعلیہ السلام سے ضرور ہوا ہے اور پھر سندوں کے ساتھ آپ کے پڑھے ہوئے بہت ہے رجزوں کا ذکر کیا، پھر بیا ختلاف ہے کہ قرآن مجید ہے شعر میں اقتباس جائز ہے یانہیں؟ مثلاً

ايها الناس اتقوا ربكم-زلزلة الساعة شيء عظيم-ومن يتق الله يجعل له-و يرزقه من حيث لا يحتسب یہاں ایک ایک لفظ کم کر کے شعر بنادیا ہے،اس طرح شافعیہ کے یہاں جائز ہے،مگر ہمارے یہاں جائز نہیں ہےاوراس سے مجھےتو خون ي ب، اگر بغير كم ك بوجائة خير! باب الصلواة في مر ابض الغنم

( بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا)

(٣١٣) حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن انس بن مالك قال كان النبي طالله عَالِيْهِ يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبني المسجد.

تر جمیہ: حضرت ابوالتیاح کہتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک نے بیان کیا کہ نبی کریم علیقہ بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھتے تھے، پھر میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ نبی کریم علیقت کمریوں کے ہاڑوں میں نمازمسجد کی تقمیر سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔

تشری کے: عرب بکریاں اور اونٹ پالتے تھے، یہی ان کی معیشت تھی، جہاں رات کے دفت انہیں لاکروہ باندھتے تھان میں ایک طرف ا پنے اٹھنے بیٹھنے کی بھی جگہ ہنالیا کرتے تھے جس کی صفائی کا بھی التزام رکھتے تھے، چونکہ مساجد کی ابھی تغمیر نہیں ہوئی تھی اورنماز پڑھنے کے کئے اسلام میں کسی خاص جگہ کی قیرنہیں تھی ،اس لئے آل حضور علیاتہ نے بھی اور صحابۂ نے بھی بکریوں کے ان باڑوں میں نماز اوا فرمائی پھر يهال كى بھى كوئى تخصيص نہيں تھى، جہال بھى نماز كا وقت ہوجا تا آپ فورأادا كرليتے، جب مسجد كى تقبير ہوگئى تواب عام حالات ميں نماز مسجد ہى

حضرت مولا ناسید محمد یوسف صاحب بنوری ہے متعلق تھا ،موصوف نے مولا نا موصوف کے علم فضل اور تالیفی محاس کے اعتراف کے ساتھ ہی اس کی فروگذاشتوں کا بھی مقدمہ میں ذکر کردیا تھا تا کہ العرف الشذي کی طرح حضرتٌ ماخوذ نه ہوں ،اورجتنی اصلاحات وہ کر ہیے وہ کربھی دی تھیں،کین افسوس ہے کہ جولوگ مقدمہ نہیں پڑھتے وہ اب بھی غلطیوں کوحضرت ؓ کی ہی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور حال ہی میں ایک مضمون لبطور تبعرہ حضرت شاہ صاحبؓ کی حیات وعلمی کارنا موں ہے متعلق 'اسلام اورعصر جدید'' جامه نگرنی دلی، (جولا کی ۲ ۱۹۷ء) میں مولا نا قاضی زین العابدین سجادصاحب میرشی کاشائع ہواہے، اس میں ص ۹ • ایرآ پ نے لکھا: --ک'' آپ کے امالی میں فیض الباری جے آپ کے متازشا گر دمولا نابدر عالم میرٹھی نے آپ کی زندگی ہی میں آپ کی نظر ثانی کے بعد مرتب کیا ہے علاء وفضلا کا مرجع ہے''۔ دوسری جگہ ص۱۱ پر ککھا:۔''فیض الباری حضرت شاہ صاحبؒ کی نظر ہے گذر چکی ہے اس سے زیادہ متندمجموعہ آپ کے امالی کا کوئی دوسرانہیں ہوسکتا''۔

احقر (سابق مدمیجلس علمی ڈانھیل) نے بیتبصرہ جبرت سے پڑھااورمحتر م قاضی صاحب کوکھا کہان کی بیددنوں باتیں بےسنداورخلاف واقعہ ہیں ، نہیض الباری حضرت کی زندگی میں مرتب ہوئی تھی اور نہ حضرت کی نظر ٹانی ہے مشرف ہوشی، اگر ایسا ہوتا یا حضرت این قلم سے بخاری وتر ندی پر پچھو کھے جاتے تو حضرت کےعلوم سے استفادہ کرنے والوں کی انتہائی خوش نصیبی ہوتی ،گر قاضی صاحب موصوف نے کوئی جواب نہیں دیا، نداس بےسند بات کی تر دید شائع کی ،جس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ بہت ہےلوگ غلطہٰی کا شکار ہوں گےاوراس کے تسامحات وفر وگذاشتوں کو بھی جوضیط الفاظ وفہم معانی کی کمی یا حوالوں کی عدم مراجعت کی وجہ ہے ہوگئی ہیں حضرت کی طرف منسوب کریں گے، حالاتکہ ای سے بیانے کیلئے مولانا بنوری نے مقدمہ لکھا تھا۔

انوارالباری میں اب تک فیض الباری کے بیشتر تسامحات اور فروگذاشتوں کی اصلاح اور حوالوں کی تھیجے ہوچکی ہے، جوصاحب دونوں کوسا منے رکھ کرمقابلہ کریں گے، وہ اس کومسوں کرلیں گے، احقر کے نز دیک اس وقت حضرت کے امالی درس کے مجموعات میں ہے اولویت کا شرف مولا نامنوری کی معارف السنس کو ہے، پھرا اوارالمحمود کو کہ اس کا کچھ حصہ حضرت کے مطالعہ میں بھی آگیا تھااور مؤلف نے محت بھی کافی کی تھی ،ان کے بعد العرف الشذی وغیرہ ہیں، پھر بھی یہ بات حقیقت کا اظہار ہے کہ حضرت کی بامعیت علوم وفنون، بورےعلوم سلف وضلف کے بےنظیروسعت مطالعه اورآ پے کی اعلی محقیق وقو فیق کا اوٹی ترین عکس بھی کسی امالی میں نہیں آ سے اواللہ تعالیٰ اعلم

### باب الصلوة في مواضع الابل

(اونٹوں کے رہنے کی جگہ میں نماز پڑھنا)

(١٥ م) حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رايت ابن عمر يصلر الى بعيره وقال رايت النبي عُلَيْه يفعله.

تر جمه.: حضرت نافع نے کہا کہ میں نے حضرت عمر گواپنے اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ویکھااور حضرت ابن عمر نے فر مایا کہ میں نے نبی کریم علی کے کواسی طرح پڑھتے ویکھاتھا۔

تشریکی: اس باب وحدیث سے امام بخاری کو یہ بتلانا ہے کہ اونٹوں کے طویلہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت جن احادیث میں موجود ہے وہ دوسری وجوہ سے ہے کہ بعض اونٹ شریر ہوتے ہیں، بدک جا کیں تو نماز اطمینان سے پڑھنی مشکل ہووغیرہ، ورندوہ اگر سدھائے ہوئے ہوں اور سواری کے ہوں جو اس جو اس بیت ہیں ہے اور حدیث الباب سے یہی بات ثابت کی ہوں جو اکثر بہت ہی زیادہ شریف مزاج ہوتے ہیں تو ان کے پاس نماز میں کوئی حرج نہیں ہے اور حدیث الباب سے یہی بات ثابت کی ہے کہ اونٹ کوسترہ بنا کرنماز پڑھی گئی ہے، اگر ان کے قرب میں فی نفسہ کوئی خرابی نماز میں آسکتی تو حضور علیہ السلام خود کیوں نماز پڑھتے ، لیکن امام احدیث نے یہاں فقہی وقت نظر سے کا م نہ لے کر ظاہری ممانعت حدیث کی وجہ سے اونٹوں کے طویلہ میں نماز کونا درست قر اردیا ہے اور اس کا مام بخاری دس مول گی ، اس لئے ان کوذکر بھی نہیں کیا، مگر میں کہتا امام بخاری دوسروں کے مسلک والی احادیث روایت کرنے کا التزام ہی کب کرتے ہیں تاویل فدکور کی جائے۔ واللہ اعلم۔

باب من صلی و قدامه تنور او نار او شیء مما یعبد فارا دبه و جه الله عزو جل و قال الزهری اخبرنی انس بن مالک قال قال النبی عَلَیْ الله عرضت علی النار انا اصلی (جس نے نماز پڑھی اوراس کے سامنے تور، آگ یا کوئی ایک چیز ہوجس کی عبادت کفار و شرکین کے یہاں کی جاتی ہے اور نماز پڑھنے والے کا مقصداس وقت صرف خدا کی عبادت ہو، زہری نے کہا کہ مجھے انس بن مالک نے فرین پنچائی کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ میرے سامنے آگ (دوزخ کی) لائی گئی اوراس وقت میں نماز پڑرہاتھا)

(٢ ١ ٣) حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن عباس الله عن عبدالله عبد الله عالم الله على الله على

متر جمہہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ سورج کہن ہوا تو نبی کریم علیہ کے نماز پڑھی اور فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی اور آج کے منظر سے بھیا تک منظر میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔

تشری : حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ہمارے فقہاء حفیہ اس حالت میں نماز کو کمروہ کہتے ہیں کہ جلتی ہوئی آگ یا انگارے سامنے موجود ہوں کیونکہ مجوسی ان کو نہیں ہو جتے اور ممکن ہاام بخاری نے حفیہ کی وکئہ مجوسی ان کو نہیں ہو جتے اور ممکن ہاام بخاری نے حفیہ کی طرف تعریض کی ہو، کیکن ان کا استدلال ''عوضت علی الناد'' سے نہیں ہوسکتا ، کیونکہ وہ عالم غیب کی چیز تھی جو بحث سے خارج ہے ، البت امام بخاری کی طرف سے بیعذر کیا جاسکتا ہے کہ وہ چونکہ مسائل کا فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرنا چاہتے ہیں اورا حادیث کے اندروہ متشدد ہیں تو لا محالہ اس قتم کی مناسبات بعیدہ سے فائدہ اٹھانے پرمجبور ہوتے ہیں ، پھریہ کہا حادیث میں مسائل فتہہ صراحة کہاں مل سکتے ہیں ؟

حافظ نے لکھا کہ ابن سیرین کی طرف اشارہ ہوگا، جوتنور کی طرف نماز کو مکروہ کہتے ہیں،علامة سطلانی نے کہا کہ حنفیہ نے تشبہ بالعبادة کی

وجہ سے مکروہ کہاہے، شرح کبیر میں ہے کہ آگ کی طرف نماز پڑھنا مکروہ ہے، امام احمد نے بھی قبلہ کی جانب تنور ہوتواس کی طرف نماز سے روکا ہے بلکہ چراغ وقندیل بھی سامنے ہوتو نمازان کے نزدیک مکروہ ہے (حاشیہ لامع ۱۲۱ جا اوالا بواب والتر اجم شخ الحدیث ۲۱۵) گویا مام بخاری نے اس باب سے حنفیا مام احمد وغیرہ سب پرتعریض کی ہے، جبکہ استدلال کمزور ہے اور کوئی صریح حدیث بھی ان کے خلاف نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

#### باب كراهية الصلواة في المقابر

#### (مقبروں میں نماز پڑھنے کی کراہت)

(١٤ م) حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي النبي النبي النبي عن عبيد الله بن عمر قال اجعلو في بيوتكم من صلوتكم و لا تتخذوها قبورا.

نتر جمعہ: حضرت نافع نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم علیقی نے فر مایا اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرواور انہیں بالکل قبریں نہ بنالو۔

تشرت خام بخاری ترجمة الباب بےمطابق کوئی حدیث نہیں لائے، حافظ نے لکھا کہ امام بخاری نے گویا حدیث ترندی وابوداؤ د کی طرف اشار دکیا، جوان کی شرط پر نہ ہوگی کہ ساری زمین نماز کی جگہ ہے سواء مقبرہ وحمام کے اور حدیث الباب کے جملہ ''و لا تت بحد فو ہا قبور ا'' سے بیا سنباط کیا کہ قبریں محل عبادت نہیں ہیں، لہٰذاان کے درمیان نماز مکروہ ہوگی ۔

پہلے ذکر ہوا کہامام احمدواہل ظاہر مقبرہ میں نماز کوحرام قرار دیتے ہیں ،امام مالک بلا کراہت جائز اور حنفیہ کراہت کے ساتھ بلاستر ہ کے اورستر ہ ہوتو سامنے قبر میں بھی کراہت نہیں اور جانب قبلہ کے علاوہ قبور ہوتب بھی کراہت نہیں ، پس اس باب سے بڑار دتوامام مالک کا ہوتا ہے اور دلائل ندا ہب کی تفصیل بھی گذر بچی ہے۔

ا فا دہ اُ توں: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: - حدیث الباب کی شرح مختلف طور سے کی گئی ہے، ایک بیر کہ اپنی میتوں کو گھروں میں دفن نہ کرو گروہ یہاں مناسب نہیں کہ بیان نماز کا ہے، دفن کا نہیں ہے، دوسرے بید کہ گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو، گھروں کو مقابر کی طرح مت کروکہ ان میں بغیرستر ہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ان جیسا گھروں کومت بنادو۔

تیسرے یہ کہ گھروں کو قبور کی طرح معطل نہ کرو، کہ جیسے اہل قبور قبروں میں نماز نہیں پڑھتے تم بھی گھروں میں نہ پڑھواس صورت میں ترجمۃ الباب سے مناسبت نہ رہے گی کیونکہ اس شرح میں مقبرہ میں جواز عدم جواز نماز کی بات نہ نکلے گی جبکہ امام بخاری نے فتہی کراہت کا ترجمہ وعنوان قائم کیا ہے،اگر چہ میرے نزدیک بیشرح سب سے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، دوسر سے پیشرح میری خاص تحقیق کے بھی خلاف ہے کیونکہ میرے نزدیک قبور میں تعطل نہیں ہے، بلکہ ان میں قراءۃ قرآن مجید، نماز،اذان وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے اور انبیاء کیہم السلام کا جج بھی ثابت ہے، شرح الصدرامام سیوطی میں بھی تفصیل ہے اور اہل کشف بھی ان کے قائل ہیں، جو ہم سے زیادہ ان امور سے واقف ہوتے ہیں، انہذا ہم بھی ان کا انکار نہیں کر سکتے الا بیہ کہشرع میں ان کی صراحت سے انکار وارد ہوتا۔ حضرت نے مزید فرمایا کہ اگر چے قبور کے اندراصل تو تعطل ہی ہے اور فیار کو خاہر دست تنیات کے ہیں، گوست شیات کی بھی کی نہیں ہے، تا ہم عام طور سے بھی چونکہ یہی تمجھا جاتا ہے کہ ان تعطل ہے،اس لئے حدیث کا ظاہر درست ہی رہے گا۔

پھرفر مایا: -اگر چدعالم دو ہیں (۱) عالم شہادۃ اور (۲) عالم غیب مگر بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ (۳) شریعت عام لوگوں کے علم واحساس کو بھی واقعہ ونفس الامرکی طرح قرار دے دیتی ہے، جیسے آیت والشیمس تبجری لمستقر لھا میں بظاہر عام اوراک واحساس کی رعایت کی گئ ہے، چرہوسکتا ہے کفنس الامرواقع بھی ایباہی ہویا فلک کا جریان مع اپنی جگہ ثبوت شمس کے ہویا جیسے حدیث میں نیندکوا خوالسموت کہا گیا، حالانکہ نیند میں آ دمی بہت می چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے یا اموات خدا کی مشیت کے ساتھ ہماری باتیں سنتے بھی ہیں (اور حضرات انبیاء علیہم السلام تو بالا تفاق سنتے ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں )

# باب الصلواة في مواضع الخسف والعذاب ويذكر ان علياً كره الصلواة بخسف بابل

(عذاب کی وجہ سے دھنسی ہوئی جگہوں میں اور عذاب کے مقامات میں نماز کا حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے بابل کی دھنسی ہوئی جگہ میں (عذاب کی وجہ سے ) نماز کونا پندفر مایا )

تر جمید: حضرت عبداللدا بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ، ان معذب تو موں کے آثار سے اگر تمہارا گذر ہوتوروتے ہوئے گذرو ، اگرتم اس موقع پرون شکوتوان سے گذرو ، این بالیہ علی وہی عذاب آجائے جس نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔

تشری نے : ان مقامات میں نماز پر هنا مکروہ ہے ، اگر چہ حدیث میں جو اس عنوان کے تحت دی گئی ہے نماز سے متعلق کوئی تصریح موجود نہیں ہے ، لیکن اس میں اس بات کو بتلایا گیا ہے کہ ایک مومن کے دل میں ان مقامات سے گذرتے ہوئے کس طرح کا تاثر ہونا چا ہے ، اس سے کہ ایک حدیث گزر چکی ہے کہ ایک سفر میں جب رات کے آخری حصہ میں آں حضور علی شیط نے ساتھ پڑاؤڈ الاتو فجر کی نماز کا وقت گذرگیا اور آپ بیدار نہ ہوئے سورج نکلے کے بعد جب آئکہ کھلی تو فورا صحابہ سے فرمایا کہ یہاں سے نکل چلو کیونکہ یہاں شیطان کا اثر ہا اور تھوڑی دورجا کر آپ نے نماز ادافرمائی اس کے جن مقامات پر خداکا عذاب نازل ہو چکا ہے وہاں بھی شیطانی اثر است ضرور ہوں گے۔

تھوڑی دورجا کر آپ نے نماز ادافرمائی اس کے جن مقامات پر خداکا عذاب نازل ہو چکا ہے وہاں بھی شیطانی اثر است ضرور ہوں گے۔

باب الصلوة في البيعة وقال عمر انا لا ندخل كنا ئسكم من اجل التماثيل التي فيها الصور و كان ابن عباس يصلى في البيعة الا بيعة فيها التماثيل (كيماين نماز، حفرت عرفيساين نماز برحة تحربين جن من بحر ركه بوتان من نبي برحة تحر)

(٩ ١ ٣) حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان ام سلمة ذكرت لرسول الله عُلِيْكُ كنيسة راتها بارض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رات فيها من الصور فقال رسول الله عُلِيْكُ اولَى قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا و صورو فيه تلك الصور اولَنك شرار الخلق عند الله.

مر جمہ: حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ علیہ کے ساکی کلیسا کا ذکر کیا ہے جے انہوں نے عبشہ میں دیکھا تھا، اسے ماریہ کہتے تھے، انہوں نے ان جسموں کا بھی ذکر کیا جنہیں اس میں دیکھا تھا، اس پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیا لیسے لوگ تھے کہ اگر ان میں کوئی نیک بندہ (یا بیفر مایا کہ ) نیک شخص مرجا تا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں ای طرح کے جسمے رکھتے بیلوگ خدا کی بدترین مخلوق ہیں۔

تشریک: حضرت گنگوی نفر مایا که کنید مین نماز بلا کرامت جا کزی، بشرطیک و بال تصاویروتما ثیل ندمول ـ (لامع ص ۱ کاج ۱)

باب: (۲۰ ۲ م) حد ثنا ابوالید مان قال اخبر نا شعیب عن الزهری قال اخبر نی عبید الله بن عتبة ان
عائشة و عبدالله بن عباس قالا لما نزل برسول الله عَلَيْتُ طفق يطرح خميصة له على و جهه فاذا اغتم به
کشفها عن و جهه فقال و هو کذلک لعنة الله على اليهود و النصاری اتخذوا قبورا انبيانهم مساجد
يحذر ما صنعوا.

(٢٢١) حدثناء عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله عليه قال قاتل الله اليهود واتخذوا قبور انبياء هم مساجد.

تر جمہ ۱۷۲۰: حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نبی کریم علیقی مض الوفات میں اپنی چا در کو بار بار چبرے پر ڈالتے تھے جب گھبراہٹ ہوتی یا دم گھٹتا تو چا در ہٹا دیتے آپ نے اس اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا خدا کی یہود ونصار کی پرلعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پرمسجدیں بنا کیں یہود ونصار کی کی بدعات ہے آپ لوگوں کوڈرار ہے تھے۔

تر جمہ ۱۷۲۱: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے فرمایا یہودیوں پر خدا کی اعت ہوانہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدیں بنالی ہیں۔ تشریح: آپ نے اپنے مرض الوفات میں خاص طور سے یہود ونصار کی کی اس بدعت کا ذکر کہااور ان پر لعنت بھیجی کیونکہ آپ بھی نبی تھے اور سابق میں انبیاء وصالحین کے ساتھ ایک معاملہ گزر چکا تھا، اس لئے آپ جا ہتے تھے کہ اپنی امت کواس بات پرخاص طور سے متنبہ کردیں۔

## باب قول النبي عَلَيْكِ جعلت لي الارض مسجدا و طهوراً

(نبی کریم علیلیہ کی حدیث ہے کہ مجھےروئے زمین کے ہرحصہ پرنماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے )

(٣٢٢) حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو ابو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا عبد الله قال وسول الله على ا

مر جمعہ: حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے یا نجے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کونہیں دی گئی تھیں، میرارعب ایک مہینہ کی مسافت تک دشمنوں پر پڑتا ہے اور میرے لئے تمام زیین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، اس لئے میری امت کے جس فرد کی نماز کا وقت (جہاں بھی) آجائے اسے وہیں نماز پڑھ لینی چاہئے اور میرے لئے غنیمت حلال کی گئی ہے، پہلے انبیاء اپنی خاص قوموں کی ہدایت کے لئے بھیجے جاتے تھے کین مجھ دنیا کے تمام انسانوں کی (قیامت تک) ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔

۔ تشر تک: حافظ نے لکھا کہ شایدامام بخاری اس باب اور حدیث سے اس امر کی طرف اشارہ کر گئے کہ سابقہ ابواب میں کراہت تحریم کے لئے نہتی کیونکہ تمام زمین کومبحد فرمادیا گیا۔ (فتح الباری ص ۳۵ ج ۱)

#### باب نوم المراة في المسجد (عورت كالمجدين سونا)

سودآء لحى من العرب فاعتقوها فكانت معهم قالت فخر جت صبية لهم عليها و شاح احمر من سيور قالت فوضعته او وقع منها فهم بهى جدياة وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم قالت فوضعته او وقع منها فهم بهى جدياة وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهمونى بهى قالت فطفقوا يفتشونى حتى فتشو قبلها قالت والله انى لقائمة معهم اذ مرت الحدياة فالقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذى اتهمتمونى به زعمتم وانا منه بريئة وهو ذا هو قالت وجاء ت الى رسول الله عليه فاستمعت قالت عائشة فكانت لها خبا فى المسجد او خفش قالت فكانت تاتينى فتحدث عندى قالت فلا تجلس عندى مجلسا الا قالت. ويوم الوشاح من تعاحبيب ربنا الا انه من بلدة الكفر انجانى. قالت عائشة فقلت لها ماشانك لا تقعدين معى مقعدا الا قلت فحد تنه بهذا الحديث.

متر چمہہ: حضرت عائشہ کا کیان ہے کہ عرب کے کسی قبیلہ کی کی کالے پاسانو لے رنگ کی باندی تھی، انہوں نے اسے آزاد کردیا اوروہ ان ہی کے ساتھ رہتی تھی، اس نے بیان کیا کہ ان کی ایک لڑکی وہ تے کا سرخ جڑاؤ پہنے ہوئے تھی، اس باندی نے بتایا کہ یا تو جو کہیں چھوڑ دیا تھا یا اس ہے گر گیا تھا پھراس طرف سے ایک چیل گزری وہ سرخ جڑاؤ پڑا ہوا تھا، چیل اسے گوشت بھے کہ کو کہیں چھوڑ دیا تھا یا اس ہے گرت تا تھی پھراس طرف سے ایک چیل گزری وہ سرخ جڑاؤ پڑا ہوا تھا، چیل اسے گوشت بھی کہ کہ تھی کہ کہ ہوئی کہیں اسے گوشت بھی کہیں اس کے بحت بواش کیا لیکن ملتا کہاں سے ان لوگوں نے اس کی تہمت بھی پرلگا دی اور میری تلاثی لینی شروع کردی، انہوں نے اس کی شرم گاہ تک کی تلاثی لیاں کیا کہ واللہ میں ان کے ساتھ اس عالت میں کھڑی تھی کہ وہ بیل آئی اور اس نے ان کا زیور گرادیا وہ ان کے ساسنے ہی گرا، میں نے (اسے دیکھ کر) کہا بہی تو تھا جس کی تم بھی پڑ ہوست لگاتے تھے، تم لوگوں نے بھی اور اس نے ان کا زیور گرادیا وہ ان کے ساسنے ہی گو وہ نیور ہے، اس نے کہا کہ اس کے بعدوہ رسول اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوئی براس کا الزام لگایا تھا حالا نکہ میں اس سے بری تھی ، بہی تو وہ دیور کہا کہا کہا کہا کہا گہا کہ کہا کہا کہوں نے جھوٹا ساخیمہ لگا دیا گیا، حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ اس کے لئے مجد نبوی میں ایک خیمہ لگا دیا گیا (یا بیکہا کہ ) چھوٹا ساخیمہ لگا دیا گیا، حضرت عائشہ نوں میں سے ایک جے بیان کیا کہ اس کے بیان کیا کہ پیل آئی تو بیضرور کہتی ، جڑاؤ کا دن ہمار بے نہیان کیا کہ پیراس نے بھی بیں آئی تو یو میرے پاس بیٹھتی ہو ہو یہ بات میں وہ میرے پاس آئی تو یو سے باس بیٹھتی ہو ہو یہا سے نہاں کیا کہ پھراس نے بھی بیں نہ میں نے اس سے کہا، آخر بیات کہا ہے۔ بیان کیا کہ پھراس نے بھی بید بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو میں ایک بیان کیا کہ پھراس نے بھی بیر اندہ سایا۔

آتشر آئے: پیایک خاص واقعہ ہے اور زیادہ سے زیادہ رخصت کے درجہ میں ،اس سے کوئی مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے کیونکہ سوتے وقت معجد کا جو واقعی احترام ہے وہ قائم نہیں رکھا جا سکتا حضرت عمر کے عہد میں دواجنبی بلند آ واز سے گفتگو کر ہے تھے ، آپ نے جب ساتو انہیں بلا کر فر مایا کہ اگرتم مدینہ کے باشند ہے ہوتے تو میں تنہیں اس کی سزاد سے بغیر ندر ہتا ہی کریم عظیات کی معجد میں اس طرح بلند آ واز سے گفتگو کرتے ہو! جب معجد کی حرمت وعزت اس درجہ ملحوظ ہے تو عام حالات میں سونے کی اجازت کس طرح دی جاسمتی ہے اور وہ بھی عورتوں کے لئے ؟ حنفیہ کے یہاں مسافروں کا اس سے استثناء ہے ورنہ مردوں کے لئے بھی معجد میں سونا عام حالات میں ان کے نزدیک مکردہ ہے غالبًا اس نومسلم لونڈی کا خیمہ معجد نبوی کے شالی حصہ میں لگوایا گیا ہوگا ، جو تحویل قبلہ کے بعد سے فقہی لحاظ سے داخل معجد بھی ندر ہا تھا اور اس کا ایک حصہ اسحاب

صفہ کے لئے بھی تھا توا یہ واقعات کوا حکام مبحد ثابت کرنے کے لئے لا ناہی کیا ضروری تھا، دوسر ہے بقول حضرت شاہ صاحب امام بخاری نے ایسے خاص وقتی واقعات کو بجائے رخصت کے درجہ میں رکھنے کے عزیمت کے درجہ میں پہنچا دیا، اور بیفقہ ابنخاری ہے کہ جن امور کا احتمال اور نظر انداز کرنا مناسب تھا ان کو وسعت دے کر عمل کے لئے بیش کررہے ہیں جس کا ایک بڑا نقصان رہی ہے کہ کم فہم لوگ ان امور کو بھی سنت بھی کے کم مثل امام بخاری ایک باب لائیں گے۔ مثل امام بخاری ایک باب لائیں گے ۱۲ پر ادخصال البعیو فی المسجد اور ص ۲۷ پر لائیں گے باب دفع المصوت فی المسجد تو بعض مجد تو بعض اوگوں نے سنت بچھ کر مجد حرام میں بیت اللہ کا طواف اون پر کیا تھا اور کہتے ہیں کہ مجد نبوی میں گوڑ ہے بھی با ندھے گئے اور ہاون دستہ بھی کوٹا اور کھڑ کھڑ ایا گیا تھا اور جمارے سنی بھائی بھی کہا کرتے ہیں کہ یہاں کیار کھا ہے (یعنی محبح نبوی یا مزارا قدس میں ) اور مواجہ مقدسہ میں بیضنے کو برا سیجھتے ہیں اور اپنے زعم میں ان امور کو خالص تو حید کے عقیدہ سے منافی سیجھتے ہیں ، کوئکہ ایک واقعہ جز کیا مام بخاری نے دفع المسجد کے جواز کا پیش کردیا تھا اگر چدد وسراوا قعہ حضرت عمر کی مما نعت کا بھی کہ وایت کردیا ہے یہ سب افراط و تفریط ہے۔ واللہ اعلم۔

باب نوم الرجال فی المسجد وقال ابو قلابة عن انس بن مالک قدم رهط من عکل علی النبی عَلَیْ و کانو فی الصفة وقال عبدالرحمن بن ابی بکر کان اصحاب الصفة الفقرآء (مجدیل مردول) اورابوقل بے خصرت انس بن مالک می نقل کیا ہے کہ عکل کے پھولوگ تی کریم النہ کی خدمت میں آئے اورصفہ میں طم ہے ،عبدالرحمٰن ابن الی بکر نے فر مایا کہ صفہ میں رہنے والے اصحاب فقراء تھے )

(۲۲۳) حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عبید الله قال حدثنی نافع قال احبرنی عبد الله بن عمر انه کان پنام و هو شآب اعزب لا اهل له فی مسجد النبی علیہ الله بی علیہ الله بن عمر انه کان پنام و هو شآب اعزب لا اهل له فی مسجد النبی علیہ الله بی علیہ الله الله بی علیہ الله الله بی علیہ الله الله بی علیہ الله بین علیہ الله بی علیہ الله بین علیہ الله بی علیہ الله بی علیہ الله بی علیہ بی علیہ الله بی علیہ الله بین علیہ بین بیام و هو شآب اعزب لا اهل له فی مسجد النبی علیہ الله بی علیہ الله بی علیہ الله بی علیہ الله بین علیہ الله بی علیہ الله بی علیہ الله بین علیہ ب

(٣٢٥) حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبدالعزيز بن ابى حازم عن ابى حازم عن سهل بن سعد قال جآء رسول الله عن الله عن الله على البيت فقال اين ابن عمك كان بينى و بينه شىء فغاضبنى نخرج فلم يقل عندى فقال رسول الله عَلَيْتُ لانسان انظر اين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد را قد فجاء رسول الله عَلَيْتُ وهو مضطجع قد سقط ردآه عن شقه و اصابه تراب فجعل رسول الله عَلَيْتُ عند الله عَلَيْتُ وهو مضطجع قد سقط ردآه عن شقه و اصابه تراب فجعل رسول الله عَلَيْتُ عند الله عَلَيْتُ الله عَلْتُ الله عَلْتُ الله عَلْتُ الله عَلْتُ الله عَلْتُ الله عَلْدُ الله عَلْتُ الله عَلْتُهُ الله عَلْتُ اللهُ الل

تر جمہ: حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی جُوانی کے زمانے میں جب ہوی بچنہیں تھے ہی کریم علی کے مجد میں سوتے تھ۔
تشری : صفہ مجد نبوی میں ایک طرف سامید دارجگہ تھی جہاں فقراء و مساکین رہا کرتے تھے، حضرت ابن عمر نے اپنی جوانی کا جو واقعہ بیان کیا ہے اسے مسجد میں سونے کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ حضرت ابن عمر اس دور میں مدینہ میں بے وطن تھے نہ گھر تھا نہ باراس لئے آپ مبحد میں سوتے تھے، حضرت ابن عمر نے خود فرمایا کہ میں نے چاہا کہ ایک جھونپڑی ڈال لوں مگر افسوس کے مخلوق خدا میں سے کسی نے میری مددنہ کی ، لہذا وہ تو مسافر سے بھی زیادہ مسجد میں اقامت کے متحق تھے اور مسافر کے لئے اجازت ہے۔

ترجمہ: ہم سے تنیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن الی حازم نے بیان کیا حضرت مہل بن سعد ہے روایت ہے کہ رسول اللّمَظِینَّةِ حضرت فاطمہ ؓ کے گھر تشریف لائے ویکھا کہ حضرت علیؓ گھر میں موجود نہیں ہیں اس لئے آپ نے حضرت فاطمہ ؓ سے دریافت کیا کہ تمہارے چیا کے لڑکے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اوران کے درمیان کچھنا گواری پیش آگی اور وہ مجھ پرخفا ہوکر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قبلولہ بھی نہیں کیا،اس کے بعدرسول اللہ عَلَیْظَةً نے ایک شخص سے کہا کہ علی " کو تلاش کریں کہ وہ کہاں ہیں وہ آئے اور بتایا کہ سجد میں سوئے ہوئے ہیں پھرنبی کریم عَلِیْظَةِ تشریف لائے،حضرت علیؓ لیٹے ہوئے تھے، چا درآپ کے پہلوسے گرگئ تھی اور جسم برمٹی لگ گئ تھی،رسول اللہ عَلِیْقَةِ جسم سے دھول جھاڑتے جاتے تھے اور فرمار ہے تھے،اٹھوا بوتر اب اٹھو۔

تشریکے: چونکہ آپ کے بدن پرمٹی زیادہ لگ گئ تھی ای مناسبت ہے آپ نے ابور اب فرمایا، تراب کے معنی مٹی کے ہیں، حضرت علی کا کا معنی مٹی کے ہیں، حضرت علی کا کا معنی مٹی کے بین، حضرت علی کا کر بعد میں کوئی اس کنیت کے ساتھ خطاب کرتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے، نی کریم علی کے جے کہ جونا گواری پیش آگئ ہے وہ دور ہوجائے اس واقعہ سے اسلام میں دشتۂ مصابرت میں مدارات کی اہمیت کا پند چاتا ہے، یہاں یہ بات خاص طور پر قابل خور ہے کہ دات کے وقت قیاد لدے دات کے لیٹ لیٹ جانے میں بڑا فرق ہے اس کئے قیاد لہ سے دات کے سونے کا مسلم کی نہ ہوگا۔

(۲۲۲) حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابى حازم عن ابى هريرة قال لقد رايت سبعين من اصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء اما ازارو اما كساء قدر بطوا فى اعناقهم فمتها ما يبلغ نصف الساقين و منها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية ان ترئ عورته.

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے سز • کا صحاب صفہ کود یکھا کہ ان میں کوئی الیانہیں تھا جس کے پاس چا در (رداء) ہو یا تہبند ہوتا تھایا رات کو اوڑ سے کا کپڑا جنہیں یہ اصحاب اپنی گردنوں سے باندھ لیتے تھے یہ گپڑے کسی کی آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کے مخنوں تک ، یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں ستر نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے تھا ہے دہتے تھے۔ انٹر سے جاری جادر کو کہتے تھے جسے تہبند کے اوپر کرتا پہننے کے بجائے اوڑ ھتے تھے، اس حدیث سے اصحاب صفہ کی غربت وفلاکت کا پیتہ چاتا ہے۔

باب الصلواة اذا قدم من سفر و قال كعب بن مالك

(٣٢٧) حدثنا خلاد بن يحيي قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صل ركعتين وكان لى عليه دين فقضائي وزادئي.

تر جمید: حضرت جابر بن عبدالله فی فرمایا که میں نبی کریم علی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت مبحد میں تشریف فرما تھے،مسعر نے کہامیرا خیال ہے کہ محارب نے چاشت کا وقت بتایا تھا،حضورا کرم علی کے نزمایا کہ (پہلے) دورکعت نماز پڑھلو،میرا آل حضور علی کے ترض تھا جے آپ نے ادا کیا اور مزید بخشش کی۔

تشری : حضرت جابر اسفرے آئے تھے ،مسجد نبوی میں پہنچاتو حضرت نے ان کو دور کعت سنت مراجعت سفر کے لئے ارشاد فرمایا اس حدیث جابر اس کوامام بخاری ہیں جگہ لائے ہیں اور مسائل اخذ کئے ہیں۔ (فتح الباری ص ۳۶۱ ج)

# باب اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس (جب كوئى مسجد مين داخل موتوبيضے سے پہلے دور كعت نماز پڑھنى عاہمے)

(۲۸ م) حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمر و بن سليم الزرقى عن ابى قتاده السلمى ان رسول الله علين قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس.

ترجم ٢٨ م ٢٠٨: حضرت ابوقاده لمى عروى م كدر ول الله علين فرمايا كه جب كوئى شخص محدين داخل بوتو بيض سے پہلے دوركت نماز يڑھ لے۔

تشریک: یہاں تحیۃ المسجد کا بیان ہوا ہے اور پیفل حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتو بیٹھنے سے پہلے پڑھی جا کیں اور فقہاء نے لکھا کہ اگر بیٹھنے سے پہلے سنتوں یا فرضوں میں مشغول ہوجائے تو ان کے شمن میں نماز تحیۃ المسجد کا ثواب مل جاتا ہے، مگر جاہل لوگ اس کے خلاف مسجد میں داخل ہوکر پہلے بیٹھ جاتے ہیں، پھر نفل یا سنت وغیرہ پڑھتے ہیں، حضرتؓ نے فرمایا کہ اس نماز کواہل ظاہر نے واجب کہا ہے اور بعض اہل ظاہر تہجد، چاشت وسنت فہر کو بھی واجب کہتے ہیں گویا اتنے فرض و واجب کا اضافہ ہوگیا پانچ نمازوں پر، مگر حنفیہ نے اگر ور وں کو واجب کہد دیا تو سارے سلنی وغیر سلنی طعن کرنے لگے کہ ایک نماز زیادہ کردی ہے۔ واللہ المستعان۔

## باب الحدث في المسجد

(مسجد میں ریاح خارج کرنا)

(٣٢٩) حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله غُلِيْكُ قال ان السلّنكة تصلى على احدكم ما دام فى مصلاه الذى صلح فيه مالم يحدث تقول اللهم اغفرله اللهم ارحمه.

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فر مایا کہ جب تک تم اپنے مصلے پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی رہواور ریاح خارج نہ کروتو طائکہ تمہارے لئے برابر رحمت ومغفرت کی دعا کرتے رہے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت کی یجئے اے اللہ اس پر تم سیجئے۔ فشر سی نے حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ حضفہ کے دوقول ہیں، ایک یہ کہ مجد میں اخراج ریاح مکر وہ تخریجی کا ہے تاہم میرے نزدیک معتکف اس تکم سے متنی ہے، واللہ اعلم، حضرت نے مزید فر مایا کہ غالبًا اخراج ریاح کی صورت میں اس پر بددعا کرتے ہوں گے کیونکہ بد ہو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بی ضرر معنوی ہے جس طرح نوم جب بلا دضویا تیم کے یا وضو بلا تسمید، یا طعام بلا تسمید (کہ شیطان کھانے میں شریک ہوجا تا ہے ) یا جماع بلا تسمید وغیرہ مگر چونکہ ان سب کے لئے امر شرعی وارد نہیں ہوا اور نیزک پروعید تنی ، اس لئے ان سب جگہ صرف کرا ہت تنز یہی اور استخباب کا درجہ ہوگا ، اس بارے میں حضرت شاہ صاحب کی خاص تحقیق اور زیادہ تفصیل انوار لباری ص ۱۲ ان سب جگہ صرف کرا ہت تنز یہی اور استخباب کا درجہ ہوگا ، اس بارے میں حضرت شاہ صاحب کی خاص تحقیق اور زیادہ تفصیل انوار لباری ص ۱۲ ایس میں انہ اللہ میں آپھی ہے۔

افادہ: عافظ نے کھا کہ امام بخاریؒ نے اس باب سے ان لوگوں کارد کیا ہے جو بے وضوآ دمی کے لئے جنبی کی طرح دخول مجدکوممنوع کہتے ہیں،اس پر حضرت شخ الحدیث دامت برکاتہم نے ابراد کیا کہ بیغرض ہوتی تو امام بخاری باب المحدث فی المسجد کاعنوان قائم کرتے اور ممکن ہے جواز حدث فی المسجد کا اثبات مقصود ہو کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے،یا کراہت بتلانی ہو کیونکہ اس کی وجہ سے وہ شخص فرشتوں کی دعاء سے محروم ہوجا تا ہے۔ علامہ نو وی نے شرح المذہب میں حدث کوغیر ممنوع کہا، سروجی نے کہا کہ ہمارے نز دیک مکروہ ہے، علامہ در دیر نے اس کو سجد کے احترام کے خلاف اور ممنوع قرار دیا ابن عابدین نے بھی منع کیا، سلف میں بھی اختلاف رہاہے، بعض نے کہا کوئی حرج نہیں، بعض نے کہا کہ ضرورت کے وقت جائز ہے ورنہ نہیں اور یہی زیادہ صحیح ہے (الا بواب ص ۲۱۸ج۲)

باب بنیان المسجد وقال ابو سعید کان سقف المسجد من جرید النخل و امر عمر بنآء المسجد و قال اکن الناس من المطرو ایال ان تحمر او تصفر فتفتن الناس وقال انس یتباهون بها ثم لا یعمرونها الا قلیلا و قال ابن عباس لتزخر فنها کما زخرفت الیهود و النصاری (مجدی عمارت مفرت ایسعید نے فرمایا کم مجدنوی کی چست مجوری شاخوں سے ہمواری گی تھی مفرت عمر نے مجدی تمیر کا تحم دیا توفر مایا

(مسجد کی عمارت، حضرت ابوسعید نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی حجت تھجور کی شاخوں ہے ہموار کی گئی تھی، حضرت عمر نے مسجد کی تقمیر کا تھکم دیا تو فرمایا کہ میں تہہیں بارش سے بچانا چاہتا ہوں، مسجدوں پرسرخ وزردرنگ کروانے سے بچو کہ اس سے لوگ غافل ہوجا کیں گے، حضرت انس نے فرمایا کہ (اس طرح پختہ بنوانے سے ) لوگ مساجد پرفخر ومباہات کرنے لگیس گے اور اس کو آباد کرنے کے لئے بہت کم لوگ رہ جا کیں گے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہتم بھی مساجد کی اسی طرح زیبائش کرو گے جس طرح یہود ونصاری نے کی )

( ٣٣٠) حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعيد قال ثناء ابى عن صالح بن كيسان ثنا نافع ان عبدالله بن عمر اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله عَلَيْهُ مبنياً باللين وسقفه الجريد و عمده خشب النخل فلم يزد فيه ابو بكر شيئاً و زاد فيه عمرو بناه على بنيانه في عهد رسول الله عُلَيْهُ باللبن والجريد واعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره با الحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عرِّ نے خبر دی کہ نبی کریم علیہ میں مسجد کچی این سے بنائی گئی تھی، اس کی حبیت مجور کی شاخوں کی تھی اورستون اس کے تنول کے مصرت ابو بکرٹ نے اس میں کسی تم کی زیادتی نہیں کی البتہ حضرت عمرِّ نے اسے بڑھایا اوراس کی تغییر رسول اللہ علیہ کی بنائی ہوئی عمارت کے مطابق کچی اینٹول اور مجور کی شاخوں سے کی اور اس کے ستون بھی ککڑی ہی کے دکھے، پھر حضرت عثان نے اس کی عمارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سے تغیرات کئے، اس کی دیواریں بھی منقش پھروں اور کچھ سے بنوائیں، اس کے ستونوں کو بھی منقش پھروں سے بنوایا اور مجہت ساگوان کی کردی۔

تشری : این بطال نے کہا ہے کہ شاید حضرت عرص نے یہ بات لوگوں کے غافل ہونے کی اس واقعہ سے بچی ہوجس میں ہے کہ بی کریم علی اللہ بھی کی دھاریدار چا دروا پس کردی تھی ، پہلے اس میں آپ نے نماز پڑھی اوروا پس کرتے وقت فر مایا کہ بیچا در جھے میری نماز سے غافل کردی تی ، حافظ ابن ججرؓ نے اس واقعہ کوفقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مکن ہے کہ حضرت عمرؓ کے پاس اس سلسلہ میں کوئی خاص علم رہا ہوکے ونکہ ابن ماجہ میں ایک روایت میں بیفل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فر مایا کسی قوم میں جب بدع کی بھیل جاتی ہے تو وہ اپنی عبادت گا ہوں کو بڑی نریب وزینت کے ساتھ سجاتے ہیں ، متعدد سے حاویث میں ہی مساجد کے پڑتہ بنوانے کو قیامت کی علامت کہا گیا ہے ، ان احادیث میں بھی مساجد کے پڑتہ بنوانے کو قیامت کی علامت کہا گیا ہے ، ان احادیث و آثار سے بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کو پڑتہ کر وانا جائز ہی نہ ہونا چا ہے کہی وجہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ حضرت عثان ٹے نم بحد نبوی کو پڑتہ کر ایا تو بعض صحابہ نے اس پراعتر اض کیا لیکن حضرت عثان ان صحابہ کر ام رضوان اللہ علیہم سے زیادہ دین کے رموز سے واقف تھے ، چنا نچاس واقعہ کے بعد جب ایک مرتبہ حضرت ابو ہر بر ڈائشریف لائے اور آپ کو حالات کاعلم ہوا تو آپ نے ایک حدیث سائی جس میں بھر احت اس بات کی بیشین گوئی تھی کہ ایک وزن آپ کو کالات کاعلم ہوا تو آپ نے ایک حدیث سائی جس میں بھر احت اس بات

سے پختہ کرایا تھااور جب آپ کو بیرصدیث ابو ہریرہ نے سائی تو خوش ہوکراین جیب سے یا پنج سودرہم آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو دیئے۔ اس کےعلاوہ جب بعض صحابہ نے اعتراض کیا تو آپ نے بیرحدیث پیش کی تھی کہ جس نے ایک مبحد تقمیر کی خدا جنت میں اس کے لئے ویساہی مکان بنائے گا، گویا آپ کے نز دیک کیفیت تقمیرات بھی اس اجر میں مراد ہے،مساجد کی پختگی اوران کی زیب وزینت کےسلسلے میں جس طرح کی احادیث آئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کا منصب یہ ہے کہ وہ دنیا کی طرف سے بے تو جبی اور حصول آخرت کی ترغیب دیں،مساجداوراس سےمتعلقہ چیزیںاگر چہدین تے تعلق رکھتی ہیں لیکن ان کی ظاہری حسن وزیبائش عمو ما بنانے والوں کے لئے دنیا میں فخر و مباہات کا سبب بن جاتی ہیں، پھردین میںمطلوب عبادت،اس میں خشوع وخضوع ہے نہ کہ تعمیر وتزئین اس لئے آں حضور عظیمہ خاص طور ہےاس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ظاہری زیب وزینت پراپنی ساری توجہ صرف کر کےاصل مقصد سے عافل نہ ہوجا کیں اور ہوتا بھی یجی ہے کہ لوگ بعد میں روح اور تقویٰ سے زیادہ ظاہری شان وشو کت کواہمیت دینے لگتے ہیں، یہانی تفصیل کی مخبائش نہیں ورنہ بکثر ت احادیث کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا جاتا کہ آل حضور علی نے اس طرح کے مسائل پیدا ہوجانے والی دوسری صورتوں کی تر دید بڑی شدت کے ساتھ کی ہے جومقصود ومطلوب نہیں ہوتیں اور عام طور سے ان ہی کومقصود ومطلوب بنالیا جاتا ہے، یا جواہم ہوتی ہیں اور لوگوں کے دل و و ماغ آنہیں اہمیت نہیں دیتے ،مساجد کی زیبائش اگراس کی تعظیم کے پیش نظری جائے اوراس میں کوئی اپناذ اتی روپیدلگائے ،تو امام ابو حذیفہ یک نزدیکاس کی رخصت ہے، ابن المنیر نے کہا ہے کہ جب لوگ اپنے ذاتی مکان پختہ بنوانے لگے اور اس کی زیبائش و آرائش پرروپینزج کرنے لگے تو اگرانہوں نے مساجد کی تغییر میں بھی یہی طرزعمل اختیار کیا تواس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہئے تا کہ مساجد کی اہانت واستحفاف نہ ہونے پائے،اس لئے اصل تو یہی ہے کہ مساجد سادہ طریقہ پرتغمیر ہوں لیکن زمانہ بدل گیا تو پختہ بنوائے میں بھی حرج نہیں،الہذااس طرح کے تمام مسائل میں بنیادی بات سے ہے کہ ظاہری شیب ٹاپ،روح، تقوی اور دلوں کی طہارت کے لئے سب سے زیادہ مہلک ہے اور ان تمام احادیث وآثار میں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں یہی بنیادی مقصد پیش نظر ہے جب یہود ونصاری اینے ندہب کی روح سے غافل ہو گئے تو سارا زور چند ظاہری رسوم ورواج پردینے گلے (عمدة القاری، فتح الباری وافاوات انوری)

افا دہ: مسجد نبوی آں حضور علیہ کے عہد میں بھی دومر تبہ تغییر ہوئی تھی، پہلی مرتبداس کا طول وعرض ساٹھ ساٹھ ہاتھ تھا، دوبارہ آپ ہی کے عہد میں اس کی تغییر غزوہ خیبر کے بعد ہوئی، اس مرتبداس کا طول وعرض سوسو ہاتھ رکھا گیا، حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اس میں مزید اضافہ کرایا تھا، حضرت عمان نے اپنے دور خلافت میں طول وعرض بھی بردھوا دیا تھا اور پختہ بنیادوں پراس کی تغییر کرائی بعض سلاطین نے ان تمام تغیرات کو جوعہد نبوی میں ہوئے اوراس کے بعد حضرت عمراور حضرت عمان رضی اللہ عنہا کے عہد میں ہوئے نشانات لگا کر ممتاز کردیا ہے اس کے بعد متعدد سلاطین نے بھی مسجد نبوی میں اضافہ کرایا، کین بیا کیدوسرے سے ممتاز نہیں ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے اس موقع پر ممانعت عمری وفعل حضرت عثان کی توجیہ کے ذیل میں غرض شارع کی مزید وضاحت فرمائی کہ احادیث میں پختہ مکانات بنانے کی بھی ناپندیدگی آئی ہے تا کہ اسباب دنیا میں انہاک وغلونہ ہو، جس کی وجہ سے اکثر آخرت کی طرف سے غفلت آجاتی ہے، کیکن اگر یہ برائی پیدا نہ ہوتو علماء نے اجازت دی ہے اور اس کی طرف محتی ابن المیر نے اشارہ کیا ہے کہ جب لوگ اپنے نظلت آجاتی ہون تا ہے کہ مساجد بھی پختہ نہ بنائی جا کیں گرز مانہ کے حالات پختہ مکانات بنانے لگے تو مساجد بھی کواس سے کیوں محروم کیا جائے گا، پھر حضرتؓ نے فرمایا کہ اگر سلاطین وامراء پہلے زمانہ میں مساجد میں مساجد کی مساجد و مساجد کا خصوصاً بلاد کفر میں نام ونشان بھی نہ ہوتا (جامع قرطبہ ددیگر مساجد و آثر اندلس اور اس طرح مساجد و مشاف جے خالی نہیں کہ سکتے ) معلوم ہوا کہ ممانعت نبویکا می شرخ ہنداس کی مثال ہیں، الہذا مساجد و مدارس و دیگر مآثر اسلامیہ کے استحکام کوفوا کہ ومصالح سے خالی نہیں کہ سکتے ) معلوم ہوا کہ ممانعت نبویکا می شرخ ہنداس کی مثال ہیں، الہذا مساجد و مدارس و دیگر مآثر اسلامیہ کے استحکام کوفوا کہ ومصالح سے خالی نہیں کہ سکتے ) معلوم ہوا کہ ممانعت نبویکا می خوا

مقصدا پنے موضوع نبوت ورسالت کے تحت اظہار نا پہندیدگی نے لئے تھا، پھر جیسے بھیے مصالح ومنافع حضرات صحابہ د تا بعین ومتاخرین اکا ہر امت مجمد پر کے سامنے آتے گئے ،ان کے مطابق عمل بھی اتباع سنت ہی قرار دیا جائے گا اور مصالح امت کی وجہ سے وہ کراہت و نا پسندیدگی ختم ہوجائے گی ،اس کے ساتھ مندرجہ ذیل امور بھی قابل لحاظ ہیں: -

(۱) اپنے رہنے کے مکانات کو پختہ کرنے کی ممانعت بھی بیان حلت وحرمت شرق کے لئے نہیں وار دہوئی بلکہ یہ بتلانے ہے لئے ہوئی کہانسان کو دنیا میں مسافر کی طرح رہنا چاہئے لہٰذا اس کو عالی شان عمارتوں اور اسباب عیش وتلذ ذکی طرف راغب نہ ہونا چاہئے۔

(۲) اس کی دوسری مثال مشکلو قو کی حدیث ہے کہ اپنے ظالم بادشاہوں پر بددعا نہ کرو، بلکہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو کیونکہ جیسے تم ہوگے ایسے ہی تم پرحائم مسلط کئے جائیں گے،اس حدیث سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ بادشاہوں کو بددعا دین جائز نہیں حالا نکہ غرض حدیث صرف اپنی اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے، جس سے آدمی اکثر غافل رہتا ہے، اور ظالم کے لئے بددعا سے خود ہی کبھی غافل نہیں ہوتا، اس لئے اہم امر کی طرف توجہ دلائی، بیغرض نہیں ہے کہ اس کو بددعا نہ دیں، اس لئے وہ شرعاً بالکل جائز ہے۔

(٣) ای طرح حدیث میں ہے کہ جو محض تہجد پڑھ کر چھوڑ دے، اس کے لئے بہتر تھا کہ وہ پڑھتا ہی نہیں، شار میں حدیث نے اس میں بحث کی کہ بھی بھی تہجد پڑھنے والا اچھا ہے یابالکل نہ پڑھنے والا؟ میں کہتا ہوں کہ پہلا ہی یقینا افضل ہے اور جنہوں نے حدیث مذکور کی عجب سے کہ وجہ سے دوسرے کو افضل سمجھا وہ ملطی پر ہیں، کیونکہ مراد نبوی کو نہ بچھ سکے، آپ کا مقصد تو صرف ترغیب تھی مواظعت و مداومت کی اور ترک کے لئے ناپیندیدگی ظاہر کرنی تھی، کسی کے بھی تھوڑ ہے یا بہت عمل خیر کونظر انداز کیسے کیا جاسکتا ہے؟ اور وہ بھی شارع علیہ السلام کی طرف ہے، غرض بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقصود شارع علیہ السلام اس چیز میں ہوتا ہے جو آپ کی زبانی ارشاد میں نہیں آئی۔

(۴) عدیث بخاری میں ہے کہ حضورعلیہ السلام کے گھر میں عید کے روزلڑکیاں دف بجارہی تھیں، حضورعلیہ السلام چا دراوڑھ کر منہ ڈھا تک کرلیٹ گئے (بینی رغبت نہتی ،اجازت تھی) حضرت ابو بکر قائے اور فرمایا کہ یہ شیطان کے مزامیر کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ رہنے دو ابو بکر!عیدکا دن ہے خوشی کا، پھر حضرت عمر قائے تو لڑکیاں دف کو پنچے دبا کر بیٹے گئیں اس پر حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر ہے بھا گتا ہے، اس سے میں کہتا ہوں کہ وہ چیز تو شیطان کی ہے لیکن تھوڑ ہے کوشر بعت جواز میں رکھے گی لیکن اگر زیادہ ہوجائے تو وہ بالکل شیطانی عمل بن جائے گا، باعتبار جنس تھوڑ ہے کو بھی شیطانی کہ سے بیں، چنا نچے حدیث میں ہے اور اس کی طرف حضرت ابو بکر نے اشارہ کیا تھا، مگر حضور علیہ السلام نے شرع مقصد کی طرف رہنمائی فرمادی کہ تھوڑ اہوا ورعید جیسے دن ہوتو حد جواز میں رہے۔

(۵) متدرک عاکم میں ہے کہ ایک سائل آیا، آپ نے بچھ دے دیا، پھر مانگا پھر دیدیا، پھر مانگا پھر دیدیا اور جب چلا گیا تو فرمایا کہ آگ کے انگارے ہیں جواس نے لئے ، صحابہ نے عرض کیا کہ پھر کیوں دیئے؟ فرمایا کہ خدا کو پسندنہیں کہ میں بخیل بنوں ، مقصد سے کہ سائل کو نہ چاہئے تھا، اور میں تو دوں گا ہی۔

فا كرہ: علامة وربشى حافظ حديث حنى المذہب ہيں،ان كى كتاب عقائد ميں ميرے پاس ہے،اس ميں وعيدكى احاديث لكھ كر چند سطرين لكھى ہيں،جن سے ميں سمجھاكمان كوسب نار بنايا ہے،خواہ پھروہ اس پر مرتب ہوں يا نہ ہوں، يہ حقيق علم ہے جوطول ممارست سے حاصل ہوتا ہے،اگر يہى مراد ہے تواحادیث وعيد ميں ايک نئ حقيقت كا انكشاف ہے جومواضع عديدہ ميں كام آئے گى، فاقہم ولا تغفل۔

## باب التعاون في بناء المسجد و قول الله عزو جل بنا كان للمشركين ان يعمر وا مسجد الله الأية

(تغیر مجدین ایک دوسرے کی مدوکر نا ورضد او ندتعالی کا قول ہے' دمشرکین خدا کی مجدول کی تغیر میں حصہ نہ لیں''الآیة) حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزیز بن مختار قال حدثنا خالد الحذ آء عن عکر مة قال قال لی ابن عباس و لا بنه علی انطلقا الیٰ ابی سعید فاسمعا من حدیثه قانطلقنا فاذا هو فی حائط یصلحه فاخذ رد آنه فاحتبی ثم انشاء یحد ثنا حتیٰ اتی علیٰ ذکر بنآء المسجد فقال کنا نحمل لبنة و عمار لبنتین لبنتین فر آه النبی عُلَیٰ فی جعل ینقض التراب عنه ویقول ویح عمار تقتله الفنة الباغیة ید عو هم الیٰ الجنة وید عونه الی النار قال یقول عمار اعوذ بالله من الفتن .

تشریک: مسجد کی تغییر کے لئے مسلمانوں سے چندہ لینا جائز ہے، کین کفارومشرکین سے نہیں۔البتہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ کا فریامشرک کسی مسلمان کورقم ہبہ کردے، پھروہ مسلمان بناء سجد میں صرف کردے۔(افادۃ الثیخ الانورؓ) حضرتؓ نے یہ بھی فرمایا کہ صاحب کنز نے بھی مسجد کے لئے کا فرکے چندہ کونا جائز کہا اور تملیک مسلم کے بعد جائز کہا۔ میں نے سنا کہ حضرت گنگوہی نے جواز کا فتو کی دیا ہے گرمیں ہمیشہ عدم جواز کا ہی فتوے دیتا ہوں اور دلیل قولہ تعالی ما کان للمشور کین ان یعمروا مساجد الله الآیہ ہے۔

لامع الدراری ص ۱۰ میں ہے کہ کا فرومشرک کے مال سے تیارشدہ مجد میں نماز درست ہے، اور حاشیہ و لامع میں ہے کہ یہ مولا ناعبدائحی کے خلاف ہے کیونکہ انھوں نے اس کو ناجا تر کہا ہے۔ ہم نے او پر حضرت شاہ صاحب ہے بھی جوازی خاص صورت نقل کی ہے، جس ہے معلوم ہوا کہ مطلقاً جواز نہیں ہے، اور ہم نے فقاوئی رشید یہ میں بھی احکام المساجد میں دیکھا کہ حضرت گنگو ہی نے تحریفر مایا ''جس کا فر کے نزدیک مجد بنانا عمدہ عبادت کا کام ہے۔ اس کے مجد بنانے کو تکم محبد کا ہوگا' البذا حضرت نے جہاں مطلق جواب دیا ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ خاص ہوگا، حضرت مولا ناعبدالحی صاحب نے بیکھا کہ ''حسب تصرح معتبرات، مال ہنود کا تغییر معاہد خاصر اہل اسلام میں صرف کرنا درست نہیں ہے' اس کو خضرت مولا ناعبدالحی صاحب نے بیکھا کہ ''حسب تصرح کے معتبرات، مال ہنود کا تغییر معاہد خاصر اہل اسلام میں صرف کرنا درست نہیں ہے' اس کو نقل کر کے حضرت العلامہ مولا نامفتی محمد کھا یت اللہ صاحب نے تحریفر مایا کہ مولا نائے معتبرات کی عبارتیں اور حوالے نہیں دیکھا کہ اس میں میں محمد میں لگانے کا جواز مصرح ہے، حضرت مفتی صاحب نے لکھا کہ اموال کفار (جزیہ خراج ، ہم بدیاور جات تھے، میال میں جمع ہوتے تھے اور ان سے ہرتم کے رفاہ عام کے کام ہوتے تھے، بی اور سراکیس بنی تھیں وغیرہ نیز علامہ شامی نے لکھا کہ ایسے، بی بناء مجدودوش ورباط وغیرہ پر بھی صرف ہوتا تھا۔ (فادی ص کے دے ) ہوتے تھے، بی اور سراکیس بنی تھیں وغیرہ نیز علامہ شامی نے لکھا کہ ایسے، بی بناء مجدودوش ورباط وغیرہ پر بھی صرف ہوتا تھا۔ (فادی ص کے دے )

حضرت مفتی صاحب نے ان مصارف کی پوری تفصیل دی ہے اورائی پر ہنود کے اموال کوبھی قیاس کیا ہے حالانکہ بیت المال میں جمع ہوکر وہ اموال کفار مسلمانوں کی ملک میں واخل ہوکر کھران سب مصارف میں خرج ہوتے تھے اور کھر خود بھی ایک دوسر سوال بابتہ چندہ ہنود کمسجد کے جواب میں بیتح بر فرمایا: -''تقیر مسجد کے لئے غیر مسلموں سے چندہ طلب کرنا جائز نہیں اورا گرغیر مسلم خود چندہ دیں بعنی بغیر مانگے خوش سے دیدیں تو اس صورت میں قبول کرنے میں مضا نقہ نہیں کہ وہ مسلمانوں کی تملیک کردیں اور مسلمان اپنی طرف سے مسجد میں خرج کردیں، اسی طرح غیر مسلم (ہندویا عیسائی) مسجد تغیر کرکے مسلمانوں کو دے دیں، تو اس کے شرع مام مجد ہونے کی صورت میں صفح ہوتا مسلمانوں کی ملک کردیں، اس طرح غیر مسلم اور اسلام سے نامزد کرکے وقف کردیں، غیر مسلم کا وقف اس صورت میں صفح ہوتا ہے کہ جس کام کے لئے وہ وقف کرتا ہے وہ کام اس کے فد جب اور اسلام کے نزدیک قربت ہو، ورنہ وقف می مسجد ) یا اسلام کے نزدیک قربت ہو، ورنہ وقف می مسجد ) یا اسلام کے نزدیک قربت ہیں (جیسے ہندو کی بنائی ہوئی مسجد ) یا اسلام کے نزدیک قربت کہنیں (جیسے ہندو کی بنائی ہوئی مسجد ) یا اسلام کے نزدیک قربت کھا تا ہوا ہت خانہ ) واللہ اعلم (کفایت المفتی ص ۱۸ جے)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان سب حضرات میں باہم کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے اور تغییر مساجد کی صفت خاصہ کا تعلق ہر حیثیت سے صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے اور حق ہے ''انسما یعمو صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے اور صرف اموال کمسجد میں بھی مومن وغیر مومن کا فرق شرعاً نا قابل انکار ہے۔ بچ اور حق مساجد الله من آمن ہالله'' اور ''مساکسان للمشور کین ان یعمو وا مساجد الله'' پھراگر معتبرات میں بیفرق نہ ہوتا تو شرطوں اور خاص صورتوں کی تقید کیوں ہوتی ؟

حضرت تھانو گئے نے بھی لکھا: – اگر کوئی ہندوا پنے اعتقاد میں اس کو (لیتی مسجد میں روپیہ لگانے یا مسجد بنانے کی قربت (لیتی عمل موجب ثواب سجھتا ہے تواس قاعدہ وکلیہ کے اقتضاء سے اس کا چندہ مسجد کے لئے لینا جائز ہونا چاہئے''۔(امدادالفتا و کی سااا ج۲) معجد و مدرسہ کے لئے امداد غیر سلم کے سوال پر لکھا: –مسجد و مدرسہ کی حضرت مولا نامفتی سیدعبدالرحیم صاحب دامت فیوضہم نے مسجد و مدرسہ کے لئے امداد غیر سلم کے سوال پر لکھا: –مسجد و مدرسہ کی علاوہ بیت الخلاء یاغشل خانے وغیرہ بنانے اور مرمت کے لئے عمارت کو نقصان ہوا ہوتو امداد لینے کی تنجائش ہے، جماعت خانہ بینمازگاہ کے علاوہ بیت الخلاء یاغشل خانے وغیرہ بنانے اور مرمت کے لئے امداد کی جائے۔(فاوی رحیمہ ص ۱۵۷ ج)

حقیقت بظاہر بیمعلوم ہوئی کہ مساجد صرف خدائے واحد کی عبادت کے لئے ہیں اور جوموحد خالص نہیں ہیں یعنی مشرکین وہ صرف خدائے واحد کی عبادت کوعمدہ کام یقین کر کے مالی امداد کیسے کر سکتے ہیں؟ البتہ دوسری مصالح یا منافع دنیو بیہ کے خیال سے وہ ضرور مساجد بھی بناسکتے ہیں اور مالی امداد بھی دے سکتے ہیں، لہٰذاان کا تھم معلوم!۔واللہٰ تعالیٰ اعلم۔

ہم تو ذکرآ بیت قرآنی سے امام بخاری کا اشارہ بھی ای طرف بچھتے ہیں کہ مساجد کی تغییر ظاہری میں مشرکین کوشریک نہ کیا جائے کیونکہ وہ اپنے دلوں کے کفر سے خوب واقف ہیں اوراس لئے ان کے سب اعمال اکارت ہوئے اور ہمیشہ کے لئے دوزخ کے مستحق ہے، پھرا یسے لوگوں کی امداد خدا کی مبجدوں کے لئے کیسے قبول کی جاسکتی ہے؟ چونکہ امام بخاری کی شرط پرکوئی حدیث ممانعت نہ ہوگی ،اس لئے ممانعت پر آیت سے استدلال فرمایا ہوگا۔ واللہ اعلم۔

لہذا خدائے واحد کی خاص عبادت کے لئے قائم کی جانے والی مساجد کی تغییر ظاہری و باطنی دونوں کا حق واستحقاق صرف مومنوں کا رہا، جن کے قلوب خشیئہ خداوندی سے معمور ومنور ہیں۔والحمد ملا اولا وآخرا۔

#### خلاصئه بحث

حضرت مولا ناعبدالحی صاحب اورحضرت شاہ صاحبؓ کی رائے اصوب ہے کہ شرکین کی مالی امداد مبحد کی خاص جائے عبادت ونماز کے لئے قبول نہ کی جائے اور بید کہ کوئی مسلمان اپنی ملک میں لے کر پھراس رقم کواپنی طرف سے مبجد میں لگائے اور فیاو کی رشید یہ نیز کفایت المفتی میں جہاں مطلق اجازت تحریرہوگئ ہے وہ بھی مقیدومشر وط پرمحمول ہوگی۔امدادالفتادی ص اااج۲میں مفسرین کی تفسیر سکو "لکل فن رجال"کہہ کرفقہاء کے مقابلہ میں مرجوع پاسا قط گرداننے کی بات بھی سمجھ میں نہ آسکی، پھر جبکہ فقہاء کا بھی وہ منشانہیں جو سمجھا گیا،اس لئے ہمار نے زویک اصل مسئلہ بالکل داضح ہے اور سب ہی کا متفقہ بھی ہے اور بھی بھی کسی مشرک کی نیت قربت نقیر مسجد کے لئے درست نہیں ہو سکتی۔واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

### واقعهٔ شهادت حضرت عمارٌ

ترجمة الباب كے تحت جو بحث وتشریح ضروری تھی وہ گذرگئ ،اب حدیث الباب پر بھی کچھ لکھنا ہے جونہایت اہم وضروری ہے،جس وقت حضورا كرم عَيْلِيَّة اپنے صحابہ كے ساتھ تقير نبوي كررہے تھے، تو ديكھا گيا كه اور صحابة وايك ايك اينٹ يا پھرا تھا كرلاتے ہيں اور حضرت عمارٌ دوروا ٹھاتے ہیں یہ بھی کتب سیر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے تغییر مسجد نبوی کے لئے مسجد کے قریب ہی کچی اینٹیں پھوائی تھیں (اور شایدوه بڑی وزنی ہوں کہ عام طور سے آ دمی ایک ہی اٹھا سکے جیسی اب کرا چی میں بنتی ہیں )حضور علیہالسلام بھی سب کے ساتھ اپنٹیں ڈھو رہے تھے، صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت! آپ تکلیف نہ کریں! ہم کافی ہیں، مگر آپ نے شرکت جاری رکھی ،اسی دوران میں حضورا کرم علیہ نے حضرت عمار ؓ سے بوچھا کہتم دودو کیوں لارہے ہو؟ جواب کی نقل ہوئے ،ایک میر کہ حضور! میرادل چاہتا ہے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے، دوسرا یہ کدایک اپنے حصد کی لاتا ہوں اور دوسری آپ کے حصہ کی ،اس پر رحمت عالم علطی ہے نے صرت ورنج کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ارشاد فرمایا: -''افسوس! عمار کی شہادت ایک باغی گروہ کے ہاتھوں سے ہوگی''۔ پھرالیا ہی ہوا کہ سالہاسال کے بعد جنگ صفین کے موقع برحضرت علَيْ كَي طرف سے لاتے ہوئے ،حضرت معاویة کے حامی لشکر کے ہاتھوں سے آپ کی شہادت ہوگئی، چونکہ حضرت عمار ؓ کے بارے میں حضور عليه السلام كاندكوره بالا ارشاد سارے صحابہ ميں مشہور ومعروف تھا، جس كى روايت بخاري مسلم، ترندي، نسائي، ابو داؤ دمنداحہ وغيره ميں بھي ہے،اورمتعددصحابہوتابعین نے جوحضرت علی اورحضرت معاویہ کی جنگ میں ندبذب تھے،حضرت عمارٌ کی شہادت کو بیمعلوم کرنے کے لئے . ایک علامت بھی قرار دے دیا تھا کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے؟ اور باطل پر کون؟ حافظ نے الاصابہ ص۲۰۵ج۲ میں لکھا کہ قل مُمارٌ کے بعدیہ بات ظاہر ہوگئی کہ حق حضرت علیؓ کے ساتھ تھا اور اہل سنت اس بات پر متفق ہو گئے درانحالیکہ پہلے اس میں اختلاف تھا اور الاصابیص ۲۰۵۰۲ نیز تهذیب التبذیب ص ۱۸۰ ج ۷ میں لکھا کہ متواتر روایات و آثار سے بیہ بات منقول ہے کہ حضرت عمار ہ کو باغی گروہ قبل کرے گا اور الاستیعاب ص ۴۲۳ ج۲ میں علامه محقق ابن عبدالبرّ نے بھی یہی بات کھی ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی البداییص • ۲۷ ج ۷ میں لکھا کہ حضرت عمار کی شہادت ہے اس مدیث کا راز کھل گیا کہ حضرت عمار گوایک باغی گروہ قتل کرے گا اور اس سے بیہ بات ظاہر ہوگئی کہ حضرت علی خق پر تھے اور حضرت معاویہ یاغی اور ص ۲۳۱ج ۷ میں یہ بھی لکھا کہ جنگ جمل سے حضرت زبیر سے ہانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو نبی کریم علی کارشاد بابیة حضرت عمارٌ یا و تقااورانهوں نے دیکھا کہوہ حضرت علیٰ کے لشکر میں موجود ہیں گر جب جنگ صفین میں حضرت عمارٌ کے شہید ہونے کی خبر حضرت معاویتے کے شکر میں پہنچی اور حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ؓ نے اپنے والداور حضرت معاویتے دونوں کو حضور علیہ السلام کا

اس وقت جو بخاری کامطبوعه نسخه ہمارے پاس ہے،اس میں یہال بھی پیذکورہ جملہ موجود ہے اور کتاب الجہاد،باب مسع الغباد عن المر أمس ۱۹۳۳ میں موجود ہے، کیونکہ هنورعلیدالسلام نے اپنے دست مبارک سے حضرت عمارٌ کے سرے گردوغبار بھی جھاڑا تھاواضح ہوکہ علامیتنی کے سامنے بھی یمی نسخہ ہے۔ (مؤلف)

ارشادیاددلایا تو حضرت معاویة نے فورانس کی بیتاویل کی کیا ہم نے عمار کو آل کیا ہے؟ ان کوتواس نے قبل کیا جوانہیں میدان جنگ میں لایا (طبری س ۲۹ جس، بن الاجیرس ۱۹۸ جس، بدایس ۲۹۸ جے) علامہ ابن کشرنے اس تاویل کو بہت مستبعد قرار دیا۔

ملاعلی قاریؒ نے شرح فقدا کبر میں ککھا کہ حضرت علی گو جب حضرت معاویدؓ کی بیتاویل پینچی تو فر مایا: -'' اس طرح کی تاویل سے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حمز ہؓ کے قل خود نبی اکرم عیالیہ تھے'۔ (والعیاذ ہاللہ)

صاحب تاریخ الحمیس نے خلاصۃ الوفا ہے اس طرح نقل کیا، حضرت عمرو بن العاص حضرت معاویہ کے وزیر تھے، جب حضرت عمار شہید کردیۓ گئے ہوت ہے۔ کہ اس پر حضرت معاویہ نے پوچھا کہم کیوں رک گئے؟ تو حضرت عماویہ نے بوچھا کہم کیوں رک گئے؟ تو حضرت عمود بن العاص نے جواب دیا کہ ہم نے اس محض کوآل کردیا، اور میں نے خودرسول اکرم علیات کو یہ کہتے سا ہے کہ انکو باغیوں کا گروہ آل کرے گا، حضرت عماویہ نے کہا چپ ہوجا و کیا ہم نے ان کوآل کریا ہے؟ ان کوآل کریا ہے؟ ان کوآل کیا ہے؟ ان کوآل کیا ہے؟ ان کوآل کیا ہے؟ ان کوآل کیا ہے تو نبی کہ ان کوآل کیا ہے تو نبی کوآل کیا ہے تو نبی کوآل کیا جس نے ان کوآل کیا ہے تو نبی کوآل کیا ہے تو نبی کی کہ علیات حضرت علی کو پہنچی تو فر مایا کہ اگر میں نے ان کوآل کیا ہے تو نبی کریم علیات کے تصرت علی کو پہنچی کو فر مایا کہ اگر میں نے ان کوآل کیا ہے تو نبی کریم علیات کے تصرت علی کو پہنچی کو فر مایا کہ اگر میں نے ان کوآل کیا ہوگا کہ وہ کہ ان کوآل کیا ہوگا کہ وہ کہ کہ بھی جاتھا، مختصراً (الا بواب والتر اجم اپنچی الحدیث والم کا کہ میں کہ کا کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا ہوگا کہ کو کہ کی کو کو کہ کی کو کو کہ کو کو کہ کو

# اعتراض وجواب

یہاں حدیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ ' حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلاتے تصاور وہ لوگ ان کو دوزخ کی طرف بلاتے ہے''۔ تو اشکال یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ بھی کچھ صحابہ ہے، تو اتنی بات تو درست ہو سکتی ہے کہ دہ باغیوں کے گروہ میں تصاور اجتہادی غلطیوں کا صدور جس طرح صحابی رسول حضرت معاویہ ہے ہوسکتا ہے کہ انہوں نے ضلیف وقت حضرت علی ہوئی ہوئی ہوئی محرب عثمان کے مطالبہ قصاص کو وجہ بزاع وقال قرار دیا تھا، اسی طرح ان کا ساتھ دینے والے صحابہ ہے بھی اجتہادی غلطی ہوئی ہوئی ہوگی، مگریہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ ان صحابہ نے حضرت عمار گو وار جہنم کی طرف بلایا ہو، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ ان کوخوش فہنی اور کمان تو یہی تھا کہ اس طرح حضرت علی کو مجبور کر کے قالین حضرت عمار گو سے قصاص لیں گے اور یہ فعل وخول جنت کا مستی بناد ہے گا، پھریہ کہ اگر چہ خلیف وقت حضرت علی کی خالفت اور ان سے قال و جنگ سبب دخول نارتھا، مگر وہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے عنداللہ معذور ہوں گے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا دوسرا جواب جو مجھے زیادہ پندہ ہیہ ہے کہ فئۃ باغیہ تک کلام حضرت معاویہ کے سلسلہ میں ہے کہ صاحب
ہوا یہ نے بھی کتاب القصاء میں تصرح کی ہے کہ امیر معاویہ نے خصرت علی سے بعاوت کی تھی پھرید عور ہم المی المجت سے حضرت مارائی منقبت اور
کی زندگی کا حال بیان ہوا ہے کہ مکم معظمہ میں یے قریش کو جنت کی طرف بلاتے تھے اور وہ ان کوطرح طرح کے عذاب دے کرحالت کفر کی طرف
لوٹنے کی فکروسی کرتے تھے، ایک جواب یہ بھی ہے کہ مراد صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مماراتوالی کیا وہ اہل شام تھے (فتح الباری سے ہم ہوں کہ اس میں ہوں کے فرایا ایک جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بھی تھم باعتبارجنس کے ہوتا ہے اگر چہاں کا تحق بعض انواع میں نہ ہوتا
مور النا کہ اس تسم کی دعوت جو حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے دی گئی آگر چہ وہ سبب نارتھی مگر وہ حضرات صحابہ
کے حق میں سبب نار نہ بن تکی کیونکہ وہ لوگ مجتهد سے اور ان کی نیت حق وصواب ہی کی تھی ، جس طرح علامہ تو رہشتی نے اپنی کتاب عقا کہ میں
کے حق میں سبب نار نہ بن تکی کیونکہ وہ لوگ مجتهد سے اور ان کی نیت حق وصواب ہی کی تھی ، جس طرح علامہ تو رہشتی نے اپنی کتاب عقا کہ میں
کے حق میں سبب نار نہ بن تکی کیونکہ وہ لوگ مجتهد سے اور ان کی نیت حق وصواب ہی کی تھی ، جس طرح علامہ تو رہشتی نے اپنی کتاب عقا کہ میں
کو تب دوسرے امورار تقاع موانع ووجود شرائط وغیرہ پر بھی موقوف ہوتا ہے اور بسااوقات غیر ظاہری وخفی ہوتا ہے اور شریعت کی امرحس پر نار

## خلافت حضرت علي الم

اس حدیث بخاری سے بیجھی معلوم ہوا کہ چوتھے نمبر پرخلافت برحق ان ہی کی تھی اوران کی مخالفت بغاوت تھی ،اگر چہامراجتہادی ہونے کی وجہ سے حضرت معاویہ اوران کے ساتھی ما خوذ نہ ہوں ، اس کے لئے ہدا پیکا حوالہ او پر حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشاد میں گذر چکا ہے اور فتح القدیر وشرح فقد اکبرواحکام القرآن ابن عربی وغیرہ میں بھی اسی طرح ہے اور عملاً بھی ایک شام کے صوبے کو چھوڑ کر جزیرۃ العرب اوراس کے علاوہ تمام اسلامی مقبوضات کے مسلمانوں نے حضرت علی کی خلافت کو مان لیا تھا اور مدینہ طلیبہ میں تو دوسرے خلفاء سابقین کی طرح اکا برمہا جرین وافسار نے حضرت علی کے ہاتھ بر با تا عدہ بیعت کر کی تھی۔

حضرت شاہ عبدالعزیز نے ایک سوال کے جواب میں تحریفر مایا کہ مروان کو برا کہنا خصوصاً اس سلوک کی وجہ ہے جواس نے حضرت حسین و دیگرائل بیت ہے ، جوفرائض ایمان کامقتصیٰ ہے، کیکن حضرت معاویاً کیک سے ان کے ساتھ روار کھا، اس سے دل بیزاری رکھنا لوازم سنت و محبت اہل بیت ہے ، جوفرائض ایمان کامقتصیٰ ہے، لیکن حضرت معاویاً کیک صحابی تھے، ان کے جن میں بعض احادیث بھی وارد ہیں اور علماء اہلسنت ان کے بارے میں مختلف ہیں، علماء ماوراء النہراور مفسرین و فقہاء ان کی تمام حرکات جنگ و جدال کو جو حضرت علی ہے کیں، خطاء اجتہادی پر محمول کرتے ہیں اور محققین اہل حدیث نے تتبع روایات صحیحہ کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیر کات شائر نبیش افراد و میں ہوا، مگر فاسق پر لعنت جائز نہیں، لہذا ان کے لئے دعاء مغفرت و شفاعت کریں تو بہتر ہے۔ (فقاوی عزیزی ص کے اج

#### باب الاستعانة بالنجار والصناع في اعواد المنبر و المسجد

(بردهائی اورکاریگر ہے مبجداور منبر کے تختوں کو بنوانے میں تعاون حاصل کرنا)

٣٣٢. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبدالعزيز عن ابي حازم عن سهل قال بعث رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلْمُ عِلْمُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِيْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِيْمُ عِلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلِي عَلْمُ

٣٣٣. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبدالواحد ايمن عن ابيه عن جابر ابن عبدالله ان امرأة قالت يا رسول الله الا اجعل لك شيئاً تقعد عليه فان لى غلاماً نجاراً قال ان شئت فعملت المنبر.

**تر جمہ اسلام :** حضرت مہل نے بیان کیا کہ نبی کریم علیقہ نے ایک عورت کے یہاں آ دمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی غلام ہے کہیں کہ میرے لئے (منبر) ککڑیوں کے تختوں سے بنادے جس ہر میں جیٹھا کروں۔

تر جمعہ اسام : حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے لئے کوئی ایسی چیز نہ بنادوں جس پرآپ بیغنا کریں میری ملکیت میں ایک بردھئی غلام بھی ہے، آپ نے فر ما یا کہ اگر چا ہوتو منبر بنوادو، تب انہوں نے منبر بنواد یا۔

تشریح: دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ کسی بھی کا رخیر میں دوسروں کی مدد حاصل کرنا مطابق سنت ہے، جس طرح یہاں حضور علیہ السلام نے ایک عورت سے مدد کی کہ وہ اپنے غلام سے منبر بنواد ہے، پھر یہ کہ بظاہر اس عورت نے ہی حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کش کی ہوگی کہ منبر بنوادوں گی، پھر جب بنوانے میں تاخیر محسوں کی تو حضور علیہ السلام نے یا د دہانی کی ہوگی جس کو راویوں نے اپنے اپنے طریقہ سے روایت کردیا، لہذا دونوں احادیث میں باہم کوئی تعارض نہیں ہے۔ (فتح الباری وعمدہ)

(نوك) امام بخارى اگرترتيب بدل دية توييصورت زياده واضح موجاتي -

## باب من، بنیٰ مسجداً

(جس نے مسجد بنوائی)

٣٣٣. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال اخبرنى عمر و ان بكيراً حدثه ان عاصم بن عمر بن قتادة حدثه! نه سمع عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفانٌ يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجدا الرسول الله عُلِيْتُهُ انكم اكثرتم وانى سمعت رسول الله عُلِيْتُهُ يقول من ابنى مسجدا قال بكير حسبت انه قال يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة.

متر جمہ: حضرت عبیداللہ خولانی نے حضرت عثان بن عفان سے سنا کہ آپ نے مجد نبوی علی صاحبہا الصلوۃ والسلام کی (اپنے ذاتی خرچ سے) تعمیر کے متعلق لوگوں کے اعتر اضات کوئ کر فرمایا کہتم لوگ بہت زیادہ تنقید کرنے گئے، حالانکہ میں نے نبی کریم علی ہے سناتھا کہ جس نے مسجد بنوائی ( بکیرراوی) نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے میکھی فرمایا کہ اس سے مقصود خدا وند تعالیٰ کی رضا ہوتو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک میکان جنت میں اس کے لئے بنائیں گے۔

تشریکے:اس حدیث میں مبحد بنانے کی فضیلت بیان ہوئی اور علامہ عینی نے ۲۳ صحابہ سے دوسری احادیث فضیلت بھی اس موقع پر نقل کی ہیں،ایک حدیث میں ہی ہمی ہے کہ مسجد بنانے والے کو بطورا جروثواب کے جنت میں یا قوت اور موتیوں سے مرصع گھر ملے گا، رہا ہی اشکال کہ اور سب اعمال خیر کا تو دس گنا اجر ملے گا، اس کا صرف مثل یا برابر کیوں ہوگا تو اول تو مثلیت سے زیادہ کی نفی نہیں ہوتی اور بہتر جواب بیہ ہے کہ ہرعمل کے اجر میں برابری تو عدل ہے اور کم وکیف میں زیادتی حق تعالیٰ کامحض فضل وانعام ہے۔ (عمدہ ص ۳۹۹)

حافظ نے لکھا کہ ایک بہتر جواب میبھی ہے کہ اس کی جزامیں گھر تو جنت میں ایک ہی ملے گا مگر کیفیت میں اس سے کہیں بہتر ہوگا کہ ونیا میں بھی ایک گھر ایک سوگھر وں سے بھی زیادہ شاندار ہوتا ہے، علامہ نووی نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ بیمراد ہو کہ اس ایک گھر کی فضیلت بیوت جنت پرالی ہوگی جیسی یہاں مبحد کی بیوت دنیا پر ہے (فخ ص ۲۷۷) ( کیونکہ حدیث امام احمد سے مروی ہے کہ یہاں جومبحد بنائے گا اس کو جنت میں اس سے افضل گھر ملے گا)

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ فر مایا کرتے تھے کہ بید نیا کی معجدیں اسی طرح جنت میں اٹھالی جائیں گی ، غالبًا بیکسی حدیث کامضمون ہوگا۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم

باب یاخذ بنصول النبل اذا مر فی المسجد (جب مجد عرف النبل اذا مرفق عرب المسجد)

٣٣٥. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو اسمعت جابر ابن عبدالله يقول مررجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله عليه المساب بنصالها.

تر جمہ: حضرت سفیان نے بیان کیا کہ میں نے عمرو سے پوچھا کہتم نے جابر بن عبداللہ سے سنا ہے کہایک تصحف مسجد نبوی سے گز راوہ تیر لئے ہوئے تھا،رسول اللہ علی لیا ہے اس سے فرمایا کہاس کے پھل کوتھا ہے رکھو۔

آتشر تک: تیروں کوتھا منے اور سنجالنے کا حکم اس لئے دیا کہ سی نمازی کو تکلیف نہ پہنچ جائے ، بوں ضرورۃ اسلح کواپنے ساتھ مسجد میں لے جانے کا جواز بھی معلوم ہو گیا، امام بخاری نے تاریخ اوسط میں صدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے مساجد کو بچوں ہے، پاگلوں ہے، بیجی وشعراء ہے، جھڑوں سے، جیخ و پکار سے، اقامت حدود سے اور تلواریں میان سے باہر نکا لئے اور اشعار پڑھنے ہے منع فرمایا اور تھم فرمایا کہ مساجد کے دروازوں کے قریب وضوخانے اور عشل خانے بنائے جائیں اور جمعہ کے دوز مساجد میں خوشبوکی دھونی بھی دی جائے (عمدہ ۲۰۲۰ ج

#### باب المرور في المسجد (ميدس گذرنا)

٣٣٦. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا ابو بردة ابن عبدالله قال سمعت ابا بردة عن النبى مُلِينِهُ قال من مر فى شىء من مساجدنا او اسكوا تنا بنبل فلياخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلماً.

تر جمہ السمام: حفرت ابو بردہ ابن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سناوہ نبی کریم عیالی ہے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہا گرکوئی شخص ہماری مساجد یا ہمارے بازاروں سے تیر لئے ہوئے گذرے تواسے اس کے پھل کو تھاہے رکھنا چاہئے ایسانہ ہو کہاس سے کسی مسلمان کوزخی کردے۔

تشریح: يهاں بازاروں كے لئے بھى وہى حكم مساجدوالا بيان ہواہے۔

## باب الشعر في المسجد

#### (مسجد میں اشعار پڑھنا)

٣٣٨. حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابوسلمة ابن عبدالرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت ن الانصاري يستشهد ابا هريرة انشدك الله هل سمعت النبي عُلِيلِه يقول يا حسان اجب عن رسول الله اللهم ايده بروح القدس قال ابو هريرة نعم. تر جمیہ: حضرت ابوسلمہ ابن عبدالرحمٰن بن عوف نے حضرت حسان بن ثابت انصاریؓ سے سنا کہ وہ ابو ہریرؓ گواس بات بر گواہ بنار ہے تھے کہ میں تہمیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کتم نے رسول اللہ علیہ کویہ کتے ہوئے سنا ہے کہ اے حسان رسول اللہ علیہ کی طرف سے (مشرکوں) کواشعاریس) جواب دو،ا سے اللہ حسان کی روح القدس (جریل علیه السلام) کے دریعے مدد سیجے ،حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں (میں گواہ ہوں) متعلق حدیث: حدیث بخاری میں اگر چہ محد کا ذکر نہیں ہے گر بخاری بدء الخلق میں صدیث لائیں گے، وہاں محبد میں حضرت حسانً کے شعر پڑھنے کا ذکر ہے، مگر جیسا کہ حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایاس سے امام بخاری عام طور سے مسجد میں اشعار پڑھنے کیلئے تو استدلال نہیں كريكتے، يهال تو خودحضورعليه السلام كے تھم سے شرعى ضرورت سے پڑھوائے تھے، جس سے وہ اس وقت عبادت كے تھم ميں ہوگئے تھے، لبذااس سوتوسيع كامقصد حاصل بين بوسكا (بيحديث بدء المخلق باب ذكر الملائكه مين ٥٦ ٣٨ ير، يبال امام بخارى في مجدين اشعار يرصے كے جواز كے لئے باب الشعر في المسجد قائم كيا ہواور حديث الباب سے مطابقت نہيں ہے۔ (مؤلف) تشریح: مشرکین عرب آل حضور علی کی جو کیا کرتے تھے۔حضرت حسان خاص طور سے ان کا جواب دیتے تھے۔ آپ دربار نبوی کے بلندیا پیشاعر تصاور مشرکوں کوخوب جواب دیتے تھے۔آپ کے اس سلسلے میں واقعات بکٹرت منقول ہیں۔آں حضور علیہ آپ کے جواب مے مخطوظ ہوتے اور دعائیں دیتے معجد نبوی میں آپ کے لئے خاص طور سے منبر رکھ دیا جاتا اور آپ ای پر کھڑے ہو کر صحابہ کے مجمع میں اشعار سناتے جس میں خود نبی کریم علی شریف فرما ہوتے۔امام بخاریؓ بیرہتا نا جاہتے ہیں کہ سجد میں اشعار پڑھنے میں کوئی مضا کقہٰ نہیں بشرطیکہ وہ شریعت کی حدود سے باہر نہ ہوں ۔ کیونکہ خود آنحضور علیہ السلام حفزت حسان کے ذریعے مشرکین کاعرب کے خاص مزاج کے پیش نظر جواب دلواتے تھے۔حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام طحاویؓ نے اس پر باب باندھاہے اورمسئلہ یہی ہے کہ اگر مسجد میں آ واز زیادہ بلند نہ ہوا درا شعار میں مطالب بھی درست ہوں تو بڑھنے میں حرج نہیں ہے۔حضرت حسان کوشاہد بنانے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ حضرت عمر نے ان کومسجد میں اشعار پڑھنے کی وجہ سے سزادین جاہی تھی ،اس پر انھوں نے حدیث سے مدد لی۔ یہاں محقق عینی نے لفظ نشد وانشد کی لغوى بحث بهت عمده كى ،اور بتلايا كهاس كااستعال نشدتك الله لازى بى تتحيح باوريه عنى متعدى بيلين فعل متعدى انشد تك بالله کہناغلط ہوگا۔(عدہ ص ۲۰۱۳ ج۲) (اس مے متعلق ایک شذرہ ص ۷۵ بردرج ہوگیا ہے)

## علمی واصولی (فائده)

اسی مناسبت سے حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی فرمایاحق تعالیٰ کے لئے فعل لازم جیسے استوی، نزل وغیرہ آتا ہے تو ان کے مابعد متعلقات صفة خداوندی ہوتے ہیں مثلا تول باری تعالیٰ "استوی علی العوش میں معنی یہ ہوگا کہ صفت استواء کا تعلق عرش کے ساتھ ہوااور اگر فعل متعدی ہوتو اس کا مابعد مفعول بہ ہوگا جیسے حلق السماوات والارض میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استواء ونزول کوذات خداوندی سے متعلق سمجھنا سمجھنا سمجھنا کہ بعض لوگوں نے (مثل ابن تیمیہ)ان کوذات سے متعلق کر کے استواء کو بمعنی استقر اروتمکن وجلوس علے العرش مراد لیایا نزول مثل اجسام سمجھا ہے،اس کی بوری بحث بخاری کی کتاب التوحید میں آئے گی،ان شاءاللہ۔والا مربید اللہ (علامہ ابن تیمیہ کے تفردات جلد سابق میں بھی بیان ہوئے ہیں)

#### باب اصحاب الحراب في المسجد

(نیزے دالے مسجد میں)

٣٣٨. حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعدعن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب قال اخبر ني عروة بن الزبيران عائشة قالت لقد رايت رسول الله عَلَيْكُ يوماً على باب حجرتي و الحبشة يلعبون في المسجد و رسول الله عَلَيْكُ ليستروني بردائه انظر الى لعبهم زاد ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رايت النبي عن المنطقة وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم.

متر جمعہ: حضرت عائشٹ نے فرمایا میں نے نبی کریم عظیم کوایک دن اپنے جمرہ کے دروازے پر دیکھااس وقت عبشہ کے لوگ مبعد میں کھیل رہے تھے، رسول علیکہ اپنی چا در سے مجھے چھپار ہے تھے، تا کہ میں ان کے کھیل کودیکھ سکوں، ابراہیم بن منذر سے حدیث میں سے زیادتی منقول ہے کہ انہوں نے کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا مجھے یونس نے ابن شہاب کے واسطہ سے خبر پہنچائی وہ عروہ سے وہ عائشہ سے کہ میں نے نبی کریم علیکہ کو کہ عجب میں میں ہے۔

تشری : بعض مالکیہ نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ بیلوگ مجد میں نہیں کھیل رہے تھے بلکہ مسجد سے باہران کا کھیل ہور ہا تھا حافظ ابن کے ججڑنے لکھا کہ بیہ بات امام مالک سے ثابت نہیں ہے اوران کی تصریحات کے خلاف ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر نے ان کے اس کھیل پر ناگواری کا اظہار کیا تو نبی کریم علی ہے نیزوں سے کھیلنا صرف کھیل کود کے درجے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے جنگی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں جو دشمن کے مقابلے کے وقت کام آئیں گی۔

مہلبؓ نے فرمایا ہے کہ مسجد چونکہ دین کے اجتماعی کا موں کے لئے بنائی گئی ہے اس لئے وہ تمام کام جن سے دین کی اور مسلمانوں کی منفعتیں وابستہ ہیں مسجد میں کرنا درست ہیں اگر چہ بعض اسلاف نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسجد میں اس طرح کے کھیل قرآن وسنت سے منسوخ ہوگئے ہیں ،اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ اواج مطہرات کے ساتھ کس درجہ حسن معاشرت کا لحاظ رکھتے تھے۔

علامہ عینی نے میبھی لکھا کہ اس سے مباح کھیل کے دیکھنے کا جواز نکلتا ہےاورعورتوں پرمردوں سے پردہ کا وجوب بھی معلوم ہوا (عمدہ ص۲۶ ج۲) اس حدیث سے عورتوں کا مردوں کی طرف دیکھنے کا جواز اس لئے صریح نہیں کہ مقصد کھیل دیکھنا تھا، نہ مردوں کو دیکھنا کہ وہ عبد متاثر ہوتی ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ عبداً تھا، پھر ہے کہ ذہ جلد متاثر ہوتی ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حراب کا تھیل ایسا تھا جیسے ہمارے یہاں گد کا تھیلتے ہیں، پھر فرمایا کہ میرے پاس امام مالکؓ سے تصری موجود ہے کہ یہ تھیل مسجد سے باہر حصہ میں تھا اور حضرت عائش شمجد میں تھیں اور امام مالکؓ مدینہ کے واقعات جانے میں امام بخاری سے توسیع نکالنا درست نہیں۔

## باب ذكر البيع والشرآء على المنبر في المسجد

(مسجد کے منبر پرخرید و فروخت کا ذکر)

(٣٣٩) حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت اتنها بريرة تسألها فى كتابتها فقالت ان شئت اعطيتها ما بقى وقال سفيان مرة ان شئت اعطيتها ما بقى وقال سفيان مرة ان شئت اعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله عَلَيْكُ ذكرته ذلك فقال ابتا عليها فاعتقيها فان ما الولاء لمن اعتق ثم قام رسول الله عَلَيْكُ على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله عَلَيْكُ على المنبر فقال ما بال اقوام يشترطون شرو طاليس فى كتاب الله من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فليس له وان اشترط مائة مرة ورواه مالك عن يحيى عن عمرة ان بريرة ولم يذكر صعد المنبر.

ترجمہ: حضرت عائشٹ فرمایا کہ حضرت بریرہ ان سے کتابت کے بارے میں مشورہ لینے آئیں، حضرت عائشٹ فرمایا کہ کہ اگرتم چا ہوتو میں تہارے آقاؤں کو (تمہاری قیمت) وے دوں (اور تمہیں آزاد کردوں) اور تمہارا ولاء کا تعلق مجھ سے قائم ہواور بریرہ کے آقاؤں نے کہا (حضرت عائشٹ سے ) کہا گرآپ چا ہیں توجو قیمت باقی رہ گئی ہوہ دیدیں اور ولاء کا تعلق ہم سے قائم رہوسکتا ہے جو آزاد جب تشریف لائے تو میں نے ان سے تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہتم بریرہ کوخرید کرآزاد کردواور ولاء کا تعلق تو ای کو حاصل ہوسکتا ہے جو آزاد کردے پھررسول اللہ علیقہ منبر پر کھڑ ہے ہوئے ، سفیان نے (اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے) ایک مرتبہ کہا پھررسول اللہ علیات منبر پر کھڑ ہوئے ، سفیان نے (اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے) ایک مرتبہ کہا پھررسول اللہ علیات میں شراک کیا جو کہ ایک شرط کرے گا جو کتاب اللہ میں ذکر شدہ شراک کیا حشر ہوگا جو ایس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی چا ہے سومر تبہرے اس حدیث کی روایت مالک نے بھی کو داسط سے کی وہ عمرہ سے کہ بریرہ اور انہوں نے منبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا ہے اللہ علی دکر سے اس مدیث کی روایت مالک نے بھی کے واسط سے کی وہ عمرہ سے کہ بریرہ اور انہوں نے منبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا ہے اللہ علی دکر میں کہ وہ عمرہ سے کہ بریرہ اور انہوں نے منبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا ہو اللہ علی دارک میں کا دوایت مالک نے بھی کو دارہ کے دائم کی دوایت کی کہ کے واسط سے کی وہ عمرہ سے کہ بریرہ اور انہوں نے منبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا ہو اللہ علی کو دوائم کی دوائم کی دوائم کے دوائم کی دوائی کے دائم کی دوائی کے دوائم کی دوائی کے دائم کی دوائی کی دوائی کی دوائی کے دوائم کی دوائی کی دوائی کو کو کس کے دوائی کی دوائی کے دوائی کو کی دوائیں کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کیا کر نے دوائی کی کی دوائی کی کی دوائی کی

تشری کے: کوئی غلام اپنے آتا سے طے کر لے کہ ایک متعیندمدت میں اتناروپیہ یا کوئی اور چیز وہ اپنے آتا کودے گا اگروہ اس مدت میں وعدہ کے مطابق روپیہ آتا کے حوالہ کردی تو وہ آزاد ہوجائے گا ای کو کتابت یا مکا تبت کہتے ہیں، غلام کی آزادی کے بعد بھی آتا اور غلام میں ایک تعلق شریعت نے باتی رکھا ہے، جے ولاء کہتے ہیں اور اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ہمارے نز دیک مبحد میں خرید وفر وخت کے لئے بھاؤ طے کرنا اورا یجاب وقبول جبکہ وہ سامان مبحد میں نہ ہو،معتکف کے لئے جائز ہے اور حدیث الباب ہمارے مخالف نہیں ہے، کیونکہ یہاں صرف مسئلہ بیان ہوا ہے نہ بچ ہو کی نہ شراء اور حدیث ابی داؤ دوغیرہ میں عقد بچے وشراء فی المسجد کی ممانعت موجود ہے۔

مکاتب کی بیج ہمارے یہاں جائز نہیں، دوسروں کے نزدیک جائز ہے گر ہمارے یہاں مکاتب کے بدل کتابت سے عاجز ہونیکی شکل میں جائز ہے اور یہاں جوحضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس کوخرید کرآ زاد کر دوتو بظاہر بجز بی کی صورت میں خرید نے کوفر مایا ہوگا۔
حضرت نے فرمایا کہ ایک حدیث میں بیجی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اشت و طبی لھم الولاء کہ تم ان کے لئے ولا کی شرط کر لوتو اس پراشکال ہوا کہ جب شرط بریار ہے اور ہرصورت ولاحضرت عائشہ کے لئے ہوتا تو پھرائی بے فائدہ شرط کرنے کو کیوں فرمایا، دوسرے بیکہ اس کا جواب بیہ کہ کیوں فرمایا، دوسرے بیکہ اس کا جواب بیہ کہ بخاری میں بی دوسرے طریق سے دعیہ میں لیشتہ طوا آیا ہے کہ ان کوشرط کرنے دو، ولاء تو اس کا ہوگا جوآ زاد کرے گا۔ جضرت شاہ صاحب بخاری میں بی دوسرے طریق سے دعیہ میں میں خلف دعدہ بھی لیشتہ طوا آیا ہے کہ ان کوشرط کرنے دو، ولاء تو اس کا ہوگا جوآ زاد کرے گا۔ جضرت شاہ صاحب بخاری میں بی دوسرے طریق سے دعیہ میں میں خلو

نے اس موقع پرایک تحقیق شروط ملائمہ وغیر ملائمہ کی ذکر فرمائی جومیرے امالی درس میں بھی ہے اور فیض الباری ص ۷۹ ت میں بھی ہے، وہاں دیکھ لی جائے ، بخوف طوالت ترک کرتا ہوں ،عمدۃ القاری ص ۱۳ من ۲۰ میں بھی اس کی اچھی تفصیل و تحقیق ہے، قابل مطالعہ اور حضرت ؓ نے فرمایا تھا کہ ہدا ہیں بیس کفالہۃ و بچے فاسد کے بیان میں بھی ملائم وغیر ملائم کی قدر ہے تفصیل ہے۔

#### باب التقاضي والملازمة في المسجد

( قرض کا تقاضا کرنااورمسجد میں بھی قرضدار کا پیچیھا کرنا )

( • ٣٣٠) حقد ثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني يونس عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب انه تقاضى ابن ابي حدر د دينا كان له عليه في المسجد فارتعفت اصواتهما حتى سمعها رسول الله عليه في بيته فخرج اليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا واوماً اليه اى الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه.

تر جمہ: حضرت كعب سے روايت ہے كه انہوں نے معجد نبوى ميں ابن ابی حدرد سے اپنے قرض كا تقاضه كيا (اسى دوران ميں) دونوں كى گفتگو تيز ہوگئى اور رسول اللہ علي نے بھى اپنے جمرة شريف سے سن ليا، آپ پردہ ہٹا كر با ہرتشريف لا سے اور پكارا كعب! كعب، بولے لبيك يارسول اللہ، آپ نے فرمايا كمتم اپنے قرض ميں سے اتنا كم كردو، آپ كا اشارہ تھا كم آدھا كم كردي، انہوں نے كہا يارسول اللہ ميں نے كرديا، پھر آپ نے ابی حدرد سے فرمايا اچھااب اٹھواورادا كردو۔

تشری : یہاں تو صرف قرض کے تقاضے کا ذکر ہے، ملازمت کا نہیں، گرباب اصلح میں امام بخاری اس حدیث کو پھر لائیں گے اور وہاں فلقیہ فلزمہ ہے کہ قرض دارہ سے ملے اور پھراس کو چھوڑ انہیں، اس طرح آ دھا موضع ترجمہ یہاں ہے اور آ دھا وہاں ہے اس کوامام بخاری کے کمالات سے گنا گیا ہے کہ حدیث کے تمام طرق ومتون میں ذہن گھومتار ہاہے اور یہی فن حدیث میں کمال کی نشانی ہے اور ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کسی حدیث کے تمام متون وطرق روایت پر نظر نہ ہو، پوری طرح کسی مسئلہ کی شقیح نہیں ہوسکتی، اللہ تعالیٰ امام اعظم پر ہزاراں ہزار رحمتیں بھیجے کہ انہوں نے تدوین فقہ کے وقت اس امر کی بہت ہی زیادہ رعایت رکھی تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ احادیث انتخار نہ نوری کو بھی ان کے یاس بہت بڑاعلم تھا۔

قولہ وجو فی بینے: کہ آپ اس جھڑے ہے وقت آپ گھر میں تھے، آگے ہے کہ آپ ان کی آواز س کر جمرہ شریفہ سے فکے اور جمرہ شریفہ کا پردہ ہٹایا (جعن اس پردہ کو کہتے ہیں جس کے دوجے ہوں ملے ہوئے دوکواڑوں کی طرح، کذافی العمدہ حس ۱۲۸ ج۲ غالبًا جس طرح آج کل بھی کمرہ کے دروازوں پر پردے ڈالتے ہیں، جودائیں بائیں سٹ کر کھل جاتے ہیں) دوسری شرح بعض شارعین نے بیا ہے کہ حضور علیہ السلام اس وقت گھر میں نہیں بلکہ سجد میں معتلف تھے، جو بوریوں سے بنایا گیا تھا، حافظ عینی نے یہاں کچھ وضاحت نہیں کی، گربیت اور جعف کے الفاظ پہلی شرح کو ترجے دے رہے ہیں کہ بوریوں کے معتلف کی بیشان نہیں ہوتی، یوں راویوں کے بیان میں بھی فروق ہوجاتے ہیں۔

َ حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کیمکن ہے اس جھڑ ہے کیوجہ سے اس سال کی لیلۃ القدر کی تعیین کاعلم ذہن مبارک نبوی سے نکل گیا ہو، یا وہ کوئی اور جھکڑا ہوگا۔واللہ اعلم

 نیز فرمایا کہ شخ ابن ہمام نے فتح القدیر میں کلام فی المسجد کے لئے لکھ دیا کہ وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حالانکہ بحر میں قیدلگائی ہے کہ اگر مجد میں باتیں کرنے کے ارادے سے جائے اور باتیں کریے تو مکروہ ہے، ورنہ اگر گیا تو نماز ہی کے لئے تھا اور وہاں سے کسی سے باتیں کیس تو گناہ نہیں ہے۔

#### باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى العيدان

(مسجد میں جھاڑودینااورمبحدسے چیتھڑ ہے، کوڑے کر کٹ ائر ککڑیوں کو چن لینا)

(۱ ٣٣) حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابى رافع عن ابى هريرة ان رجلاً اسود او امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسال النبى عَلَيْكُ عنه فقالو مات فقال افلا كنتم اذ نتمونى به دلونى على قبره او قال قبرها فانى قبرها فصلى عليها.

متر جمہ: حضرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کہ ایک عبثی مردیا عبثی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی ایک دن اس کا انقال ہو گیا تو رسول اللہ علیات نے اس کے متعلق دریافت فر مایا لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کرگئ آپ نے فر مایا کہتم نے جھے کیوں نہ بتایا اچھا اس کی قبر تک مجھے لے چلو، پھر آپ قبر پرتشریف لائے اور اس پرنماز پڑھی۔

تشریکی: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام بخاری اپنی عادت کے موافق بہت می ان جزئیات پربھی ابواب وتر اجم کو پھیلا دیتے ہیں جن کاذکرا حادیث میں آگیا ہے آگر چدان پر مسائل واحکام کا دارو مدار بھی نہیں ہوتا، چنانچہ یہاں متحد میں جھاڑو دینے پر باب قائم کر دیا جبکہ وہ نہ کوئی خاص مسئلہ ہے نہ کسی کواس سے اختلاف، صرف فضیلت مقصد بن سکتا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس کوڑے کرکٹ کو معجد سے باہر کرنے کو معجد کی کنگریاں باہر نکالنے کے حکم سے الگ سمجھا جائے
کیونکہ ابوداؤ دمیں باب فی حصی المسجد کو باب فی کنس المسجد سے الگ باندھا ہے ادراس میں ہے کہ اگر کنگریوں کوکوئی باہر نکالے تو وہ اس کوشم
دیتی ہیں کہ مجھے خدا کے واسطے مسجد میں رہنے دے، تا کہ ان کو مسجد الی مبروک ومبارک جگہ میں رہنے کا شرف وضل حاصل رہے یا اس لئے
کہ نمازیوں کو ان ہے آرام ملے گا۔ (بذل ص ۲۷۵ج ۱)

حضرت نے فرمایا کہ اگران کامبحد میں رہناصفائی کیخلاف ہویا بے ضرورت ہوں تو نکالناہی افضل ہوگا، اگر چہدہ اپنے فضل وشرف کے لئے قتم دیتی رہیں گی، لیکن جسطرح مبحد حرام یا مبحد نبوی میں کنکریاں بچھی رہتی ہیں، ان کے متعدد فوائد ہیں، اس لئے ان کو نہ نکالناہی افضل ہوگا (کہ ان کی وجہ سے فرش گرم نہیں ہوتا اور بارش ہوجائے تو وہ جگہ پھر بھی نماز کے لائق رہتی ہے وغیرہ ابتداء اسلام میں اسی لئے مبحد نبوی میں کنکریاں ڈالی گئی تھیں۔ واللہ اعلم)

قول فصلے علیمہا: حضورعلیہ السلام نے اس عورت کی قبر پرتشریف لے جاکر نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ نے بھی پڑھی (کذانی موطا امام مالک ) اس بارے میں اختلاف ندا ہب اس طرح ہے: - امام ابو عنیفہ نے فرمایا کہ فقط ولی پڑھ سکتا ہے اور وہ دوسری اموات کی بھی پڑھ سکتا ہے اگر چہاس کے علاوہ دوسروں نے بھی پڑھی ہواور اس کو امام ابو یوسف نے تین روز تک جائز ہتلایا ہے، امام شافعی، احمد، داؤ دظا ہری اور ایک جماعت کہتی ہے کہ قبر پر ہڑخص نماز پڑھ سکتا ہے جس کی بھی رہ گئی ہو، ابن القاسم کہتے ہیں کہ میس نے امام مالک سے کہا آپ اس حدیث فہ کورکا کیا جواب دیتے ہیں؟ تو فرمایا یہ حدیث توضیح ہے مگر اس پڑھ لئ نہیں ہے (امام احمد نے فرمایا کہ بیحدیث چھطرق کے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہمار یعض مشائخ ہے اس امرکا بھی جواز منقول ہے کہ دلی کے ساتھ دوسرے بھی جورہ گئے ہوں نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں بھی عورت کی نماز میں دوسرے سی بادر یکھی ہوئے اور حضورا کرم عیاتھ کی دفات کے بعد سب سے ترین صحابہ نے نماز پڑھی ہے اور یہ میں دوریت میں دورے سے دریکھی ہوئے ساتھ بھی بعض صحابہ نے نماز پڑھی ہو اور یہ میں دوریک ہوں دوریک ہیں دورے سے اور یہ میں نے دیکھی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی بعض صحابہ نے نماز پڑھی تھی۔

حسان سے ثابت ہے، علامہ ابن عبد البرنے کہا بلکہ نو وجوہ حسان سے اور پھرتم ہید میں وہ تمام طرق ذکر کئے علامہ زرقانی نے ایک کا اضافہ کیا، کل دس ہوئے ) پھر علامہ ابن رشد نے لکھا کہ امام ابوحنیفہ نے غالبًا ان احادیث پر اپنے قاعدہ کے موافق اخبار آ حادہونے کی وجہ سے عمل نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ الیمی اخبار آ حادجو با وجودعموم بلوگ کے بھی مشہور و منتشر نہ ہوئی ہوں اور نہ اں پر عام طور سے عمل کیا گیا ہو، بیان کے ضعف کی دلیل ہے اور اس لئے ان کے صدق کاغلبُ طن نہیں ہوتا بلکہ منسوخ ہونے کا بھی گمان ہوتا ہے۔

#### ابن رشداور حنفيه

علامہ نے اس کے بعد میر بھی لکھا کہ ہم مالکیہ کا اصول تعامل وعدم تعامل اہل مدینہ سے استدلال کا پہلے بتا چکے ہیں اور اس نوع استدلال کا نام حنفیہ نے عموم بلو گی رکھا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بید دونوں جنس واحد سے ہیں۔ (بدایۃ المجتہد ص۲۰۳ج1)

حنفیہ پررداخبار آ حاد کا بڑا اعتراض ہواہے، یہاں علامہ ابن رشد نے بڑے کام کی بات کبی ہے اس لئے اس کوہم نے ذکر کر دیا ہے اور مذاہب کے بارے میں بھی ان کی تنقیح عمدہ اور معتد ہوتی ہے، اس لئے ذکر کی گئی۔

اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ حدیث الباب کی وجہ نے علوۃ علی القم کا عدم جواز اس لئے بھی نہیں ثابت ہوتا کہ حضور علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ ان قبور کے اندراند حیرا ہی اند حیرا ہی خود وسروں کے لئے ثابت نہیں ہے اگر امام شافعی وغیرہ قائلین جواز اصلاۃ علی اسلم شریف ) تو اس سے حضور کی خصوصیت معلوم ہوئی جو دوسروں کے لئے ثابت نہیں جی خصوصیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دوسرے مضور علیہ اسلام کی طرب نہیں ہیں۔

#### باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

(مىجدىيں شراب كى تجارت كى ترمت كا علان )

٣٢٢. حدثنا عبد ان عن ابي حمزة عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما انزلت الأيات من سورة البقرة في الربوا خرج النبي عَلَيْكُ الى المسجد فقد أهن على السنا ثم حرم بجارة الخمر.

تر جمہ: حضرت عائش نے فرمایا کہ جب سورہ بقرہ کی رہا ہے متعلق آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم علی محد میں تشریف لے گئے اوران آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت کی ، پھرشراب کی تجارت کوحرام قرار دیا۔

آتشر ت بینی شراب جیسی حرام وضیف چیز کی حرمت کا مسئلہ مسجد کے اندر بیان کیا جاسکتا ہے، شراب اور ربوا کا حکم ساتھ اس لئے بیان کیا کہ سود کھانے والے اور شراب پینے والے یکسال طور سے شیطان کے زیراثر ہوتے ہیں ، حرمت ربوا کی تاریخ امام طحاوی کی مشکل الآثار ہیں دیکھی جائے رہی اس موقع پر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حنفیہ کے اصول سے دارالحرب میں ربوا حلال ہے یعنی مسلم کو کا فرے لینا (کیونکہ اموال کفار دارالحرب کے لئے عصمت موقعہ حاصل نہیں ہے، النفصیل باتی فی محلّہ، ان شاء اللہ)

#### باب الخدم للمسجد وقال ابن عباس نذرت لك مافي بطني محرراً للمسجد يخدمه

(مجد کے لئے خادم) حضرت ابن عبال نے (قرآن کی اس آیت) ''جواد لا دمیر بیطن میں ہے اسے تیرے لئے آزاد چھوڑنے کی میں نے نذر مانی تھی کہ اس کی ایک خدمت کیا کر رگا)

٣٣٣. حدثنا احمد بن واقد حدثنا حماد عن ثابت عن ابى رافع عن ابى هريرة ان امرأة او رجالاً كانت تقم المسجد ولا اراه الا امرأة فذكر حديث النبى عُلَيْتُهُ انه صلح على قبرها.

تر جمه ۱۳۲۲: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ ایک عورت یا مردم جدین جھاڑو دیا کرتا تھا، ثابت نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علی کہ کہا میں انہوں نے نبی کریم علی کہ کہا کی کہ آپ نے اس کی قبر پرنماز پڑھی۔

تشری نید میراجو بچہ پیدا ہوگا اور حضرت مریم کی والدہ کا واقعہ ہے اور آپ نے نذر مانی تھی کہ میراجو بچہ پیدا ہوگا اے متجد کی خدمت کے لئے وقف کردوں گی ،امام بخاری پیرتانا چاہتے ہیں کہ گذشتہ امتوں میں بھی مساجد کی تعظیم کے پیش نظرا پی خدمات اس کے لئے پیش کی تقلیم کے بیش نظرا پی خدمات اس کے لئے پیش کی تقلیم اور وہ اس میں اس حد تک آگے تھے کہ اپنی اولا دکو متجد کی خدمت کے لئے وقف بھی کر دیا کرتے تھے، اس سے رہمی معلوم ہوتا ہے کہ ان امتوں میں اولا دکو نذر کردیا گوئی گئر کول کی نذر بیلوگ کیا کرتے تھے اور امرء قاعمران کے لڑکی پیدا ہوئی، اس لئے آپ نے اسے درب سے معذرت کی کہ 'میرے درب میرے تو لڑکی پیدا ہوئی، الآبیہ۔

## باب الاسير او الغريم يربط في المسجد

مرس مداثنا اسحاق بن ابراهيم قال انا روح و محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد ابن زياد عن ابى هريرة عن النبى عُلِيلِه قال ان عفريتا من الجن تفلت على البارحة او كلمة محوها ليقطع على الصلوة فامكتنى الله منه واردت ان اربطه الى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحو وتنظرو اليه كلكم فذكرت قول احى سليمان رب هب لى ملكاً لا ينبغى لاحد من بعدى قال روح فرده خاسناً.

ترجمه: حضرت ابو ہرری اٹنے نبی کریم علی کے سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ گذشتہ رات ایک سرش جن اچا تک میرے پاس

آیا، یاای طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی وہ میری نماز میں خلل انداز ہونا چاہتا تھا، کین خداوند تعالی نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے سوچا کے مسجد کے کسی ستون سے اسے باندھ دوں تا کہ صبح کوئم سب بھی اسے دیکھولیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بید عایاد آگئی''اے رب مجھے ایسا ملک عطا تیجئے جومیرے بعد کی کوحاصل نہ ہو' راوی حدیث روح نے بیان کیا کہ آں حضور نے اس شیطان کونا مراد واپس کر دیا۔ مشر سے کہیں کو جانے نہ دویتے تھے، پہلاجیل خانہ حضرت میں بھلا دیتے تھے اور وہاں سے کہیں کو جانے نہ دویتے تھے، پہلاجیل خانہ حضرت عرف مکم مختلے میں ایک گھر خرید کر بنایا تھا (افادہ الشیخ الانور آ)

عفریت:- سرکش،طاغی،تفلت علی:-منصف عبدالرزاق میں ہے کہ جن یاشیطان بلی کی شکل میں آیا تھااور کتاب الاساء والصفات بیہتی میں ہے کہ وہ آپ کی طرف آگ کا شعلہ لے کر بڑھا تا کہ آپ گھبرا کرنماز تو ڑ دیں۔

## قوله لاينبغي لاحدمن بعدي

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حضورعلیہ السلام نے اس دعاء سلیمانی کوظا ہر وعموم پر رکھا، ورنہ اس ایک واقعہ ہے اس دعا کی حقیق مراد پرکوئی اثر نہ پڑتا، پھر فرمایا کہ دعاؤں اورنذ رول کے الفاظ وظا ہر پر ہی حکم ہوتا ہے ،غرض و معنی پڑئیں ،جیسا کہ منداحمہ میں ہے، ایک وفعہ حضورعلیہ السلام حضرت عائش کے پاس تھے، کسی بات پر آپ نے ان کوفر مادیا، مسالک قسط عواللہ یدیک (جمہیں کیا ہوا، اللہ تمہارے ہاتھ کا اللہ یدیک (جمہیں کیا ہوا، اللہ تمہارے ہاتھ کا گھر با ہرتشریف لے گئے ،واپس آئے تو حضرت عائش کے ہاتھ سے خون نگل رہا تھا،فر مایا ، یہ کیا؟ کہا کہ دعا آپ کی! پھر آپ نے کا ارادہ دعا فرمائی تو اچھا ہوگیا اور اس لئے حدیث مشکلو تا میں ہے کہ اولا دکو بددعا نہ دو! ممکن ہے کہ وقت تبولیت ہی کا ہو،حضور نے ہاتھ کا شرکا کا ارادہ خمیں فرمایا تھا،مرتکو بین الہی آپ کے الفاظ ہی پر جاری ہوگئی۔

# باب اغتسال اذا اسلم و ربط الا سير ايضاً في المسجد و كان شريح يامر الغريم ان يحبس الى سارية المسجد العريم ان يحبس الى سارية المسجد (اسلام لان كوت على كرناورتيدى ومجدين باندهنا، قاضى شريّ قرضدار كمتعلق عم دياكرت تع كرات معرك ستون بي بانده دياجائ)

٣٣٥. حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنى سعيد بن ابى سعيد انه سمع ابا هويرة قال بعث النبى عَلَيْكُ خيلاً قبل نجد فجآء ت برجل من بنى حنيفة يقال له ثما مة بن اثال فربطوه بسارية من سوارى المسجد فخرج اليه النبى عَلَيْكُ فقال اطلقوا ثمامة فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله.

تر جمعہ: حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی کریم عظیفہ نے چندسوارنجد کی طرف بیسجے، یہ لوگ بنوصنیفہ کے ایک شخص کوجس کا نام ثمامہ بن اٹال تھا بکڑلائے، انہوں نے قیدی کومبجد کے ایک ستون سے باندھ دیا، بھرنبی کریم علیفہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو (رہائی تھا بکڑلائے، انہوں نے قیدی کومبجد کے ایک ستون سے باندھ دیا، بھرنبی کریم علیفہ تشریف لائے اور کہا اشہدان لا اللہ الا للہ وان محمدار سول اللہ۔

کے بعد ) ثمامہ مسجد نبوی سے قریب ایک باغ تک گئے اور شسل کیا بھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا اشہدان لا اللہ لا اللہ وان محمدار سول اللہ۔

تفسیل دیکھی جائے یعنی جمہور کا مسلک یہی ہے کہ اگر اسلام قبول کرنے والاجنبی نہ ہوتو اسلام لانے کے لیے شسل واجب نہیں ہے، البتہ امام احمد واجب کہتے ہیں، لامع الداری ص ۱۹ ماج ایمن بھی اچھی تفصیل ہے۔

## باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم

(مسجد میں مریضوں وغیرہ کے لئے خیمہ)

٢٣٣. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبدالله بن نمير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة قالت اصيب سعد يوم الخندق في الاكحل فضرب النبي عَلَيْكُ خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار الا الدم يسيل اليهم فقالو يآهل الخيمة ما هذالذي ياتينا من قبلكم فاذا سعد يغذو جرحه دماً فمات منها.

تر جمیہ: حضرت عائش نے فرمایا کہ غزوہ خندق میں سعد کے بازوکی ایک رگ (اکمل) میں زخم آیا تھا اس لئے نبی کریم علی نے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرادیا تھا تا کہ آپ قریب رہ کران کی دیکھ بھال کیا کریں ،مبجد ہی میں بی غفار کے لوگوں کا بھی ایک خیمہ تھا،سعد م کے زخم کا خون (جورگ سے بکٹرت نکل رہاتھا) بہہ کر جب ان کے خیمہ تک پہنچا تو وہ گھبرا گئے ،انہوں نے کہا خیمہ والو؟ تمہاری طرف سے بیہ کیما خون جارے خیمہ تک آتا ہے، پھرانہیں معلوم ہوا کہ بیخون سعد اے زخم سے بہاہے، حضرت سعد گاانقال ای زخم کی وجہ ہوا۔ تشريك: امام بخارى مسجد كے احكام ميں بدى توسع كامسلك ركھتے ہيں،اس حديث ہے وہ ثابت كرنا چاہتے ہيں كه زخيوں اور مريضوں وغيره كو بھی متجد میں رکھا جاسکتا ہے بلاکس خاص مجبوری کے ،حدیث میں جوواقعہ ذکر ہواہے بظاہریہی معلوم ہوتا ہے کہ مجد نبوی سے اس کا تعلق ہے ، کین سیرت این اسحاق میں یہی واقعہ جس طرح بیان ہواہاس ہے معلوم ہوتاہے کہ یہ واقعہ مجد نبوی کانہیں بلکہ کسی اور مبجدے اس کاتعلق ہے پھر یہاں خاص طور پر قابل ذکر بات رہے کہ نبی کریم علیہ جب غزوات وغیرہ میں تشریف لے جاتے تو نماز پڑھنے کے لئے کوئی خاص جگہ منتخب فرمالیتے اور جاروں طرف ہے کسی چیز کے ذریعہ اسے گھیر دیتے تھے، اصحاب سیر ہمیشہ اس کا ذکر معجد کے لفظ سے کرتے ہیں حالانکہ فقہی اصول کی بناء پرمسجد کا اطلاق اس پزئبیں ہوسکتا اور نہ مسجد کے احکام کے تحت الیں مساجد آتی ہیں ،حضرت سعدرضی اللہ عنہ کا قیام بھی اس طرح کی مجدمیں تھا، کیونکہ غزوہ خندق سے فراغت کے فوراً بعد آل حضور علیہ کے بنو قریظہ کا محاصر کیا تھا اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ وہ غزوہ خندق میں زخی ہوئے تھے،اس لئے قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ جب فورا ہی بعد آپ بنوقر بظہ کے محاصرہ کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت سعد " کواپنے قریب رکھ کران کی دیکھ بھال کے لئے آپ نے ای معجد میں انہیں تھیرایا ہوگا جو بنوقریظ کے محاصرہ کے وقت آپ نے وقع طور پر نماز پڑھنے کے لئے بنائی ہوگی ،نماز پڑھنے کے لئے ایس کوئی جگہ جے اصحاب سیر مجدلکھا کرتے ہیں،مجد کے تھم میں نہیں ہے اور زخی یا مریض کو بلا کسی خاص ضرورت کے ایسی مسجد میں کھم رانا درست ہے مسجد نبوی بنی قریظہ سے فاصلہ پر واقع ہے اس لئے جس وقت آپ بنوقر بظہ کا محاصرہ كرنے كے لئے تشريف لے مجے متح اگر حضرت سعد فل كومىجد نبوى ميں مظہرايا ہوتا تو پھرانہيں قريب ركھ كرعيادت كاسوال كيسے پيدا ہوسكتا ہے۔ امام بخاری کے''باب الخیمة فی المسجد'' سے بظاہریہی متبادر ہے کہ وہ خیمہ حضرت سعد " کوبھی مبجد نبوی سمجھے ہیں اور حافظ کا رحجان بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے مگر حضور اکرم علیہ کا ریحم کہ حضرت سعد گا خیمہ مجد میں لگادیا جائے تا کہ قرب سے ان کی دیکیر بھال فرماسکیں، بنی قریظہ سے کی میل کے فاصلہ پرکس طرح ہوسکتا تھا،اس لئے ظاہریہی ہے کہان کا لگ سے چھوٹا خیمہ آپ نے بنی قریظہ والی مجد میں نصب کرایا ہوگا جہاں آپ غزوہ خندق سے فارغ ہوتے ہی تشریف لے گئے تھے کہ گھر آکر پوری طرح غسل بھی نہ کریائے تھے اور حضرت جرئیل حضرت وحیکلبی کی صورت میں گھوڑے پرسوار باب جبریل پرآ گئے اور فرمایا کہ ہم فرشتوں کی فوج نے ابھی تک ہتھیا رنہیں کھولے اور تھم ربی ہے کہ فوراً بن قریظہ کا محاصرہ کیا جائے، اس وقت حضرت جبریل کے چبرہ دغیرہ پرغزوہ خندق کا گردوغبار بھی موجودتھا، چنانچ حضور علیه السلام نے حضرت علی کوایک دستہ فوج صحابہ کیساتھ تو فورا ہی روانہ فر ما دیا اور حکم دیا کہ ہڑخص بنی قریظہ پہنچ کر ہی نمازعصر پڑھے کیکن وہ حضرات بعد مغرب تک ہی پہنچ سکے کیونکہ فاصلہ تقریباً چارمیل کا تھام مجد قباد ومیل ہے مبجد نبوی سے اورا تناہی فاصلہ وہاں سے بنوقریظہ تک اور ہے جیسا کہ نقشہ سے معلوم ہوگا پھرراستوں کے بچھ فیم الگ رہے کہ اس سے بھی میل سوامیل کا اضافہ ہوا ہوگا۔

چونکہا لیے اختالات بعیدہ کا منشاء پوری طرح پر ذور نبوت کا نقشہ ذبن میں نہ ہونا ہے اس لئے ہم نے کوشش کر کے مدینہ طیبہ کا اور مبحد نبوی کا بھی اسی دور کا پیش کرنے کی سعی کی ہے، جس سے بہت سے دوسرے مقامات بھی سجھنے میں آسانی ہوگی ،ان شاءاللہ

## ضرورى ومخضر وضاحتين

(اس کے ساتھ دونوں نقشے ملاحظہ کریں)

حرم مدینہ: مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کوحرم قرار دیا تھا اور میں مدینہ کوحرم قرار دیتا ہوں ، مدینہ کے دونوں لا بول کے درمیان حرم ہے، اس میں شکار نہ کیا جائے اور اس کے کا نئے دار درخت بھی نہ کائے جائیں ، اس امر میں اختلاف ہے کہ حرم مدینہ کے بعینہ وہی احکام ہیں جوحرم مکہ کے ہیں یا فرق ہے، اس کی بحث بخاری باب حرم المدینہ ساتھ میں آئے گی ، ان شاء اللہ مسجد نبوی مسجد نبوی مسجد نبوی خوب کی مقابل تھی جو بی کریم علی تھی جو بی کریم علی السلام کے زمانہ میں مبور تھی ، حضور علیہ السلام کے زمانہ میں مبور نبوی کے حصر ف تین درواز سے تھیا کی جنوب کی طرف دوسرا بجانب غرب جو باب الرحمہ کے مجازی تھا، تیسرا بجانب شرق جو پہلے باب آل عثان کہلاتا تھا اور اب باب جریل نام ہے جو یل قبلہ کے بعد جنو بی درواز ہ بند کر کے اس کے مقابل شال میں درواز ہ کھول دیا گیا تھا۔ حوزرت

عمر نے اضافئہ مسجد نبوی کے وقت تین درواز وں کا اضافہ کر دیا تھا، ایک باب السلام، دوسرا باب النساءاور تیسراموجودہ باب مجیدی کے مقابل پھر مہدی عماسی کے اضافہ کے وقت ۲۳۷ درواز ہے ہو گئے تھی۔

مسجد فرباب: جبل احد کراسته میں جبل ذباب کے قریب ہے جہال غزوہ خندق میں خیمہ نبویہ نصبہ ہوا تھا۔ تقریبا ایک ماہ قیام فرمایا تھا۔
مسجد بن قریفہ: ایام عاصرہ یہود بن قریف حضورعلیہ السلام نے یہاں تقریباً ایک ماہ نمازیں پڑھی تھیں۔
مسجد الصبح: عوالی کے شرق میں بلندی پرواقع ہے، یہود بن نضیر کے عاصرہ کے وقت حضورعلیہ السلام نے یہاں ۲ دن نمازیں پڑھی ہیں۔
مسجد فاطمہ بناتھ کے اندر ہے، کل مساجد ومشاہد متبر کہ مدین طیبہ اور حوالی مدین کی تعداد فتح القدیر وغیرہ میں تیں ۳۰ ہتلائی گئے ہے۔
مصلے البخائر: مجد نبوی کے باہر باب جریل ہے مجد نبوی کے مشرقی جنوبی گوشہ تک ہے۔ یہ جگہ حضور علیہ السلام اور صحاباً کرام کے دور میں نماز جنازہ کے لئے تھی۔

بیوت امہات المومنین : تغیر مجد نبوی کے ساتھ ہی دو جرے بھی تغیر ہوئے تھے ، ایک حضرت سودہؓ کے لئے دوسرا حضرت عائشہ کے واسطے جواب بھی اپنی جگہ پر ہے اور حضورا کرم علیہ السلام کے اسطے جواب بھی اپنی جگہ پر ہے اور حضورا کرم علیہ السلام کے لئے چھوٹی ہوئی ہے بیتر ب قیامت میں نزول فرما کراپنے کار ہائے مفوضہ انجام دے کر وصال فرما کیں گے اور اس جگہ دفن ہول گے۔

دوسری امہات المومنین کے بیوت مبارکہ باقی صدمشر قی معجد نبوی اور جانب ثال وجنوب میں تھے جوتو سیع معجد نبوی کے وقت سے معجد نبوی کا جزوین کا جزوین گئے تھے، البتہ حضرت فاطمہ کے بیت مبارک کی جگہ اب بھی بیت حضرت عائشہ کے ثال میں محفوظ ہے۔ وار حضرت الی ایوب ن جس میں سات ماہ حضورا قدس علیہ نے قیام فرمایا تھا، معجد نبوی کے مشرق وجنوب میں تھا۔ دار حضرت الیو بکر ن : مبجد نبوی کے فربی حصہ میں موجودہ باب السلام کے قریب ثمال میں تھا۔ جس کیلئے بطور علامت اب بھی خوصا کا کتبہ موجود ہے۔

دار حضرت عبد الرحمن بن عوف في: حضرت الوبكراك بيت مبارك سي شال مين ها بيعشره مين سي تقد

**دار حضرت عمرٌ وآل عمرٌ**: حجرهٔ مبار که حضرت هصه ٌ ( واقع سمت جنوب مبحد نبوی ) سیمتصل حضرت عمرٌ کا مکان تھا جس پر دیارال عمر ککھا ہوا ہےا در دارعشر ہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔

وار حضرت عثمان ان آپ کابر امکان مجد نبوی کے قریب دارا بی ایوب سے شال میں تھا اور چھوٹااس سے شرق میں تھا جس کے قریب حضرت ابو بکر گادوسرامکان تھا اور حضرت ابو بکر گا تیسرامکان عوالی مدینہ کے مقام سے میں بھی تھا، جس میں آپ وقت وفات نبوی تشریف رکھتے تھے۔ وار حضرت علی ن آپ کا ایک مکان بقیع کے پاس بھی تھا اور دوسرا یہی حضرت فاطمہ گا تھا۔

و وسرے ویارو بیوت کیارصحابی ضخن حضرت ابوابوب کے بیت مبارک کے قریب ہی حضرت سعد بن معاذ ،حضرت سعد ابن عبادہ ،حضرت سعد ابن عبادہ ،حضرت علیہ ہے انتہائی عبادہ ،حضرت عمارہ بن حزم وغیرہ کے مکانات تھے،اور بول تو سارا مدینہ طیب ہی حضرات صحابہ سے آباد تھا اور زائر بن طیبہ کے لئے انتہائی شرف میسر ہوتا ہے کہ وہ قیام مدینہ منورہ کے زمانہ میں کی نہیں صحابی رسول علیہ کے بیت مبارک ومقدس کی جگہ شب و روز گذارتے ہیں۔ قبائل مہاجرین کے منازل کی تفصیل وفاء الوفا جلداول کی آخری فصل میں ہے۔

کے اس بارے میں کممل و مرکن محقیق حضرت مولا ناعبداللہ خان صاحب (تلمیذرشید حضرت علامہ شمیریؒ) نے مستقل رسالہ میں درج کر دی ہے جوشائع ہوگیا ہے اور مکتبہ نعما دیدہ یو بند، الجمعیة بکڈ یو دہلی اور مکتبہ ہاشرالعلوم بجنور سے ل سکے گا۔ان شاءاللہ

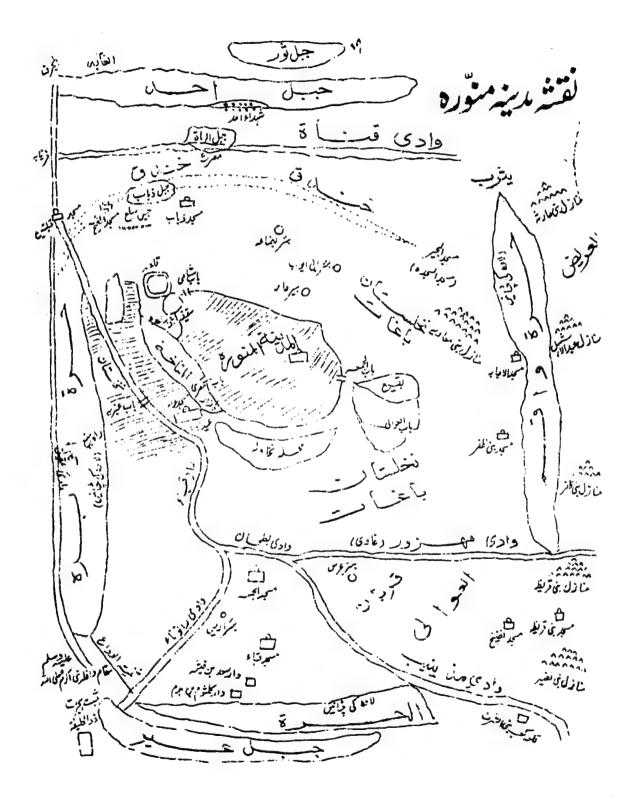

## مسي بروى دوررسالت مقدسه كاسطى فتشر استوبد مان بردب



## مسجد نبوی دوررسالت مقدمه کاسطحی نقشه (سمت قبله جانب جنوب)

(۱) محراب سلیمانی (۲) منبرنبوی (۳) محراب نبوی (۴) اسطوائه حضرت عائشهٔ (۵) اسطوائهٔ ابوالبابه (۲) اسطوائهٔ سریرنبوی (۷) اسطوائهٔ حرس (۸) مکبر ه (۹) اسطوائهٔ وفود (۱۰) مقام محراب نبوی بزمانه قبله بیت المقدس (۱۱) باب شامی (۱۲) محل اصحاب الصفه (۱۳) مکبر ه (۱۲) مواجه شریفه (۱۵) روضهٔ مقدسه نبویه و حضرت سید ناصدیق و حضرت سید فاروق (۱۲) قبرسید تنافاطمهٔ (۱۷) محراب تبجد نبوی (۱۸) باب الرحمة به باب حضرت جبریل علیه السلام (۱۹) باب الرحمة به

بینثان عام ستون کا ہے اور ﴿ کاروضۂ جنت کے ستونوں کا ہے (نوٹ) مبحد نبوی پہلی با ہجرت کے پہلے سال بن تھی جس کا طول ہونب مشرف میں تقریباً ستر ذراع تھا اور عرض شرق وغرب میں ساٹھ ذراع تھا پھرغز وہ خیبر کے بعد کھے میں دوبارہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے تعمیر کی تو دونوں جانب بڑھا کرا کیک ایک سوزراع مربع کردی تھی ذراع ایک ہاتھ یا دوبالشت کا بعنی ڈیڑھ فٹ ا-۲/ ابوتا ہے ہم نے یہاں صرف دور نبوت کی مسجد نبوی دکھلائی اورای دور کے دوسر ہے آثار متبر کہ بھی نمایاں کئے ہیں، دوسر نبوت کے بعد کے اضافات نہیں دکھلائے ہیں اوران کے نقشے الگ سے مل بھی جاتے ہیں، جس طرح مدینہ طیبہ کی آبادی کا نقشہ بھی ہم نے صرف اسی دور نبوت کا دکھلانے کی سعی کی ہے تاکہ قرآن مجید، احادیث وسیر میں ذکر شدہ چیزوں کو بھے میں سہولت ہو۔ ولڈ الحمد والمنہ ۔

بڑر ارلیس: مسجد قباسے غربی سے تقریباً دوسوگر فاصلہ پر ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اس کی من پر پاؤں افکا کر بیٹھے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ فرخرت صدیق علی مورت فاروق و حضرت عثان فی آپ کو تلاش کرتے ہوئے پہنچتو آپ کے اتباع میں پاؤں لفکا کر ساتھ بیٹھے تھے، اس کو بڑرہ فرخ وہ نہ کے بہتے ہیں اوراس میں حضرت عثان کے ہاتھ سے مہر نبوی کے گرفے اور پھر نہ ملنے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔

بئر عروہ نہ بینہ کے غرب میں حضرت عروہ ابن زبیر کا مملوکہ تھا، اتا شیر ہیں ، ہاضم اور ہلکا تھا کو بطور تھے ہارون رشید کے لئے بغداد بھیجا جاتا تھا۔

بئر عروہ نہ بینہ کے غرب میں حضرت عروہ ابن زبیر کا مملوکہ تھا، اتا شیر ہیں ، ہاضم اور ہلکا تھا کو بطور تھے ہارون رشید کے لئے بغداد بھیجا جاتا تھا۔

بئر انا: محاصرہ بن قریط کے وقت خیرہ نبویہ اس ہے تصل تھا، اب بیکنوال معدوم ہوگیا ہے۔ (سب ابیار مطہرہ ۱۸ اسس ۲۰ ہیں)

معروز تین کی گیارہ آیات ہی میں لبید بن اعصم میہود کی نے حضور علیہ السلام کے بالوں پر سم کر کرکے تکھے میں باندھ کر ڈن کے تھے، اور حضور سنے معمولات نبوی پر کوئی اثر نہ تھا، صرف معمول اثر دوسرا ہوا تھا (الروش ص۲۲۲ ہے) ہیہ کواں محلّہ نخاولہ کے قریب تھا، اب بند اس سے معمولات نبوی پر کوئی اثر نہ تھا، صرف معمول اثر دوسرا ہوا تھا (الروش ص۲۲۲ ہے) ہیہ کواں محلّہ نخاولہ کے قریب تھا، اب بند اس سے معمولات نبوی پر کوئی اثر نہ تھا، صرف معمول اثر دوسرا ہوا تھا (الروش ص۲۲۲ ہے) ہیہ کواں محلّہ نخاولہ کے قریب تھا، اب بند مقارم دیورہ کوئی اور اور احداد میں جن کوئی دیورہ کوئی ہے۔

بیا عات نہ یہ دوسرہ دیا کے مسلمان سفر کرتے رہ ہیں اور بیہ سلسلہ قیامت تک جاری دے گا۔ ان شاء اللہ پھر جنہ البقیع کی قبور مقد سہ مطہرہ بیں۔ اس کے بعدمزادرات سیرنا حضرت عزود ووشہدائے اصدوغیرہ ہیں۔

بیا ساری دیا کے مسلمان سفر کرتے رہ ہیں اور بیہ سلسلہ قیامت تک جاری دے گا۔ ان شاء اللہ پھر جنہ البقیع کی قبور مقد سہ مطہرہ بیں۔ اس کے بعدمزادرات سیرنا حضرت عزود ووشہدائے اصدوغیرہ ہیں۔

سقیفتر بنی ساعدہ:ای جگہ (وفات نبوی کے بعد)حضرت صدیق اکبڑے ہاتھ پربیعت خلافت ہوئی تھی۔

خن**دق**:غزوہ خندق یاغزوہ احزاب کے موقع پر بیدخندق توی شکل میں مدینه طیبہ کے تمام ثالی حصہ کومحفوظ کرنے کے لئے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام ٹنے کھودی تھی۔ کیونکہ باقی اطراف قدرتی طور ہے محفوظ تھے۔

جبال مدینہ: مدینطیب کے ثال میں سب سے بڑا پہاڑجبل احد ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ چھ ہزار میٹر (پونے چار میل) لمباہے، ای کے عقب میں جبل تو رہے، جوحرم مدینہ کی ثالی حد ہے۔ ایک پہاڑ سلع ہے کہ اس کو پشت پر کھ کر اور خندق کو سامنے کر کے دس ہزار کفار قریش و بنی غطفان کی کامیاب مدافعت نبی اکرم علی ہے اور صحابہ کرام شنے کی تھی۔ لا بتان : یہ مدینہ طیب کے دائیں بائیس (شرق وغرب) میں لاوہ کی دو پھر بلی چٹائیں ہیں، جوحرم مدینہ کے شرقی وغربی حدیمی ہیں اور تیسرے لابتہ جوئی کے ساتھ لل کراس کی قدرتی محافظ ہیں۔ لابتان کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔

وا دیال: مدینه طیبہ کے گرد ۶ وادیاں ہیں جن میں پہاڑ وں کا بارانی پانی بہہ کر زغا ہے کی طرف چلاجا تا ہے اورشہر کوکوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ زغا ہہ: مدینہ کے ثال غرب میں بڑا وسیح نشبی میدان ہے، جہاں نواح مدینہ کی تمام وادیوں کا سیلا بی پانی جمع ہوتا ہے اس میدان میں غزوہ خندق میں کفارقر لیش نے چھاؤنی ڈالی تھی اور تیراندازی کی تھی۔

غاب نيه بهت براطويل وعريض بن اورجنگل زغابه ہے آ گے شال ميں ہے۔

منازل قبائل: مدینه طیبه کے مشرق میں پہلے یہودیوں کے قبائل آباد تھے وہ بھی نقشہ میں دکھائے گئے ہیں۔

ثنية الوداع: حرهُ وبره كے جنوبى كنارے پروه مقام ہے جہاں قادمين كااستقبال اورتو ديع كى جاتى تھى، دوسرا ثنيه شالى سرے پر ہے۔

مناخہ ندینہ منورہ کاوہ میدان جس کوحفور علیہ السلام نے بطور بازار کے تجویز کیا تھا، وہاں اونٹ پرغلہ وغیرہ لاتے تصاور بیٹھتے تھے، ای لئے اس جگہ کانام مناخہ پڑگیا۔
پیٹر ب: مدینہ کے ثال میں بہود کی قدیم بستی تھی ان کے شرقی جانب منعقل ہونے کے بعد وہاں بنو حارثہ آباد ہوئے تھے پھر سارا امدید ہی بیٹر بہلا یا جانے لگا تھا۔
محکمہ قباء ندینہ منورہ کی جنوبی سمت ہے جہاں قبیلہ بنی عمر و بن عوف آباد تھا اور ان کی درخواست پر حضور علیہ السلام نے پہلے وہاں ہی قیام فرما یا
تھا، حضرت کلثوم بن ہدم کا گھر حضور کی قیام گاہ تھی جہاں اب بیضوی قبہ ہے، مبحد قباء کے جنوب میں تقریباً ہی فٹ پر، وہ اب مقام العمرہ کہلاتا
ہے اور اس سے متصل ہی مسجد کی طرف دوسرا قبہ جواب بیت فاطمہ گہلاتا ہے سعد بن ، خشیہ کا گھر تھا وہ حضور کی مردانہ نشست گاہ تھی اور مسجد قبا
ہے اور اس سے متصل ہی مسجد کی طرف دوسرا قبہ جواب بیت فاطمہ گہلاتا ہے سعد بن ، خشیہ کا گھر تھا وہ حضور کی مردانہ نشست گاہ تھی اور مسجد قبا

باب ادخال البعير في المسجد للعلة وقال ابن عباسٌ طاف النبي عَلَيْكُ على بعيره

(کی ضرورت کی وجہ سے مجد میں اونٹ لے جانا۔ حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ نبی کریم علی ہے اپنے اونٹ پر بیش کر طواف کیا تھا)

۸۳۷ حدثنا عبد الله بن یوسف قال انا مالک عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة قالت شکوت الی رسول الله علی اشتکی قال طوفی من ورآء الناس وانت راکبة فطفت ورسول الله علی الی جنب البیت یقراء بالطور و کتاب مسطور.

تر جمہ کا ۱۲ دھرت ام سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے جہۃ الوداع میں ) اپنی بیاری کے متعلق کہا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے سوار ہو کر طواف کرلوپس میں نے طواف کیا اور رسول اللہ علیہ اس وقت بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، آپ آیت و المطور و کتاب مسطور کی تلاوت کررہے تھے۔

تشری : امام بخاری مید تابت کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ بیت اللہ مسجد حرام میں ہاں لئے اس کا طواف سوار ہوکر کرنے سے بی ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کی بناء پرمسجد میں اونٹ وغیرہ لے جانا جائز ہے لیکن عہد نبوی میں بیت اللہ کے علاوہ اور کوئی عمارت وہاں نہیں تھی صرف اردگر دمکانات تھے بعد میں حضرت عمر نے ایک احاطہ تھنچوا دیا تھا، اس لئے حضرت ام سلمہ کا اونٹ مسجد میں کہاں داخل ہوا؟ حضرت ام سلمہ ٹماز پڑھنے کی حالت میں آنحضور کے سامنے سے گذری تھیں کیونکہ وہ بھی طواف کررہی تھی اور طواف نماز کے تھم میں ہے۔

باب: ٣٣٨. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنى ابى عن قتادة قال حدثنا انس ان رجلين من اصحاب النبى عليه و حا من عند النبى عليه الله المنسواحسب الثانى السيد ابن حضير فى ليلة مظلمة و معهما مثل المصباحين يضيئان بين ايديهما فلما افتر قا صار مع كل واحد منهما واحد حتى اتى اهله

تر جمہ: حضرت انس نے بیان کیا کہ دوفحض نی کریم علیہ کی مجد سے نظا یک عباد بن بشر اور دوسر ہے صاحب کے متعلق میراخیال ہے کہ دہ اسید بن حفیر سے ،رات تاریک تھی اور دونوں اصحاب کے پاس منور چراغ کی طرح کوئی چیزتھی جس سے آگر وقتی تھیل رہی تھی ، دہ دونوں اصحاب جب ایک دوسر سے سے راستے میں ) جدا ہوئے تو دونوں کے ساتھ ای طرح کی ایک ایک روشی تھی آخر دہ ای طرح اپنے گھر تھی گئے۔

تشریح نے بید دونوں اصحاب رضوان اللہ علیہا نماز عشاء کے بعد دیر تک مجد نبوی میں آنحضور علیہ کی خدمت میں حاضر رہ بھر جب بعر جب بعر تشریف لائے تو رات اندھیری تھی اور صحبت نبوی کی برکت سے راستہ منور کردیا گیا تھا، حافظ نے لکھا کہ یہ باب امام بخاری نے بلاتر جمہ وعوان کے باندھا ہے اور علامہ ابن رشید کی یہ بات بھی یہاں نہیں چل سے کہ کہ امام بخاری کا باب بلاتر جمہ پہلے ہی باب ہے تحت مثل فصل کے ہوا کرتا ہے ، کیونکہ یہاں کوئی بھی مناسبت پہلے باب ادخال العیر فی المسجد سے نہیں ہے ، البتہ ابواب مساجد سے اتنا تعلق ہوسکتا ہے کہ یہ دونوں صحابی حضور علیہ السلام کے ساتھ دیر تک انظار صلوق کے لئے مجد میں رکے تھے اور رات اندھیری تھی ، واپسی مجد میں بلانور کے پریشانی دونوں صحابی حضور علیہ السالام کے ساتھ دیر تک انظار صلوق کے لئے مجد میں رکے تھے اور رات اندھیری تھی ، واپسی مجد میں بلانور کے پریشانی دونوں صحابی حضور علیہ السلام کے ساتھ دیر تک انظار صلوق کے لئے مجد میں رکے تھے اور رات اندھیری تھی ، واپسی مجد میں بلانور کے پریشانی

تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صحابی کے لئے بیکرامت عطاکی ، بیر حدیث انس متاب المناقب میں بھی آئے گی اور وہاں ان دونوں صحابی کے نام اسید بن حضیراور عباد بن بشر ندکور میں (فتح الباری ۲۷۳۲۲۲)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ﴿ عندالنبی عَلِی الله عمراد چونکد آپ کی معجد سے نکلتا ہے تو یہی مناسبت ہوگی اور حدیث الباب سے کرامت کا شبوت ہے جس کا ابن حزم نے ' ملل فحل' ہیں ازکار کیا ہے کہ اس سے کرامت و معجزہ میں فرق نہیں رہتا، پھر ابن حزم باوجود انکار کرامت کے قبولیت دعا کے قائل ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر دعاء خارق عادت امر کے لئے ہوتو پھر بھی فرق نہ رہے گا در مختار اور شرح عقائد میں ہے کہ کرامت و معجزہ دونوں کا تعلق ہر چیز ہے ہوسکتا ہے، لہذا ہر خارق عادت امر جب دہ نبی کے ذریعے صادر ہووہ معجزہ کہلائے گا اور وہی اگر ولی سے ہوتو کرامت کہلائے گا ایکن صاحب رسالہ قشر میعلا مدابوالقاسم کی رائے ہیے کہ بعض چیز یں معجزہ کے ساتھ خاص بھی ہوتی ہیں جو ولی سے نہیں ہوسکتیں ، اور میری بھی بہی رائے ہے کیونکہ علامہ موصوف خود بھی صاحب کرامات تھے، لہذا ان کی رائے زیادہ و قیع ہے، کرامت و معجزہ میں فرق مقدمہ ابن خلدون اور شخ اکبری تالیفات میں دیکھا جائے۔

پھر فرمایا کہ ولی میت کوزندہ کرسکتا ہے یانہیں؟ مجھے اس میں عرصہ تک تر ددر ہا پھر قائل ہو گیا کہ کرامت سے زندہ ہوسکتا ہے اور عارف جامی کا واقعہ دیکھا جوشنے عبدالغنی نابلی حنفی نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ان کے لئے کسی مالدار نے آزمائش کے لئے دعوت میں مردار مرغ پکوا کرسا منے رکھ دیا، عارف جامی نے اس کوتم باذن اللہ کہا تو وہ مرغ زندہ ہوگیا، اس طرح شنخ عبدالقادر جیلی کا واقعہ احیاء میت کا ذکر کرتے ہیں، واللہ اعلم سند کس درجہ کی ہے، بجنور میں بھی ایک شخص کو دیکھا تھا کہ لوگوں کے سامنے کبوتر کی گردن کا مند دیتا تھا اور پھر ملا کرزندہ کردیتا تھا، میں نے اس سے دریافت کیا تو بتلایا کہ ہم صرف تھوڑی دیر کے لئے ایسا کر سکتے ہیں، اگر زیادہ وقت گذر جائے تو پھرزندہ نہیں کر سکتے۔
میں نے اس سے دریافت کیا تو بتلایا کہ ہم صرف تھوڑی دیر کے لئے ایسا کر سکتے ہیں، اگر زیادہ وقت گذر جائے تو پھرزندہ نہیں کر سکتے۔
علامہ ذبی نے بھی کرامات اولیاء کا اثبات کیا ہے اورا یک واقعہ بھی شنخ حسام الدین رہاوگ کا لکھا ہے (عمدہ ۲۳ میں)

#### باب الخوخة والممر في المسجد

(مسجد میں کھڑ کی اور راستہ)

۹ ۳۳ . حدثنا محمد بن سنان قال نا فليح قال نا ابو النضر عن عبيد بن حنين عن يسر بن سعيد عن ابى سعيد الخدرى قال خطب النبى مَلْكُ فقال ان الله سبحانه خيرا عبدا بين الدنيا و بين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى ابو بكر فقلت فى نفسى ما يبكى هذا الشيخ ان يكن الله خير عبداً بين الدنيا و بين ما عنده فاختار ما عند الله عزو جل فكان رسول الله مَلْكُ هو العبد وكان ابو بكر اعلمنا فقال يا ابا بكر لا تبك ان امن الناس علم فى صحبته و ماله ابو بكر ولو كنت متخذا من امتى خليلاً لا تخذت ابا بكر ولكن اخوة الاسلام و مودته لا يبقين فى المسجد باب الا سد الا باب ابى بكر.

مر جمعہ: حضرت ابوسعید خدر کی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم علی نے خطبہ دیا خطبہ میں آپ نے فرمایا کہ اللہ سجانہ وتعالی نے ایپ ایک بندہ کو دنیا و آخرت کے درمیان اختیار دیا کہ وہ جس کوچا ہے (اختیار کرے) بندہ نے آخرت کو پہند کیا، اس پر ابو بکڑر و نے گئے میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا نے اپنے کسی بندہ کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کے لئے کہا اور بندہ نے آخرت اپنے لئے پہند کرلی تو اس میں ان ہزرگ (حضرت ابو بکر) کے رونے کی کیابات ہے لئی بات بیتی کہ رسول اللہ علی ہی وہ بندہ تھے اور ابو بکر ہم سے زیادہ جانے والے تھے، آخے ضور علی نے ان سے فرمایا، ابو بکر آپ روسیئے مت، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ بیادہ جانے والے تھے، آخے ضور علی اسے میں ماری کی ایک میں میں میں میں کہ اس کے دریا ہوگوں سے زیادہ جانے والے تھے، آخے ضور علی میں کہ اس کے دریا ہوگوں سے زیادہ جانے والے تھے، آخرے میں میں کی میں کہ کو بیادہ بیادہ جانے والے تھے، آخرے میں میں کہ اس کے دریا ہور کی کیابات کے دریا ہوگوں سے زیادہ جانے والے تھے، آخرے میں میں کے دریا ہوگوں سے زیادہ جانے والے تھے، آخرے میں میں کی میں کی کیابات کے دریا ہوگوں سے نے بیادہ جانے والے تھے، آخرے میں میں کی میں کی میں کہ دریا ہوگوں سے نیادہ جانے والے تھے، آخرے دریا ہوگوں کے دیا کہ دریا ہوگوں سے نے دریا ہوگوں سے نے دریا ہوگوں کے در

مجھ پراحسان کرنے والے ابو بکر ہیں اورا گرمیں کسی کوظیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا لیکن اس کے بدلے میں اسلام کی اخوت ومودت کا فی ہے ،مجد میں ابو بکر کے دروازے کے سواتمام دروازے بند کردیئے جائیں۔

• ٣٥٠. حدثنا عبدالله بن محمد الجعفى قال نا وهب بن جرير قال نا ابى قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله مُلَّالِكُ في مرضه الذي مات فيه عاصباً راسه بخرقة فقعد على المنبر قحمد الله و انثى عليه ثم قال انه ليس من الناس احد امن على في نفسه و ماله من ابى بكر بن ابى قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لا تخذت ابا بكر خليلا ولكن خلة السلام افضل سدو عنى كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة ابى بكر.

تر جمہ: حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے مرض وفات میں باہرتشریف لائے سرسے پٹی بندھی ہوئی تھی آپ منبر پرتشریف فر ما ہوئے ، اللہ کی حمدوثنا کی اور فر مایا کہ کوئی محض بھی ایسانہیں جس نے ابوبکر بن ابی قی فہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعہ احسان کیا ہواور اگر میں کسی کوانسانوں میں خلیل بنا تا تو ابوبکر کو بنا تا لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے ابوبکر کی طرف کی کھڑ کی کوچھوڑ کر اس معجد کی تمام کھڑ کیاں بند کر دی جا کیں۔

تشریح: آں حضور علی اس حدیث میں فرمایا کہ اگر میں کسی کوفلیل بنا تا تو ابو بکرکو بنا تااس پرعلاء نے بردی طویل بحثیں کی ہیں کہ خلیل کا مفہوم کیا ہے اور حبیب اور خلیل میں کیا فرق ہے وغیرہ ،اگران تمام بحثوں کا اختصار کیا جائے تو آخر کاریہ بات آ کر تھم ہرتی ہے کہ یہاں خلت سے مرادوہ تعلق ہے جو صرف خداوند تعالی اور بندے کے درمیان ہوسکتا ہے اور اس وجہ سے آں حضور نے ایسے الفاظ فرمائے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور آپ کے درمیان سیعلق ممکن ہی نہیں البتہ اسلامی اخوت و محبت کا اعلیٰ سے اعلیٰ جو درجہ ہوسکتا ہے وہ ابو بکر صدیق اور آپ کے درمیان قائم ہے۔

جب سی دنبوی کی ابتدائی تغییر ہوئی تو قبلہ بیست شالی بیت المقدی تھا، پھرقبلہ بیت الحرام قرار پایا جو مدینہ سے جنوب میں تھا، اس وقت میں جد نبوی کا دروازہ شال کی طرف کردیا گیا تھا چونکہ صحابہ رضوان الڈھیہ ہم اجمعین کے مکانات مبحد کے چاروں طرف تنے اور مبحد میں صحابہ کے آنے جانے کے لئے بہت کی کھڑکیاں اور دروازے تھے، آپ نے ان کے خصوصی درواز ول کو بند کر دینے کا تھم دیا اور شال کی طرح ایک عام دروازہ مشرق کی طرف رہے جبر بلی کہلا یا اور ایک عام دروازہ جو باب الرحمة کہلا یا غرب کی طرف رہے دیا، البت حضرت ابو کہر گی طرف ایک کھڑکی رہے۔ دروازہ مشرق کی طرف رہے کے فیصل البادی عملات متباد و ترییس ہوگئی ہے، وہ بحث و فطر : یہاں چند تھا تق کا ذکر اور حدیثی بحث بھی آئے گی، فیض البادی عملات کا میں جو مسامحت ضبط و تحریب میں ہوگئی ہے، وہ بحث صاف ہوجائے گی ، ان شاء اللہ ، حضرت شاہ کہ کہ جسب آب الم الم اور کہ ہوگئی ہے، وہ بحث صاف ہوجائے گی ، ان شاء اللہ ، حضرت شاہ کہ کہ خصرت ابن الجوزی نے اس کو موضوع قرار دیا ہے جس کا حافظ ابن مجرسے دواؤ کیا ہے اور امام طحاوی کی مشکل الآ فار سے بھی اپنے دعا کو تو ت پہنچائی ہے (اس جگدتم امر بسد باب علی الیفاء کی نبیت امام طحاوی کی طرف غلط ہوگئی کے وکھرس شیل الآ فار سے بھی اپنے دعا مصل یہ ہے کہ باب حضرت علی کا استثناء پہلے ہو چکا تھا جو ان کی خاص منقبت تھی کے وکھ ان کے گھر کا دروازہ حضور علیہ السلام ہی کی طرف تھا ان کو حضور علیہ السلام کی طرح مبید میں بحالت منتقب المیام سے ان خصور علیہ السلام اور حضرت موٹی علیہ السلام اور حضرت موٹی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا تھا کہ اسٹی انہ محرے کے ایم اور حضرت موٹی علیہ السلام اور حضرت موٹی علیہ السلام کے لئے۔

دوسری بارحضور علیہ السلام نے مرض وفات میں تھم فر مایا کہ سب دروازے بدستور بند ہی رہیں گے بجز باب حضرت ابو بکڑ کے (کہ وہ باب یا کھڑکی کی صورت میں کھلا رہے گا) کیونکہ وہ امامت وخلافت کے ذمہ دار ہوں گے اور فصل خصومات وامامت وغیرہ کیلئے مسجد نبوی میں زیادہ آمدور فت رکھنی پڑے گی، حضرت کے فرمایا کہ اس کے علماء نے مرض وفات کے اس تھم کوخلافت کی طرف اشارہ سمجھاہے۔

یہاں ایک دوسری مسامحت سے بھی ہوئی کہ مجد نبوی کا صرف ایک دروازہ شالی دکھایا گیا، حالا نکہ اہل سیر نے حضور علیہ السلام کے زمانے کے تین دروازے لکھے ہیں، لیعنی شرق وغرب میں بھی دروازے عام آنے جانے والوں کے لئے تھے۔حضور علیہ السلام کے دونوں حکموں کا تعلق ان دروازوں سے تھا جو مجد نبوی کے اطراف میں سکونت کرنے والے خاص خاص گھر انوں اور افراد نے اپنے آنے جانے کی سہولت کے لئے بنا لئے تھے، کیونکہ ایک صورت نہ صرف معجد نبوی بلکہ کسی اور معجد کے لئے بھی موزوں نہیں ہے، البتہ عام راستے حسب ضرورت کم وہیش ہوسکتے ہیں، دوسرے مید کہ مجدسے جنبی کا گزرناممنوع ہے، اس لحاظ سے بھی سب مخصوص دروازوں کا بند کرانا ضروری تھا اور اس حکم سے صرف حضور علیہ السلام اور حضرت علی کا استثنا تھا، حضرت الو بکر وغیرہ کے لئے بھی وہی حکم تھا جودوسرے صحابہ کے لئے تھا۔

حافظائن جُرِ نے امام طحاوی کی توفیق بین المحدثین و پندکیا اور ساتھ ہی ہی اضافہ کیا کہ اس تو جیہ کی بحیل اس طرح ہوگی کہ پہلے علم سدا بواب میں باب حقیق مراد ہواور دوسرے میں مجازی یعنی باب بمعنی خوضہ (کھڑی) ہوجیسا کہ بعض طرق روایات میں اس لفظ کی صراحت بھی ہے، گویا جب ان لوگوں کو دروازے بند کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے دروازے بند کرے کھڑکیاں کھول کی تقییں، جو مجد میں داخل ہونے کا قربی راستے تھیں، پھراس کے بعد جب دوسراحکم آیا تو وہ سب بھی بند کرادی گئیں، بجو خوضہ سیدنا ابی بحرک (فتح ص۱۲۶ ہے) حافظ نے امام طحاوی کی مشکل الآ فار کے ثلث آخر کے اوائل کا حوالہ بھی دیا ہے، گرافسوں ہے کہ حیدر آباد سے جو چار جلد یں شائع ہوئی ہیں، ان میں بیرمقام نہیں ہے، کیونکہ تقریبا آ دھی کتاب نابود ہونے کی وجہ سے طباعت ہے رہ گئی، البتہ ایسے مواقع میں اس کے خضر میں ''دامت میں من المختقر میں اس کے خضر میں ابوا لولید بابی مہم سے میں اور علی میں اس کے خضر میں گئی ہوں ہونے کا غم ملط ہوجا تا ہے، جزاء اللہ خاص خاص ماص منقبتیں عطاکی گئی تھیں، اس طرح حضر سے بلی وحضر سے ابو بکر کو یہ منقبت سدا بواب مثالیں و سے کر کھا کہ جس طرح ان کوالگ الگ خاص خاص خاص من علیا گئی تھیں، اس طرح حضر سے بلی وحضر سے ابو بکر کو یہ منقبت سدا بواب نہیں ہواتھا، ور منہ پھر خصوصیت ہوئی کی الب بند والی مرحت ہوئی تھی دو خور سے جو کی کیا ب بند والی مرحت ہوئی تھی دوسر سے تھی سے حضر سے بھی کا باب بند نہیں ہواتھا، ور منہ پھر خصوصیت ہی کیا رہ بن ۔

ابن جوزى كارد: حافظ نے تكھا كەابن الجوزى نے حدیث سدالا بواب الاباب على كوموضع قراردیا ہے، بوجه اعلال بعض رواۃ كے اور حدیث مدالا بواب الاباب الى بكر كے خالف ہونے كى وجہ سے بھى اورانہوں نے سيھى خيال كيا كه اس حدیث كوروافض نے گھڑليا ہے حالانكہ بيان كى خطاء شنج ہے، كيونكه اس طرح انہوں نے "احادیث صححہ" كوردكرد شيخ والوں كا طریقہ اختیار كیا ہے۔

## تحفئه اثناعشر بيوازالية الخفاء

تخفہ میں جہاں دوسری بارہ احادیث کا جواب دیا ہے جن سے روافض حضرت علیؓ کی خلافت بلافصل ثابت کرتے ہیں اس حدیث سدالا بواب الا باب علی کا ذکر نہیں فرمایا،البتہ ازالۃ الخفاء میں حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے جہاں حضرت علیؓ کے مناقب ذکر کئے ہیں،اس حدیث کا بھی ذکر کیا ہے، ملاحظہ ہوص ۵۰۸ج۲وص ۲۰۹۹ج۲)

صدیت ترفدی: امام ترفدی ناب مناقب علی میں صدیث "بیا علی! لا یسحل لا حدان یسجنب فی هذاالمسجد غیری و غیری نقل کرک کھا: - لا نعوفه الا من هذا الوجه ، پر کھا کہ امام بخاری کو میں نے یہ صدیث سائی توانہوں نے بھی اس کو غیری بر قرار دیا اس پر صاحب تحفۃ الاحوذی نے کھا: - ابن جوزی نے اس صدیث کوموضوع قرار دیا اور کہا کہ اس کا ایک رادی کثیر النواء ہے جوغالی شیعی تھا، علامہ سیوطی نے اپنی تعقبات میں اس کا ردکیا اور کھا کہ اس صدیث کوتر فدی و یہ تی نے بجائے کثیر کے سالم کے واسط سے روایت کیا ہے، البذاکثیر والی تہمت تم موئی پر کھا کہ امام ترفدی نے اس کو تواہد کی وجہ سے حسن قرار دیا ہے اور کھا کہ یہ صدیث حضرت سعد بن الی وقاص سے بھی مردی ہے، مند بزار میں اور حضرت عراب بھی مندا بی یعلی میں، حضرت ام سلمہ سے بہتی کی سنن میں، حضرت عاکش شے تاریخ بخاری میں، حضرت وابر سے تاریخ ابن عساکر میں، (تخد الاحوذی ص سے بھی)

سیرۃ ابن ہشام اورالروض کلسہلی میں وفات نبوی کے حالات بہت ہی اچھی تفصیل سے لکھے گئے ہیں ،افسوس ہے کہان کاعشرعشیر بھی اردوسیرت کی کتابوں میں نقل نہیں کیا گیا۔والامر بیداللہ

علامہ عینی : آپ نے بھی وہی تحقیق کصی جو حافظ نے لکھی ہے اور باب علی والی روایت کی اسنادتو کی بتلائی ، علامہ طحاوی کی مشکل الآثار کا بھی حوالہ دیا ہے اس سے بیجی نقل کیا کہ بیت حضرت صدیق کا دوازہ خارج مسجد کو تھا اورخوضہ مجد کی طرف ، بیت حضرت علی کا دروازہ صرف مجد ہی طرف کو تھا ، باہر کو نہ تھا ، میں کہتا ہوں کہ شایدا ہی لئے حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت دی اور دوسروں کو نہیں دیں (عمد ۱۹۵ - ۱۹۳) معجد ہی طرف کے بیچ نقل کی کہ صحابہ کے سوال پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ میں نے اپنی طرف سے کوئی دروازہ بند کروایا نہ کھلوایا اور دوسری حدیث میں ہے کہ جھے تم لوگوں کی چہ مگو کیاں پہنچیں ، واللہ! میں نے اپنی طرف سے بند کرنے یا کھو لئے کا حکم نہیں دیا ، بلکہ جھے جس طرح تھی خداوندی ملا ، اس کونا فذکر دیا ہے (المعتصر ص ۳۳۲ ج۲)

پس جب ایک اصل اور جنس حضور علید السلام کے ہی ارشاد سے ثابت ہوگئ تو اس کے تحت آنے والی جزئیات پرنگیر کیوں کر درست ہوسکتی ہے؟ غرض فقہ خفی میں بہت سے جزئیات تعامل وتو ارث کی وجہ سے جائز قر اردیئے گئے ہیں جن پر دوسر بےلوگ نکتہ چینی کیا کرتے ہیں اور سہ بات شان علم و تحقیق اور انصاف ہے بعید ہے۔

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرہا یا کہ امام مجمد وغیرہ نے جو بیقصیل کردی ہے کہ اجرت ممنوعہ اگرمشر دط ہوتو نا جائز ہے، ورنہ جائز ہے تواس پر ابن تہیہ نے بڑی غیظ وغضب کا اظہار کیا ہے اور امام مجمد تھے رہے گئے اپنے فقاد کی میں ستقل جز وکھھا ہے کہ بم ٹبیں مجھ اجرت قبول کر لے حالانکہ حدیث میں اس کی ممانعت ہے اور اس نے حدیث کی محلی مخالفت کی ہے، میں نے کہا کہ ابن تیمہ کاعلم بھکوم ہے اور وہ اپنے خصہ کو اپنے باس بی رکھیں، یہاں امام بخاری نے (صم ۴ مسمیں) علام دعی کا قول نقل کیا کہ معلم اگر شرط نہ کرے اور اس کو بچھ دیا جائے تو لینا جائز ہے اور ترفہ میں حدیث تھے ہے کہ حضور نے عسب انفتحل کی ممانعت فرماء یا وراس کی اجرت ہمارے یہاں بھی حرام ہے، تاہم حدیث میں ریکھی حضرت انس سے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا ہمیں اگرا فاو مدینة کچھود یا جاتا ہے تو اس کی آپ نے اجازت دی۔

## باب الابواب والغلق للكعبة والمساجد قال ابو عبدالله قال لى عبدالله بن محمد حدثنا سفين عن ابن جريج قال قال لى ابن ابى مليئكة يا عبدالملك لو رأيت مساجد ابن عباس و ابق ابها

( کعباورمساجد میں درواز ہے اور چنی یا قفل ابوعبداللد (امام بخاریؒ) نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن محمہ نے کہا کہ ہم سے سفیان نے ابن جرت کے واسطہ سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن الی ملیکہ نے کہا کہ اے عبدالملک کاشتم ابن عباس کی مساجداوران کے درواز دل کود کھتے۔

ا ٣٥٠. حدثنا ابو النعمان و قتيبة بن سعيد قال ناحماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمران النبى مُلِينِ قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبى مُلَيْنَ و بلال و اسامة بن زيد و عثمان بن طلحة ثم اغبات فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن عمر فبدرت فسالت بلا لا فقال صلح فيه فقلت في اى فقال بين الا سطوا نتين قال ابن عمر فذهب على ان اساله كم صلح.

تر جمہ ا ۲۵ : حضرت ابن عمر سے مردی ہے کہ نبی کریم علی ہے۔ جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے عثان بن طلحہ کو بلوایا انہوں نے اسبکا ) دروازہ کھولاتو نبی کریم علی ہے ، بلال ، اسامہ بن زیداورعثان بن طلحہ اندرتشریف لے گئے ، پھر دروازہ بند کردیا گیا اور وہاں تھوڑی دیر تک شہر کر باہر آئے ، حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے آگے بردھ کر بلال سے بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آنحضور نے اندرنماز پڑھی تھی ، میں نے بوچھا کہ کس جگہ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ یہ بوچھا ایک سے بازی کھی اس کے درمیان حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ یہ بوچھا کہ سے بازی کہ تنازی کو تعین پڑھی تھیں۔ تشریخ نے معمون کی میں دروازے اور تفل لگانا چونکہ ظاہر میں اچھا معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اس کو تو عبادت و نماز کے لئے کھلا ہی رہنا چا ہے تو اس خیال کا دفعیہ کیا کہ مجدول کی حفاظت بھی ضروری ہے تا کہ اس کا سامان ضائع نہ ہواور کتے وغیرہ بھی داخل نہ ہو۔ واللہ اعلم۔

## باب دخول المشرك في المسجد

(مشرك كالمسجد مين داخل مونا)

۵۲. حدثنا قتيبة قال نا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة يقول بعث رسول الله مُلْكِنَّهُ على الله عَلَيْكِ على الله على الله عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلِيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَل

تر جمہ ۲۵۲٪ حضرت ابو ہر برہؓ نے فر مایا کہ رسول اللہ علیات نے چند سوار دن کونجد کی طرف بھیجا وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص ثما ثہ بن ا ثال نامی کو پکڑلائے اور مسجد کے ایک ستون سے بائدھ دیا۔

تشریح: کسی مشرک یا غیر مسلم کے مبحد میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں، حنیہ کا بھی یہی مسلک ہے گویا ام بخاری نے مسلک حفیہ کی موافقت کی ، دخول مبحد للمشرک میں اکابرامت کا اختلاف ہے ، حنیہ کے نزدیک مطلقاً جواز ہے ، مالکیہ کے یہاں مطلقاً عدم جواز ، شافعیہ تفصیل کرتے ہیں کہ مبحد حرام میں ممنوع دوسری مساجد میں ناجائز (عمدہ) امام محرد کے نزدیک بھی شافعیہ کی طرح مبحد حرام میں دخول مشرک ناجائز ہے ( کمافی السیر الکبیر والشامی) امام احمد سے دوروایات ہیں ایک یہ کہ مطلقاً ہر مبحد میں ناجائز ، دوسری بیر کہ باذن الامام جائز ، کین حرم میں داخلہ کی حال میں درست نہیں ( کمافی المغنی ) لہذ حدود حرم کی تمام مساجد میں بھی داخلہ جائز نہ ہوگا اور اسی پراس وقت حکومت سعود بیر کا عمل بھی ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ امام محمد کا ند ہب ہی اختیار کرنا چاہئے جوقر آن مجید کے ساتھ زیادہ موافق اور دوسرے ائمہ سے زیادہ اقر ب ہے، پھر حضرتؒ نے اصول وقواعد کے تحت بھی اس مسلک کی تائید کی اور وہ گراں قد رعلمی تحقیق ہے۔ جس کوہم بوجہ طوالت ترک کرتے میں، فیض الباری ص ۲۴ ج۲ میں دیکھے کی جائے۔

حضرت شاہ صاحب کی ایک خاص شان تحقیق یہ جمی تھی گدائمہ خفیہ جی ہے۔ اگر وہ کسی کی رائے کواپی نظر میں کتاب وسنت سے زیادہ قریب اور دوسرے ندا ہب ائمہ مجتمدین سے اوفق دیکھتے تھے تو آئی کوئر جن فریت سے بھی تھی ہو، جس طرح مسئلہ نریب اور دوسری شان بہت سے اختلافی مسائل میں یہ بھی تھی کہ آمام صاحب کی رائے کوہی ارج قر اردیتے تھے اور حضرت شخ مسئلہ نیس میں مقولے تقل ہوا ہے کہ جس مسئلہ میں امام صاحب دوسروں سے الگ اور منفر دہوتے ہیں وہاں ان کی رائے سب سے زیادہ وزنی ادر قیمتی ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### باب رفع الصوت في المسجد (موريس آوازاو في كرنا)

٣٥٣. حدثنا على بن عبدالله بن جعفر بن نجيح المديني قال نا يحيى بن سعيد القطان قال نالجعيد بن عبدالرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب ابن يزيد قال كنت قائماً في المسجد فعصبني رجل فنظرت اليه فاذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتنى بهذين فجئته بهما فقال ممن انتما او من اين انتما قالا من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل البلد لا وجعتكما ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله عليه المنافعة.

٣٥٣. حدثنا احمد بن صالح قال نا ابن وهب قال اخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنى عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى ابن ابى حدرد دينا كان له عليه فى عهد رسول الله مَلْنِينَة فى المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله مَلْنِينَة وهو فى بيته فخرج اليهما رسول الله مَلْنِينَة حتى كشف سجف حجرته و نادى كعب ابن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فاشار بيده ان ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله مَلْنِينَة فاقضه.

تر جمہ ۱۳۵۳: حفزت سائب بن یزید نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا،کس نے میری طرف کنگری پھینکی میں نے جونظر اٹھائی تو حفزت عمر بن خطاب سامنے تھے،آپ نے فرمایا کہ بیسامنے جود وقتی ہیں، انہیں میرے پاس بلالا وکمیں بلالا یا آپ نے پوچھا کہ تمہار اتعلق کس قبیلہ سے ہاور کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں،آپ نے فرمایا کہ اگرتم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزاد سے بغیر نہ رہتا، رسول اللہ علیات کی مسجد میں آوازاونچی کرتے ہو۔

تر جمہ ۲۵ ۲۵ : حفرت کعب بن ما لک نے خبر دی کہ انہوں نے ابن ابی حدر دے اپنے ایک قرض کے سلسلے میں رسول اللہ علی ایک عبد میں مسجد نبوی کے اندر تقاضہ کیا، دونوں کی آواز (باہمی جواب وسوال کے وقت او نجی ہوگئی اور رسول اللہ علی ہے گھر میں سے سنا، آپ اٹھے اور حجرے پر پڑے ہوئے پر دہ کو ہٹایا اور کعب بن ما لک کوآ واز دی یا کعب! کعب بولے، لبیک یا رسول اللہ، آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارہ سے بتایا کہ وہ اپنا آ دھا قرض معاف کردیں، کعب نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے معاف کردیا، رسول اللہ علی ہے ابین ابی حدر دے فرمایا چھااب قرض ادا کردو۔

تشری خ: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: - مرقاۃ میں ہے کہ مجدمیں بلندآ واز سے ذکر اللہ بھی جائز نہیں، کہ اس سے دوسرے

ذاکرین اورنماز ووظیفه پڑھنے والوں کی تشویش خاطر ہوتی ہے،اور رسول اکرم علی کے کی مجد میں تو رفع صوت اس لئے بھی مناسب نہیں کہ یہ سوءادب بھی ہے،امام مالگ نے فرمایا کہ نبی اکرم علی کا احترام بعد وفات بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ آپ کی حیات میں تھا اور امام بیبی نے حضرت انس سے دوایت نقل کی کہ انبیاعلیہ مالسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں،نمازیں پڑھتے ہیں اس روایت کی تھی حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری جلد سادس میں کی ہے۔

## حيات انبياءكرام

حضرت شاہ صاحب نے بطور تحقیق مزید فرمایا: -روح تو کسی کی بھی فنانہیں ہوتی نہ کا فرکی نہ مومن کی البتہ مرنے کے بعدا فعال معطل ہوجاتے ہیں (کیونکہ اجسام کی فکست وریخت ہوجاتی ہے کین انبیاء کرام کے اجسام بھی پوری طرح محفوظ رہتے ہیں) پس انبیاء کرام کے بارے میں جواحادیث میں ان کی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے وہ روح ہے متعلق نہیں ہے بلکہ اجسام ہی ہے متعلق ہے بینی وہ وہاں بھی معطل نہیں ہوتے ، بلکہ شغول ہوتے ہیں، جس طرح دنیا کی زندگی میں تھے، لہذاوہ نمازیں پڑھتے ہیں، قبح کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذائرین کے صلوق وسلام سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، وغیرہ افعال احیاء۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصل حیات افعال ہیں اور موت کی حقیقت تعطل ہے اور اس سے حدیث افی داؤ دکا بھی حل ہوجا تا ہے جس میں ہے کہ حضور علیہ السلام پر جب سلام عرض کیا جا تا ہے تو آپ کی روح اس کو سننے اور جو اب دینے کے لئے لوٹا دی جاتی ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس وقت روح لوٹا کر زندہ کیا جا تا ہے بلکہ آپ کی روح مبارک چونکہ ہر وقت و ہر آن حضرت ربوبیت کی طرف متوجہ رہتی ہے، اس لئے سلام زائر کے وقت اس کی توجہ ادھر سے ادھر کو ہوجاتی ہے، بس یہی رور وح کا مطلب ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں، پھر فرمایا کہ حیات کے مراتب لا تعدولا تھی ہیں اور انہیاء کرام کی حیات سب سے اعلیٰ ارفع ، اتم وا کمل واقوی ہے، پھر حیات صحابہ کرام ، پھر اولیاء عظام اور اس طرح درجہ بدرجہ، بخلاف کا فروشرک کے کہ اس کے لئے مرنے کے بعد تعطل محض ہے، یعنی اعمال خیر سے، اس کا درجہ ہیں دونظر شارع میں افعال حیاۃ نہیں ہیں دیا گیا کہ نہ مردوں میں نہ زندوں شن بر وصلاح ہیں ، اعمال فسی و فجو رافعال حیاۃ نہیں ہیں (ندان سے دنیا کا فائدہ نہ تر داعل کی روحت کا )

## قصدامام مالك وخليفه عباسي

امام ما لک خاص طور ہے سے بنوی میں رفع صوت کوحضورا کرم علیقہ کے ادب واحترام کی وجہ ہے بھی منع فرماتے تھے، اور خلیفہ عباسی اور فیلے عباسی اور خلیفہ اور خلیفہ عباسی اور خلیل اور خلیفہ عباسی اور

کے کذائی فیض الباری ص۱۲ ج۴ وکم اجدہ ٹی افتح الی الآن، واللہ اعلم وعملہ اتم ،علامہ سیوطئ نے لکھا کہ حیاۃ انبیاء کیم السلام پر بردی دلیل حضرت موئی علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا ہے کیونکہ نمازجہم کی سلامتی وزندگی جا ہتی ہے (حیوۃ الانبیاء سیوطی ۱۵) مظاہر حق شرع مشکوۃ صسامی ہے انبیاء کرام کے قبروں میں زندہ ہونے کا مسلم متنقق علیہ ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہاں ان کی حیات تھی جسمانی دنیا کی ہے نہ حیات جسمانی دنیا وی تھیں ہے نہ کہ معنوی روحانی۔ وہلوگ نے لمعات شرح مشکلوۃ میں لکھا کہ حیاۃ انبیاء کرام شفق علیہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور بیر حیات جسمانی دنیاوی تھیں ہے نہ کہ معنوی روحانی۔

علامہ ملاعلی قاری حقی نے ایک مذل مبسوط بحث کے بعد لکھا: - ابن جمر نے فرمایا کہ جوحیات انبیاء کرام کے لئے ثابت ہے وہ ایس حیات ہے جس سے وہ اپنی قبور میں عبادت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور کھانے پینے سے فرشتوں کی طرح مشتغنی ہیں، اس امر میں کوئی شک دشبئیں ہے اور علامہ محدث بہتی نے اس بارے میں مستقل رسالہ تصنیف کیا ہے اور یہ بات ابوداؤ درنسائی، ابن ماجہ داری میچے ابن حبان ماکم وسیح ابن خریمہ سے بھی ٹابت ہے۔ (مرقاق ص ۲۰۹ ص ۲۰۹ ص ۲۰۱ ص ۲۰۱ س شخ نو دالحق دہلوی شارح بخاری نے لکھا: -حضور علیہ السلام کا انبیاء کرام کود کھنا اور ان سے کلام فرمانا بتلار ہاہے کہ آپ نے ان کوان کی ذوات واجسام کے ساتھ ددیکھا ہے اور پیمقیدہ جمہور علماء امت کا مختار ہے کہ انبیاء کرام بعدا ذاقت موت، زندہ بحیات دنیوی ہیں (تیسیر القاری شرح بخاری ص ۳۹۲ س ج س) ساتھ دیکھا ہے اور پیمقیدہ جمہور علماء امریک تھیں اس مولانا حسین احمد کی ص ۱۳۰۰ ج ایس کھرح ہے۔ ابوجعفر منصور کوبھی تنبید فرمائی تھی وہ واقعہ مشہور ہے اور ہم نے اس کوانوارالباری جلدیاز دہم میں تفصیل نے قتل کردیا ہے اوراس سلسلہ میں علامہ ابن تیمیہ یُسے نظریات پر بھی کافی روشنی ڈالی تھی، وہاں دیکھا جائے۔

## باب الحلى والجلوس في المسجد

#### (مسجد میں حلقه بنا کر بیٹھنا)

600. حدثنا مسدد قال نا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سال رجل النبى منابع عن ابن عمر قال سال رجل النبى منابع و المدة منابع على المنبر ما ترى في صلواة الليل قال مثنى مثنى فاذا خشى احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى و انه كان يقول اجعلوا آخر صلوتكم بالليل وتراً فان النبي مَالِيكُ امر به.

٣٥٧. حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابى طلحة ان ابا مرة مولى عقيل بن ابى طالب اخبره عن ابى و اقد الليثى قال بينما رسول الله مَلْنِكُ فى المسجد فاقبل نفر ثلثة فاقبل اثنان المى رسول الله مَلْنِكُ وذهب واحد فاما احدهما فراى فرجة فى الحلقة فجلس و اما الأخر فجلس خلفهم و اما الأخر فاحب واحد فاما احدهما فراى فرجة فى الحلقة فجلس و اما الأخر فحلس خلفهم و اما الأخر فاحبر واهباً فلمافرغ رسول الله مَلْنَكُ قال الا اخبركم عن النفر الثلثة امآ احدهم فاوى آلى الله فاواه الله واما الاخر فاستحيى فاستحيى الله منه واما الأخر فاعرض فاعرض الله عنه.

ترجمہ 100 : حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علی سے سے جھااس وقت آپ منبر پرتشریف فرماتھے کہ رات کی نماز کس طرح پڑھنے کے لئے آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ دودور کعت کر کے اور جب طلوع صبح صادق قریب ہونے لگے تو ایک رکعت اور اس میں ملالینا چاہئے یہ ایک رکعت اس کی نماز کو وتر بنادی گی اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو کیونکہ نبی کریم علی ہے نہ اس کا تھم دیا ہے۔

ترجمہ ۲۵۲ : حفرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیق کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے،آنے والے نے پوچھا، رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا دود ورکعت کرئے، پھر جب طلوع صبح صادق کا اندیشہ ہوتو ایک رکعت اور طالوتا کہتم نے جونماز پڑھی ہے اسے بیا یک رکعت وتر بنادے اور ولید بن کیش نہ کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر نے ان سے بیان کیا کہ ایک محفل نے نبی کریم علیق کوآ واز دی جبکہ آپ مجد میں تھے۔

تر جمہ کہ ہے۔ اور اللہ علیہ کے دوتورسول اللہ علیہ معرفی سے میں اللہ علیہ کے سے کہ تین آدی ہا ہر ہے آئے دوتورسول اللہ علیہ کہ میں اللہ علیہ کی مجلس میں حاضری کی غرض ہے آگے بڑھے لیکن تیسرا چلا گیا،ان دومیں ہے ایک نے درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا ، دومرافخص سب سے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا تو واپس ہی جاچا تھا، جب رسول اللہ علیہ فی فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا میں تہمیں ان سین کے متعلق نہ بتاؤں، ایک محف تو خدائی طرف بڑھا اور حلقہ میں پہنچ کر حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھا تو خدانے اسے اپنے سایئ

عاطفت میں لے لیار ہادوسرا تواس نے خداہے حیا کی اسلئے خدانے بھی اس سے یہی معاملہ کیا، تیسرے نے روگر دانی کی اس لئے خدانے بھی اس کی طرف سے اپنی رحمت کارخ موڑ دیا۔

تشریخ: تینوں حدیثوں میں حفرات صحلبهٔ کرام کاحضورعلیا اسلام کی خدمت میں حاضر مبحد ہوکرآپ کی مجلس سے استفادہ کرنا فدکور ہے اوراس طرح کسی عالم سے استفادہ چونکہ اس کے گردحلقہ بنا کر بیٹھنے سے ہی ہوا کرتا ہے لہذا امام بخاری کاعنوان درست ہوگیا اور چونکہ بیتنوں استفادے مبحد نبوی میں واقع ہوئے تھاس لئے اس باب کا تعلق احکام مساجد سے بھی تیجے ہوگیا، ذکرہ العینی عن ابن بطال (عمدہ ۴۳۵) ج۲)

امام بخارى نے بيآ خرى حديث كتاب العلم ٢٣ مين بعنوان "باب من قعد حيث ينتهى به المجلس ومن رأى فرجة فى الحلقة فجلس فيها" ذكرى ہے۔

۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ صدیث میں جمعہ کے روز جو حلقے بنا کر بیٹھنے سے منع کیا گیاہے اس کی وجہ بیہے کے دوسرے لوگوں کو گذرنے میں دقت ہوگی اورا گرمسجد میں وسعت ہوتو وہ بھی جائز ہے۔

## باب الاستلقآء في السمجد (مجريس حت ليمنا)

٣٥٨. حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه انه راى رسول الله من على الله من مستلقيا في المستجد واضعا احدى رجليه على الاخرى و عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كان عمرو عثمان يفعلان ذلك.

تر جمہ ۱۹۵۸: حفزت عباد بن تمیم اپنے بچپا (عبداللہ بن زید بن عاصم ماز فن ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیقے کو محبد میں جبت لیٹے ہوئے دیکھا آپ اپنا ایک پاؤل دوسرے پر رکھے ہوئے تھے ابن شہاب سے مروی ہے وہ سعید بن میتب سے کہ حضرت عمراورعثمان رضی الله عنهما بھی اس طرح لیٹتے تھے۔

تشری : چت اید کرایک پاؤل دوسرے پررکھنے کی احادیث میں ممانعت بھی آئی ہے اوراس حدیث میں ہے کہ آخضور علیہ خود اس طرح لیٹے اور حضرت عمر وعثان بھی اس طرح لیٹے اور حضرت عمر وعثان بھی اس طرح لیٹا کرتے تھے، اس کئے ممانعت کے متعلق کہا جائے گا کہ بیاس صورت میں ہے جب ستر عورت کا پوری طرح اہتمام نہ ہوسکے، لیکن اگر پوراا ہتمام اس کا کوئی شخص کرتا ہے پھر اس طرح چت لیٹنے میں کوئی مضا کھنہ بیں ہے، اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آخضور علیہ عام لوگوں کی موجودگی میں اس طرح نہیں لیٹتے تھے بلکہ خاص استراحت کے وقت آپ بھی اس طرح لیٹے ہوں گے جبکہ دوسر بے لوگ وہاں موجود نہیں رہے ہوئے ورنہ عام مجمعوں میں آپ جس وقار کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے جس میں اس کی تفصیلات بھی احاد یث میں موجود ہیں یہ بھی یا در کھنا چا ہے کہ اس دور میں عام عرب اور خود آخضور علیہ تبد با ندھتے تھے جس میں ست کھل جانے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، پا جاموں میں اس کا خطرہ نہیں۔

## باب المسجد يكون في الطريق من غير ضر ربا الناس فيه وبه قال الحسن وايوب مالك

(عام گذرگاه پرمجد بنانا جبکرکی کواس سے نقصان نہ پنچ (جائز ہے) اور حسن (بھری) اور ایوب اور مالک رحم مم اللہ نے بھی بہی کہا ہے)

8 میں محدث ا یہ حیسی بن بسکیر قال نا للیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبر نی عروة بن الزبیر ان

عائشة زوج النبسی خلیلیہ قالت لم اعقل ابوی الا وهما یدینان الدین ولم یمر علینا یوم الا یا تینا فیه

دسول الله خلیلیہ طرفی النہار بکرة و عشیة ثم بدالابی بکر فابتنی مسجدا بفناء داره فکان یصلی فیه

و یقرو القران فیقف علیه نساء المشرکین و ابناء هم یعجبون منه وینظرون الیه و کان ابو بکر رجلا

بکاء ولا یملک عینیه اذا قرأ القران فافزع ذلک اشراق قریش من المشرکین.

ترجمہ ۹۵٪ دھزت عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نی کریم علیقے کی زوجہ مطہرہ دھزت عائش نے فرمایا ہیں نے جب ہے ہوش سنجالاتو اپنے والدین کو دین اسلام کا متبع پایا اور ہم پرکوئی دن ایبانہیں گذرا جس میں رسول اللہ علیقے ضبح وشام دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہلائے ہوں پو حضرت ابو بکر کی بچھیں ایک صورت آئی اور انہوں نے گھر کے سامنے ایک سبحد بنائی آپ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تشریف نہلائے ہوں پو حضرت ابو بکر کی بچھیں ایک صورت آئی اور انہوں نے گھر کے سامنے ایک سبحد بنائی آپ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تشریک عورتیں اور ان کے بچے وہال تجب سے کھڑے ہوجاتے اور آپ کی طرف د کھتے رہتے ،حضرت ابو بکر بڑے والے تو الشخص تتھ ، جب قرآن مجید پڑھتے تو آنسووں پر قابوند ہتا قریش کے مشرک سردار اس صورت حال سے گھرا گئے (حدیث مفصل آئندہ آگر ہے گی )۔

تشریخ : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: - فقہاء نے اس بارے میں ختی کی ہے اور لکھا کہ راستوں پر باوجود عدم ضرر و تکلیف کے بھی اذن والی یا قاضی ضرور کی ہے ،مثل احیاء موات کے ، لیکن میرے نزد یک بیاس جگہ کے لوگوں پر موقوف ہے اگر وہ باہمی مسامنت و مروت والے ہوں تو اذن طرور کی ہوگا۔

## باب الصلوة في مسجد السوق وصلح ابن عون في مسجد في داريغلق عليم الباب

(بازار کی مجدیش نماز پڑھنا این گون نے ایک ایک ایک گریش نماز پڑھی جس کے دروازے عام لوگوں پر بند تھے)

۲۲۰. حدثنا مسدد قال نا ابو معاویة عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی هریرة عن النبی علیہ قال صلوة المجمیع تزید علی صلوته فی بیته و صلوته فی سوقه خمسا و عشرین درجة فان احد کم اذا توضاء فاحسن الوضوء واتی المسجد لا یوید الاالصلواة لم یخط خطوة الا رفعه الله درجة و حط عنه بها خطیة حتے ید خل المسجد و ذا دخل المسجد کان فی صلوة ما کانت تحبسه و تصلی الملّن کة علیه مادام فی مجلسه الذی یصلی فیه اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم یؤذ یحدث فیه.

تر جمدہ ۲۲۹: حضرت ابو ہریرہ نبی کریم علیہ ہے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندریا بازار میں نماز پڑھنے سے پچیس گنا تو اب ملتاہے کیونکہ جب کوئی شخص وضوکر ہے اور اس کے تمام آ داب کا لحاظ رکھے پھرمجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تواس کے ہرقدم پراللہ تعالی ایک درجہ اس کا بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ اس سے ساقط کرتا ہے اس طرح وہ مجد کے اندر آئے گا اور مسجد بیس سے ساقط کرتا ہے اس جگہ بیٹھار ہے گا اور مسجد بیس آنے کے بعد جب تک نماز کے انظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شار کیا جائے گا اور جب تک اس جگہ بیٹھار ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے قاملا نکہ اس کے لئے رحمت خداوندی کی وعائیں کرتے ہیں 'اے اللہ اسکی مغفرت کیجے اے اللہ اس پر رحم کیجے'' بشرطیکہ ریاح خارج کرکے تکلیف نہ دے۔

تشری : اس حدیث میں بے بتایا گیا ہے کہ با جماعت نماز میں بذسبت بنہا یا بازار میں نماز میں پڑھنے کے پجیس ۲۵ گنازیادہ تو اب التا ہوں جدر حقیقت یہاں تنہا اور با جماعت نماز کے تواب کے تفاوت کو بیان کرنا مقصود ہے، چونکہ عہد نبوی میں بازار محلوں سے ملیحدہ تھے اور بازار میں مساجد نبیل تھیں اس لئے اگر کوئی شخص وہاں نماز پڑھتا تو ظاہر ہے کہ تنہا ہی پڑھتا اس لئے اس حدیث کا بیتم بھی ہوگا اس زمانہ میں بازار آبادی کے اندر کتے ہیں اور اگر بازار میں مسلمان آباد ہوں تو مساجد کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اس لئے بازار میں مساجد کے اندرا گرکوئی نماز پڑھے تو پورے تو اب کامستی ہوگا، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: - حدیث میں ہے بازار شرابقاع (بدتر مقامات) ہیں اور مساجد نیر البقاع (برتر مقامات) ہیں اور مساجد نیر البقاع (برتر مقامات) تو شبہ ہوسکتا تھا کہ بازار میں مسجد بنالی جائے تو کیا وہ حصہ فیرالبقاع بن جائے گا اور کیا اس میں بھی نماز و جماعت کا تو اب نہ ملے گا، کوئی خص گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ نظر شارع میں تارک جماعت نہ ہوگا، گراس کو مجد کی جماعت کا تو اب نہ ملے گا، کوئکہ مسجد کی فضیلت زیادہ ہے اور وہاں تکشیر جماعت اور اظہار شعار اسلام کا تو اب بھی ملے گا۔

(اس سے معلوم ہوا کہ جولوگ بلا عذر و مجبوری کے عیدین کی نماز بجائے عیدگاہ کے بستی کی مساجد میں پڑھتے ہیں وہ بھی عیدگاہ کے ثواب تکثیر جماعت کے ثواب امتاع سنت نبوی کے ثواب اور اظہار شعائز اسلام کے ثواب چاروں ثوابوں سے محروم رہتے ہیں کیونکہ جس طرح گھرسے نکل کرمسجد میں جاناا ظہار شعائز ہے اس طرح بستی سے نکل کرعیدگاہ جانا بھی اظہار شعائز اسلام ہے، واللہ اعلم)

#### باب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره

(معجد وغیرہ میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا)

ا ٣٦. حدثنا حامد بن عمر عن بشرنا عاصم ناواقد عن ابيه عن ابن عمر او ابن عمر وقال شبك النبى عَلَيْكُ صابعه وقال عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من ابى فلم احفظه فقومه بى واقد عن ابيه قال سمعت ابى وهو يقول قال عبدالله بن عمر و قال رسول الله يا عبدالله بن عمر و كيف بك اذا بقيت فى حثالة من الناس بهذا.

تر جمہ الا ۲۷: حضرت ابن عمر یا ابن عمر و سے روایت ہے کہ نبی کریم علی گئی نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں واخل کیا اور عاصم بن علی نے کہا کہ ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث کو اپنے والد سے سالیکن مجھے حدیث یا ذہیں رہی تھی ، پھر واقد نے اپنے والد سے ساوہ بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن عمر و سے رسول اللہ علی فیصلہ والد کے واسطے سے نقل کر کے مجھے بتایا ، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے ساوہ بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن عمر و تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بر بے لوگوں میں رہ جاؤگے اس طرح ( لیعنی آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسر سے میں کر کے صورت واضح کی )۔

تشری اس سے رو کنے کی وجہ صرف میہ کہ بدایک بری ہیئت اور لغور کت ہے لیکن اگر تمثیل یا اس طرح کے کسی صحیح مقصد کے پیش

نظرانگلیوں کوایک دوسرے میں داخل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں چنانچہ نبی کریم علی ہے نبعض چیز وں کی مثال بیان کرتے ہوئے انگلیاں کو اس طرح ایک دوسرے میں داخل کیا تھالیکن بغیر کسی ضرورت ومقصد کے مجدسے با ہر بھی بینا پسندیدہ ہے۔

٣٢٣. حدثنا اسحق قال انا ابن شميل قال انا ابن عون عن ابى سيرين عن ابى هريرة قال صلى بنا رسول الله عليه احدى صلوتى العشى قال ابن سيرين قد سماها ابو هريرة ولكن نسيت انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة فى المسجد فاتكا عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى و شبك بين اصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى و خرجت السرعان من ابواب المسجد فقالو قصرت الصلواة و فى القوم ابو بكر و عمر فها باه ان يكلماه و فى القوم رجل فى يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله إنسيت ام قصرت الصلواة قال لم انس ولم تقصر فقال اكما يقول ذو اليدين فقالو نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبرو سجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه و كبر فربما سالوه ثم سلم فيقول بنئت ان عمران بن حصين قال ثم سلم.

تر جمہ ۲۲ ۲۲: ہم سے خلاد بن میکی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے الی بردہ بن عبداللہ بن الی بردہ کے واسط سے بیان کیا وہ اپنے دادا حضرت ابوموی اشعری سے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا ایک مومن دوسر سے مومن کے حق میں مثل عمارت کے ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسر سے حصہ کو تقویت پہنچا تا ہے اور آپ نے (تمثیلاً) ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسر سے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔

مر جمہ ۱۲ او جریرہ نے اس کا نام لیا تھا لیکن میں بھول گیا، ابو جریرہ فینے نے زوال کے بعد دونمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی ابن سیرین نے کہا کہ ابو جریرہ نے اس کا نام لیا تھا لیکن میں بھول گیا، ابو جریرہ فیز مایا کہ آپ نے ہمیں دورکعت نماز پڑھائی اور سام بھیردیا، اس کے بعت ہی بعت ہی بعد ایک کڑی کے لئھے سے جو سجد میں رکھا ہوا تھا فیک لگا کر کھڑے ہوگئے، آپ اس کا اس طرح سہارا الئے ہوئے تھے جیسے آپ بہت ہی خصہ میں ہوں اور آپ نے اپنے دائے اکھو ہا میں ہاتھ پررکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسر سے میں داخل کیا اور آپ نے اپنے دائے رضار مبارک کو ہا میں ہاتھ کی پشت سے سہارادیا جولوگ مبحد سے جلدی نکل جایا کرتا تھے وہ دروازوں سے با جرجا چکے تھے، لوگ کہنے لگے کہ نماز ( کی محتیں) کم کردی گئیں ہیں؟ حاضرین میں ابو بکر اور عمر (رضی اللہ عنہا) بھی تھے کیان آئیس بھی بولے لئے کی ہمت نہ ہوئی، ان ہی میں ایک شخص سے جن اور کہنے ہو اور انہیں ذوالیدین کہا جا تا تھا، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ بھول گئے یا نماز ( کی رکعتیں ) کم کردی گئیں آپ بھول انہوں اور نہ نماز کی رکعتوں میں کوئی کی ہوئی ہے پھر آپ نے لوگوں سے نما طب ہوکر پوچھا کیا ذوالیدین تھے کہدر ہے ہیں، حاضرین بولے کہ جی ہاں، آخر آپ آگے بڑھے اور باقی رکعتیں پڑھیں، پھرسلام پھیرا بھیرا بھیرا ہوں اور خدم کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل پھر سرا ٹھا لیا اور تکبیر کہی ، تور تھے اور باقی رکعتیں پڑھیں، پھرسلام پھیرا بکبیر کہی اور تجدہ کیا معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل پھر سرا ٹھا لیا اور تکبیر کہی، تور تھے کہ کیا پھر سرا ٹھی الور وہ جواب دیے کہ مجھے معلوم ہے کہ عمران بن حمین کہتے تھے کہ پھر سلام پھیرا۔

تشریع کے درمیان ایک اختیانی مسلم میں نہا ہے نام ہے مشہور ہے اور احناف وشوافع کے درمیان ایک اختلافی مسلم میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے تفصیلی بحث اپنے موقع برآئے گی۔ان شاءاللہ۔

## باب المساجد التي على طرق المدينة المواضع التي صلح فيها النبي عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ (مدينه كراسة مين وه ماجداورجَّهِ بن جهال رسول التُعَلِيَّةُ نِهَا زادا فرما في)

٣١٣. حدثنا محمد بن ابى بكر المقدمى قال ثنا فضيل بن سليمان قال ثنا موسى بن عقبة قال رايت سالم بن عبدالله يتحرى اماكن من الطريق فيصلى فيها و يحدث ان اباه كان يصلى فيها و انه رأى النبى على الله يتحرى المكنة قال وحدثنى نافع عن ابن عمر انه كان يصلى في تلك الامكنة و سألت سالما فلا اعلمه الا واقى نافعا في الامكنة كلها الا انهما اختلفا في مسجد بشرف الروحآء.

٣٢٥. حيدثنيا ابر اهيم بن المنذر الحزامي قال نا انس بن عياض قال نا موسى بن عقبة عن نافع ان عبدالله ابن عمر اخبره ان رسول الله عليه كان بذي الحليفة حين يعتمرو و في حجة حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة وكان اذا رجع من غزوة وكان في تلك الطريق او حج او عمرة هبط بطن واد فاذا ظهر من بطن واد اناخ بالبطحا التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الاكمة التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلى عبدالله عنده في بطنه كتب كان رسول الله عَلَيْهُ ثم يصلي فدحا فيه السيل بالبطحآء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبدالله يصلي فيه وان عبدالله بن عمر حدثه ان النبي عَلَيْكُ صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحآء وقد كان عبدالله يعلم الكان الذي كان صلى فيه النبي مُلكِي يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلى و ذلك المسجد على حافة الطريق اليمني وانت ذاهب الي مكة بينه و بين المسجد الاكبر رمية بحجر او نحو ذلك و ان ابن عمر كان يصلي الى العرق الذي عند منصرف الروحاء و ذلك العرق انتهى طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه و بين المنصرف وانت ذاهب الى مكة وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبدالله بن عمر يصلي في ذلك المسجد كان يتركه عن يساره وورآء ويصلي امامه الى العرق نفسه وكان عبدالله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر واذا اقبل من مكة فان مربه قبل الصبح بساعة او من آخر السحر عرس حتى يصلى بها الصبح و ان عبدالله حدثه ان النبي مُلَيِّكُ كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويتة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهيل حتى يغيض من اكمة دوين بريد الرويشة بملين وقد انكسر اعلاها فاثني في جوفها وهي قائمة علىر ساق و في ساقها كتب كثيرة و ان عبدالله بن عمر حدثه ان النبي مُنْكِيَّةٌ صلر في طرف تلعة من ورآء العرج وانت ذاهب الى هضبة عند ذالك المسجد قبران او ثلاة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين اولئك السلمات كان عبدالله يروح من العرج بعد ان تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد و ان عبدالله بن عمر حدثه ان رسول الله مَالْتُكُمُّهُ مَا ذِلَ عَنْهُ مُسْرِحًاتَ عَنْ يَسَارُا الطَّرِيقِ فِي مُسْيِلَ دُونَ هُو شَي ذَلَك المسيل لا صق بكراع هر

شى بينه و بين الطويق قريب من غلوة و كان عبدالله بن عمر يصلى الى سرحة هى اقرب السرحات الى الطويق وهى اطولهن وان عبدالله بن عمر حدثه ان النبى عَلَيْكُ كان ينزل فى المسيل الذى فى ادنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفر وات تنزل فى بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق و انست ذاهب الى مكة ليس بين منزل رسول الله عَلَيْكُ وبين الطريق الا رمية بحجر و ان عبدالله بن عمر حدثه ان النبى عَلَيْكُ كان ينزل بدى طوى و يبيت حتى يصبح يصلى الصبح حين يقدم مكة و مصلى رسول الله عَلَيْكُ ذلك على اكمة غليظة ليس فى المسجد الذى بنى ثمه ولكن اسفل من ذلك على اكمة غليظة ليس فى المسجد الذى بنى ثمه ولكن اسفل من ذلك على اكمة غليظة وان عبدالله بن عمر حدثه ان النبى عَلَيْكُ استقبل فرضى الجبل الذى بينه و بين الحبل الذى بن ثم يسار المسجد بطرف الاكمة و مصلى النبى عَلَيْكُ اسفل منه على الاكمة السود آء تدع من الاكمة عشرة اذرع او نحوها تصلى مستقبل النبى عَلَيْكُ اسفل منه على الاكمة السود آء تدع من الاكمة عشرة اذرع او نحوها تصلى مستقبل الفوضتين من الجبل الذى بينك و بين الكعبة.

تر جمہ ۱۲۷۳: حضرت مویٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ میں نے سالم بن عبداللہ کودیکھا کہ وہ (مدینہ سے مکہ تک) راہتے میں بعض مخصوص جگہوں کو تلاش کرکے وہاں نماز پڑھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کے والد (حضرت ابن عمر) بھی ان مقامات میں نماز پڑھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کے والد (حضرت ابن عمر) بھی کے دان کیا کہ وہ ان انہوں نے رسول اللہ علیات کو کان میں نماز پڑھتے و یکھا تھا اور مویٰ بن عقبہ نے کہا کہ جھے سے نافع نے ابن عمر کے متعلق بیان کیا کہ وہ ان مقامات کا منامات کا میں نماز پڑھتے تھے اور میں نے سالم سے پوچھا تو جھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نافع کی حدیث کے مطابق ہی تمام مقامات کا ذکر کیا البتہ مقام شرف روحاء کی مور کے متعلق دونوں کا بیان محتاف تھا۔

پڑھتے تھے،عبداللہ بن عمر روحاء سے چلتے تو ظہر کی نمازاس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک اس مقام پرنہ پہنچ جا کیں ، جب یہال آ جاتے پھرظہر پڑھتے اورا گرمکہ ہے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی در پہلے یاسحرے آخر میں وہاں سے گذرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم علیقہ راستے کے دائی طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچوسی اورزم علاقے میں قیام فرماتے تھے جوقربیرویٹ کے قریب تھا پھرآپ اس ٹیلہ سے جورویٹ کے رائے سے قریب دومیل کے ہے چلتے تھے،اب اس کےاوپر کا حصہ ٹوٹ کر درمیان میں اٹک گیا ہے، درخت کا تنااب بھی کھڑا ہےاوراس کےاروگر دریت کے تو دے بکثرت تھیلے ہوئے ہیں اور حفرت عبداللہ بن عمرنے بیان کیا کہ نبی کریم علی نے نقر بیورج کے قریب اس نالے کے کنارے نماز برهی جو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑتا ہے اس مسجد کے پاس دویا تین قبریں ہیں ان قبروں پر پھروں کے بڑے بڑے بڑے کٹڑے پڑے ہوئے ہیں ،راستے کے دائن جانب درختوں کے پاس ان کے درمیان میں ہو کرنماز پڑھی ،حضرت عبداللہ بن عرفقریة عرج سے سورج ڈ<u>ھلنے</u> کے بعد <u>جات</u>ے اورظہر ای مجد میں آکر پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظافہ نے رائے کے بائمیں طرف ان گھے درختوں کے پاس قیام فرمایا جو ہرہ تی پہاڑ کے قریب نشیب میں ہیں ، بیڈھلوان جگہ ہر ہ تی کے ایک کنارے سے ملی ہوئی ہے، یہاں سے عام راستہ تک پنینے کے لئے تقریباً تین فرلانگ کا فاصلہ پڑتا ہے،حضرت عبداللہ بن عمراس گھنے درخت کے پاس نماز پڑھتے تھے جوان تمام درختوں میں راستے سے سب سے زیادہ قریب ہے اور سب سے لمبا درخت بھی بھی ہے اور حضرت عبداللد بن عمر نے نافع سے بیان کیا کہ نبی کریم علی اس شیبی جگدمیں اترتے تھے جووادی مرانظہر ان کے قریب ہے، مدینہ کے مقابل جبکہ مقام صفرادات سے اتراجائے، نبی کریم علیہ اس دھلوان کے بالکل نشیب میں قیام کرتے تھے، بیراستے کے بائیں جانب پڑتا ہے، جب کو کی شخص مکہ جار ہاہو، راستے اور رسول عقط کی منزل کے درمیان صرف پھر کے گلزے پڑے ہوئے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عرانے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ مقامی ذی طوی میں قیام فرماتے تھے، رات يہيں گذارتے اور سج ہوتی تو نماز فجر يہيں پڑھتے ، مكہ جاتے ہوئے يہاں نبي كريم علي كے نماز پڑھنے كى جگدايك بڑے شيلے پڑھى ، اس مسجد میں نہیں جواب وہاں بنی ہوئی ہے بلکہ اس سے پنچ ایک بڑا ٹیلا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت نافع سے بیان کیا کہ نبی کریم علی نے بہاڑی ان دو گھاٹیوں کا رخ کیا جوآ کیے اور جبل طویل کے درمیان کعبہ کی سمت تھیں آپ اس مجدکو جواب وہال تقمیر ہوئی ہ،انی بائیں طرف کر لیتے تھ، میلے کے کنارے اور نبی کریم علی کے نماز پڑھنے کی جگداس سے ینچے سیاہ ٹیلے پڑھی، میلے سے تقریباً دس ، ہاتھ چھوڑ کراس پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جوتمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔

تشریخ اس طویل حدیث میں جن مقامات میں نی کریم علی کے کماز پڑھنے کا ذکر ہان میں نے تار بیا کشر کے تارون تات اب من چکے ہیں، حافظ ابن ججڑنے کہ اب ان میں صرف معجد ذی الحلیفہ اور دوحاء کی مساجد جن کی اس اطراف کے لوگ تعیین اب من چکے ہیں، حافظ ابن ججڑنے کہ اب ان میں صرف معجد ذی الحلیفہ اور دوحاء کی مساجد جن کی اس اطراف کے لوگ تعیین کر سکتے ہیں باقی رہ گئی ہیں اس کے علاوہ اس حدیث میں جن سفر کی نماز دوں کا ذکر ہے دہ سات دنوں تک جاری رہا تھا اور آپ نے پینیت میں من میں ہوں گی لیکن راویان حدیث نے اکثر کا ذکر نہیں کیا ہے، حدیث میں ہے کہ وادی روحاء میں آنحضور علی ہے نماز پڑھی اور پھر فر مایا کہ بہاں ستر و کا نمیاء نے نماز ہی رہھی ہیں، حضرت ابن عراقے کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مقامات میں نبی کریم علی احتیاء نے نماز ہی حضرت کرا کا دوران سے تیم کے حاصل کرنا مستحب ہو ہے کہ دوسرے کے خاص طور سے انہمام کرنا اور ان سے تیم کے حاصل کرنا مستحب ہوتا ہے کہ وہ کہ کہ ایک خاص جگہ نماز پڑھیں نہائی شدت مشہور ہے لیکن دوسرے سے اگر بڑھن کر رہے تھے، پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی ایک خاص جگہ نماز پڑھیے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی ایک خاص جگہ نماز پڑھیے کے لئے ایک دوسرے سے آگر بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی

کریم علی نے یہاں نماز پڑھی تھی اس پرآپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی نماز کا وقت ہوگیا ہے قو پڑھ لے ورنہ آگے چلے ، اہل کتاب اس لئے ہلاک ہوگئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے آثار کو تلاش کر کے ان پر عبادت گا ہیں بنا ئیں ، حافظ ابن جھڑنے اسے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا فرمان ان عام لوگوں کی زیارت سے متعلق ہے جوان مقامات کی بغیر نماز کے زیارت کو ناپسندیدہ خیال کرتے تھے ، انہیں بیخوف تھا کہ ایسے افراد کہیں ان مقامات پر نماز پڑھنا واجب نہ بھی ہیٹے میں ، حضرت ابن عمر جیسے افراد سے اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوسکتا تھا ، اس کے علاوہ اس سے پہلے حضرت مقتبان کی حدیث گذر بھی ہے کہ آنحضور علیہ کے ان کے گھر ایک جگہ اس لئے نماز پڑھی تھی تا کہ عتبان وہاں نماز پڑھا کریں۔ (فتح ہے ۲۵ تا ک

تنبیبهات حافظ: آخریس حافظ نے بعنوان' تنبیبهات' لکھا: -(۱) امام بخاریؒ نے یہاں نوحدیثوں کوئع کردیا ہے، جن میں آخری وہ دو صدیث بھی ہیں جوامام سلم نے کتاب الحج میں نقل کی ہیں (۲) اب ان مساجد میں سے صرف مجد ذی الحلیفہ اور وجاء کی مساجد رہ گئی ہیں جن کو وہاں کے لوگ پیچانتے ہیں، اور ترفدی میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے وادی روحا میں نماز پڑھی اور فرمایا کہ اس مجد میں ستر نبیوں نے نماز پڑھی ہے (۳) حضرت ابن عرکا تعامل یہاں بتلایا گیا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے آٹار وافعال کا کس قد رشتع کرتے تھا ور ان مقامات صلوق نبویہ کوکس درجہ متبرک خیال کرتے تھے، علامہ بغوی شافعی نے فرمایا کہ جن مساجد میں نبی کریم علی ہے کہ ای مینی اس مجد کی بھی نماز پڑھنے کی نذر کرلی جائے تو وہ بھی مساجد ثلاث کی طرح عمل کے لئے متعین ہوجائے گی یعنی اس مجد میں جا کرکئی متعین ہوجائے گی یعنی اس مجد میں جا کرکئی اور جب ہوجائے گی یعنی اس مجد میں جا کرنی ادا کرنا وا جب ہوجائے گی اس جا کرنماز ادا کرنا وا جب ہوجائے گا۔

علامہ بغوی کے اس قول سے ان سب مساجد نبوید کی عظمت وجلالت قدر واضح ہوتی ہے، اگر چہ علاوہ مساجد ثلاثہ کے بینذر کا مسئلہ دوسرے اکا ہر فدہب کے یہاں مسلم نہیں ہے( س) امام بخاری نے احادیث مساجد مدینہ کا ذکر نہیں کیا، اس لئے کہ وہ ان کی شرط پر نہ ہوں گی، مگر علامہ عمر بن شبہ نے اخبار مدینہ میں تمام مساجد ومقامات صلوق نبویہ کو بالاستیعاب ذکر کیا ہے کہ وہ مشہور مساجد ہیں، پھر حافظ نے ان کا ذکر کیا اور یہ بھی لکھا کہ ان کو پہچانے کا فائدہ بھی وہی ہے جوعلامہ بغوی نے ذکر کیا (فتح ص ۳۵۱ ج۲)

## ارشادعلامه عيني رحمهالله

## ارشاد حضرت كنگوبي

آپ نے فرمایا: - امام بخاری کا مقصداس باب سے حضورا کرم علی کے سفر حج کے مواضع نزول کا ذکر ہے تا کہ لوگ ان مقامات میں نماز پڑھ کر برکت حاصل کریں اور دعا کیں کریں (لامع ص ١٩١ج١)

## ارشادحفرت شيخ الحديث دامظلهم

آپ نے تکھا: - میر نے دو کیا مام بخاری کی غرض مشاہدا نہیا علیہم السلام وصالحین سے برکت حاصل کرنے کا جواز ثابت کرنا ہے تاکہ اس وہم کا وقعیہ ہوجائے جو حضرت عمر کے کلام سے عدم جواز کا ہوسکتا ہے، اور اس کی طرف حضرت گنگوئی نے بھی اپنے ارشاد "لیتبوک بالصلوة و اللدعاء فیھا" سے اشارہ فرمایا ہے، یعنی ان مقامات میں حاضر ہو کرنماز و دعامیں کوئی شرعی محذ و زنہیں ہے بلکہ نماز کی مزید برکت اور دعا کی قبولیت متوقع ہے، پھر حضرت شخ الحدیث دامت برکاتہم نے اس کے لئے حافظ ابن چرسے تائید پیش کی، جوانہوں نے حضرت عمر کے ادر میاد کی تو جید میں کہ کسی کھا کہ حضرت عتبان گا حضور علیہ السلام سے اپنے گھر میں نماز پڑھوانے کا سوال اور حضورکا ان کی درخواست کو قبول فرمانا اس امر کی واضح دلیل و جمت ہے کہ متبرک آثار الصالحین جائز ہے (فتح ص ۲۳ سے ۲۳)

علامہ قسطلانی "نے فرمایا کہ حضرت عمر وحضرت ابن عمرؓ کے اختلاف سے ہمیں دین کی بڑی اصل مل گئی کہ جہاں ایک طرف حضرت ابن عمر سے بیسبق ملا کہ حضورا کرم عظی ہے آثار وافعال کا تتبع واتباع مظہر تعظیم نبوی ادر موجب حصول برکات ہے، وہاں حضرت عمر کی احتیاطی تنبیہ نے بیسبق دیا کہ اتباع کو ابتداع کی حدود میں داخل نہ ہونا جا ہے۔

قاضی عیاض مالکی نے شفاء میں لکھا: - حضور علیہ السلام کی تعظیم و اجلال شان ہی سے یہ بھی ہے کہ آپ کے تمام اسباب کو معظم جانے ،
آپ کے تمام امکن کہ مدومہ بینہ و مشاہد و معاہد کا اگرام کرے ، بلکہ ان چیزوں کا بھی جن کو دست مبارک نبوی نے کمس کیا ہے ، حضرت صفیہ بنت نجدہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو محذور ہم مبارک کے سامنے کے بال نہ منڈواتے تھے پوچھا گیا تو فرمایا: - ان کوکس دل سے الگ کرادوں ، جبکہ ان کو دست مبارک نبوی نے مس کیا ہے اور حضرت ابن عمرا پنا ہاتھ منبر نبوی کی جاء نشست پر رکھتے اور اس کو اپنے چہرے سے ملتے تھے (وغیرہ وغیرہ شفاء عیاض میں دیکھو)

ابوداؤ دمیں ہے کہ رسول اکرم علی ہے کوضوء کا پانی بھی صحابہ کرام زمین پرنہ گرنے دیتے تھے اور جن کے ہاتھ بھی جوقطرے لگ جاتے تھے وہ ان کو اپنے چہرہ اور بدن پرمل لیتا تھا، جیسا کہ بخاری میں بھی قصد حدیبیہ میں آئے گا اور حضور علیہ السلام نے جمتہ الوداع میں اپنے بال مبارک صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے تھے، نیز بخاری میں حضرت ابن سیرین سے گذر چکا ہے کہ انہوں نے حضرت عبیدہ سے فرمایا کہ جمعے تو ایک بال بھی میسر ہوجائے تو وہ دنیا اور بمیں حضرت انس کے ذریعہ حضور علیہ السلام کے بال حاصل ہوئے ہیں تو عبیدہ نے فرمایا کہ جمعے تو ایک بال بھی میسر ہوجائے تو وہ دنیا اور مافیہا سے ذیادہ عزیز ومجوب ہوگا، حضرت ام سلمڈ کے پاس بھی حضور علیہ السلام کے بال مبارک تھے، جب کی کونظر لگ جاتی یا دوسری تکلیف موتی تو ان کے پاس پانی بھیجا جاتا تھا، آپ اس پانی میں بال مبارک ڈال کر نکال دیتیں اور وہ پانی لوگوں کے لئے شفاوصحت بن جاتا تھا، موسلام کے بال مبارک ڈال کر نکال دیتیں اور وہ پانی لوگوں کے لئے شفاوصحت بن جاتا تھا، حسال کہ بخاری بالدھیب میں آئے گا اور دوایت مصافحہ مشہور ہے اور حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام اور بعد کے حضرات کے استبراک کے واقعات حداحضاء وشار سے زیادہ ہیں، (حاشیہ لامع الدراری ازشی الحدیث دامت برکاتہم ص اوا دالا بواب والتر اجم میں، (حاشیہ لامع الدراری ازشی الحدیث دامت برکاتہم ص اوا دالا بواب والتر اجم میں ا

تواب ہے، جوحضرت ابن عمر کے تعامل سے ثابت ہے، اس کے مقابلہ میں حضرت ابن عباس کے طریقہ سے فاکدہ اٹھانا اس لئے مناسب نہ ہوگا کہ ان کے رخص اور تسامحات مشہور ہیں، مثلاً وونزول محصب کو بھی مسنون نہ مانے تھے اور طواف میں رال کو بھی حذف کرتے تھے، حالانکہ ان کے علاوہ سب صحابہ کا اتفاق ہے کہ یہ چیزیں مسنون ہیں، البتہ بعض علماء نے جو بعض غیر مسنون چیزوں کو بھی مسنون کا درجہ دے دیا ہے وہ افراط وتفریط ہے۔

## كجهامام اشهب وابن تيميه كمتعلق

علامہ عینی نے اھہب کا قول نقل کیا کہ انہوں نے بھی نماز مواضع صلوات نبویہ کو پیند نہ کیا ہے بھی علامہ ابن تیمیہ کے مزاج کے ہوں گے ، خیال ہے کہ جس طرح بعض حضرات نے حضرت ابن عباس کے طریقہ سے اپنے خیالی تا کید حاصل کی ہوگی ، اھبب کے قول نہ کور سے بھی استناد کیا ہوگا ، حالانکہ ان کی دلیل نہا ہے کہ مزور ہے وہ کہتے ہیں کہ بجر قبا کے کسی مجد میں بھی حضور علیہ السلام کے اتباع میں نماز پڑھنا مجھے پیند نہیں کیونکہ صرف قبا کے لئے آپ کا سوار و پیدل جانا ٹابت ہے اور کسی مجد کے لئے ایسا ٹابت نہیں ہوا ، کوئی علامہ سے دریا فت کرتا کہ صحابی حضرت عتبان کے یہاں حضور علیہ السلام نے بھی اور انہوں نے حضور کی ایک ہی بار نماز پڑھنے اس مقام کو کیوں متبرک بچھ کر اپند فرمالیا ، کیا اھہب کی پیند حضور کا ایک بھی بڑھ کر ہے اور کسی علیہ السلام اور صحابی بیٹ کی ہو کہ کی ہو کہ کی اور دھنوت عتبان کے علیہ السلام اور محابی بیٹ کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی اور دھنوت عتبان کے کہ بیٹ کا مرتبد نیا دہ ہو سکتا کہ خبکہ حافظ ابن جرا یہ محدث و محقق نے بھی حضرت ابن عمر کے دھنرت ابن عمر کے دھنرت ابن عمر کے دعنرت ابن عمر کے دیند یدگی سے بھی افر جے دی اور دھنرت عتبان کے کہ جبکہ حافظ ابن جرا یہ محدث و محقق نے بھی صورت عمر کے قبل میں تو جیہ کر کے دھنرت ابن عمر کے تعامل کور جے دی اور دھنرت عتبان کے کے جبکہ حافظ ابن جرا ایسے محدث و محقق نے بھی صورت عمر کے قبل کو استبراک با ٹارالصالحین کے لئے جبت قرار دیا ہے۔

(نسوٹ) اس سلسلہ میں اس وقت تک ہمارے علم میں اشہب مالکی اور علامہ ابن تیمید کے اقوال مخالفت کے آئے تھے جن کے جوابات کی طرف اشارہ کر دیا گیا، مزید بحث و تحقیق آئندہ، ان شاءاللہ۔

# مدینه منوره اور مکه معظمه کے درمیان راسته کی مشہور مساجد

چونکہ امام بخاریؒ نے بڑے اہتمام سے مساجد طرق مدینہ کا ذکر کیا ہے اور ان کا مسلک بھی جمہور سلف وخلف کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ راستہ کی مساجد ومواضع صلوۃ وقیام نبوی کی پیروی میں نماز وقیام کا اہتمام کیا جائے اس لئے ہم الگ سے بھی ان مساجد ومواضع کی نشان دہی کئے دیتے ہیں لہٰذا اس مبارک سفر زیارۃ نبویہ میں زائزین کرام ان مقامات میں حسب سہولت قیام ونماز فرض ونشل کا اہتمام کریں اور راقم الحروف کو بھی دعاؤں میں یاد کریں ۔ وہم الشکر والممنہ

- (١)مسجد في الحليف السكور على بعن كت بين، مدينه منوره ساحرام فح كى ميقات ، به مدينه منوره ساتقرياً تين ميل ب-
  - (٢) مسجد معرس: اس جكدرسول اكرم علي في قرشب مين قيام فرماياتها، مدينه منوره ي تقريباً جوميل ب-
- (س) مسجد عرق المطبيد :اس مقام پر حضور عليه السلام في نماز پرهي تقى ، روحاء سے دوميل آھے ہے، اس جگه ستر + عنبيول في نماز پر اھى ہے۔
  - (۷۲)مسجد الغزاله: وادی روحاء کے آخر میں ہے، یہاں بھی حضورعلیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔
  - (۵) مسجد الصفر اء: مدینظیبے تین روز (اونٹ کے ذریعہ سفرسے) اوربس یا کارسے چند گھنٹوں کی مسافت ہے۔

(۲)مسجد بدر: جہاں مشہورغز دۂ بدر ہواتھا، وہاں شہداء بدر کی زیارت بھی کی جاتی ہے۔

(2) مسجد جحفه : وہاں تین مجدیں ہیں ، ایک جھ کے شروع میں ، دوسری آخر میں میقات کے نشانوں کے پاس اور تیسری تین میل کے بعدراستہ سے بائیں جانب ہے۔

(٨)مسجدمراظهران: مكمعظمه عقريب ايك منزل پر به، داسته عائي جانب، اس كومجد فق بهي كبته بين -

(9) مسجد سرف: یہاں حضرت میموندگا نکاح حضور علیہ السلام ہے ہواتھا اور وہیں ان کا مدفن بھی ہے بیم سجدوا دی فاطمہ ہے تین

میل جانب شال ہے۔ (۱۰)مسجد تعلیم: جس کومجدعا کشر بھی کہتے ہیں،وہاں سے عمرہ کااحرام باندھتے ہیں، مکہ معظمہ سے تین میل جانب شال ہے۔

(١١) مسجد ذي طوى : چاه طوى ك قريب ب، جهال حضور عليه السلام في مكم عظمه جات وقت قيام فرمايا تقار

## راه مدینه و مکه کے مشہور کنوس

برُ فليص ،برُ قضميه ،برُ مستوره ،برُ شِيْخ ،برُ غار ،برُ روحاء ،برُ حسانی ،برُ الاهبب ،برُ ماشی \_

#### باب سترة الامام سترة من خلفه

(امام کاسترہ مقتدیوں کاسترؤ ہے)

٣٢٦. حدثنا عبدالله بن يوسف قال نا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبةان عبـدالـله بن عباس قال اقبلت راكباً على حمار اتان و انا يومئذ قل نا هزت الاحتلام و رسول الله عُلَبُهُ يصلى بالناس بمني الى غير جدار ففررت بين يدى بعض الصف فنزلت و ارسلت الاتان ترتع و دخلت في الصف فلم ينكر ذلك على احد.

٣٢٥. حدثنا اسحق قال نا عبدالله بن نمير قال نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عُلَيْكُمْ كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه يصلى اليها والناس ورآء ه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامرآء.

٣٢٨. حدثنا ابوالوليد قال نا شعبة عن عون بن ابي حجيفة قال سمعت ابي يقول ان النبي عُلَيْكُ صلى بهم بالبطحاء و بين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار.

ترجمه ٢٢٦ :حضرت عبدالله بن عباس في فرمايا كمين ايك كدهي يرسوار جوكر آيا، اس زمانه مين قريب البلوغ تها، رسول الله عَيْنَا فَعِينَ مِن ديوارك سواكس اور چيز كاستره كرك لوگول كونماز پڙهار ہے تقصف كے بعض جھے ہے گذر كرميں سواري ہے اترا، گدهي کومیں نے چرنے کے لئے چھوڑ دیااورصف میں آ کرشریک (نماز ) ہو گیا،کسی نے اس کی وجہ ہے مجھے براعتر اض نہیں کیا۔

تر جمہ کا ۲۲ : حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب عید کے دن (مدینہ سے) ہاہرتشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزہ (حربہ) کوگاڑنے کا تھم دیتے وہ جب گڑ جاتا تو آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، یہی آ پ سفر میں بھی کیا کرتے تھے،ای لئے (مسلمانوں کے) خلفاء نے بھی اس طرزعمل کوا ختیار کرلیا ہے۔ تر جمہ ۱۸ ۲۸: حفرت عون بن ابی جیفہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی کریم عظی ہے نے ان لوگوں کو بطحاء میں نماز پڑھائی، آپ کے سامنے عزوہ ( ڈنڈا جس کے پنچے پھل لگا ہوا ہو ) گاڑ دیا گیا تھا،ظہر کی دور کعت اور عصر کی دور کعت پڑھیں (مسافر ہونے کی وجہ سے ) آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے اس وقت گزررہے تھے۔

تشری خدیث میں ہے کہ کالے کتے ، گدھے یا عورتیں اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گذریں تو نماز میں خلل پڑتا ہے اور
ای وجہ سے راوی نے خاص طور پراس کا ذکر کیا کہ عورتیں اور گدھے پر سوار لوگ نمازیوں کے سامنے سے گذر ہے تھے، مدیث میں ایک
ساتھ عخلف چیزوں کو جمع کر کے ببان کر دیا گیا ہے کہ ان کے سامنے سے گذر نے سے نماز میں خلل پڑتا ہے، اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ وجہ
کیا ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر بیسامنے سے گذریں تو توجہ بٹتی ہے اور ذہن میں وساوس پیدا ہوتے ہیں، مدیث میں عورتوں کو گدھوں کے
برابرنہیں بتایا گیا بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اس صنف میں مردوں کے لئے جو کشش ہے نمازی کے سامنے سے گذر نے وقت اس کی وجہ سے
نماز میں خلل پڑسکتا ہے جو نماز کے لئے معنر ہے، مدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کے سامنے سے گذر نے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جو اپنے حقیقی
معنی پرمجول نہیں بلکہ صرف ان کی وجہ سے نماز میں خلل کو بتانا مقصود ہے۔

یہاں کی اہم فوائدوا بحاث لائق ذکر ہیں، فیض الباری ص ۷ کے ۳ میں درج ہے کہ ترجمۃ الباب' سترۃ الا مام سترۃ من خلفہ' یہ الفاظ حدیث ابن ماجہ کے ہیں، جس کی اسناد ساقط ہے، اس لئے امام بخاریؒ نے اس کے حدیث ہونے کی طرف اشارہ نہیں کیا اور ترجمۃ الباب کا جو مفہوم ہے وہی جمہور کا فد ہب ہے، امام مالک کا فد ہب دوسرایہ ہے کہ امام کے آگے کا سترہ صرف امام کے لئے ہے اور مقتدیوں کے لئے سترہ خود امام ہے لہٰذا اگر کوئی امام وسترہ کے درمیان سے گذرے گا تو وہ ان کے نز دیک مقتدیوں کے سامنے سے گذر نے والا سمجھا جائے گا، کیونکہ ان کا سترہ امام ہے، اور گذر نے والا ، مقتدیوں اور امام کے درمیان سے نہیں گذر اہے۔

# فيض الباري كي مسامحت

یہاں ضبط املاء کے وقت تسامح ہوگیا اور مراجعت کتب کے ذریعہ بھی تھے نہیں گی گئی، جس کی وجہ سے غلطی حضرت شاہ صاحبؓ کی طرف منسوب ہوگئی (افسوں ہے کہ ایسی مسامحات ہہ کشرت ہوئی ہیں فلیتنہ لہ) حقیقت سے ہے کہ حضرت ؓ نے بجائے ابن ماجہ کے طبرانی فر مایا تھا، اور وہی تھے بھی ہے، عمدہ ۲۵ ج۲ میں مینی نے اور فتح الباری س۲۸۳ ج امیس حافظ نے بھی طبرانی عن انس کا حوالہ دیا ہے اور الجامع الصغیر س۳۷ ج۳ میں علامہ سیوطیؓ نے اور کنوز الحقائق س۳۲ اج امیس علامہ محدث مناویؓ نے بھی طبرانی کا ہی حوالہ دیا ہے، ابن ماجہ کی طرف سے اس حدیث کو کسی مراجعت کی تو اس میں میں موجو ذبیس ہے، حافظ نے سویدراوی کی وجہ سے صنف کی صراحت کی ہے۔ واللہ اعلم۔

## علامه بیہقی اورحا فظابن حجر کی رائے

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: -حضرت ابن عباسؓ والی حدیث الباب سے امام بخاری نے نوستر ہ کو ثابت کیا لیکن امام بیہ قی نے اس سے ستر ہ کی نفی مجھی ،اسی لئے انہوں نے باب من صلمے المی غیر ستر ہ قائم کیا اور حافظ کار حجان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے، میں بخاری کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں۔

علامتینی کا نفتد: علامینی نے بھی امامیعی وحافظ پرنفتد کیا اور لکھا کہ حافظ ویسی دونوں نے دفت نظرے کامہیں لیاای لئے وہ اس کتہ کونہ سمجھے جوامام بخاری کے پیش نظرتھا، حضرت ابن عباس نے جوفر مایا کہ حضور علیہ السلام نمی میس غیر جدار کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، توغیر کا لفظ ہمیشہ کسی سابق کی صفت ہوا کرتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام جدار کے سواکسی دوسری چیز کوستر ہ بنا کرنماز پڑھ رہے تھے مثلاً ڈنڈ اہوگا، نیزہ ہوگا وغیرہ، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ بغیرسترہ کے نماز پڑھنے کی تھی ہی نہیں اور اس وجہ سے امام بخاری اس صدیث کوا ثبات سترہ کے لئے یہاں لائے ہیں (عمدۃ ص اس کے سے سے معارت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کرفی جدار کا فائدہ بھی جب ہی ہوگا کہ دوسری چیزسترہ ہودرنہ نیفی لغوٹھیرے گی۔

# حافظ کی دوسری مسامحت

ان کا پیلکھنا بھی درست نہیں کہ امام بخار کی ذکر کردہ تین حدیثوں میں ہے حدیث اول کی مناسبت ترجمۃ الباب سے نہیں ہے، اور یہ بھی لکھا کہ اس صدیث اول سے امام بخاری کا استدلال محل نظر ہے، بڑی حیرت ہے کہ حافظ ابن جُرُّ امام بخاری کے تراجم ابواب سے احادیث کی مطابقت اور صحت استدلال کے لئے بڑی کا وش کیا کرتے ہیں اور مناسبات بعیدہ تک نکالا کرتے ہیں اور یہاں چوک گئے، شاید امام بہتی سے متاثر ہوگئے ہوں۔ واللہ اعلم۔

نطق انور: حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا: -شخ ابن الہمام کی رائے ہے کہ سترہ ربط خیال کے لئے ہے کہ نمازی کا دھیان محصور رہے اور خیالات دور دور تک نہ جائیں، اداء ارکان صلوۃ کی طرف ہی پوری توجہ ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ سترہ کی غرض وصلئہ مناجات کی حفاظت ہے کہ وہ قطع نہ ہو، کیونکہ نمازی خدا کے روبر وہوکراس ہے مناجات کرتا ہے جسیا کہ ابوداؤ دمیں ہے کہ جب کوئی نماز پڑھے تو سترہ سے قریب ہوتا کہ شیطان اسکی نماز قطع نہ کراوے (ابوداؤ میں ۱۰ اب الدنون السترۃ)

پس معلوم ہوا کہ نمازے وقت نمازی اور قبلہ کے درمیان مناجات ومواجہ قائم رہتا ہے، کیونکہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے اور اس لئے شریعت نے بتایا کہ نمازی اور سترہ کے درمیان سے گذرنے والاشیطان ہوتا ہے وہ عبدومولی کے درمیان آیا۔

لہذا شریعت نے اس مواجہ کوسترہ کے ذریعے محدودہ محصور کرتا چاہا تا کہ نمازی کے آگے ہے گذر نے والوں کو دقت و پریشانی بھی نہ ہو، ان کو حکم کیا کہ سترہ کے آگے ہے گذریں، اندر سے نہ گذریں اور اس کے ہارے ہیں خت تبیہ ہا تہ کیں اور نمازی کو حکم کیا کہ راستوں سے نیچ کر نماز پڑھیں، پھرا گراتی تبیہ ہات و تا کیدات کے بعد بھی صدود شریعت کی تکہ ہواشت نہ ہوتو گذر نے والا شیطان جیسا ہوگا کہ وہ عبد ومولی کے رابط کر قطعی کرنا چاہتا ہے اور نمازی کی طرف سے اگر تا کیدات کی پروانہ ہوگی تو گویا وہ خودا پنے وصلے خداوندی کو قطع کرنے کا موجب ہوگا اور اپنی نماز کے اجر وثواب وروحانیت میں کی کرائے گا، صدیث ابود لؤ دہیں ہے کہ جہاں تک ہوسکے بیکوشش کرنی چاہئے کہ نماز اپنے اور قبلہ کے درمیان کسی کو دراند از خوراند از خوراند از خوراند از خوراند کی خورت، حمارہ کا موجب ہوگا اور ان کو ظاہر پر ہیں کہ وہ سب وصلے منا چاہتا ہوں کہ عورت، حمارہ کلا ہے بارے ہیں بھی سب احادیث قاہر پر ہیں کہ وہ سب وصلے منا جاتے کو تھی کہ ہوگے کہ ہماری طرح تم دو آدی کی خاص نجی معاملہ میں سرگوشی اور مشورہ کرتے ہواور کوئی تیسرا غیر متعالق آدی درمیان ہیں تر بیشے جائے تو بھی کہو گے کہ ہماری بات کا شدی کی خاص نجی معاملہ میں سرگوشی اور مشورہ کرتے ہواور کوئی تیسرا غیر متعالق آدی درمیان میں تر بیشے جائے تو بھی کہو گے کہ ہماری بات کا شدی کی بات کی درمیان میں تاویل کی ضرورت۔

## فرق نظرشارع ونظر فقهاء

شریعت نے ہمیں بہت سے عائب امور کی خبر دی ہے، جن کووہ دیکھتی ہے اور ہم نہیں دیکھتے ، اس طرح وجودو قیام وصلہ کی خبر دی ہے اور مرور کے دفت اس کے قطع ہونے کی بھی خبر دی ہے، پھر ہمیں انکار تاویل کی کیا ضرورت ہے۔

ہاں! یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقطع بنظر شارع ہے، بنظر فقہا نہیں ہے اور اس لئے وہ مرور کو قاطع صلوۃ نہیں کہتے ، کیونکہ ان کے احکام کا تعلق عالم شہادت سے ہے اور اس وصلہ کا تعلق عالم غیب سے ہے اور میرے نز دیک استواعلی العرش، معیت وقرب خداوندی وغیرہ بھی اسی باب سے ہیں کہ ہم ان کی کیفیات و حقائق کا اور اک نہیں کر سکتے اور ان کے قائل ہیں بلاتا ویل کے، اس طرح میرے نز دیک بیمواجہ اور

# وصلہ بھی ہے، بلکہ میری تحقیق میں بیسب حق تعالیٰ کی تجلیات، جمل کی بحث کمل و تصل اپنے موقع پرآئے گی، ان شاءاللہ تعالی ۔ منتیل و سہیل اور تحقیق مزید

جس طرح یہاں وصلہ عالم غیب سے ہاوراس کا قطع بھی غیبی وغیرہ محسوں ہوتا ہے، اسی طرح حدیث "افطر المحاجم و المحجوم"
میں میر نزدیک نظر شرع میں حقیقت صوم ختم ہوگئی بلاتا ویل، اگر چنظر فقیہ میں روزہ فاسر نہیں ہوا کیونکہ طہمارت اگر چہشر طصحت صوم نہیں
ہے، کیکن اس کے مرغوب و مطلوب ہونے میں شک نہیں، لہذا خون نکلنے سے طہارت ختم ہونے اور ناقص کے ساتھ روزہ بھی نقض ونقص کا
موردہ وگیا اور فی الجملہ نظر شرع میں بھی افطار کا تحقق ہوگیا گو تھم افطار نہ ہوسکے، خصوصاً جبکہ روزہ کا مقصد بھی تخصیل تقویل و قدب بالملائکہ ہا اور فورہ ہوئی الجملہ نظر شرع میں بھی افطار کا تحقیل میں اسلیتے ویسٹ کے المدماء سے بی آدم کی بہت بڑی پر ائی اور منقصت یہی ظاہر کی تھی، مگر نظر فقہی
کے لئے مید یہ بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی ایک بار بحالت صوم احتجاج کیا۔

ای طرح حدیث میں ہے کہ جو تحق حالت جنابت میں صبح کرےگا،اس کا روزہ آئیں، اس سے بتلایا کہ جنابت نے اس کے روز سے میں خلل وقف وال دیا اور فرشتے بھی اس گھر میں نہیں آتے جس میں جنی ہوتا ہے، یہ نظر شرع ہے، گر دوسری طرف نظر نقتی کے لئے بھی گنجائش اس سے لگئی کہ حضور علیہ السلام سے بھی ایک باربحالت جنابت روز ہیں صبح کرنا منقول ہوا ہے،احادیث میں یہ بھی وارو ہے کہ حورت کے سامنے سے گذر نے سے نماز قطع ہوجاتی ہے، یہ بھی نظر شرع ہے ( کیونکہ نماز کی حقیقت خشوع و خضوع اور توجہ الی الحق سجان میں منرور نقص واقع ہوگا) گر نظر فقہی کے لئے یہ بھی حدیث ہی میں وارد ہے کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور حضرت عائش شما سے لیٹی رہتی تھیں۔
احادیث سے ثابت ہے کہ کالے کتے کے سامنے سے گذر نے سے نماز قطع ہوجاتی ہے اور یہ بھی مروی ہے کہ وہ شیطان ہے اور شاید اس لئے ہے کہ وہ وزیادہ موذی ہوتا ہے اور یہ بھی مشہور ہے کہ جن اس کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اس لئے امام احد نے توقعی یہ فیصلہ بھی کردیا کہ اس سے نماز فاسدو باطل ہوجاتی ہے گر دوسرے ائمہ اور جہور کی رائے اور نظر فقتی الی نہیں ہے۔

امام احمد نے اتنا تشدد گدھے کے بارے میں نہیں کیا، شایداس لئے کہ حدیث ابن عباس وغیرہ میں گدھے پرسوار اورویسے بھی گدھے کا نماز کے سامنے سے گذر نا مروی ہے اور نماز بدستور ہوتی رہتی ہے، ایسے ہی عورت کے بارے میں بھی امام احمد نے بوجہ حضرت عائش وغیرہ تشدہ نہیں کیا ہوگا، حالا نکہ بھم تینوں کے لئے بظاہر یکساں تھا اور حدیث در منثور میں ہے کہ یہ تینوں تبیج وذکر سے عافل ہوتے ہیں، الہذا عافلوں کا ذاکروں (نمازیوں) کے سامنے آجا ناذکرونماز کے منافی و قاطع قرار دیا گیا ہے۔

ا علامه ینی نے کلھا: -اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مرد تورت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو جائز ہے اور نماز قطع نہیں ہوتی ، گر بعض علاء نے حضور علیہ السلام کے علاوہ دوسرول کیلیے اس کو کروہ کہا ہے کیونکہ عورت سامنے ہوتو اس کی طرف نظر کرنے سے فتند کا خوف اور قلب کے ادھر مشغول ہونے کا احتمال عالب ہو بہ بھر نماز کیا ہوگی؟ اور حضور علیہ السلام پر قیاس اس لئے سے نہیں کہ آپ ان سب برائیوں سے منزہ تھے، پھر وہ دات کے نوافل کا موقع تھا، جبکہ اس وقت گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوتی ہیں چراغ بھی نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہا ہو کہ ہوت ہوتا، اس کے سامنے سے گذر نے کہ اس طرح نماز ہوجاتی ہے اور عورت کے سامنے سے گذر نے ہے ہوتی کا مارہ بھری کی نہودہ کو الداو جزم ۲۰۵۰ جو ای علامہ بھری کی نہودہ کو الداو جزم ۲۰۵۰ جو ای علامہ بھری کی نہودہ کو الداو جزم ۲۰۵۰ جو ای علامہ بھری کی نہودہ کو الداو جزم ۲۰۵۰ جو ای علامہ بھری کی نہودہ کو الداو جزم ۲۰۵۰ جو ایک علامہ بھری کی نہودہ کو الداو جزم ۲۰۵۰ جو ان الدائی کی دورت کے اور الدائی اعلی دعامہ اتم دام کو اللہ کو سے دورت کی سے کہ کہ دائی الم دعامہ اتم دورت کا سامنے لیے جو نا، اس کے سامنے کے کہ اس کو کہ خورت کا سامنے کے دورت کی انہ کو تھری کو کہ دورت کی میں اورت کی کہ کہ دائی معلم دعامہ اتم دورت کا سامنے کیا جو کہ دورت کی دورت کی دورت کی میں دورت کی دورت کی دورت کی میں دورت کی کہ دورت کا سامنے کو کہ دورت کی دورت کے دورت کی کہ دائی دعامہ دائی دورت کی دورت کی

اس بارے میں علامتہ محدث زرقائی نے بھی انجھی بحث کی ہا در حدیث خضرت عائشہ کے جوابات نقل کئے ہیں مثلاً یہ کہ(ا) حضرت عائشہ میمونداز واج مطہرات میں سے تعین الہٰ دااجدیہ کے لئے خوف فتنہ وغیرہ کی بات مانغ رہ گی ،(۲) وہ دات کے واقعات تھے، اوراس زمانہ میں جاغ وغیرہ نہ تھے (اب بحلی کا دور ہم کے کہ دن کی طرح روشنی دیتی ہے لئے تو بالہٰ والیہ وقتی واقعہ کا ذکر ہے جس میں بہت سے احتمالات نکل سکتے ہیں بخلاف مدیث الی ذر سے اس سے عام تشریعی قائدہ بیان ہوا ہے۔ (۳) علامہ ابن بطال نے حضرت عائشہ کے واقعہ کو خصائص نبوی میں شار کیا ہے اور حضور علیہ السلام کی طرح کون اپنے جذبات پر کنٹرول کرسکتا ہے؟ بیان ہوا ہے۔ (۵) بعض حنا بلہ نے کہا کہ احادیث ابی در فغیرہ احادیث صحیحہ میں جائے اللہ احادیث صحیحہ غیر مسریحہ یا مریخ غیر میں جائے ہے۔ (۵)

حضرت نے فرمایا کہ یہاں اس امرکوبھی اپنے ذہنوں میں تازہ کرلو، جس کو پہلے بتلا چکا ہوں کہ بہت ی احادیث بظاہر آپس میں متعارض معلوم ہوتی جیں کہ ایک کامفعمون دوسری سے کلرا تا ہے، مگر حقیقت میں ایسانہیں ہے، کیونکہ شارع کا مقصد مراتب احکام کا بیان ہوتا ہے اور بھی اختلاف از مندوا کمنہ وانظار کی طرف تنبیہ ہوتی ہے اور بھی احتاد بیث میں تکم اشیاء عالم غیب کی نسبت سے بتلا یا گیا ہے اور پھی میں عالم شہادۃ کے لحاظ سے اور بیضروری نہیں کہ دونوں عالموں کے احکام میں تو افتی ہو۔

سترہ کا مسکلہ: فرمایا: -سترہ قائم کرنا فد بب شافعی میں واجب ہے اور حفیہ کے نزدیک مستحب ہے مگرترک سترہ کی وعیداور دوسری تاکیدات شرع پرنظر کرتے ہوئے میری رائے ہے کہ حنفیال تھم کو استحباب ہے او پرر کھتے تو اچھا ہوتا، مسئلہ سترہ بھنور کعبہ مظلمہ آگے آئے گا، حضرت گنگوہی قدس سرہ نے فرمایا: -'' قبرستان میں نماز پڑھے تو امام ومقتدی کے واسطے سترہ کی ضرورت ہے، سترہ امام کا مقتدی کو کافی ہونا مرور حیوان وانسان کے لئے ہے اور تجور کا حضور مشابہ بیٹرک و بت پرتی ہے، اس میں کافی نہیں ہے، اس لئے ہر ہر نمازی کے سامنے سترہ و پردہ واجب ہے' (قادی رشیدیاں ۱۳۸۸)

فا کدہ قیمہ: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شریعت نے نماز جماعت کو نماز منفرد ہے الگ نوع قرار دیا ہے اور ہرایک کے پھھ
احکام الگ بھی ہیں، اس لئے ایک نوع کے احکام کو دوسری نوع پر جاری نہیں کر سکتے، جس طرح شریعت نے غیر موجود کی تاج کو محنوع قرار دیا
لیک اور مستقل ہے، چنا نچے ارشاد نبوی ہے کہ امام کی افتد اء ضروری ہے اور مقتدی کو امام کے پیچھے قراءت کا حکم نہیں دیا حالانکہ وہ نماز کا اہم
الگ اور مستقل ہے، چنا نچے ارشاد نبوی ہے کہ امام کی افتد اء ضروری ہے اور مقتدی کو امام کے پیچھے قراءت کا حکم نہیں دیا حالانکہ وہ نماز کا اہم
در نہوں ہے، بہت کم درجہ کی چیز وں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب امام قراءت کر نے قواموش رہو، لیکن خون کے دنول میں یہ بات کم درجہ کی خون اور کا تھی ہے کہ نماز بخیر فاتھ کے قائم نہیں ہو سکتی وہ اس عام بات پر جمود کر لیتے ہیں اور مقتدی کے فاص حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس طرح وہ دونوع کے احکام کو باہم خلط کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شافعہ کی نماز بی اسرائیل کی طرح ہوگئی ہے کہ دوہ بھی باد جو داجہ میں ہوگئی ہے کہ منفر در ہے ہیں اور ان میں باہم ربط قضم نہیں ہوتا، حالانکہ حدیث میں امام کو ضاموں فر مایا گیا ہے، جو باہمی ربط و تضمی نہی باد جو داجہ میں ہوگئی ہے اور حضور علیا اسلام نے حدیث میں ان میں ہوگئی تھیں اور حضور علیا اسلام کی تضمی نہیں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کو حضور علیا اسلام کی خوش ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوا، اگر ان سب کی نماز میں الگ الگ ہوئیں تو ظاہر ہے کہ سر و بھی الگ الگ ہوئی۔ اس لئے سب کے لئے ایک بی سر و کانی ہوا، اگر ان سب کی نماز میں الگ الگ ہوئیں تو ظاہر ہے کہ سر و بھی الگ الگ ہوئیں تو خام ہوگئی اس کے سے ان کے سب کے لئے ایک بی سر و کانی ہوا، اگر ان سب کی نماز میں الگ الگ ہوئیں تو ظاہر ہے کہ سر و بھی الگ الگ ہوئیں تو ظاہر ہے کہ سر و بھی الگ الگ ہوئی۔

شافعيداگرلا صلواة الا بفاتحته الكتاب عموم استدلال كرتے بي تو حديث مي لا صلوة الا بخطبة بهي باس كمعوم سي نماز جمعه كے بر بر جمع كذمه خطبه كيول لازم نبيل كرتے ؟ اگرو بال نبيل كرتے تو يہال بهى لازم نه كرنا چاہئے ، نيز فر مايا كه اس سے بحمد پہلے بى حديث بخارى م ٢٩ ميں صلوة الجميع تزيد على صلوته فى بيته المخ بھى گذرا ہاس سے بھى بي مستفاد مواكه نماز جماعت نظر شارع ميں "صلوة الجميع" (سبكى ايك نماز) ہے ، وہ "صلواة المجميع" (سبكى بہتى نمازي) نبيل بيں ، واكه نماز جماعت نظر شارع ميں "اذانو دى للصلوة من يوم الجمعه" ہے ، وہ ال جمعى نماز كو بھى ايك مجموعى نماز فرمايا كيا ہے۔

شافعیہ بھتے ہیں کہ نماز جماعت میں بہت ی نمازیں لوگوں کی ہیں جواگر چدایک میں جمع ہیں گر ہرایک کی نمازا لگ الگ ہاوروہ سب اپنے اپنے امیرخود ہیں،امام کا اتباع صرف افعال میں ہوتا ہے، جتی کداگرامام کی نماز فاسد بھی ہوجائے، تب بھی مقتدی کی درست رہتی ہاورای لئے ان کے یہاں ہر مقتدی کو فاتحہ بھی پڑھنی پڑتی ہے کہ بغیراس کے نماز نہیں، ہم کہتے ہیں بیت لیم گرنماز جماعت چونکہ صلواۃ واحد ہے،اس لئے فاتحہ واحدہ اس کے لئے کافی ہے جوامام پڑھتا ہے۔

## باب قدر كم ينبغى ان يكون بين المصلى والسترة

(مصلی اورسترہ میں کتنا فاصلہ ہونا جا ہے)

٩٢٩. حدثنا عمرو بن زرارة قالنا عبدالعزيز بن ابى حازم عن ابيه عن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله عليه و بين الجدار ممرا الشاة.

• ٢٠٠. حدثنا المكى بن ابراهيم قال نا يزيد بن ابى عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.

تر جمہ ۲۹۹: حضرت مہل بن سعد نے بیان کیا کہ نبی کریم علی کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گذر کنے کا فاصلہ تھا۔

تر جمد و على: حضرت سلمة نفر ما يا كم مجدى ديوار اورمنبر كے درميان بكرى كے گذر سكنے كا فاصلة تا۔

تشریخ:مبحد نبوی میں اس وقت محراب نبیں تھی اور آپ منبر کی بائیں طرف کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تھے،لہذا منبراور دیوار کا فاصلہ بعینہ وہی تھاجوآپ کے اور دیوار کے درمیان ہوسکتا تھا۔

## باب الصلوة الى الحربة

(چھوٹے نیزہ (حربہ) کی طرف رخ کرے نماز پڑھنا)

١ ٢٥. حدثنا مسدد قال نا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبدالله بن عمر ان النبي عليه كان يركز له الحربة فيصلي اليها.

باب الصلوة الى العنزة

(عز ہ (وہ ڈیڈاجس کے پیچلو ہے کا کھل لگا ہوا ہو) کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا)

٣٧٢. حدثنا ادم قال نا شعبة قال ناعون بن ابي حجيفة قال سمعت ابي قال خرج علينا النبي بالها جرة فاتى بوضوء فتوضا فصلي بنا الظهر و العصر وبين يديه عنزة والمرأة الحمار يمران من ورآء ها.

٣٤٣. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال نا شاذ ان عن شعبة عن عطاء ابن ابى ميمونة قال سمعت انس بن مالك قال كان النبى عليه أذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام و معنا عكازة او عصا او عنزة و معنا اداوة فاذا فرغ من حاجة ناولناه الاداوة.

#### باب السترة بمكة وغيرها

( مکہاوراس کےعلاوہ دوسر بےمقامات میں سترہ)

٣٧٣. حدثنا سليمان بن حوب قال نا شعبة عن الحكم عن ابى حجيفة قال خوج علينا رسول الله عَلَيْكُمْ بِاللهِ عَنْقَ ب بالهاجرة فصلى الظهرو العصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة و توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوء ٥. ترجمه اك٢: حضرت عبدالله بن عرض فرخ ردى كه تي كريم عَلِينَة كه لئر حبه كارُ دياجاتا تقااورآب اس كي طرف رخ كرك تماز

يزهة تقير

تر جمہ الا کا: حضرت عون بن انی جیفہ نے اپنے والدے ساکہ نبی کریم علی اللہ وہ بہر کے وقت تشریف لائے آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا جس سے آپ نے وضو کیا ، پھر ہمیں آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر کی بھی ، آپ کے سامنے عزوہ گاڑ دیا گیا تھا، اور عورتیں اور گدھے اس کے پیچھے سے گذر رہے تھے۔

تر جمہ ۱۷۲۳: حضرت عطاء بن ابی میمونہ نے حضرت انس بن مالک سے سنا کہ نبی کریم علی جب رفع حاجت کے لئے تشریف کے جاتے ، میں اورا کیک لڑکا آپ کے پیچھے چیچے جاتے تھے، ہمارے ساتھ عکازہ (ڈنڈا جس کے پنچلو ہے کا پھل لگا ہواتھا) یا چھڑی یاغنزہ ہوتا تھا اور ہمارے ساتھ ایک برتن بھی ہوتا تھا جب آنحضور علی تھے۔

تر جمہ ۱۳۷۲: حضرت ابو جمیفہ نے کہا کہ نبی کریم علی ہی ارے پاس دو پہر کے وقت تشریف لائے اور آپ نے بطحاء میں ظہراور عصر کی دور کعتیں پڑھیں، آپ کے سامنے عزو گاڑ دیا گیا تھا اور جب آپ نے وضوکیا تولوگ آپ کے وضو کے پانی کواپنے بدن پرلگانے گے۔

تشری : امام بخاری کی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سر ہ کے مسئلہ میں مکہ اور دوسر سے مقامات میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ اس موقع پر یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ خاص بیت اللہ کے سامنے نمازا گر کوئی شخص پڑھ رہا ہے اور طواف کرنے والے اس کے سامنے ہے آجار ہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھی میں ہے، یہ مسئلہ امام طحاوی نے اپنی مشکل الآثار میں ذکر کیا ہے، مسائل جج و زیادت کی کتابوں میں یہ بچی دیکھا کہ چونکہ بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے میں وصلہ تو می تر ہوتا ہے اس لئے وہاں کسی کے مرور سے وصلہ قطع نہیں ہوتا لہذا بغیر ستر ہ کے وہاں نماز درست ہے اور نماز کی حالت میں سامنے سے گذر سکتا ہے اور یہ مسئلہ صرف مسجد حرام کیلئے ہے۔

المنقی میں باب الرخصة للطائفین بالبیت قائم کیا ہے، علامہ ثامی نے بعض حنفیہ کا بھی یمی مسلک نقل کیا ہے (الا بواب والتراجم ساسان کا کی مسلک نقل کیا ہے (الا بواب والتراجم ساسان کا کہ مصفحہ دوسرے شہروں کی طرح نہیں موفق نے کہا کہ '' مکہ معظمہ دوسرے شہروں کی طرح نہیں ہے اس کا تھم الگ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے حرم میں نماز پڑھی ہے اور لوگ سامنے سے گذرتے رہتے تھے، معتمر نے کہا کہ میں نے طاؤس سے سنا کہ ایک محفی مکہ میں نماز پڑھتا ہے اور اس کے سامنے سے مردعور تیں گذرتے رہتے ہیں، جواب دیا کہ کیا حرم میں نماز پڑھتے ہوئے وی اس شہر کا حال دوسرے شہروں جیسانہیں ہے اور تمام حرم کا تھم اس بارے میں مکہ کا بی ہے کونکہ سارے حرم میں مشاعروم ناسک اوا کئے جاتے ہیں' علامہ شامی نے بعض حنفیہ کا قول نقل کیا کہ معبر حرام میں نماز پڑھنے میں مکہ کا بی ہے کیونکہ سارے حرم میں مشاعروم ناسک اوا کئے جاتے ہیں' علامہ شامی نے بعض حنفیہ کا قول نقل کیا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے میں مکہ کا بی ہے کیونکہ سارے حرم میں مشاعروم ناسک اوا کئے جاتے ہیں' علامہ شامی نے بعض حنفیہ کا قول نقل کیا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے

والے کو چاہئے کہ اپنے سامنے سے گذرنے والوں کو نہ رو کے اور ان سے مراد طواف کرنے والے ہیں کیونکہ طواف بحکم صلوق ہے تو بیا بیا ہوگا جیسے کہ ایک صف کے نماز پڑھنے والوں کے سامنے آگے کی صف والے ہوتے ہیں اور علامہ عزالدین نے امام طحاوی کی مشکل الآثار نے آت کیا ہے کہ بحفر ق کعبہ معظمہ نمازی کے سامنے سے گذر نا جائز ہے، علامہ شامی نے اس کو قال کرکے لکھا کہ بیجز سکینا دروغریب ہے، اس کو یا د کرلینا چاہئے (حاشید امع الدراری ص ۱۹۷ج ۱)

# امام احمد وابوداؤ دکی رائے امام بخاری کے خلاف

یہ حدیث مطلب منداحم بھی ہے اور ابوداؤ دنے''باب نی مکہ' میں امام احمد ہے، ہی روایت کی ہے اور ان دونوں میں کثیر کی روایت السیخ دادا مطلب ہے بعض افراد خاندان کے ذریعہ ہے، صاحب الفتح الربانی نے لکھا کہ مطلب اور ان کے والد صحابی تھے، مکہ فتح ہونے پر اسلام لائے تھے، منداحمہ میں ایک حدیث حضرت ابن عباس ہے حضور علیہ السلام کے بغیر سترہ کے نماز پڑھنے کی مروی ہے، صاحب الفتح الربانی نے لکھا کہ حدیث الباب سے جمہور نے عدم وجوب سترہ پر استدلال کیا ہے لیکن شوکانی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا فعل ، آپ کے قول کا معارض نہیں ہوسکتا، البذاوہ وجوب سترہ کے قائل رہے (الفتح الربانی ص ۱۲۵ جس)

می بجیب بات ہے کہ اس جگہ مکہ میں سترہ کی بات بھی لائی تھی، جبکہ صرف مطلق وجوب سترہ کا ذکر ہوا، اس طرح بذل المجبود ص ۱۹۷ج ۳ میں بھی مطلق سترہ کے احکام بیان ہوئے، جبکہ امام ابوداؤ دنے خاص باب مکہ کے بارے میں باندھا تھا اور مطلق سترہ کی احادیث کتاب الصلوٰۃ میں ذکر کر بچکے تھے، اور مطلب کی روایت ذکر کی تھی اور یہ بھی ظاہر تھا کہ امام بخاری مستقل باب قائم کر کے سترہ کے باب میں مکہ اور غیر مکہ کو برابر قرار دے بچکے ہیں اس بارے میں لکھنا ضروری تھا کیونکہ بظاہر ابوداؤ دامام بخاری کے خلاف گئے ہیں اور وہ بھی مکہ میں بلاسترہ نماز کے قائل معلوم ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

امام ابن ماجه ونسائی کی رائے امام بخاری کے خلاف ہے

سنن ابن ماجہ میں بھی سے مدیث ہے مگر کشر نے وہاں اپ بعض اٹل نیکیں بلکہ اپ باپ کشر کے واسطہ سے وادا مطلب سے روایت کی ہے۔ محدث ابن ماجہ نے مطلق سترہ کے احکام کی احادیث کتاب الصلوۃ میں ذکر کی ہیں، اور ابود اؤ دکی طرح کتاب انج میں باب الرکعتین بعد الطواف قائم کر کے بیع مطلب ذکر کی ہیں۔ اور جہور کے موافقت میں ہیں کہ مکہ اور غیر مکہ کا اس بابرے میں اور الطواف قائم کر کے بیت معلوم ہوا کہ ان کا مسلک بھی امام بخاری کے خلاف ہے اور جہور کے موافقت میں ہیں کہ مکہ اور غیر مکہ کا اس بارے میں فرق ہے، امام نسائی نے کتاب القبلة کے تحت باب التحد بد فی المرور بین بدی المصلی و بین السترۃ قائم کر کے وہ احادیث ذکر کیس، جن سے ممانعت مرور ثابت ہے، پھر دو مراباب ''الزصحہ فی ذک ''کا قائم کر کے یہی حدیث مطلب (عن ابیعی جدہ) ذکر کی ہے (نسائی ص ۱۳۳۱) اس سے ثابت ہوا کہ امام نسائی بھی امام بخاری کے ہم رائے نہیں ہیں لامع الدراری ص ۱۹۵ے ہیں ابویعلی و دیگر محدثین سے بھی اس دوایت مطلب کا شبوت دیا گیا ہے، آگے امام طواوی کی مشکل الآ تار سے بھی ہم پور کنقل لانے والے ہیں کہ بظاہران کی وجہ سے حنفیہ اس روایت مطلب کا شبوت دیا گیا ہے، آگے امام طواوی کی مشکل الآ تار سے بھی ہم پور کنقل لانے والے ہیں کہ بظاہران کی وجہ سے حنفیہ اس روایت مطلب کا شبوت دیا گیا ہے، آگے امام طواوی کی مشکل الآ تار سے بھی ہم پور کنقل لانے والے ہیں کہ بظاہران کی وجہ سے خیا اس روایت کو حتبہ تھی ہوں اہل کی وجہ سے جہالت رادی کی علت کونظر نے جہور کا ساتھ دیا ہے اور مام نسائی وابن ماجہ نے تو عن ابیعی جو میں ابل سے بی سنا ہواور پھر عن ابیعی جو دہ میں کر بھی اس طرح روایت کر سے بیل محد شرے سے بنا ہواں میں عیدنہ حدم میں کر بھی اس طرح روایت کر سے بھی سنا ہواور پھر عن ابیعی جدہ میں کر بھی اسی طرح روایت کر سے بھی سنا ہواور پھر عن ابیعی جدہ میں کر بھی اس طرح روایت کر سے بول محد شرت سے تھا وراضی جدہ میں کر بھی اسی طرح روایت کر سے بول مورث میں سے بیل محد شرت سے تھا وراضی میں جو سے داما تذہ میں سے بیا ہوں وہ بی ہوں بھر سے بیل محد شرت سے تو اور اس حال سے بیل محد شرت سے تھا وراضی میں کر بھی اسی طرح روایت کر سے بیا ہوں وہ بی موسلی کی بیا ہوں وغیرہ بھی جبال محد شرن میں میں سے اسی تذہ میں سے بیا ہوں کر بیا ہوں کر سے بیا ہوں کر بیا ہوں کر بی ہو کی کر سے بیا ہوں کر بیا ہوں کر بیا ہوں کر بیا ہوں کر بیا ہوں

نے اظمینان کر کے ہی عن ابیعی جدہ کے طریقہ سے روایت کی ہوگی مگر ہوا تو بید کہ امام بخاری کا سحر ایسا آیا کہ اس سے بڑے بڑے مسحور ہوگئے، پھر بید کہ جمہور نے جومسلک نماز حرم میں بلاسترہ کا اختیار کیا تو کیا وہ بالکل ہی بے دلیل کر لیا تھا، ان کوسترہ کی کضر ورت شدت واہمیت معلوم نہتی ، اور بلاسترہ نماز پڑھنے پرگذر نے والوں کے ساتھ خود نمازی کے گنہگار ہونے کی بات کیا ان سے بالکل ہی نظرا نداز ہوگئے تھے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بڑا مارے اور رونے بھی نددے، امام بخاری وغیرہ کا یہی حال ہے وہ اپنی ذاتی فقہی رائے تائم کرکے آگوا یہ ایسا بڑا بندلگا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی عبور نہ کر سکے اور او پر ذکر کیا گیا کہ امام احمد جوامام بخاری کے استاذ حدیث بھی تھے ) اس کے قائل ہیں کہ منصرف مجد حرام میں اور نہ صرف محد حرام میں اور نہ صرف محد ظمہ میں بلکہ سارے حرم کے طویل وعریض علاقے میں بلاسترہ نماز جائز بلا کر اہت ہے نہ نمازی کو سترہ کا اہتمام کرنے کی ضرورت اور نہ سامنے سے گذر نے والوں پرکوئی گناہ ،کوئی کہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا اقدام امام احمد الیہ عظمہ سے گذر نے والوں پرکوئی گناہ ،کوئی کہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا اقدام امام احمد الیہ عظمہ سے گذر ہے والوں پرکوئی گناہ ،کوئی کہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا اقدام امام احمد الیہ عظمہ سے گرم بحر حرام کے اندر تو امام طوادی بھی جواز صلوۃ بلاسترہ کا فیصلہ جدیث مطلب ہی کی وجہ سے کر گئے ہیں۔

## حفرت شاہ صاحب کی رائے

آپ نے فرمایا کہ ایسی بات ہمارے فقہاء ومحدثین حنفیہ میں سے کسی اور نے نہیں کہ میں اور یہی بات شامی نے کہی کہ بینا درجز کیے ہے

اس کو محفوظ کر لینا چا ہے لیکن فیض الباری کی عبارت سے بیابہام ہوتا ہے کہ امام طحاوی کے علاوہ ندا ہب اربعہ میں سے بھی کسی نے ایسی بات نہیں کہی بید بات حضرت کی طرف غلط منسوب ہوگی، دوسری غلطی بیہ ہوئی کہ امام طحاوی کا مسلک صرف طائفین کے لئے بتلایا گیا عالانکہ طائفین کے لئے تو بعض فقہاء شافعیہ نے بھی اجازت ضرورت کے تحت دیدی ہے، امام طحاوی تو کعبہ کی موجودگی کی وجہ سے مطلق مرور کی اجازت سب کے لئے دے گئے ہیں جیسا کہ آگے آرہا ہے البت بیکہا جاسکتا ہے کہ جوتو جیدو جیدا مام طحاوی نے فرمائی ہے وہ کسی اور نے نہیں کی اعزاس سے امام صوف کی غیر معمولی دفت نظر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

# امام طحاوی کاارشاد

آپ نے عنوان باب قائم کیا''نمازی کے سامنے گذر نابیت حرام کی موجودگی میں اس کی غیبت میں'' پھر سب سے پہلے کی طرق سے حدیث مطلب ہی کی روایت فرمائی اور فرمایا کہ اس حدیث سے طائفین کیلئے نمازی کے سامنے نے گذرنے کی اجازت حاصل ہوئی، پھر دوسری احادیث ممانعت مرور کی ذکر کیس، آگے لکھا کہ کسی نے اعتراض کیا کہ بیاحادیث تو مطلب والی کی ضد ہیں، تو ہم نے اس کا جواب خدا کی توفیق سے بیدیا کہ مطلب والی حدیث کامحل وہ ہے کہ بیت اللہ کے معائدہ شہود کی صورت میں نماز پڑھ رہا ہواور دوسری احادیث ممانعت والی اس کے لئے ہیں، جو مجدحرام سے باہر کسی حصہ میں تحری قبلہ کے ذریعہ نماز پڑھتے ہوں۔

لہذادونوں قتم کی احادیث میں کوئی تضادنیس ہے اور وجہ بیہ کہ تعبہ کے گردنماز پڑھنے والوں کے چبر بے توایک دوسرے کے مقابل بھی ہوتے ہیں اور اس میں ہاں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، لیکن وہاں کے علاوہ جہاں بھی دنیا میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور کعبہ سامنے نہیں ہوتا تواس طرح مقابل ہوکرنماز بھی درست نہیں ہوتی اور ممنوع ہے، اس سے ہم سمجھے کہ پہلاتھم کعبہ معظّمہ کی موجود گی کے ساتھ مخصوص

لے ابوقیم نے حضرت عمر سے بیدوایت کی ہے کہ آگر نمازی بیجان لے کہ کسی کے سامنے سے گذرنے کی وجہ سے اس کی نماز میں کتنا نقصان آ جاتا ہے وہ وہ بھی ہلاسترہ کے نماز نہ پڑھے، (بستان الاحبار مختصر نیل الاوطار شوکانی ص ۳۸۳ ج۱) اور گزرنے والوں کے لئے جتنی بخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں وہ تو مشہور ہیں۔ (مؤلف) سکے یہاں لفظ طائفین سے تحصیص کا شبہ نہ ہو کیونکہ ترم محترم میں سب طائفین ہی ہوتے ہیں، دوسراو ہاں کون ہوتا ہے اور بھم مرور کا جواز بحالت طواف وغیر طواف ہر طرح ہے جیسا کہ آ گے امام طحاوی کی تو جیہ سے صاف ظام بر ہور ہاہے (مؤلف)

ہاور جب ایک دوسرے کے مقابل آ منے سامنے ہو کرنمازی اجازت بیت اللہ کے اردگر دجائز بلا کراہت ہوگئی تو اس امری گنجائش بھی نکل آئی کہ بیت اللہ کی طرف اس کی موجودگی میں رخ کر کے نماز پڑھنے والوں کے سامنے سے لوگ گذر بھی سکیں ، برخلاف اس کے بیت اللہ کی غیر ، وجودگی میں چونکہ ایک دوسرے کے بقابل ہو کرنماز جائز نہیں تو گذرنے والوں کے لئے بھی تنگی وشدت ہی قائم رہےگی۔ اس تفصیل سے صاف طور سے یہ بات واضح ہوگئی کہ دونوں قتم کی احادیث میں کوئی تضاد نہیں اور دوجگہوں کے لئے تھم الگ الگ

ہے، کعبہ معظمہ کے سامنے کا تکم الگ اور باتی سب جگہوں کا تکم الگ و الله نسنله التوفیق (مشکل الآ ٹارس ۲۳۹ تا س ۲۵۲ ج ۳)

بعض حضرات نے بیتو جیہ بھی کی ہے کہ تعبیر معظمہ کے سامنے نماز ادا کرنے کی حالت میں توجہ الی اللہ اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ سامنے سے کسی کے گذرنے کا احساس وخیال بھی نہیں ہوتا، اس لئے مرور مضرنہیں اور بعض نے کہا کہ حضور بیت اللہ کی حالت میں وصلہ اتنا تقی ہوتا ہوتا ،اس لئے ستر ہ کی ضرورت نہیں نہمرور کی ممانعت واللہ تعالی اعلم

باب الصلوة فى الاسطوانة وقال عمر المصلون احق باسوارى من المتحدثين اليها وراى ابن عمر رجلا يصلى بين السطوا نتين فادناه الى سارية فقال صل اليها (ستون كوسائ كرك نماز پر هنا، حفرت عرض فرمايا كه نماز پر هنه والے ستونوں كان لوگوں عن زياده متى بين جواس پر فيك لگاكر با تين كرين اور حفرت ابن عرض نيا يك فخص كودوستونوں كورميان نماز پر هة و يكھا تو اسے ايك ستون كرد مياور فرمايا كماس كوسائ كرك نماز پر هو (تا كم گذر نے والوں كوتكيف نه بو) اسے ايك ستون كرد ياور فرمايا كماس كوسائ كرك نماز پر هو (تا كم گذر نے والوں كوتكيف نه بو) هدي عبيد قال كنت التى مع سلمة بن الاكوع فيصلى هدي المحكى بن ابواهيم قال نا يزيد بن ابى عبيد قال كنت التى مع سلمة بن الاكوع فيصلى

20 / . حدثنا المحتى بن ابراهيم قال نا يزيد بن ابى عبيد قال كنت الى مع سلمه بن الا كوع فيصلى عند الاسطوانة قال فانى عند الاسطوانة قال فانى منيلة والمسلم ازا تتحرى الصلوة عن هذه الاسطوانة قال فانى رايت النبى عَلَيْكِ يتحرى الصلواة عندها.

٣٤٧. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالک قال لقد ادركت كبار اصحاب النبي عَلَيْكِ الله عن عمرو عن انس حتى يخرج النبي عَلَيْكِ .

تر جمہ ۵ کے : حفزت یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہ میں سلمہ بن اکوع کے ساتھ (معجد نبوی میں) عاضر ہوا کرتا تھا سلمہ ہمیشہ اس ستون کوسا منے کر کے نماز پڑھتے تھے جومصف کے پاس تھا میں نے ان سے کہا کہ اے ابوسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس ستون کوسا منے کر کے نماز پڑھتے دیکھا تھا۔
کر کے نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے اس پر فر مایا کہ میں نے نبی کر یم علی ہے کو خاص طور سے اس ستون کوسا منے کر کے نماز پڑھتے دیکھا تھا۔
مز جمہ ۲ کے ۲۰: حضرت انس بن مالک نے فر مایا کہ میں نے نبی کر یم علی ہے کہار اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ مغرب کی اذان کے وقت ستونوں کے سامنے جلدی سے بہتے جاتے تھے، شعبہ نے عمرو سے وہ انس سے اس حدیث میں) بیزیادتی کی ہے دیسے اس کا کہ نبی کر یم علی ہے۔
دریہاں تک کہ نبی کر یم علی ہے اہر تشریف لاتے''۔

تشریخ: مغرب کی اذان اورنماز کے دیمیان ہلکی پھلکی دور کعتیں ابتداء اسلام میں پڑھ لی جاتی تھیں لیکن پھراس پڑھل ترک کردیا گیا کیونکہ شریعت کومغرب کی اذان اورنماز میں زیادہ سے زیادہ اتصال مطلوب ہے، شوافع کے نزدیک بیدور کعتیں مستحب ہیں اوراحناف اور مالکیہ کے یہاں صرف مباح ہے۔

حضرت ثاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں امام ابوحنیفہ کا مسلک نقل کیا کہ منفر دووستونوں کے درمیان نماز

پڑھے تو جائز بلاکرا ہت ہے، کین مقتدی ایک یادوہوں تو مکروہ ہے، زیادہ ہوں تو مکروہ نہیں کیونکہ وہ صف کے تھم میں ہوں گے، حضرت نے فرمایا اس میں فقہی وجہ شاید سے ہوگی کہ وہ دوصف کا جز ہوتے ہیں، ان کوصف سے الگ کھڑ انہ ہونا چاہئے اور تین یا زیادہ خو دستقل صف کا تھم میں اوجدان کہتا ہے کہ سئلہ ای رکھتے ہیں اس لئے مکر وہ نہ ہوگا فرمایا کہ جھے بیہ سئلہ کتب فقہ میں نہیں ملا، اور شوکانی نے حوالہ بھی نہیں دیا، تا ہم میر اوجدان کہتا ہے کہ سئلہ ای طرح ہوگا، پھر فرمایا کہ میرا حاصل مطالعہ سے کہ شوکانی کے پاس خفی نہ ہب کا پوراعلم نہیں تھا، اس لئے میں نقل ند ہب میں ان پراعتا دنہیں کرتا، حضرت کی امام بخاری کے بارے میں یہی رائے تھی کہ ان کے پاس پوری طرح مسلک حفی کا علم ندتھا، اور محدث این ابی شیبہ نے بھی کرتا، حضرت کی امام بخاری کے بارے میں کہ جان ہو جھ کر مفالطے بہت سے اعتراضات حفی مسلک پرعدم علم کی وجہ سے کئے ہیں، ایسے اور حضرات بھی ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جان ہو جھ کر مفالطے میں والے ہیں۔ والٹہ ہیں۔ والٹہ المستعان۔

قوله عندالمصحف اورحا فظ وعيني كي غلطي

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا حافظ الد نیاا بن جُر سے غلطی ہوگئی کہ اس اسطوانہ کو جومصحف کے پاس تھا، اسطوانہ ہم اجرین سمجھے، شاید مخلقہ ہونے کی وجہ سے مغالطہ لگا ہوگا، علامہ سمبو دی نے بھی اس بارے میں اپنے استاذ حافظ ابن جمرکا رد کیا ہے اور کہا کہ وہ دوسرا تھا، اسطوانہ مباجرین نہیں تھا، پھر حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک سمبو دی کا قول اس بارے میں زیادہ معتبر ہے اب اس کی تفصیل درج کی جاتی ہے، حافظ نے فتح الباری ص ۲۸۵ سی اسلطر ح لکھا: ۔ ''مصحف شریف کے لئے ایک صندوق تھا جس میں وہ (حضرت عثمان کے فتہ سے) محقق میں ابنا تھا، چونکہ اس کی ایک جگہ مقررتھی تو اس سے اسطوانہ کی تعیین کی گئی اور اس اسطوانہ کے بارے میں ہمارے بعض مشاکخ نے ہمیں تحقیق طور سے بتلا یا ہے کے وہ دو ضرح کر مہا کے درمیان میں ہے اوروہ اسطوانہ کہ بارک نام سے مشہور ہے، کہا کہ حضرت عاکش فر مایا کرتی تھیں اگر لوگ اس کو پیچان لیتے تو قرعہ اندازی کے ذریعیاس کا قرب ڈھونڈتے اور آپ نے حضرت ابن زیبر گوراز کے طور پر بتلا دیا تھا تو وہ اس کے قریب بہ کش سے کہا کہ حضرت عاکش تھر میں نے ابن النجار کی تاریخ مدینہ میں یہی بات دیکھی، اس میں میہ بھی ہے کہ مہا جرین کے قریب بہ کش سے کہوں کہ جہا جرین کے این النجار کی تاریخ مدینہ میں بھی ہی بات دیکھی، اس میں میہ بھی ہے کہ مہا جرین کے قریب بہ کش سے کہوں کرتے تھے، پھر میں نے ابن النجار کی تاریخ مدینہ میں بات دیکھی، اس میں میہ بھی ہے کہ مہا جرین کر اس اسطوانہ کے پاس جمع ہوا کرتے تھے اور اس سے قبل محمد بن آئے من نے بھی اخبار المدینہ میں ایس بی بی میں جمع ہوا کرتے تھے اور اس سے قبل محمد بن آئے من نے بھی اخبار المدینہ میں ایس بی بے دفتی اس میں میں جمع ہوا کرتے تھے اور اس سے قبل محمد بن آئے میں نام میں ایس میں میں بھی ہور تھی ان اس میں سے میں درج کیا ہے دفتی اور اس سے قبل محمد بن آئے میں اس میں سے میں اس میں میں کرتے کیا ہور دور کیا ہے دور اسطوانہ کے بعد میں اس میں میں میں کہور کی کیا ہور دور کی میں بھر میں کیا ہور کو کیا ہور دور کی میں میں میں کی بات دیکھی ہور کیا ہور دور کی کو کی کور کیا ہور کی کور کی کور کی کی دور کور کی کی کور کی کی کی کور کی

یہاں بیامربھی قابل ذکر ہے کہ بھی غلطی علامہ عنی ہے بھی ہوگئ ہے، انہوں نے بھی اسطواد مہاجرین ہی سمجھا ہے اور فیض الباری میں جو یدرج ہوگیا کہ حافظ نے اس کو اسطوائد مخلقہ قرار دیا، یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس نام سے کوئی خاص اسطوائہ نہیں ہے، بلکہ جن ستونوں پر بھی خلوق (ایک خوشبو) لگائی جاتی تھی وہ سب ہی مخلقہ تر اردیا، یہ بھی غلط ہے کوئیہ اس فاظ سے اسطوائد حضرت عاکشہ بھی مخلقہ تھا اور اسطوائد علم المصلے ہی تھا، جس کی المصلے شریف بھی اور یہاں حدیث بخاری میں جو مصحف شریف کے قریب والے اسطوائد کا ذکر ہوا ہے وہ اسطوائد علم المصلے ہی تھا، جس کی المصلے شریف بھی اور یہاں حدیث بخاری میں جو مصحف شریف کے آریب والے اسطوائد کا ذکر ہوا ہے وہ اسطوائد کا خرار کا جو اسطوائد کا دیا ہے اور ص ۲۹۲ میں اپنی اپنی اپنی اپنی اس کے اور ص ۲۹۲ میں اپنی استاذ می وسندی حضرت علا مہشمیری نے استاذ می وسندی حضرت علا مہشمیری نے استاذ می وسندی حضرت علا مہشمیری نے استاذ می وسندی وسندی حضرت علا مہشمیری نے کہ استاذ می وسندی حضرت علا مہشمیری نے کہ میں اپنی میں معلوں نے کہ میں ہوتی کہ اسطوائد کے دوئوں کو محلقہ کہا جاتا تھا، اس سے حافظ کو دھو کہ لگ گیا ہے۔ ص ۱۳۳ جا میں بخاری کی اس حدیث الباب سلمہ والی کو ذکر کر کے بھی یہی تعین کی کہ اس سے مراد وہ اسطوائد علی اس سے بھی مشہور تھا، اس کے بعد دوسر سے اسطوائد قرعہا در اسطوائد مہا جرین کے نام سے بھی مشہور تھا۔ اس کے بعد دوسر سے اسطوائد قرعہا در کیا اور بخلا یا کہ وہ

لے نتے المہم ص٩٠١ج٣ ميں اس حديث پر حفاظ كى عبارت بلاكسى نفز و حقيق كے ذكر ہوئى ہے۔ (مؤلف)

چونکداسطوانات مسجد نبوی کے بارے میں اشتباہ ہوتار ہاہا ورامام بخاری وسلم وابن ماجہ کے سوااور کتب صحاح ستہ میں اس حدیث سلم گوئییں لیا گیا اور صرف حضرت شاہ صاحب ؒ نے تاریخی وعلمی بحث کواٹھایا ہے اور حافظ وعینی ایسے اکا برامت کوبھی مغالط لگ چکا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اور تفصیل بحث دینی پڑی اس سے دوسرا فائدہ یہ بھی وجہ سے ہمیں اور تفصیل بحث دینی پڑی اس سے دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ذائرین روض مقدسہ نبویوان کی صحیح دینی اہمیت سمجھ کروہاں کی برکات سے بھی مشتع ہوئیس گے۔واللہ الموفق: -

یہ تفصیل ارشاد الساری الی مناسک الملاعلی قاریؒ نے نقل کی جاتی ہے: -''مہد نبوی میں نماز دن کا اہتمام کرنے کے ساتھ روضہ مقد سہ نبویہ پر بہ کٹر ت حاضری ویتا اور سلام عرض کرتارہے ، عفو معاصی کے لئے شفاعت کی درخواست پیش کرتارہے اور اساطین فاضلہ ودیگر مشاہد مقد سہ مثلاً محراب نبوی ، منبر نبوی وغیرہ اور قبر نبوی کے قریب سنن ونوافل بہ کٹر ت پڑھتارہے ، ساتھ ہی اپنی نماز ، تلاوت و ذکر و درود شریف وغیرہ کے لئے مبداول یعنی حضور علیہ السلام کے زمانہ مبار کہ والی مبد کی حدود بہیان کراس کے حصول کو اختیار کرے'' (ہم نے مہد اول کا نقشہ پہلے دیدیا ہے خدا کا لاکھوں لاکھشکرہے کہ میسب یادگاریں اب تک محفوظ چلی آتی ہیں اور خدا کرے کہ معظمہ کی زمانہ نبوت کی یادگاریں بھی پھر سے زندہ کردی جائیں کہ ان سب ہی سے ایمانوں کو توت ملتی ہے۔ مؤلف

(۲) اسطوائد حضرت عاکشہ بیروض مطہرہ کے درمیان ہیں ہے، نقشہ ہیں دیکھاجائے، اس پرسنہرے حروف سے نام بھی کھا ہواہے اور
اس کواسطوائد حضرت عاکشہ بیروض مطہرہ کہتے ہیں ،حضورعلیہ السلام نے تویل قبلہ کے بعد چندروز تک اس کے پاس نماز پڑھائی تھی،
پھرا ہے مصلے پرآخرتک نماز پڑھاتے رہے، آپ اس سے ٹیک لگا کرشال کورٹ کر کے بیشا کرتے تھے (غالباً صحابہ کرام کے افادہ وافاضہ کے لئے)
حضرت عاکشہ نے حضور علیہ السلام سے ارشاد فقل کیا کہ میری اس سجد میں ایک جگہ الی ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوجائے تو بغیر قرعد ڈالے وہاں نماز
منہیں پڑھ سکتے اور حضرت عاکشہ نے اس اسطوائد کی طرف اشارہ فرمایا، اس کے پاس دعا
قبول ہوتی ہے، البندا حضور علیہ السلام کے اتباع میں اس کے پاس نمازی بھی پڑھی جا کیں ادر اس سے پیٹھ لگا کر بیشا بھی جائے۔

(۳) اسطوائد توبہ: اسطوائد عائشہ سے مشرق میں ہے نام لکھا ہوا ہے، یہاں بھی حضور علیہ السلام کا نماز پڑھنا اور اعتکا ف کرنا اور برعکس سابق اس سے پیٹھ لگا کر قبلہ روبیٹھنا ثابت ہے، اس اسطوانہ سے حضرت ابولبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا اور جب تک ان کی معافی نازل نہ ہوئی اورخودحضورعلیہ السلام نے ہی نہ کھولا، کم وہیش ایک ہفتہ تک بندھے رہے،خود ہی اپنے اختیار سے کھانا پینا بھی بندر کھا تھا، اس سے اس کو اسطوائے الی لبابہ بھی کہتے ہیں اور علاء نے کھا ہے کہ روضۂ مقدسہ پرسلام وزیارت اور دعا وَں سے فارغ ہوکر پہلے اسی اسطوا نہ پر حاضر ہوکر تو بدواستغفار کرے، تا کہ حضرت ابولبابہ کی طرح تو بہ قبول ہو۔

(۱۲۷) اسطوائه سریر: اسطوائه توبه سے شرق میں شباک حجرهٔ نبوی سے ملا ہوا، اس پر بھی نام ہے، اس کے قریب بھی اعتکاف فر مایا ہے اور اس کے یاس آپ کا سریر بچھایا جا تا تھا۔

(۵) اسطون علی اس کو اسطوان محرس بھی کہتے ہیں اور یہی اس پر لکھا ہوا ہے ، اسطوان سریر پر سے متعمل شال میں ہے ، حضرت علی اس کے پاس بیٹھتے ، پاسبانی فرماتے اور نمازیں پڑھتے تھے ، بیاس کھڑ کی کے مقابل تھا، جس سے حضور علیہ السلام نکل کر حجر ہ شریفہ سے دوضہ میں تشریف لاتے تھے۔

(۲) اسطوائد وفود: حضورعلیه السلام اس کے پاس صحابه کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے اور وفود سے بھی یہیں ملاقات فرماتے تھے اس کے اور اسطوائه علی کے درمیان میں جودرواز وحضور کی آمدورفٹ روضہ کا تھا، وہ اب بند ہے۔

(2) اسطوائه تبجد: بيد هنرت فاطمة على المحمد المحمد

( A ) اسطوائد مربعة القبر: اس کومقام جریل علیه السلام کہتے ہیں اب وہ حجر ۂ شریفہ کے احاطہ میں اندر ہوگیا ہے،اس لئے عام لوگ اس کی زیارت و ہرکت ہے محروم ہوگئے ہیں اور صرف خواص و کبار ہی اندر جاسکتے ہیں۔

آخر میں لکھا: -''مبحد نبوی کے دوسرے تمام اسطوانات کے قریب بھی نمازیں پڑھنامستحب ہے، کیونکہ وہ مواضع حضور علیہ السلام کی نظروں میں اور صحابہ کی نمازوں سے مشرف ہو بچکے ہیں (ارشادالساری سسم سم سم سم عصر)

# ضرورى اموركى اجم يا دداشت

(۱) نقشۂ مبحد نبوی میں محراب نبوی کی جگہ دی گئی ہے یہال حضور علیہ اکسلام کامصلے تھا بحراب کوئی نہتھی اورعہد خلفاء میں بھی محراب نہ نتھی ، بعد کو حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے پہلی دفعہ بنائی۔ (وفالے مسمہو دی ص۲۲۴ج۱)

حضورعلیہ اسلام کامصلے پہلی بارمبحد نبوی کے شال میں تھا جبکہ آپ نے ۱۶، کاماہ تک بیت المقدس کی طرف کونماز پڑھائی تھی ، دوسرا مصلے اسطوائے عائشہ کے پاس تھا، جہاں آپ نے تحویل قبلہ کے بعد چندروز تک نماز پڑھائی ، تیسرامصلے اسطوائے عائشہ سے تصل غرب کے جانب اسطوائے علم مصلے کے پاس ہوا جو آخر عمر تک رہا (منبرنبوی اور اس مصلے ومقام نبوی کے درمیان فاصلہ ۱۳ اذراع اور ایک بالشت کا ہے (وفاء ۲۲۷ ج) اس سے بھی تھے جگہ متعین ہو سکتی ہے۔

(۲)مفتحف کبیرجس صندوق میں رکھا گیا تھااور حدیث الباب بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے اسطوان علم مصلے سے داہنی جانب میں تھا۔ (وفاء۲۲۲ج1)

(۳) مصلے نبوی کے بحاذییں، داہنی طرف محراب عثانی ہے اور بید دنوں ٹھیک وسط مجد نبوی میں نہیں ہیں، داہنی طرف فاصلہ زیادہ ہے البتہ حضور علیہ السلام نے جو چندروز اسطوائد عاکشہ کی طرف میں پڑھی تھی وہ روضد نبویہ کے وسط میں تھا پھرآپ کچھ داہنی جانب اسطوائد علم مصلے کے پاس پڑھنے گئے، جس سے حضور کی مسجد کا تقریباً وسط ہوگیا تھا اور شاید زیادہ اور بالکل وسط سجح کی طرف اس لئے نہ بڑھے ہوں کہ یہاں قرب محل مصحف شریف تھا، جس کی عظمت خاص کی وجہ سے حضور علیہ السلام اس کی تحری فرماتے تھے اور شایداس لئے بھی شرقی حصہ کی طرف میلان کرایا جمیا ہوکہ روض جنت اور روض کہ مقد سہ اور ججرات شریف (منازل و بیوت نبویہ بیت سیدہ طاہرہ) مقام جریل و مواضع نزول وی وغیرہ سب اسی ہا ئیں جانب میں شخے اور شایداسی لئے محراب عثان بھی ہائیں جانب رکھی گئی جبکہ غرب کی طرف تو سیج ہوجانے کی وجہ سے صف کی دائیں جانب میں نمایاں طور سے جگہ ذیادہ ہوگئی، واللہ تعالی اعلم جم نے بیاس لئے لکھا کہ فقہی مسئلہ ہے کہ امام کا مصلے یا محراب وسط مبحد میں ہی ہونی چا ہے تا کہ امام کے دائیں اور ہائیں دونوں طرف مقدی برابر ہوں، پھرزائرین کرام مبحد نبوی میں اس کے خلاف دیکھتے تو اس کے اسباب و وجوہ کی طرف اشارہ ضروری ہوگیا۔

#### باب الصلوة بين السواري في غير جماعة

(نماز دوستونوں کے درمیان جب کہ تنہا پڑھ رہاہو)

٣٧٧. حدثنا موسى بن اسمعيل قال نا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبى عَلَيْكُ البيت و اسامة بن زيد و عثمان بن طلحة و بلال فاطال ثم خرج و كنت اول الناس دخل على اثره فسالت بلا لا اين صلح فقال بين العمودين المقدمين.

٣٤٨. حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک بن انس عن نافع عن عبدالله ابن عمر ان رسول الله عليه و محث فيها وسالت عليه دخل الكعبة واسامة بن زيد و بلال و عثمان بن طلحة الحجبى فاغلقها عليه و محث فيها وسالت بلا لا حين خرج ما منع النبى على الله قال جعل عمودا عن يساره عمودا عن يمينه و ثلغة اعمدة ورآء ه و كان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلح و قال لنا اسمعيل حدثنى مالک فقال عمودين عن يمينه. باب: ٩٥٨. حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال نا ابو ضمرة قال نا موسى ابن عقبه عن نافع ان عبدالله كان اذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذى قبل وجهه قريباً من ثلثة اذرع صلح يتوخى المكان الذى اخبره بلال ان النبى عَلَيْتِهُ صلى فه قال وليس على احدنا باس ان صلح فى اى نواحى البيت شاء.

تر جمہ کے ہے؟ : حضرت ابن عمر نے کہا کہ نبی کریم علی ہیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے ،اسامہ بن زید،عثان بن طلحہ اور بلال بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ دیر تک اندررہے پھر باہر آئے اور میں پہلا شخص تھا جو آپ کے بعد داخل ہوا میں نے بلال سے پوچھا کہ نبی کریم علی ہے کہاں نماز پڑھی تھی انہوں نے بتایا کہ سامنے والے دوستونوں کے درمیان۔

تر جمہ ۸ کے ۱٪ حضرت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی کعبہ کے اندرتشریف لے گئے اور اسامہ ابن نہید ، بلال اور عثمان بن طلحہ بھی بھی ، چر دروازہ بند کر دیا اور اس میں تھم رے رہے جب بلال باہر آئے تو میں نے پوچھا کہ نبی کریم علیقی نے اندر کیا گیا ۔ تھا ، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کوتو با کیں طرف چھوڑ ااور ایک کودا کیں طرف اور تین کو بیچھے اور اس زمانہ میں بیت اللہ میں چھستون تھے ، پھر آپ نے نماز بڑھی اور ہم سے اسمعیل نے کہا کہ جمھ سے مالک نے بیان کیا کہ دا کیں طرف دوستون چھوڑ سے تھے۔

تر جمہ 9 کے? : حضرت عبداللہ بن عمر جب کعبہ میں داخل ہوتے تو چندقدم آگے کی طرف بڑھتے ، درواز ہ پشت کی طرف ہوتا اور آپ آگے بڑھتے جب ان کے اور ان کے سامنے کی ویوار کا فاصلہ تقریباً تین ہاتھ رہ جاتا تو نماز پڑھتے اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے متعلق حصرت بلال نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم علی ہے نہیں نماز پڑھی تھی ، آپ فر ماتے تھے کہ بیتاللہ میں جس جگہ بھی ہم جا ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں ،اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔

'' نشر تکی: یہاں حضرت ابن عرائے خود ہی وضاحت فرمادی کہ میں اس قتم کا تتبع واجب وضروری سمجھ کرنہیں کرتا بلکہ مستحب و پسندیدہ خیال کر کے کرتا ہوں اور یہی حضرت عرائی رائے بھی تھی کہ ان امور کولازمی وواجب سمجھ کرنہ کیا جائے ، باقی رہااستحباب و پسندیدگی کا درجہ اس کے خلاف جس نے کہاغلطی کی ، واللہ اعلم ۔

## باب الصلوة الرالراحلة والبعير والشجر والرحل

(سواری،اونٹ، درخت اور کجاوہ کوسامنے کر کے نماز بردھنا)

۰ ۸۸. حدثنا محمد بن ابى بكر المقدمى البصرى قال نا معتمر بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن النبى منطقة المركب المقدمى البصرى قال نافع عن ابن عمر عن النبى منطقة الله كان يعرض راحلته فيصلى اليها قلت افرايت اذا ذهبت الركاب قال كان ياخذ الرحل فيعدله فيصلى الر آخرته او قال موخره وكان ابن عمر يفعله.

#### باب الصلوة الى السرير

(جاریائی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا)

۱ ۲۸. حدثنا عشمان بن ابى شيبة قال نا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اعدات مونا بالكلب والحمار لقد رائيتنى مضطجعة على السرير فيجىء النبى عَلَيْكُ فيتوسط السرير فيجىء النبى عَلَيْكُ فيتوسط السرير فيصلى فاكره ان اسنحة فانسل من قبل رجلى السرير حتى انسل من لحافى.

ترجمہ \* ۴۸ : حفرت ابن عرل نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ اپنی سواری کوسا منے کر کے عرض میں کر لیتے تھے اور اس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے تھے عبیداللہ بن عمر نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کو دنے لگتی تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے (آنحضور علیہ اس وقت کیا کرتے تھے) نافع نے جواب دیا کہ آپ اس وقت بجاوے کواپنے سامنے کر لیتے تھے اور اس کے آخری حصہ کی طرف (جس پرسوار فیک لگا تا ہے ایک کھڑی ہی لکڑی) رخ کرکے نماز پڑھتے تھے اور حضرت ابن عربھی اس طرح کرتے تھے۔

ترجمہ ا ۲۸ : حضرت عائشہ نے فرمایاتم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں چار پائی پرلیٹی ہوتی تھی اورخود نبی کریم علی تشریف لاتے اور چار پائی کواپنے سامنے کر کے نماز ادا فرماتے تھے مجھے اچھنامعلوم نہیں ہوتا تھا کہ میراجسم سامنے آجائے یا میں آڑے آجاؤں، اس لئے میں چاریائی کے یا یوں کی طرف سے آہتہ سے نکل کراینے لحاف سے باہر آجاتی تھی۔

تشریکے: عرب میں چار پائی مجور کی پٹلی شاخوں اور رس سے بنتے تھے، یہاں پریہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم علی ہے جار پائی کو بطور سترہ استعال کرتے تھے، حضرت عائشہ چار پائی پرلیٹی ہوتی تھیں اور نبی کریم علی ہاں کے لیٹے رہنے میں کوئی حرج محسوں نہیں فرماتے تھے، امام بخاری ہی کا ایک حدیث میں ہے جو چندا ہوا ہے کہ بعد آئے گی کہ عورت، کتے اور گدھے کے گذر نے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں اور حضرت عائشہ اس حدیث کے ظاہر سے پیدا شداغلطی کی تھے اپنے مخاطبوں سے فرمار ہی ہیں۔

یہاں ترجمة الباب کی رعایت سے حدیث کا ترجمہ لکھا گیا ہے، ورنہ حدیث الباب میں سترہ کی شکل نہیں بنتی کیونکہ فیتوسط کا ٹھیک ترجمہ تو بیہے کہ حضور علیہ السلام تخت پر درمیان میں ہوتے تھے اور حضرت عائش میں مائٹ کیلی ہوتی تھیں، البتہ آ گے دوسری روایت مسروق عن عائشة ربى ہے، وہاں بدہے كمة ب كے اور قبلد كے درميان تخت يا جار پائى ہوتى تھى اس لئے بہتر بدہوتا كربيز جمداس حديث ير ہوتا يا وہ حدیث یہاں پر ہوتی علامہ کر مانی نے بیجواب دیا کہ یہاں ترجمہ میں اے بمعنی علی ہے اور علامہ مینی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے ، مگر اس طرح حدیث الباب اورتر جمد کی مطابقت ہوجائے گی تو ابواب سترہ سے تعلق ندر ہے گا ،اس کئے حافظ کا جواب کارآ مدہوگا کہ فیتو سط کا ایک مطلب بی ہوسکتا ہے کہ بنچ کھڑے ہو کر تخت کودرمیان میں کر لیتے تص بطورسترہ کے۔

علامه عینی نے کہا کہ فیتوسط کا اصل معنی یہی ہے کہ خود کو وسط سریر پر کر دیا جائے اور دوسری حدیث مسروق عن عاکشہ کی وجہ سے یہاں معنی بدلنا مناسب نہیں، کیونکہ دونوں عبارتوں کے معنی الگ الگ ہیں، ایک کو دوسرے کے معنی میں کرنا درست نہیں، دوسرے ریجی ممکن ہے كەداقعات دەبول (عمرە ١٨٣ج٢)

بظا ہر تعدا دوا قعات وحالات کی بات زیادہ ول کو گئی ہے کیونکہ مسروق والی روایت بالکل صاف ہے کہ آپ نے پنیے فرش پرنماز پر حمی ہا ورتخت آپ کے اور قبلہ کے درمیان تھا،جس پر حضرت عا کشا استراحت فرماتھیں، دوسری بعض روایات میں بیجھی ہے حضرت عا کشاہی فرماتی ہیں کہ میں سامنے لیٹی ہوتی تھی اور حضور نوافل تہجد میں مشغول ہوتے تھے بحدہ کے وقت حضور میرے پاؤں چھوتے تو میں متنبہ ہو کر ا پے پاؤں سیٹر لیتی تھی تاکہ آپ اطمینان سے بجدہ فر مالیں میصورت تخت پر ہی نماز کی ہوسکتی ہے،اس لئے محقق عینی کی رائے اصوب معلوم ہوئی ہے اور حافظ کے مخار پر علامہ عینی کا نقد اصولی طور سے بالکل درست ہے کہ دومختلف عبارتوں کو ایک معنی پر کیونکر محمول کر سکتے ہیں، دوسرے بیکر حافظ کا مختار محی و التیس تو ضرور ہی مانی پڑیں گی ،اس لئے بھی محقق عینی کی رائے زیادہ محققات ہے ، واللہ تعالی اعلم۔ (نوٹ) تعددحالات کی جوبات علامہ عنی نے یہال کھی ہے اس کا اعتراف حافظ کو بھی آگے باب التطوع خلف المرأة میں کرنا پڑا

ے (ملاحظہ موقع الباري ص١٩٣ج١)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ نماز کے سامنے سے گذرنے کا مسئلہ تو کتابوں میں ملتا ہے گرینہیں کہ سامنے بیٹھا ہواور پیچھے کوئی نماز پڑھنے لگے تو کیا کرے،سامنے سے دائیں بائیں کو کھسک جائے یانہیں؟ توسامنے سے کھسک کرہٹ جانے کا ثبوت حضرت عائش کے انسلال ( کھسک جانے ) سے ملتا ہے، صحراء میں نماز پڑھنے والے کے موضع ہودیا موضع نظرے آ کے سے گذر نا درست ہے، مجد کمیر کا حکم بھی صحرا کا ہے، چھوٹی مسجد میں سامنے کی دیوار یاستون تک گذرناممنوع ہے، مسجد کبیر میرے نزدیک حیالیس ذراع یازیادہ والی ہے، حاشیہ عنابیہ میں ہے کہ اگر کوئی جیست میں سے کوئی چیز لاکا دی تو وہ بھی سترہ بن سکتی ہے،اس لئے میرے نزدیک اگر کسی کوسا منے سے گذرنا ضروری ہی ہوجائے تواپنارومال وغیرہ نمازی کے سامنے لٹکا کرنگل جائے امیدہے کہ گذرنے کے گناہ سے پی جائے گا۔

ضروری فاکدہ: یہاں بیامربھی قابل ذکر ہے کہ امام بخاری حضرت عاکش کی حدیث گیارہ جگدلائے ہیں، ان میں سےسات حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوسکتی ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها تخت یا چار پائی پربستر نبوی پراستراحت فرماہیں اور نبی اکرم علیہ تخت کے پنچےفرش پرنوافل ادا فرما رہے ہیں اس طرح حضرت عائشطع تخت وبستر استراحت کے آپ کے اور قبلہ کے درمیان ہیں ، پیر ا حادیث بخاری ص۲۷ اسودعن عا کشف ۳۷ مسروق عن عا کشف ۳۷ اسودعن عا کشف ۳۷ عروه عن عاکشف ۸۳ تاسم عن عا کشف ۳ ۱۱۳ ابو ہشام عن عائشہ ورص ۴۲۸ پرمسروق عن عائشہ والی ہیں اوران سب میں ایک حالت کا بیان ہے۔

باقی چاراحادیث جن میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حضورا کرم علیاتی کے بستر پراستراحت کرتی اور حضور شب میں اٹھو کر مشغول نوافل ہوتے تو جس وقت آ پ بجدہ میں جاتے تھے تو میرے پیروں کواشارہ دیتے ، میں ان کوسکیڑ لیتی کہ آپ بجدہ کرلیں پھر جب اٹھ جاتے تو میں یاؤں پھیلا لیتی تھی، یہ دوسری حالت ہے اور یقینا ایک ہی جگہ تخت یا فرش پر پیش آئی ہے، ینہیں ہوسکتا کہ آ پ تخت پر ہوتیں اور حضور نیچفرش برنماز بڑھتے ہوئے آپ کے پاؤل پراشارہ دیتے نہاس کی ضرورت تھی۔

بیا حادیث بخاری ص ۷ ۵عبدالرحلٰ عن عائشہ ص ۲ ۷عبدالرحلٰ عن عائشہ ص ۲ ۷ قاسم عن عائشہ اور ص ۱۲ اپر ابوسلمہ عن عائشہ الی ہیں بیصرف بخاری کے ہیں دوسری کتب حدیث کے مروبیالفاظ بھی قابل ملاحظہ ہیں ، واضح ہوکہ حافظ نے مسروق عن عائشہ والی حدیث کے لئے جو اشارہ بجبی ء (عن قریب آنے والی) سے کیا ہے وہ غالبًا ص ۲۷ والی باب استقلال الرجل الرجل والی ہے اور علامہ عینی نے کتاب الاستیذان والی مسروق عن عائشہ والی ۹۲۸ کی حدیث کا جواب دیا ہے۔

محد ثانہ شان: ہمارے حضرت شاہ صاحب کیسی ضروری کام کی بات فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کی حدیث کے سارے طرق روایت اور سارے الفاظ وکلمات ما ثورہ سامنے نہ ہوں ضحیح اور جیا تلا فیصلہ بیں ہوسکتا مگر بددر دسری کون کرے اور کیے کرے کہ اس کے لئے اسباب بھی مہیا نہیں ہیں، پورپ کے مستشر قین نے لاکھوں کروڑوں روپے صرف کر کے ایسی فہر شیں تیار کردیں کہ ایک لفظ حدیث کا یاد ہوتو فوراً معلوم کر سکتے ہیں کہ کس حدیث کی کتاب ہیں کس جگہ ہے، مگروہ تیار شدہ مطبوعہ فہر شیں بھی ہمیں میسر نہیں ، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری کام جو محدثین اسلام ہی کر سکتے ہیں باقی ہے کہ ایک ایک حدیث کے سارے طرق ومتون کیجا کردیئے جائیں، بدکام آسان نہیں تو ، بت زیادہ وشوار بھی نہیں کیونکٹ و اسلامی حکومتوں کے لئے حق تعالی نے زروجوا ہرکی نہریں بہادی ہیں اگر اس دولت کو یورپ وامریکہ کی سیروتفر کے اور ذاتی غیر معمولی تھیشات پر صرف کرنے کی جگہ علوم حدیث وفقہ وکلام کی خدمت پر صرف کیا جائے تو وہ کام جو چودہ سوسال میں نہ ہوسکا، وجودہ ما ما ملک علی اللہ بعزیز، و ھو الموفق.

# باب = ليرد المصلى من مربين يديه ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال ان ابي الا ان يقاتله قاتله

( نماز پڑھنے والا اپنے سامنے سے گذر نے والے کوروک دے حضرت ابن عمر نے کو بہ میں جبکہ آپ تشہد کے لئے بیٹھے ہوئے تھے روک دیا تھا اور کہا کہ اگر لڑائی پراتر آئے تواس سے لڑنا بھی چاہئے )

۳۸۲. حدثنا ابو معمر قال انا عبدالوارث قال نا يونس عن حميد بن هلال عن ابى صالح ان ابا سعيد قال قال النبى عليه وحدثنا :دم بن ابى اياس ناسليمان بن المغيرة قال نا حميد بن هلال ن العدوى قال نا ابو صالح السمان قال رأيت ابا سعيد الخدرى فى يوم جمعة يصلى الى شىء يستره من الناس فاراد شاب من ابى معيط ان يجتازبين يديه فدفع ابو سعيد فى صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا الا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه ابو سعيد اشد من الولى فنال من ابى سعيد ثم دخل على مروان فشكا اليه ما لقى من ابى سعيد و دخل ابو سعيد خلفه على مروان فقال مالك و لابن اخيك يا ابا سعيد قال سمعت النبى عليه يقول اذا صلى احدكم الى شىء يستره من الناس فاراد احد ان ىجتاز بين يديه فليد فعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان.

تر جمہ: حضرت ابوصالح سان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری کا کو جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہوئے ویکھا، آپ کی چیز کی طرف رخ کئے ہوئے لوگوں کے لئے اسے سترہ بنائے ہوئے تھے، ابومعیط کے خاندان کے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہوکر گذرجائے، ابوسعید ٹے اس کے سینہ پردھکا دے کر بازر کھنا چاہ جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گذرنے کے نہ ملااس لئے وہ پھرای طرف ہے نکلنے کے لئے لوٹا، اب ابوسعید ٹے پہلے ہے بھی زیادہ زور سے دھادیا، اسے ابوسعید ٹے سے شکایت ہوئی اور وہ اپنی پیشکایت مروان نے کہا، اے ابوسعید ا آپ میں شکایت ہوئی اور وہ اپنی پیشکایت مروان کے پاس لے گیا، اس کے بعد ابوسعید بھی تشریف لے گئے، مروان نے کہا، اے ابوسعید ا آپ میں اور آپ کے بھائی کے بیا معالمہ پیش آیا، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اور آپ کے بھائی کے بیا معالمہ پیش آیا، آپ نے فرمایا کہ بیار کہ بھی اگر کوئی سامنے سے (سترہ کے اندر سے گذرنا چاہے تو اسے دھکاد سے دینا چاہئے کے ونکہ وہ شیطان ہے۔

تشری خفیے یہاں مسلم بیہ کا گرجمری نماز پڑھ رہا ہوتو ذرااوراو نچی آواز کر کے گذر نے والے کورو کنے کی کوشش کر بے
اورا گرسری نماز ہے تواس میں مشائخ کے مختلف اقوال ہیں، بہتر ہیہ کہ زیادہ سے زیادہ ایک آیت کو ذور سے پڑھ دے تاکہ گذر نے والا
متنبہ ہوجائے، حضرت ابن عمر نے گذر نے والے سے لڑائی (قال) کے متعلق جوفر مایا ہے اسے حفیہ مبالغہ پرمحمول کرتے ہیں لیمن نماز کی
حالت میں گذر نے والے سے مزاحمت کی اجازت نہیں دیتے ،لیکن شوافع اس کی بھی اجازت ہیں۔

آنحضور علیقہ کا بیفر مانا کہا گر پھر بھی نہ مانے تو لڑنا چاہے اس سے مقصد دل میں اس فعل کی قباحت اور نا گواری کوراسخ کرنا ہے، نماز کی حالت میں لڑنے کا تھم نہیں ہے، گذرنے والے کو شیطان اس لئے کہا کہ وہ خدا اور بندے کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کررہا ہے، تا کہ وصلہ خداوندی کوقطع کرے جو شیطان کا کام ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ محدثین نے بی بھی مراد لی ہے کہ اس گذرنے والے انسان پر شیطان سوار ہے کیونکہ شیطان عالم ارواح سے ہے، یعنی اس کے لئے بدن مثالی ہے جواجسام میں تصرف کرتا ہے، جیسے جن مسخر کر کے انسانوں کی زبان میں بولتے ہیں اور بیوجہ بھی ہو کتی ہے کہ شیطان لوگوں کونمازی کے سامنے سے گذرنے کے لئے ول میں وساوس وضرور تیں ڈال کرآمادہ کرتا ہے تا کہ گنہگار ہو، مزید وضاحت وقصیل فیض الباری ص ۸ مج ۲ میں ہے۔

#### باب اثم المآر بین یدی المصلے (نمازی کمائے کڈرنے پرگناہ)

٣٨٣. حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن ابى النضر مولى عمر بن عبيدالله عن يسر بن سعيد ان زيد بن خالد ارسله الى ابى جهيم يسأله ماذاسمع من رسول الله عَلَيْكُ فى المآر بين يدى المصلح فقال ابو جهيم قال رسول الله عَلَيْكُ لو يعلم المآر بين يدى المصلى ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال ابوالنضر لآ ادرى قال اربعين يوما او شهر او سنة.

ترجمہ: حضرت بسرابن سعیدنے کہا کہ زید بن خالد نے انہیں ابوجہم کی خدمت میں پوچھنے کے لئے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گذرنے والے کے متعلق نبی کریم علیقہ سے کیا سنا ہے، بیابوجہم ٹے فر مایا کہ رسول اللہ علیقہ نے فر مایا تھا! اگر نمازی کے سامنے سے گذرنے والا جانتا کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے تو اس کے سامنے سے گذرنے پر چالیس تک و بیں کھڑے رہنے کو ترج ویتا، ابو النظر نے کہا جھے یا دنہیں کہ راوی نے چالیس دن کہایا مہینہ یا سال۔

تشریح: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ مند بزار میں چالیس سال کی روایت یقین کے ساتھ ہے اورایک دوسری حدیث میں ایک سوسال بھی آیا ہے، زیادہ تفصیل روایات فتح الباری اورعمدۃ القاری میں ہے۔

باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلى وكره عثمان ان يستقبل الرجل وهو يصلى وهذا اذا شتغل به فاما اذا لم يشتغل به فقد قال زيد ابن ثابت ما باليت ان الرجل لا يقطع صلوة الرجل

(نماز پڑھتے میں ایک مصلی کا دوسر ہے تخص کی طرف رخ کرنا، حضرت عثانؓ نے نماز پڑھنے والے کی طرف رخ کرنا، حضرت عثانؓ نے نماز پڑھنے والے کی طرف کوئی رخ کرنے کونالپند فرمایا اور بیہ جب ہے کہ نماز کی توجہ سامنے والے کی طرف ہوجائے لیکن اگراس کی طرف کوئی توجہ نہ ہوتو زید بن ثابت نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، ایک محض دوسرے کی نماز کونہیں تو ڑسکتا)

٣٨٣. حدثنا اسمعيل بن خليل قال انا على بن مسهر عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة ان ذكر عندها ما يقطع الصلوة فقالو يقطعها الكلب والحمار والمرأة فقالت لقد جعلتمونا كلا بالقد رايت النبي مُناطبة على السرير فتكون لى الحاجة واكره ان الستقبله فانسل انسك لا و عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عآئشة نحوه.

ترجمہ: حضرت عائشہ کے سامنے تذکرہ چلا کہ نماز کوکیا چیزیں توڑ دیتی ہیں، لوگوں نے کہا کتا، گدھااور عورت نماز کوتوڑ دیتی ہیں، حضرت عائشہ نے فرمایا کہتم نے جمیں کتوں کے برابر بنادیا، حالانکہ میں جانتی ہوں نبی کریم علیہ نماز پڑھ رہے تھے میں آپ کے اور آپ کے مار آپ کے اور آپ کے قبلہ کے درمیان (سامنے چار پائی پرلیٹی ہوتی تھی مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور ریجی اچھانہیں معلوم ہوتا تھا کہ نود کوآپ کے سامنے پیش کردوں اس لئے میں آہتہ سے نکل آتی تھی، اگمش نے ابراہیم سے بھی انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ سے ای طرح حدیث بیان کی۔

محقق عینی نے لکھا: -صاحب توضیح نے فرمایا کہ انسا ہذا المنے امام بخاری کا کلام ہے، جس سے انہوں نے اپنا نہ ب خاام رکیا ہے (یعنی حضرت عثمان اس صورت کو مطلقا نالبند (یعنی حضرت عثمان اس صورت کو مطلقا نالبند کرتے تھے، امام بخاری کی طرح ان کے نزدیک قید و تفصیل نہ تھی ) پھر علامہ عینی نے حضرت عمر، حضرت سعید بن جبیر، حضرت ابن مسعود و امام ما لک سے بھی مطلقا کراہت کوذکر کیا اور لکھا کہ اکثر علاء کراہت استقبال کے بھی قائل ہیں (عمدہ ص ۲۹۱ ج۲)

حافظ نے لکھا: - میں نے مصنف عبدالرزاق ومصنف این ابی شیبہ وغیرہ میں حضرت عمرٌ کا اثر تو دیکھا کہ دہ اس صورت استقبال پر زجر و "نبیبه فرمایا کرتے تھے، کیکن حضرت عثان گا اثر مجھے نہیں ملا، بلکہ حضرت عثانؓ ہے ایک قول عدم کراہت کا ملا ہے، اس لئے ممکن ہے کہ اصل میں حضرت عمرؓ کی جگہ (غلطی ہے ) حضرت عثان ہو گیا ہو۔ (فتح الباری ص ۳۹۱ ج1)

#### باب الصلواة خلف النائم

(سوئے ہوئے شخص کے سامنے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا)

٣٨٥. حدثنا مسدد قال نا يحي قال نا هشام قال حدثني ابي عن عآئشة قالت كان النبي عَلَيْكُم يصلي و انارا قدة معترضة على فراشه فاذا اراد ان يو ترا يقظني فاوترت.

تر جمہ ۴۸۵: حفزت عائش قرمایا کرتی تھیں کہ نبی کریم علیات نماز پڑھتے رہتے تھاور میں سامنے اپنے بستر پرسوئی رہتی، جب وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے جگادیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی تھی۔

تشری خصرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ سونے والے کے سامنے نماز بھی عند نا مکروہ ہے، ممکن ہے وہ کچھ حرکتیں سوتے میں یااٹھ کر کرنے گئے جس سے نمازی کاخشوع وخضوع فراب ہو،البنة اس سے امن ہوتو حرج نہیں اور غالبًا یہاں بھی امن ہی ہوگا،لہذا کراہت نہ ہوئی۔ حضرت این حضرت نے فرمایا کہ اس حدیث سے بیٹھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صلوۃ اللیل اور نماز وتر میں فرق کرتی تھیں، بخلاف حضرت این عشرے کہ وہ سب کوصلوۃ اللیل کہتے ہیں اور حدیث سے وتر وں کا تاکہ بھی صلوۃ اللیل سے زیادہ ثابت ہوا، کیونکہ آپ نے حضرت عائشہ تووتر کے لئے قائل وجوب وتا کد ہونا درست ہے۔

## باب التطوع خلف المرأة

( نفل نماز عورت کے سامنے ہوتے ہوئے پڑھنا )

٣٨٦. حدثنا عبدالله بن يوسف، قال انا مالک عن ابى النضر مولى عمر بن عبيدالله عن ابى سلمة بن عبدالله عن ابى سلمة بن عبدالرحمن عن عآئشة زوج النبى عُلِيلِهُ انها قالت كنت انام بين يدى رسول الله عَلَيْهُ ورجلاى فى قبلته فاذا سجده عمزنى فقبضت رجلى فاذا قام بسطتهما قالت والبيوات يومئذ ليس فيها مصابيح.

تر جمہ ۲ ۱۲۸ : حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ عظیقے کے سامنے سوئی ہوئی تھی، میرے پاؤں آپ کے سامنے (پھیلے ہوئے ) ہوتے تھے پس جسہ آپ مجدہ کرتے تو پاؤں کو ملکے سے دبادیتے اور میں انہیں سکیٹر لیتی پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں بھیلا لیتی تھی اس زمانہ میں گھروں کے اندرچ اغ نہیں تھے۔

تشری خورت کی پیزیرنمازی کی طرف ہو، گرلفظ میں کیا کہ لفظ ترجمۃ الباب تو چاہتا ہے کہ عورت کی پیزیرنمازی کی طرف ہو، گرلفظ عدیث عام ہے پھر جواب دیا کہ سنت سونے کے لئے قبلہ کا رخ ہے اور حضرت عا نشر بھی غالبًا ہی بھمل فرماتی ہوں گی، لہذا ترجمہ ثابت ہوا اس پر حافظ نے لکھا کہ اس جواب میں تکلف ہے کیونکہ سنت تو ابتداءنوم کی ہے، دوام کی نہیں اور سونے میں آ دمی بلا شعور واحساس کے کروٹ بدل لیتا ہے اس لئے میرے نز دیک جواب میں ہے کہ ترجمہ میں خلف المرأة ہے، خلف ظہر المرأة نہیں ہے، لہذا عورت کا سامنے ہونا کا فی ہے خواہ دو کی حالت سے بھی لیٹی یا سوئی بوئی ہو۔ (فتح ص ۲۹۲ ج ۱)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ فاذا سجد غمزنی کی تاویل شافعیہ یہ کرتے ہیں کہ وہ غمز کیڑے کے اوپر تھا، بلا حائل کے نہ تھا، اس لئے ناقض وضود ومبطل صلوۃ نہ ہوا، حنفیہ جو کہتے ہیں کہ عورت کا بدن چھونے سے وضوختم نہیں ہوتا (اگر بلاشہوت ہو) وہ اس حدیث الباب کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ حائل کی قیدموجو دنہیں ہے اور روایت نسائی کے الفاظ سے صراحت بھی مل جاتی ہے کہ وہاں حائل نہیں تھا، (مؤلف عرض کرتا ہے کہ اس کے امام نسائی نے باب 'تسر ک الموضوء من مس الموجل امرأة من غیر شھوۃ'' قائم کیا ہے اور حضرت عائش المسے کہ اس کرتا ہے کہ اس کے امام نسائی نے باب 'تسر ک الموضوء من مس الموجل امرأة من غیر شھوۃ'' قائم کیا ہے اور حضرت عائش اللہ جا

#### متعدوروایات درج کی ہیں، ملاحظہ ہونسائیص ۳۸ج۱)

#### باب من قال لا يقطع الصلواة شيء

(جس نے یہ کہا کہ نماز کوکوئی چیز نہیں تو ڑتی )

٣٨٧. حدثنا عمر بن حفظ بن غياث ثنا ابى قال نا الاعمش قال نا ابراهيم عن الاسود عن عآئشة ح قال الاعمش وحدثنى مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلواة الكلب والحمار و المسرأة فقالت شبهتمونا بالحمر و الكلاب والله لقد رأيت النبى عَلَيْتُهُ يصلى و انى على السرير بينه و بين القبلة مضطجعة فتبدولى الحاجة فاكره ان اجلس واوذى النبي عَلَيْتُهُ فاتسل عن عند رجليه.

٣٨٨. حدثنا اسطق بن ابراهيم قال انا يعقوب بن ابراهيم قال نا ابن اخى ابن شهاب انه سأل عمه عن الصلوة يقطعها شيء قال لا يقطعها شيء اخبرني عروة بن الزبير ان عآئشة زوج النبي عَلَيْنَ قالت لقد كان رسول الله عَلَيْنَ يقوم فيصلى من الليل واني لمعترضة بينه و بين القبلة على فراش اهله.

ترجمہ کہ ؟ حضرت عائشہ فیصروایت ہے کہ ان کے سامنے ان چیز وں کا ذکر چلا جونماز کوتوڑ دیتی ہیں لینی کیا، گدھااور عورت اس پر حضرت عائشہ فی مایا کہتم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کی طرح بنا دیا حالا نکہ خود نبی کریم علیہ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چار پائی پرآپ کے اور قبلہ کے درمیان (سامنے) لیٹی رہتی تھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے سامنے (جب کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں) بیٹھوں اس طرح آپ کو تکلیف ہو، اس لئے میں یاؤں کی طرف سے خاموثی کے ساتھ نکل جاتی تھی۔

تر جمہ ۱:۱۲۸۸ بنشہاب نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بچاہے پوچھا کیا نماز کوکوئی چیز تو ڑتی ہے تو انہوں نے فر مایا کہ نہیں اسے کوئی چیز نیس آئر جمہ ۱:۲۸۸ جھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی کریم علیقی کا دوجہ مطہرہ حضرت عائشہ نے فر مایا کہ نبی کریم علیقی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے سامنے گھر کے بستر پر لیٹی رہتی تھی۔

تشریخ امام بخاریؒ اس حدیث کا جواب دینا چاہتے ہیں جس میں ہے کہ کتے ، گدھے اورعورت نماز کو آرڑ دیتی ہیں ، یہ بھی سیح حدیث ہے کیکن اس سے مقصد میہ تنانا تھا کہان کے سامنے سے گذرنے سے نماز کے خشوع وخضوع میں فرق پڑتا ہے ، یہ مقصد نہیں تھا کہ واقعی ان کا سامنے سے گذرنا نماز کو توڑ دیتا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: -امام بخاری کا مقصد بے بتلا ناہے کہ دوسر ہے کے کئی مل سے نماز نہیں ٹوئی ، مثلاً کوئی سامنے سے گذر جائے یا کوئی حرکت منافی صلوٰ ہ کر بے تواس سے جائے یا کوئی حرکت منافی صلوٰ ہ کر بے تواس سے بھی نماز قطع نہ ہوگی حضرت آنے فرمایا کہ حضرت عاکشہؓ کے ارشاد "و انسی علی المسویو "کوام بخاری نے مرور کے جنس سے قرار دیا اور جب اس نوع مرور سے بھی نماز قطع نہ ہوئی تو فیصلہ کردیا کہ نماز کوکوئی چیز قطع نہیں کر کئی اور بیامام بخاری گی خاص عادت ہے کہ جب کسی ایک جانب رائے قائم کر لیتے ہیں تو دوسری جانب کو بالکل گردا ہے ہیں اور اس لئے انہوں نے قطع نہ کرنے والی احادیث تو بہت جمع کردی ہیں اور جگہ جگہ لائے ہیں، گرقطع کرنے والی ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ، سب کو اڑا دیا ہے حالانکہ اصحاب صحاح ستہ ہیں سے (۱) امام سلم نے حضرت ابوذرؓ سے مرفوع حدیث نقل کی نماز کو کورت ، گرھا اور کا لاگا تھ کردیتے ہیں، (۲) نسائی ہیں بھی حضرت ابوذرؓ کی بی حدیث مروی ہے (نسائی ص۲۱ جارا باب ذکر ما یقطع المصلوٰ ہ و ما لایقطع ) (۳) ابوداؤ دیل بھی ہے کہ تمار، عورت اور کلب نماز قطع کردیتے ہیں،

(٣) تذی میں بھی باب ما جائن انه لا یقطع الصلوة الا الکلب و الحماد و الموأة ہے، (۵) ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ نماز کوکلب اسوداور حائض عورت قطع کردیتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ قسط عالصلوة الموأة و الکلب و السحہ مساد مرفوعاً مروی ہے اورعبداللہ بن مخفل ہے بھی الی بی روایت مرفوعاً ہے، اوران صحاح کے علاوہ بھی سارے حد ثین کہار روایت کرتے ہیں، پھرکوئی ایک روایت بھی اس کے برظاف الی کہیں نہیں کہیں نہیں کہیں نہیں گھٹ کرتے ، الی صورت میں اپنے خیال کے خلاف ساری حدیثوں کا ذکر بھی حذف کردینا بیام ہخاری بی الیے بڑے کرسکتے ہیں، چھوٹوں کی کیا مجال ہے؟! حضرت نے مزید فرمایا کہا ہے بی مواقع پر میں کہا کرتا ہوں کہام م بخاری 'واعل مخاری 'ہیں اور جس فاعل مختار کے متعلق معقولی مختلف ہیں وہ یہاں موجود ہے کہ بخاری جس حدیث کو چاہیں تھوڑ دیں تی جیہ ہے کہ خدا کی کوچھوٹا نہ کرے، ہم چھوٹے ہیں صدیث کو چاہیں جو واہیں اور امام بخاری جیسے جو چاہیں کریں۔

حفرت شاہ صاحبؓ ایسے مواقع میں مختلف طریقوں پر کچھ جملے فرما دیا کرتے تھے، کبھی مزاحاً فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری بہت بڑے اور جلیل القدر محدث ہیں اور بڑے کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ مارے اور رونے نہ دے۔

حضرت نے یہ بھی فر مایا کفتہی نظر سے توقع ہم بھی نہیں مانے ،گرید کہ کوتم کا نقصان نہیں آتا،اس کے ہم قائل نہیں اورقطع وصلہ کی بات پہلے گذر چکی ہے،علامہ بینی نے کھا کہ ابونیم نے کتاب الصلوٰ قیمیں حضرت عمر کا ارشا نقل کیا ہے کہ اگر نمازی کو معلوم ہو کہ اس کی نماز میں کتنا نقصان آجا تا ہے تو وہ بھی بلاسترہ کے نماز ندیز سے اورمحدث ابن ابی شیب نے حضرت ابن مسعود نقل کیا کہ نمازی کے سامنے سے گذر نانمازی کی آدھی نماز کوقطع کردیتا ہے (عمدہ ۲۸ م ۲۷) ید دنوں اثر موقوف ہیں مگر بھکم مرفوع، کیونکہ اس کوئی صحابی اپنی رائے سے نہیں کہ سکتا، واللہ تعالی اعلم)

# گذرنے کا گناہ کس پرہے؟

علامہ ابن رشد نے لکھا: - اس امر پر جمہور کا اتفاق ہے کہ نمازی کے سامنے سے گذرنا کمرہ ہتج کی ہے کیونکہ اس پروعید ہے اور تمام کتب شافعیہ میں مرور کی حرمت مصرح ہے اور کتب حنفیہ و مالکیہ میں بھی گذر نے والے کے گنہ گار ہونے کی تصرف وہ گنان کی چارصور تیں ہیں (۱) نمازی سترہ کی طرف نماز پڑھے اور گذر نے والاسترہ کے اندر سے گذر نے پرمجبور نہ ہو، پھر بھی گذر ہے تو صرف وہ گناہ گار ہوگا (۳) کسی گذر گاہ پر بلا سترہ کے نماز پڑھے ایکن سترہ کے نماز پڑھے اور گذر نے والا سامنے سے جانے پرمجبور ہوتو صرف نمازی گئرگار ہول کے ان سترہ کے سامنے بلاسترہ کے نماز پڑھے ایکن گذر نے والا سترہ کے نماز پڑھے اور گذر نے والا سترہ کے اندر سے گذر نے پرمجبور نہ ہوں گئر گار ہول گئرگار ہول کے سامنے سے گذر نے والا سترہ کے سامنے سے گذر نے والا سترہ کے سامنے سے گذر نے والا سترہ کے سامنے سے گذر نے پرمجبور نہ ہول گئرگار نہ ہول گئرگار میں ای طرح ہے، شامی میں پھوٹر ت ہے۔ (او جزص ۹۹ ج۲)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حدیث الباب میں حفص بن غیاث بھی ہیں جوامام اعظم کے اصحاب کبار اور مستفیدین امام ابو یوسٹ میں سے ہیں، امام طحاوی ناقل ہیں کہ امام صاحب نے بارہ آ دمیوں کے لئے کہا تھا کہ بیقاضی بننے کے لائق ہیں، چنانچے سب قاضی ہوئے اور یہ بھی ان میں سے ہیں، بہت بڑے عالم اور قاضی ہوئے ہیں (ان کا شارشر کا عقر وین فقہ میں بھی ہے اور مقدمانو ارالباری ص ۲۰۵ جا میں بھی ان کا ذکر ہے، اس سے ہیں، بہت بڑے عالم بورے محدث متے، جن سے امام بخاری نے یہاں روایت لی ہے، اپنے والد ما جدسے حدیث پڑھی تھی۔

قولہ من عندر رجلید: حضرت عائش کا بیار شاد کہ 'میں آپ کے پاوس کی طرف سے خاموثی سے نگل جاتی تھی' اُس سے بظاہر مراد متعین ہے کہ وہ تخت یا چار پائی کی پائتی کی جانب سے انز کر چلی جاتی تھیں، لہٰذا یہاں من کوابتدائی قرار دے کرسر پر کے سر ہانے کی جانب سے نکل جانے کی بات ہماری ناقص رائے میں نہ آسکی۔واللہ تعالی اعلم۔

## باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلوة

(نماز میں اگر کوئی اپنی گردن پر کسی چھوٹی بچی کواٹھالے)

٩ ٣٨٩. حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالك عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمر بن سليم الزرقى عن الله عن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها.

ترجمہ: حضرت ابوقادہ انصاری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ علیہ کونماز پڑھتے وقت اٹھائے۔ اٹھائے رہتے تھے، ابوالعاص بن رہیعہ بن عبرش کی حدیث میں ہے کہ جب وہ مجدہ میں جانے توا تاردیتے اور جب قیام فرماتے توا ٹھا لیت ۔ تشریح : امامہ بنت زینب خود آنحضور علیہ کے اوپر چڑھ جاتی تھیں اور جب آنحضور علیہ میں جاتے تو صرف اشارہ کر دیتے اور آپ چونکہ باشعور تھیں اس لئے اشارہ پاتے بی اتر جاتی تھیں، راوی نے ای کو "صلی و ھو حامل لھا" سے تعبیر کیا ہے اور بھل قلیل ہے جس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، آنحضور علیہ نے نیم کی مرف امت کی تعلیم کے لئے کیا تھا، عمل کے ذریعہ کی بات کی تعلیم فطرت کو اپیل کرتی ہے اور جس طرح نیچے زندگی کے طور وطریقے مال باپ کے عمل سے سے تھے ہیں، امت بھی اپنے نبی کے عمل سے دین کے طور وطریقے مال باپ کے عمل سے سے تھے ہیں، امت بھی اپنے نبی کے عمل سے دین کے طور وطریقے مال باپ کے عمل سے سے تھے ہیں، امت بھی اپنے نبی کے عمل سے دین کے طور وطریقے مال باپ کے عمل سے سے تھے ہیں، امت بھی اپنے نبی کے عمل سے دین کے طور وطریقے میں اب کی کا ذکر ہے، علامہ ابن بطال نے کہا کہ امام بخاری نے بیشائیت کیا کہ جب ایک بچی کے نہ وقت سے مان میں بھی کا ذکر ہے، نہ آیا تو عورت کے سامنے سے گذر نے کا بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ تو اس سے کم درجہ کی چیز ہے (فتے ۱۳۹۳ ج) کیکن اس میں بی کی کا ذکر ہے، بڑی کے قاس کیونکر درست ہوگا ؟

باب إذا صلى الى فراش فيه حائض

(ایسے بستر کی طرف رخ کر کے نمازیڑ ھناجس پرعا ئضہ عورت ہو)

• ٩٩. حدثنا عمرو بن زرارة قال نا هشيم عن الشيباني عن عبدالله بن شداد بن الهاد قال اخبرتني ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي عُلَيْتُ فربما وقع ثوبه على وانا على فراشي. ا ٩٩. حدثنا ابو النعمان قال نا عبدالله بن شداد بن الهاد قال ۱ ٩٩. حدثنا ابو النعمان قال نا عبدالله بن شداد بن الهاد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي عُلَيْتُ يصلى و انا الى جنبه نآئمة فاذا سجد اصابني ثوبه وانا حائض. ترجمه ١٩٩٠: حفرت عبدالله بن شداد بن الوائد ترجمه ١٩٩٠: حفرت عبدالله بن شداد بن الهاد ترجمه ١٩٩٠: حفرت عبدالله بن شداد بن الوائد كما كم يحمير كالم الميمونه بنت الحارث في ترجمه ١٩٥٠: حفرت عبدالله بن شداد بن الوائد كما كم يم عليه كم المين المائد بن الوائد بن ال

تر جمہ اوس : حضرت میںونہ فرما تی تھی کہ نبی کریم علی نے نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ کے برابر میں سوتی رہتی ، جب آپ سجدہ میں جاتے تو آپ کا کپڑ امجھے چھو جاتا ، حالانکہ میں حائصہ ہوتی تھی۔

تشریح علامه این بطال نے فرمایا کہ بیعدیث اور سابقہ احادیث سے بھی صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ عورت سامنے ہو یا برابر وغیرہ تو قاطع نہیں، گراس کا سامنے ہے گذرنا تو کسی سے بھی ثابت نہیں ہوتا حالانکہ امام بخاری کا مقصد مرور کا غیر قاطع صلوٰ ق ہونا ہے، حافظ نے لکھا کہ سامنے ہونے کی احادیث تو پہلے گذر تھیں، یہاں قوام بخاری عورت کے برابر میں ہونے کی صورت میں نماز کی صحت کا مسئلہ بتلا ناچا ہے ہیں (فتح ص ۳۹۵ تا)

اس سے معلوم ہوا کہ محاذا ق کا مشہور اختلافی مسئلہ سامنے لا نا ہے، جس سے حافظ نے بھی دلچیسی کی ہے اور وہ حفیہ کے اس مسئلہ پر بہت معرض بھی جیں، اس کی بوری بحث تو اپنے موقع پر آئے گی، ان شاء اللہ، یہاں اتناع ض کرنا ہے کہ ان دونوں حدیث سے بیٹا بت نہیں

ہوتا کہ حضرت میمونہ نماز پڑھ رہی تھیں یا آپ کے ساتھ شریک نماز تھیں اور حفنہ صرف اس صورت میں فساد صلوق کا تھم بتلاتے ہیں کہ عورت و مرد دونوں کسی ایک نماز میں کسی امام کے مقتدی ہوں اور دونوں مل کر کھڑے ہوں تو اگر امام نے عورت کی بھی نیت امامت کی ہے تو مرد کی نماز فاسد ہوگی کہ وہ خلاف تھم شرع اس کے ساتھ فلط جگہ کھڑا ہوگیا کیونکہ نماز جماعت میں اس کا مقام آگے اور عورت کا پیچھے ہے اور نیت نہیں کی تو عورت کی فاسد ہوگی کہ وہ شریک جماعت ہی نہیں بنی اور مردکی نماز جماعت والی ہے، دونوں کی نمازیں الگ ہوگئیں اس لئے مردکی درست ہوجائے گی، بقول علامہ عینی چونکہ دوسرے ایم مدفنے کی اس دقت نظر کونہ یا سکے ، اس لئے خالفت کی ہے، واللہ الموفق

حنفیہ کے نزدیک عورتوں کے لئے نیت امامت بھی اس لئے ضروری ہے کہ جہاں امام کواطمینان ہوگا کہ عورتوں کے لئے بیچھے الگ کھڑے ہونے کا انتظام ہے وہاں وہ نیت کرے گا اور جہاں ایبانہ ہوسکے وہ نہیں کرے گاتا کہ عورتیں مردوں میں مل کر جماعت میں شریک ہوں تو مردوں کی نماز فاسد نہ کریں بیاتو اختلاف فساد صلوٰ قاکا ہے، باقی عورتوں کے مردوں کے ساتھ پہلو بہ پہلو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا موجب کراہت سب کے نزدیک ہے کہ بیخشوع وخضوع صلوٰ قامین مخل تو یقینا ہی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

# باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكى يسجد (كيا عده ك لئ جُدر في ورداين يوى وچوسكتاب)

٣٩٢. حدثنا عمرو بن على قال نا يحيى قال نا عبيد الله قال نا القاسم عن عآئشة قالت بئسما عدلت مونا بالكلب والحمار لقد رايتني ورسول الله عليه الله عليه وانا مضطجعة بينه و بين القبلة فاذا اراد ان يسجد غمز رجلي فقبصتهما.

تر جمہ: حضرت عائشٹ نے فرمایا ہمیں کو ں اور گدھوں کے برابر بنا کرتم نے برا کیا،خود نبی کریم علی ہے تھے میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی تھی جب بجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کوچھودیتے تھے اور میں انہیں کیٹر لیتی تھی۔

تشری : حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا ممکن ہام بخاری نے اس سے مس مراً ق کے غیر ناقض وضو ہونے کا اشارہ کیا ہو جو حفیہ کی تائیہ ہے، مقصد یہاں بھی عورت کے غیر قاطع صلوٰ ق ہونے کا اثبات ہے۔

## باب المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الاذى

(عورت جونماز برصنے والے سے گندگی کو ہٹادے)

٣٩٣. حدثنا احمد بن اسحاق اسور مارى قال نا عبيد الله بن موسى قال نا اسر آئيل عن ابى اسحاق عن عمر و بن ميمون عن عبدالله قال بينما رسول الله عَلَيْتُ قائم يصلى عند الكعبة وجمع قريش فى مجالسهم اذ قال قائل منهم الا تنظرون الى هذا المرء الى ايكم يقوم الى جزور ال فلان فيعمد الى فرشها ودمها وسلاها فلجى به ثم يمهه حتى اذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث اشقاهم فلما سجد رسول الله وضعه بين كتفيه وثبت النبى عَلَيْتُ ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك فانطلق منطلق الى فاطمة وهى جويرية فا قبلت تسعى وثبت النبى عَلَيْتُ ساجدا حتى القته عنه واقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله عَلَيْتُ الصلواة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بعمر و بن هشام و عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة واليبة بن ربيعة والله لقد رأيتهم والوليد بن عتبة وامية بن خلف وعقبة بن ابى معيط و عمارة بن وليد قال عبدالله فوالله لقد رأيتهم صوعى يوم بدر ثم سحبو آالى القليب قليب بدرثم قال رسول الله عَلَيْتُ و اتبع اصحاب القليب لعنة .

متر جمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ی فر مایا کہ رسول اللہ علیقہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، قریش اپنی مجلس میں بیٹے ہوئے است میں ایک قریش بولا اس ریا کا رکوئیس دیکھتے؟ کیا کوئی ہے جو بنی فلال کونٹ کے ہوئے اونٹ تک جانے کے لئے تیار ہو اوروہاں ہے گو برونون سے بھری ہوئی او جوا ٹھالا کے بھر یہاں انتظار کرے، جب بیر آئے ضور علیقہ کبدہ میں جا ئیں تو گردن پر رکھ دے راس کا م کو انجام دینے کے لئے ان میں کا سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا اور رسول اللہ علیقہ بحدہ میں گئے تو اس نے آپ کی گردن مبارک پر بیغلاظتیں ڈال دیں، ان کی وجہ سے حضورا کرم علیقہ بحدہ بی کی حالت میں سرکو کئے رہے، مشرکین (بید کیھکر) بینے اور مار نے بنی گردن کے ایک دوسرے پرلوٹے بوٹے گئے، ایک شخص (غالبًا این مسعود ؓ) حضرت فاظمہ کے پاس آیا آپ ابھی بی تھیں، آپ دوڑتی ہوئی تشریف لا ئیں حضورا کرم علیقہ اب بھی بحدہ بی میں شخص بھی ان فلاط توں کوآپ کے اوپر سے ہٹایا اور مشرکین کو خلال کر آپیل برا بھلا کہا، پھر کہا تو فرایا ''خصور علیقہ نے نماز پوری کر کی تو فرایا ''خوایا قریش برعدا ہوں کہ خدایا قریش برعدا ہوں کہا نہیں جانہیں تھی بیٹ کے اوپر سے ہٹایا اور مشرکین فی خدایا قریش برعدا ہوں کہا ہی ہوئی تشریف کر'' بھرنام لے کر کہا، خدایا عمرو بین ہشام ، عتبہ بن ربعیہ، شیبہ بن ربعیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عتبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کو ہلاک کوس میں بھنک دیا گئا، باس کے بعدر سول اللہ علیقے نے فرمایا کہ نوس والے خدا کی رحمت سے دور کرد سے گئے۔

" تشریخ: حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا کہ علامہ دمیاطیؒ نے لکھا کہ بیر حضور علیہ السلام کی کفار کے حق میں سب سے پہلی بدد عاتقی جو قبول ہدایت سے قطعا مایوی کے بعد فر مائی ہوگی ، حافظؒ نے لکھا کہ مجارہ بن الولید کو یہاں قلیب بدر والوں میں شار کرنا وجہ اشکال بنا ہے ، کیونکہ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ اس کی موت حبشہ میں ہوئی تھی ، جبکہ نجاشی نے اس کی غلط روش پر تنبیہ کرنے کے لئے ایک جادوگر سے اس پر سحر کرایا ، جس سے وہ وحش بہائم کی طرح ہوگیا تھا اور اس حالت میں حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں مراہے ، جواب میہ کہ حضرت ابن مسعودؓ نے ان اشرار قریش میں سے اکثر کوقلیب بدر میں دیکھا ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

# بسم الله الرحمن الرحيم **كتاب مواقيت الصالوة**

(نماز کے اوقات کابیان)

باب مواقيت الصلواة و فضلها وقوله تعالى ان الصلواة

كانت على المؤمنين كتبا موقوتا وقته عليهم.

(نماز کے اوقات اوران کی نضیلت کابیان اوراللہ تعالیٰ کا قول کہ بے شک مسلمانوں پرنماز اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے لیے ناس کا وقت ان کے لئے مقرر کر دیا گیاہے)

٣٩٣. حدثنا عبدالله بن مسلمة قال قرات على مالک عن ابن شهاب ان عمر بن عبدالعزيز اخر الصلوة يوما وهوبالعراق الصلوة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فاخبره ان المغيرة عن شعبة احر الصلوة يوما وهوبالعراق فدخل عليه ابو مسعود الانصارى فقال ما هذا يا مغيرة اليس قد علمت ان جبريل عليه السلام نزل فصلى وسول الله عَلَيْتُ ثم صلى فصلى رسول الله عَلَيْتُ ثم قال بهذا امرت فقال عمر بعروة اعلم ما تحدث به و ان جبريل هو اقام لرسول الله عَلَيْتُ وقت الصلوة قال عروة كذلك كان بشير بن ابى مسعود يحدث عن ابيه قال عروة ولقد حدثني عآئشة ان رسول الله عَلَيْتُ كان يصلى العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر.

تر جمہ: ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن نماز تاخیر سے پڑھی توان کے پاس عروہ بن زبیر آئے اور اوران سے بیان کیا کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن جبکہ وہ عراق میں سے ، دیر سے نماز پڑھی توان کے پاس حضرت ابو مسعود انصاری آئے اور کہا کہا کہ اے مغیرہ! یہ کیا بات ہے کیا تہمیں معلوم نہیں کہ جریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نماز پڑھی تورسول اللہ علیہ نے نمی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تورسول اللہ علیہ نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تورسول اللہ علیہ نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تورسول اللہ علیہ نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تورسول اللہ علیہ نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تورسول اللہ علیہ نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تورسول اللہ علیہ نے بھی نماز پڑھی، پھر (جریل علیہ السلام نے نماز پڑھی تورسول اللہ علیہ نے بھی نماز پڑھی، پھر (جریل علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ کے نماز کے اوقات مقرر کئے تھے، عروہ نے کہا کہ جملے سے معرفی نماز اس عالمت میں والد سے ای طرح حدیث بیان کر تے ہو، عورہ نے کہا کہ جملے سے حضرت عاکشہ نے بیان کیا کہ جملے میں بہتی تھی تھی جب دھوپ ان (حضرت عاکشہ کے جرے میں بہتی تھی تھی جب دھوپ ان (حضرت عاکشہ کے جرے میں بہتی تھی تھی اس کے جرہ مبار کہ سے اور بہو جو اے۔

"شعبہ نہ کے دورہ میں میں میں بہتی تھی قبل اس کے جرہ مبار کہ سے اور بہو جو اے۔

"شعبہ نہ کے دورہ میں میں بہتی تھی قبل اس کے جرہ مبار کہ سے اور بہو جو اے۔

"شعبہ نہ کے دورہ میں سے معلیہ میں بہتی تھی قبل اس کے جرہ مبار کہ سے اور بہو جو اے۔

"شعبہ نہ کے دورہ میں سے معلیہ میں بہتی تھی قبل اس کے جرہ مبار کہ سے اور بہو جو اے۔

"شعبہ نہ کے دورہ میں سے معلیہ میں بہتی تھی قبل اس کے جرہ مبار کہ سے اور بہو جو اے۔

"شعبہ نہ کے دورہ سے معلیہ میں بہتی تھی قبل اس کے جرہ مبار کہ سے اور بہو جو اے۔

"شعبہ نہ کے دورہ سے معرب میں بہتی تھی قبل اس کے جرہ مبار کہ سے اور بہتی سے معرب سے معر

تشريح: حفرت شاه صاحبٌ نے فرمایا: - يهال حفرت عمر بن عبدالعزيز كا قصه اوراس كے ممن ميں حديث امامت جبريل عليه

السلام کا بیان ہوا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ایک دو زنماز میں تا خیر ہوگئ تھی، یہاں اگر چہ نماز کی تعین نہیں ہے، کہ کون کی تھی گر بخاری باب بدء الخلق (ص ص ۵۷) میں نماز عصر کی تعین ہے اور بخاری ص ۵۷ میں بھی ای حدیث کا ایک نگزا ہے جس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عود النمان نریز شنے خصرت عمر بن عبدالعزیز گوان کی امارت کے زمانہ میں حضرت مغیرہ کی تا خیر عمر کا اقتصابا تھا، لہذا فیض الباری ص ۸۸ ہم ۲ میں "ولم یکن اذا فاک امید المعو منین" سبقت تھم ہے، ابوداؤ دمیں ہی ہی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز منبر پر بیٹھے تھا ورعصر کی نماز میں تاخیر کردی تھی تب حضرت عودہ نے اعتراض کیا (بذل ص ۲۸۸ تا) اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذما نا امارت کا قصہ ہے، نیز دور بی امیہ علی چونکہ نماز ول کی تاخیر عام طور سے امراء کرنے گے تھے، اس لئے بھی حضرت عردہ نے تھر کو بھی حضرت عردہ عربی عبدالعزیز کے لئے تا بین کہ بیان نہ کرنا چاہئے، چون نچھ کہ در ہے ہو، سوچ بھی کہ کہ تو بھو، بوئی بوئی بھر اس پر بھی بحث ہوئی ہے۔ کہ حصرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عودہ کو یہ کیون فر مایا کہ تم جو پچھ کہ در ہے ہو، سوچ بھر کہ کو بھوت بین عبدالعزیز کی کہ تا میں میں گئی جواب ہیں، بہتر ہے کہ حصرت عردول اگر میں ابی مسعود آھے والد ماجدے دوایت کیا کرتے تھے، باتی دوسری تو جیہات بند پر حضرت عردہ نے بھراس کی سند بیش کی کہ ای طرح بشیر بن ابی مسعود آھے والد ماجدے دوایت کیا کرتے تھے، باتی دوسری تو جیہات مرجوع معلوم ہوتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ہے واقف ہی نہ تھے یا اس وقت بھول گئے تھے، مرجوع معلوم ہوتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شان کے مناسب نہ جانے تھے، وغیرہ۔

ل حضرت ملاعلی قاری کا تفرو: یهال بدامر بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے حضرات اکا بریش سے ملاعلی قاری حقی کابید خیال بھی درست نہیں کہ امامت جبر لی کی کوئی حقیقت واقعیہ نبھی بلکہ وہ نسبت مجازی ہے کیونکہ حضرت جبر میں اشارہ سے بتلاتے ہوں گے اورحضوراس کےمطابق صحابہ کرام کو دونوں دن نماز پڑھاتے رہے ہوں گے، گویا ہامنماز حضرت جریل نہ ہوئے تھے، کذاُنقل فی الاوجز ص س جاوغیرہ ،معلوم نہیں ملاعلی قاریؒ نے اس میں کو کی استبعالیہ مجھایا اور کس وجہ ے امامت جریل سے انکارکیا، بہر حال جس وجہ سے بھی ہو، بیان کا تفر دمعلوم ہوتا ہے، والسحق احق ان یقال کیونکہ نسائی میں امامت جریل کاتفصیلی ذکر دوجگہ ہے پہلے آخر دقت ظہر کے بیان میں ص ۸۷ ج اپر حضرت ابو ہر رہ کی روایت ہے جو دوسری کتب ابو داؤ دوغیرہ میں بھی ہے،حضرت ابن عماس ہے، اس کے بعد بیان آخر وقت عصر میں ۸۹ج ایر حضرت جابڑ کی روایت لائے ہیں، جس میں تفصیل زیادہ ہے، اوراس کا حوالہ حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی دیا ہے، ملاحظہ ہوفیض الباري ص ٩٩ ج٢، اس ميں ہے كه حضرت جريل عليه السلام كے پاس مواقيت صلوة سكھانے كے واسط تشريف لائے ، مجروه آج بزھے اور رسول اكرم علي ال کے چیچے کھڑے ہوئے اور محابہ کرام آپ کے چیچے صف بستہ ہوئے اور ظہری ٹماز زوال پر پڑھائی، پھر حفرت جبریل سابیث فحض ہوجانے پرتشریف لائے اور پہلے کی طرح کیا کہ حضرت جبریل خود آ گے ہوئے اور حضور علیہ السلام آپ کے بیٹھیے اور آپ کے بیٹھیے صحاب نے کھڑے ہوکرنماز عصر پڑھی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام غروب مٹس پرتشریف لائے اورآ گے بڑھے حضورعلیہ السلام ان کے چیچیا ورلوگوں نے آپ کے چیچے کھڑے ہوکرنما زمغرب اداکی ، پھرشفق غائب ہونے پر حضرت جریل تشریف لائے اور آ مے ہوئے ،حضور علیہ السلام ان کے بیچھے اور صحابہ آپ کے بیچھے کھڑے ہوئے اور عشا کی نماز پڑھی ، پھرضی ہوتے ہی حضرت جر اُل تشریف لائے اوراو بری طرح نماز پڑھائی، پھر پہلے دن کی طرح دہروقت کے لئے ) تشریف لاکردوسرے دن کی سب نمازیں اور تیسرے دن کی صبح پڑھائی، پھر فر مایا کہان دونوں وقتوں کے درمیان نماز وں کا وقت ہے، تیجب ہے کہاتی تفصیل وصراحت کے بعد بھی ملاعکی قاری ؒ نے ایبا خیال کیا ،اگر صرف قولی تعلیم مقصود تھی تو وہ کام تو یانچ منٹ کا تھا،اس کے لئے حصرت جبریل علیہ اُلسلام کو دو تین روز تک دی بار ملاءا علاسے اتر نے کی کیاضرورت تھی بعض لوگوں کو یہ بات تھنگتی ہے کہ میں کی بڑے پر نفذ کیوں کرتا ہوں یاان کی کسی مسامحت غلطی کو کیوں نمایاں کرتا ہوں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بھی دوسر دن کی طرح اپنوں کی یا دوسر دن کے بزوں کی مسامحتوں پرمتنبینہ کروں اورمعاملہ کو گول کرتا جاؤں تو انوارالباری کا فائدہ ناقص رہےگا ، کھرلوگ بہبھی تو دیکھیں کہ میں سب ہی اکا برکا کتنا احترام کرتا ہوں اوران کےعلوم دخمقیقات کی کھلے دل ہے داد دیتا ہوں اوران کونقل کرتا ہوں گھراگران ہے کوئی مسامحت بھی ہوگئی ہے کہ و معصوم یقینا نہ تنے ،تو اس کی نشاند ہی میں حرج کیا ہے؟ خصوصاً جبکہ اس کے لئے ولائل بھی چیش کرتا ہوں اب یہاں حضرت ملاعلی قاریٌ ہی کو لیجئے ، کیا خدانخواستہ میں ان ہے کسی اونی درجہ میں بھی منحرف ہوں؟ چرجنبان کی جلالت قدراورگرانقدر تحقیقات اورعلی خدمات کا سوباراعتر اف کرتا ہوں تو کیا کسی ایک دومسامحتوں پر ججھے متنبہ کردیے کاحق نہیں ہے؟! میں نے تواپیے استاذ محقق علامہ تشمیری ٔاوران کے بھی بیشترا کا برک یہی شان دیکھی ہے کفلطی برضر ورمتنبیکر نے تتح خواہ و کسی بھی بڑے سے ہوئی ہو اوراس ب مشتی صرف انبیاء میم السلام تھے ماان کے صحابہ کرام ،ان کے بعد محن رجال وہم رجال والتحقیق العلمی سیناسجال غلطیوں اور مسامحق سے ندو ومنز و تھے ند بم بير والله يوفقنا كما يحب و يرضاه

حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ اوقات نمازی تعیین جس طرح حنفیہ نے کی ہے وہ احادیث و آثار صحابہ کی روشی میں زیادہ اصوب واضح ہے اور جن گہرائیوں تک وہ گئے ہیں دوسرے اہل فدا جب کی نظریں وہاں تک نہیں جا سیس اور حدیث امامت جریل ہمارے لئے سب سے زیادہ مفید ہے، یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت جریل علیہ السلام نے دونوں دنوں میں اوقات مستحب کے اندر نماز پڑھائی ہے، اس لئے کہ مشائا عصر کا بچھ وقت مکروہ بھی تو ہے اور مغرب میں اشتاب نجوم تک تا خیر کر دینا بھی عند الشرع مکروہ ہے، خواہ اس کو مکروہ تحریم کی قرار دویا تنزیبی، اس لئے کہ مشائا میں لئے حضرت جریل علیہ السلام نے مکروہ عند المحت جریل علیہ السلام والی اس لئے حضرت جریل علیہ السلام نے مکروہ عند المحت ہو پوری تفصیل کے ساتھ ابوداؤ دہیں ہے اور بخاری و مسلم نے ان کی تخر سے نہیں گی، موطاً امام ما لک میں بھی اس طرح ذکر کی ہے جس طرح امام بخاری نے پوری تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم نے موطاً امام ما لک میں بھی اسی طرح ذکر کی ہے جس طرح امام بخاری نے پوری تفصیل کے ساتھ نہیں کے حدیث جریل کے خلاف ہے۔

## لامع الدراري كاتسامح

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ لامع الدراری ص ٢٠٠٥ جا میں جو حضرت گنگوبی کی طرف نبت ہوگی ہے وہ سبقت قلم ہے جس پر حضرت شخ الحدیث دامت برکاتہم نے بھی حاشیہ میں تنبیہ فرمادی ہے کہ تفصیل اوقات موطاً ما لک میں نہیں ہے، بلکہ اس کی کسی روایت میں بھی ہنبیں ہے اس دوسرے جملہ کو بھی سکے کیونکہ تفصیل اوقات کی دوسری روایت موطاً امام ما لک میں موجود ہے اور جس طرح امام بخاری نے حدیث امامت جریل کی طرف نول فصلی و صلی رسول الله مُنْدِلْتُهُ الله عَلَيْتُ الله مَنْدِلْتُهُ الله مَنْدِلُهُ الله مَنْدِلْتُهُ الله مَنْدِلُهُ الله مَنْدِلُهُ الله مَنْدِلُهُ الله مَنْدُلُهُ الله مَنْدِلُهُ الله مَنْدِلُهُ الله مَنْدُلُهُ اللّه مَنْدُلُولُ اللّه مَنْدُلُهُ اللّهُ مَنْدُلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْدُلُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ مَنْدُلُهُ اللّهُ اللّهُ

یہاں بیام بھی قابل ذکرہے کہ آمام بخاریؒ نے تو کتاب الصلوۃ کے شروع میں ہی اوقات نمازی بحث کردی ہے آورابوداؤ دہ ترندی میں بھی ابی طرح ہے، نسائی اہتداء کتاب الصلوۃ میں امامت جبریل والی حدیث لائے ہیں، ابن ماجہ نے اولا حضور علیہ السلام کی مدینہ طیبہ کی امات نبویہ کا ذکر کہا، پھرامامت جبریل مکیہ کولائے ہیں، امام سلم نے کتاب الصلوۃ ہیں پہلے نماز کی ساری کیفیت وارکان کا ذکر کرنے کے بعداوقات کی احادیث ذکر کی ہیں اور موطاً امام مالک میں سب سے الگ راہ اختیار ہوئی کہ اوقات نماز کی احادیث کو کتاب الطہارۃ وغیرہ سے بھی مقدم کردیا، یعنی کتاب اس سے شروع ہوئی ہے، کیونکہ نماز تو ایمان لاتے ہی یا بلوغ کے بعد ہی فوراً فرض ہوگی جو اسلام کا سب سے اہم واقد معلی فریفہ ہے، اب اس کے لئے طہارت بدن وثوب وموضع صلوۃ اور وضوع شل وغیرہ کا ورجہ بعد کا ہوگیا، کہ ان کے اوپر نماز کی صحت موقو ف ہے۔

## حدیث امامت جبریل مکیه

جیسا کہ پہلے بھی اشارہ ہوا بخاری و مسلم کے علاوہ تقریباً سب ہی کتابوں میں اس کی روایت نمایاں طور سے اہتمام کے ساتھ کی گئی ہے ، مثلاً ترفدی ، نسائی ، ابن ماجہ ، اجم ، ابن حبان ابن خزیر بر انتخق میں ، اور دودن تک حضرت جریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس نماز پڑھائی وہ امام تھے اور حضور علیہ السلام مع دوسرے مسلمانان مکہ کے مقتدی اور آخر میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ نماز وں کا وقت ان دونوں دنوں کی نماز کے اوقات کے درمیان ہے ، یہ بھی واضح ہو کہ جس شب میں حضور علیہ السلام کو معراج کا شرف عظیم وجلیل حاصل ہوا علاء محققین نے لکھا ہے کہ جانے کے دوقت جو نماز حضورا کرم علیاتھ نے بیت المقدس میں پڑھی تھی وہ نفل تھی اور واپسی میں جو نماز آپ نے وہاں تمام انبیاء علیہ مالسلام کے ساتھ امام ہو کر پڑھی وہ ہو کہ کا نماز تھی اور اس ور حضورا کرم علیاتھ میں میں دوخضرت جبریل علیہ السلام نے ملاء اعلیٰ سے ابتداء اس لئے کی کہ حضورا کرم علیاتھ میں کی نماز جماعت انبیاء کے ساتھ بیت المقدس کہلی نماز کھی معظمہ کے پاس ظہر کی پڑھائی اور اس سے ابتداء اس لئے کی کہ حضورا کرم علیاتھ میں کہن نماز جماعت انبیاء کے ساتھ بیت المقدس

میں ادا فرما چکے تھے، پھرآپ نے تیسرے دن کی صبح کونماز فجر بڑھا کردس نمازیں پوری کی ہیں، کیونکہ بحکم خداوندی دس نمازوں کےاول وآخر وقت کی تعلیم مقصود تھی ،اس پر بیشبر کیا گیا ہے کہ حضرت جریل کی نماز تونفل ہوگی ،ان کے پیچھے حضور علیه السلام اور صحابہ کرام کی فرض نماز کیسے اوا ہوئی تواس کا جواب سیہ ہے کہ حضرت جبریل علیبالسلام بھی اس وقت مکلّف و مامور بإداءالصلا ۃ تھے،اس لئے ان کی نماز بھی فرض ہی تھی۔

اس سے ریجی معلوم ہوا کہ فرشتوں پر ہماری طرح نماز بحثیت مجموعی فرض نہیں ہے، بلکہ وہ دوسری طرح مامور ومشغول وعبادت ہوتے ہیں، مثلاً کچھ قیام کی حالت میں تو ہمیشہ اس حالت یک رئی عبادت میں وقت گذارتے ہیں، کچھ بچود میں ہیں، کچھ ذکر میں ہیں، کچھ دوسرے ا عمال کے مامور میں، بینماز کی مکمل صورت مبار کہ طبیباور جماعت کے ساتھ بیامت محمد یہ کے جن وانس کے ساتھ خاص ہے اور بینعت عظیمہ حضورا کرم علی کے کم عراج کمال کی یادگار ہے، اور اس کی ابتداء ہیت اقدس کی جماعت انبیاء علیہم السلام سے ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلی 

ا کیشخص مسجد نبوی میں حاضر ہوا اورنماز کے اوقات کا سوال کیا، آپ نے حکم فر مایا کہ نماز وں میں شرکت کرو، پھر حضرت بلال گوتکم دیا کہ سب نماز وں کے لئے اول وقت اذان دو، (اوراول وقتوں میں نماز پڑھائی) دوسرے دن تھم دیا کہ سب نماز وں کے لئے آخر وقت میں اذان دو( اورنمازیں پڑھائیں ) پھرفر مایا کہ یو چھنے والا کہاں ہے،نماز وں کا وقت ان دونوں کے درمیان ہے،اس حدیث کواہام محمد ؓ نے اپنی كتاب الا ثاريين ذكركيا اورضيح مسلم، ابوداؤ د، ابن ماجه وغيره مين بھي ہے۔

## اوقات معينه كي عقلي حكمت

حضرت شخ الحديث دامت بركاتهم نے حاشيدلامع الدراري اور الا بواب ميں اس بارے ميں نهايت عمده بحث فر مائي ہے اور امام رازي ، شارح منهاج اورحضرت تھانوی کی المصالح العقليه کی تحقيقات کا حواله دے کراپی طرف سے جو تحقيق درج فرمائی ہے وہ بہت قابل قدر ہے، ہم یہاں طوالت کی وجہ سے نقل نہیں کرسکتے ،خلاصہ بیہ کہ جب مقصد پیدائش جن وانس ہی عبادت وذکر الہی ہے تو جائے تو بہی تھا کہ سارے اوقات پرفرشتوں کی طرح ہمارے بھی مصروف عبادت ہوں، مگر چونکہ ہمارے ساتھ علائق دنیوی بھی لگے ہوئے میں اورزندگی گزارنے کے لئے . فکرمعاش اوراس کے دیگرلوازم بھی ضروری ہوگئے ،اس لئے حق تعالی نے محض اپنے ضل دانعام سے ہماری تھوڑی سی عبادت کو پورے اوقات کی عبادت کے برابرقر اردے دیا، پھریسوال کتھیم اوقات صلوۃ میں توازن وتناسب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ منج سے ظہرتک کا طویل وقت خالی ہے، پھرظہر سے عشاء تک مسلسل نمازیں ہیں، پھررات کا طویل وقت خالی ہے، اور صرف مجھ کونمازر کھی گئی ہے، اس کا جواب حضرت وام ظلہم نے بیدیا تھا کہ دن کا آ وھا حصہ حوائج ضرور پیرے لئے خالی کردیا گیا اورآ دھا نمازوں میں مصروف کردیا گیا ہے، اسی طرح رات کا نصف حصہ راحت وحوائج کے لئے اورعشا تک نماز کا حصہ تھا، پھر صبح کونماز آئگئی،اس لئے بظاہرعدم توازن و تناسب بلامصلحت وخلاف عقل نہیں ہے۔

راقم الحروف عرض كرتا ہے كدا يك توجيديہ بھى سجھ ميں آتى ہے كددن رات كوتين حصوں ميں تقسيم كرديں ايك ثلث تقريباً ٨٦ مھ كھنظے معاشی ضروریات کے لئے ہوئے ، دوسری ٹلث عشا تک نمازوں کے لئے ، پھر باتی ثلث راحت واکرام کے لئے ، پہلا ثلث ضرورت کے کئے کہ قضاء حوائج کے امرخداوندی ہے، دوسراعبادت کے لئے تیسراحق تعالیٰ کی طرف سے بطورانعام راحت وآ رام کے لئے''والگٹ کٹیز'' لیخی تہائی کوشریعت نے اکثر احکام میں کل کے برابرقر اردیا ہے،اس لئے گویا پورا وفت عبادت کا بھی ہواا در پورا ہی معاثی ضر ورتو ں کا ہوااور پورا ہی را حت ،آ رام وسکون کا بھی اسی لئے ان میں کمی بیشی نظراً نداز ہوئی ۔ واللہ تعالیٰ اعلم \_

#### يا خدا قربان احمانت شوم اين چه احمان است قربانت شوم وان تعدو انعمة الله لا تحصوها والحمد الله رب العالمين

## اوقات نماز میں اختلاف

غدا مبار بعد فقهيد كالجر كاول وآخر وقت مين القاق ب كصبح صادق سيشروع موكر طلوع تك ب،ظهر كاول وقت مين سبمتفق ہیں کہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، آخر میں اختلاف ہے اور حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بردا اختلاف اس میں اوراول عصر میں ہی ہے، باقی اوقات میں معمولی ہے، آخر ظهر میں اختلاف کی نوعیت ہمارے حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے اس طرح لکھی ہے: -امام مالک اورایک طاکفہ کے نزویک ایک مثل ہونے پرعصر کا وقت توشروع ہوجاتا ہے گرظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا بلکہ درمیان میں بقدر چار رکعت کابیا وقت ہوتا ہے کہ اس میں ظہر وعصر دونوں ادا ہو علق ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے دوسرے دن ظہر کی نماز ایک مثل پر پڑھی جبکہ پہلے دن اسی دفت پر عصر کی پڑھی تھی جمہور کی رائے بیہ ہے کہ نہ کوئی وقت مشترک ہے نہ دونوں کے وقت میں فاصلہ ہےاور بعض شافعیہ و داؤ د ظاہری کے نز دیک اد نی فاصله ہوتا ہے جس کوروایت مسلم ہےروکیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ظہر کا وقت عصر کے وقت کے آنے تک ہے، پھر جمہور اور امام ابو بوسف وامام محمر کی رائے ہے کہ ظہر کا وقت ایک مثل سابیہ وجانے پرختم ہوجاتا ہے اور عصر کا شروع ہوجاتا ہے اور امام اعظم سے بھی ایک روایت میں ایہای ہے اوران سے ظاہرروایت بیہ کہ سابیدد مثل ہونے تک نظر کا وقت ختم ہوتا ہے نه عصر کا داخل ہوتا ہے۔ (او جزع س اج ا حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے ہے کہ امام صاحب سے بیروایت مشہورتو ہوگئ گراس کو صطلح ظاہرروایت قرار دینا درست نہیں، کیونکہ بیہ روایت نہ جامع صغیر میں ہے نہ کبیر میں، نہ زیادات میں ہے نہ مبسوط میں اور سیر کبیر میں بھی نہیں ہے، اور امام محکانے آخر وقت ظہر سے کہیں تعرض ہی نہیں کیا، بلکہ بدائع میں تواس امری صراحت بھی ہے کہ آخر ظہر کا ذکر' ظاہر روایت' میں نہیں ہے، پھر معلوم نہیں کہ ظاہر روایت کی بات کس طرح چلادی گی ؟ حضرت ؒ نے فرمایا که امام صاحب سے رائے جمہور وصاحبین کی طرف رجوع بھی ثابت ہے، جیسا کہ سیدا حمد وصلانی شافعی نے خزالنة المفیتین وفاوی ظهیریه بین قل کیا ہے، بیدونوں معتبر کتابیں ہیں لیکن خزائة الروایات میرے زدیک معتمد نہیں ہے، باقی ہماری اکثر کتب حنفیہ میں بھی حسن بن زیادعن الامام ابی حفینقل ہے، جس کومبسوط سرحسی میں امام محمہ سے منسوب کیا گیا ہے اور اسی قول مرجوع الیہ برصاحب در مختار نے فتوی دیاہے،علامہ شامی نے اس کوخلاف ظاہرروایت بتلا کررد کیااورغیر مفتیٰ بقرار دیا، مگر میرے نز دیک مختارصا حب درمختار ہی زیادہ را خے ہے۔ ایک روایت امام صاحب سے بیہے کہ دوشل سے پچھ کم پرظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور پورے دوشل پرعصر کا شروع ہوتا ہے، کما فی عمد ۃ القارى، چۇتتى روايت يەپ كەظىرا يكەنتى تك ہے، دوسرى مثل مېمل اورتنيسرى پرونت عصر ہوگا ، پەردايت اسدېن عمروَعن الى حديثة ہے۔ خلاصه بحث: حضرتٌ نے فرمایا میرے نز دیک ساری تفصیل ندکور کا ماحصل یہ ہے کہ مثل اول ظہر کے ساتھ خاص ہے، تیسر ٰی عصر کے لئے خاص ہےاور دوسری میں دونوں ادا ہوسکتی ہیں، البتہ مل میں فاصلہ ہونا چاہئے کدا گرظم جلدی مثلاً بعدز وال فور أبر عصق عصر بھی جلد لینی مثل اول پر پڑھے، اور اگر ظہر کومؤخر کرے، مثلاً مثل پر پڑھے تو عصر کومثل دوم پر پڑھے، جس طرح حدیث امامت جبریل اور حدیث امامت نبوید مدنیہ ہے بھی ثابت ہے، کیونکہ حدیث امامت جبریل میں اشتراک مثل دوم کی صراحت ہے کہ اسلامی دن حفزت جبریل نے اس وقت نماز ظہر پڑھی،جس وقت پہلے دن نمازعصر پڑھی تھی،اور ترندی میں بھی تصریح ہے کہ حضرت جبریل نے اگلے دن ظہر کی نماز گذشته دن کے عصر کے وقت پردھی ہے جبکہ سابیا یک مثل ہو گیا تھا۔

(دوسری حدیث میں جس میں بعد کو مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کے دوروز تک نمازوں کے اوقات بتلانے کا ذکر ہے اسکوا کثر کتب حدیث میں مختصراً ذکر کیا گیا ہے، البتہ ابوداؤ دمیں وہ بھی مفصل ذکر ہوئی ہے اور اس میں اور بھی زیادہ صراحت ہے کہ حضور علیہ السلام نے دوسرے

دن ظہر کو پہلے دن کی عصر کے وقت میں قائم کیا (بذل المجہود ص ۲۳۱ج) اس موقع پر شارح علام صاحب بذل المجہود ؓ نے لکھا بیر حدیث ظہروعصر کے اشتراک وفت پر دلالت کرتی ہے کہ آخر وقت ظہرواول وقت ظہر مشترک ہے، مگر ہم کہیں گے کمکن ہے حضور علیہ السلام نے دوسرے دن ظہر کو جہلے دن جس وقت پورا کیا، اس ہے متصل پہلے دن عصر کو شروع کیا ہوگا اور چونکہ دونوں وقت متصل تھے، اس لئے یہ کہد یا گیا کہ دوسرے دن ظہر کو پہلے دن عصر کے وقت پڑھا گیا ہے لہذا اشتراک لازم نہ آیا، لیکن بعینہ یہی تاویل تو شافعیہ نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ دوسرے دن حضرت جبریل ایک مثل ہونے پڑھارکی کا درسرے دن حضرت جبریل ایک مثل ہونے پڑھارکی کا درسرے دن حضرت جبریل ایک مثل ہونے پڑھارکی کھی۔ کماادلہ النودی ؓ، مؤلف)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ احادیث مذکورہ کیوجہ سے اشتر اک ماننا پڑے گا اور اس لئے امام مالک بھی اشتر اک کے قائل ہوئے ہیں ، البتہ بیا حادیث امام شافعیؒ کے مخالف ہیں کیونکہ وہ شل اول پر ظہر کو بالکل ختم کردیتے ہیں اس لئے علامہ نو وی نے ان میں تاویل کی ہے لیکن نسائی کی حدیث میں بی بھی ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام شل اول ہوجانے پر اتر ہے ہیں ، تو ظاہر ہے کہ نماز ظہر شل اول کے بعد پڑھی ہوگی جوشا فعیہ کے نزدیکے عصر کا وقت ہے لہذا نو وی کی تاویل نہیں چل سکتی۔

پھرفر مایا کے دوسرے دن نماز عصر دومثل کے بعد پڑھی ہے، جو ختم مثل ثالث ہے قبل کسی وقت بھی ہو عتی ہے کیونکہ کسور کو حذف کر دیا کرتے ہیں، البذا حاصل یہ بوا کہ ظہرا کیک دفعہ تو مثل کے اندر پڑھی جواس کا وقت مخصوص ہے اور دوسری مرتبہ دوسرے مثل میں جواس کے لئے وقت صالح ہے، اور اس طرح عصر کی نماز ایک بارمثل اول کے بعد پڑھی ہے جواسکے لئے وقت صالح ہے، دوسری مرتبہ مثل ثانی کے بعد اور ختم مثل ثالث سے قبل، جواس کا وقت مخصوص ہے، اس کے ساتھ دونوں دنوں کی طرح فاصلہ کی رعایت بھی رکھنی جا ہے اور یہی ہمارا ند ہب ہے، البتہ یہ فاصلہ کی قید سفر و مرکوا کی خسل سے جمع کرسکتی ہے۔ مرض کی مجبوری سے رفع ہوسکتی ہے، لہذا مسافر مثل ثانی کے اندر جمع کرسکتا ہے اور مستحاضہ طہر و عصر کوا کیک خسل سے جمع کرسکتی ہے۔

حضرت نے بیجی فرمایا کہ سرخسی نے اس امر پر متنبہ کیا ہے کہ ظہر کا وقت صاحبین کے نزدیک فقط شل تک نہیں ہے بلکہ کچھ بعد تک رہتا ہے، الہذامشہور بات درست نہیں کہ ان کے نزدیک ایک مثل پر وقت ظہرختم ہو گیا اور وقت عصر داخل ہو گیا، اس سے غالبًا حضرت کا اشارہ اس طرف ہے کہ صاحبین بھی مثل ٹانی کے اندر فی الجملہ اشتر اک کے قائل ہیں، اور اس طرح حدیث جریل کا صبح ترین مصداق نہ ہب حنینہ ہے، کیونکہ اس میں اول دن ہروقت میں تنجیل اور دوسرے دن ہروقت میں تاخیر ہے اور فاصلہ کی بھی رعایت ہے۔

حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ اشتراک کے قول کوزیادہ تعجب کی نظر سے نہ دیکھنا چاہئے کیونکہ اس کی طرف سلف کی ایک جماعت گئی ہے جیسا کہ طحاوی میں ہے کہ یہی ندہب امام مالک کا ہے اور ایک روایت امام شافعی سے بھی ہے جس کا ثبوت ان کے بعض مسائل سے بھی ہوتا ہے مثلاً میکہ اگر وقت عشاء میں ہوتو مغرب کی بھی قضا ہے ، مثلاً میکہ اگر وقت عشاء میں ہوتو مغرب کی بھی قضا ہے ، اگر اشتر اک نہ مانے تو ایسا تھم کیوں کرتے اور حافظ نے حضرت ابن عباس وعبد الرحمٰن ہے بھی ایسا بی نقل کیا ہے ، لہذا معلوم ہوا کہ اشتر اک کا وجود تمام مذا ہب میں ہووقت ظہر کو وقت عصر آنے تک بیان کیا ہے وہ بھی اشتر اک کے خلاف نہیں ہے کیونکہ مراو

ا من اشتراک کی بحث علامہ ابن رشد نے بردی تفصیل ہے کہ جس کا حوالہ حاجید لائع ص ۲۱۵ جا میں ہے، وہ بھی اسا تذہ وطلبہ حدیث کے لئے قابل مطالعہ ہا استراک کی بحث علامہ ابن رشد نے بردی تفصیل ہے کہ جس کا حوالہ وعصر میں اشتراک ہے اور مغرب وعشاء میں بھی (معارف اسنن للبوری عسی اس میں اس کی اور قات مغرب وعشاء میں بھی (معارف اسنن للبوری عسی اس کا جا کہ بعد ص کے وحمد سے میں اس کی جس طرح حضرت علی میں اس کی جس طرح حضرت نے نمایاں کر کے اور دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے کہ نے نہیں کیا ، حضرت شاہ صاحب کی رائے بیتی تھی کہ بیاض کا وقت مشترک ہے، بین المغر بوالعشاء ، لیا میں کو میں حضرت العالم موال نامجہ کی رائے بیتی تھی کہ میاض کو دقت مغرب ہے اور بعد میں مخصوص وقت عشاہ ہے ، الا میں کو مرض یا سفر ہوتا ہم فاصلہ دکھنا ضروری ہے ، (احقر نے درس بخاری میں حضرت العلامہ موال نامجہ یوسف البوری دام فصلہم نے بھی اس سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب کے افادات کہ مات نوٹ کے تقے مور خدا سم باحث اسلوب جمع کردیے ہیں ، جزاہم اللہ خیر الجزاء (مؤلف)

وقت ظهر مجموع ہے جس میں وقت مخصوص اور غیر مخصوص دونوں شامل ہیں ، اور اگر اشتر اک کی بات کسی بھی آیت یا حدیث کے خلاف ہوتی تو صحابہ اور ائمہ میں ہے کوئی بھی اس کا قائل نہ ہوسکتا تھا۔

آ خرونت ظہراوراول وقت عصر میں چونکہ بڑا اختلاف تھا، اس میں تفصیل کی گئی، اس کے علاوہ دوسرے مسائل وقتیہ میں بقول حضرت شاہ صاحب صعمولی اختلاف استخباب وغیرہ کا ہے، مثلاً ابرادظہر یا اسفار فجر وغیرہ تو ان پرامام بخاریؒ نے آ گے مستقل عنوانات قائم کئے ہیں، لہٰذاان پروہیں بحث ہوگی۔ان شاءاللہ

# باب قول الله عزو جل منيبين اليه واتقوه واقيمو الصلواة ولا تكونوا من المشركين

(الله تعالیٰ کا قول کے خدا کی طرف رجوع کرواوراس ہے ڈرتے رہو، نماز قائم کرواورمشرکین میں سے نہ ہوجاؤ)

90 م. حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا عباد وهوابن عباد عن ابى جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبدالقيس على رسول الله فقالو انا من هذا الحى من ربيعة والسنا نصل اليك الافى الشهر الحرام فمرنا بشىء ناخذه عنك وندعو اليه من ورآء نا فقال امركم باربع وانها كم عن اربع الايمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا اله الا الله وانى رسول الله واقام الصلوة ايتاء الزكوة وان تودو الى خمس ما غنمتم وانهاكم عن الدبآ والحنتم والمقير والنقير.

تر جمہ 490: حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کر عبدالقیس کا وفدر سول اللہ علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم قبیلہ رہید کی ایک شاخ ہیں اور ہم آپ سے صرف حرام کے مہینے ہیں اس کتے ہیں، اس لئے آپ ہمیں ایسی بات ہتا ہے جس پر ہم ممل کریں اور اپنے چھے رہنے والوں کو اس کی طرف بلا کیں، تو آپ نے فر مایا کہ میں تہمیں چار باتوں کا تھم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پرایمان لا نا اور اسکی تفسیر بیان کی کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کارسول ہوں اور نماز کا قائم کرنا اور زکو قاک دینا، اور مال غنیمت کا پانچواں حصد دینا اور میں تہمیں دباء جمتم ، مقیر اور نقیر کے استعال سے روکتا ہوں۔

تشریح بمقق عینی نے لکھا کہ حدیث کی مناسبت ترجمہ سے ظاہر ہے کیونکہ ترجمۃ الباب کی آیت مبارکہ میں نفی شرک کوا قامۃ الصلوٰۃ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور حدیدہم معنی ہیں)(عمدہ ص ۱۵-۲۶)
ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور حدیث الباب میں بھی تو حید کوا قامت صلوٰۃ کے ساتھ ذکر کیا ہے (نفی شرک اور تو حیدہم معنی ہیں)(عمدہ ص ۱۵-۲۶)

حافظ نے بھی بھی مناسبت درج کی ہے، لیکن حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ آیت میں ترک صلوۃ کواشتراک کے درجہ میں کیا ہے اور حدیث میں نماز کو جزوا کیان کہا گیا ہے، یہ مناسبت ہوئی، جس پر حاشیہ لامع میں حضرت شخ الحدیث دامت برکا تہم نے فرمایا کہ بیتو جیہ حافظ عینی کی توجیہ ہے بہتر ہے (لامع ص ۲۰۸ ج) کیکن اس پر بیا برا دہوسکتا ہے کہ حدیث میں مامور چار چیزیں الگ الگ بیان کی تکئیں، جن میں نمبر اول پر ایمان کور کھا اور اس کی تشریح بھی شہادت تو حید ورسات سے فرمادی، نمبر دو پر اتا مت صلوۃ کور کھا کھر نمبر تین ساپر اداء زکوۃ کو اور چوتے پر اداء تمس کو، پھر اس کے بعد چار ممنوحہ اشیاء بیان فرمائیں تو اس طور سے تو اتا مت صلوۃ وغیرہ کی جزئیت کی نفی نکل رہی ہے، نہ کہ چرا اور شایدا ہی گئے علامہ عینی و حافظ نے اس توجیہ کوذکر نہیں فرمایا، بلکہ یہاں سے یہ بات بھی صاف حاصل ہور ہی ہے کہ ایمان کا تعلق فعل قلب ولسان سے ہے اور نماز وغیرہ کا تعلق افعال جوارح سے اور اگر چہ آیت میں اقتر ان شرک و ترک صلوۃ سے غایت درجہ کی اہمیت و عظمت و فضیلت نماز کی نکتی ہے، مگر حدیث نے یہ بتلا دیا کہ فرض اولین ایمان کی تفیر صرف شہادت قلب ولسان ہی ہے، باقی اشیاء سبعہ و عظمت و نصلیات نماز کی نکتی ہے، باقی اشیاء سبعہ

ما مورہ ومنہید کا درجہ دوسر ہے نمبر پر ہے اور وہ ایمان کا جز ونہیں ہیں، اس لئے تارک صلوٰ ق کی تکفیر محققین سلف وخلف نے نہیں کی ہے اور دوسری مشہور صدیث من تو ک الصلوٰ ق متعمدا فقد کفو کی مراد بھی یہی متعین کی ہے کہ ایسے شخص نے کا فرجیسی صورت اپنائی، نینہیں کہ وہ حقیقۂ کا فرجو گیا یا ایمان قلبی کے باوجود وہ ایمان سے خارج ہوگیا۔واللہ اعلم۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا آیت الباب میں صنائع بدلیج میں نے صنعت طرور مکس ہے اور شاہ عبدالقادر کا ارشاد نقل فرمایا کہ ترک عبادت اگرخواہش نفسانی کے تحت ہوتو وہ بھی ایک نوع شرک ہے، ای لئے آیت میں و لا تسکو نو امن الممشر کین فرمایا گیا ہے، علامہ عینی نے دباء غیری لغوی تحقیق بھی فرمائی: - (1) دباء سوکھا کدو کہ اس میں نبیذ بناتے ہیں، (۲) صنع ، سبز رنگ کی ٹھلیا اس میں نبیذ وشراب بناتے تھے، (۳) مقیر ، روغن قار مل کر نبیذ وشراب بنانے کا برتن تیار کرتے تھے، (۳) نقیر کھجور کی جڑکھود کر اس میں نبیذ بناتے تھے، چونکہ وفدعبرالقیس اور ان کی قوم مقیر ، روغن قار مل کر نبیذ وشراب بنانے کا برتن تیار کرتے تھے، (۳) نقیر کھجور کی جڑکھود کر اس میں نبیذ بناتے تھے، چونکہ وفدعبرالقیس اور ان کی قوم کے لوگ شراب کے بہت عادی تھے اور میسب ظروف ان کے یہاں استعمال ہوتے تھے، اس لئے شراب اور اس کے برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا اور ان لوگوں سے مال غنیمت میں خیانت کا بھی خطرہ تھا، اس لئے اس کی ممانعت بھی خاص طور سے ان کوفر مادی (عمدہ ص• امن ہو تے تھے، اس کے مربی تشریح و بحث انوار الباری ص ۹ جس الغایہ ص اج سیس گذر بھی ہے، وہاں امام بخاری کی روایت میں صیام رمضان کا بھی ذکر ہے، اس لئے وہاں جو اراور یا پنچ کا اشکال و جواب بھی گذر ا ہے اور ہم نے اور یو الباب میں چار میں کہ ای کہ کیا کہ یہاں حدیث الباب میں چار

## باب البيعة على اقام الصلواة (نمازكة تائم ركفي يربيعت كابيان)

ہی کا ذکر ہے،جس ہے اعمال کے جزوا بمان ہونے کی نفی بہصراحت اور بلاکسی اشکال کے ثابت ہوتی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم ۔

٢ ٩ م. حدثنا محمد بن المثنر قال ثنا يحيى قال حدثنا اسمعيل قال ثنا قيس عن جرير بن عبدالله قال با يعت النبي عَلَيْكُ على اقام الصلوة و ايتاء الزكواة والنصح لكل مسلم.

تر جمہ: حضرت جریر بن عبداللدروایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی ہے نماز پڑھنے اور زکو ۃ دینے اور ہرمسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔

۔ تشریح: بیے بیعت بطورمعاہدہ ہوئی تھی تا کہ اسلام میں ان امور مذکورہ کی عظمت و تا کید واضح ہواور ان کا غیر معمو کی طریقتہ پر التزام و اہتمام کیا جائے اسی لئے جہاں اسلام پر بیعت کی جاتی تھی ،امور جزئیہ نماز وغیرہ پر بھی ہوئی ہے۔

## باب الصلوة كفارة (نماز گنامول كاكفاره)

٣٩٧. حدثنا مسدد قال حدثنا يحى عن الاعمش قال حدثنى شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر وقال ايكم يحفظ قول رسول الله مَلْمَا في الفتنة قلت انا كما قاله قال انك عليه او عليها بحرى قلت فتنة الرجل في اهله و ماله وولده وجاره تكفرها الصلوة وانصوا والصدقة والامروائهي قال ليس هذا اريد و لكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر قال ليس عليك منها باس يا امير المومنين ان بينك وبينها لبابا مغلقاً قال ايكسر ام يفتح وقال يكسر قال اذا لا يغلق ابدا قلنا اكان عمر يعلم الباب قال نعم كما ان دون الغد الليلة اني حدثته بحديث ليس بالا غاليط فهبنا ان

نسال حذيفة فامرنا مسروقاً فساله فقال الباب عمر

٩ ٩ ٨. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمى عن ابى عثمان النهدى عن ابن مسعود ان رجلاً اصاب من امراة قبلة فاتى النبى مَلَيْكُ فاخبره فانزل الله عزوجل اقم الصلوة طرفى النهار وزلفاً من اليل ان الحسنت يذهبن السيات فقال الرجل يا رسول الله الى هذا قال لجميح امتى كلهم

تشریکے: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ فتنہ آزمائش وامتحان کو کہتے ہیں کہ اس سے نکھار ہوتا ہے اور دق و باطل والے ممتاز ہوجاتے ہیں، پہلی امتوں پر کبائر معاصی اور شرک و کفر کی وجہ سے عذاب الہٰی آجاتے تھے لیکن اس امت کو حضور علیہ السلام کی برکت سے عذاب سے محفوظ کر دیا گیا اور موقع دیا گیا کہ وہ کبائر معاصی وشرک وغیرہ سے باز آئیں تو اس امت میں فتنے، کثر ت سے ہوں گے، جن سے اہل جق و باطل کوالگ الگ کیا جائے گا اور شریعت حقہ کی روشن میں حق کی طرف لوٹے کی ہملتیں ملتی رہیں گی، یہاں تک کہ خود حضور اکرم علی ہے کہ ماندر سے منافق تھے جو ظاہر میں مسلمان تھے اور نماز بھی سب کے ساتھ پڑھتے تھے، مگر اندر سے کافر تھے اور ان سے ابتداء اسلام کے دور میں بڑے بڑے نوٹ ماندی ہیں گئے ہوئے ماندوں وغیرہ اور حضور علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے ہی ہنچے بگر نمان پر عذاب آیا کہ یک دم ختم کر دیئے جاتے نہ کوئی دوسری عام مصیبت بیاری وغیرہ اور حضور علیہ السلام کے ان کو جانے تھے، جو اس حدیث الباب کے راوی بھی ان کو جانے تھے، جو اس حدیث الباب کے راوی بھی ہیں، اور بڑے بڑے جو است میں قومنافق نہیں ہوں۔

یہاں حضرت عمر نے ان ہی صاحب السرالمنہ کی سے فتنہ کا پچھ حال دریانت کیا ہے، اور پہلے آپ نے ایک عام فتنہ کا حال بیان کیا جو تقر بیا ہر گھر میں ہر مسلمان مردو مورت کو آلیسی بزاعات اور دوسری خواہشات نفسانی کے تحت ایک دوسرے کی حق تلفی ایڈا، یا اواء حقوق میں کو تا ہی وغیرہ کی شکل میں پیش آیا کرتا ہے جس کی طرف آیت قرآنی انعا امو الکہ و اولاد کے فتسة ، ہے بھی اشارہ کیا گیا ہے ، کہ تہماری آزمائش اموال واولاد کے ذریعہ ہوگ ۔

کفارہ کی حقیقت: حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اہل واولاد کے فتنوں میں جو کو تا ہیاں شرعی نقط نظر سے سرز د ہو جاتی ہیں ان کی معافی تو حق تعالی نماز ، روزہ اور صدفہ وغیرہ کے ذریعہ فرماتے رہتے ہیں تا کہ مومن کے چھوٹے گناہ طاعات یومیہ کی برکت سے ہی ختم

ہوتے رہیں اوروہ گناہوں کے بوجھ نے زیادہ زیربار نہ ہوجائے ،ای لئے علاء اسلام نے اعادیث وآٹار کی روثنی میں یہ تفصیل بھی کی ہے کہ

بہت چوٹے گناہ تو وضو میں بی دھل جاتے ہیں ،ان سے بڑے مجد کی طرف جانے کی برکت سے جتم ہوجاتے ہیں ، پھران سے بھی بڑے ہوں تو روزہ سے اوران سے بھی بڑے ہوں تو جہاد سے جتی کے بعض اعادیث میں میر بھی وارو ہے کے جج مبرور کے ذر لیع حقوق العباد بھی ختم کر دیئے جاتے ہیں ، بشر طیکہ ان کی ادائیگی سے
عاجز ہوگیا ہواورتو بھی کرے ،مثلا حدیث این ماجہ وہی ہی ہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے عرفہ کی شام میں دعافر مائی اپنی امت کی مغفرت کے
عاجز ہوگیا ہواورتو بھی کرے ،مثلا حدیث این ماجہ وہیت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے عرفہ کی شام میں دعافر مائی اپنی امت کی مغفرت کے
لئے ، وہاں اس وقت وہ دعام طالم وحقوق العباد کے علاوہ سب معاصی کے بارے ہیں قبول ہوگئی ، آپ نے عرض کیا کہ بارالہا! آپ چاہیں تو
مظلوم کو جنت کے ذریعہ خوش کر کے اوراس کے حقوق سے دستبروار کرا کر ظالم کی مغفرت فرماستے ہیں ، ایس رحمت کی نظر ہوجائے! مگر دعاکا سے
جزواس وقت قبول نہ ہوا ، آپ نے مزد لفد کی صبح کو پھر بہی دعافر مائی اور وہاں حق تعالی نے اس کو کامل وہ میں جو لیت ہو رہاں کو تعالی نے اس کو کامل وہ میں جو لیت ہو رہا کہ کہی کہی کہی ہو کہ ہی ہو گو ہوں مائیوں ہوئی وہ بے تا ب ہوکر اسپنے سر پر مٹی ذالنے گااور بری طرح وادیلا کرنے لگا ،اس
میری دعا کوحق تعالی نے قبول فرمایا تو ابلیس کو بڑی مائیوں ہوئی وہ بے تا ب ہوکر اسپنے سر پر مٹی ذالنے گااور بری طرح وادیلا کرنے لگا ،اس

علامہ محدث شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے لمعات شرح مشکلوۃ میں اس حدیث پر لکھا کہ''امت سے مراد نعمت نج سے سرفراز ہونے والے بیں جووادی عرفات ومزدلفہ کی حاضری سے مشرف ہوتے ہیں اوراس حدیث کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جج سے حقوق العباد کا بھی کفارہ ہوجا تا ہے، تاہم بعض علاء نے بیقیدلگائی ہے کہان سے مرادوہ حقوق ہیں جن کوادا کرنے سے عاجز ہواور تو بہ بھی کرئے'۔

عاجز مؤلف عرض کرتا ہے کہ اکثر اکا برامت کی رائے یہی ہے کہ کہائر وحقوق العباد کی مغفرت توبداورا داء حقوق پر موتوف ہے اور حتی طور سے بینہیں کہا جاسکتا کہ بغیر توبدوا دائیگی حقوق کے عذا ب سے نجات ہو علق ہے، برخلاف مرجہ فرقہ کے کہ ان کے نز دیک کہائر وحقوق کا کفار ہیا از الدبھی عبادت سے ہوجا تا ہے۔

حافظ نے لکھا کہ مرجہ کے اس باب کی دونوں حدیثوں کے ظاہر سے یہ استدلال کیا ہے کہ افعال خیر کمبائر وصغائر سب معاصی کے لئے کفارہ ہوجاتے ہیں،کیونکہ یہاں اگر چہا حادیث میں اطلاق وعموم کئے کفارہ ہوجاتے ہیں،کیونکہ یہاں اگر چہا حادیث میں اطلاق وعموم ہوتی ہے،مثلاً حدیث مسلم میں ہے کہ پانچ نمازیں ان کے درمیانی گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں اگر کمبائر سے اجتناب کیا جائے وغیرہ مفصل تحقیق کے لئے دیکھیں فتح الباری م ۸ ج ۲ وعمدہ وغیرہ۔

مرجتہ کے مقابلہ میں جمہور اہل سنت کی رائے اور اصول یقیناً راج ہے لیکن ان احادیث صححہ کو بھی ضرور سامنے رکھنا ہے جن میں صراحت کے ساتھ بعض عبادات وطاعات کی فضیلت خاصہ بیان ہوئی ہے، مثلاً جج مبرور کے لئے ندکورہ بالاحدیث ابن ماجہ و بیہ قل ، یا جہاد کی احادیث فضیلت خاصہ، یا حدیث معراج بروایت مسلم شریف کی بیصراحت کہ ان مبارک ساعات میں حضور علیہ السلام کو پانچ نمازی، خوانیم سورہ بقرہ اور ہرامتی کے لئے مقمات کی مغفرت عطا ہوئی بشرطیکہ وہ شرک کی ہر ہر چیز سے مجتنب رہے، مقمات کی تفسیر تباہ وہلاک کردیئے والے معاصی وذنوب سے کی گئی ہے جو کبائر ہیں اور دوسری حدیث معراج میں فیم خصم الملاء الاعلیٰ کے تحت بھی کفارات کا ذکر آیا ہے، لینی وہ عالی جن کی وجہ سے گناد بغیر تو بہ کے معاف ہوجاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

اس موقع پرشاہ صاحبؒ نے صوم کے کفارہ ہونے کے سلسلہ میں نہا یت اہم تحقیق ارشاد فرمائی جس کوہم کتاب الصوم میں ذکر کریں گے۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

### باب فضل الصلوة لوقتها

#### (نمازاس کے وقت پر پڑھنے کی فضیلت کابیان)

9 9 . حدثنا ابو الوليدهشام بن عبدالملك قال حدثنا شعبة قال الوليد ابن العيزار اخبرنى قال سمعت ابا عمرون الشيبانى يقول حدثنا صاحب هذه الدار واشار الى دار عبدالله قال سالت النبى المنافق المنافق على وقتهاقال ثم اى قال ثم بر الو الدين قال ثم اى قال الحهاد فى سبيل الله قال حدثنى بهن ولوا ستزدته لزادنى

ترجمه ۱۹۹۹: حضرت ابوعمر وشیبانی نے حضرت عبدالله بن مسعود کے گھری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہے اس گھر کے مالک نے بیان کیا کہ ہم ہے اس گھر کے مالک نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم علی ہے ہو چھا کہ اللہ کے نزدیک کون سائمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے وقت پرنماز پڑھنا، ابن مسعود نے کہا کہ اس کے بعد کون؟ آپ برخ مایا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ابن مسعول کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے اس قدر بیان فرمایا اور اگر میں آپ سے زیادہ بوچھتا تو (امید تھی کہ) آپ زیادہ بیان فرمایا نفر مایا نور المیر تھی کہ آپ نے بیان فرمایا نور میں فرمایان فرماتے۔

تشری : حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: -''اس ترجمۃ الباب سے امام بخاریؒ کا مقصد نماز جلد پڑھنا یا اول وقت میں پڑھنا نہیں ہے کیونکہ نماز وقت پر پڑھنا نہا ہوں ہے۔ اس ترجمۃ الباب سے امام بخاریؒ کا مقصد نہر ہونے اس کو حافظ نے بھی واضح کیا ہے' حافظ نے کھنا: -امام بخاریؒ نے یہاں ترجمہ لوقتہا سے قائم کیا اور حدیث لائے علی وقتہا والی اکیکن کتاب التو حیدص۱۲۲۴ میں حدیث لوقتہا والی اکر کریں گے ( بخاری کتاب البجہادص • ۳۵ اور کتاب الا دب ۸۸۲ میں علی میقا تہا اور علی وقتہا مروی ہے )

حافظ نے سیجھ لکھا کہ بعض روایات میں جونی اول وقتها آیاہے وہ ضعیف وساقطہ اور بہت سے راویوں نے دونوں کامعنی ایک سمجھ کربھی اس طرح روایت کی ہے اور بعض نے لدلوک اکشنس کی طرح لوقتها میں لام کوابتداء کے لئے سمجھ لیاہے گریہ سب مزور باتیں ہیں (فتح الباری ص عے ۲۲)

حضرت شاہ صاحبؓ نے درس ترفدی شریف میں باب مساجاء فی الوقت الاول میں الفضل من حدیث الصلواۃ لاول وقت سے معرف الفطول اللہ ہوں وقتہ الرفر مایا کہ امام احمر بیہ بی اور کی اور صافظ ابن حجرو غیر ہم نے اس صدیث کی تمام سندوں کوضعیف قرار دیا ہے اور ایس ہی 'اول الوقت رضوان اللہ' والی سب احادیث ضعیف ہیں ، تفصیل زیلعی و تخیص ہیں ہے اور فر مایا کہ شافعیہ کے نزد یک اول وقت میں نماز کی عادت مبار کہ تھی وہی کی تاخیر اکثر تبعین امام شافعی کے یہاں مستحب ہے ، حنفیہ کا مسلک بیہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جن اوقات میں نماز کی عادت مبار کہ تھی وہی اوقات مستحب ہیں ، مثلاً تعجیل مغرب تا خیر عشاو غیر ہ۔

احادیث بخاری ومسلم ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نمازیں اپنے اوقات کے اندر پڑھی جائیں اور اوقات نبویہ کی احادیث سے
استجاب ثابت ہوتا ہے البتہ ایک حدیث سیح متدرک حاکم سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے آخر وقت تک بھی کسی نماز کو آخر وقت
میں نہیں پڑھاتو آخر وقت میں حنفیہ بھی نماز ول کومستحب نہیں کہتے ، بلکہ نماز ظہر عصر وفخر میں جوحنفیہ فی الجملہ تاخیر کے قائل ہیں وہ بھی احادیث صیحہ مضوصہ کے سبب ہے اور عصر کی زیادہ تاخیر کو کروہ تنزیبی وتحربی تک کہتے ہیں۔ (معارف السنن ص ۸۴ ج۲)

فا كده علميد: حفرت في مايا كه حافظ في يهال لفظ "المصلوة اول وقتها" كوباوجوداس كراوى ك تقد بون كساقط كرديا بي كونكه وه اكثر الفاظ مرويه كونكاف ب حالانكه مشهوريول بي كدزيادتي ثقد معتبر موتى بي مين كهتا مول كه زيادتي ثقد كوايك

جماعت نے توبالاطلاق معتبر کہاہے، دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ بحث و تنقیح کے بعد قبول کی جائے گی ،اگراس کا کسی مقام میں شیحے ہونا محقق ہوجائے تو قبول کرلیں گے ورنہ نہیں لہٰذا تھم کل نہیں ہے کہیں مقبول ہوگی اور کہیں نہیں ،میرے نز دیک یہی دوسری رائے حق ہے اوراس کوامام احمد ، ابن معین وامام بخاری وغیرہ ماذقین علاء اصول الحدیث نے اختیار کیاہے، کماذکرہ الزیلعی فی بحث آمین

کیکن حضرت الاستاذ مولانا شیخ الهند ً بالاطلاق قبول کرتے تھے، میری ایک بار گفتگو ہوئی تو مولانا خفا ہوگئے،اس کے بعد میں نے نہیں پوچھا، کیونکہ میرے نزدیک بیقبول بالاطلاق غلط کے قریب ہےاور قاعدہ کلیے کوئی بھی نہیں ہے، یہاں حافظ نے بھی زیادتی ثقہ کوسا قط کر دیا ہے۔

#### باب الصلوة الخمس كفارة للخطايا اذا صلا هن لوقتهن في الجماعة وغيرها

(جب کہ یانچوں نمازوں کوان کے دفت میں جماعت سے یا تنہا پڑھے، توبیاس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجاتی ہیں )

• • ٥. حدثنى ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن ابى حازم والدراوردى عن يزيد بن عبدالله عن محمد بن ابراهيم عن ابى سلمة بن عبدالرحمن عن ابى هريرة انه سمع رسول الله عَلَيْتُ يقول ارايتم لو ان نهر أبباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذالك يبقى من وربه قالوا لا يبقى من درنه شيئاً قال فذالك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا.

تر جمہ • • ۵: حضرت ابو ہر پر ڈروایت کرتے ہی کہ انہوں نے نبی کریم علیاتہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی کے دروازہ پر کوئی نہر جاری ہوا دروہ اس میں ہرروز پانچ مرتبہ نہاتا ہوتو تم کیا کہتے ہو کہ بیر انہاتا) اس کے میل کو باقی رکھے گا،صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے جسم پر بالکل بھی میل ندر ہے گا، آپ نے فرمایا کے پانچوں نمازوں کی بھی یہی مثال ہے،اللہ تعالی ان کے ذریعہ سے گنا ہوں کومٹا تا ہے۔

تشری : حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اگراہ ام بخاری وغیر ہاکا لفظ نہ لاتے تو اچھاتھا، کیونکہ اس سے نماز جماعت میں توسع نگلی ہے لیے لئے بیات کے حضرت شاہ صاحب یا ممکن ہے کہ جماعت کے مسئلہ میں ان کا مسلک امام شافعی والا ہو، عاجز مولف عرض کرتا ہے کہ یہاں حدیث الباب میں بھی جماعت کی قید نہیں ہے، اس لئے معلوم ہوا کہ عفوصغائر کی فضیلت تو مطلق نماز ہی کے لئے ہے اور جماعت کی نماز کے ذریعیان سے بڑے گنا ہوں کی معانی ہوتی رہے گی اور تا کید جماعت کے لئے بھی دوسری احادیث ہیں، واللہ تعالی اعلم۔

افا و گا انور: حضرت کے خصوصی ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ فضائل اعمال کے سلسلہ میں وضو، نماز، روزہ وغیرہ کے کفارہ ذنوب ہونے کا ثبوت احادیث کثیرہ صححہ ہو چکا ہے، سلف کا طریقہ تفویض کا تھا کہتی تعالیٰ کی مشیعت پر ہے، جن اعمال کوچا ہے جن سیئات کے کفارہ بنادے، پھر متاخرین نے تمام ہی احادیث ما ثورہ کو مغفرت صغائر کے ساتھ مقید کردیا اور کہائر کوشتنیٰ قرار دیا، میری رائے ہیہ کہ جہاں قید وارد ہوئی ہے، وہاں مقید کریں گے، باقی کواطلاق پر مھیں گے، اور الفاظ صدیث کو بھی سامنے رکھیں گے، کیونکہ ذنو ب، خطایا معاصی وغیرہ الفاظ متراد ف نہیں ہیں، ان کے معانی میں بھی فروق ہیں۔ (العرف الشذی ص ۲۵ ومعارف السنن ص ۲۵ و۲۲)

راقم الحروف نے جیسا کہ پہلے اشارہ کیا، حضرت کے ارشادات خصوصی کی روشنی میں بھی جج و جہاد وغیرہ اعمال کے کفارہ ذنوب و معاصی وحقوق العباد ہونے پر پھر سےغور وفکر کی تنجائش ہے، اورسب کے لئے ایک ہی فیصلہ کافی نہیں ہے کیونکہ جہاں اطلاق ہے وہاں اطلاق ہی رہناچا ہے اور جہاں مثلاً حقوق ومظالم تک کے لئے کفارہ ہوجانے کا ذکرا حادیث صححہ میں آچکا ہے وہاں کے لئے تحقیق اور فیصلہ کا رخ دوسری طرح ہونا چاہئے، واللہ تعالی اعلم۔

مالم يغش الكبائو: پانچ نمازوں كےدرميان اورجمعوں كے مابين جوگنا موں كے كفاره مونے كى حديث ترندى وغيره ميں ہے،

اوراس میں بیقید بھی ہے کہ اگرتمام شرعی رعایتوں کے ساتھ ان نمازوں کوادا کرتارہے گا توجب تک کبیرہ گنا ہوں کاارتکاب نہ کرے،اس کے سارے گناہ ختم ہوتے رہیں گے اور ایسا ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا،اس میں اگر بیام بھی کمحوظ رہے کہ ہر نماز کے وقت موکن کی شان بیہ ہے کہ سارے ہی کبیرہ وصغیرہ گناہوں سے نادم وتائب ہوا ور مغفرت طلب کرے تو ان لوازم کے ساتھ نماز کی ادائیگی سے بین الصلاتین کے سارے ہی معاصی محوص تے رہنے کی بات درست ہوجاتی ہے۔

### باب في تصييع الصلوة عن وقتها

(نماز کے بے وقت پڑھنے کا بیان)

١ • ٥. حدثنا موسى بن اسمعيل قال حدثنا مهدى عن غيلان عن انس قال حدثنا مهدى عن غيلان عن انس قال مآاعرف شيئا مماكان على عهد النبي مناسلة قيل الصلوة قال اليس صنعتم ما صنعتم فيها.

۲ • ۵. حدثنا عمر بن زرارة قال اخبرنا عبدالواحد بن واصل ابو عبيدة الحداد عن عثمان بن ابى رواد اخى عبدالعزيز قال سمعت الزهرى يقول دخلت على انس بن مالک بدمشق وهويبكى فقلت ما يبكيك فقال لا اعرف شيئاً مما ادركت الاهذه الصلوة وهذه الصلوة قد ضيعت وقال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر البر سانى قال اخبر نا عثمان بن ابى روا د نحوه.

ترجمها • ۵: حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ جو باتیں نبی کریم سیالیہ کے زمانے میں تھیں ان میں سے اب کوئی بات نہیں پاتا، کسی نے کہا کہ نماز تو (ویسے بی) باقی ہے، حضرت انس نے کہا کہ (پیتمہارا خیال ہے) کیا نماز میں جو پھیتم نے کیا ہے وہ تم کو علوم نہیں (کہ اس کے اوقات میں تم کس قدر بے پروائی کرتے ہو)

تر جمہ ۱۰۵ حضرت زہری روایت کرتے ہیں کہ میں دمثق میں انس بن ما لک کے پاس گیاوہ رور ہے تھے میں نے کہا (خیر ہے) آپ کیوں رور ہے ہیں فرمایا کہ جو ہا تیں میں نے رسول خدا کے زمانہ میں دیکھی ہیں، اب ان میں سے کوئی بات نہیں پاتا، صرف ایک نماز ہو لیکن اگر دیکھا جائے ) تو وہ ضائع ہو چکی ہے اور بکر بن خلف نے کہا کہ مجھ سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا کہ مجھ سے عثان بن ابی داؤ د نے ای طرح بیان کیا۔

تشری خیز می تاخیر مایا که تاریخ سے بی معلوم ہوا کہ حضرت انس نے ومثق جا کر جاج کی تاخیر نماز والی بات کی شکایت ولید بن عبدالملک سے بھی کی تھی جواس وقت خلیفہ تھے، تکراس نے بھی کوئی تدارک نہ کیا تا ہم حضرت انس نے صبر کیا، کیونکہ صحابہ کرام کی شان بہتھی کہ آپس میں رحیم وشفق تھے اور کفار کے مقابلہ میں شدید وجری تھے، ارشاد باری ہے "اذلة علمے المؤمنین اعز ہ علمی المکافوین" اس لئے قیصر وکسری کی قوتوں کو یا مال کیا اور جب مسلمانوں ہی کی طرف سے اذبیتیں اٹھانی پڑیں تو صبر کیا۔

### باب المصلي يناجي ربه

(نماز پڑھنے والااین پرودگارے سرگوشی کرتاہے)

۵۰۳. حدثنا مسلم بن ابر اهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال قال النبي عَلَيْكُ ان احدكم اذا صلر يناجي ربه فلا يتفلن عن ييمينه ولكن تحت قدمه اليسري.

۵۰۴. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبى على الله الله قال اعتدلو في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه كالكلب واذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فانه يناجى ربه وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه او بين يديه ولكن عن يساره او تحت قدمه وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره اوتحت قدمه وقال حميد عن انس عن النبي عن النبي لا يبزق في القلبة ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه.

تر جمہ ۱۰۰ من انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے فرمایا، جبتم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اس وقت وہ اپنے پرودگار سے منا جات کرتا ہے، اسے جا ہے کہ اپنے داہنی جانب نہ تھو کے، بلکہ اپنے بائیں قدم کے پنچے تھو کے۔

تر جمہ ۱۹ می دونوں ہاتھ کے دوارت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بحدوں میں اعتدال کر داورتم ہے کو کی شخص اپنے دونوں ہاتھ کے کہ دونوں ہیں اعتدال کر داورتم ہے کو کی شخص اپنے دونوں ہاتھ کے کہ طرح نہ بچھاد ہے اور جب تھو کے قرنہ اپنے آگے تھو کے اور نہ اپنے دائیں جانب، اس لئے کہ دوا پے پروردگار ہے مناجات کرتا ہے اور سعید نے قادہ سے روایت کی ہے کہ اپنے سامنے نتھو کے ، بلکہ اپنی ہائیں جانب یا پنے قدم کے پنچے ، اور شعبہ نے کہا ہے کہ نہ اپنی جانب کی دوایت کی ہے کہ اللہ اپنی ہائیں جانب یا قدم کے پنچھو کے۔
روایت کی ہے کہ قبلہ (کی جانب) میں نہ تھو کے اور نہ اپنی جانب، بلکہ اپنے ہائیں جانب یا اپنے قدم کے پنچھو کے۔

تشریکی: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: - شافیہ اگر کہیں کہ مناجا ہ کے لئے موزوں یہ ہے کہ فاتحہ پڑھی جائے، استماع اور خاموثی مناسب نہیں تو جواب یہ ہے کہ یہاں تنہا کی نماز کا بیان ہے کیونکہ ان حسد سحمہ اذا صسلمے فرمایا ہے اوراس میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، مناسب نہیں تو جواب یہ ہے کہ یہاں تنہا کی نماز کا بیان ہے کہ نماز جماعت میں دوسرے یہ کہ نماز جماعت میں دوسرے یہ کہ نماز جماعت میں ہر شخص کے لئے مناجا ہ مان لیس تو وہ بھی صرف سری نماز میں درست ہو گئی ہے، کیونکہ جبری نماز میں تو وہ منازعت بن جائے گی اور تھم انساف واستماع کے بھی خلاف ہوگی باتی سری نماز میں تخبائش ہا اوراس کا معالمہ اون ہے کوئکہ ججھے امام صاحب سے کوئک نقل نہیں ملی جس سے ثابت ہو کہ میں قرآت ان کے نزد یک ناجائز ہے، ان سے صرف عدم قراءت مروی ہے اور محقق میر نزد یک ہیں ہے کہ جبریہ میں امام صاحب کے نزد یک بیہ کہ جبریہ میں امام صاحب کے نزد یک اور میں نا اپند یہ ہے (یوری بحث ایے موقع پرآئے گی ، ان شاء اللہ)

ست قبلہ کی طرف تھو کئے کے مسائل و تفصیل پہلے گذر چکی ہے اور دائنی طرف کی ممانعت فرشتے کی وجہ ہے بھی ہے اور مناجات خداوندی کے لحاظ ہے بھی بے مسائل و تفصیل پہلے گذر چکی ہے اور دائنی طرف کی بعد خروری ہے ، حضرت نے بیتو جیہ بھی فرمائی ہے کہ اور بائیں طرف یا قدم کے بیچے کی اجازت بھی بوجہ ضرورت و مجبوری ہے ، حضرت نے بیتو جیہ بھی فرمائی ہے کہ نمازی کو بحالت نماز سب ہے اچھی حالت و ہیئت میں ہونا چاہئے ، اس لئے اقعاء الکلب ، افتر اش تعلب ، بروک انجمل اور خفض راس کا کہمار وغیرہ کی بھی ممانعت کی گئی ہے ، اس طرح تھو کئے ، سکنے ، بیضرورت کھانے ، کھنکار نے سے بھی روک دیا گیا ہے ، غرض نماز میں ہر کاظ سے سکون ، شائتگی ، ادب ، خشوع وخضوع ، حسن لباس و ہیئت دغیرہ مطلوب ہیں۔

#### باب الابراد بالظهر في شدة الحر

#### ( گرمی کی شدت میں ظہر کو ٹھنڈاونت کر کے پڑھنے کا بیان )

٥٠٥. حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثنا ابو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الاعرج عبدالرحمن وغيره عن ابى هريرة و نافع مولى عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر انهما حدثاه عن رسول الله عليه اله قال اذا اشتد الحر فابردو بالصلوة فان شدة الحرمين فيح جهنم.

٢ • ٥. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن المهاجر ابى الحسن سمع زيد بن وهب عن ابى ذر قال اذن موذن النبى مُلْكِلِينَا الظهر فقال ابرد ابرد او قال انتظر انتظر وقال شدة الحرمن فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلوة حتى راينا فى التلول.

2 • ۵. حدثنا على بن عبدالله المدينى قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة عن النبى منالله الله قال اذا اشتد الحر فابر دوا بالصلوة فان شدة الحرمين فيح جهنم واشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضى بعضا فاذن لها بنفسين نفس فى الشتاء و نفس فى الصيف وهو اشد ما تجدون من الزمهر.

٥٠٨. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا اولى قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابى سعيد قال قال رسنول الله مليلة ابردو بالظهر فان شدة الحرمين فيح جهنم تابعه سفيان ويحيى و ابو عوانة عن الاعمش.

تر جمہ ۵ \* ۵ : اعرج عبد الرحمٰن وغیرہ نے ابو ہر برہ سے اور عبد اللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام نافع نے عبد اللہ بن عمر سے اور دونوں (ابو ہر برہ واور ابن عمر) نے رسول اللہ علی ہے سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہوجائے تو نماز کوشنڈے وقت میں پڑھو، اس لئے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے۔

تر جمہ ۲ • ۵ : حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبگری میں) نبی کریم علی کے مؤ ذن (بلال) نے ظہری اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا کہ ہوجانے دو، شخنڈ ہوجانے دویا پیفر مایا کہ تھہر جاؤ ، پھر فرمایا کہ گری کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے لہٰذا جب گری کی شدت ہوتو نماز کو شنڈ میں پڑھا کرو،اس وقت تک تھہر و کے ٹیلوں کا ساین ظرآنے گئے۔

ترجمہ ک • ۵: حضرت ابو ہریرہ نبی کریم علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ بڑھ جائے تو نماز کو خشنڈ بے وقت میں پڑھا کرو، اس لئے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے (ہوتی) ہے اور آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی ،عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! میرے ایک حصد نے دوسرے حصہ کو کھالیا ہے، اللہ نے اسے دومرتبہ سانس لینے کی اجازت دی ، ایک سانس کی جاڑوں میں اور ایک سانس کی گرمی میں اور وہی سخت گرمی ہے جس کوتم محسوس کرتے ہو، اور سخت سردی ہے جوتم کو معلوم ہوتی ہے۔

تر جمہ ۸ • ۵: حفرت ابوسعیڈروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے نفر مایا: -ظہر کی نماز شنڈے وقت میں پڑھو، اس لئے کے گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے۔

تشريح: المام بخاري نے اوقات ظہريان كرتے ہوئے ،سب سے يہلے ابرادى حديث ذكر فرمائى الكے باب ميں سفرى حالت ميں

بھی ابراد کی حدیث لائے، پھرا گلے باب میں وقت ظہر ہتلایا اور چوشے باب میں تاخیر ظہر کا ذکر کیا ہے اس کے بعد کتاب الا ذان میں باب الاستہام فی الا ذان حدیث ص ۵۸۵ لا کیں گے جس میں ضمنا آیا ہے کہ نماز وں کو وقت کے اندر عجلت کے ساتھ ادا کر لینا چاہئے اور اس حدیث کو باب فضل التہجیر میں نمبر ۲۲۰ پر لا کیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاریؓ نے بھی حنفیہ کے موافق ابراد کوتر جیج دی ہے، جس طرح امام ترندی نے باوجود شافعی المسلک ہونے کے ابراد کوا ختیار کیا اور حدیث ابراد فی السفر کی وجہ سے مسلک شافعیہ کومرجوع قرار دیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔

علامہ عینی نے لکھا کہ باب فضل التہجیر کوابراد کے خلاف نہ سمجھا جائے کیونکہ علامہ ہروی نے اس سے مرادسب نمازوں میں عجلت کرنے کی فضیلت کی ہے اوراس عام عکم کوحضور علیہ السلام کے ارشادابرادواسفار کی وجہ سے خاص کرنا پڑے گاور نہ وہ ارشادات متروک العمل ہونگے ،اورا گرتہجیر ظہرکی مراد کی جائے تو لفظ ہاجرہ کا اطلاق پورے وقت ظہرتا قریب عصر پر ہوتا ہے۔ (عمدہ ص۱۳۳۶ ج۲)

ریجی طحوظ رہے کہ موطاً امام مالک ابواب مواقیت میں ایک باب نہی عن الصلواۃ فی المهاجرہ بھی ہے،جس سے ہاجرہ اورگرمی کے وقت میں ممانعت نماز والی بھی بخاری کی حدیث الباب روایت کی گئے ہے (او جزص ۳۰۰ج)

ا برا و جمعہ: یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ نماز جعہ کے لئے بھی ابراد کا تھم ہے یانہیں،اس میں اختلاف ہے،علامہ عینیؒ نے توبیہ اختیار کیا کہ ابراد صرف نماز ظہر کے لئے ہے، جمعہ کے واسطے نہیں،لیکن صاب البحرالرائق نے فرمایا کہ جمعہ کے لئے بھی ہے،حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی عادت مبار کہ جعہ کے لئے عدم ابراد کی تھی (العرف العذی ص۲۳۰)

المغنی لا بن قدامہ ۱۳۳۵ج۲ میں ہے کہاستجاب جمعہ کے لئے بعد زوال کے شدت گری وغیرہ کا کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ لوگ جمعہ کے لئے جمع ہوں گے،اگرابراد کاانتظار کیاجائے تو وہ ان پرشاق ہوگا۔ (معارف السننص ۳۵۸ج۴)

حافظ نے تکھا: -ظہر کے لئے تھم ابراد سے ابراد جمعہ کے لئے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے اور بعض شافعیہ اس کے قائل بھی ہوئے ہیں اور امام بخاری کے طریقہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جوانہوں نے باب اذا اشت دالے میں المجمعہ میں اختیار کیا ہے، وہاں صدیث اذا اشتد الحریر بالصلاۃ کے آگے یعنی المجمعة کا اضافہ کیا ہے اس پر علامہ زین بن الممیر نے بھی فرمایا کہ امام بخاری کا رحجان ابراد جمعہ کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ (ص ۱۳ وص ۲۲ ج ۲۲)

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بعض شا فعیہ بھی ایراد جمعہ کے قائل ہوئے ہیں ، جبکہ جمہور حنفیہ وغیر ہم بھی جمعہ کو اہرا د ہے مشنیٰ کررہے ہیں ، پھر میمعلوم نہ ہوسکا کہ میلی سے نص شا فعیہ صرف جمعہ کے بی اہراد کے قائل ہوئے ہیں ، یا ظہر کے بھی ، بظاہر تو یہی ہے کہ امام بخاری کی طرح وہ بھی ابراد ظہر و جمعہ دونوں کے قائل ہوں گے ، اس سے میبھی معلوم ہوا کہ ابراد کا مسلما حادیث و آثار کی روشنی میں بہت تو ی ہے جس طرح اسفار فجر کا مسلم بھی ای لے ظرح اسفار فجر کا مسلم بھی ای لے بان کو ہم آگے بیان کریں گے۔

یہاں سے یہ بات بھی روشنی میں آجاتی ہے کہ بہت سے مسائل جو مذا ہب اربعہ کے اختلاف کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیا گیا ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے اور بقول علامہ کوٹر گ کے چاروں مذاہب کی حیثیت اور سیح ترین پوزیشن ایک ہی کنبہ وقبیلہ کے افراد کی ہے اور تقریباً تین چوتھائی مسائل میں تو بالکلیدا تفاق ہے، باقی میں زیادہ ترمعمولی اختلافات ہیں۔

البتہ اہل ظاہراورغیر مقلدین کے ساتھ مذہب فقہیہ کا اختلاف نہ صرف فروعی مسائل میں ہے بلکہ اصول وعقا کد کے اندر بھی ہے چونکہ عام طور سے اہل علم بھی متنہ نہیں ہیں اس لئے اس کوہم بہ تکرار کہتے ہیں۔والڈ الموفق

#### شدت حرکے اسباب

حافظ ابن جُرِ نے لکھا: ۔ تھم ابرادظہر کی علت بتلائی گئی ہے کہ ٹھیک دو پہر کے موسم گر ما میں جہنم کی حدت وگر می کا اثر سورج کے اندر نمایاں ہوتا ہے جس سے دھوپ میں بھی شدت وحرارت بڑھ جاتی ہے، پھراس سے نماز پڑھنے والوں کی تکلیف ومشقت کا لحاظ کیا گیا ہے، یہ جہنم کی حرارات کے اثر ات سورج میں آجائے کوئی تعالی کے غضب وغصہ کی علامت سمجھ کرنماز کوموخر کیا گیا ہے تا کہ رافت ورحمت کا وقت آجائے ، جس کی علامت ابراد ہے اور بیا بیا ہے کہ جس طرح حدیث شفاعة روز قیامت میں وارد ہے کہ سارے انبیاء علیم السلام شفاعت کرنے سے معذرت کریں گیا تی لغزشوں کی وجہ سے اور حق تعالی کے غیر معمولی غضب وغصہ کی وجہ سے بھی ، مگر چونکہ وہاں نماز ظہر کی طرح مؤخر کرنے کی بات بھی نہ ہوسکے گی کہ تمام لوگ تا خیر حساب سے بھی سخت پریشان ہوں گے، اس لئے حضورا کرم علی کے گئان رافت و رحمت اور آپ کی کہلی شفاعت پر حساب شروع موجائے گا ، پورٹ کی اور آپ کی کہلی شفاعت پر حساب شروع ہوجائے گا ، پھر دوسر سے مراحل شفاعت پر حساب شروع ہوجائے گا ، پھر دوسر سے مراحل شفاعت بر حساب شفاعت کیا م آئے گی اور آپ کی کہلی شفاعت پر حساب شوعات کی جمہر موجائے گا ، پھر دوسر سے مراحل شفاعت بی سے آگے آئیں گئیں گے۔

افا دہ انور: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: یہاں ایک عقلی سوال ہے کہ شدۃ حرارت وضعف حرارت کا سبب تو سوری کا قرب و بعد ہے، ای لئے مثلاً ہمارے ملک میں موتم کرما میں قرب شمن کی وجہ سے گرمی اور موتم سرما میں بعد تشمن کی وجہ سے سردی ہوتی ہے اور جنو بی افریقہ میں مثلاً اس کا برعکس ہوتا ہے، یونانی فلا سفہ تو کہتے تھے کہ اجرام اشیر یہ میں حرارت و برودت کچھ بھی نہیں ہے، مگر جدید سائنس والے کہتے ہیں کہ تمام اجرام عالم سے زیادہ حرارت سورج میں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اشیاء عالم کے ظاہری اسباب ہیں اس طرح ان اس کے لئے باطنی اسباب بھی ہیں، شریعت ان ہی کوذکر کرتی ہے اور ظاہری اسباب کی نفی نہیں کرتی، پس شریعت نے باطنی سبب ہتا اویا کہ سورج میں گری جہنم سے آتی ہے جو حرارت اور مہا لک و شرور کا معدن ہے جو بات ہمیں ظاہر میں نظر نہیں آتی وہ بتلادی ہوا بری جو اب رعد ہوں وہ مطہر اور نہر جیحان و سیحان کے بارے میں بھی ہے، پھر علامہ عینی کے نزد یک مدار حرارت پر ہے اور یہی رائے اوفق بالحدیث ہے، صاحب بحر نے مدارموسم گرما پر رکھا ہے اس طرح تبکسیر جعد میں بھی دوقول ہیں۔

یہ بھی حدیث میں ہے کہ دو پہر کے وقت جہنم کو تایا جاتا ہے اور جمعہ کا دن اس سے مشتیٰ ہے، لیعنی ایبا حضرت رب کے غضب کے باعث ہے لہذا تاخیر ہونی چاہئے نماز کی تاکہ اس کے رحم کے وقت حاضر ہوں۔

امام شافعی کا مسلک بیہ ہے کہ ظہر میں ابراداس وقت ہے کہ سی سجد میں اوگ دور سے آکر نماز پڑھتے ہوں ،منفر داوراس شخص کے لئے نہیں ہے جو قریب کی مسجد میں پڑھے، لیکن ترفدی باوجود شافعی ہونے کے اس تاویل کونا پند کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ حنفیے کی رائے زیادہ بہتر اورا تباع سنت پربٹن ہے، کیونکہ حضرت ابوذرگ حدیث بتلائی ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تصاور ایک جگہ تھے،

پھر بھی آپ نے حضرت بلال کوابرا د کا حکم فرمایا تھا۔

ا ما مطحاویؒ کی رائے بیہ کہ پہلے ظہر میں تعمیل ہی تھی، بھر منسوخ ہوگئی، حدیث حضرت مغیرہؓ سے بھی بہی بات ثابت ہوتی ہے، النحیص الجیر میں ہے کہ امام ترفدی نے امام بخاری سے حدیث مغیرہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے تھیج کی، حضرت ابن مسعود وحضرت انسؓ سے بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام موسم سر ما میں تعجیل ظہر کرتے تھے اور موسم گر ما میں ابراد فرماتے تھے۔

#### باب الابراد بالظهر في السفر

(سفرمین ظهرکی نماز کوشنڈے وقت میں پڑھنے کابیان)

9 • 0. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنامهاجر ابو الحسن مولى لبنى تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن ابى ذرالغفارى قال كنا رسول الله عُلِيْنَهُ في سفر فاراد الموذن ان يوذن للظهر فقال النبى عُلِيْنِهُ ابرد شم اراد ان يوذن فقال له ابرد حتى راينا في التلول فقال النبى عُلَيْنِهُ ان شدة الحرمين فيح جهنم فاذااشتد الحرف ابردو بالصلوة وقال ابن عباس يتفيو يتميل.

ترجمہ 9 • 2: حضرت ابو ذرغفاری روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے ہمراہ کسی سفر میں تھے، موذن نے چاہا کہ ظہر کی اذان دے، نبی کریم علی نے نفر مایا کہ شنڈ ہوجانے دو بہاں تک کہ ہم کوٹیلوں کا سایہ نظر آنے لگا تب نبی کریم علیہ نے فر مایا کہ گری کی شدت ہوتو ( ظہر کی ہم کوٹیلوں کا سایہ نظر آنے لگا تب نبی کریم علیہ نے فر مایا کہ گری کی شدت جہتم کے جوش سے ہوتی ہے، لہذا جب گری کی شدت ہوتو ( ظہر کی نماز ) ٹھنڈ میں پڑھواور ابن عباس نے نوی میں کھیر دیستمیل' بیان کی لیمنی ہے جائے۔

تشری : حضرت شادصاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کتاب الا ذان میں "حسی مساوی فی العلول" بھی لا ئیں گے، جس سے فابت ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت دوشل تک رہتا ہے، علامہ نو وی نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس سے غیر معمولی تا خیر نگتی ہے اور انہوں نے اس کو جمع سفر پرمجمول کیا ہے حالا نکہ حدیث میں کہیں بھی سفر کا ذکر نہیں ہے، اگر چہ میر بے زد یک مساواة فی ءاللول سے حفیہ کو بھی استدلال نہ کر نا چا ہے کیونکہ بظاہر راوی کا ارادہ حقیقی مساواة کا نہ ہوگا اور نہ شل و مثلین کا مسئلہ فابت کرنا تھا، بلکہ یہ ایسانی ہے جیسے بعض علماء کے اشعار سے استدلال کر کے بعد جاہلوں نے حضور علیہ السلام کے لئے علم غیب کلی مان لیا ہے، حالا نکہ ان اشعار میں بطور مبالغہ اوصاف کے بیان میں زیادتی ہوگئ ہے، ان علماء کا قصد تعیم علم نبوی کا نہ تھا، جاہلوں نے عقیدہ اور باب مدح میں فرق نہ کیا۔

راقم الحروف عرض كرتاب كم احقر في مولوى احمد رضا خان صاحب كى بعض تصانيف مين ويكها كدانهول في حضور عليه السلام ك لي علم غيب كلى كى ننى كى به اورعلم ذاتى كى بهى ، بلدا پن مخالفول پر بيطعن بهى كيا به كه حضور اكرم علي كا اذاتى علم غيب وكلى بهم بهى نهيل مانة اور بهار بي خالفين بهى اور بهم دونول بى علم جزئى كے قائل بين مگر فرق بيہ كه وه علم جزئى الياما نة بين جس سے حضور عليه السلام كى تحقير بوتى به اور بهم الياعلم جزئى مانة بين جس سے آپكى تعظيم بوتى به اور حق بيہ كه كي تحقير اتى مساختين بوگئيں بين "والمحق قديعتويه سوء تعبير" ان سے احتر از كرنا چا بي تقاو للتفصيل محل آخر ان شاء الله تعالىٰ.

تکترے وقیقہ علمیہ: حفرت نے فرمایا کہ ابردوابالظہر میں باصلہ کے جومفعول برپرداخل ہوئی ہے جس سے فعل میں تاکیدومبالغہ مفہوم ہوتا ہے جیسے اخذت یاللجام اوروامسحوابرؤسکم میں ہے اورزخشری نے آیت کر یمہوھنوں الیک بجدع النخلہ کے تحت بھی تفسیر اس طرح کی ہے، یعنی اچھی طرح کھورکی شاخوں کو ہلاؤتا کہ مجوریں اچھی طرح کریں، اس طرح ترجمہ بیہ ہوگا کہ سروں کا مسح اچھی طرح کرو

اور میں نے گھوڑے کا نگام اچھی طرح مضبوطی ہے بکڑا، لہٰذا یہاں بھی ترجمہ یہ ہوگا کہ ظہر کی نماز کے لئے اچھی طرح ٹھنڈاوقت ہوجانے دو۔

# باب الظهر عند الزوال وقال جابر كان النبي عَلَيْكُ يصلى بالهاجرة

(ظہر کا وقت زوال کے وقت ہے، جابر کا بیان ہے کہ نبی کریم علی ہے دو پہر کونماز بڑھتے تھے )

• 1 ۵. حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الهرى قال اخبرنى انس بن مالک ان رسول الله عَلَيْهِ خبرج حبن زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة وذكر ان فيها امورا عظاما ثم قال من احب ان يستل عن شىء فليستل فلا تسالونى عن شىء الا اخبرتكم مادمت فى مقامى هذا فاكثر النسا فى البكاء واكثر ان يقول سلونى فقام عبدالله بن حذافة السهمى فقال من ابى قال ابوك حذافة ثم اكثر ان يقول سلونى فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله رباو بالاسلام دينا و بحمد نبيا فسكت ثم قال عرضت على الجنة والنار انفا فى عرض هذا الحآئط فلم اركا الخيرو الشر.

ا ا ۵. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابى المنهال عن ابى برزة قال كان النبى على المسلم المسلم و احدنا يعرف جليسه و يقرأ فيها مان بين الستين الى المائة ويصلى الظهر اذا زالت الشمس والمعصر واحدنا يذهب الى اقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قال فى المغرب ولا يبالى بتاخير العشاء الى ثلث الليل ثم قال الى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال او ثلث الليل. ٢ ٥٠ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبدالله قال حدثنا خالد بن عبدالرحمن قال حدثنى غانب ن القطان عن بكر بن عبدالله المزنى عن انس بن مالك قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله عليه وسلم

بالظهآئر سجدنا علرا ثيابنا اتقاء الخر.

مرجمہ اا ۵: حضرت ابوالمنہال حضرت ابو برزہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ صبح کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ہم میں سے ہرایک اپنے پاس بیٹھنے والے کو پیچان لیتا تھا، اس میں ساٹھ ۲۰ آیتوں اور سود ۱۰ آیتوں کے درمیان میں قراءت کرتے تھے، ظہر کی نماز جب آفاب ڈھل جا تا تھا، پڑھتے تھے، اور عصر کی ایسے وقت کہ ہم میں سے کوئی لوٹ کرمدینہ کے کنارہ تک چلا جا تا تھا اور آفاب متغیر نہ ہوا ہوتا تھا (ابوالمنہال کہتے ہیں) اور مغرب کے بارے میں جو کچھا بو برزہ نے کہا تھا، میں بھول گیا اور عشاکی تا خیر میں تہائی رات تک آپ کچھ پر دانہ کرتے تھے، بعداس کے ابو ہر زہ نے کہا کہ نصف شب تک اور معاذ کہتے ہیں کہ شعبہ نے بیان کیا کہ اسکے بعدا کی مرتبہ میں نے ابو منہال سے ملاقات کی ، توانہوں نے کہایا تہائی شب تک۔

تر جمہ ۵۱۲: حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا علیہ کے پیچھے ظہری نماز پڑھتے تھے تو گری کی تکلیف سے نیچنے کے لئے اپنے کپڑوں پر مجدہ کیا کرتے تھے۔

تشری نسابقہ احادیث جن میں گرمی کی شدت کے موقع پر شنڈ ہے وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اوراس حدیث میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، کیا ہے، اوراس حدیث میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، کیکن چونکہ ہماری نظر کے سامنے ان احادیث کا موقع اور محل یا مول نہیں اس سے البحص واقع ہوتی ہے بظاہر ایسا ہے کہ ابتداء میں آنخضرت عظیمتے کا بھی عمل ہوگا کہ زوال ہوتے ہی نمازا وافر ماتے ہوں گے، پھر جب آپ کو صحابہ کی تکلیف اور دشواری کا احساس ہوا ہوگا تو آپ نے حکم دیا کہ ظہر کو شخشا کر کے پڑھواس طرح بیا حدیث مقدم ہوئی اور سابقہ متا خراور قابل عمل حدیث متا خرہوتی ہے، یہی مسلک حفیہ کا ہے، نیز احادیث اول قولی اور ثانی عملی میں ، قولی حدیث عملی سے قیل میں مقدم ہوتی ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ پہلی حدیث الباب میں حضور علیہ السلام کے اس ارشاد سے کہ جب تک میں یہاں ہوں، تہہارے ہرسوال کا جواب دونگا، معلوم ہوا کہ بیا یک وقتی چزھی، البندااس سے آپ کے علم غیب کلی کے لئے استدلال نہیں ہوسکتا کہ بیصفت صرف حق تعالیٰ کی ہے، دوسری حدیث الباب میں ''واحدنا یعوف جلیسه'' سے ثابت ہوا کہ نماز فجر اسفار میں ختم ہوتی تھی کہ ایک دوسر ہے کو پہچان لیتا تھا، جو حنیہ کا مسلک ہے، دوسرے ائم تغلیس کوافضل بتلاتے ہیں یعنی اندھیرے میں پڑھنے کو مفصل دلائل آگے آئیں گے، ان شاء اللہ

حضرت نفر مایا که یهی حدیث ان بی راویوں سے ابوداؤ دمیں برافظ ''و ما یعوف احمد نا جلیسه'' مروی ہے حالا نکہ وہ اس حدیث بخاری اور حدیث مسلم کے بھی خلاف ہے، لہذا ریفظ صرف ابوداؤ دمیں ہیں، پھریا تو کسی راوی کا وہم ہے یا کا تب کی غلطی ہے، بذل المجود ص ۲۲۴ ج امیں لکھا: - نسخہ دہلویہ وکا نپوریہ میں تو اسی طرح ما نافیہ کے ساتھ ہے گرمھری نسخہ میں بغیر ماکے ہے اور اسی کو صاحب عون المعبود نے لیا ہے اور ظاہر رہے ہے کہ وہی صواب ہے کہ بخاری و مسلم کے موافق ہے۔

قولہ "واحدن فید هبان لی اقصی المدینه" پرحفرت نے فرمایا کہ یہ آخر مدینہ تک جاکر پھر مبحد نبوی کولوٹ کر آنہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نمازع مرپڑھ کرلوٹا تو آخر مدینہ میں اپنے گھر پہنچ جاتا تھا، اس حالت میں کہ ابھی سورج کی روثنی میں جان باتی رہتی تھی، چنا نبچہ آگے باب وقت العصر میں بخاری میں ہی سیار کی حدیث (نمبر ۱۵) آرہی ہے، اس میں یہی بات صاف طور سے بتلائی گئی ہے، غرض معلوم ہوا کہ بیصرف ایک طرف کی مسافت کا بیان ہے اور اس سے تعجیل نہیں بلکہ تاخیر ثابت ہوتی ہے جس کوامام طحاوی نے بھی کہا ہے دوسروں نے اس سے تعجیل تعمیل میں بھی تعجیل وتاخیر کا ہے یا صبح میں اسفار تعلیس کا۔

حضرت نے فرمایا کہ تیسری حدیث الباب میں ہے کہ ہم نے گری سے بیچنے کے لئے اپنے کپڑوں پرسجدہ کیا بید حنفیہ کی دلیل ہے کہ اپنے ملبوس کپڑوں کے کناروں پرسجدہ کر سکتے ہیں، شافعیہ کے نز دیک نہیں کر سکتے ،البذاوہ یہاں بھی جدا کپڑوں کی تاویل کریں گے، جبکہ ظاہر ان کے خلاف ہے (کیونکہ کپڑوں کا لفظ عام ہے، بلکہ اپنے کپڑوں سے اشارہ ملبوسہ کپڑوں کی طرف ہی نکل سکتا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### باب تاخير الظهر الى العصر

(ظهرکی نماز کوعصر کے وقت تک موخر کرنے کا بیان)

۵۱۳. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي غليله صلى بالمدينة سبعا و ثمانيا الظهر والعصر المغرب والعشاء فقال ايوب لعله في ليلة مطيرة قال عسي.

ترجمہ: حضرت ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے مدینہ میں ظہراورعصری آٹھ رکعتیں اور مغرب وعشا کی سات رکعتیں (ایک ساتھ) پڑھیں توابوب نے (جابرہے) کہا کہ شاید بارش والی رات میں ہوا ہوگا، جابرنے کہا کہ شاید۔

تشرق کنام بخاری کے نزویہ جمع تاخیر جائز ہے، جمع تقدیم جائز نہیں، اس لئے یہاں تاخیر کا لفظ استعال کیا ہے، ائمہ ثلاثہ کے بزویہ جمع تقدیم جائز نہیں، اس لئے یہاں تاخیر کا لفظ استعال کیا ہے، ائمہ ثلاثہ کن نزویہ جمع حقیق کسی عذر کے ساتھ جائز ہے، مثلاً سفر، مرض اور بارش کی وجہ ہے، امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے یہاں جمع حقیق جائز نہیں کہ ایک کے وقت میں دوسر ہے وقت کی نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز ول کے اوقات مقرر کردیئے گئے ہیں اور محافظہ صلوات کا بھی تھم میں ہے، نیز حضرت عبداللہ بن محمود کی حدیث بخاری و صلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی کسی نماز کو دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھا بجر عصوری عود و مرد ولفہ کے جمع کے دن میں ، الہٰذا تشریع عام یہی ہے اور جن احادیث میں بڑھا گیا، جس ہے اوقات ستحبہ کے خلاف تو کسی عذر کی وجہ ہے ہوا کہ ہے تھی اور وسری کو اس کے اول وقت میں پڑھا گیا، جس سے اوقات ستحبہ کے خلاف تو کسی عذر کی وجہ ہے ہوا ہوگا، باقی جواز کے اندر ہی وہ صور تیں بھی ہیں آئی ہوں گی، چنانچ آگے صدیث نمبر ۱۵ آر ہی ہے جس کے تحت حافظ ابن ججر آئی جو کسی کہ کہ کسی کہا ہوگا ، اس لئے کہ حضر سے اور اصول وقت میں پڑھا کر گئی نہوں گی، چنانچ آگے صدیث نمبر ۱۵ آر ہی ہے جس کے تحت حافظ ابن ججر آئی ہوں گی، چنانچ آگے حدیث نمبر ۱۵ آر ہی ہے جس کے تحت حافظ ابن ججر آئی ہوگی ، اس لئے حضر سے اور اصول وقو اعد شرع سے اور عمر کی اہٰذا جمع کی مدیثوں کو جمع وقی تھی پڑھول کرنا صحیح نہیں ہے اور اصول وقو اعدشر عسے اور اصول وقو اعدشر عسے اور تھی بھی ۔ والد تعالی اعلم۔

### ارشاد حضرت شاه ولی اللَّهُ

آپ نے '' شرح تراجم ابواب ابخاری' میں لکھا کہ امام بخاری کی غرض اس باب میں یہ بتلانا ہے کہ حضور علیہ السلام کا دونمازوں کو بلا کسی عذر کے اور بحالت اقامت بہتی ہے اندرجمع کرنا حقیقی طور سے نہ تھا، بلکہ ایک نماز کوموَ خرکر کے آخروقت میں اور دوسری کومقدم کر کے اول وقت میں پڑھا تھا، اس طرح یہ جمع بین الصلاتین من صورة و فعلاقتی ، پھر حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا کہ اس حدیث میں صلے بالمدینة وہم راوی ہے ، کیونکہ یہ واقعہ مدید کا نہیں بلکہ تبوک کا ہے ، راوی نے کہا تھا کہ یہ بغیر سفر کا قصہ ہے ، یعنی حالت سیر کا نہیں اقامت کا ہے ، دوسر سے راوی نے اس کو حضر کا واقعہ مدید کا تو اس کی تعبیر مدید سے کردی ، لیکن اس پراعتراض ہوا کہ اس طرح تو تقدراو پول پر سے بھی اعتادا تھ جائے گا ، حضرت شاہ صاحب نے تو اس کا کوئی جواب نہ دیا ، گرشخ الحدیث نے یہ جواب دیا کہ واقعہ مدید کا ہی ہوگا ، جمع صوری ہوئی ہوئی ، جس کو محققین شافعیہ و مالکیہ نے بھی راج قرار دیا ہے ، جیسے حافظ ابن حجر ، قرطبی ، امام الحرمین ، ابن ماجون اور ابن سیدالناس وغیرہ نے دوسر سے یہ کہا گرفتہ سنرکا ہوتا تو نماز قصر پڑھی جاتی ، یعنی چار ظہر وعصر کی اور پانچ مغرب وعشا کی نہ کہ آٹھ و سات ، علیہ مین نہ جو کا کہ مخرب وعشا کی نہ کہ آٹھ و سات ، علیہ نے بھی کھی کے معرب سے بہتر تاویل جمع صوری والی ہے النے (لامع ص ۲۱۲ جا)

# ارشادحضرت علامه تشميري قدس سره

فرمایا کہ بخارگ کے اس ترجمۃ الباب ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جمع بین الصلا تین کے مسئلہ میں حنفیہ کا مسلک اختیار کیا ہے، اور ابو دانو دنے یہ بھی تصریح کی ہے کہ جمع تقدیم میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اگر چہ بعض ائمہ پھر بھی اس کے قائل ہیں، نیز فرمایا کہ یہ بین منورہ کی بہ جمع بین الصلا تین نہ سفر کی وجہ سے ہوئی نہ بارش کی وجہ سے، پھر بجر جمع فعلی وصوری کے اور کیا تھی؟ اور سلم میں ہے کہ حضرت ابن عباس کے تلمیذ حدیث بین الصلا تین نہ سفر کی وجہ سے، پھر بھر بھر بھر اور عصر میں تھیل فرمائی ہوگی اور مغرب وعشاء کوموخر فرمایا ہوگا، اس پر حضرت بین نہ بین نہ بین نہ بین السلام کے عباس شرح میں تھیں ہوئی میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے نفر مایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ میں آپ نے جواب یا کہ میں انہوگا، کیا۔

حضرت ؒ نے فرمایا کہ علامہ نووی نے اس حدیث کی جمع بین الصلاتین کومرض کے سبب سے قرار دیا ہے، کیکن اگریہ مان بھی لیس کہ حضور علیہ السلام نے مرض کی وجہ سے الیہا کو کیا سارے مقتدی صحابہ کرام بھی مریض تھے اور حافظ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ بیرجمع نظر حنفیہ کے مطابق ہے۔

راوی نے جوبیکہا کہ شایدہ ہرات بارش والی تھی ، غالبًا بیا خمال کسی نیچے کے رادی نے بیان کیا ہے ، کیونکہ حضرت ابن عباسٌ اور ان کے تلیند بلا واسط نے جمع صوری بیجی تھی جو حنفیہ کا فد ہب ہے اور اس کے لئے کسی عذر کی بھی ضرورت نہیں ، بلکہ بعض رواۃ کا بیکہنا بھی کہ جمع بلا سفر وخوف ہوا ، اسی طرف مشیر ہے کہ کسی قتم کا عذر نہیں تھا ، اور بعض راویوں نے تو بارش کی بھی نفی کی ہے۔

حضرتؓ نے فرمایا کہ امام بخاریؓ نے لفظ جمع کوتر جمۃ الباب میں اختیار نہیں کیا،اس سے بھی یہ مجھا جاسکتا ہے کہ وہ جمع حقیق کے قائل نہیں ہیں مثل حنصہ کے۔

حضرت ابن عباسؓ کے اس فرمانے سے بھی کہ حضور علیہ السلام نے جمع اس واسطے کیا کہ امت پرتنگی ووشواری نہ ہو،مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ترک اوقات مستحبہ کی تمخبائش ہے ،کوئی ان کولازم نہ بجھے لے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

### باب وقت العصر

#### (وفت عصر کابیان)

٥ ١ ه. حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا انس بن عياض عن هشام عن ابيه انا عآئشة قالت كان النبي مناتب المنفر والشمس لم تخرج من حجرتها.

٥١٥. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله عَلَيْكُ صلح العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفي بين حجرتها .

٢ ا ٥. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عينية عن الزهرى عن عروة عن عآئشة قالت كان النبي عليه عليه عن عروة عن عآئشة قال ابو عبدالله وقال مالك يصلى صلوة العصر الشمس طالعة في حجرتي ولم يظهر الفيء بعد قال ابو عبدالله وقال مالك ويحيى بن سعيد و شعيب و ابن ابي حفصة والشمس قبل ان تظهر.

۵۱۵. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابى برزة الاسلمى فقال له ابى كيف كان رسول الله على ابى برزة الاسلمى فقال كان يصلى

الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلى العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى الممدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يوخر من العشاء التي تدعونها المعتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلوة الغداوة حين يعرف الرجل جليسه و يقرأ بالستين الى المائة.

٨ - حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالک عن اسحاق بن عبدالله بن ابى طلحة عن انس بن مالک
 قال كنا نصلى العصر ثم يخرج الانسان الى بنى عمر و بن عوف فيجدهم يصلون العصر.

9 1 0. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف قال سمعت ابا امامة يقول صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلى العصر فقلت يا عم ما هذه الصلوة التي صليت قال العصر وهذه صلوة رسول الله علين التي كنا تصل معه.

• ٥٢٠. حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك قال كنا نصلى العصر ثم يذهب الذاهب منا الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعة.

1 ° 0. حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال حدثنى انس بن مالك قال كان رسول الله عليه عن النام عن النام عن النام عن العصر والشمس مرتفعة عليه عن المدينة علم البعد الميال او نحوه.

ترجمہ ۱۵۱۶: حفزت عائش وایت کرتی ہیں کہ نی کریم علیہ عصری نمازایے وقت پڑھتے تھے کہ آفا بان کے جمرے سے باہر نہ نکلا ہوتا تھا۔

ترجمہ ۵۱۵: حضرت عائش دایت کرتی ہیں کہ رسول خدا علیہ نے عصر کی نماز ایسے دفت پڑھی کہ آفتاب ان کے حجرے میں تھا اور سابیان کے حجرے سے بلند نہ ہوا تھا۔

ترجمه ۱۹۲ : حفرت عائشه رضی الله عنها روایت کرتی بین که نبی کریم علیه عمر کی نماز ایسے وقت پڑھا کرتے تھے کہ آفتاب میرے جحرے میں ہوتا تھا اور ہنوز سامینہ بلند ہوا ہوتا تھا، امام بخاریؒ نے کہا کہ مالک، کیچیٰ بن سعید، شعیب اور ابن الی حفصہ نے بدایں لفظ روایت کیاو المشمس قبل ان تظهر (سورج اس وقت تک حجروسے باہرنہ ہوتا تھا)

ترجمہ کا 3: حفرت سیار بن سلامہ دوایت کرتے ہیں کہ میں اور مہرے والد ابو برز ہ اسلمی کے پاس گئے ان سے مہرے والد نے
کہا کہ رسول اللہ علی فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے، انہوں نے بحیر (لینی ظہر) جس کوتم اولی کہتے ہو، اس وقت پڑھتے تھے، جب آفاب
دھل جا تا اور عصر (ایسے وقت) پڑھتے کہ اس کے بعد ہم میں سے کوئی اپنی اقامت گاہ میں جو مدینہ کے حاشیہ پر ہوتی تھی، واپس پہنی جا تا اور
آفاب میں حیات ہوتی تھی (سیار کہتے ہیں) اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں ابو برزہ نے کیا کہا اور آپ کو یہ پندتھا کے عشاء جس کو
تم عتمہ کہتے ہو، دیر کر کے پڑھیں اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے کو براجانے تھے، اور صبح کی نماز (فراغت پاکر) ایسے
وقت لو شیخ تھے کہ آدی اسے یا س والے کو پہیان لیتا، اور (صبح کی نماز میں) آپ ساٹھ سے سوتک آپیٹی پڑھتے تھے۔

ترجمه ۵۱۸: حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکے ہوتے تھاس کے بعد آ دمی بن عوف

(کے قبیلے ) تک جاتا توانہیں نماز عصر پڑھتے ہوئے یا تا۔

تر جمہ 219: حضرت ابواما مذَّروایت کرتے ہیں کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ ظہر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے اورانس بن مالک کے پاس گئے، تو انہیں نمازعصر پڑھتے ہوئے پایا، میں نے کہا کداے میرے پچپا، بیکون می نماز آپ نے پڑھی، انہوں نے کہا عصر، یہی رسول خدا علیہ کے کماز کا وقت ہے، جوہم آپ کے ہمراہ پڑھا کرتے تھے۔

مر جمد ۵۲۰: حضرت انس من مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھ چکتے تھے، اس کے بعد ہم میں سے جانے والا (مقام) قباتک جاتااوراس کے پاس ایسے وقت بہنچ جاتا تھا کہ آفاب بلند ہوتا تھا۔

ترجمہ ا۵۲: حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علیہ عصری نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ آفتاب بلند ہوتا تھا، عوالی کے بعض مقامات مدینہ سے حیارمیل پریاس کے قریب تھے۔

تشری : وقت عصر کے اول میں جواہم اختلاف تھا وہ پہلے ذکر ہوا، اب وقت مستحب کا بیان ہور ہا ہے، حنفیہ کے نز دیک تا خیر مستحب ہے، دوسر سے حفرات تعیل کو مستحب کہتے ہیں، حضرت شاہ صاحب فرماتے سے کہ ظاہر قرآن مجید سے تاخیر عصر نکاتی ہے کیونکہ فسسح بحملہ ربک قبل طلوع و الشمس و قبل الغروب وارد ہے اور قبل طلوع وغروب سے طلوع وغروب سے قریب تربی زمانہ مراد ہوا کرتا ہے، مثلاً آپ کسی سے وعدہ کریں کہ قبل الغروب آؤں گا تو وہ آپ کا انتظار غروب سے پھیل ہی کرے گا، ای طرح نماز عصر بھی حنفیہ گھنٹے سوا گھنٹہ وا گھنٹہ منا نا مسلک ہوتت ہوجانے کے بعد تعیل عصر کریں گے، تو کئی گھنٹے قبل نماز فیصر کی ، جو تبلیت قریب سے بعید ترہوگی۔

د دسر نے فقہی نقطۂ نظر سے بھی حنفیہ کا مسلک ار ج ہے، کیونکہ شریعت نے بعد عصر سے غروب تک نوافل سے روک دیا ہے، اگر عصر کو چند گھنٹے قبل غروب کے پڑھ لیس گے تو نوافل کے لئے وقت تنگ ہوجائے گا۔

امام طحاویؒ نے یہ بھی فرمایا کر عصر کے لغوی معنی نجوڑ نے کے ہیں اور عصر کا دقت بھی دن کے نجوڑ کا دقت ہوتا ہے جو آخری تھوڑا حصہ ہونا چاہئے۔ امام بخاری پہلی حدیث الباب میں لائے ہیں کہ نبی کریم علیات ایسے دقت عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے کہ سورج حجرہ مبارکہ سے نہ نکلتا تھا، بعنی اس کی دھوپ باروشنی ابھی حجرہ مبارکہ کے اندر ہوتی تھی ،امام طحادیؒ نے فرمایا کہ حجرہ مبارکہ حجوثا تھا،اس لئے دھوپ غروب شس کے قریب تک رہتی تھی ، کیونکہ حجرہ مبارکہ کا دروازہ غربی جانب تھا۔

. دوسری احادیث میں آتا ہے کہ حضورعلیہ السلام کی نمازعصر ایسے وقت ہوتی تھی کہ سورج میں حیات ہوتی تھی، جس کے لئے ابو داؤ و میں حضرت خیٹمہ سے نقل ہوا کہ حیات سے مرادیہ کہ اس میں حرارت ہاتی ہوتی تھی، یہ بات بھی غروب کے قریب تربی ہوتی ہے، حضرت ابو ہریر ڈاس وقت نمازعصر نہ پڑھتے تھے جب تک ہم سورج کو مدینہ کے سب سے او نیچے پہاڑ پر نہ دکھے لیتے تھے، اور یہی وقت حفیہ کا ہے۔

سر ملاق مربیت میں سے ماہب ماہیر سودہ سرق میں سرف سرف میں درجات کے مارک کہ سرت اس سے بھی حنفید کی تائید ہوتی ہے۔ تمہاری نسبت سے ظہر کی نماز جلد پڑھتے تھے اور تم عصر کی نماز حضور علیہ السلام کے وقت سے پہلے پڑھتے ہو،اس سے بھی حنفید کی تائید ہوتی ہے۔

# ساكنين عوالي كي نما زعصر

صدیث نمبر ۵۱۸ میں حضرت انس طفر ماتے ہیں کہ مجد نبوی کی نمازعصر پڑھ کربعض لوگ قبیائہ بن عمرو بن عوف میں پہنچ کرد کیھتے تھے کہ وہاں کے حضرات نمازعصر میں ہوتے تھے، علامہ عینی نے لکھا کہ اس سے بھی تاخیر عصر پر دلالت ہے کہ قباوعوالی کے رہنے والے صحابہ کرام اتن دیر سے پڑھے کہ آدمی دو تین میل مبحد نبوی سے چل کربھی وہاں ان کی عصر کے وقت پہنچ جا تا تھا (عمد ۲۲۵۵۲۶) چونکہ اطراف مدینہ کے صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں وقت گزارتے تھے، ممکن ہے ان کی رعایت سے بھی آپ کچھ عجلت فرماتے ہوں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے اطراف مدینہ کے گھروں میں شام سے پہلے پہنچ جا تیں جس کی طرف اشارہ حدیث نمبر ۲۵ میں اور ۵۲۱ میں بھی آئے گا، اور وہاں کے رہنے والے اطراف مدینہ کھروں میں شام سے پہلے پہنچ جا تیں جس کی طرف اشارہ حدیث نمبر ۲۵ میں اور ۲۵ میں بھی آئے گا، اور وہاں کے رہنے والے اصفور علیہ السلام کی منشاء مبارک کو جان کرزیادہ تاخیر سے نماز عصر پڑھتے ہوں گاس کے سوااور بہتر تو جیدان کی تاخیر کی کہا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی گئی کہ وہ ڈرتے تھے کہیں آخر وقت مکروہ میں منافقوں کی طرح ان کی نماز عصر نہ ہوجائے ، جس سے حدیث میں ڈرایا گیا تھا یہ ان کی خاص اور غیر معمولی احتیاط تھی (اور اس لئے حضرت ابوا مامہ نے جیرت سے عبلت کی وجہ دریافت کی ) ورندا بھی اور پر کی حدیث میں ساکنیں قباوعوالی کا معمول کتنی تاخیر سے کا معلوم ہو چکا ہے۔

حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے لکھا: - بدائع میں ہے کہ حضرت عائش ہے ججرہ مبارکہ کی دیواریں جھوٹی تھیں، اس لئے سوری ان میں تغیر مشی تک رہتا تھا، میں کہتا ہوں کہ بیتو جب ہے کہ اندر کی روشی مراد ہواورا گر دروازہ ہے داخل ہونے والی روشی مراد ہوتو ان کے جرہ مبارکہ کا دروازہ غرب کی طرف تھا، اس میں قرب غروب تک روشی زیادہ ہی ہوتی ہوتی ، اور بالکل اس سے غروب کے قریب ہی ختم ہوتی ہوگی ،الاز احدیث حضرت عائش اور بھی زیادہ تا خیر عصر پر دلیل بن جاتی ہے، نیز حدیث تر ندی ، پر وایت الحدری بھی مشیر ہے کہ حضور علیہ السلام عمر کی نماز ہمیشہ غروب کے قریب پڑھتے تھے، جیسا کہ وہ آیت قبل طلوع المشمس و قبل الغروب کا بھی مقتصل ہے اور امام مجمر فیصل کے دولت میں پڑھا کے حضرت ابراہیم نحق سے کتاب الجج میں تقویل کے زیادہ ماثور ہیں۔ (اوجز ص ۵ جا)

تدعونہا الاولی: حفزت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اولی ظہری نماز کواس لئے کہتے تھے کہ حفزت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے وہی نماز پڑھائی تھی اوراس لئے امام مجدؓ نے کتاب المواقیت کونماز ظہر سے شروع کیا،متاخرین کے طریقہ کے خلاف کہ وہ فجر سے شروع کرتے ہیں۔

عوالی: بقول زہری مدینہ منور ہے۔ سمیل پر ہیں (عمدہ ص۵۴۳ج۲) بیدوہ علاقہ کہلاتا تھا جہاں مشرقی جانب صحابہ کرام کے مکانات تھے،اسی کے مقابل غربی جانب کے سوافل تھے۔

وکان میکرہ النوم: نمازعشائے بلسونے کی کراہت اس لئے ہے کہ نماز فوت ہونے کا خطرہ ہے، اگر ایسانہ ہوتو مکر وہ نہیں ہے۔ والحدیث بعد ہا: شریعت جاہتی ہے کہ فاتحہ و خاتمہ خیر پر ہو، اس لئے صبح کو بھی نماز کے بعد ہر کام کرنا ہے اور رات کونماز عشا پرختم کر دینا ہے، کہ نماز پڑھ کرسوجائے۔

در مختار میں ہے کہ عشاء کے بعد کلام مباح کروہ ہے اس پر حضرت شیخ الحدیث دامت ہر کا تہم نے لکھا کہ غیر مباح کلام مطلقاً جائز ہے اور کلام خیر ، ذکر وعلم وغیر ہمانعت سے مشتیٰ ہیں ، علامہ زیلعی نے فرمایا کہ بعد عشابا توں کی کراہت اس لئے ہے کہ بسا اوقات لغوتک نوبت بہن جاتی ہے اور نماز صبح بھی فوت ہو گئی ہے یا تہجد کے عادی کی نماز تہجد فوت ہوجائے گی ، لہٰذاا گرکوئی مہم ضرورت پیش آئے تو کوئی حرج نہیں ، پہنچ جاتی ہے اور نماز میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایسے ہی قراءت ، ذکر ، حکایات صالحین ، فقہ اور مہمان کے ساتھ باتیں کرنا بھی جائز بلاکراہت ہیں ، برہان میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے

۔ فرمایا بعد نمازعشا کے کوئی بات نہ کرے گر دوآ دمیوں کواجازت ہے، نمازی یا مسافر اور ایک روایت عرس کے لئے بھی ہے۔ کذافی الشامی

امام ترندیؓ نے رخصت سفر بعدالعثاء کے لئے باب قائم کیااوراس میں حضرت عمرؓ کی روایت نقل کی کہرسول اکرم علی ہے حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ بعدعشاء کسی امر میں امور مسلمین میں سے باتیں کیا کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔

100

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بیسرممنوع نہتی اوراس کو درحقیقت سمرہی کہنا سی نہیں ،اور یہ بھی فرمایا کہ بہت امور کی نوعیت نیتوں کے بدلنے سے مختلف ہوجاتی ہے، چنانچہ فتح القدیر میں مخصیل لغت عربید کی نیت سے اشعار غزل وتشبیب پڑھنے کی اجازت کھی ہے، بشرطیکہ جس عورت یامرد کی تشبیب ہووہ موجود نہ ہواورعلامہ شامی نے نحو، لغت وصاب وغیرہ کی تحصیل کوفرض کفالیہ کھاہے، النے (معارف السنن ص ۸۱ ج۲)

# باب اثم من فاتته العصر

(ال شخص کوکتنا گناہ ہے جس کی نماز عصر جاتی رہے)

٥٢٢. حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه علي قال الذي تفوته صلوة العصر فكانما وترااهله وماله قال ابو عبدالله يتركم وترت الرجل اذا قتلت له قتيلا او اخذت ماله.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمردوایت کرتے ہیں کدرسول خدا علیہ نے فرمایا جس شخص کی نمازعصر جاتی رہی ،اییا ہے کہ گویااس کے اہل ومال ضائع ہوگئے ،امام بخاری کہتے ہیں بسر کے ، و تسوت المسوجل سے ماخوذ ہے اور بیاس وقت ہولتے ہیں ، جبتم کسی عزیز کوتل کردویا اس کا مال لوٹ لو۔

"تشریخ: نمازعسر کے فوت ہوجانے کا مطلب کیا ہے؟ بعض حضرات کی رائے ہے کہ جماعت کا فوت ہونا مراد ہے اورامام اوزائن کی تفسیر ابوداؤ دمیں بیہ ہے کہ سورج کی دھوپ میں زردی آجائے، یعنی وقت مخار ومتحب فوت ہوجائے، علامہ عینی اور حافظ نے کہا کہ بلاکسی عذر مجبوری کے وقت جواز نکل جائے، اورامام بخاری کی مراداس باب میں بغیر قصد وارادہ کے فوت ہوجانا معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اسکلے باب میں ترک کرنے کا لفظ لائے ہیں، جو محداً ترک کرنے کے لئے زیادہ موزوں ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی بھی یہی رائے ہے، آپ نے فرمایا کہ صدیث سے ثابت ہے کہ پہلی امتوں نے بھی نمازعصر میں کوتا ہی کی تقی (شایداس لئے کہ کاروباروغیرہ میں مشغولیت کا وقت ہوتا ہے اوراس لئے خفلت وستی کرنے پر وعید آئی ہے ) واللہ تعالی اعلم ۔

# باب اثم من ترك العصر

(اس فخص کا گناہ جونماز عصر کوچھوڑ دے)

۵۲۳. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا يحى بن ابى كثير عن ابى قلابة عن ابى الممليح قال كنا مع بريدة فى غزوة فى يوم ذى غيم فقال بكرو بصلوة العصر فان النبى عَلَيْكُ قال من ترك صلوة العصر فقد حبط عمله.

تر جمہ: حفزت ابولی روایت کرتے ہیں کہ ہم کسی غزوہ میں ابر کے دن بریدہ کے ہمراہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز سویرے پڑھلو،اس لئے کہ نبی کریم علی نے فرمایا ہے کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے، توسمجھلو کہ اس کا (نیک)عمل ضائع ہوگیا۔ تشریح: پہلے ہاب کی حدیث میں نماز عصر بغ فلت ولا پروائی فوت ہوجانے پروعیدتھی، یہاں عمد ازک کرنے کا بیان ہے اور صحابے کرام کی عایت احتیاط بتلائی ہے کہ ابروباد کے موقع پر نماز عصر میں جلدی کرتے تھے، مباداونت مکروہ آجائے یاغروب ہی ہوجائے اور پہۃ نہ چلے ، حقیقت بیہ ہے کہ غفلت ولا پروائی اور عمد انزک کرنے میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اس حدیث الباب سے بیجی معلوم ہوا کہ ابروبارش کے دن صحابہ کے جلدی کرنے کی وجہ ظلمت واند ھیرا ہوجا تاتھی، ورنہ وہ عام دنوں میں تاخیر ہی سے پڑھتے تھے، اور اکثر احادیث میں جوسور جس کی حرارت باقی تھی وہ بلند تھاوغیرہ الفاظ آتے ہیں وہ بھی یہی بتلاتے ہیں کہ تاخیر کرتے تھے، مگر ایسی بھی نہیں کہ مروہ وقت داخل ہوجائے اور کی حذیب بھی کہتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔

### باب فضل صلوة العصر

#### (نمازعمر کی نضیلت کابیان)

۵۲۴. حدثنا المحميدى قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن جرير بن عبدالله قال كنا عند النبى مُلَيِّهُ فنظر الى القمر ليلة فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضآمون في روبية فان استطعتم ان لا تغلبو على صلواة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب قال اسماعيل افعلوا لا تفوتنكم.

۵۲۵. حداثنا عبدالله بن يوسف قال حداثنا مالک عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله عُنْ الله عَنْ الله ع

ترجمه ۵۲۳: حفرت جریر بن عبدالله روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم علی کے خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے چاند کی طرف نظر فر مائی اور فر مایا کہ تم اپنے پروردگار کو یقینا اس طرح دیکھو گے، جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں شک نہ کرو گے، البندا اگر تم سے کہا اور غروب سے پہلے کی نماز میں (شیطان پر غالب آکر) اوا کر لیا کروتو (ضرور) کرو، پھر آپ نے فسیح بحمد دبک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب تلاوت فرمائی۔

تر جمہ ۵۲۵: حضرت ابو ہر یرہ اُروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے فرمایا کہ شب وروز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں او بیسب فجر اور عصر کی نماز میں مجتمع ہوتے ہیں، جوفر شتے رات کوتمہارے پاس رہے ہیں (آسان پر) چڑھ جاتے ہیں، تو ان سے ان کا پرودگار پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خودا پے بندوں سے خوب واقف ہے کہتم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے (تب بھی) وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

تَشْرِی : حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اکثر حضرات نے نمازعصر کوافضل الصلوَّة قرار دیا ہے، مگراہام بخاریؓ نے صرف فضیلت ہتلائی، شایدوہ دوسرے حضرات کے ہمنوانہیں ہیں۔

قوله لا تصامون پرفرمایا که بینم ہے بھی مشتق ہوسکتا ہے کہتم از دعام ناظرین کی وجہ سے رؤیت باری تعالی سے محروم نہ ہوگے اور ضیم سے بھی ہوسکتا ہے کہ اس کی رؤیت کے وقت کوئی کسی برظلم کر کے اس سے محروم نہ کرسکے گا۔

# تجليات بارى تعالى

حضرت شاہ صاحبؓ نے اس موقع پر بخلی غدادندی کا بھی تفصیل سے ذکر کیا، جس کا خلاصہ درج ذیل ہے: - میر سے نزدیک یہاں روئیت سے مرادروئیت بخل ہے، روئیت ذات نہیں ہے، جیسا کہ شخ اکبرؓ نے اختیار کیا ہے اور اس کی تقییم روئیة شمسہ وقریہ سے ک ہے، (حدیث میں روئیة تمروش دونوں سے تشبیہ وارد ہے) پھر یہ ہے کہ روئیت بخلی ہی کوروئیت ذات بھی کہا جا تا ہے، مثلاً تم خواب میں حق تعالیٰ کا ویکن اپیان کروتو مراداس کی بخلی ہی ہوتی تھی، ہوئی تھی، ایسے ہی مخشر میں بندوں کے لئے کوہ طور پر حضرت حق تعالیٰ کی بخلی ہوئی تھی، ایسے ہی مخشر میں بندوں کے لئے ہوگی، حضرت موئی علیہ السلام نے روئیة ذات باری کی درخواست کی تھی جو بخلی دکھلا کر پوری کردی گئی کیونکہ روئیت ذات بھی کمایلیت بھی نے دوبیت کے مراتب غیر متابی ہیں، یہ تو ذات بھی کمایلیت بھی ہیں بہت عمرہ تحقیق فرمائی ہے نیز تجلیات اور وجہ و یہ وغیرہ میں بھی فرق ہے گئے اکبرگی تحقیق ہے، پھر حضرت شاہ عبدالعزیزؓ نے بھی اس بارے میں بہت عمرہ تحقیق فرمائی ہے نیز تجلیات اور وجہ و یہ وغیرہ میں بھی فرق ہے کہ یہ مبادی وصفات اور متعلقات ذات ہیں، ای لئے اس سے منصل نہیں ہے، تجلیات صور تخلوقہ و آٹارا فعال میں جو ذات حق سے منصل اور جدا ہیں، امام بخاریؓ نے ان کا نام شوکن رکھا ہے، واللہ تعالی اعلم۔

### عورتوں کے لئے جنت میں دیدارخداوندی

حضرت نے فرمایا: -اس معلوم ہوا کہ ان نمازوں کے اہتمام کی وجہ ہے، ی رؤیت باری کا شرف نمازی مومنوں کو جنت میں عاصل ہوگا، اور شاید داقطنی کی روایت میں جو ہے کہ عورتوں کو جنت میں عیدین کے دنوں میں رؤیت عاصل ہوا کر ہے گی وہ اس لئے ہے کہ ان کوعیدین میں حاضر ہونے کی اجازت دی گئی تھی (جوفتنوں کے خوف سے قابل عمل ندری ، مگر چونکہ وہ خوداس میں معذور ہیں، اس لئے وہ شرف ان کوعیدین میں حاضر ہوگا جس طرح مجبوری، بیاری یاسفری وجہ سے نوافل واورا دنہ ہو سکیس تو اجرو ثو اب ضرور ماتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم) تو لہ میں تعالی ہوگا جس طرح مجبوری، بیاری یاسفری وجہ سے نوافل واورا دنہ ہو سکیس تو اجرو ثو اب ضرور ماتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم) تو لہ میں تعالی ہوگا ہے، فتح الباری میں بھی تو لہ یہ علی اور تی کے مزید کلمات کی تخری کے این خور یہ کا فظ نے کی ہے۔

نہار مُشرعی وعرفی : حضرت نے فرمایا کہ نہار شری وعرفی ہونے کا لحاظ مختلف طریقوں پر ہوا ہے، مثلاً روزہ کے لئے نہار شرع صبح صادق سے غروب تک ہے اور نماز کے قق میں صبح سے عصر تک ہے، اس لئے نماز عصر کے بعد نفل مکروہ ہوئے کہ دن کا دفتر بند ہو چکا۔

# اجتماع ملائكه نهار دليل

حافظ اور عینی نے جو حدیث ذکر کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز فجر وعمر دونوں میں دن ورات کے فرضے جمع ہوتے ہیں جب نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں تو دن کے اوپر غلاج میں جمع ہوتے ہیں تو دن کے اوپر جاتے ہیں اور دان کے رہ جاتے ہیں، پھر عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں تو دن کے اوپر جاتے ہیں اور رات کے تھر جاتے ہیں جن تعالی صبح وشام اوپر جانے والے فرشتوں سے سوال فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، الحدیث علامہ عینی نے فرمایا کہ اس میں تصریح ہے کہ جرگر وہ سے سوال فرماتے ہیں (عمد ۵۵۴ ہے ۲، بحوالے خزیمہ وہ محافظ السراج عن ابی جریدہ کا کہ میں اور کھنے کے لئے بھی مامور ہیں، قاضی عیاض نے غیر محافظ فرشتوں کا اختال ذکر کیا، اس طرح کہ حق تعالی ان سے بطور تو بی خور کی ان اس طرح کہ حق تعالی ان سے بطور تو بی حوال کر کیا، اس طرح کہ حق تعالی ان سے بطور تو بی حوال کر کیا، اس طرح کہ حق تعالی ان سے بطور تو بی حوال کر سے گا کیونکہ فرشتوں نے ''انہ جعل فیصا میں یفسد فیصا'' کہا تھا، قرطبی نے فرمایا کہ بہی حکمت

دونوں وقت فرشتوں کے اجتماع کی بھی ہوسکتی ہے، کہ وہ دونوں وقت اس دنیا میں آ کر مسلمانوں کونماز وں میں مشغول دیکھیں اور حق تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت وشفقت بندوں کے حال پرہے کہ ان فرشتوں کوان کی دن و بناب میں حاضر ہوکر نماز وں کی شہادت دیں ، اور بیتی تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت وشفقت بندوں کے حال پرہے کہ ان فرشتوں کوان کی دن و رات کی برائیوں اور معاصی پرمطلع نہ ہونے دیا اور نماز وں کے اوقات میں جمع ہونے کا تھم دیا ، علا مدعینی نے لکھا کہ اس فہ کور ہ حکمت وتو جیہ کی بناء پرتو دوسرے پرمحافظ فرشتوں ہی کی بات ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ محافظ فرشتوں پرتو انسانوں کے سارے ہی احوال منکشف رہتے ہیں ان سے صرف دو خاص وقتوں کا حال دریافت فرمانا کیسے مناسب ہوگا ، دوسرے یہ کہ بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ مرجا تا ہے تو اس کے اعمال کی درخواست اعمال کستے والے دونوں کا تب فرشتے ہی ہوں گے۔

کرتے رہتے ہیں ، لہٰذا ظاہر یہی ہے کہ وہ نماز وں کے وقت جمع ہونے والے غیر محافظ اور غیر کا فظ اور غیر کا تب فرشتے ہی ہوں گے۔

# فضیلت کس کے لئے ہے

علامہ بیٹی نے لکھا کہ جب ان دونوں نمازوں کی بہت ہی بڑی نفسیلت اجتماع ملائکہ اور رفع اعمال کی ثابت ہوگئی ہقو مناسب ہوا کہ جو بندے ان دونوں نمازوں پر مداومت ومحافظت کریں گے ان کوافضل عطایا یعنی رؤیت باری جل ذکرہ سے سرفراز کیا جائے ، حافظ بیٹی نئے یہ بھی فرمایا کہ اگر چہ حدیث کے الفاظ تو مطلق ہیں مگریہ فضیلت بظاہران مومنوں کے لئے ہے جوان دونوں وقتوں کی نماز جماعت کے ساتھ اوا کریں۔ (عمہ ۲۶۵۵۳)

حکمت سوال: علامہ عینی نے لکھا کہ حکمت فرشتوں سے خیری شہادت لینی ہے، بنی آ دم کے لئے اور استعطاف بھی ہے تا کہ وہ ان پر مہر بان ہوں، یا ان کی انجعل والی بات کا جواب دینا ہے اور بتلانا ہے کہ صرف تم ہی تقدیس بار ک کرنے والے نہیں ہو، بنی آ دم میں بھی تم جیسے اور تمہاری ہی شہادت سے شبیح وتقدیس کرنے والے ہیں۔

قاضی عیاض نے فرمایا کہ بیسوال بطریقہ تعبدہے، جس طرح ان فرشتوں کواعمال بنی آ دم ککھنے کا تھم ہوا، حالانکہ حق تعالیٰ سب با توں کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔(عمدہ ص ۵۵ ج ۲)

فوائد: علامہ عینی نے بہت سے فوائد حدیث الباب کے لکھے ہیں مثلاً (۱) نماز اعلیٰ وافضل عبادت ہے کیونکہ اس کے بارے میں سوال وجواب وارد ہوا ہے (۲) نماز فجر وعصر دونوں اعظم ترین نمازیں ہیں (۳) ان دونوں وقتوں کا خصوصی شرف بھی معلوم ہوا، اور حدیث میں ہے کہ نماز صبح کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے اورا عمال دن کے آخری حصہ میں او پراٹھائے جاتے ہیں، لہذا جوان اوقات میں مشغول عبادت ہوگا اس کے رزق وعمل میں خیر و برکت ہوگا۔ (۴) اس امت کا شرف دوسری امتوں پر ثابت ہوا (۵) فرشتے بھی اس امت سے محبت کرتے ہیں کہ ان کے اعمال خیر کو خدا کے یہاں لیے جا کر پیش کر کے اس کا تقرب تلاش کرتے ہیں (۲) اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں (۵) نمازع عمر کو خاص طور سے اہتمام کے ساتھ اداکر نے کی ترغیب ہے کیونکہ وہ مشغولیت کے وقت ہوتی ہوتی ہے (عمرہ ۵۵۵ ہے)

کے حضرت علامکشیری قدس سرہ کی رائے بھی میں تھی کہ یفنیات جماعت کے ساتھ ٹماز پڑھنے والوں کے لئے ہے،منفرد کے لئے نہیں (مؤلف)

ا کم سخن عظیم وجلیل نعت ورحمت خداوندی ہے کہ جولوگ ہرضم کے شرک ہے مجتنب رہے اورا یمان اور یقین پران کاحس خاتمہ ہوجائے تو دوسرے معاصی کی مغفرت اگرزندگی میں میسرنہ بھی ہوسکے تو عالم قبر میں ان کی مغفرت کا سامان مہیا کر دیا گیا تا کہ قبر سے اٹھے تو بخشا پائسان صاف سخر امواور بیمغفرت کا سامان بھی ان فرشتوں کے ذریعہ کرایا گیا، جواس بندہ کی پوری زندگی کے معاصی اور بدا محالیوں سے نہ صرف پوری طرح واقف رہے، بلکداس کواس بندہ کے نامنہ امال میں آخر دم تک کھے کراس کا ریکارڈ تیار کرتے رہے، اب چونکہ انہوں نے دیکھا کرتی تعالیٰ نے اس کے لئے حسن خاتمہ مقدر فرما کرا حسان عظیم فرما دیا ہے تو حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے مزید سامان مہیا کرنے کے لئے استغفار میں مشغول ہوگئے۔ (مؤلف)

قولہ "تو کے ناھے وہم یصلون" پر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ مجھاس میں تر دد ہے کہ فرشتے بھی جماعت فجر وعصر میں شریک ہوکرا قدّ اگرتے ہیں یانہیں؟ موطا امام مالک میں حضرت سعید بن المسیب نقل ہے کہ جو شخص جنگل میں نماز پڑھے تواس کے دائیں بائیں دوفر شتے بھی نماز پڑھتے ہیں اوراگر وہ اذان دے کر نماز قائم کرے تواس کے چیچے فرشتے پہاڑوں کی برابر کشرت سے اقدّ اگرتے ہیں تو جب ایک نماز میں اقدّ اثابت ہوگی توسب نمازوں میں ثابت ہوجائے گی اور آیت "ان قسر آن المضجور کان مشھودا" کرتے ہیں توجب ایک نماز میں اقدّ اثابت ہوگی توسب نمازوں میں ثابت ہوجائے گی اور آیت "ان قسر آن المضجور کان مشھودا" سے اقد اثابت نہ ہوگی، کیونکہ شہود بغیرا قدّ الے بھی ہوسکتا ہے جیسے یشھدون دعوۃ المسلمین وغیرہ ہیں، لہذا اگر مشہود کا اطلاق حضور پر ہوتو معنی ظاہر ہیں کہ ہم نے آئیں نماز پڑھے چھوڑ اسے اوراگر اقدّ اءادا ہوتو باعتبار جنس کے مطلب یہ ہوگا کہ جن کی اقدّ اہم نے نہیں کی ان کرے اوپر گئے ہیں ۔ کونماز پڑھ کرگئے ہیں کہ ان کے ساتھ تو نماز شم کر کے اوپر گئے ہیں ۔ یا مسبوق وغیرہ مراد ہوں گے کہ ان کونماز پوری کرتے ہوئے چھوڑ اہے۔

104

حضرت نفرایا کہ مجھامام بخاری کے اس طریقہ میں بھی اشکال ہے کہ انہوں نے حدیث مذکورکو صرف فضیلت عصر کے لئے خاص کرلیا جبکہ حدیث میں فجر کی بھی فضیلت موجود ہے، پھر جب فجر کی فضیلت کا باب قائم کیا تو وہاں بھی اس حدیث کونیس لائے اور صرف آیت ان قسر آن المفجو کان مشھو دا کو ذکر کیا پس ہوسکتا ہے کہ حدیث مذکورکو صرف فضیلت عصر پرجمول کیا ہواور فجر میں ملائکہ کو طرف نہار پر محمول کیا ہو بخلاف عصر کہ اس میں حضور ملائکہ کو خوداس کی ذاتی فضیلت پرجنی سمجھا طرف نہار کی وجہ سے نہیں کہ طرف می مغرب ہے اگر طرف ہونے کی وجہ سے ضرب کہ وقت آیت نہ کہ عصر کے وقت ایک اشکال مید بھی ہے کہ جب فرشتوں کی آمد دونوں وقت ہوئی ہوگیا ، یونکہ ان میں صرف فجر کی تحصیر وشہود کا ذکر زیادہ اہم ہوگیا ، کیونکہ ان میں قرآن مجید سفنے کا اشکتیا تی وشخف بہت ہی زیادہ ہے۔

# باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب

(ال مخض كابيان، جوغروب آقاب سے پہلے عصر كى ايك ركعت پائے)

۵۲۲. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شبان عن يحيى عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْتُهُ اذا ادرك احدكم سجدة من صلواة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلوته واذا ادرك سجدة من صلواة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلوته.

۵۲۵. حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنى ابراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه انه اخبره انه سمع رسول الله عُلِيله يقول انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلواة العصر الى غروب الشمس اوتى اهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا نتصف النهار عجزو فاعطوا قيراطا قيراطا تعيراطا ثم اوتى اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلواة العصر ثم عجزو فاعطوا قيراطا و قيراطا ثم اوتينا القران فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين فقال اهل الكتابين اى ربنا اعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين و جل هل ظلمتكم هؤلاء قيراطين قيراطين و على الا وهو فضلى اوتيه من اشآء.

لے بیاثر موطاً امام مالک میں موقو فامروی ہے مگر مرفوع ہے، کیونکہ ایسی بات رائے سے نہیں کہی جاسکتی اور موصولاً بھی بروایت حضرت سلمان فاری بالمعنی نسائی میں ہے، بیبقی وابن الی شیبہ وغیر ہمائے یہاں حضرت سلمان ہی ہے موقو فامر دی ہے۔او جزص ۱۹۵) ۵۲۸. حدثنا ابو كريب حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابى بردة عن ابى موسى عن النبى عَلَيْكُ قال مثل المسلمين واليهود و النصارى كمثل رجل ن الستاجر قوما يعملون له عملا الى الليل فعملوا الى نصف النهار فقالو لاحاجة لنا الى اجرك فاستاجر اخرين فقال اكملو بقية يومكم ولكم الذى شرطت فعملوا حتى اذا كان حين صلواة العصر قالو لك ما عملنا فاستاجر قوما فعملو بقية يومهم حتى غايت الشمس فاستكملو آ اجرا لفريقين.

ترجمہ ۵۲ : حضرت ابو ہریرہ وایت کرتے ہیں کہرسول خدا علیہ نے فرمایا جبتم میں سے کی شخص کونماز عصر کی ایک رکعت آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے ل گئ تو ہاتی نماز پوری کرلینی چاہئے اور جب نماز فجر کی ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے ل گئ تو ہاتی نماز پوری کرلینی چاہئے۔

تر جمہے کا 2: حضرت سالم بن عبداللہ (ابن عرفی) اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علی ہے ہوئے سنا کہ تہماری بقاان امتوں کے مقابلہ میں جوتم سے پہلے گزر چکی ہیں ایس ہے، جیسے نماز عصر سے لے کرغروب آفیاب تک، کہ تو رات والوں کو تو رات دی گئی اور انہوں نے راس پر) عمل کیا، یہاں تک کہ دو پہر کا وقت آگیا تو وہ تھک گئے اور انہیں ایک ایک قیراط دے دیا گیا، اس کے بعد ہم لوگوں کو بعد انہیں والوں کو انجیل دی گئی اور انہوں نے عصر کی نماز تک کام کیا چروہ تھک گئے تو انہیں ایک ایک قیراط دے دیا گیا اس کے بعد ہم لوگوں کو قر آن دیا گیا اور ہم نے غروب آفیاب تک کام کیا تو ہمیں دو، دو قیرط دیے گئے، اس پر دونوں اہل کتاب نے کہا کہ اے ہمارے پر وردگار! تو نے ان لوگوں کو دو، دو قیراط دیے اور ہمیں ایک ہی قیراط دیا، حالانکہ ہم کام کے اعتبار سے زیادہ ہیں، اللہ عزوجل نے فر مایا کہ میں انگر اور کی میں سے پچھ کم کیا، وہ پولے نہیں، اللہ تعالی نے فر مایا کہ یہ میرافضل ہے، جسے چا ہتا ہوں زیادہ یتا ہوں۔

ترجمه ۵۲۸: حضرت ابوموی رسول الله علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کی اور یہود و نصاریٰ کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک شخص نے کچھلوگوں کومز دوری پرلیا ہو، تا کہ رات تک اس کا کام کریں چنا نچہ انہوں نے دو پہرتک کام کیا اور کہا کہ ہمیں مثال ہے کہ جیسے ایک شخص نے کچھلوگوں کومز دوری پرلیا لیا اور (ان سے) کہا کہ باتی دن اپنا پورا کر واور جو کچھ میں نے تیری مزدوری کی کچھ حاجت نہیں، لہٰذاانہوں نے کام کیا، یہاں تک کے عصری نماز کا وقت آگیا، ان لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ہم نے کام کیا، وہ تیرے لئے اتنا ہی ہے، پھراس نے دوسرے لوگوں کومزدوری پرلگایا تو انہوں نے بقیددن کام کیا، یہاں تک کہ آفی بغروب ہوگیا اور ان لوگوں نے دونوں فریق کی (برابر) مزدوری پوری حاصل کرلی۔

 پڑھ چکا ہے وہ باطل ہوگئ، پھر سے طلوع وغروب کے بعد پوری پڑھے،امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ مجھ کی ہوتو یہی تھم ہے،غروب کے قریب والی ہوتو پوری کرلے، وہ جائز و درست ہوگی،امام ابو پوسف سے ایک شاذ روایت سے ہے کہ مجھ کی نماز کی اگر ایک رکعت پڑھی تھی اور سورج طلوع ہونے لگا تو اتنی دیرتو قف کرے کہ سورج اچھی طرح نکن آئے اور کراہت کا وقت ندر ہے تو باقی رکعت پوری کرلے،اس کے فرض اوا ہوجا کیں گے،امام اعظم سے کیز دیک ایسا کرنے سے وہ نماز نفل ہوگی،فرض پھرسے پڑھے گا، دوسری روایت امام ابو پوسف سے بھی اس کے مطابق ہے امام مجھ کی رائے ہے کہ ایسی نماز نہ فرض ہوگی نہ نفل ،سرے سے باطل ہی ہے۔

ائے۔ شاکند (امام مالک، شافعی، احمد) فرماتے ہیں کسن کی نماز بھی عصر کی طرح درست ہوجاتی ہے اور بخاری کی بیصد بیف اور آگآنے والی دو صدیثیں نمبر ۲۵۹ ہو ۵۵۰ بظاہر ان انحمۃ شاف کی موافقت کردی ہیں گرزیادہ گہری نظرے دیکھا جائے اور احادیث و آثار کے پورے ذخیرے پر نظر کی جائے تو امام اعظم کی رائے عالی ہی زیادہ صائب شابت ہوگی، وجہ بیہ ہے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ حدیث الباب میں اشارہ وقت کے طرف ہے گر کی جائے تو امام اعظم کی رائے عالی ہی زیادہ صائب شابت ہوگی، وجہ بیہ ہے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ حدیث الباب میں اشارہ وقت کے طرف ہے گر کی بات ہوت کے حدیث نمبر ۲۵۵ کے تحت لکھا: من اورخود حافظ ابن مجر نے بھی ہا وجود شافعی ہونے کے جین 'تو بظاہر جو مطلب اس سے لکتا ہے کہ جس نے آئی رکعت پالے تو جائل کی البذا دوسری رکعت پڑھے نے جین 'تو بظاہر جو مطلب اس سے لکتا ہے کہ جس نے آئی رکعت پالے تھے ہاں کو وقت لگی البذا دوسری رکعت بھی پڑھے لئے ختم ہوگیا، بیم طلب تو بالا جماع غلط ہے ، پھر دوسرا مطلب بی تحتمل ہے کہ ایک وقت لگی البذا دوسری رکعت بھی پڑھے لئے تو نماز کا لی جو جائل کی انہز ہو کہ کی اس کے تعلق دی طرف اشارہ کیا، پھر علامت کی (شارح بخاری) کا گول کا قول کا تو نماز کا لی جو جائل کی انہز ہو کی خوا فظ نے مدین نماز کی کو حدی کر مانی شارح بھا کہ ہور نے احت کی محت کی نماز پوری لگی اور کھا کہ یعنی کی اس کے تعادی کو تو اس کو جائل ہے کہ محت کی نماز پوری لگی اور کھا کہ یعنی کہ ہے لیندا اس کی معلم نماز کا پالیا وغیرہ اور اس کی محت نماز کو پورا کرنا خور دی رہ کی الی وغیرہ اور اس کے الی وقت پالیا، یا تھم نماز کا پالیا وغیرہ اور اس کو در سے بالی ہا کہ میں نماز ہوئے گھا نماز کا پالیا وغیرہ اور اس کو در سے کہ کر کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ (شکر کی بالی بالی ہوئے کہ مقدر مان پڑے گھا نماز کا پالیا وغیرہ کا والی کی حدیث کی کونو دیک جو محت کہ نماز کا پالیا وغیرہ اور اس کو بالی بالی ہی کہ کو بورا کرنا خور در رہ کا کہ کر کے اس کے تعاد کی کو در کی بالے کی کہ کے کہ کور در کی بالصلو تو نو کئی کور در کی کر کے اس کے تعال گول اس کے تعاد کی کور در کی بالصلو تو نوائل ہوئی اس کے تعاد کی کہ کی کور در کی بالصلو تو نوائل ہوئی کور در کی بالصلو کور پورا کرنا خور در رہ کا در کی بالصلا کور در کی کر کے کہ کر در کی کر در کر کر کر کر کر کر کر کر

امام طحاويٌّ وغيره كامسلك

اس سے معلوم ہوا کہ من ادرک رکعۃ فقد اُدرک الصلوۃ کے مطلب میں گی اختال ہیں ای لئے ،ائم ہے جہتدین ومحدثین کے انظاروآ راء بھی مختلف ہوگئی ،امام طحاویؒ جو بظاہر سب سے الگ معلوم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت سے اہل علم ہیں جیسا کہ محدث ابن وہب کا بیان ہے ملاحظہ ہو مدونہ ۱۳ ،ان سب کی رائے ہیہ کہ اس نوع کی تمام احادیث حاکضہ عورت ، نائم یا نومسلم یا مریض وغیرہ کے لئے ہیں ، یعنی حاکضہ عورت آخر وقت میں بیدار ہوا ، با ایک غیر مسلم ہیں ، یعنی حاکشہ عورت آخر وقت میں بیدار ہوا ، با ایک غیر مسلم ایسے آخر وقت میں اسلام لایا ، یا کوئی مریض ہے ہوش تھا اور نماز کے آخرت وقت پر ہوش میں آیا تو ان سب پر اس وقت کی نماز لازم ہوگئی ، ایسے آخر وقت میں اسلام لایا ، یا کوئی مریض ہے ہوش تھا اور نماز وں کا ذکر اس لئے ہوا ہے کہ ان وتتوں کے ختم ہونے کو ہر عامی و جاہل بھی جان لیتا ہو ، اس لئے عماس سے نماز وں کے آخر وقت کا ایک ہی ہونے کا کوئی شوت نہیں اور اگر مان بھی لیا جائے تو دوسری احادیث متواتر ہ اس کے حاص طلوع وغروب کے وقت نماز درست ہونے کا کوئی شوت نہیں اور اگر مان بھی لیا جائے تو دوسری احادیث متواترہ اس کے احادیث سے خاص طلوع وغروب کے وقت نماز درست ہونے کا کوئی شوت نہیں اور اگر مان بھی لیا جائے تو دوسری احادیث متواترہ اس کے احادیث سے خاص طلوع وغروب کے وقت نماز درست ہونے کا کوئی شوت نہیں اور اگر مان بھی لیا جائے تو دوسری احادیث متواترہ اس کے احادیث سے خاص طلوع وغروب کے وقت نماز درست ہونے کا کوئی شوت نہیں اور اگر مان بھی لیا جائے تو دوسری احادیث متواترہ اس کے احادیث سے خاص طلوع وغروب کے وقت نماز درست ہونے کا کوئی شوت نہیں اور اگر مان بھی لیا جائے تو دوسری احادیث متواترہ اس کے دوسری احادیث متواترہ اس کے دوست متواترہ اس کے دوسری احادیث متواترہ اس کے دوسری احادیث متواترہ اس کی دوسری احادیث متواترہ اس کے دوسری احادیث متواترہ اس کے دوسری احادیث متواترہ متواترہ کی دوسری کی دوسری احادیث متواترہ اس کی دوسری کے دوسری کی دوسری کی دوسری کے دوست کمان کی دوسری کی دوسری کی دوسری کے دوسری کی دوسری کی

جواز کومنسوخ کردیتی ہیں، جن میں طلوع وغروب کے وقت میں نماز کی صریح ممانعت آگئی ہے، لہٰذا اگر نماز پوری ہونے سے قبل طلوع و غروب ہونے گئے تو نماز باطل ہوجاتی ہے۔

#### ائمير ثلاثة كامسلك

ید دوسرا مسلک ہے کہ طلوع وغروب ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی ،اگرا یک رکعت پہلے پڑھ لی ہے تو دوسری بعد طلوع یا بعد غروب کے پڑھ لے نواز اور قرار پائیگی امام شافعتی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت ادااور دوسری قضا شار ہوگی ،غرض ان سب حضرات نے بچائے دقت نظر کے ظاہریت کی شان دکھلائی ہے اور احتال والی احادیث کی وجہ سے صرت کے وصاف احادیث سے صرف نظر کی ہے ، جبیہا کہ ہم اس بات کودلائل کے ساتھ واضح کریں گے۔ان شاء اللہ تعالی و بہت میں

# امام اعظم كامسلك

بظاہرا مام صاحب کی رائے اس مسئلہ میں سب سے الگ ہے کہ وہ نماز عصر میں تو اٹمیہ ثلاثہ کے ساتھ ہیں ،گمرنماز فجر میں الگ ہوگئے ، اگر چہ ہم سی بھی بتلا ئیں گے کہ نماز عصر کے بارے میں بھی جوان کا مسلک بعض حنفیہ نے سمجھا ہے وہ نہیں بلکہ حضرت شاہ صاحب ؓ کی تحقیق میں دوسراہے ،امید ہے کہ حضرت ؓ کی اس تحقیق وقد قتی کوقد رکی نگاہ ہے دیکھا جائے گا۔

حضرت شاہ صاحب نے مسلک امام کی توضیح تو اس طرح فرمائی کہ عام کتب متون حفیہ میں جو یہ کھا ہے کہ اگر عصر کی نماز شروع کی اور ایک رکعت پڑھی تھی اور جوسورج غروب ہونے لگا تو اس کو بعد غروب کے پورا کرلے، بیتر جمانی صحیح نہیں بلکہ جس طرح امام محد نے اپنے موطاً میں کھا ہے وہ صحیح ہے، آپ نے بساب الوجل بنسبی المصلوف میں کھا کہ حضور علیہ السلام نے لیا تہ التع لیس کے بعد صبح کی نماز پڑھی اور فرمایا: - جو شخص نماز بعول جائے تو جب یا دائے تو پڑھ لے، کیونکہ حق تعالی کا ارشاد ہے قائم کرونماز میری یاد کے لئے، امام محد نے فرمایا کہ اس کے فرمایا کہ اس کے فروب ہونے اس پڑل کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی ان ساعات میں یاد کرے، جن میں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے روک دیا ہے جبکہ سورج طلوع ہو بلندا ور ورش ہونے تک، نصف النہار کے وقت زوال ہونے تک اور شام کو جب سورج کی وھوپ لال پیلی ہوجائے، اس کے غروب ہونے تک، البتدای دن کی عصر کی نماز پڑھے گا اگر چہ قاب زروہ وجائے غروب سے پہلے تک اور بہی قول امام ابوطنیفہ می کا ہے۔

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضیہ نام محکہ کے اس صریح ارشاد کی طرف توجہ نہ کی ، پھر فرمایا کہ درمختار ہیں قدیہ سے نقل کیا کہ اگرایک شخص غروب سے پہلے نماز شروع کرے پھر غروب تک اس کوطویل کرلے تو ہمارے زدیک مکروہ نہ ہوگا اور یہی روایت امام شافعی سے ہے ، اس کتاب کا مصنف فقہ ہیں تو حفی ہے مگر اعتقاد میں معزز لی ہے ، اس لئے ہم اس کے تفردات کو قبول نہ کریں ہے ، مگر پھر میں نے اس مسئلہ کوفخر الاسلام کی اصول البز دوی میں بھی دیکھا تو انکاری سخج انش نہ رہی مگر تر دد باتی رہا اور صاحب التوضيح نے جواعمتذ ارخشوع میں نے اس مسئلہ کوفخر الاسلام کی قبول مرجوع پر تفریع کی ہے ، کوئلہ صورت نہ کورہ میں فقہاء وضوع کا پیش کیا اس ہے بھی شریع میں میں نے الاسلام نے تول مرجوع پر تفریع کی ہے ، کوئلہ صورت نہ کورہ میں فقہاء حضیہ نے اختلاف کیا ہے ، بحر میں ہے کہ ایس طوالت کا فقط تعل مکروہ ہے ، نماز میں کراہت نہیں آتی ، دوسر نے فقہاء کی رائے ہے کہ ایس نعل اور خفیہ نے اختلاف کیا ۔ نقل اس کے بھی عدم کراہت صلو ہ والا مرجوع تول اختیار کرلیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب کا مسلک وہی ہے جوامام محمد نے بھی لکھا ہے کہ اس دن کی نماز عصر بھی صرف اصفر ارمشس کے وقت پڑھی جاسکتی ہے جوغروب سے پہلے ختم ہوجائے تاکہ پوری نماز غروب سے قبل ہوجائے ،حضرت نے مزید وضاحت فرمائی کہ غروب دو ہیں ایک شرعی، دوسراحی اور حفیہ کے بہال جواسی دن کی عصر اوا ہوسکتی ہے وہ غروب شرعی (اصفر ارمش ) تک ہے، دوسر سے انکہ مثلاثہ کہتے ہیں کہ اگر

غروب حقیقی و شی سے قبل بھی صرف ایک رکعت پڑھ سکے تو پڑھ لے اور غروب کے بعد باتی پڑھ لے، لہذا حدیث نبوی کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص ایک رکعت نماز عصر کی امام کے ساتھ اصفرار ثمیں سے پہلے پالے اس کونماز عصر مل گئی اور یہ کہ اصفرار کے بعد غروب تک وقت منافق کا ہے، یہ حصہ تعلیم نبوی میں داخل ہونے کے لائق نہ تھا، اس لئے متروک ہوا، پھر حضرتؓ نے فر مایا کہ میر بے نزدیک کوئی بھی دلیل، اس کے لئے نہیں ہے کہا گرایک شخص غروب سے قبل ایک رکعت یا لے تو غروب کے بعد اس کو پورا کر لے اوروہ اس نماز کا مدرک ہوجائے گا۔

# بخاری کی حدیث الباب مسبوق کے لئے ہے

حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ علامہ نووگ نے حدیث من ادر ک رکعۃ من المعصو کے بارے میں کہا کہ بیاس کے لئے صرح دلیل ہے کہ جو محفی ایک رکعت صبح یا عصر کی پڑھ لے، پھرونت نکل جائے تو اس کی نماز باطل نہ ہوگی بلکہ اس کو پورا کر لے گا اور وہ صبح ہوگی اور بید مسئلہ عصر کے بارے میں مجمع علیہ ہے، لیکن صبح میں اس کے قائل ائمہ شکل شاور سارے ہی علماء امت ہیں بجزامام ابوحنیفہ کے انہوں نے فرمایا کہ صبح کی نما زطلوع مشس سے باطل ہوجائے گی ، کیونکہ ممانعت صلوق کا وقت داخل ہوگیا ، بخلاف غروب شس کے اور بیرحدیث ان کے خلاف جمت ہے۔

#### حضرت شاه صاحب كاافادة خصوصي

حضرت نے فرمایا کہ بخاری کی اس حدیث الباب کوعلاء حنفیہ نے بھی مواقیت پر محمول کیا ہے، جس کا مفادیہ ہوگا کہ دوسری رکعت طلوع یا غروب کے بعد پڑھی جاسکتی ہے اور اس طرح اسی مسئلہ میں حنفیہ کا باہم اختلاف ہوگا، جواو پر ذکر کیا گیا ہے مگر میرے نزدیک بیہ حدیث بھی دوسری احادیث کی طرح مسبوق کے حق میں ہے اور مواقیت سے اس کا پچھ تعلق نہیں ہے، لہذا باہمی اختلاف کی صورت میں یہاں سامنے آئے گی اور دلیل میری ہے کہ بیر حدیث حضرت ابو ہر ہرہ والی چند جگہ اور آئی ہے اور سارے ہی حنفیہ تفق ہیں کہ وہ سب حدیثیں مسبوق کے بارے میں ہیں۔

(۱) مسلم شریف وغیرہ کی صدیم من ادر ک رکعة من الصلواۃ فقد ادر ک الصلواۃ ،اس میں اور بخاری کی حدیث الباب میں کوئی فرق نہیں بجزاس کے کہ بیسب نمازوں کے لئے عام ہے اور حدیث الباب صرف فجر وعصر کے لئے ہے اور ان کی تخصیص کا نکتہ بیہ ہو ووثوں بعض اوصاف میں مشترک ہیں ،مثلاً دونوں کے الترام واہتمام پر وئیت باری کا وعدہ ہے اور حدیث من صلے البو دین دخل المجنة بھی ہے اور قرآن مجید کی بھی بہت کی آیات میں ایک ساتھ ذکر ہوئی جیسے و سبح بحد دبک قبل طلوع المشمس و قبل الغروب اور تمام حفیہ من الدرک و کعد من المصلواۃ مع اور تمام حفیہ من ادر ک و کعد من المصلواۃ مع الاحمام نقد ادرک وارد ہے ،اس میں تصریح مسبوق ہے ، کیونکہ مسلم شریف میں دوسر سے طریق سے مین ادر ک و کعد من المصلواۃ مع الاحمام نقد ادرک وارد ہے ،اس میں تصریح مسبوق کی ہے ، جبکہ ان دونوں کی سندوا حد ہے ،الہذا دونوں کے اتحاد کا دعو کی تھی کہ اور کی میں سے بھی قرار دے سکتے ہیں ، پس ایک کی قید کو دوسری میں رادی میں سے بھی قرار دے سکتے ہیں ، پس ایک کی قید کو دوسری میں بارس کر سکتے ہیں اور دونوں کو مسبوق یا نصام مول کر سکتے ہیں ، تا ہم میں نے ان دوکو حدیث مان کر ہی وونوں کو بی مسبوق قرار دیا ہے۔

(٢) (راقم الحروف عرض كرتاب كه بخارى ميس بهى حديث نمبر ٥٥ مسلم شريف كى مندرجه بالاعام حديث كى طرح بعيه )

(۳) نسائی شریف باب من ادرک رکعة من الصلواة میں حضرت سالم سے حدیث من ادرک رکعة من صلوة من المصلوة من المصلوت من المصلوت فقد ادر که الا انه یقضی مافاته، دوسری حدیث حضرت سالم شن البیست ہے من ادرک رکعة من المجمعة او غیرها فقد تمت صلوته، بدونوں بحق مسبوق بیں۔

(٣) اليوداؤ وشريف باب الوجل يدرك الامام ساجد اكيف يصنع على بحى حديث الى بريرة ب: - اذا جئتم الى

الصلوة و نحن سجودنا سجد واولا تعدوها شيئا ومن ادرك ركعة فقد ادرك الصلوة.

(۵)علامہ عینی نے دار قطنی سے حدیث نقل کی من ادر ک صلوة رکعة قبل ان یقیم الامام صلبه فقد ادر کھا، یہ بھی صرح کے تھم مسبوق ہے اور حدیث ابوداؤ دیرامام بخاری نے کچھ نقتہ بھی کیا ہے، مگر میسجے ابن فزیمہ میں بھی ہے۔

حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ میں کیتو دعو نہیں کرتا کہ حدیث ایک ہی ہے، البتہ یہ کہتا ہوں کہ احادیث ما ثورہ میں اختلاف لفظی ہے جورایوں کی طرف سے آیا ہے بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس بارے میں حضرت ابو ہر برڈ کے پاس متعددا حادیث نبویہ ہوں جوان کو مختلف اوقات میں مختلف اوقات میں مختلف ارشادات کئے ہوں، مگر سب کا مفاد و حکم ایک ہی ہے، جو باوجود مختلف اختلاف تعبیرات کے بدل نہیں سکتا۔ میں ہو تا میں مختلف اوقات میں مختلف اوقات میں مختلف اوقات کے بدل نہیں سکتا۔

حديث بيهق كي محقيق

حضرت نفر مایا کہ حدیث کے الفاظ فقد ادر ک المصلوة یا فلیصل الیها رکعۃ احری یا فلیصف یا فلیتم صلوة وغیرہ کوبلاکی تکلیف کے مسبوق کے میں ثار کرسکتے ہیں کین حدیث بیٹی کے بیالفاظ من ادر ک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع المشمس و رکعۃ بعد ما تطلع المشمس فقد ادر ک الصلوة بتلاتے ہیں کہ حدیث وقت وقت کے بارے ہیں ہے، مبوق کے بارے ہیں ہے بعد پڑھی جائے تواس کا جواب ہیہ کہ حافظ سے ہوہوگیا کہ اس حدیث کو باب مواقیت میں لے آئے حالانکہ وہ فجر کی سنتوں کے بارے ہیں ہے اور حدیث مشار الیہ زیادہ سمجے طور پر ترفری شریف ہیں ہے مرفوعاً حضرت ابو ہریرہ سے کہ حافظ سے ہوہوگیا کہ اس حدیث تو بیتی ، اس کو شخص سے کی دور کعت (سنت) نہ پڑھے تو ان کو طلوع مشرک بعد پڑھ لے ، علامہ ذہبی نے بھی اس کی تھیج کی ہو قاصل حدیث تو بیتی ، اس کو راویوں نے بدل دیا اور بیحدیث میرے پاس ایس طریقوں سے موجود ہے ، ان سب کا مدار حضرت قادہ پر ہے اور داوی صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں کی مراد بین فجر بعد الطلوع کی صراحت کردی اور بعض نے مرض مراد لئے تھے اور درکعت بعد الطلوع سے مناز ہی تھی اور دکھت بعد الطلوع سے سنت فجر کا ارادہ کیا تھا، اور اس قسم کی تخلیط داویوں سے بہت ہوتی رہتی ہے ، جس کون صدیث ورجال کے واقف جان لیتے ہیں۔

# ركعتى الفجر كى دليل

حضرت ؓ نے میبھی فرمایا کہ ایک دلیل رکعتی الفجر کے ہونے کی میبھی ہے کہ ان طرق میں کسی طریق میں عصر کا کوئی ذکر نہیں ہے،اگر میہ بھی اسی حدیث عام (زیر بحث) کے زمرے سے ہوتی تو اس میں بھی عصر کا ذکر ہونا چاہئے تھا۔

# ا دراک رکعت سے ادراک جماعت کا حکم

حضرت نفر مایا کرمیرے لئے پورغور وفکراورکثیر مطالعہ کے بعدیہ بات منتم ہوگئ ہے کہ حدیث من ادر ک د کعة والی باب اجتماع وجماعت میں وارد ہوئی ہے تا کہ اس امر کی تعلیم دے کہ کتنا حصہ پالینے سے جماعت کی نماز پانے والاقرار پائے گااور شریعت نے اس کے لئے مستقل باب قائم کیا ہے اور بتلایا کہ م سے کم ایک رکعت امام کے ساتھ پالے تو مدرک جماعت ہوگا اور اس سے کم میں نہ ہوگا اگر چہ فضیلت جماعت حاصل ہوجائے گی۔

حقیقت اوراک: بیہ کہ کوئی چیزفوت ہونے کے قریب ہواورا ہے کوشش کرکے پالیاجائے، جیسے دوڑ میں کوئی آ کے نکل جائے تو کوشش کر کے اس کو پکڑلیا جائے، یہی حال مدرک صلوۃ امام کا ہے کہ امام کی رکعت پڑھ کرآ گے بڑھ گیا ہے اوراس نے آخری رکعت میں شر یک ہوکراس کو پالیا، شریعت نے اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو پوری نماز میں شرکت کرنے والوں کے ساتھ شامل کردیا، جس طرح رکوع میں شامل ہوجانے والے کو پوری رکعت پڑھنے والوں کے برابر کردیا، اور فاتحہ بھی اس سے ساقط کردی، پس تجبیرتح بیہ تو مقام سبقت ہے، موضع آمین مقام جمع ہے، جونقط مرکز دائرہ بھی اور مجتمع الملائکہ والناس بھی ہے، رکوع مقام احتساب ہے، پھراگر آمین کا مقام فوت ہوجائے تو موضع تحمید سے تلافی ہوگی کہ اس میں بھی فرشتے شرکت کرتے ہیں۔

ابتداء سمع الله لمن حمده: حدیث میں آتا ہے کہ ایک وفعہ حضرت ابو بکر دیر سے پنچا اور تکبیر تر یمہ کہ کررکوع میں شریک ہوئے، پھررکوع سے الحصے ہوئے تحمید کی، گویا نماز کا خلاصہ پیش کیا، نماز سے فارغ ہو کر حضور علیہ السلام کے پاس دحی آئی کہ خدانے حمد کرنے والے کی آوازی کی اور اس کے بعد سے بھی تنجیر بی کہی جاتی تھی۔ اس کے بعد سے بھی تنجیر بی کہی جاتی تھی۔

عصر کا وقت مکروہ:اوپری تحقیق سے واضح ہوگیا کہ اصفرار شمس سے غروب شمس تک وقت نماز عصر کے لئے وقت مکروہ اور حضور
علیہ السلام نے جود وسرے دن آخری وقتوں میں نماز عصر پڑھ کر بتلائی تھیں، تو عصر کی نماز ختم ہوتے ہی صحابہ کا کہنا ہے کہ سورج میں سرخی آگئی
تھی ادرائی لئے حفیہ کا رائح مسلک وہ ہے جوام محد نے بتلایا کہ اسفرار شمس سے قبل عصر پڑھ کی جائے اور جن حضرات حنفیہ نے خروب تک
کی عصر کی نماز کو بھی مکروہ قرار نہیں دیاوہ مرجوع ہے بلکہ اس کو مسلک حنفی نہ کہا جائے تو بہتر ہے اس لئے حضرت شاہ صاحب بڑے افسوس کے
ساتھ فرمایا کرتے تھے، کہ کچھ حنفیہ نے امام محد کی تصریح کونظرانداز کردیا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جولوگ عصر میں زیادہ تا خیر کرتے ہیں وہ
بھی مسلک حنفی کی سیحے رعایت نہیں کرتے ،حضرت شاہ صاحب نے مسجد دار العلوم دیو بند کی نماز عصر کی زیادہ تا خیر کو بھی ناپند کیا تھا۔

دوسری حدیث کا حاصل بیہ ہے کہ تمہاری اور یہود ونصاریٰ کی مثال ایس ہے کہ ایک شخص نے کچھلوگوں کو بھی سے رات کے لئے کام پر لگایالیکن انہوں نے دو پہر تک کام کر کے کہا کہ اب ہمیں کام نہیں کرنانہ تمہاری اجرت کی ضرورت ہے، اس شخص نے دوسروں کو کام پر رکھا کہ باقی دن کام کروتم ہیں بھی مقررہ اجرت دوں گا، نماز عصر تک کام کر کے انہوں نے بھی چھوڑ دیا تو اس نے دوسر بے لوگوں سے کام پورا کرانا چاہ، انہوں نے آخردن تک جم کرکام کیااور پورا کردیا، اس خف نے نوش ہوکران کوڈ بل اجرت دے دی، اب سوال یہ ہے کہ تتبیہ کا مقصد کیا ہے، بعض نے کہا کہ پہلی امتوں کو میں بیش مراد ہے اور یہی فاہر ہے، حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ ساری دنیا کوسالوں ، ہمینوں اور دنوں کہ مجموعی کیاظ سے زمانہ کہ ماری دنیا کوسالوں ، ہمینوں اور دنوں کے کمی بیشی مراد ہے اور یہی فاہر ہے، حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ ساری دنیا کوسالوں ، ہمینوں اور دنوں کے کیاظ سے ایک دن مان کیاجائے تو اس امت کا وقت مش وقت عصر تا غروب ہوگا، لینی بنسبت گذشتہ مدت مدید کے دنیا کی عمر بہت کم رہ گئ ہے، پھر فرمایا کہ اس امت کی ترقی کا دور ایک ہزار سال رہا، جیسا کہ شخ اکبر، حضرت مجد دصاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب اور قاضی شاء اللہ صاحب کی رائے ہے اور اس کی تا مید صدیف ابوداؤ د سے بھی ہوتی ہے کہ میری امت کے لئے آ دھادن ہے اگر وہ منتقیم رہتو باتی دن بھی استقامت کے ساتھ گذارلیں گے، ورنہ پہلوں کی طرح ہلاک ہوجائیں گے۔

مسلمانوں کے عروج کے یانچ سو ۲۰۰۰سال

راقم الحروف عرض كرتا ہے كما بوداؤ دباب قيام الساعة ميں حديث ہے كم حق تعالى اس امت كوآ دھے دن كے عروج سے عاجز يامحروم نه كرے گا، دوسرى حديث ميں حضور عليه السلام نے فرما يا جھے تو قع ہے كہ ميرى امت حق تعالى كى جناب ميں اتنى وجاہت ماننے سے عاجز

ا یک بزی وجہ فیض الباری میں غلطیوں کی بیتھی ہوئی ہے کہ حضرت کے آخری دوسالوں میں احقر اور مولا نا بدرعالم صاحب دونوں درس بخاری شریف میں عاضر ہوتے تتھاور دونوں ہی حضرت کے ارشادات نوٹ کرتے تھے بھر بعد میں حضرت کی اردوتقریر کے الفاظ بعینہ منبط کرنے کی کوشش کرتا تھا اورووان کی عربی بنا کر لکھتے تھے، اور سناکہ یمی طریقہ صاحب''العرف العذکی' نے بھی اپنا ہے۔

حضرت چونکہ تیزی روانی کے ساتھ اردو بولتے تھے، اس کئے بہ یک وقت ضبط کرنے اور عربی بنانے کی ڈبل ذ مدداری کو پورا کرنابہت وشوارتھا، اور میں نہ صرف درس کے بلکہ حضرت کے جلسی ارشاوات بھی قلمبند کرنے کا عادی ہو گیا تھا، پھریہ کہ مولانا موصوف بعد کومراجعت کتب بھی اپنے درس وغیرہ کی مشغولی کے باعث نہ کرسکے ورنہ ضبط امالی میں جو غلطہ اس حوالوں کی ہوگئی ہیں وہ توضیح کرہی سکتے تھے۔

حضرت شاہ صاحب ؓ کےعلوم و تحقیقات وعالیہ کو پیش کرنا تو ہوی بات ہے، جو کتا ہیں آپ کی سواخ حیات پرکھھی گئی ہیں ان ہیں بھی غلطیاں کم نہیں ہیں، بجز نفتۃ العنم للیوری کے، مثلاً کی نے لکھے دیا کہ حضرت ؓ نسبا سید تنے، حالانکہ آپ کا ثبحرہ نسب امام اعظمؓ کے خاندان مے متعلق ہے، کی نے لکھے دیا کہ آپ مصروشام گئے نتھے، حالانکہ آپ صرف حربین شریفین تشریف لے گئے تتھے اور کافی قیام فرما کروہاں کے کتب خانوں سے استفادہ فرمایا تھا، ہمیں تو ہڑا انسوں ہے کہ اگر دارالعلوم والے حضرت ؓ کومصروشام و ترکی تھیج دیتے اور آپ سے صحاح سند کی شروح کلھوالیتے تو آج علم کی دنیا ہی دوسری ہوتی ۔

حفرت فرمایا کرتے تھے کہ میری علمی یادواشتوں سے تین بکس بھرے ہوئے گھر پر ہیں، مگر دہ سب کیا ہوئے؟ ہمیں تو سپچے بھی نہ ملاحفرت نے نوادر کتب خریدنے پر بردی رقوم صرف کی تھیں اوران پرحواشی درج کئے تھے، مگر وہ بھی حضرت کے انتقال کے بعد میں نیل سکیس اور جب جھیے معلوم ہوا کہ وہ فروخت کی مگی ہیں تو جو سپچے پچی تھیں مجل علمی ڈا بھیل کے لئے خرید کیس، وہ کرا چی میں موجود ہیں، مگر بہت بڑااور گرال قدر حصہ بہت پہلے ہی ٹتم ہو چکا تھا۔ انالہ دوانالیہ راجعون (مؤلف) نہیں ہے کہ وہ آ دھے دن تک ان کوسر بلندی کا موقع میسر کرے، راوی حدیث حضرت سعد بن وقاص ہے پوچھا گیا کہ آ دھا دن کتنا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پانچ سوسال، حاشیہ میں صاحب فتح الودود نے محدث سہیل کا قول نقل کیا کہ اس حدیث میں زیادہ کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مروی ہے کہ اگر میری امت کے احوال اچھے رہے تو اس کے عروج کا بقاء آخرت کے ایک دن کے برابر ہوگا ورنہ آ دھے دن کے برابر رہے گا، کمعات میں ہے کہ عدم عجز کفا یہ ہے تق تعالیٰ کے یہاں قرب ومنزلت حاصل کرنے سے، یعنی اس کی وجہ سے امت کو پانچ سو سال تک سر بلندر ہے کا موقع میسر ہوتا رہے گا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ سب علماء پراس امر پراتفاق ہے کہ دن سے مراد آخرت کا دن ہے، جوقر آن مجید کی روسے ایک ہزار سال کا ہےاور تاریخ شاہد ہے کہ بڑا واہیداور فتنہ عظیمہ تا تاروالا پانچ سوسال کے بعد پیش آیا تھا جس سے دین کی بنیادیں ہل گئی تھیں، مگرحق تعالی نے اپناوعدہ پورافر مایا کہ ایک ہزارسال کی مت پوری فرمادی،اس مت میں اسلام سارے ادویان وملل پرشرق وغرب میں غالب رہا، اوراس كى شان وشوكت باقى ربى ،كى حكومت كوسرا تھانے كى ہمت نتھى ، يهى دورغلبند امت محديد كا تھا، اسكے بعد عالم اسلام ير يوري كا تسلط ہوا اورزوال شروع ہوگیا، سرمیور نے بھی اپنی تاریخ میں ذکر کیا کہ گیارہویں صدی کے پہلے سال میں انگریزوں نے بلاداسلام کارخ کیا ہے، شخ ا كبركا بهي كشف يهى تقاكه أيك بزارسال تك اسلام كاوبدبدر ب كا، غالبًا شيخ مجدو، شاه عبدالعزيز اورقاضي ثناء الله في بحض شيخ أسي بي اليابوكا \_ حاصل نشبيهيس: حديث ابن عمرٌ اورحديث الي مويٌّ دونون كي تشبيهون كا حاصل بيه كه خدائ تعالي كنز ديك اعتبار مجموعه اورخاتمه كا ہے، جو خص آخر دن میں داخل ہوگا وہ اول دن میں داخل ہونے والے کے برابراس دن کا اجر پائے گا اور باب اجتماع میں یہی اصول چلتا ہے، کیونکہ جن امور میں شرکت کے لئے بہت سے لوگول کو بلایا جاتا ہے ان میں سب کی شرکت کید دم ممکن نہیں، البذا آ کے چیجے ہی داخل ہوتے ہیں،نفس وخول میںسب برابر سمجھے جاتے ہیں اگر چہا جروانعام میں متفاوت ہوں،اس کو یوں سمجھو کہ حق تعالی نے دنیا کو پیدا کیا اور اس میں ایک ضیافت کا اہتمام فرمایا اورسب کو دعوت دی، پھڑسی نے اجابت کی کسی نے اعراض کیا اور ہم نے آخر میں داخل ہوکر پورے دن کا جرموعود حاصل کیا، پس ساری دنیا خدا کے نز دیک ایک دن کے برابر ہاوراس میں آنے والوں کے ذمہ آخردن کا کام بتلا دیا گیا ہے، جو عاجز ودر ماندہ ہوکر بیٹھ گیا،اس کا اجر کم ہوگیا اور جو کام میں لگار ہاوہ پورے اجر کامستحق ہوگیا،آخردن تک کام کرنے والوں کے لئے دو قیراط ازل سے لکھے ہوئے تھے،اورا تفاق ہے ہمیں آخردن میں بلا کر کام پرلگایا اور ہم نے کام آخررات تک پورا کر دیا تو ہمیں پورے دو قیراط ال م يكونكه خداك يهال تو مجموع عمل اورخاتمول كا اعتبارتها، اس پوري تفصيل سے ان دونوں حديثوں كى ترجمة الباب سے مناسبت بھي معلوم ہوگئ کے نظرشارع میں رکوع کا مدرک رکعت کا مدرک ہوتا ہے اور رکعت کا مدرک نماز کا مدرک ہوتا ہے جس طرح ایک شخص آخردن میں شريك عمل مونے والا ب، اول دن ميں شريك عمل مونے والے كى طرح موتا ہے۔

اس تحقیق کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہاں ایک بحث اور باقی ربی کہ پہلی امتوں نے کیا کی چھوڑی تھی اورہم نے کس چیز کو کھل کیا،
اگر شر بعت مراد ہوتو اس کی اطاعت میں کی تقصیرہم ہے بھی ہوئی ہے جیسے پہلوں ہے ہوئی تھی، کہ ہم میں بھی عاصی و مطبع ہیں، پھرا گر مقابلہ
اس امت کے افاضل کا سابقین کے افاضل ہوتو بیضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس امت کے افاضل و خیار اور برگزیدہ حضرات کی تعداد بہنبت سابقین افاضل کے ضرور زیادہ اور بہت زیادہ ہے اوراگر مقابلہ کمتر وار ذل ہے کیا جائے تو برابری معلوم ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی سابقین افاضل کے ضرور زیادہ اور بہت زیادہ ہے اوراگر مقابلہ کہتر تو جیہ ہے کہ اس امت کا مقابلہ پہلی امتوں سے بحثیت مجموعی کیا جائے کہ ان میں فرمایا کہ برائیوں میں پہلوں کا بھر پورا تباع کرو گے تو بہتر تو جیہ ہے کہ اس امت کا مقابلہ پہلی امتوں سے بحثیت مجموعی کیا جائے کہ ان میں ان سے زیادہ بہتر قتم کے لوگوں میں ہیں، کیونکہ اتباع والی حدیث میں بھی قلت و کٹر سے کا کوئی ذکر نہیں ہے، غرض کم و کیف دونوں لیا ظ سے یہ امت بہلی امتوں پر خیر میں بڑھ گئی ہے۔

ظہر وعصر کا وقت: آخر میں حضرت نے فرمایا کہ قاضی ابوزید دبوی جواذکیا ہے امت میں سے سے، اورسب سے پہلے انہوں نے علم الخلاف کو مدون کیا ہے (بین فقہ سے اعم اور اصول فقہ سے نیچ ہے یعنی دونوں کے درمیان ہے ) آپ نے حدیث فہ کورانما اجلکم سے وقت ظہر کے دوشل تک رہنے پر استدلال کیا ہے اور کہا کہ اگر ظہر کو صرف ایک مثل تک ما نیں اس کے بعد عصر کا شروع کردیں تو ظہر وعصر کا وقت بھی اس امت کے زیادہ قعا اور اس امت کا کم ہے، کیونکہ دونوں اہل کتاب نے کہا کہ ہمارا کا منیا وہ وقت کا ہے (وقن اکثر علی ) اس استدلال پر ابن حزم نے خت نکتہ چینی کی ہے اور کہا کہ پہلے ہی مثل میں اتنا وقت گذرجائے گا کہ عصر کا کم رہ جائے گا، کیونکہ سایٹا پیں مارتا جا تا ہے اتا ہے، اس لئے پہلامثل زیادہ وقت کا ہے، چردوسرا اس سے سر بچ اور تیسرا اس سے زیادہ سراج گذرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اعتراض درست ہے مگر اس سرعت کوریاضی دان ہی بچھ سکتے ہیں، تشبیہ کا موقع ہر مخض سے بچھنے کا ہوتا ہے اس لئے ایک مشل جب پچھنے یا ورشل سے پچھا و پر تخص کے بین اور مثل سے پچھا و پر تنے طہر امام محمد بھی کہ ہوں ہو سکے گی، اورمثل سے پچھا و پر تنظم کم اورتا ہے اس لئے ایک مثل جب بی تا مدور ہوں نے استدلال بھی درست ہے جس کی تفصیل گذر چکی ہے، باقی علامہ دبوی نے استدلال بھی درست ہے جس کی تفصیل گذر چکی ہے، باقی علامہ دبوی نے استدلال بھی درست ہے جس کی تفصیل گذر چکی ہے، باقی علامہ دبوی نے استدلال بھی درست ہے جس کی تفصیل گذر پکی ہے، باقی علامہ دبوی نے استدلال بھی درست ہے جس کی تفصیل گذر پکی ہے، باقی علامہ دبوی نے استدلال بھی درست ہے جس کی تفصیل گذر پکی ہے، باقی علامہ دبوی نے استدلال بھی درست ہے جس کی تفصیل گذر پکی ہے، باقی علامہ دبوی نے استدلال بھی درست ہے جس کی تفصیل گذر پکی ہے، باقی علامہ دبوی نے استدلال بھی دوست ہے جس کی تفصیل گذر پکی ہے، باقی علامہ دبوی نے استدلال بھی درست ہے جس کی تفصیل گذر پکی ہے، باقی علامہ دبوی نے استدلال بھی درست ہے جس کی تفصیل گذر پکی ہے، باقی علامہ دبوی نے استدلال بھی درست ہے جس کی تفصیل گذر پکی ہے، باقی علی میں ہے۔

آخری فیصلہ: حضرت نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ دوحدیثولی میں الگ الگ مضمون بیان ہوئے ہیں، پہلی میں انمااجلکم یا انما بھائم سے اس امت کے لئے کی وقت کا بیان ہوا ہے، بہنبت امم سابقہ کے، اور اس کو دوسری احادیث میں بھی بقد رتو اتر بیان کیا گیا کہ اس امت کا وقت بہت کم ہے چنا نچے فرمایا گیا بعث ان والمساعد کھائیس ، لینی اپنی بعث اور قرب قیامت کو دوانگلیوں کے قرب ہے ممثل فرمایا، چنا نچے علماء نے اس امت کے زمانہ کا اندازہ دن کے سدس سے کیا (جیسا کہ علامہ شامی نے اہل بلغاریہ کے مسئلہ میں ذکر کیا ) یا بقدر خس کے جیسا کہ فتح میں احت کے جیسا کہ فتح میں ہے دوسری سے استدلال صحیح ہے اور بلاشک وقت ظہر کوا یک مثل سے زیادہ مان نا پڑے گا تا کہ وقت عصر کم رہے جوحدیث کا مقتصیٰ ہے، دوسری سے استدلال صحیح نہ ہوگا۔

جس میں اہل کتاب اور مسلمانوں کی مثال بحثیت قبول وعدم قبول ہدایت بیان ہوئی ہے کہ دوسرے اجیروں نے کہالا حساجة لانا المبی اجو ک اور لک ما عسملنا (ہمیں تمہارے اجر کی ضرورت نہیں یا کر دیا تمہارا کام جتنا کرنا تھا) اس مثال سے یہودونصار کی کے اعراض وعدم قبول حق کی طرف اشارہ ہے اور پھرمسلمانوں کے قبول حق اور کام پورا کرنے کا حال ہے۔

حضرت ؓ نے فرمایا کہ دونوں صدیثوں کے الگ الگ دو قصے اور جدا جدا مضمون ہونے کوان کے تحت تشریح میں حافظ نے بھی فتح الباری ص ۲۲ تا میں ذکر کیا ہے، بلکہ حافظ نے ریجھی ککھا کہ جس نے ان دونوں کے ضمون کوایک قرار دینے کی سعی کی ،اس نے ملطی کی۔واللہ تعالیٰ اعلم

ا بخاری کتاب الاجارہ ۲۰۰۳ میں باب الاجارۃ الی نصف النہاراور باب الاجارۃ الی الصلوۃ العصراور باب الاجارۃ من العصرالی اللیل میں تین حدیثیں بیان ہوئیں،
کہلی دونوں حضرت عراور تیسری حضرت موق ہے اس آخری میں یہ بھی ہے کہ دوسرے اجیروں نے جب عصر تک کام کرکے چھوڑ دیا تو ان سے کہا گیا کہ اب تو دن کا حصد
تھوڑ اسابی رہ گیا ہے اس کو پورا کردو پھر بھی انہوں نے افکار کردیا، تب عصر سے مغرب تک کام لینے کے لئے سنے اجیروں کو لینا پڑا، وہ آخری است کی مثال ہے، اس سے
بھی امت مجدیہ کے لئے وقت کم اورا جرت زیادہ کی بات ٹابت ہوئی اور عصر سے مغرب تک وقت کم ہونا بھی ثابت ہوا، پھر حدیث میں فیڈلک مشلهم و مثل ما قبلوا
من ھذا الدور سے اشارہ تجول وعدم تجول ہوا ہے کی طرف واضح ہے، حافظ اور عینی نے کتاب المواقیت میں بھی اور یہاں بھی کچھ کچھ کھا ہے دکھ لیاجائے۔ (مؤلف)

### باب وقت المغرب وقال عطآء يجمع المريض بين المغرب والعشآء.

(مغرب کے وقت کا بیان ،عطاء نے کہا کہ بیار مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ پڑھ سکتاہے)

9 . هـ دثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قالحدثنا الاوزاعي قال حدثني ابو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قالسمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي من النبي فينصر ف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله.

• ٥٣٠. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحزبين على قال قدم الحجاج فسألنا جابربن عبدالله فقال كان النبي عَلَيْكُ يصلى الظهر بالهاجرة والعصر الشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشآء احيانا و احيانا اذا راهم اجتمعو عجل واذا راهم ابطاؤا اخرو الصبح كانوا او كان النبي عَلَيْكُ يصليها بغلس.

ا ٥٣ . حـدثـنـا المكى بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابى عبيد عن سلمة قال كنا نصلى مع النبي عَلَيْكِمْ المغرب اذا تورات بالحجاب.

۵۳۲. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلح النبي عليه سبعا جميعا و ثمانياً جميعا.

تر جمہ ۵۲۹: حفزت عطاءؓ (حفزت رافع بن خدیؒ کے آزاد کردہ غلام) روایت کرتے ہیں کہ میں نے حفزت رافع بن خدیؒ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نبی کریم علیقی کے ہمراہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے ہرایک (نماز پڑھ کے )ایسے وقت لوٹ آتا تھا کہ وہ اینے تیر کے گرنے کے مقام کود کھے سکتا تھا۔

ترجمہ ۱۵۳۰ حضرت محمد بن عمرو بن حسن بن علی (ابن ابی طالب) روایت کرتے ہیں کہ ججاج نماز میں بہت تاخیر کر دیتا تھا ہم نے جار بن عبداللہ سے (اس کی بابت) پوچھا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ ظہر کی نماز دو پہر کو پڑھتے تھے اورعصرا یسے وقت کہ آفاب صاف ہوتا تھا اور مغرب کی جب آپ دیکھتے کے لوگ جمع ہوگئے ہیں، جلد پڑھ لیتے اور جب آپ دیکھتے کے لوگ جمع ہوگئے ہیں، جلد پڑھ لیتے اور جب آپ دیکھتے کہ لوگوں نے در کی ، تو در میں پڑھتے اور حب کی نماز وہ لوگ، یا یہ کہا کہ نبی کریم علیہ اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ ترجمہ اسلمہ (ابن اکوغ) روایت کرتے ہیں کہ آفاب غروب ہوتے ہی ہم نبی کریم علیہ کے ہمراہ مغرب کی نماز اوا کرلیا کرتے تھے۔

تر جمہ ۵۳۲: حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے (مغرب اورعشا کی) سات رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں، اور (ظہر وعصر) کی آٹھ رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں۔

تشری : حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: - نمازمغرب کا وقت اس کے نام ہی سے ظاہر ہے، اس لئے اس کا وقت ہتلانے کی ضرورت نہ ہوئی، امام بخاری نے قال عطاء سے مریض کے لئے جواز جمع بین الصلاتین ثابت کیا، اور آخری حدیث الباب بھی اس کیلئے لائے ہیں مگر ہم اس کوجمع صوری پرمحمول کرتے ہیں، قبول افار آھم سے ہتلایا کہ مقتدیوں کی رعایت کرنی چاہئے اور بیہ بی ہیں صدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے، پھر جب دیکھتے کہ لوگ جمع نہیں ہوئے قبیٹہ جاتے تصاور ابوداؤ دباب الصلوق تقام میں بھی ہے، کہ حضور علیہ

### السلام اقامت نماز كوفت اگرد كھيے كدلوگ كم بين توبيھ جاتے تھے، نماز شروع نه كرتے تھاور جب ديكھتے كرسب آ گئے توپڑ ھاتے تھے۔

#### باب من كره ان يقال للمغرب العشآء

(الشخف كابيان جس نے اس كومروة مجھا ہے كەمغرب كوعشا كہاجائے)

٥٣٣. حدثنا ابو معمر هو عبدالله بن عمرو قال حدثنا عبدالوارث عن الحسين قال حدثنا عبدالله بن بريدة قال حدثنى عبدالله المغرب قال بريدة قال حدثنى عبدالله المزنى ان النبى عُلِيلِهِ قال لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلوتكم المغرب قال ويقول الاعراب هي العشاء.

تر چمہ ۵۳۳: حضرت عبداللہ مزنی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عطاقتہ نے فرمایا، اعراب مغرب کی نماز کوعشاء کہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہتم پر (اس اصطلاح) میں غالب آ جائیں (لہٰ ذاتم غروب آفتاب کے بعد والی نماز کومغرب اوراس کے بعد والی کوعشا کہا کرو)

تشریخ: حافظ نے علامہ ابن المنیر نے نقل کیا کہ ام بخاری نے یہاں باب من کوہ ان یقال لکھااور باب کراہیۃ ان یقال برخ کے ساتھ نہ کہا، شاید اس لئے کہ حدیث الباب کو مطلق نمی کے لئے نہ بھیا ہو، حالانکہ اس میں غلبہ اعراب سے نمی صاف موجود ہے، چربھی امام بخاری نے اس کو ممانعت کے لئے کافی نہ بھیا (فتح ص ۳۰ ۲۰) د بے ہوئے الفاظ میں بیابن المنیر کا نقد امام بخاری کے ترجمۃ الباب پر ہے اور حافظ کا اس کو قل کرنا بھی اہم ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ممانعت یہاں اس لئے بھی ہے کہ اعراب نام رکھنے میں برنکس طریقہ اختیار کرتے ہے، مثلاً یہاں مغرب کوعشاء کہتے تھے، جبکہ مغرب سے غروب کا اول وقت مراد ہوتا ہے اورعشا کا اطلاق شغق غائب ہونے کے وقت پر ہوتا ہے، لینی اول وقت کو آخر وقت کا نام دینا ہڑے مغالطہ میں ڈال دیتا ہے، اس لئے شریعت نے اس کی اصلاح کی اور چونکہ اس کے برنکس نام رکھنے کے طریقہ کو جزم کے ساتھ ممنوع فرمادیا گیا ہے، اس لئے حضور علیہ السلام سے مغرب پر عشاء کا اطلاق کسی حدیث میں نہیں ہے، (لہذا امام بغاری کو بھی جزم کے ساتھ اس کی کراہت کو بیان کرنا تھا، نہ کہ اس کو کمز ورکر کے جوعام طورسے وہ باب من کہہ کرکیا کرتے ہیں )۔

حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتهم نے لکھا کہ عشا کالفظ مغرب پراطلاق کرنے سے مخطور شرعی تو ی بیہ ہے کہ دونوں کے احکام میں التباس ہوگا، حالا نکہ دونوں کے احکام بیل التباس ہوگا، حالا نکہ دونوں کے احکام بالکل، الگ الگ ہیں برخلاف عتمہ وعشاء کے کہ وہاں ایسامخطور شرعی لازم نہ آئے گا، کیونکہ عتمہ بھی عشاء ہی کے لئے بولا جاتا ہے ادر حضور علیہ السلام سے بھی اس کا اطلاق ثبوت ہوا ہے۔ (حاشیہ لامع ص ۲۲۱ ج)

( تنبید ): فیض الباری ص ۱۲۹ میں یسمون العثاء العتمه غلط ہے ، سیح یسمون المغر بالعثاء ہے، پھر واعلم سے والا مربعد مہل تک کا مکڑا باب ذکر العثاء والعتمہ سے متعلق ہے، یہاں مجل جڑ گیا ہے و کہ فیمہ مثل ہذہ المسامحات ہم نے اب تک فیض الباری کی اغلاط کی نشاندہی ضروری نہ بھی تھی ، مگر پھولوگوں نے مغالطہ دیا ہے کہ وہ حضرت شاہ صاحب ہے امالی میں سے سب سے زیادہ معتمد ہے اور حضرت شاہ صاحب ہے گزر چکی ہے، جبکہ دونوں با تیں خلاف واقعہ ہیں اور اس مغالطہ کی وجہ سے اس کی اغلاط و مسامحات حضرت ہی طرف منسوب ہوں گی۔ اس کا تدارک ضروری معلوم ہوا۔ واللہ المعین .



الخاراك الذي المنافعة المنافعة

# نقدمه

#### بِسَبُ عِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الْرَحِيْمِ

امالعد

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

انوارالباری کی پندر هویں قط پیش ہے۔اس پیس آخری بحث' رفع یدین' پرہے، جواختلافی مسائل بیس سے معرکة الآراء مسئلہ مجھا جاتا ہے اورای لئے اس پراکا پر امت نے مستقل رسائل بھی کیھے ہیں، ہم نے امام بخاری اور حضرت شاہ صاحب کی تحقیقات بھی اختصار کے ساتھ ذکر کر دی ہیں۔

قسط نمبر ۱۲ و۱۵ ما فی تاخیر سے شائع ہور ہی ہے، اس کا سبب دوسرے نامساعد حالات کے علاوہ اپنی علالت وغیرہ بھی ہوئی، اب خدا کا شکر ہے تازہ دم ہوکر پھر سے کمر ہمت با ندھی ہے، اورا حباب افریقہ نے بھی حوصلہ افزائی کی ہے قسط نمبر ۱۲ ، ۱۷ کا بھی کا فی مواد مہیا ہو چکا ہے۔ اور تو قع ہے کہ اس موسم سر مامیں ان دونوں کے مسودات بھی مرتب ہوکر کتابت کے مراحل طے کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

ی بھی خیال ہوا تھا کہ آئندہ اقساط میں متن بخاری شریف اور ترجمہ کا التزام نہ کیا جائے ، بلکہ صرف حدیثی مباحث اور اکا برامت کی تحقیقات عالیہ بی پیش کر دی جا کمیں تا کہ مزید ۱۲،۱ جلدوں میں شرح پوری ہو جائے مگر احباب افریقہ نے اس خیال سے اتفاق نہ کیا لہٰذا شرح بدستورمتن بخاری وتر جمہ کے ساتھ ہی چلے گی بان شاء اللہ تعالیٰ و بہتھین ۔

فضل البارى كاخير مقدم

ہارے اکابر دیو بند میں سے حضرت علام شہیر احمد صاحب عثانی رحمہ اللہ بھی بڑنے پایہ کے مفسر وحدث تھے، ان کے مشہور ومعروف تفییری فوا کداور فنج الملہم شرح سے حضرت علام شہیر احمد میں۔ اب خدا کاشکر ہان کے ذائد قیام ڈائبیل کے امالی درس بخای شریف کا بھی ایک مجموعہ '' فضل الباری'' کے نام سے ادارہ علوم شرعہ کراچی نے شائع کرنا شروع کیا ہے اور اس کی دوجلدیں ہمارے پاس بھی آچی ہیں، اس کے مرتب فاضل جلیل مولانا قاضی عبد الرحمٰن صاحب فاضل ویو بند مستحق مبار کباد ہیں کہ استے بڑے کام کی ذمہ داریاں سنجالی ہیں۔ اللہ تعالی ان کوکامیاب فرمائے۔ اور ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ صفح نمبر ۴۵/ اتا صفح نمبر ۳۵ کے ایس نے واللہ المونق:۔

ذکر کئے ہیں، ان کے بارے میں ہماری کچھ معروضات ہیں، خاص طور سے تعدادا حادیث بخاری پر بھی کچھ لکھنا ہے واللہ المونق:۔

#### تعدا داحاديث بخاري

مکررات ومعلقات وغیرہ سب کی مجموعی تعداد نو ہزار بیاس (۹۰۸۲) نکھی ہے۔ حالانکہ حسب تحقیق حافظ سیح تعداد ۹۰۷۹ (نو ہزار اناس ) ہےاس طرح کہ کل تعالیق ۱۱۳۴۱ ورمتابعات ۳۴۱ • باقی ۳۹۷ موصول ہیں۔

حافظ ابن تجرنے پہلے مقدمہ کی ترتیب و تالیف ۱۱<u>۳ جیس کی تھی ، پھرتمیں سال میں شرح لکھ کر ۲۳۸ جی</u>مین ختم کی تھی۔ حافظ نے مقدمہ میں تکھا کہ ابن صلاح ونو وی وغیرہ نے کل تعداد مع مکررات وغیرہ کے ۲۷۵ اور بغیر مکررات کے چار ہزار کبھی ہے، پیغلظ ہے، پھر حافظ نے ہر باب کی احادیث صحیح طور سے ثار کر کے تین صفحات میں ردواصلاح کی اور ۲۷۵ کے عدد پر۱۲ کا اضافہ کیا۔للبذا کل ۲۳۹۷ ہوگئیں، پھر ہر باب کی تعالیق ومتابعات کو بھی نہایت احتیاط سے ثار کیا اور ۲۵ شخات میں ردوقد ح کر کے کل تعالیق کی تعداد ۱۳۳۱ اور متابعات کی تعداد ۴۳۹ میں مخبوع کے متینوں میزانوں کا مجموعہ ۲۰۹۵ موتا ہے، مگر حافظ سے رید چوک ہوگئی کہ دوجگہ مقدمہ صفحہ ۲۵ میں محموع کا ۱۹۹ میں مجموع کا تعداد ۲۰۸۱ ورج کردی، تیسری جگہ فتح صفحہ ۲۱۷ امیں مجموعی تعداد کا کچھذ کرنہیں کیا۔

سہوحا فظ: ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے درسِ بخاری شریف میں حافظ کی اسی فروگذاشت کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ شارِمجموع میں تین کا فرق ہوگیا۔اور بیابیا تسامح ہے کہ ہر شخص ہروقت سہولت سے معلوم کرسکتا ہے،اور بظاہر بیکا تب کی غلطی بھی نہیں ہے نہ حضرتؓ نے اس کو کا تب کی غلطی بتلائی ہے۔

دوسری بات بیکہ حافظ نے صفحہ ۱/ امیں بغیر تکراری کل تعداد ۲۵۱۳ ککھی ہے،اور صرف معلق ومتابع کی تعداد بغیر تکرارے ۱۶ ابتلائی ہے۔اس طرح غیر مکرر موصول کی خالص تعداد ۲۳۵۳ رہ جاتی ہے اور اس لئے حافظ نے لکھا کہ چار ہزار کی بات بھی این صلاح وغیرہ کی درست نہیں ہے۔

مقدمہ فیض الباری صفحہ ا/ ۳۸ میں جومقدمہ فتح الباری کے حوالہ سے احادیث موصولہ کی تعداد ۲۴۲۰ کسی ہے اوراس بارے میں مقدمہ قسطلانی کا حوالہ بھی محل نظر ہے، کیونکہ اصل مقدمہ فتح الباری میں یہ چیز نہیں ملی ، پھراس کی تلخیص قسطلانی میں کیسے چلی گئی؟

اس تفصیل ہے داضح ہوا کہ مرتب سوائ نے ضفہ اے میں جومراد حضرت شاہ صاحب کی تبھی اوراس کی تغلیط کی ، وہ سیح نہیں ۔ افسوس ہے کہ حضرت کے علم وفضل اور تبحر و جامعیت ہے پوری طرح واقف حضرات بھی شائع شدہ امالی کی اغلاط وتسامحات کو بے تکلف حضرت کی طرف منسوب کر کے اعتراض کر دیتے ہیں ، راقم الحروف نے متعدد بارصراحت کی ہے کہ حضرت کے درس تر فدی و بخاری کے مطبوعه امالی میں ہے کوئی بھی حضرت کے ملاحظہ ہے نہیں گذر سے اور در حقیقت ضبط سے کوئی بھی حضرت کے ملاحظہ ہے نہیں گذر سے اور در حقیقت ضبط و فہم کی نقائص ، حوالوں کی اغلاط تعبیری مسامحات اور دوسری تھم کی کوتا ہیاں خاص طور سے حضرت کے امالی لکھنے والوں ہے بہ کثر ت ہوئی ہیں ، اور ای لئے فیض الباری کے مقدمہ میں تو علامہ بنوری امر فیکور کی وضاحت ای لئے کر دی تھی کہ حضرت کی طرف خلطیوں کا انتہاب نہ ہوں گاور کہ حضرت کی اطرف منسوب کر کے اعتراض کردیتے ہیں۔ یہاں بھی کتنی واضح بات تھی اور حضرت کا اشارہ حافظ کے سہو کی طرف بالکل درست تھا، ٹگر کچھ بات تو فیض الباری کی تعبیری غلطیوں کی نذر ہوئی اور کچھ مرتب فضل الباری کے اعتراض کردیتے ہیں۔ یہاں بھی کتنی واضح بات تھی الباری کے اعتراض و جواب سے مغالطہ میں پڑگئی۔ اور حضرت کی اس مقصداور مراد کو سیجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔

ا فا وہ: یہاں مناسب ہے کہ دوسری مشہور کتب صحاح سابقہ کاذ کرجھی بیتر تبیب نقدم و تاخر تالیفی وزیانی اجمالاً ایک حبکہ کر دیا جائے:۔

(۱) کتاب الآثارامام اعظم (م دهاچ) بروایت امام محمداما ما بویوسف وامام زفر وغیره جو چالیس ہزاراحادیث و آثار کا انتخاب ہے۔ جو بقول علامہ سیوطی شافعی (دورصحابہ کے بعد کہ وہ تالیفی دور نہ تھا) احادیث کا سب سے پہلا مجموعہ ہے، اور لکھا کہ امام صاحب اس امریش منفر و ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے علم شریعت کو مرتب و مبوب کیا پھران کا اتباع امام مالک نے موطا کی ترتیب میں کیا اور امام صاحب سے کسی نے سبقت نہیں کی (تبییض الصحیفہ فی مناقب الامام الی حنیفہ) گویا امام صاحب محد ثین موفقین کے جدا مجد ہیں۔ واللہ تعالی اعلم مزید تفصیل و تحقیق کیلئے ملاحظہ ہو۔

'' جامع المسانيد' صفحه ۱۳۳ اور'' امام ابن ماجه وعلم حديث' (ازمولا ناعبدالرشيد نعمانی) صفحه ۱۵۸ تا ۲ که ا، جس ميس حضرتُ شاه ولي الله و شاه عبدالعزير کي عبارات سے پيداشده غلط منهي کا بھي از اله کيا گيا ہے۔اور مقدمه شرح کتاب الا خارامام اعظم از علامه مفتی مهدی حسنٌ۔ بيد كتاب اب دوباره مفتى صاحب كى شرح كے ساتھ بھى شائع ہوگئ ہے۔

(٢) موطأ المام ما لك (م 2 كماه ) جس مين ٢٠٠ حديث مندجم ٢٢٢ مرسل جمع ١١٣ مرقوف + ١٢٨٥ قوال تا بعين بين \_كل ٢٠١ مرا

(٣) مصنف عبدالرزاق (م الآج )احادیث و آثار کاگرانقدرمجموعه مجلس علمی کراچی نے مکمل شائع ہو گیا ہے۔

(~) ابي بكر بن ابي شيب (م٢٣٥ه) ......در آباددكن سے پانچ جلدي شائع مو چكى بين

(۵) مندامام احدٌ (م ۱۲۲<u>م)</u> جس میں ایک لا کھ چالیس ہزاراحادیث وآثار ہیں ستر ولا کھ میں سے انتخاب۔

(٢) صحیح الامام البخاری (م ٢٥٦هـ) كل تعداد مع مكررات ٩٥٠٩ بغير مكررات ٢٣٥٣ جوچه لا كه كاانتخاب به (مقدمه نج الباري مغيده و٣٥٠)

(۷) صحیح الا مام سلمٌ (م اسم على كل تعداد جار ہزار جوتین لا كھا حادیث كاانتخاب ہے۔

(٨) سنن ابن ماجُهُ (م٣٢ع هِي) كل تعداد چار بزار ( بلاتكرار ) (٩) سنن الي داؤُوْ (م٥٢٤ هِي) كل تعداد چار بزار آثه سو

(١٠) سنن امام زندي (١٩ ٢٥هـ) (١١) سنن امام ناكي (م ١٠٠هـ)

(١٢) صحيح ابن فزيمه (مااسم في) (١٣) معانى الآثارام طحاديُّ (اسم في)

جامع سفیان کا مرتبراس وقت ایسا ہی ہوگا جیسے اب ہم آخر میں بخاری و تر ندی وغیرہ کا درس لیتے ہیں، اور امام بخاری کو جو مالی منافع امام ابوحفص شفیق استاذ سے پنچے تھے وہ علمی سر پرتی کے علاوہ تھے، حافظ ذہبی نے بھی اپنے رسالہ 'الامصار ذوات الا ثار' میں بخارا کے جن اعیان محد ثین کا خصوصیہ ۔ سے ذکر کیا ہے ان میں بھی عبداللہ بن محد مندی کے ساتھ امام ابوحفص کبیر کا ذکر موجود ہے حافظ سمعانی نے لکھا کہ ان سے بشار مخلوق نے روایت حدیث کی ہے، اور حقیقت یہ کہے کہ ان کی ذات سے اقلیم ماوراء النہ میں حدیث وفقہ کی جتنی اشیا ہوئی ان کے تلا فدہ سے بھرا ہوا تھا السمعانی نے یہ بھی لکھا کہ صرف خیز اخز اہیں ان کے معاصرین میں سے کسی سے نہیں ہوئی بخارا کا ایک ایک گاؤں ان کے تلافہ ہے بھرا ہوا تھا السمعانی نے یہ بھی لکھا کہ صرف خیز اخز اہیں ان کے شاگر دوں کی تعداد حد شار سے باہر تھی، بیصرف ایک قرید کا حال تھا،

امام ابوحفس کبیر موصوف نے فقہ وحدیث کی تعلیم امام ابو یوسف وامام محد سے حاصل کی تھی ،اس لئے ان کا شارامام محد کے کبار تلامذہ میں ہوا ہے اور بخارا کے علاقہ میں علاء احناف کی سربراہی ان پرختم تھی۔امام موصوف کے صاحبز اور امام ابوحفص صغیراورامام بخاری مدت میں ہوا ہے اور بخارا کے علاقہ میں رفیق وہم سفر ہے ہیں اور دونوں کے خاندانوں کے تعلقات عرصہ تک قائم رہے ہیں حافظ ابن حجر نے بھی مقدمہ فتح تک طلب حدیث میں رفیق وہم سفر ہے ہیں اور دونوں کے خاندانوں کے تعلقات عرصہ تک قائم رہے ہیں حافظ ابن حجر نے بھی مقدمہ فتح الباری صفحہ ۲۸۱ میں امام مدوح کو امام بخاری کے مشائخ میں شار کیا ہے ، اور ان کے حق میں مدوح کا بی تول بھی نقل کیا کہ ایک دن بیلڑ کا بڑا آدی ہے نامی کری بڑی شہرت ہوگی ملا بن ماجہ (ار دوصفحہ ۱۸۵)

# جامع سفيان تورى

فقہ میں سفیان توری اور امام اعظم کا عموماً ایک ہی ند ہب ہے، امام تر ندی اپی جامع تر ندی میں جو ند ہب ان کے نام سے نقل کرتے ہیں وہ اکثر امام ابو حنیفہ کے موافق ہوتا ہے، امام ابو یوسف نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ سفیان توری مجھ سے بھی: یادہ امام ابو حنیفہ کے متبع ہیں، امام توری اگر چہ خود بھی امام اعظم کی مجلس درس حاضر ہوئے ہیں اور ان سے حدیثیں بھی روایت کی ہیں گرامام صاحب کی فقہ کو انہوں نے علی بن سیر سے اخذ کیا ہے جو امام صاحب کے ختص تلا فدہ میں شار کئے جاتے ہیں۔ امام توری نے اپنی جامع میں زیادہ تر ان ہی سے مدد لی ہے، امام حدیث بیزید بن ہارون نے بھی فرمایا کہ سفیان توری ، امام ابو حنیف کی فقہ کو علی بن سیر سے حاصل کرتے تھے اور ان ہی کی مدداور مذاکرہ سے انہوں نے اپنی یہ کتاب جس کا نا جامع رکھا ہے تصنیف کی ہے (ابن ماجدار دوعلا مہ نعمانی عفر فیصل میں ۱۸)

اسی طرح امام بخاری نے اپنے علم فقہ وحدیث کی تنجیل حضرت عبداللہ بن مبارک اور وکیج کی تصنیفات پڑھ کر کی ہے ، اوریہ دونوں مع امام ابوحفص کے حنفی تنتے ، اس لئے امام بخاری کے علمی استفاوات اور تکیل دروس کے زمانہ کوالیسے اکا برائمہ حدیث وقفہ خصوصاحنفی کمتب فکر علاء کے ذکر سے خالی رکھنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔

# راقم الحروف كاحاصل مطالعه

امام بخاریؒ کی زمانہ تھیل تک کی تعلیم وتربیت کا ماحول او پر بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ سفیان توری خود بھی صاحب مذہب مجہد مطلق تھے، اوران کا مذہب چوتھی صدی تک جاری رہا، وہ امام اعظم کے مداحین بلکہ تلا مذہ حدیث وفقہ میں سے تھے، عبداللہ بن مبارک کا درجہ تو اللہ ہے کہ ان کوامام بخاری وعبداللہ بن مبارک امام اعظم کے اسام کے مداحین بلکہ تعلق کے اور عبداللہ بن مبارک امام اعظم کے مداحی کوئی برائی سننے کے دواوار بی نہ تھے، اکمی بن راہویہ بھی جب تک اپنے وطن میں نہ سے، اکمی بن راہویہ بھی جب تک اپنے وطن میں رہے امام صاحب کی کوئی برائی سننے کے دواوار بی نہ تھے، اکمی بن راہویہ بھی جب تک اپنے وطن میں رہے امام صاحب اوران کی فقد کے دلدادہ تھے، عراق بہنچ کر جب عبدالرخمن بن مہدی وغیرہ معاندینِ امام اعظم کی صحبت اختیار کی تو اس کا اثر سے امام صاحب اوران کی فقد کے دلدادہ تھے، عراق بہنچ میں وہ قلطی کرتے ہیں، وہ اگر حنفی رہتے تو امام بخاری پر بی کیوں خلاف اثر ڈالتے۔

بہرحال!مقدرات نہیں ٹلتے ،ورندامام بخاری بھی امام اعظم ہی کی فقہ کے دلدادہ ہوتے ،گرعلام جمیدی ،فیم خزاعی اورعبدالرخمن بن مہدی اورا بخق بن راہو میدوغیرہ نے مخالف اثرات ڈالے اور حنق قضا ہے نہی امام بخاری پربے جاسختیاں کیس ،ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام بخاریؒ ائمہ حفنیہ اور فقہ حنق کے سب سے بڑے نخالف ہو گئے ،اور چونکہ مزاج میں تشد داور زود تاثری کا مادہ زیادہ تھا،اس لئے الیی زبان اور لہج بھی اختیار فرمالیا جس کی ایسے عظیم المرتبت امام حدیث سے توقع نتھی۔واللہ تعالی اعلم علمہ اتم واحکم

# مقدمه فضل البارى يرمعروضات

صفیہ ۵ میں امام بخاری کی عبداللہ بن مبارک اور وکیج پر جو وجہ تفوق تحریر گئی ہے، وہ اول تو مختاج حوالہ ہے۔ ایسی اہم علمی یا تو ان کو بغیر حوالہ کے بیس امام بخاری کے پاس وہ پانچ سواحا دیث کس ورجہ کی تھیں؟ کیونکہ ان کوتو لا کھوں احادیث غیر سے جھی یا دہمیں، اور عبداللہ بن مبارک تو امام بخاری ہے بھی بڑے عالم حدیث سخے، خو دامام بخاری نے بھی ان کواپنے زمانہ کا اعلم مانا ہے، بھران کا زمانہ بھی اور ہوں تو اس سے تقدم تھا، اس لئے ممکن ہے، غیر شیح احادیث ان کو بھی امام بخاری کی طرح اتن ہی یا د ہوں یا غیر شیح احادیث احد کے زمانہ کی بیدا وار ہوں تو اس سے تقدم تھا، اس لئے ممکن ہے، غیر شیح احادیث ان کو بھی امام بخاری کی طرح اتن ہی یا د ہوں یا غیر شیح احادیث بعد کے زمانہ کی بیدا وار ہوں تو اس سے تقوی کیسے ثابت ہوگا؟ اسی طرح امام وکیج بھی کبار محدثین میں سے تھے۔ کسی بے سند بات کے ذریعہ ان کو گرانا مناسب نہیں، صفح ہیں محدثین کرام کی طرف بیام مسلمہ طور سے منسوب کرنا کہ امام بخاری جس پر بھی ثقہ ہونے کا تھم لگادیں وہ ہر خطر سے سے جا ہر ہے، احتیاط کے خلاف ہے، جبکہ ان کی تاریخ کبیر وصغیرہ غیرہ سامنے ہیں اور خود شخص بخاری میں بھی ضعیف رواۃ موجود ہیں، کیا ان سے سے جا ہر ہے، احتیاط کے خلاف ہے، جبکہ ان کی تاریخ کبیر وصغیرہ خیرہ سامنے ہیں اور خود شخص مناوی است کی محفوظ رکھنی چا ہیے کہ تو شن کوا گادیں کے مخار والے سے خودامام بخاری کے محل روایت اس لئے نہیں گر سام بخاری کے محل روایت میں الفعاف کی تو ثین تو درست نہ ہوجائے گی، بھر بیا مربھی نظراندانہ نہ وہا ہے کہ تو ثین کوا گر یہ با بید کے دورامام بخاری کے محمول کریں گے، جوتو ثین ہے۔ جوتو ثین ہ

بہر حال مدح وذم میں مبالغہ یا بے سند کوئی بات نہ آئے تو زیادہ اچھا ہے۔ ھذا ما عندی و ما ابری نفسی۔ ص۵۵۔ میں فن روایت کے سلسلہ میں بے لاگ جرح و تنقید کے لئے انتہائی محتاط الفاظ استعال کرنے کا دعو ہے بھی محتاج دلیل بلکہ

بدليل ہے۔ والله تعالی اعلم۔

ص ۵۹- پیس جہاں حضرت عبداللہ بن مبارک ۱۸ اصتک کی خدمت تدوین حدیث کا بھی ذکر آئی، وہاں امام اعظم کی مشہور ومعروف مسانید اور امام ابو یوسف وامام محمد کی موطا، کتاب التج وغیرہ کے ذکر کونظر انداز کرتا ہے محل معلوم ہوا۔ اگر ہم بھی ائمہ حنفیہ کی ایسی اہم حدیثی خدمات کونظر انداز کریں گے تو دوسر بے تو پہلے ہی سے ان کوزاویئے تمول میں ڈالے ہوئے ہیں، اور اگر زیادہ گہری نظر سے دیکھا جائے تو حدیثی خدمات کونظر انداز کریں گے تو دوسر بے تو پہلے ہی سے ان کوزاویئے تمول میں ڈالے ہوئے ہیں، اور اگر زیادہ گہری نظر سے دیکھا جائے تو مدین میں انجام دلایا، وہ بھی تو معنی وحکما تدوین حدیث ہی تھی، جس سے ساڑھے بارہ لاکھ شری مسائل مدون ہوکر ساری دنیا میں بھیل گئے ، اور اس کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا بیار شاد بھی پھر سے اپنی یا و میں تازہ کرلیں کہ ابو حذیف کی کا مقصد و خشا ہے اور کہتے ہیں۔۔۔

ص ٢٠ - يس امام اعظم كے مسانيد كاذكر ہوا تو اس مگر كے ساتھ كد' وہ خودامام كے تعنيف كردہ نہيں بعد ميں كى نے جمع كئے ہيں' يہ تعبير نہايت غير انسب ہے جبكہ امام اعظم كل ٢٣-٢٣ مسانيدكى روايت اكا برمحد ثين نے كى ہے، اور سلسلۂ روايت امام اعظم تك بلاشك وريب متصل ہے۔ شايداس بارے ميں قاضى صاحب كا مطالعہ بہت ناقص ہے۔ پھريہ كم مند احمد كى روايت و تبيہ نيں ان كے صاحبز اور يُنْ عبد اللہ نے كى ہے، اور مسانيدامام اعظم كى روايت في عبد اللہ ہے كہيں زيادہ بڑے اكا براور جليل القدر محد ثين نے كى ہے۔ پھريہ تفوق بھى عبد اللہ نے كى ہے، اور مسانيدامام اعظم كى روايت في عبد اللہ ہے كہيں زيادہ بڑے اكا براور جليل القدر محد ثين نے كى ہے۔ پھريہ تفوق بھى اللہ عليہ وسلم اور ملے مسانيد كو حاصل ہے كہ ان ميں ثلاثيات بكثرت ہيں، اور شائيات بكثرت ہيں، اور مندامام احمد وسانيات بالكل نہيں ہيں، اور مندامام احمد وسند امام شافعى ميں ثلاثيات ہيں، ثنائيات نہيں ہيں۔

صحیح بخاری کی کل غیر مکرر سات احادیث میں سے صرف ۲۲ ثلاثیات میں باقی رباعیات ہیں، مسلم کی چار ہزارا حادیث میں سب رباعیات ہیں، ترندی میں صرف ایک ثلاثی ہے، باقی سب رباعیات ہیں، ابوداؤد کی ۲۸۰۰ احادیث میں سے صرف ایک ثلاثی ہے باقی سب رباعیات ہیں، نسائی میں بھی سب رباعیات ہیں، ابن ماجہ کی چار ہزار مرویات میں سے صرف پانچ ثلاثیات ہیں باقی سب رباعیات ہیں (جن میں حضور علیہ السلام تک جیار واسطے ہوتے ہیں)۔

ص۲۲ ہمس۲۳ ہمس۲۳ میں امام بخاری کی تاریخ کبیر وصغیرا در رسالہ رفع یدین و فاتحہ کے ذکر میں ان کے محتویات کا تعارف نہیں کرایا گیا جوضروری تھا۔ تا کہ طلبۂ حدیث واقف ہوتے۔

ص ۱۳ میں اتحق بن راہو بیکو حنفی لکھناصیح نہیں ، وہ تلمذا ضرور حنفی تھے گر بعد کو وہ بھی امام بخاری وغیر ہ کی طرح اصحاب الظو اہر میں شامل ہو گئے تھے، بلکہ ہوسکتا ہے کہ امام بخاری پرزیادہ اثر ان کا ہی پڑا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## امام بخاری کااجتهاد

ای طرح یہ کھنا بھی تسامح ہے کہ امام بخاری ایک مجتبد کی شان رکھتے تھے، ہاں اگر یہ کہاجا تا تو درست ہوتا کہ وہ بھی ایک درجہ کا اجتباد رکھتے تھے، باقی ان کو مجتبد مطلق قرار دینا انکہ اربعہ کی طرح درست نہیں ہے۔ ان کے تلمیذ خاص امام ترفد کی نے بھی ان کے اجتباد یا اجتباد کی مسائل کو ابھیت نہیں دی جبکہ وہ دوسرے فرنا ہے۔ ومسالک کی طرف تصریحاً یا شارۃ ضرور تعرص کرتے ہیں۔ اور مقدمہ فیض الباری کلشخ محمد بدر عالم میں بھی امام بخاری کو مجتبد بلاریب جو کھا گیا ہے وہ موہم ہے، وہاں بھی مرادایک درجہ کا اجتباد ہے، مجتبد مطلق مراد نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ امام بخاری مجتبد مطلق نہ تھے، البتہ اتنا اجتباد ان کو حاصل تھا کہ کس کے مقلد ہونے کے تاج نہ

تھے، نیز فرمایا تھا کہ امام اعظم پر تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد میں توسع کیا ہے، وہ پنہیں دیکھتے کہ امام بخاری نے توان سے بھی زیادہ توسع اختیار کیا ہے کہ معمولی اشاروں اورعموم ہے بھی استنباط کرلیا ہے۔

حافظ ابن جُرِّنے امام بخاری کے جمہز ہونے نہ ہونے کے بارے میں اپنے مقدمہ فتح الباری میں کوئی تعرض نہیں کیا، ثناءا ماثل کے ذیل میں بعض بعض اماثل سے صرف حدیث وفقہ میں برتری نقل کی ہے۔ اور بعض نے حدیث وفقہ میں مثل امام مالک بھی کہاہے (مقدمہ ۲۸۳س)۔ میں بعض اماثل سے صرف حدیث وفقہ میں مفاہر سے قرار دیا۔ اور مستقل فصل میں ظاہر بیدواہل الظاہر میں مفصل طور سے فرق بیان کیا در اسات اللبیب میں امام بخاری کو اہل خاہر سے قرار دیا۔ اور مستقل فصل میں ظاہر بیدواہل الظاہر میں مفصل طور سے فرق بیان کیا

ہے۔ ظاہر سیمیں داؤ د ظاہری وغیرہ اور اصحاب الظو اہر میں امام بغاری کو گنایا (ص۳۰۰)۔

حضرت شخ الہنڈ نے ایضاح الاولہ کی تذبیل ص عیں داؤ دظاہری، ابن تیمیہ، ابن قیم، نواب صدیق حسن خان اور مولوی نذبر حسین وغیرہ کو عالمین علی الظاہر لکھا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری کے جمہز ہونے میں ایک آئج کی کسررہ گئ تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ ص ۱۵۔ میں لکھا کہ کسی ایک بڑے کی حمایت میں دوسرے کی تنقیص کرنا مسلک اہل حق کے خلاف ہے النح تو کیا ائمہ حنفیہ کی جتنی متنقیص و تحقیر شروع سے اب تک گئی ہے اور اب تک بھی کی جارہ ہی ہے، جبکہ وہ سب ان بعد کے تنقیص کرنے والوں کے بڑوں کے بھی بڑے میں سے ذکر و تذکرے ہے جسی پہلو تبی کرنا ہی اولی وانسب قرار پائے گا؟ اس موقع پر حضرت مجد دقد س سرۂ کے ارشاد سے استدلال بھی ہماری بھی میں نہیں آیا۔ اور امام صاحب کو صرف فن فقہ میں امام مانے کے ذکر سے کیا فائدہ جبکہ وہ فن حدیث کے بھی امام اعظم تھے۔

ص ۱۵ میں امام بخاری کے بارے میں مطلق طور سے یہ لکھنا بھی خلاف تحقیق ہے کہ ان کے اقوال کوہم سند مانے ہیں۔ فن جرح و تعدیل میں ان کے سب اقوال سند مان لئے جائیں تو امام بخاریؒ نے اپنی تصانیف (التاریخ الکبیر،التاریخ الصغیر۔ کتاب الضعفاء الصغیر وخلق افعال العباد) میں امام عظم کے بارے میں لکھا کہ مرجی شے اور لوگوں نے ان کی رائے اور حدیث سے سکوت اختیار کیا۔ امام ابو یوسف کو بھی متروک قرار دیا، امام محمد کو جبی بتلایا، محدث کبیر یوسف بن خالد ستی بھری پر بھی مسکوت عنہ کا تھم لگایا جبکہ وہ سنن ابن ملجہ کے رجال میں سے بیں، اسد بن عمر وکوصا حب الرائی اور ضعیف فی الحدیث کہا جبکہ وہ امام احمد واحمد بن مسلیج ایسے محدثین کبار کے استاد ہیں اور امام احمد نے ان کو صدوق کہا اور ان سے روایت حدیث ورجال میں ہے وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کے حالات میں درج کیا ہے (ملاحظہ ہومقد ممانو ارالباری جلداول ودوم)۔

رسالہ رفع یدین میں امام بخاری نے جیسے جیسے بخت کلمات واقوال امام اعظم کے بارے میں استعال کئے ، کیاوہ بھی ہمارے لئے سند بیں؟ اور رسالہ فاتحہ خلف الا مام میں جو پچھارشاد فر مایا وہ اس مسئلہ کے ذیل میں آئے گا اور پچھ ذکر مقدمہ انوار الباری میں امام بخاری کی تصانیف کا تعارف کرانے کے ذیل میں ہوچکا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

یام بھی لائق نسیان نہیں کہ جس کے مداح زیادہ ہوں اس کے بارے میں جارعین کی جرح مقبول نہیں ہوتی ، خاص طور سے جب کہ وہ جرح ہم عصروں کی طرف سے ہو یا متعصبین کی طرف سے اورامام بخاری دوارقطنی وغیرہ کا شار بھی متعصبین میں سے کیا گیا ہے۔ اورامام بخاری وغیرہ کے متعصبین میں سے کیا گیا ہے۔ اورامام بخاری کی وغیرہ کے متعصبین میں سے کیا گیا ہے۔ اورامام بخاری کی تہمت ارجاء پر شدید لہجہ میں جوابدہ کی کی ہے۔ اور لکھا کہ امام اعظم ابو حنفیہ کے لئے جو خدائے عظیم کی طرف سے علوم عقلیہ و نقلیہ کے اولیے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھے، امام بخاری جیسے کی طرف سے ارجاء کی تہمت کیوں کر مانی جا سے جبکہ ارجاء کا بطلان اور خلاف کتاب وسنت واجماع ہونا ضروریات دین میں سے ہے۔ اورامام بخاری کا امام صاحب کے حق میں ''سکتو اعن رأیہ و حدیثہ '' کہنا تو اس لئے بھی غلط ہے کہ خودامام بخاری نے بیاعتر اف کیا ہے کہ کہارسلف میں سے عبداللہ بن مبارک ، وکیج ،عباد بن العوام ، سینم ، مسلم بن خالہ ، ابومعاویہ

معری وغیرہ شیوخ بخاری چیسے ائمہ کہ حدیث نے امام صاحب سے روایت حدیث کی ہے اور دوسر سے حضرات (علامہ مزی وغیرہ) نے تو سینکٹروں کی تعداد میں امام صاحب سے سائج حدیث کرنے والے گنائے ہیں، اورامام صاحب کی رائے کوا خذکر نے والوں سے تو دنیا ہجری ہوئی ہے۔ پھر میں نہیں ہجھتا کہ ان کی رائے سکوت کرنے والے گئے نفر ہیں، بہت ہوئے تو ایک قطرہ کے برابر بنبست ہمندر کے۔ جو خص مور سے حقد الجمان فی منا قب العمان 'میں ان کا شار پڑھے گا وہ ہمارے بیان کی تقد یق کرے گا (دراسات اللبیب ص۲۵۲ طبع کرا ہی ) تہذیب المحری کتب خاند آصفیہ حیور آباد سے ترجمہ امام اعظم کی نقل ص اسمالغایی قصد یق کرے گا (دراسات اللبیب ص۲۵۲ طبع کرا ہی ) تہذیب المری تقلی کتب خاند آصفیہ حیور آباد سے ترجمہ امام اعظم کی نقل ص اسمالغایی شاہد ہے۔ گاس ہے جس میں ہے ہم میں کیا ہے۔ گنائے ہیں جوامام صاحب کے کمیڈ حدیث ہے اور ان کا ذکر کے بیاں کہ جب نقل المحریفہ بمنا قب الامام ابی حذیفہ 'میں کیا ہے۔ سیخ معین تحدر سے وامام صاحب کے کمیڈ کر سے میں المام دیث اور اصحاب الظو اہر میں سے بڑے با پہلے محدث وعلامہ تھے، اور جنہوں نے فقد تھے اور ان کی جلال سے تو رہ کے جیس ، گر بڑی حد تک منصف تھے، دو سرے متعصب اہل حدیث حدر اسمات میں امام الائمہ اور قبیمی نہیں کہ وہ وہ امام بخاری کی جلالات قدر کے قائل نہ ہوں بلکدان کے نہیں اور ان خلو این علی مناز لھم کے دراسات میں امام الائمہ اور قبیمی نہیں کہ وہ وہ امام عظم رحمہ اللہ علیہ ہے اور فع مقام کو بھی پہنچا نتے تھے، اور ای کے ذکورہ وزور کی باتے تھی کہ امام بخاری کی جلالت قدر ہی کے اسام مقام کو بھی پہنچا نتے تھے، اور ای کے ذکورہ وزور دراسات میں امام الائمہ اس تقدر ہی کہ اللہ کہ تھام کو بھی پہنچا نتے تھے، اور ای کے ذکر کے متک مقام کو بھی پہنچا نتے تھے، اور ای کے ذکر کو مور ور سمجھا۔ کی باتے تھی کہ امام بخاری کی جلالت قدر ہی کے اس کے متام کو بھی پہنچا نتے تھے، اور ای کے ذکر کو دور کی متلکہ کو خرور کی کہ تھی کہ تھی۔ کہ کی باتے تھی کہ امام بخاری کی جلالت قدر ہی کے اسام کر تھی کہ تھی کہ تھی۔ کہ کو مور ور کی حد تک متحد کے در سام کیا کہ کہ کہ کہ کو مور ور کی حد تک متحد کے در سام کی کے در سام کے در سام کو تھی کہ تھی کے در سے کہ کی بات تھی کہ کی بات تھی کے در سام کے در سام کی کے در سام کی کے در سام کی کر کر کی حد تک میں کے در سام کے در سام کی کیٹر کے در سام کی ک

ای طرح بعض جروح امام بخاری کا دفاع امام اعظم کی طرف سے حافظ ابن تیمید نے بھی کیا ہے،اورامام صاحب کی براءت ثابت کی ہے، پھرا کا بر محققین حنفیہ نے بھی اس بارے میں بہت کافی ووانی لکھا ہے۔

امام بخاری کا قول امام ابو یوسف کے بارے میں ''متروک الحدیث'' ہونے کا کس طرح معتبر وسند بن سکتا ہے جبکہ امام نسائی جیسے متشدد فی الرجال نے ان کی توثیق کی ہے، اور امام احمد بعلی بن المدینی وامام کی بن معین ایسے کبار شیوخ امام بخاری نے بھی ان کو ثقة قرار دیا ہے۔ ای طرح شخ ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں ان کوشخ متقن کتھا۔ علامہ ذہبیؒ نے مستقل رسالہ میں امام ابو یوسف کے هظ حدیث و میگر کمالات کی دل کھول کر مدح کی ہے۔ متاخرین انکمہ رجال امام ابن قتیبہ وغیرہ نے امام صاحب یا امام ابو یوسف پر کسی جرح کو قابل ذکر بھی نہیں سمجھا۔ خطیب نے حب عادت امام ابو یوسف پر جرح نقل کی گر اثناء جرح میں جواب بھی دے دیا ہے۔ امام شافعی ایسے محدث کبیر بھی بواسط کا مام محمد نے میں خواب بھی دے دیا ہے۔ امام شافعی ایسے محدث کبیر بھی بواسط کا مام محمد نے تھی خواب میں است کے تھی خواب مین محمد نے میں بواسط کا مام محمد نے تھی خواب میں متاب کے میں محمد کی میں بواسط کا مام محمد نے تھی خواب میں محمد نے تھی نے محدث کبیر میں ہوا ہے میں محمد نے تھی نواب میں معادت کے معادت کا معادل میں محمد نے تھی ہواب میں معادل کی محمد نواب میں معادل کے معادل کے معادل کے معادل کے معادل کی معادل کے معادل کی معادل کے معادل کے معادل کے معادل کی معادل کے معادل کے معادل کے معادل کی معادل کے معادل کی معادل کے معادل ک

والله المستعان. پھرکیاام بخاری کی بیات بھی کسی کے لئے جمت وسند بن سکتی ہے کہ جوراوی حدیث الایمان قول وعمل کا قائل نہ ہواس سے حدیث کی روایت نہ کی جائے۔ حالا نکہ خودام بخاری بھی معتز لہ کی طرح الایمان قول وعمل کے قائل نہ تھے اور ریبھی حقیقت ہے کہ سارے ہی اہل حق کا مسلک ارجاء سنت ہے ،اورار جاء بدعت کی تہمت حنفیہ پر بھی نہیں لگ سکتی۔

امام بخاری کا قول امام محمد کے بارے میں جمی ہونے کا کیوکر صحیح وسند بنے گا جبہ محدث صیم کی نے امام محمد سے نقل کیا کہ'' میرا اند ہب اور امام ابو حنیفہ وابو یوسف کا فد ہب وہ ہ ہے جو حضرت ابو بکر ، پھر حضرت عمر ، پھر حضرت عثان اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا''۔ انکہ حنیفہ کے سارے عقا کد'' کتاب عقیدہ طحاوی'' میں فدکور ہیں ، پھر بھی کوئی ان کوم جئ یا جہی بتلائے تو سرا غلطی ہے۔ علامہ ابن تیمید نے مجموعہ رسائل ص ۲ سے سے سے سے سے سے سے دوایت پیش کی کہ وہ جمی عقا کدوالے وضارج از ملت قر اردیتے تھے ، پھر بھی ان کوجمی ہتلا تا کہ سے حجم وسکتا ہے؟ اور امام صاحب کا جم بن صفوان کو اپنی مجلس سے کا فر کہہ کرنگلوا دینے کا قصہ تو بہت مشہور ہے ۔ پھران ہی کے است نے بڑے کہ سے حجم کے سے بیال مام الاعظم .... جمی کیسے ہو سکتے تھے؟ ہم اپنے علم ومطالعہ کی حد تک سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی بڑی شخصیت نے امام

بخاری کے سواا مام محمر کوجہی نہیں کہاہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ص ۲۹ میں امام الحرمین اور امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں جوقصہ بیان ہوا وہ بھی محلِ نظر اور مختاج سند ہے، ایسے اکا بر ملت سے ایسے واقعات کی صحت مشکوک ہے، پھراسی کے مثل امام ذبلی وامام بخاری کے واقعہ کو طاہر کرنا بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ کیونکہ امام ذبلی بڑے جلیل القدر محدث وفقیہ تھے، اور امام بخاری کے اسما تذہ کہار میں سے تھے اور انہوں نے امام بخاری کی خیر خواہ ہی کے لئے ہی ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ خلق قر آن کے بارے میں کسی کو مسئلہ نہ بتلا ئیں اور سکوت اختیار کریں، مگر امام صاحب نہ رانے اور پھر پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔ اس واقعہ کو صد وغیرہ پر محمول کرنا خلاف تحقیق ہے۔ اور غالبًا اسی لئے امام بخاری نے اپنے استاذ حدیث امام ذبلی سے بہت سی احادیث بخاری میں روایت کی اور نہ اپنے معہ وح آعظم امام بخاری احادیث بخاری میں روایت کی اور نہ اپنے معہ وح آعظم امام بخاری سے کوئی حدیث ایسے مقدی ومحتر مزین امر کے بارے میں یہ انساف کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ واللہ تعالی اعلم۔

مجھے توی امید ہے کہ مرتب نصل الباری فاصلِ محرّم مولانا قاضی عبدالرحمٰن صاحب دافیضہم میری گذارشات سے ناراض نہ ہوں گے اور کوئی غلطہ ہوئی ہویا خلاف شان کوئی بات تو اس کومعاف فرمادیں گے۔خدا کاشکر ہے ہم دونوں کا مقصد ایک ہے اوراس خالص علمی میدان میں ہم ایک دوسرے کے رفیق ومعاون رہیں گے۔ان شاءاللہ۔ آخر میں میری ان سے بیگذارش بھی ہے کہ وہ مجھے میری غلطیوں پر متنب فرما کرممنوں وما جورہوں۔ وعند اللّٰہ فی ذاک المجزاء. و آخر دعوانا ان الحمد للّٰہ رب العالمین.

#### تشكروامتنان

جبیها کرمابق جلد کے مقدمہ میں عرض کیا گیا تھا انوار الباری کا پھرسے کام احباب آفریقہ کی تائید واصرار پرشروع ہواہے، اور یہ دونوں جلدیں ان ہی کی مالی اعانت سے شائع ہورہی ہیں۔اس سلسلہ میں الحاج الیس ایم ڈوکرات، الحاج مولا نا اساعیل گارڈی، الحاج ایم ایم بوڈ ھانیہ، میاں براورس بنتی براورس، الحاج ابراہیم کوساڈیہ، الحاج مولا ناعبد الحق عمر جی ،مولا نا قاسم محمد سیما،مولا ناعبد القادر،مولا نااحمر محمد گردا،مولا نا بیسف احمد اور دیگر حضرات ناظرین انوار الباری کی نیک دعاؤں اور خصوصی تشکر کے مستحق ہیں جو مالی اعانت کے علاوہ اپنے مفید مشوروں سے بھی راقم الحروف کومستفید کرتے رہتے ہیں۔ جز اہم اللّه حیر ما یعجزی به عبادہ.

ا<sup>حقر</sup> سب**ّدِاحمدرضا**ء عفا الله عنه. بجنور

#### بست بُ اللَّهُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على القادر المقتدر الذي بيده تتم الصالحات، والصلواة والسلام على سيدنا و مولانا محمد افضل المرسلين و خاتم النبين و علر آله و صحبه والائمة المجتهدين و من تبعهم الى يوم الدين باب ذكر العشآء والعتمة و من راه واسعاً وقال ابوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلواة على السمنافقين العشآء والفجر وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر قال ابوعبدالله والاختيار ان يقول العشآء لقول الله تعالى و من بعد صلواة العشآء ويذكر عن ابي موسى قال كنا تتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلواة العشآء فاعتم بهاوقال ابن عباس و عائشة اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشآء وقال بعضهم عن عائشة اعتبم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلر العشآء وقبال ابو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشآء وقال انس اخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاآخرة وقال ابن عمروابوايوب و ابن عباس صلى الله عليه وسلم العشاء الأخرة وقال ابن عمرو ابوايوب و ابن عباس صلى النبي صلر الله عليه وسلم المغرب والعشآء (عشاءادرع، کاذکر،اورجس نےعشاءاورعتمہ دونوں کہناجائز خیال کیا ہے۔اورحضرت ابوہریرہؓ نے نبی کریم علی ہے سیقل کیا ہے كەمنانقىن برعشاءاور فجرى نمازتمام نمازوں سے زیادہ گراں ہیں اور فرمایا كەكاش وہ جان لیس كەعتمەاور فجرمیس كیا ( ثواب ) ے،امام بخار ن کہتے ہیں، کہ بہتریہ ہے کہ عشاء کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 'و من بعد صلو ۃ العشاء ''ابومویٰ سے منقول ے کہ انہوں نے کہا، کہ (جم) نبی اللہ کے یاس عشاء کی نماز میں باری باری سے جاتے تھے، (ایک مرتب )آپ نے اس کوعتمہ میں بڑھا،حضرت!بن عماسؓ اورحضرت عائشؓ کہتی ہیں کہ نی کریم علی نے عشاء کی نمازعتمہ میں بڑھی ،ابو برز ہ کہتے ہیں، کہ نی کریم علیقہ عشاء میں تاخیر کرتے تھے، حضرت انس کہتے ہیں کہ نی کریم علیقہ نے (ایک مرتبہ ) تجیلی عشاء میں تا خیرفر مادی،ابن عمراورا بوابوب اورا بن عباس نے کہا ہے، کہ نبی کریم علیت نے مغرب اورعشاء کی نماز مردهی )۔ ۵۳۴: حدثنا عبدان قال اخبر نا عبدالله قال اخبر نا يو نس عن الزهري قال سالم اخبرني عبدالله قال صلى

الله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلواة العشآء و هي التي يدعو الناس العتمة ثم انصرف فا قبل علينا فقال ارائيتكم ليلتكم هذه فان راس مائة سنة منها لايبقي ممن هو اليوم على ظهر الارض احد.

تر جمہ: حضرت عبداللہ (ابن عمرٌ) روایت کرتے ہیں ، کہ ایک شب رسول خدا عظی کے نہمیں عشاء کی نمازیرُ ھائی ،اور بیروہی (نماز) ہے۔جس کولوگ عتمہ کہتے تھے، نماز سے فارغ ہوکر ہاری طرف متوجہ ہوئے ،اور فرایا کہ میں تمہیں تمہاری اس شب کی خبر دوں جولوگ اس وقت زمین کے اوپر ہیں آج سے سود و ابرس کے شروع تک ان میں سے کوئی باتی ندر ہے گا۔

تشریح: اس باب میں امام بخاریؓ نے ایسے الفاظ واساء کے لئے گنجائش وتوسع نکالی ہے، جن کے اطلاق سے کوئی بڑی غلطہ نہی اوپر کی طرح نہ ہو، مثلاً عشاء کے لئے عتمہ کا اطلاق، حافظ نے لکھا کہ یہ پہلے کی طرح نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ السلام سے بھی ایسا ثابت ہے جبکہ مغرب پر عشاء کا اطلاق حنور علیه السلام سے ثابت نہیں ہے، پھرسلف کا اختلاف مروی ہے کہ حضرت ابن عمر عتمہ کہنے والوں پرعماب وغصہ کرتے تھے.حضرت ابو بکرصدینؓ وغیرہ سے جوازُنقل ہوااوربعض نے خلاف او کی قرار دیا،اوریہی راجے ہے۔ (فتح ص ۲۰۳۱) قال ابو ہر برہؓ سے امام

بخاری نے اطراف احادیث مجذوفۃ الاسانیدذ کر کئے ہیں، جو بقول حافظ سب سیح ہیں اور دوسری جگہوں پران کی تخ ترج ہوچکی ہے،ان سے عتمہ وعشاء کا ایک دوسرے پر جواطلاق کا ثبوت ہوتا ہے، حافظ نے ان کی تخ تنج ذکر نہیں کی،علامہ مینی نے ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔

#### **قوله فان رأس مائة سنة** الخ

اس پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جواس وقت زمین پر زندہ تھے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوآ ہان پر زندہ ہیں، اس میں داخل نہیں، پھر فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسد مثالی کے ساتھ نزول کریں گے، اس نے نلطی کی، کیونکہ وہ یقینا جسد اصلی وغضری کے ساتھ نزول فرمائیں گے۔ حافظ نے یہاں پھی نہیں سے اس کے داس کے بعد بھی کی کی عمر ایک سوسال سے زیادہ نہوگی، نفی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی کی کی عمر ایک سوسال سے زیادہ نہوں نہوگی، علامہ ابن بطال نے کہا کہ ایک سوسال سے زیادہ نہوگی، علامہ ابن بطال نے کہا کہ ایک سوسال کے اندر بیقرن ختم ہوجائے گا، جس میں، اور حضور علیہ السلام کا مقصد اس کے فرمانے سے اس امت کے لوگوں کی عمر وں کا بہنست سابقہ امم کے کم ہونے کی طرف اشارہ تھا تا کہ عبادت و خیر ہیں پوری سعی کریں، اور کسی نے کہا کہ ارض سے حضور علیہ السلام کی مرادار ضِ مدینہ طیب جس طرح آیت الم تکن اد ص اللّہ واسعة میں ارض سے مراد مدینہ ہوارہ وہ وارہ تا گر چہ دنیا ہیں ہیں اور حضرت میں جس المراد ہیں، نیز سید نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارے ہیں ہیں مرادہ ہیں، نیز سید نا حضرت عیسیٰ السلام کی بارے ہیں سے مرادہ ہیں، نیز سید نا حضرت عیسیٰ اور خصر علیہ بالسلام کی بارے ہیں سے مرادہ ہیں، نیز سید نا حضرت عیسیٰ السلام کی بارے ہیں سے مرادہ ہیں، نیز سید نا حضرت عیسیٰ السلام کے بارے ہیں سے میں کہی کہ سکتے ہیں کہ وہ امت محمد سے ہیں ہیں ہیں اور صدیث میں وہ کی طرف اللہ کے کہ ان کواعمال خیر کی طرف رغبت دلاتا ہے۔

#### حيات خضرعليهالسلام

علامینی نے یہاں یہ بھی لکھا کہ امام بخاری اور ان کے ہم خیال حضرات نے حدیث الباب سے حضرت خضر علیہ السلام کی موت پر استدلال کیا ہے ، کین جمہوران کے خلاف ہیں اور علامہ پہلی نے محقق امت این عبدالبر سے نقل کیا ہے کہ متواتر اخبار و آثار سے حضرت خضر علیہ السلام کا اجتماع حضورا کرم علیق کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے ، لہندا اس سے عدم اجتماع والی بات بھی غلط ہو جاتی ہے ، اور بالفرض اگر وہ حضور علیہ السلام کے باس نہ بھی تشریف لائے ہوں تو کتنے ہی حضرات حضور علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں مگر حاضر خدمت نہیں ہو سکے نہ آپ کود کھے سکے اس لئے عدم اِنتیان عدم حیات کی دلیل نہیں بن سکتی ، پھر کھا کہ حضرت ابن عباس و وہب کی رائے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نہی مرسل ہیں ، مقاتل و اساعیل بن ابی زیاوشامی کی بھی یہی رائے ہے ۔ بعض نے کہا کہ ولی ہیں ، علامہ ابوالفرج نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ وہ نبی ہیں ۔ (عدہ سرح ۲۵ میں علامہ ابوالفرج نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ وہ نبی ہیں ۔ (عدہ سرح ۲۵ میں اساعیل بن ابی زیاوشامی کی بھی یہی رائے ہے ۔ بعض نے کہا کہ ولی ہیں ، علامہ ابوالفرج نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ وہ نبی ہیں ۔ (عدہ سرح ۲۵ میں اساعیل بن ابی زیاوشامی کی بھی یہی رائے ہے ۔ بعض نے کہا کہ ولی ہیں ، علامہ ابوالفرج نے کہا کہ صحیح یہ ہیں ۔ (عدہ ۲۵ میں اساعیل بن ابی زیاوشامی کی بھی یہی رائے ہے ۔ بعض نے کہا کہ ولی ہیں ، علامہ ابوالفرج نے کہا کہ صحیح یہ ہیں ۔ (عدہ ۲۵ میں )

#### باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا

(عشاء (کی نماز) کا وقت، جب لوگ جمع ہوجائیں، تو پر ھناا گردیر میں آئیں، تو دیر کر کے پر ھنا)

۵۳۵: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن المحسن بن على الله عليه وسلم فقال المحسن بن على الله عليه وسلم فقال كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب اذا وجبت والعشآء اذا كثرائناس عجل واذا اقلوآ اخروالصبح بغلس

ترجمہ: (۵۳۵) حضرت محمد بن عمرو بن حسن بن علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ نے نبی کریم عظیم کی نماز کی

کیفیت پوچھی،انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز آپ دو پہر میں پڑھتے تھے،اورعصر کی ایسے دقت کہ آفاب صاف ہوتا،اورمغرب کی جب وہ غروب ہوجاتا،اورعشاء کی نماز جب آ دمی بہت ہوجاتے،جلد پڑھ لیتے،اور جب کم ہوتے تو دیر میں پڑھتے اور شبح کی نماز اندھیرے میں (پڑھتے)۔ تشریح: علامہ عِنْیؒ نے اکھا کہ اس باب میں عشاء کا وقت بیان ہوا ہے کہ وہ اجتماع کے وقت ہے،اول وقت جمع ہوں تو اول وقت ہے اور دیر ہے جمع ہوں تو تاخیر ہے اور حدِ تاخیر میں مختلف اقوال ہیں۔ان کو ہم حدیث نمبرا ۲۵ کے تحت بیان کریں گے۔

## باب فضل العشآء

## (نمازعشاء کی فضیلت کابیان)

قالت اعتبم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء و ذلك قبل ان يفشوا الاسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النسآء والصبيان فخرج فقال لاهل المسجد ماينتظرها احدمن اهل الارض غيركم حتى قال عمر نام النسآء والصبيان فخرج فقال لاهل المسجد ماينتظرها احدمن اهل الارض غيركم ١٥٣٥: حدثنا محمد بن العلآء قال حدثنا ابواسامة عن بريد عن ابى بردة عن ابى موسى قال كنت انا واصحابى الذين قد موامعى في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلواة العشآء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا واصحابي وله بعض الشغل في بعض امره فاعتم بالصلواة حتى ابهآر الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلوته قال لمن حضره على رسلكم ابشروا ان من نعمة الله عليكم انه ليس احد من النباس يصلى هذه الساعة غيركم اوقال ما صلى هذه الساعة احد غير كم لايدرى اى الكلمتين قال قال ابوموسي فرجعنا فرجي بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ترجمہ: ۵۳۱۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک شب عشا کی نماز میں رسول خدا عظیظے نے تاخیر کر دی یہ (واقعہ) اسلام کے پھیلنے سے پہلے (کا ہے) (چنانچہ) آپ اس وقت نکلے، جس وقت حضرت عمر نے آپ سے آکر (کہا) کہ عورتیں اور نچے سو چکے۔ آپ باہرتشریف لائے اور فرمایا، کہ زمین واولوں میں سواتمہار ہے وئی اس نماز کا منتظر نہیں ہے۔

ترجمہ: ۵۳۷ے حضرت ابومویٰ رضی الله عندروایت کرتے ہیں، کہ میں اور میرے وہ ساتھی جوکشی میں میرے ہمراہ آئے تھے بقیع بطحان میں مقیم تھے۔اور نبی کر پھینالیقی مدینہ میں تھے، تو ان میں سے گئی گئی آ دی نوبت بنوبت نبی کر پھینالیقی کے پاس جاتے تھے (ایک دن) ہم سب بعنی میں اور میرے ساتھی نبی کر پھینالیقی کے پاس گئے اور آپکوایٹ (کسی) کام میں (ایسی) مصروفیت تھی، کہ (عشاء کی) نماز میں آپ نے تعزیر کردی، یہاں تک کہ رات آ دھی ہوگئی، اس کے بعد نبی کر پھینالیقی ہا ہرتشریف لائے۔اورلوگوں کو نماز پڑھائی جب آپ نماز ختم کر پچی تو جولوگ وہاں موجود تھے،ان سے فرمایا، کہ تھم ہرو،خوش ہوجاؤ، کیونکہ تم پراللہ کا بیا حسان ہے کہ تمہارے سواکوئی آ دمی اس وقت نماز نہیں پڑھتا، یا بیفر مایا کہ اس وقت میں تمہارے سواکوئی آ دمی اس وقت نماز نہیں پڑھی، معلوم نہیں آپ نے (ان دوجملوں میں سے) کون سافر مایا حضرت ابوموئی کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے جو کہ رسول خدا علیقے سے ہم نے شی خوش ہو کرلوئے۔

تشريخ: \_ حافظ ﴿ نَاكُ الله مِنَارِي نِ جودوحديثين اس باب مين ذكر كي بين ان دونو سيے كوئي واضح خصوصي فضيلت نمازعشاء كي ثابت

نہیں ہوتی ،البتہ انظارعشاکی نضیلت نکلتی ہے،شایدوہی مرادہو۔(فتح صفح ۲۳۲) کیکن اگرا نظار کی نضیلت بٹلائی تھی تو یہ لفظ کیوں حذف کیا اورآ گے امام بخاری کتاب الا ذان میں ایک باب مسجد میں انظار صلوٰ قاکلا کیں گے تو تکرار ہوگیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے انتظار والی تو جیہ کہ حسب ارشاد نبوی نماز کا یہ وقت اس امت کے ساتھ مخصوص ہے لہذا بہی نمازعشا کی نضیلت بن گئی۔ پھرشاہ صاحب نے انتظار والی تو جیہ کے مقابلہ میں اس تو جیہ کوتر جمۃ الباب کے مناسب بتلایا اور لکھا کہ صالا یہ خفی علی من له طبع سلیم. گویا انتظار والی تو جیہ طبع سلیم پر گراں ہے اور علامہ عینی نے بھی حافظ کی تو جیہ پر نفذ کیا ہے، حضرت شخ الحدیث دامت برکاتہم نے لکھا کہ میر سے نزد کی نفضل انتظار العشاہی مشار العشاہی فضل العشاہے۔ (الا بواب معنی میں عشاکی اللہ کیا فضل العشاہ ہے۔ (الا بواب معنی میں عشاکی اللہ کیا نوار ممارے حضرت شاہ صاحب نے بھی اس کو اختیار فرمایا ہے۔ اور خصوصیت ہے، لہذا بہتر تو جیہ وہ میں بوری شخصیل بھی فرمائی جو قابل ذکر ہے۔

افا وہ انور: حضرت نے تولیطیالسلام و حایت ظر ھا احد غیر کم پرفرایا کے علامہ یوئی نے حصر بہ نبست ہل کتاب کے قراد دیاور اپنی شرح ابنیاری میں بدعوی کیا کہ عشا کی نماز کسی امت میں نہیں تھی بجزاس امت کے ،اورامام طحاوی کے قول سے استدلال کیا کہ سب سے پہلے عشا کی نماز ہمارے نبی اکرم عیالیہ نے نبر بھی ہے، کین اس میں مجھے تامل ہے کیونکہ سب نمازیں دوسرے انبیاء کیم السلام سے ثابت بیں ،اگر چدان کی امتوں پرفرض نہ تھیں ،اور بی اسرائیل پرصرف فجر وعصری نمازتھی جیسا کہ نمازی میں ہے۔اس لئے علامہ سیوطی کی دائے نہوں ماکس بھی ہے مشا کی نمازیوصف فرضیت اس امت کے ساتھ فاص ہے اور دوسروں نے اگر پڑھی ہے تو وہ نقل کے طور پر پڑھی ہے۔ لہذا ہا یہ بیت بھی اس کا ذرخ ہو ان کی املام ہونگ کی دائے کہ معلل ہے بھی بحثیت فرض ہونے کے ہوگا ، بعض نے بیکہا کہ ابتدا میں اسلام چونکہ اطراف کے الکفار کہ حدیث الباب میں بھی اس کا ذکر ہے لہذا حصر بہنست اطراف کے ہوگا۔ ( یہاں فیض الباری صفح کے۔اسا میں بجائے اطراف کے الکفار بھی اختیار کیا ہے کہ معلل ہے کہ اس ایک ایک کہ میں اسلام کی خدید کے ،اورائی کو داؤدی نے نفلا ہے ) حافظ اور مینی نے کھی اس کا ذکر ہے لہذا حصر بہنست اطراف کے ہوگا۔ ( یہاں فیض الباری صفح کے۔اس میں بھی اس کا ذکر ہے لہذا حصر بہنست اطراف کے ہوگا۔ ( یہاں فیض الباری صفح کے۔اس میں ہوں کے ،اورائی کو داؤدی نے داخل نہ ہوا تھا ( فتح کا صفح ۲۸ میں میں اسلام کی تعرب میں اسلام میں نہوا تھا نہ ہوا تھا رہے کہ میں میں اسلام میں اور علامہ میں دی نے ہو جو اتی ہو ،کیونکہ حسب روایت دار قطنی مدید میں ،اور علامہ میں دی نے بھی متعدد بتلائی ہیں ، نماز عشال نے ہوت پر بلاتا خبر کے موجواتی ہو ،کیونکہ حسب روایت دار قطنی مدید میں ،اور علامہ میں وی کے مواور دوسری مساجد میں اور علامہ میں لوگ نماز عشار کے کو کھی متعدد بتلائی ہیں وی دور ہے ہو۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ بخاری صغیا ہیں صدیث آنے والی ہے، جس میں حضورعلیہ السلام کاار شاد صلب النساس وار قدوا الخ موجود ہے، جس سے حضرت کے ارشاد کی تائیہ ہوتی ہے اور صغی ہوا میں ولسم یکن احدیو منڈ یصلی غیر اہل المدینة اور دوسری جگہ ای صغی پر ما ینتطر ہا احد غیر کم من اہل الارض، ولا تصلی یو منڈ الا بالمدینة بھی ہے، ان سب کوسا منے رکھ کربات منظم ہوجاتی ہے۔ تحقیق مزید: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجد نبوی میں انتظار نماز عشا کے واقعات متعدد اوقات میں پیش آئے ہیں، یہال حضرت عائشہ کی حدیث میں ابتداء اسلام کا واقعہ ہے پھر حضرت ابوموی کی حدیث بہت بعد کی ہے، کیونکہ وہ حبشہ سے بھی میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے ہیں، وہ یمن سے حضور علیہ السلام کی زیارت شریفہ کے لئے نکلے تو پہلے ہی تھے، گرراستہ میں ہوا آندھی نے ان کو حبشہ میں پھینک دیا اور وہاں وہ سات سال تک رکے رہے، پھروہ مع آپ اصحاب کے حضرت جعفر کے ساتھ مدینہ پنچ اور بقیع بطحان میں اترے، وہاں سے نوبت ب میں بیان ہوا ہے،اور باب النوم قبل العشاء میں جوحدیث ابن عباس آنے والی ہے،اس کا واقعہ اس سے بھی بعد کا ہے کیونکہ وہ ۸ھے میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے چشم دید حالات بعد کے ذکر فرماتے ہیں۔

حضرت نے اس تفصیل کی کوئی خاص وجہ بیان نہیں فرمائی ، اور حضرت شخ الحدیث دامت برکاتہم نے بھی اس کوفل کرنے پراکتفا کیا ہے ، احقر عرض کرتا کہ شاید مقصدیہ ہوگا کہ ہرز مانہ کے مناسب تو جیدا ختیا رکر لی جائے ، اور خاص طور سے مبحد نبوی والی تو جیہ ہرز مانہ کے لئے موز وں ہو کتی ہے ، یعنی دوسری مساجد مدینہ میں نماز عشا میں اتنی تا خیر نہ ہوتی تھی جتنی مبحد نبوی میں ہو جاتی تھی ، کیونکہ حضور اکر مر اللہ کی معاول کو اللہ خدمت میں حسنرات صحابہ کرام علوم ویزیہ حاصل کرنے کے لئے مختلف اطراف سے پہنچ تھے ، اور پچھ پچھ دن قیام کر کے اپنے وطنوں کو واپس موجاتی تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی ہمہ وقتی مشغولی اور شبانہ تعلیم جاری رہنے کے سبب سے نماز عشامیں تا خیر معمولی بھی اور بعض اوقات غیر معمولی ہمی ہوجاتی ہوگی ، اور بھی ایس بھی ہوتا ہوگا کہ آپ دن کے معمولات سے تھک کر بعد مغرب آ رام فرماتے ہوں گے ، اس لئے بھی نماز عشامیں بھی ہوجاتی ہوگی ، اور بھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ دن کے معمولات سے تھک کر بعد مغرب آ رام فرماتے ہوں گے ، اس لئے بھی نماز عشامیں زیادہ تا خیر ہوجاتی ہوگی ، ویٹرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و خال ہر ہے کہ اتنی تا خیر کی مجد نبوی کے علاوہ کہیں بھی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واتھم ۔

## باب ما يكره من النوم قبل العشآء

(عشاء کی نماز) سے پہلے سونا مکروہ ہے)

۵۳۸: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدالوهاب الثقفى قال حدثنا خالدن الحذآء عن ابى المنهال عن ابى برزة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها و الحديث بعدها ترجمه الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها و الحديث بعدها ترجمه ۵۳۸: حضرت ابو برزة روايت كرتے ہيں كرسول خدا عليه عشائي ميلي و نے كو،اوراس كے بعدبات كرنے كوكروه خيال كرتے تھے۔ تشر كے: حضرت شاه صاحب نے فرمايا، اگركوئى نماز عشاك وقت الله الله و، ياعادة نماز تے الله الله على الله على كوئى حرج نبيس، (بشرط يكن الله على الله

## باب النوم قبل العشآء لمن غلب

(جس شخص پر نیند کا غلبہ ہواس کے لئے عشاء سے پہلے سونے کابیان)

9 - 20 : حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثني ابوبكر عن سليمان قال صالح بن كيسان اخبوني ابن شهاب عن عروة ان عآئشه قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشآء حتى ناداه عمر الصلوة نام النسآء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها من اهل الارض احدغيركم قال ولا يصلى يومئذ الابالمدينه قال وكانوايصلون فيما بين ان يغيب الشفق الے ثلث الليل الاول

• ٥٣٠: حدثنا محمود قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبر نا ابن جريح قال اخبرني نافع قال حدثنا عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فاخرها حتى رقد نافى المسجد ثم استيقظنا ثم رقد نا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس احد من اهل الارض ينتظر الصلواة غير كم و كان ابن عمر لا يبالى اقدمها ام اخرها اذاكان لا يخشى ان يغلبه النوم عن وقتها و قد كان يرقدقبلها قال ابن جريح قلت لعطاء فقال سمعت ابن عباس يقول اعتم رسول الله صلى الله عليه

وسلم ليلة بالعشآء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستطيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلواة قال عطآء قال ابن عباس فخرج نبى الله صلى الله عليه وسلم كانى انظر اليه الأن يقطر راسه مآء واضعاً يده على راسه فقال لولا ان اشق على امتى لامرتهم ان يصلوها هكذا فاستثبت عطآء كيف وضع النبى صلى الله عليه وسلم على راسه يده كمآ انباه ابن عباس فبددلى عنآء بين اصابعه شيئاً من تبديد شم وضع اطراف اصابعه على قرن الراس ثم ضمها يمرها كذلك على الراس حتى مست ابهامه طرف الاذن مما يلى الوجه على الصدغ وناحية اللحية لا يعصر و لا يبطش الاكذلك وقال لو لآان اشق على امتى لامرتهم ان يصلوا هكذا.

تر جمہ ۲۳۹ دھزت عائش روایت کرتی ہیں، کہ (ایک مرتبہ)رسول خدا علیہ نے عشا (کی نماز) میں تاخیر کردی یہاں تک کہ حضزت عرر نے آپ کوآ واز دی، کہ نماز (تیارہے)عورتیں اور بچے سو گئے، تب آپ باہرتشریف لائے اور فرمایا، کہ اس نماز کا تمہارے سواکو کی انتظار نہیں کرتا (ابوبرزہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک مدینہ منورہ کے سوااور کہیں نمازنہ پڑھی جاتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ (عشاء کی نماز) شفق کے غائب ہوجانے کے بعدرات کی پہلی تہائی تک پڑھ لیتے تھے۔

ترجمہ ۲۵ اس کے دفت کو گی صروب پاللہ بن عرروایت کرتے ہیں کہ (ایک رات رسول خدا علیات کو حق کے دفت کوئی ضرورت پیش آگئی ،اس وجہ سے آپ کو (عشاکی) نماز میں تشریف لانے بین تاخیر ، ہوگئی ، یہاں تک کہ ہم مبعد میں سور ہے ، چھر جائے ، چھر سور ہے ، (اور ابن عمر پھھ پروانہ علیہ بھت تشریف لائے ، اور فر مایا کہ اس وقت زمین والوں میں تبہارے سواکوئی (اس) نماز کا انظار نہیں کررہا ہے ، (اور ابن عمر پھھ پروانہ کرتے تھے ، کہ عشاء کی نماز جلد پڑھ لیں یا دیر میں پڑھیں ۔ بشرط میر کہ نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا۔ اور بھی وہ عشاء سے بہلے سور ہے تھے ، ابن جرت کہ بہت ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا۔ اور بھی وہ عشاء سے بہلے سور ہے تھے ، ابن جرت کہ کہ ایک شرب نے حضرت ابن عبالی سے سناوہ سور ہے تھے ، کہ ایک شرب رسول خدا علی ہے عشاء کی نماز میں اس حد تک تاخیر کر دی کہ لوگ سور ہے اور پھر جاگے ، اور پھر سور ہے اور پھر سور ہو گر ہو گر ہو گر ہے ، اور انہوں نے (جا کر آپ ہے ) کہا کہ نماز (تیار ہے ) عطاء کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا ، پھر رسول خدا تھی ہو ہو گر ہا ہو گر ہو

تشری : حضرت نے فرمایا کہ حالات کے مطابق تقسیم ہے، ای لئے جس پرتسی وجہ سے نیند کا زیادہ غلبہ ہوتو اس کے لئے بھی شرعاً تمخیات واجازت ہے۔ حدیث الباب میں ہے کہ عشا کی نمازغروب شفق سے تہائی شب تک پڑھائی جاتی تھی، اس لئے شفق کی تحقیق بھی ضروری ہوئی، علامہ خطابی نے اس کھا:۔ کچھ حضرات کی رائے ہے کہ شفق سرخی ہوتی ہے غروب کے بعد، یہ حضرت ابن عمر وحضرت ابن عباس سے مروی ہے اور کھول وطاؤس کا بھی بھی قول ہے امام مالک، سفیان ثوری، ابن الی لیلی ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام احمد واتحق نے اس کو اختیار کیا۔ حضرت ابو ہر رہے ہی بھی تول ہے امام مالک ، سفیان ثوری، ابن الی لیلی ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی ، امام احمد واتحق نے اس کو اختیار کیا۔ حضرت ابو ہر رہے ہ

شفق بیاض کو قرار دیا جوسرخی کے بعد ہوتی ہےاور حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے بھی یہی منقول ہے،ای قول کوامام ابوصنیفه اوراوزائی نے اختیار کیا، تیسری رائے بعض حضرات کی پیھی ہے کشفق حمرۃ وبیاض ملی جلی کا نام ہے کہ نہ خالص سرخی ہونہ کھلی سفیدی، (معالم اسنن صفحہ اعتدا)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ جھے بھی یہ آخرکا قول زیادہ پند ہے کیونکہ شفق اشفاق وشفقت ہے ما خوذ ہے، جس کے معنی میں رفت ہے، اس لئے اس میں دونوں کا المکارنگ وعلس ہونا چاہئے۔ پھر فرمایا کہ طلوع شیخ صادق سے طلوع شمس تک جتنا وقت ہوتا ہے تقریبا آتا ہی غروب شمس سے غروب شفق ابیض تک ہوتا ہے۔ علم ریاضی والوں نے یہی تحقیق کی ہے نیز فرمایا کہ احادیث میں جوعشا کا وقت ثلث یا نصف کیل تک آیا ہے وہ سورہ مزمل کی آیت 'قیم الملیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اوز د علیہ'' کے مطابق ہے، حق تعالیف نصف کیل تک آیا ہے وہ سورہ مزمل کی آیت 'قیم الملیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اوز د علیہ'' کے مطابق ہے، حق تعالیف نے اوقات کیل کونمازعشا اور نماز تہجد کے درمیان تقسیم فرمادیا ہے، اگرعشا کونصف کے اندر پڑھلیا تو باقی نصف تہجد کے لئے رہ گئے۔ اور اس کے مطابق نزول باری بھی ہوتا ہے، کہ اس کی روایا ت بھی عشا گھرے کوئی نصف کی ہے کوئی ثلث کی حافظ نے اگر چہ ثلث آخر کوئر جے دی ہے مگر میر نزد کی محقق سے کہ سب روایا ت سیح ہیں، اور عشا کی طرح کوئی نصف کی ہے کوئی ثلث کی حافظ نے اگر چہ ثلث آخر کوئر جے دی ہے مگر میر نزد کی محقق سے کہ سب روایا ت میں مزید کے مقتل سے کہ سب روایا ت میں مزید کے مقتل سے کہ سب روایا ت میں مزید کے گئے اور ہم ان نزولات کی کیفیات وذوق سے ناواقف ہیں مزید کے مقتل سے کموقع برآئے گی ، ان شاء اللہ تعالی ۔

## باب وقت العشآء الى نصف الليل وقال ابوبرزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تاخيرها

ا ۵۳: حدثنا عبدالرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد ن الطويل عن انس قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلوة العشآء الى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وقاموا اما انكم في صلوة ما انتظر تموها وزادا بن مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد سمع انساً كاني انظر الى و بيض خاتمه ليلتئذ

ترجمها۵۰ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم اللے نے عشا کی نماز میں (ایک مرتبہ) نصف شب تک تا خیر فرمائی ،اس کے بعد نماز پڑھی اور فرمایا کہ لوگ نماز پڑھی اور میں ہے۔ جب تک کہتم نے اس کا انتظار کیا ،اور ابن ابی مریم نے اتنی بات زیادہ روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں مجھ سے حمید نے بیان کیا ،انہوں نے انس سے سنا کہ گویا میں اس شب والی آپ کی انگوٹھی کی چیک کواب بھی دیکھ رہا ہوں۔
آپ کی انگوٹھی کی چیک کواب بھی دیکھ رہا ہوں۔

تشریح: علامہ عینیؒ نے آخر وقت عشاکے لئے صحابہ کرام کے مختلف آٹار واقوال ذکر فرما کر کھا کہ ان ہی کے تحت انکہ مجہدین کا بھی اختلاف پیش آیا ہے، چنا نچہ قاضی عیاض نے کھا کہ امام مالک وشافعی (فی قول آخر) ٹلیٹ رات تک کے قائل ہیں، اصحاب الراک وشافعی (فی قول آخر) اور ابن صبیب (مالکیہ میں سے) نصف تک کہتے ہیں، امام نحنی ربع تک مانتے ہیں ۔ بعض حضرات طلوع فجر تک کہتے ہیں، یہی قول واؤد کا ہے اور امام مالک بھی وقت ضرورت اس کے قائل ہیں۔ اس کے بعد علامہ عینی نے فرمایا کہ امام ابوصنیفہ کے مسلک میں تا خیر افضل ہے، مگر لیا لی صف میں شرح ہدایہ میں نصف شب تک تا خیر کو مایا کہ اور نصف تک جائز بلاکراہت ہے ہیں جد کراہت تنزیبی ہے، جیسا حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ نمازعشا ثلث کیل تک مستحب ہے، اور نصف تک جائز بلاکراہت ہے، اس کے بعد کراہت تنزیبی ہے، جیسا

کہ مقت ابن امیر الحاج نے تحقیق کی ہے اور ای کو امام طحاوی نے اختیار کیا ہے، پھر جن حضرات نے کراہت تحریم کہا ہے وہ بھی مسافر کو متنی کرتے ہیں کہ اس لئے بعد نصف بھی بلا کراہت مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مسافر کے لئے تاخیر مغرب میں بھی کراہت نہیں تا کہ وہ جمع صوری کر سکے، یعنی مغرب کو آخر وقت میں اور عشاکی اول وقت میں پڑھ لے (غیر مسافر کے لئے حفیہ کے یہاں بھی مغرب میں تبجیل مسنون ہوا وہ تا کہ اور تاخیر کر روہ ) حافظ نے لکھا کہ یہاں تو امام بخاری نے نصف کیل تک کا باب با ندھا ہے۔ گرمسلم میں حدیث صرح ہے جس میں اول و آخر وقت عشاکا بیان ہے، علام نووی نے فر مایا کہ نصف کیل تک وقت اداء مختار ہے، کیکن وقت جو از طلوع فجر تک ہے، کیونکہ حضرت ابوقادہ سے مسلم میں حدیث ہے کہ دوسری نماز تک پہلی کا وقت رہتا ہے، اور پہلی نماز میں اتنی تاخیر کرنا ممنوع نہیں ہے۔ اصطور کی نے ضرور یہ کہا ہے کہا گرآ دھی رات گذرگی تو پھر نماز عشاوقنا ہوگئی، گر جمہور کا استدلال حدیث ابی تحادہ نہ کور سے ہے۔ اس پر حافظ نے اضافہ کیا کہ عموم حدیث ابی قتادہ نہ کور سے ہے۔ اس پر حافظ نے اضافہ کیا کہ عموم حدیث ابی قتادہ ہو کہاں جماع نماز فجر کو متنی کریں گے (کہاس کا وقت دوسری نماز یعنی ظہر تک نہیں ہے) اور امام شافعی کے قول جدید پر مغرب کو بھی اس اور کہا کہا متدادوقت عشالی طلوع الفجر کے لئے کوئی صرت کو دیث نہیں ملی (فتح ماحیہ میں دکھات پڑھ لے) حافظ نے یہاں یہ بھی تکھا کہ بھی متدادوقت عشالی طلوع الفجر کے لئے کوئی صرت حدیث نہیں ملی (فتح ماحیہ میں)

حضرت شخ الحدیث دامت برکاتهم نے لکھا کہ میر بزدیک ام بخاری نے بھی اصطحری کا مسلک اختیار کیا ہے، اور وہ ایک تول امام شافعی و ما لک کا بھی ہے لین اس حدیث الباب بخاری میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز عشا کونصف کیل تک موخر کیا، اور پھر نماز پڑھی اس سے کی خابسہ ہوتا ہے کہ آپ نے نصف کے بعد نماز پڑھی تو بالہ ہے کہ پھریہ وقت سے تک کے لئے ہوگیا کیونکہ اتوال صرف تین ہی ہیں۔

ایک ثلث کا دوسر انصف کا تعییر اطلوع فجر تک کا، ایسا قول کسی کا بھی نہیں ہے کہ بعد نصف کے اور طلوع فجر سے پہلیختم ہو۔ امام طحاوی نے کہا کہ تمام احادیث پر نظر کر کے یہ بات خابت ہے کہ عشاکا وقت جا نزطلوع فجر تک کے دخضور علیہ السلام نے نماز کومو خرکیا تا آئکہ بیشتر رات کا حصہ جا تار ہا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ پوری رات ہی نماز عشاکا وقت ہے، اور اس کی تائید کتاب حضرت عمر نہنام الم موادی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ عشر کا دوسر معانی الآ خار میں پوری تفصیل سے اس کو خابت کیا ہے اور کسی معلوم ہو نہر تک کا وقت نہیں ہو پڑھی اور کہ جس میں آپ ہو کہ اس کے حال کہ ناز عشامیں افراط کیا ہے، آپ نے جواب دیا طلوع فجر۔ (اس سے بھی وقت جواز کی انتہام علوم ہو کی کہ شاکہ میں ہو کہ دعشرت عبید بن جریج نے حضرت ابو ہریج سے سوال کیا کہ نماز عشامیں افراط کیا ہے، آپ نے جواب دیا طلوع فجر تک اور مختل میں ہو ہو بھر سے اور تسلوع فجر خانی تعدید کے خواب دیا طلوع فجر تک ہو اور مناز عشامیں افراط کیا ہے، آپ نے جواب دیا طلوع فجر تک ہے۔ اور مغنی میں بھی وقت خوار کی انتہام علوم ہو کی کا حالہ تھی اور تہ طلوع فجر خانی تک ہے۔ اور مغنی میں بھی

ا تنظار صلوق کا مطلب: حدیث الباب میں ہے کہ جب تک تم نماز کے انظار میں ، ہو گے تمہارا وقت نماز میں ہی شار ہوگا۔اس پر حضرتؓ نے فرمایا کہ یہ نونماز جماعت سے پہلے مجد میں جا کر دہاں انظار صلوق میں بیضے کی فضیلت ہے جواور بھی بہت ہی احادیث میں وارد ہے، گربعض احادیث سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ ایک نماز سے فارغ ہو کر دوسری نماز کا انظار کرنے میں بھی بڑی فضیلت ہے کیکن میں نہیں سمجھ سکا کہ اس پر تعامل بھی ہوایا نہیں کیونکہ سلف سے یہ بات شہرت و کثرت کے ساتھ منقول نہیں ہوئی کہ وہ نماز وں کے بعد دوسری نماز وں کے لئے مساجد میں رکے رہے تھے، حالا نکہ فضیلت کی برکٹر ت احادیث کے پیش نظر عملی نظائر بھی سامنے ضرور آئے ،اس سے خیال ہوتا ہے کہ شاید مراد فقط تعلق قلب ہو۔اور اس معنی کی تائید بھی بعض احادیث سے ہوتی مثلا حدیث ابی ہر ہر ہ بھی نظاری وسلم میں ہے کہ سات آ دمیوں کو تن تعالی قیامت کے روز اپنے سایہ میں جگہ دے گا ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا دل مجد میں لئکا ہوا ہے ( کہ کہ نماز کا وقت ہواور معید میں جاؤں ) اور حقیقت بھی یہ ہے کہ موئ کی سب سے بڑی خوبی اسکے قلب کا انتظار ودھیان نماز ومجد کی طرف ہے ،اور مسجد ونماز میں

بھی اگردل باہر کی چیزوں میں ہوتو وہ بالکل بےسود ہے۔اورا گر کسی کو دونوں با تیں میسر ہوں کہ قلب وجسم دونوں مسجد میں ہوں تو پیر ظاہر ہے نورعلی نور ہے،اس سلسلہ کی کچھا حادیث سے نماز کے بعداس جگہ بیٹھ کرذ کراللہ کرنے کی بھی نضیلت ٹابت ہوتی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

## باب فضل صلواة الفجر والحديث نماز فجركي فضيلت كابيان اورحديث

۵۳۲: حدثنا مسددقال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال خدثنا قيس قال قال لى جرير بن عبدالله كنا عندالنبى صلى الله عليه وسلم اذا نظرالى القمر ليلة البدر فقال امآ انكم سترون ربكم كما ترون هذا الاتضامون اولا تضاهون فى رويته فان استطعمتم الاتغلبوا على صلوة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها قال ابوعبدالله زادابن غروبها فافعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال ابوعبدالله زادابن شهاب عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال النبى صلى الله عليه وسلم سترون ربكم عياناً

۵۴۳ : حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني ابوجمرة عن ابي بكربن ابي موسى عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلح البردين دخل الجنة و قال ابن رجآء حدثنا همام عن ابي جمرة ان ابابكر بن عبدالله ابن قيس اخبره بهذا

۵۳۳: حدثنا اسحق قال حدثنا حبان قال ثنا همام قال حدثنا ابوجمرة عن ابي بكر بن عبدالله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

ترجمة ٢٥٠ د حفرت جرير بن عبداللد دوايت كرتے بيں كه بم (ايك مرتبه) شب بدر ميں نبى كريم الله كي پاس متے كه آپ نے چاند كى طرف نظر فر مائى ۔ اور فر مايا، سنو! عنقريب تم لوگ اپن پروددگار كوب شك وشبداى طرح ديكھو گے، جس طرح (اس وقت) اس چودھويں رات) چاند كود كھ رہے ہو، لہذا اگر تم يہ كرسكو كه طلوع آفتاب سے قبل كى نماز پر (شيطان سے) مغلوب نه ہو، توكر د، پھر آپ نے فر مايا فسب سے بسحمد دب سحمد دب سك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، امام بخارى كہتے ہيں، كدائن شہاب نے اساعیل سے انہوں نے قبس سے انہوں نے جرير سے انہوں دور کار كو علائيد ديكھو گے۔

تر جمہ ۵۴۳: حضرت ابو بکر بن ابی موی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدافات نے فرمایا کہ جوشخص دو مصندی نمازیں پڑھ لےگا، وہ جنت میں داخل ہوگا،اورا بن رجانے کہا کہ ہم سے ہمام نے بواسط ابو جمرہ،اورا بو بکر بن عبداللہ بن قیس نے اس کو بیان کیا۔ تر جمہ ۵۴۳: ہم سے آتلی نے بواسط حبان، ہمام،ابو جمرہ وابو بکر،حضرت عبداللہ نے رسول اللّمان کے ساس کے مثل روایت کیا۔

تشریخ:۔اوپرترجمۃ الباب میں ''والحدیث' کا جولفظ ہے، وہ صرف روایت الی ذر میں ہے، حافظ نے لکھا کہ اس لفظ کے لئے یہاں کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، اور کرمانی نے جو ''باب فضل الفجو و باب الحدیث الوار دفی فضل صلوۃ الفجو '' سے تو جیہ کی ہے وہ بعید ہے، کونکہ یہزیاتی کی متخرج میں بھی نہیں ہے اور نہ کی شارح نے اس طرف توجہ کی تو بظاہر وہ غلط اور وہم ہے، یا باب فضل صلاۃ الفجو و المعصر ہوگا، عمر کی جگہ الحدیث کھا گیا۔ (فتح ۲ صفحہ ۳) علامہ عنی نے لکھا کہ حافظ ابن جرکا کرمانی کی توجیہ کورد کرنا اور خوداس زیادتی کو وہم قرار دینا دونوں با تیں نامنا سب ہیں، بلکہ وہم قرح یف والی توجیہوں سے کرمانی کی توجیہ بہتر ہے، اور میر سے زدیک بیتو جیہ ہے کہ رات کوسونے کے بعد مج کوافھنا نی زندگی کا حصول ہے، ای لئے سوکر الحصے کی دعا بھی المحصد الله المذی احیانا بعد ما اما تنا و المید

المنشود، واردہ، البندااٹھ کربطوراداء شکر صبح کی نماز پڑھنی ہے،اور چونکہ اس کی ادائیگی کی حدیث میں فضیلت بھی نہایت عظیم ہےاس لئے اس کی طرف ترجمۃ الباب میں اشارہ کیا ہے۔ (عمدہ مصفحہ ۵۸)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: لفظ مذکور کہ زیادتی پرشار عین نے بہت ی توجیهات کی ہیں لیکن کوئی شافی بات نہ ہو تکی میری رائے بیہ کہ امام بخاری کی عادت تراجم ابواب کے اندر بیجی ہے کہ اگر کسی غیر مقامی حدیث ہے بھی کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اس کو ترجہ کے ضمن میں ذکر کر دیتے ہیں اگر چہ دہ اس ترجمہ کے مناسب نہ ہو، اور میں اس کا نام ''انجاز'' رکھتا ہوں یہاں بھی میر سے زدیک یہی صورت ہے کہ فضیلت نماز فجر کا ذکر ہے، اور اس کی کوئی مناسبت حدیث بعد العشاء سے نہیں ہے، مگر چونکہ حدیث الباب میں اس کا ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے فضیلت نماز فجر کو مسجد نبوی میں چاندنی رات کے اندر حاضر خدمت رہ کرسنا ہے تو اس فائدہ کے لئے بطور'' الم مبخاری نے''الحدیث' سے اشارہ حدیث بعد العشاء کی طرف کر دیا، اور بتایا یا کہ کی دینی بات کو بعد عشا بھی کر سکتے ہیں۔

حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتهم نے اس توجیہ کو اقرب التوجیهات فر مایا ،ساتھ ہی کچھتا مل بھی اس لئے کیا کہ کوئی تقریح اس امر کی کتب حدیث میں نہل کی کہ حضور علیہ اسلام کا بیار شاد بعد نماز عشاء کے صادر ہوا ہے ، اگر چہا حال زیادہ اس کا ہے کیونکہ بدر کی روشن اسی وقت شدید وقوی ہوتی ہے جومقام تشبیہ کے لئے زیادہ موزوں ومناسب ہے۔

حضرت گنگوہ کی سے دوتو جید منقول ہیں ایک سد کہ باب کا لفظ مقدر مانیں یعنی باب فضل صلوٰ قالفجر و باب فضل الحدیث فیہ اور تکرارِ باب اس حدیث کی عظیم منقبت ظاہر کرنے کے لئے ہوا، کیونکہ اس میں رؤیت باری تعالیٰ کی بشارت دی گئی ہے، (لیکن تکرار لفظ باب سے تو بہتر یہ ہے کہ والحدیث کوصلو قالفجر پر عطف کر دیں ،اس سے بھی یہی فائدہ حاصل ہوگا ، دوسرے یہ کہ حدیث الباب میں تو فضیلت عصر کی بھی رؤیتہ باری عزاسمہ کے ساتھ ہے ، وہاں بھی باب فضل صلو قالعصر والحدیث لانا تھا، جبکہ وہاں بھی یہی حدیث جریر گذر چکی ہے )

دوسری توجید سے کہ'' الحدیث کا عطف فضل پر کیا جائے، یعنی وباب الکلام بعد الفجر کہ فجر کے بعد با تبس کرنا مکروہ ہیں، جیسا کہ آیت فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبھا کے یہاں ذکر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوفت تبیح کا ہے۔ اوراحادیث میں بھی کراہت وارد ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ آیت تھم شیح قبل طلوع الشس میں شیح کرنے کا تھم ہے، جس کی تغییل نمازِ فجر کے ذریعہ ہوگئ ۔ پھر جس طرح قبل غروب والی نماز عصر کے بعد باتیں کرنا جائز ہے، یہاں بھی طرح قبل غروب والی نماز عصر کے بعد باتیں کرنا جائز ہے، یہاں بھی نمازِ فجر کے بعد اس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ پھر بعد نماز فجر کے اگر چہ بہتر یہی ہے کہ ذکر واذکار میں مشغول ہو، مگر باتیں کرنے کی ممانعت والی اصادیث معلوم نہ ہو سکیں جیسی کہ ممانعت حدیث بعد العشاء کی ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

#### باب وقت الفجر نماز فجرك وقت كابيان

۵۳۵: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن انس ان زيد بن ثابت حدثه انهم تستحروا مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم قامو آ الى الصلواة قلت كم بينهما قال قدر خمسين او سستين يعنى اية ٢٥٠ : حدثنا الحسن بن الصباح سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك ان نبى صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغاً من سحورهما قام النبى صلى الله عليه وسلم

الى الصلواة فصلح قلنا لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما و دخولها في الصلواة قال قدرما لقرؤ الرجل خمسين اية

۵۳۷: حدثنا اسماعيل بن ابى اويس عن اخيه عن سليمان عن ابى حازم انه سمع سهل بن سعد يقول كنت اتسحر فى اهلى ثم تكون سرعة بن أن ادرك صلواة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٥٣٨: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرنى عروة بن الزبير ان عآئشة رضى الله عنها اخبرته قالت كن نسآء المومنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلواة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلواة لا يعرفهن احد من الغلس

تر جمہ ۵۴۵: حضرت انس دوایت کرتے ہیں، کہ زید بن ثابت نے مجھ سے بیان کیا کہ صحابہ نے نبی کریم علیظتے کے ہمراہ سحری کھائی اس کے بعد نماز کے لئے کھڑے ہوئے میں نے بوچھا کہ ان دونوں میں کتنافصل تھا، زید نے کہا، پچاس یاساٹھ (کی تلاوت) کے انداز بے پر۔
تر جمہ ۵۳۲ کے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہ نبی کریم علیظتے اور زید بن ثابت دونوں نے سحری کھائی جب اپنی سحری سے فارغ ہوگئے تو نبی کریم علیقت نماز کے لئے کھڑے ہوگئے، اور اپنی نماز پڑھی، ہم لوگوں نے ان سے بوچھا کہ ان دونوں کے سحری سے فراغت کرنے، اور نماز کے درمیان میں کس قد فصل تھا، انس نے کہا اس قدر کہ آ دمی بچاس آ بیتیں پڑھ لے۔

تر جمہہے ۵۴٪ حضرت ابوحازم کہل بن سعدر ؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے لوگوں میں (بیٹھ کر ) سحری کھایا کرتا تھا، پھر مجھے اس بات کی جلدی پڑ جاتی تھی کہ کس طرح میں فجر کی نما زرسول خدا علیہ ہے ہمراہ پڑھلوں۔

تر جمہ ۱۳۸۸ عضرت عروہ بن زبیر محضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان عورتیں رسول خدا علیف کے ہمراہ فجر کی نماز میں اپنی چا دروں میں لیٹ کرحاضر ہوتی تھیں، جب نمازختم کرچکتیں اورا پنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جا تیں تو کوئی شخص اندھیرے کے سبب سے ان کو پہچان نہسکتا تھا۔

تشری امام بخاری نے اس باب میں چارحدیثیں ذکر فرمائی ہیں اور سب سے بیٹا بت کیا ہے کہ مج کی نماز اندھیرے جھٹ پے وقت میں پڑھنی چاہے اور یہی ندہب امام مالک، شافعی واحمد کا بھی ہے، امام ابوصنیفہ، امام ابولیوسف، سفیان توری وغیرہ کے نزدیک اسفار میں نماز پڑھنا بہتر ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حفی کتاب نقد مبسوط میں ہے کہ ظہر میں ابراداور شیح میں اسفار کی فضیلت حنفیہ کے یہاں اس وقت ہے کہ لوگ جمع نہ ہوں، اگر جمع ہوں تو افضل تغیل ہی ہے، اورائ نقط کظر سے عشاء میں بھی تغیل کا تھم معلوم ہوسکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف جواز کا نہیں ہے بلکہ استخباب کا ہے۔ پھر یہ کہ آئمہ صفیہ میں سے ہی امام محداور امام طحاوی کا مسلک میہ ہے کفلس (اندھیرے) میں شروع کر کے اسفار (روشن کے وقت) میں نماز صبح ختم کی جائے، اور ختم بھی ایسے وقت میں کرلینی جائے کہ اگر نماز لوٹانے کی ضرورت پڑ جائے تک دونوں رکعتوں میں پڑھی جائے ہیں۔

بحث ونظر: سب سے اول گذارش ہے کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنے ابتدائی دور تدریس دارالعلوم دیو بند میں ابوداؤ دو مسلم شریف پڑھائی مخصص جند میں ابدداؤرو مسلم شریف پڑھائی مخصص جند کے درس کی امالی مولانا محمصدیق ساکن نجیب آباد شلع بجنور کی صبح حضرت شخ البند تر ندی و بخاری شروم وجود ہے، اورالعرف الشذی معارف السنن وفیض الباری (امالی درس تر ندی و بخاری) بھی جمارے سامنے ہیں، اور حضرتؓ نے ''کتاب الحج علی اہل المدینہ' لامام محمدؒ کے حوالہ سے ایک بات پیش کی ہے، یہ کتاب بھی ابطرع شدہ موجود ہے، لیکن سامنے ہیں، اور حضرتؓ نے ''کتاب الحج علی اہل المدینہ' لامام محمدؒ کے حوالہ سے ایک بات پیش کی ہے، یہ کتاب بھی ابطرع شدہ موجود ہے، لیکن

حضرت کے ارشاد کو پیش کرنے میں پچھ مسامحت ہوگئ ہے، اس کو بھی ہم واضح کردینا ضروری سیحتے ہیں، امام محد نے جس مقصد سے یہ کتاب کھی تھی وہ سب اہل علم پر روش ہے، امام صاحب نے اپنی کتاب کا آغازاتی مسئلہ سے کیا ہے اور ہتلایا ہے کہ حنفیدا، رامام مالک کے اختلاف کی نوعیت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ نے آٹار کی روشیٰ میں اور اس لئے بھی کہ لوگ صبح کو نیندگی گرانی سے المحتے ہیں، یہ فیصلہ کیا کہ صبح کی نماز اسفار میں پڑھی جائے تاکہ سونے والے اور دوسر سسب ہی جماعت میں شریک ہوجا کیں، دوسرامسلک امام مالک واہل مدینہ کا ہے کہ اندھیر سے میں پڑھی جائے ، پھر کھا کہ دونوں کے لئے آٹار واخبار ہیں، گر ہمار بے زد کیک اسفار ہی بہتر ہے۔ کیونکہ پہلے لوگ جواندھیر سے میں پڑھتے تھے وہ قراءت طویل کرتے تھے، جس سے سونے والوں اور دوسروں کو جماعت کی نماز مل جاتی تھی، اور ختم وہ بھی ای وقت کرتے تھے، جس وقت اسفار والے کرتے ہیں۔ چنانچے حضرت ابو بکر صدیق ہے متحق کی ہماز میں جو لوگ تھوڑی وڑھتے تھے، تو معلوم ہوا کہ وہ صدی ہماز اس کے پڑھ وہ گراءت قرآن مجمد سے کریں ان کو اسفار میں ہی پڑھئی چا ہے ، (کتاب الحیش اس حواقی محدث میں ہم موان معنی کی برابر کی قراءت قرآن مجمد سے کریں ان کو اسفار میں ہی پڑھنی چا ہے ، (کتاب الحیش اس حواقی محدث معلم موان مفتی مہدی دیں)۔ کی برابر کی قراءت قرآن مجمد سے کریں ان کو اسفار میں ہی پڑھنی چا ہے ، (کتاب الحیش اس حواقی محدث معلم موان مفتی مہدی دیں)۔

اس سے ثابت وواضح ہے کہ امام محمد کا مسلک بھی امام ابو صنیفہ وامام ابو پوسف ہی کی طرح ہے ،کوئی فرق نہیں کیونکہ اگر سور ہو بقر چیسی طویل قراءت اب بھی کی جائے گی تو ظاہرہے کہ اس کواند حیرے میں شروع کرنا پڑے گا،اور جس طرح کتب فقہ خفی میں ہے کہ صبح کی نماز میں طوال مفصل پڑھی جائیں، یعنی سورہ حجرات (پارہ نمبر۲۷) سے سورہ بروج (پارہ نمبر۳۰) تک کی سورتیں ۔اوراس کا ارشاد حضرت عمرؓ نے حضرت ابوموی اشعری کوفر مایا تھا،ان سب سورتوں میں ۱۸ ہے ۲۰ تک آیات ہیں،سورہ نجم ورحمٰن میں زیادہ ہیں توان کی آیات بہت جھوٹی چھوٹی ہیں،غرض دونوں رکعتوں میں جتنی قراءت نماز صبح میں ہونی چاہئے ،اس میں ۸-۱۰منٹ صرف ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے کہاتنی قراءت کے لئے اندھیرے سے نماز شروع کرنے کی کوئی وجزئییں ہوسکتی۔اوراسی کی طرف امام محدِّر ہنمائی فرمارہے ہیں،اوراس لئے انہوں نے اسفار کو احسب الیسا فرمایالین امام صاحب وغیره اور اپنامسلک ایک بی قرار دیا، اور اندهیرے میں شروع کرنے کوایک مخصوص حالت برحمول کیا، برخلاف اس کے کہامام طحاوی کا مسلک بیہ ہے کہاند هیرے میں شروع کر کے اسفار میں ختم کرے۔ بیمسلک بالکل الگ ہے کیونکہ امام ما لک شافعی واحمہ کے نز دیک نمازصح اندھیرے میں شروع کرنااوراندھیرے میں ہی ختم کرناافضل ہے،ائمہ حنفیہ سب ہی کے نز دیک اسفار میں شروع اورای میں ختم ہے،صرف امام طحاوی حنفی کا پیمسلک سب ہے الگ ہے کداندھیرے میں شروع کر کے اسفار میں ختم ہو۔امام محمرٌ نے اس صورت کوغیر معمولی طوالت قراءت پرمحمول کردیا ہے، اور بیجی فر مایا کہ پہلے لوگوں نے اس پڑمل کیا تھااور ظاہر ہے کہ امام ابو پوسف اس مسلم میں امام ابوصنیفہ سے الگ نہیں ہی، البذاتینوں ائمہ حنفیہ کا مسلک واحد ہے اور وہی بات نقل مذہب کی کتابوں میں بھی ملتی ہے، غرض كاب الحجاور دوسرى كتب نقول ميں كوئى اختلاف نہيں ہاور حضرت كى مرادييان كرنے ميں مسامحت ہوئى ہے۔ حضرت كا مقصديہ ب ا مام ابوصنیفه وامام ابو پوسف تواسفار ہی کے بدایة ونہایة میں قائل ہیں امام طحاوی ہدایت فی النفلیس ونہایت فی الاسفار کے قائل ہیں یعنی قراءت خواہ طویل ہویا قلیل نمازا ہیسے وقت ہو کہ خلس میں شروع کر کے اسفار پرختم کرے ، کیونکہ غلس اوراسفار کے بھی مراتب ہیں۔امام محمدٌ نے سیہ صراحت کی کہ ہم بدایتہ فی انغلیس ونہایتہ فی الاسفار کو صرف غیر معمولی تطویل قراءت پرمحمول کرتے ہیں،اس کے سواد وسری صورتوں میں بداية ونهايية دونوں ميں اسفار ہى افضل ہےاور چونكه امام ابوحنيفه كا منشاء سب لوگوں كا جماعت پالينا ہے،اس لئے طویل قراءت میں وہ بھى يهي كهيں كے جوامام محمد نے فر ايا ہے اور اگرامام طحاوى كے يہال بھى اطالت قراءت كى قيد بداية فى التغليس ونہاية فى الاسفار كے لئے مان كى جائے تو پھرچاروں ائمہ حنفیہ کا مسلک متحد ہوجا تا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

## دلائل اسفاروحا فظابن حجرً:

حنفیہ کے حق میں اسفارف کے دلائل اسٹے زیادہ اور تو ی ہیں کہ حافظ ابن حجرؒ نے بھی باد جود متصلب شافعی ہونے کے اس کواختیار کیا ہے، ملاحظہ ہو، معارف السنن ۲/۴۲ ہم فتح الباری وغیرہ میں حافظ نے وہی روش رکھی ہے جو دیگر شافعیہ یا وہ خوداختلافی مسائل میں اختیار کیا کرتے ہیں۔ دلائل اسفاراو جز اورمعارف السنن ،عمرۃ القاری وغیرہ میں دیکھے جائیں ۔ہمیں یہاں اہم بات ذکر کرنی ہے۔

## حدیث ابن مسعودٌ کی بحث

حضرت شاه صاحب یے فرمایا که دلائل اسفار میں ایک حدیث عبدالله بن مسعود کی بھی ہے، جس کوامام بخاری نے بھی باب من اذن و اقام لکل واحدة ص ٢٢٧ مين ذكركيا ب، اوروه امام شافعي وغيره كے مخالف باس مين بكي ديس نے كبھى بھى حضورعليه السلام كونبيس ويكھا کہ آپ نے کوئی نماز غیروقت میں پڑھی ہو، بجزاس دن کے ، لیٹن یوم مزدلفہ میں صبح کی نماز اور مغرب کی نماز بھی وقت سے بدل کر مزدلفہ کی شب میں عشا کے وقت میں پڑھی''۔ کیونکہ طاہر ہے آپ نے اس دن بھی صبح کی نماز طلوع فجر میں قبل تو پڑھی نہ ہوگی کہ وہ تو کسی طرح بھی اور کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، لہذااول وقت پر پڑھنے کوہی حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے غیرونت اس لئے قرار دیا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے عام معمول کےخلاف تھی ،الہذا ثابت ہوا کہ آپ کی عام عادت اسفار میں پڑھنے کی ہی تھی ابتداءوتت کی نبھی جوشا فعید کا مسلک ہےاور صرف حج کے موقع پروسویں ذی المجبوم دلف میں صح کی نماز اول وقت ہوتے ہی آپ نے پڑھی ہے۔ نیز آپ کے تولی ارشادات سے بھی اسفار کا ہی تھم ثابت ہوتا ہے۔اس طرح حضور علیہ السلام کے قول وفعل دونوں ہے اسفار کامستحب وافضل ہونا واضح ہوگیا۔علام ینو وی نے فرمایا کہ حدیث عبد الله بن مسعود ، ام ابو صنيف جمع بين الصلاتين في السفر كى ممانعت بھى ثابت كى ہے، مگريدات دلال اس كئے صحيح نهيں كه حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے مزدلفہ کی مدات میں جمع مین الصلاتین کا ذکر کر کے یہ بھی کہا کہ اس کے سواحضور علیہ السلام نے بھی دونماز وں کوجمع نہیں کیا، حالانکہ جمع عرفہ سب کے نزدیک ثابت ہے، اورعبداللہ بن مسعود نے اس کوذکر نہیں کیا۔ لہذاان کی حدیث قابل استدلال نہیں رہی۔حضرت نے علامہ نووی کا پیاعتراض نقل کر کے فرمایا کہ حافظ نے بھی ان کے اعتراض کو ذکر کیا اور خاموثی ہے آ گے گذر گئے (جیسے اس کوتسلیم کرلیا ہو) میں کہتا ہوں کہ جمع عرفہ کا ذکر بھی حضرت ابن مسعودٌ کی روایت نسائی میں موجود ہے، ملاحظہ ہو، کتاب الحج میں باب الجمع بین الظہر والعصر بعرفة ، نسائیص ٢/٣٢ (واضح موكه بعیداس عنوان سے بدباب كتاب الصلوة ميں بھى ص٠٠١/١ ميں امام نسائى نے قائم كيا ہے مگرو بال ابن مسعودكى بد روایت ذکرنبیں فرمائی، اس لئے صرف اس کود مکھ کریہ مجھا جاتا ہے کہ نسائی کا حوالہ غلط ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ موسکتا ہے علامہ نووی سے بیروایت نسائی بوشیدہ رہی ہو، مگر حافظ ابن حجر ﴿ سے تو مخفی ند ہوگی ،اس لئے ان کاسکوت موجب حیرت ہے۔

حضرت کے اس متنم کے محد ثانہ نکات نہایت قابل قدر ہیں،احقر کا خیال ہے شاید علامہ سند کی مشریف کو بھی علامہ نو وی کے اعتراض اور حافظ کے سکوت سے یہی یقین ہوگیا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ضرور گرجانے کے بی لائق ہے کہ انہوں نے جمع عرفہ ایسی مشہور ومتواتر بات کا بھی انکار کر دیا اور فرما دیا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے دونمازوں کو جمع کیا ہو بجز مزدلفہ کے اور اس کی صبح کو فجر کی نماز بھی وقت سے قبل پڑھی (نسائی شریف ص ۱۰۰/ اباب الجمع بین المغر ب والعشاء بالمردلفہ)

اس پرعلامه سندی نے حاشیہ پس لکھا کہ ثاید حضرت ابن مسعودؓ کوجمع عرفه کی خبرنہ پنجی ہوگی ، اس لئے حصر سے ایسی بات فرمادی۔ حیرت ہے کہ نسائی شریف س ۲/۲۴ کی حضرت ابن مسعودؓ سے مروی حدیث کسان رسول الله عُلَيْسِتُهُ بِمصلی الصلوات لوقتها الا بجمع و عرفات ، ان سے بھی مخفی ہوگئ ۔ ورندوہ حاشیہ میں ایسی بات نہ لکھتے ۔ واللہ تعالیے اعلم ۔

#### قولهان زيدبن ثابت

حضرت ؓ نے فرمایا: ، یہ ہی حضرت زید بن ثابت ؓ ہیں جوحضور علیہ السلام کی نمازِ شبانہ میں بھی شریک ہوئے ہیں اوران کا نہ ہب نماز وتر کے بارے میں وہی ہے جوحفیہ کا ہے (تفصیل کشف الستر میں ہے )

## قوله كنت اتسحر في ابلي

لیعنی میں اپنے گھر میں سحری کھا کر جلدی کر کے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ضبح میں شرکت کرتا تھا، حضرت نے فرمایا کہ بظاہر سے تخلیس کی نماز صرف رمضان کے لئے تھی، کیونکہ آخری وقت سحری کھا کرسب کوجمع ہونازیادہ آسان تھا، اور حنفیہ بھی جمع ہونے کی سہولت کے لئے ہی اسفار کو افضل قر اردیتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے اسفار کے لئے ترغیبی ارشادات کوبھی اسی پرمجمول کرتے ہیں۔ پھر فر مایا کہ رمضان کے اندر ہمارے اکابر کامعمول بھی سحری کے بعدمتصلا نماز فجر کی جماعت کار ہاہے۔

احقرعوض کرتا ہے کہ نماز فجر پڑھ کرسونے کا جومعمول ہوگیا ہے وہ بچھ میں نہیں آیا۔ کیونکہ صدیث میں ہے المصبحة تسمنع المرزق ( کنوز الحقائق مناوی سار ۲/۱۳ برعاشیہ (جامع صغیر سیوطی ۲/۲۹ میاوی سارت کو کم کرتا ہے، اور نبو م المصبحة تسمنع المرزق ( کنوز الحقائق مناوی سارت کو کم کرتا ہے، اور نبو م المصبحة تسمنع المرزق ( کنوز الحقائق مناوی سارت تھے، لہذا اگر جامع صغیر) اسی لئے حضرت شاہ صاحب اپنے تلافہ کو کھی صبح کے وقت سونے سے روکا کرتے تھے اور یہی حدیث سنایا کرتے تھے، لہذا اگر سونا ہی ہوتو طلوع مش کے بعد سوئے ، واللہ تعالی اعلم ۔

## قوله لايعرفهن احدمن الغلس

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: اس میں "من المغلس" حضرت عائشؒ کالفاظ نبیں ہیں، بلکہ دوسر بے رادی عدیث کا پی طرف سے اضافہ اور قیاس اظہار خیال ہے، کیونکہ ابن ماجہ ۴۵ باب وقت الفجر میں اس مدیث حضرت عائش میں اس طرح ہے فیلا یعوفهن احد، تعنی من الغلس، یعنی نیچ کاراوی بتلانا چا ہتا ہے کہ حضرت عائش نے عدم معرفت کی بات غلس کی وجہ سے فرمائی ہے، چرحضرت نے فرمایا کہ خود بخاری میں جودوسری جگہ حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئے ہے کہ آپ غلس میں پڑھا کرتے تھے یعنی اطریق عادت کا ایسا کرتے تھے تو "داری "میں بعینہ اس میں پڑھتے تھے، یادوسرے حضرات پڑھتے تھے۔ لہذا اس سے بھی استدلال ضعیف ہے شک رادی کی وجہ سے۔ ساتھ ہے کہ حضور علیہ السلام غلس میں پڑھتے تھے، یادوسرے حضرات پڑھتے تھے۔ لہذا اس سے بھی استدلال ضعیف ہے شک رادی کی وجہ سے۔

### معرفت سے کیامرادہ؟

علامہ نووی نے فرمایا کہ اتنازیادہ اندھیرا ہوتا تھا کہ مردول کوعورتوں ہے الگ نہ پہچان سکتے تھے، علامہ عینی نے فرمایا کہ معرفیۃ عین مراد ہے کہ مثلا فاطمہ توعا کشتہ ہے متنازنہ کر سکتے تھے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا میر بزدیک علامہ نووی کی تاویل بہت مستجد ہے، اور مرادمعرفت شخص ہی ہے کہ ایک کودوسرے سے تھے۔ حضرت شاہ صاحب اور علامہ عینی کودوسرے سے تھے۔ نہیں کہ اندھیراا تنازیادہ ہوتا تھا کہ عورتوں کومردوں سے بھی متمیز نہ کر سکتے تھے۔ میں کہ اندھیراا تنازیادہ ہوتا تھا کہ عورتوں کومردوں سے بھی متمیز نہ کر سکتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب اور علامہ عینی کی رائے واضح ہوجانے کے بعد بھی فیض الباری سرح ۲/۳۲۳سطر ۵ میں لا یعسر ف المسرح حال من النساء کا اندراج سبقت قلم ہے۔

فلیتنبه له: نهایت افسوس بے که سابقه مطبوعه امالی انور کے بیشتر مقامات میں حضرت کی مراویجی طور سے پیش نہیں کی جاسکی ہے۔

#### باب من ادرك من الفجر ركعة

## اس مخص کابیان جو فجر کی ایک رکعت پائے

9 ° 0 ° : حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطآء بن يساروعن بسربن سعيد و عن الاعرج يحدثونه عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح و من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر

# باب من ادرك من الصلواة ركعةً الشخص كابيان جس في نماز كى الكركعت يا كَى

(پوری) نمازیالی: باب الصلواة بعد الفجر حتی ترتفع الشمس فجر کے بعد آ فاب بلند ہونے تک نماز یر صنے کابیان

ا ۵۵: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن ابى العاليه عن ابن عباسٌ قال شهد عندى رجال مرضيون وارضاهم عندى عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوة بعد الصبح حتى تشرق الشمس و بعدالعصر حتى تغرب

201 : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت اباالعالية عن ابن عباسٌ قال حدثنى ناس بهذا ۵۵۲ : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال قال اخبرنى ابى قال اخبرنى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلو تكم طلوع الشمس و لاغروبها قال حدثنى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخروالصلواة حتى ترتفع واذا غاب حاجب الشمس فاخرواالصلواة حتى تغيب تابعه عبده

۵۵۳: حدثنا عبيد بن اسمعيل عن ابي اسامة عن عبيدالله عن خبيب ابن عبدالرحمٰن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين و عن لبستين و عن صلوتين نهى عن الصلواة بعد الفجر حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب الشمس و عن اشتمال الصمآء وعن الاحتيآء في ثوب واحد يفضى بفرجة الى السمآء و عن المنابذة والملامسة

تر جمہ ا۵۵: حضرت این عباس دوایت کرتے ہیں، کہ میرے سامنے چند پہندیدہ لوگوں نے کہ ان میں سب سے زیادہ پہندیدہ میرے نزدیک عمر تھے، یہ بیان کیا کہ دسول خدا عظیم نے شیخ کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے اور عصر کے بعد غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کو نع فر مایا ہے۔ تر جمہ ۵۵۲: حضرت ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ مجھ سے چند آدمیوں نے اس حدیث کوروایت کیا۔

تشریخ: حضرت نے فرمایا کہ امام بخاری نے پہلے ادراک صلوۃ کی حدیث خاص عصر کے لئے ذکری تھی پھر باب سابق میں خاص فجر کے لئے ، پھرآپ مطلق ہر نماز کے لئے لئے ، پھرآپ مطلق ہر نماز کے لئے لائے ہیں ممکن ہے اس سے اشارہ یہ ہو کہ پہلی حدیثیں بھی اس مطلق حدیث کی طرح مسبوق کے لئے ہیں ۔ تفصیل پہلے ہو چکی ۔

ترجہ ۵۵۳: حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علق نے دوسم کی بڑے ، اور دوسم کے لباس اور دونمازوں سے منع فرمایا ، فجر کے بعد نماز پڑھنے ہے ، جب تک آفاب اچھی طرح نہ نکل آئے اور عصر کے بعد (نماز سے ) جب تک کہ (انچھی طرح) آفاب غروب نہ ہو جائے اور آیک کپڑے میں اشتمال صماءاورا حتیاء ہے ، جو کہ پورے طور پر شرم گاہ کے لئے پر دہ نہ ہو سکے ، اور (بھے ) حنابذہ اور ملامہ ہے۔
تشری : نماز فجر کے بعد طلوع مش تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے اور نماز عصر کے بعد بھی غروب شس تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے چنا نچہ امام بخاری نے بہاں چارا حادیث ذکر کیس جن سے بیچھم ٹابت ہوتا ہے ، مگرامام بخاری نے ترجمۃ الباب میں صرف بعد فجر کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ علامہ بینی اور حافظ ابن حجر دونوں نے بیکھی کہ احادیث میں اول ذکر بعد فجر کا ہے یا اس لئے کہ حضور علیہ السلام سے بعد عصر کے تو نماز پڑھنا ٹابت بھی ہوا ہے ، مگر بعد فجر کے نہیں ہوا۔ (عمر ۱۵۸۸ دونے سے ۱۲)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اکا برامت نے حضورعلیہ السلام کی نماز بعد العصر کوآپ کی خصوصیات میں سے ثار کیا ہے،الہذااس کی وجہ سے ترجمۃ الباب میں سے اسکی صرت کے ومتو اتر ممانعت کونظر انداز کر دینا موز وں نہ تھا اور اولا وٹانیا والی تاویل بھی دل کوئیس لگتی،حضرت شاہ دلی اللّٰہ ؒنے اس ترجمۃ الباب کا ذکر ہی چھوڑ دیا۔

علامدابن بطال نے فرمایا کہ نماز بعد صبح و بعد عصر دونوں کی ممانعت متواتر احادیث سے ثابت ہے، علامہ بینی نے فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی نماز آپ سے مخصوص تھی اورامت کے لئے ممنوع ہی رہی (خیرجاری در حاشیہ بخاری ص۸۲)

ایک حدیث ترندی شریف میں نی بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جودور کعت بعد عصر پڑھی تھیں، وہ بعد ظہر کی دوسنت تھیں کیونکہ حضور علیہ السلام لوگوں کو مال تقسیم کرنے میں مشغول ہوگئے تھے کہ عصر کا وقت ہوگیا، اس کے بعد فرض عصر کے اور دور کعت پڑھیں اور اس کے بعد پھر بھی نہ پڑھیں (فتح الباری س۲/۲۳) حنفیہ کا مسلک یہی ہے کہ بعد عصر کے نفل نماز کروہ ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ہمارے یہاں پانچ وقت نماز کے لئے مکروہ اور ناپندیدہ ہیں، طلوع وغروب واستواء کے اوقات جن میں کوئی نماز فرض وففل جائز نہیں حتی کہ نماز جنازہ اور سجد ہ تلاوت بھی۔ اور بعد نماز فجر طلوع تک اور بعد نمازعمر غروب تک قضا نماز ، سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ جائز ہیں، ہاتی سب مکروہ ہیں۔ فرق بیہ کہ پہلے تین اوقات میں نماز کے اندر نقص خودوقت کے نقص وخرابی کے سبب آتا ہے اور آخر کے دووقتوں میں وقت کہ وجہ سے کراہت نہیں، بلکہ اس کئے ہے کہ یہ دونوں وقت فرضوں کے لئے رکھے گئے ہیں۔ لہذا کراہت لاجل الوقت نہیں، بلکہ لی الفرض ہوئی۔ تاکہ پوراوقت فرض نماز کے لئے مشغول ہو۔ اگروقت کی وجہ سے ہوتی تو فجر وعصر کی تاخیر طلوع وغروب سے قبل تک جائز نہ ہوتی، حالا نکہ تاخیر فرض آخر وقت تک جائز ہے اور ممانعت بھی صرف بعد فرض کے لئے نہ ہوتی بلکہ قبل کے لئے بھی ہوتی ، اس لئے ہوتم کے فرض و واجب اواوقضاان وقتوں میں درست ہوئے اور بحد ہ تلاوت ونماز جنازہ بھی واجب بعینہ ہونے کی وجہ سے درست ہوئے ، بخلاف دور کعت بعد الطّواف کے کہ وہ واجب بعینہ نہیں بلکہ واجب لغیر ہ ہے۔ اس موقع پر حضرت شاہ صاحبؓ نے یہ بھی فر مایا کہ بعض شار حین بدا ہے ہے وجہ فرق مخلی رہی ہے۔

يشخ ابن جام كااعتراض اورشحقيق انور

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حنفیہ نے جو پانچوں اوقات میں کراہت صلوۃ کا فیصلہ فرق و تخصیص کے ساتھ کیا ہے وہ بلادلیل نہیں ہے، لیکن شیخ ابن ہمام نے اعتراض قائم کیا کہ ممانعت کا حکم آخری دووقتوں میں بھی پہلے تین اوقات کی طرح مطلق ہے، اورنص شرعی کی تخصیص ابتداء دائے ہے کرنا جائز نہیں ہے۔

میں ہتا ہوں کہ تصیص بالرائے کامسئلہ وہی ہے جوشے نے بتلایا اگر چہ فود حنفے کا ممل بھی اس کے خلاف ہے کیونکہ وہ اخلاق و معاملات کی اصادیث میں تخصیص بے تکلف کرتے ہیں، تاہم پر تتلیم ہے کہ وہ احادیث عیں ایبانہیں کرتے وجہ یہ ہے کہ اول میں وجہ تھم واضح وروثن ہوتی ہوتی ہے، ای لئے علامہ ابن وقتی العید نے نصرح کی ہے کہ وجہ اگر جلی ہوتو تخصیص بالرائے بلائکیر جائز ہے۔

دوسرے یہ کہ یہاں بھی تخصیص ابتدا نہیں ہے، کیونکہ وتر کی تخصیص حدیث وارقطنی ہے ہوچکی ہے، جس کی تھے علامہ عراقی نے شرح تر خدی میں کی ہے ( یعنی جس کی تھے علامہ عراقی نے شرح تر خدی میں کی ہے ( یعنی جس کی تھے علامہ عراقی نے شرح تر خدی میں کی ہے ( یعنی جس کے وتر فوت ہوئے ہوں وہ جس کے بعد پڑھ لے ) ابوداؤ دمیں ہے کہ جب یاد آئے پڑھ لے، تر ندی میں ہے کہ جب یاد آئے پڑھ لے، تر ندی میں ہے کہ ویک و پڑھ لے، یہ مرسل قوی الا سناو ہے اور اس میں مرفوع حدیث بھی ہے مگر اس میں ایک راوی عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم ضعیف ہے، عاصل یہ کہ نبی ویمانعت صلوق آگر چہ پانچوں اوقات ندکورہ کے لئے وارد ہے، مگر اما صاحب نے ان کے تھم میں فرق شریعت بی کہ منشاء کو صاصل یہ کہ نبی ویک منابی کیونکہ شریعت نے تھم ممانعت کوان دووقتوں میں نماز فجر وعصر کے ساتھ وابستہ کیا ہے، وقت کے ساتھ نبیں جیسا کہ باقی تین کے ساتھ کیا ہے، پھر حضور علیہ السلام کے مل سے بھی کہ آپ نے بعد عصر دور کعت پڑھی ہیں۔ یہ وقت کے ساتھ نبیں جیسا کہ باقی تین کے ساتھ کو سے بھی کہ آپ نے بعد عصر دور کعت پڑھی ہیں۔ یہ وقت کے ساتھ نبیں جیس کہ ان کے صلاحیت وقت عضر ور ہے، برخلاف باقی تین اوقات کے۔

مسلك امام ما لكُّ وغيره

امام ما لک نے استواء کواوقات کروہ ہے کی فہرست سے خارج کیا اور باتی چار میں فرائض کی اجازت دی ، نوافل کی نہیں ، امام شافعی نے حفیہ کی طرح اوقات کروہ ہوتو پانچ ہی رکھے۔ گران میں فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل ذوات الاسباب کی بھی اجازت دی ، امام ما لک کی حفیہ کی طرح فرائض و نوافل میں فرق نہیں کیا۔ اور نوافل میں فرق اس لئے کیا کہ جن نوافل کی ترغیب شرع نے دی ہے ، مثلا تحیة المسجد وغیرہ تو گویا خود شریعت ہی نے ان کو ممانعت سے نکال و یا۔ لہذا وہ اوقات ممنوعہ میں بھی جائز ہونے چاہئیں ، البتہ جونوافل ایسے ہیں جن کی شریعت نے خاص طور سے ترغیب نہیں دی۔ نہ کس سبب سے ان کو لازم کیا بلکہ بندہ کی مرضی پر رکھا کہ چاہے کر سے یا نہ کرے وہ ممانعت کے تحت آسکتے خاص طور سے ترغیب نہیں دی۔ نہ کس سبب سے ان کو لازم کیا بلکہ بندہ کی مرضی پر رکھا کہ چاہے کر سے یا نہ کرے وہ ممانعت سے ساری نمازیں نکل گئیں ، فرائض ، واجبات اور نوافل ذوات الاسباب بھی تو اب صرف بیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب احادیث ممانعت سے ساری نمازیں کی طرف غلانبت ہوگئی جبکہ صاحب عنایہ نے فرق کیا ہے اور اس جگہ عبارت میں بھی خلا

دوسرے پچھنوافل باتی رہ گئے۔اوراس طرح احادیث کثیرہ متواترہ کا فائدہ بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ان حضرات نے احادیث کثیرہ عامہ اور ضوابط کلیہ ہامہ کو چند جزوی واقعات کے سبب سے مخصوص ومحدود بنادیا برخلاف اس کے حنفیہ نے ان سب احادیث کو اپنے عموم واطلاق پر قائم رکھا اوران ہی کواسوہ فی الباب بنایا،اور جزوی واقعات کوبطور' واقعۃ حال لاعموم لہا'' کے خصوصیت پرا تارا۔اصحاب انصاف فیصلہ کریں گئے کہ کون می صورت اعلی وافعل ہے، اکثر نمازوں کواوقات شیطان میں داخل کردیتایا ان کواس سے بھالیتا؟

#### بعض سلف كامسلك

ان حضرات نے بعد فجر وعصر کے ہرنماز کو جائز کہا اور تھم ممانعت کوسد ذرائع پرمحول کیا یعنی اس لئے کہ کہیں وہ نمازعین طلوع وغروب کے وقت پر نہ ہو جائے ، لہذا ان کے نزویک اوقات کر وہ صرف تین ہو گئے ، لیکن اس مسلک پر بعد فجر وعصر والی ا حادیث ممانعت کے تحت کوئی فرد ہی باقی ندر ہے گا اورا حادیث ندکورہ بلامصداق رہ جائیں گی۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا شاید حضرت عرش کا مسلک بھی یہی تھا، کوئک علامہ سیوطی نے نقل کیا کہ حضرت ابوا یوب انصاریؓ بعد عصر دور کعت پڑھتے تھے، اور بیز مانہ حضرت عرش کا تھا۔ آپ نے ان کوئتی سے روکا تو انہوں نے کہا میں وہ کا منہیں چھوڑ وں گا جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں کیا کرتا تھا، اس پر حضرت عرش نے فرمایا کہ میں تمہیں سد ذرائع کے طور پر روکتا ہوں کہ مباواغروب کے وقت پر بھی کہیں نہ پڑھاو۔

#### امام بخاري كامسلك

آپ نے آگے "باب من لم یکوہ الصلوۃ الابعد العصر و الفجر" قائم کیاہ، جس ہے معلوم ہوتاہے، کہ وہ بھی امام مالک کی طرح استواء کو وقت مکروہ نہیں مانتے ، شایداس کی حدیث ان کی شرط پر نہ ہو، پھر انہوں نے بعد فجر وعصر کے وقت کو طلوع وغر وب تک پہنچا کرعین طلوع وغر وب کو بھی شامل کرلیاہے، اس طرح ان کے نزدیک وقت مکروہ دوئی رہ گئے اور یہی ترجمۃ الباب میں وجہ حصر بھی ہے، ورنہ عین طلوع وغر وب کے وقت ان کے نزدیک بھی مکروہ ہے۔

حضرتٌ نے بیکھی فرمایا کہ امام بخاری نے اگر چہ استواء سے صرف نظر کر لی ہے، گمراس کے بارے میں مسلم وابن ماجہ وغیرہ میں متعدد صحیح احادیث میں موجود ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

### باب لا تتحرى الصلواة قبل غروب الشمس (غروب آ فاب سے پہلے نماز کا قصدنہ کیاجائے)

۵۵۵: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايتحرتي احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولاعند غروبها

201: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنى عطآء بن يزيد الجند عى انه سمع اباسعيد الخدرى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاصلواة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولاصلواة بعد العصر حتى تغيب الشمس.

۵۵۷: حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا غندر قال ثنا شعبة عن ابى التياح قال سمعت حمران بن ابان يحدث عن معاوية رضى الله عنه قال انكم تصلون صلواة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

فمارايناه يصليهما ولقدنهي عنهما يعنى الركعتين بعد العصر

۵۵۸: حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلولين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس

تر جمہ ۵۵۵: حضرت ابن عمر دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص طلوع آفتاب کے دفت اور غروب آفتاب کے دفت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرے۔

تر جمه 201: حضرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ منح کی نماز کے بعد کوئی نماز رجائز) نہیں جب تک کہ آفا بندنہ ہوجائے اور نہ عسر کی نماز کے بعد کوئی نماز (جائز) نہیں جب تک کہ آفا بندنہ ہوجائے اور نہ عسر کی نماز کے بعد کوئی نماز (جائز) ہم ایک ایک نماز پڑھتے ہو کہ ہم نے رسول خدا ترجمہ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا (اے لوگو!) تم ایک ایک نماز پڑھتے ہو کہ ہم نے رسول خدا علیہ کی صحبت اٹھانے کی صحبت اٹھانے کی صحبت اٹھانے کے بعد دور کھتیں:۔
ترجمہ 200 : حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علیہ نے دونماز وں سے ممانعت فرمائی ہے ، فجر کے بعد آفا ب کے نگانے تک اور عصر کے بعد آفا ب

تشریکے: حضرت شاہ صاحب "نے فرمایا کہ بظاہراہ ام بخاری تحری ادرعدم تحری کے تھم میں فرق نہیں کرتے بلکہ لفظ تحری چونکہ حدیث میں آگیا تھا، اس لئے اس کوتر جمہ میں لے لیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دونوں جانب میں سے کسی ایک کے لئے فیصلہ کن رائے نہ دینا چاہتے ہوں ، تاہم چونکہ حدیث قیس بن فہدان کی شرط پر نہتی ، اور خود حضور علیہ السلام سے بھی بعد فرض فجر کوئی نماز ما ثور نہیں ہے اس لئے اس کے جواز کو مرجوح سیحتے ہیں ، اور عصر کے بعد کی رکعتوں کے لئے زم گوشہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کی شرط پر بھی حدیث رکعتین بعد العصر ثابت ہے اور فیصلہ اس کے بھی اس لئے نہ کر سکے ہوں گے کہ حضرت عرش سے رکعتیں بعد العصر پڑھنے والے کے لئے تعزیر کرنا بھی ثابت ہے۔ ابندا تھم لگانے میں نری اختیار کی اور تعارض کی وجہ سے توسع سے کام لیا۔ واللہ اعلم۔

## باب من لم يكره الصلواة الا بعد العصر والفجر رواه عمروا بن عمرو ابو سعيد وابوهريره

اس شخص کا بیان جس نے صرف عصر اور فجر ( کے فرض ) کے بعد نماز کو کمروہ سمجھا ہے اس کو عمر اور ابن عمر اور ابوسعید اور ابو ہر برہؓ نے روایت کیا ہے

۵۵۹: حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال اصلی کمار أیت اصحابی یصلون لآانهی احداً یصلی بلیل و نهار ماشآء غیر ان لاتحرو اطلوع الشمس و لاغروبها ترجمه ۵۵۹: حضرت این عمر گرا، چیے میں نے اپنے ساتھیول کونماز پڑھتے و یکھا ہے، ای طرح میں اواکرتا ہوں میں کی کونم نہیں کرتا کہ وہ دن رات میں جس قدر چاہے، نماز پڑھے، البتہ بیضرور کہتا ہوں کہ طلوع آفتاب (کے وقت نماز پڑھنے) کا قصدنہ کرو، اور ندغروب آفتاب کے وقت اس کا قصد کرو، اور ندغروب آفتاب کے وقت اس کا قصد کرو۔

تشریح ۵۵۹: اس مدیث کی تشریح پہلے گذر گئی۔

باب ما يصلى بعد العصر من الفو آنت و نحوها وقال كريب عن ام سلمة صلى النبى صلى الله عليه وسلم بعد العصر الركعتين وقال شغلنى ناس من عبدالقيس عن الركعتين بعد الظهر ٥٢٥: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبدالواحد بن ايمن قال حدثنى ابى انه سمع عائشة قالت والذى ذهب به ماتركهما حتى لقى الله و ما لقى الله حتى ثقل عن الصلواة وكان يصلى كثيراً من صلوته قاعداً تعنى الركعتين بعد العصر وكان النبى صلى الله عليه وسلم يصليهما فى المسجد مخافة ان يثقل على امته وكان يحب ما يخفف عنهم

ا ٢٥: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال قالت عائشة رضى الله عنها ابن اختى اما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندى قط

۵۲۲: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الشيباني قال ثنا عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن عآئشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سراولا علانية ركعتان قبل صلوة الصبح وكعتان بعد العصر

۵ ۲۳: حدثنا محمدين عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابى اسحاق قال رايت الاسود ومسروقاً شهداعلي عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لاياتيني في يوم بعد العصر الاصلى ركعتين

تر جمہ ۱۹ ۵: حضرت عائش نے فرمایا کہ اس کی قسم جو نبی کریم علیہ کو دنیا سے لے گیا آپ نے اپی وفات کے وقت تک عصر کے بعد دو رکعتیں ادافر مانا بھی نہیں چھوڑیں، اور جب آپ اللہ سے ملے ہیں، اس وقت بعبہ ضعف عمر کے آپ کی بیصالت تھی کہ آپ نماز سے تھک جاتے تھے، اور آپ اپی بہت ی نمازیں بیٹے کر پڑھتے تھے، اور نبی کریم آلیہ ان دونوں کو یعنی عصر کے بعد دور کعت (بمیشہ) پڑھا کرتے تھے، کیکن گھر ہی ہیں پڑھتے تھے، اس خوف سے کہ آپ کی امت پر گراں نہ گذر ہے۔ کیونکہ آپ وہی بات پندفر ماتے تھے، جو آپ کی امت پر آسان ہو۔ میں بات پندفر ماتے تھے، جو آپ کی امت پر آسان ہو۔ تر جمہ الا ۵: حضرت عاکش نے فرمایا کہ اے میر ہے بھتے انبی کریم علیہ نے عصر کے بعد دور کعتیں میرے ہاں بھی ترک نہیں فرما ئیں۔ تر جمہ الا ۵: حضرت عاکش دوایت کرتی ہیں کہ رسول خدا علیہ وور کعتوں کو پوشیدہ و آشکارا بھی ترک نہ فرماتے تھے، دور کعتیں ، منبح کی نماز سے پہلے اور دور کعتیں عصر کی نماز کے بعد:۔

تر جمہ ۲۳ : حضرت اسوداورمسروق حضرت عائش کے اس قول کا اگواہی دیتے تھے کہ انہوں نے فرمایا، نبی کریم آلی عصر کے بعد جب کسی دن میرے پاس آتے تھے، تو دور کعتیں ضرورا دافر مالیا کرتے تھے۔

نشری کے خضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری گار بھان بعد نماز فجر کے طلوع تک لئے تو حنیہ ہی کی طرح معلوم ہوتا ہے کہ سنت فجر بھی بعد الطلوع ہی پڑھ سکے گا، لیکن بعد العصر میں شافعیہ کے صلک کی طرف معلوم ہوتا ہے، ای لئے یہاں حضرت عائش کی حدیث لائے ہیں، جس سے حضور علیہ السلام کا بعد العصر دور کعت پڑھنے کا ثبوت مدادمت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ ای لئے بعد العصر کے لئے متعدد تراجم وعنوانات قائم کئے ہیں۔ گویا امام بخاری نے حدیث حضرت عائش گوران جسمجھا ہے اور امام ترفدی نے باد جود شافعی ہونے کے حدیث ابن عباس گواضح قرار دیا ہے، کہ حضور علیہ السلام نے جودور کعت بعد عصر کے پڑھی تھیں وہ ظہر کے بعد کی متروکہ تھیں، ان کوہی آپ نے بعد عصر بڑھا تھی ہوئے کے حدیث المام کا بعد میں بڑھی نہیں پڑھیں۔ امام ترفدی نے اس حدیث کوئش کر کے لکھا کہ بیاحد بیٹ حسن ہے، پھر لکھا کہ چند صحاب سے حضور علیہ السلام کا بعد

راقم الحروف عرض كرتا ہے كہ يہاں امام شافئ كا مسلك صرف مكم معظمہ كے بارے ميں جواز كامعلوم ہوتا ہے حالانكہ امام شافعى كے نزديك دوركعت بعد عصر كا جواز مطلقا ہے اوراس لئے حافظ ابن حجر في اس كى تائيد كے لئے زورلگا يا ہے دوسرے بيك امام احمدُ كا مسلك مغنى ابن قد امد كے ذريع مثل مذہب امام ابوحنيفة كے ثابت ہے، اس لئے امام ترفدي ہے يہاں دوتسائح ہوگئے، واللہ اعلم۔

اس طرح جمهورائمه (امام صاحب،امام ما لك واحدٌ) كامسلك عدم جوازنماز بعدالعصر كابهوا اورصرف امام شافعي جواز كة قائل بين،جمهور کی بڑی دلیل ممانعت کی احادیث کثیره متواتره ومشهوره میں۔اور مذکوره حدیث ابن عباس وزید بن ثابت بھی،اورامام شافعی نے حضرت عائشہ گی حدیث سے استدلال کیا ہے، حالاتک اس میں بہت اضطراب ہے کسی میں ہے کہ آپ نے اس معاملہ کی سیح تحقیق کے لیے حضرت امسلم مخاحوالہ دیا۔ گویادہ خوداس کی بوری ذمدداری لینانہیں جا ہتی تھیں،اور طحادی میں ہے کہ حضرت معاویلا نے ان کے پاس دریافت حال کے لئے بھیجا،تو فرمایا کہ میرے یہال تو حضور علیہ السلام نے عصر کے بعد دور رکعت پڑھی نہیں۔البتہ حضرت ام سلمہ ؓ نے مجھے بتلایا کہ ان کے یہال پڑھی ہے، اور حضرت ام سلم می این بیہ ہے کہ اللہ تعالی حضرت عائشہ و معاف کرے، انہوں نے روایت میں تسامح کیا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے بعد ظہر والی دورکعت ادا کی تھیں ، اورحضرت عا کشٹے ہی بیتھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام عصر کے بعد نماز پڑھتے تھے، مگر دوسروں کومنع فرماتے تھے،اورصوم وصال رکھتے تھےاوردوسرول کوئع فرماتے تھے،اس معلوم ہوا کہ دونوں باتیں حضورعلیا اسلام کے خصائص میں سے تھیں۔ اس تفصیل سے میربھی ثابت ہوا کہ اصل تحقیقی خبراس بارے میں حضرت ام سلمائے پاس تھی ،ای لئے حضرت عائشہ بھی ان پرحوالہ کرتی تھیں، اور حضرت ام سلمہ سے ایک روایت بہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم سے بھی ظہر کی سنتیں رہ جا ئیں تو عصر کے بعد قضا کرلیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کنہیں بیروایت طحاوی کی ہے،جس کونقل کر کے حافظ ابن حجرنے لکھا کہ بیروایت ضعیف ہے، ججت نهیں بن سکتی ( فتح ص۳/۲) یہاں تو امام طحاوی کی روایت بتلا کراس کو حافظ نے ضعیف بتلا دیا، کیکن اس حدیث کی روایت تلخیص میں امام احمد ہے نقل کر کے سکوت کر گئے ۔اوراس کوابن حبان نے بھی روایت کیا ہے ،محدث بیٹمی نے ''الزوائد'' ص۲/۲۲۳ میں لکھا کہ اس حدیث ا مام احمد کے رجال رجال صحیح ہیں، پھر تعجب ہے کہ فتح الباری میں صرف امام طحاوی کی طرف نسبت کر کے حدیث کو گرادیا اوراس طرف سے صرف نظر کرلی کہای حدیث کوامام احمد اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے اور چونکہ امام احمد کے رجال حدیث مذکور کوضعیف نہیں کہد سکتے تھے،اس لئے سکوت سے کام لیا۔اس سےان کا تعصب شدید ثابت ہوتا ہے۔ پھر پیر کہ اس حدیث کے رجال میں پزید بن ہارون بہت بڑے محدث اور ثقة حنفی ہیں ،اورحماد بن سلم بھی ثقه ہیں رجال مسلم میں سے ہیں ۔ بلکہ امام بخاری پر بیاعتر اض بھی ہوا ہے کہ انہوں نے حماد بن سلمہ

سے روایت نہیں لی اوران سے بہت کم درجہ کے لوگوں سے لی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بعض لوگ یزید بن ہارون عن جماد بن سلمہ کوضعیف ثابت کرنا چاہتے ہیں ، حالانکہ مسلم شریف ہیں ان سے بہ کشرت احادیث مروی ہیں۔ اورامام سیوطیؒ نے خصائص کبری ہیں حدیث فدکور کھی کی ہے۔ اور فرمایا کہ بخاری ہیں حدیث معاویہ گئی ہمارے لئے جست ہے، جس ہیں انہوں نے کہا کتم ایسی نماز پڑھتے ہوجس کوہم نے حضورعلیہ السلام کو پڑھتے نہیں ویکھا جبکہ ہم بھی حضور کی صحبت ہیں رہے ہیں۔ بلکہ آپ نے ان سے روکا ہے، لیخی ارکعت بعد عصر سے (بخاری ص۵۳۸) پھر فرمایا کہ حضرت عاکش کی حدیث سے حصین وغیرہ ہیں بہت اضطراب ہے اور ای لئے امام ترفدی نے حضرت ابن عباس کی حدیث کو حضرت عاکش کی حدیث پر دانج قرار دیا ہے۔ اور ہماری دلیل مصنف عبد الرزات کی حدیث بھی ہے جس ہیں ہے کہ ہم وہ کریں گے، جس کا حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا (کہ بھیں بعد عصر نماز سے دکیل مصنف عبد الرزات کی حدیث بھی ہے جس ہیں ہے کہ ہم وہ کریں گے، جس کا جعضور علیہ السلام نے حکم فرمایا (کہ بھیں بعد عصر نماز سے۔ وک دیا) اور حضور نے وہ کیا جس کا حکم ان کو ملا تھا۔ نیز حضر ت عمر وابن عباس کا بعد عصر نماز پڑھنے والوں کو تعزیر وہ زادیا تھی ثابت ہے۔

قیض الباری کا تسامح:ص ۱۲۱ سطر ۸ میں قال المحافظ و فیه جو بر عن عطاء کاتعلق صدیث عائش ہے کردیا ہے، حالا نکه حافظ کانفذ حدیث ابن عباس ہے متعلق ہے، اور سطر ۲۰ میں زید بن ہارون غلط حیسی گیا ہے صحیح بزید ہے۔

#### راوی بخاری کا تسامح

حضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا که اصل مضمون حدیث کا اس طرح تھا ما تر کھما حتی لقی الله، تعنی الرکعتین بعد العصر وما لقبی الله تعالم حتی ثقل عن الصلوة و کان یصلی کثیرا من صلاته قاعدا و کان النبی عَلَیْ الله الله الله الله تعالم حتی والے جملے کو جو کر ترتیب و معنی کو یکاڑ دیا۔ فتنبه له

## امام دارمی کاعمل

مند داری میں میبھی ہے کہ جب ان سے حضرت عائشہؓ والی حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ میرامل تواس پر ہے، جس پر حضرت عمرٌ عمل کرتے تھے۔

حضرت نے فرمایا کہ میرے زویک ایک عمدہ استدلال حفیہ وجہور کے لئے یہ بھی ہے کہ محدث جلیل وفقیز نبیل حضرت لیٹ بن سعد کے طبقات میں نقل کیا کہ وہ موسم جج میں مکہ معظمہ حاضر ہوئے ،کسوف شمس بعد عصر ہوا تھا، وہاں کی نے بھی نماز کسوف نہ پڑھی ، حالا نکہ وہ نماز ذوات الاسباب میں بھی تھی (جس کی نماز شوافع جائز کہتے ہیں) سوال کیا گیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہ کراہت وقت کی وجہ ہے ، بیدواقعہ ہزاروں تابعین کے سامنے پیش آیا اور صحابہ کا بھی آخری دور تھا، مگر کسی نے بھی نماز کسوف کے لئے اقد امنہیں کیا۔ اس واقعہ کوعلام یعنی نے نقل کیا ہے اور غالب میں ایم فرمایا کہ بیلیٹ حنفی ہیں ( کما صرح بدابن خلکان فی کتاب الخراج ) امام شافعی اس واقعہ کوعلام یعنی نے نقل کیا ہے اور غالب ہے کم نہیں ہیں ،لیکن ان کے اصحاب نے ان کوضائع کردیا (یعنی ان کے علوم کی خدمت نہیں کی ان کی روایت حضرت امام ابو یوسف سے مسئلہ قراءۃ خلف الامام میں امام طحاوی نے ذکر کی ہے ۔لیکن ان کی تقلید متقد مین کی طرح تھی۔ ان کی روایت حضرت امام ابو یوسف سے مسئلہ قراءۃ خلف الامام میں امام طحاوی نے ذکر کی ہے ۔لیکن ان کی تقلید متقد مین کی طرح تھی۔

#### اصحاب صحاح كاحال

حضرت شاہ صاحبؓ نے یہاں ضمنا کچھ ذکرا صحاب صحاح کا بھی کیا اور فرمایا کہ امام ابوداؤ دتو دل بھر کے امام ابوحنیف کی تعظیم کرتے سے۔ امام سلم کا حال معلوم نہ ہو سکا اور ان کے شافعی ہونے کی بھی نقل موجود نہیں ہے، صرف ان کے ایک رسالہ سے استنباط کیا گیا ہے کہ

شافعی ہیں۔امام ترندی امام صاحب کی نقطیم کرتے ہیں نتحقیر معتدل ہیں۔امام بخاری بہت زیادہ مخالف ہیں،اپی حدیثیں لاتے ہیں،امام صاحب کی نہیں لاتے۔امام نسائی بھی حنفیہ کے خلاف ہیں۔

#### باب التكبير بالصلواة في يوم غيم بادل كردول مين نمازسوبرے يرصف كابيان

۵۲۳: حدثنا معاذ بين فضالة قال حدثنا هشام عن يحييٰ هوا بن ابي كثير عن ابي قلابة ان اباالمليح حـدثه و قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكرواباً الصلواة فان النبي صلح الله عليه وسلم قال من ترك صلواة العصر حبط عمله

ترجمہ:۔حضرت ابوائمین وایت کرتے ہیں، کہ ہم ایک دن بریدہ کے ہمراہ تھے، بیدن ابر کا تھا تو انہوں نے کہا کہ نماز سورے پڑھ لو، کیونکہ نبی کریم علی نے فرمایا ہے، جس نے نماز عصر چھوڑ دی، توسمجھ لو کہ اس کا (نیک)عمل ضائع ہوگیا۔

تشریک: ابروبارش کے دنوں میں نماز جلد پڑھنے کا حکم اسی لئے کیا گیا کہ کہیں وقت کا نداز ہنہ ہونے کی وجہ سے نماز قضانہ ہو جائے ، یاوقت کمروہ میں داخل نہ ہوجائے ، جو بمنز لہ ترک یصلوٰ ہے۔ (الخیرالجاری)

پھرسوال بیہ ہے کہ امام بخاری نے عنوان تو مطلق نماز کا قائم کیا اور حدیث الباب میں نماز عصر کا ذکر ہے تو مطابقت نہ ہوئی ، جواب بیہ ہے کہ واقعہ وقت عصر کا ہے ، جس میں حضرت برید ہ نے نماز عصر ہے متعلق حدیث پیش کی ،اور قیاس سے ہرنماز کے حکم کی طرف اشارہ کیا۔ حضیہ کے نزدیک عام طور سے تمام نمازوں میں سواء مغرب کے تاخیر مستحب ہے۔اور عصر وعشاء کی نماز صرف ابر کے دن جلد بڑھنا مستحب ہے ، شافعیہ کے یہاں تمام نمازوں میں سواء عشاء کے قبیل مستحب ہے۔

مشا جرات صحابی مشاحت ساہ صاحبؒ نے حضرات صحابہ کرام کے تذکرہ میں ضمنا فرمایا کہ بعض لوگ ان کے باہمی جھڑوں کے واقعات س کر بے دین ہوجاتے ہیں ،ای لئے علاء نے ان کے مطالعہ کوممنوع قرار دیا ہے ، اس طرح اگر ایمان کا مدارا قوال بخاری وغیرہ پر ہوتا تو ضرور ہماراایمان بھی جاتار ہتا ، مگر ایمان کا تعلق خدااوراس کے رسول ہے ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ کا اشارہ اس طرف تھا کہ امام بخاری وغیرہ نے بھی امام اعظمؒ وغیرہ کے بارے میں انصاف نہیں کیا اور سخت ریمار کس کرگئے ہیں ،مگران کے کہنے ہے کوئی گمراہ نہیں ہوسکتا۔

### یارسول اللہ کے لئے افادہُ انور

حضرت ورس بخاری میں جہال کوئی عبارت پڑھنے والا طالب علم یار سول اللہ کے ساتھ عبالیہ کہتا، تو فرماتے تھے کہ جس قدر آلکھا ہے اس قدر پڑھو، راویان حدیث نبوی ہم سے زیادہ پابندا حکام شرع تھے، اور ان کی عبادات وریاضات بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ اور لڑائی بھڑائی بھی ان کے یہاں ہم سے زیادہ ہے، بلکہ وہ غیر سختی کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہم ستحق کو۔ (اشارہ ہے جرح رواۃ وجرح ائمکہ کی طرف )اس کے علاوہ وہ ہم سے ہرچیز میں زیادہ اور افضل ہیں۔

ضر**ور کی تنبیبہ**: جیسا کہ حضرت ؒنے ارشاد فرمایا ہمیں اپنے اسلاف وا کا برامت کی پوری عظمت کرنی چاہئے کہ چند کوتا ہیوں کے علاوہ کہ وہ بھی معلوم نہ تھے، وہ ہم سے ہزار جگہ برتر وافضل تھے،اوراسی کے ساتھ ہمیں چاہئے کہ جب ان کا ذکر کریں تو ان کا نام بھی ادب واحتر ام سے لیں عربی زبان میں ناموں کے ساتھ القاب وآ داب لکھنے کا دستور نہ تھا۔اس کی وجہ سے ہم بھی ان کے نام ساتھ ادب نہ برتیں تو یہ ہمارے عرف کے خلاف ہوگا کہ ہمارے یہاں باعظمت لوگوں کے تذکروں میں القاب وآ داب کی رعایت نہ کرنا خلاف ادب ہے اور ہمیں اپنی عرف ورسم کے لحاظ سے مثلا کسی صحابی رسول اکرم علی ہے کہ نام ساتھ اول میں حضرت اور آخر میں رضی اللہ عنہ نہ لکھنا ہڑی ہے ناحق شنای ہے یہ بھی واضح ہو کہ صحابہ کے لئے اور دیگرا کا برامت کے لئے رحمہ اللہ لکھنا بھی کافی ہے مگرا نبیا علیہم السلام کے لئے ص یاصلعم والی تنفیف جائز نہیں۔افسوس ہے کہ جکل کے علاء بھی اس غلطی میں مبتلا ہیں۔اکا برنے اس برنگیر کی ہے۔

#### باب الاذان بعدذهاب الوقت

#### وفت گزرجانے کے بعد نماز کے لئے اذان کہنے کا بیان

۵۲۵: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حصين عن عبدالله بن ابى قتادة عن ابيه قال سرنامع النبى صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لوعرست بنا يا رسول الله قال اخاف ان ثنامواعن الصلوة قال بلال انا اوقظكم فاصطجعوا واسند بلال ظهره الى راحلته فذلبته عيناه فنام فاستيقظ النبى صلى الله عليه وسلم وقدطلع حاجب الشمس فقال يا بلال اين ماقلت قال مآالقيت على نومة مثلها قط قال ان الله قبض ارواحكم حين شآء وردها عليكم حين شآء يا بلال قم فاذن بالناس بالصلوة فتوضا فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى

تر جمہ: حضرت ابوقادہ ڈروایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی کریم میں ایک کے ہمراہ شب میں سفر کیا، تو بعض لوگوں نے کہا، کہ کاش! آپ اخیر شب میں مع ہم سب لوگوں کے آرام فرماتے (تو کتنا چھا ہوتا) آپ نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم نماز (فجر ) سے (غافل ہوکر ) سونہ جاؤ، بلال بولے، کہ میں تم سب کو جگا دوں گا، لہٰذا سب لوگ لیٹ رہاور بلال اپنی پیٹھا پے اونٹ سے فیک کر پیٹھ گئے، مگران پر بھی میند خالب آگئی، اوروہ بھی سوگئے، (چنا نچہ) نبی کریم آئے ہے وقت بیدار ہوئے، کہ آفاب کا کنارہ نکل آیا تھا، آپ نے فرمایا، اے بلال! تمہمارا کہنا کہاں گیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ (بیارسول اللہ) ایک نیند میرے اوپر بھی مسلط نہ کی گئی (جیسی کہ آج بھے پر طاری ہوگئی) آپ نے فرمایا (پچ ہے) اللہ نے تمہماری جانوں کو جس وقت جا ہوا ہوں کیا، اے بلال اٹھو۔ اور نماز کے لئے اذان دے دو، پھر آپ نے وضوفر مایا اور جب آفاب بلنداور سفید ہوگیا، آپ کھڑے اور نماز پڑھی:۔

تشریخ: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس میں امام بخاری حدیث لیلۃ التعریب لائے ہیں اور ہمارے یہاں مسکلہ بیہ ہے کہ جب کئ نمازیں قضا ہوجا ئیں تو جماعت سے اداکر سکتے ہیں مگراذان شروع میں صرف ایک بار ہوگی اور اقامت ہرنماز کے ساتھ ہوگی، کیکن اذان فائنة نماز کے لئے جب ہوگی کہ گھر میں پڑھے مجد میں پڑھے گا تونہیں۔

پھرفر مایا کہ لیلۃ التعریس کا واقعہ ایک بارپیش آیا ہے، خیبر سے واپسی میں اور جن حضرات نے متعدد بتلائے ان کوتھر فات رواۃ اور تغائر الفاظ کی وجہ سے مغالطہ گاہے جتی کے محقق ابن سیدالناسؒ نے بھی دوواقع سمجھاورکوئی حدیث بخاری کو وہم راوی کہد ہے گا۔ گر بیسب غلط ہے۔ اگر کسی پر بیہ بات گراں ہو کہ حضور اکرم عظیم کے کشان رفیع سے مستجد ہے کہ ان کی نماز قضا ہوئی ہو، تو بیکوئی بات نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک خض کو جگانے پر مامور کر دیا تھا اور حضرت بلال نے پوری ذمہ داری کی تھی ، اس لئے وہ لیٹے بھی نہ تھے، بلکہ اپنے اونٹ سے فیک لگا کر بیٹھ گئے تھے، مگر خدا کی تقدیر میں تو اس طرح تھا کہ باوجودان سب انظامات کے بھی نماز قضا ہوجائے، چنانچہ وہی ہوا ، اور حق بیہ کہدونے کی حالت میں اگر مجبوری و لیے اختیاری کی وجہ سے نماز میں تقصیر ہوتو وہ شریعت میں معاف بھی ہے، چنانچہ نسائی شریف ہے ۔

من نام عن صلوق میں صدیث نبوی ہے کہ کوتا ہی پر مواخذہ حالت بیداری کا ہوگا ،نوم کی حالت کا نہ ہوگا ، دوسری میں ہے کہ ایسے محض سے ، واخذہ ہوگا جونماز نہ پڑھے اور اس حالت میں دوسری نماز کا وقت آجائے تب بیدار ہو۔

شرح قولهان اللقبض ارواهكم

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ عام طور ہے لوگ قبض روح بمعنی موت سجھتے ہیں انکین اصل حقیقت وہ ہے جوعلا محقق سمیلیؒ نے پیش کی ہے کہ قبض کے معنی دبانا ، بھینچنا ہے ، جیسے تم روئی وغیرہ کسی چیز کوشمی میں بھینچ کر بند کرلو۔ اس سے وہ پھیلی ہوئی چیز ایک جگہ سٹ جاتی ہے۔ یہ قبض کی صورت ہے اور رواس کا بیہ ہے کہ پھراس کو سما بقد حالت پرلوٹا دیا جائے ۔ قبض روح کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ سونے کی حالت میں سمٹ جاتی ہے اور راپ بعض افعال سے رک جاتی ہے ، اسی کو قرآن مجید میں تو نی وار سال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس کو حدیث حالت میں سمٹ جاتی ہے۔ پھر جب عمر خسم ہوجاتی ہے تو اس وقت کا مل قبض تو نی کاعمل ہوگا کہ روح کو بدن سے خارج کر لیس گے ، نیند کی حالت میں وہ فارج نہیں ہوتی بلکہ وہ جسم کے اندر ہی رہ کرایک جانب میں سمٹ جاتی جس کی وجہ بعض افعال کے لحاظ ہے معطل ہوجاتی ہے۔ اگر چہتہ ہیر بدن کا کام پھر بھی کرتی رہتی ہے۔

#### ر دروح نبوی کا مطلب

حضرت نے فرمایا کہ حضورعلیہ السلام نے جوار شادفر مایا کہ جومیری قبر پر حاضر ہو کرصلوٰ ۃ وسلام پڑھتا ہے توحق تعالیٰ میری روح کولوٹادیے ہیں اور میں اس کوسنتا ہوں اور جواب سلام دیتا ہوں ،اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ حضورعلیہ السلام کی روح مبارک مشغول بجانب قدس رہتی ہے، اور وقت سلام ادھر سے ادھرکومتوجہ ہو کر سلام سنتے اور جواب دیتے ہیں۔اس سے مرادا حیاء وامات نہیں ہے ( کہ آپ کی حیات برزخی مثل حیات دنیوی ہے، یہاں بھی حضور علیہ السلام نے حضرت بلال میں سونے کی حالت میں معدور قرار دے کرار شادفر مایا ہے کہ تمہاری ارواح تو خدا کے اختیار میں ہیں کہ جب وہ جا ہتا ہے ان کو سیٹ لیتا ہے اور جب جا ہے اصل حالت یرلوٹا دیتا ہے، اور حالت نوم میں قبض اور بیداری پر در برابر ہوتا رہتا ہے۔

### روح اورنفس میں فرق

حضرت نے یہال محقق میمیلی ہی کے حوالہ سے میر بھی فرمایا کہ نفس وروح دونوں ایک ہیں۔صفات کے بدلنے سے نام بدلتا ہے، بحالت تجرداس کوروح کہتے ہیں اور باعتبار تعلق بدن واکتساب ملکات روبیۂ کے نفس کہتے ہیں۔ جیسے پانی کہ جب تک وہ اصل حالت پر رہتا ہے، پانی ہے،اوروہی جب درختوں میں پیوست ہوجائے تواس کے اوصاف واحکام بھی بدل جاتے ہیں جتی کہ اگر درخت سے پانی نکال کر اس سے وضوکر ناچا ہیں تو وہ بھی صبحے نہ ہوگا۔

#### قوله فلما ارتفعت الخ

میں پیالفاظ بھی تو ہوتے کہ ہم نے شیطان کی جگہ ہے دور ہونے کے لئے نماز کو موخر کیا ، اور پیمسئلة و خودان لوگوں کے بہاں بھی نہیں ہے کہ اگر

کی جگہ سونے میں نماز قضا ہوتو شیطان کا اثر بچھ کر وہاں ہے دور ہو کر نماز پڑھی جائے ، البذاسیة و بل صرف ہمیں جواب پڑا نے کے لئے اختیار

گ گئی ہے۔ پھر بیکہ اگر جگہ میں شیطان کا اثر مان کر دو مری جگہ پڑھنے کی بات مانے ہیں تو شیطان کے زمانہ عبادت ہے بچئے کیوں نہیں مانے جبکہ احاد یہ میں مراحت بھی آچکی کے طلوع وغروب واستواء کے وقت نماز اس لئے نہ پڑھو کہ بیوفت شیطانی اثر وعبادت کے ہیں۔

مانے جبکہ احاد یہ میں صراحت بھی آچکی کے طلوع وغروب واستواء کے وقت نماز اس لئے نہ پڑھو کہ بیوفت شیطانی اثر وعبادت کے ہیں۔

غرض حضرت جن جل ذکر ہ کی عبادت تو ای حالت میں اس کی کا مل رضا کا موجب ہوگی کہ شیطان کے زمان و مکان دونوں ہے ہی اس کو دور رکھا جائے ، اگر ان ہی اوقات میں تم اپنی عبادت کرو گی بہت ہوگی نہ کہ خور مور اس کی مرضی کی بات ہوگی نہ کہ خدائے برتر عزا سہ کی ۔ حق اور کی بیت ہوگی نہ کہ حاصل میں ہے کہ فیکورہ تین اوقات کے بارے میں احاد بیث ممانعت لیات حاصل میں ہی خاروہ تین اوقات کے بارے میں احاد بیث ممانعت سے مشہور ومتوا تر طریقہ سے دارد ہیں اور بعد نماز فجر کی ممانعت لیات میں والی حدیث الباب سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے ارتفاع عش کا انتظار فر مایا اور نماز کومو خرکیا ۔ اور بعد عمر بھی آپ نے نم دو اور کی تو ایک تو ایک کا میں نے نماز عصر بھی اور بعد غروب کے قضافر مائی جبکہ حضرت عمر شیا نے نئی خیا نماز عصر بھی گا وہ ہوں انگر اور کے اندرادا کی تھی ۔ ادر حضور علیہ السلام سے ذکر کیا کہ میں نے نماز عصر الی حالت میں ادا کی کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہی تھا ۔ دائلہ تعالی اعظم ۔ اندر حصر کھی اس نے نماز عصر بھی اور بعد غروب ہونے کے قریب ہونے کے قریب ہی تھا ۔ دائلہ تعالی اعظم ۔

# باب من صلے بالناس جماعةً بعد ذهاب الوقت الشخص كابيان جودقت لزرنے كے بعدلوگوں كو جماعت سے نماز پڑھائے

٧ ٢ ٥: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابى سلمة عن جابر بن عبدالله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جآء يوم الخندق بعد ماغربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يارسول الله ماكدت اصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبى صلى الله عليه وسلم والله ماصليتها فصمنا الى بطحان فتوضا للصلوة وتوضانالها فصلر العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب

تر جمہ: معاذ بن قضاله، ہشام، کی ،ابوسلمہ، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ (غزوہ) خندق میں آفا بغروب ہونے کے بعد حضرت علی عرقریش کو برا بھلا کہتے ہوئے حضورانور کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز ابھی تک ) نہیں پڑھی تھی ،اور سورج غروب کے قریب ہو گیا تھا، نبی کریم علی اللہ نے نے فرمایا کہ واللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی پھر ہم سب (مقام) بطحان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے اور ہم سب نے (بھی) نماز کے لئے وضو کیا پھر آپ نے آفا بغروب ہوجانے کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی اس کی بعد مغرب کی اوا کی۔

تشریخ: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ کا دے معنی میں اختلاف ہوا ہے، عام طور پر بیمشہور ہے کہ مثبت میں منفی اور منفی میں مثبت کے معنی دیتا ہے اور اس لئے عربی شاعر کے اس شعر

"اذا غیسر الهجر المحبین لم یکد. رسیس الهوی من حب میة يبرح." پرلوگول نے اعتراض کیا تواس نے لم یکد کو لم یجد سے بدل دیا تھا، گرمیرے زدیک بیکھی دوسرے افعال ہی کی طرح ہے۔

حضرت ؓ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ کے ارشاد مَا کدت النح کا حاصل نہیہ کہ آپ نے بشکل نمازِ عصرادا کی تھی جس کو حافظ نے بھی فتح الباری میں ذکر کیا کہ حضرت عمرؓ باوضو ہوں گے۔اس لئے عجلت کے ساتھ نماز پڑھ کی ہوگی۔ دوسرے صحابہ اور حضورا کرم علیہ تھے رہ گئے، وہ نہ پڑھ سکے۔اور حضرت عمرٌ نے وقتِ مکروہ میں پڑھی، عندالحفیہ بھی اس دن کی عصر جائز ہے، مگر تھم نہیں دیتے ، کیونکہ کراہت کے ساتھ تھم نہیں دیا جا سکتا۔فقہاءِ حنفیہ حضے اور جاز کالفظ لکھ دیتے ہیں جس سے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ جوازیاصحت کراہت کے ساتھ ہوتی ہے۔
حضرت نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کوفوائت میں سے شار کرنا مسامحت ہے، کیونکہ وہ فوت نہ ہوئی تھی۔ بلکہ مغرب سے قبل ہی جنگ ختم ہوگی تھی۔اور اتنی قبل کہ حضرت عمرٌ نے غروب سے قبل نماز عصر پڑھ کی تھی۔لیکن چونکہ ظہر وعصر کی ادائیگی وغیرہ کے باعث مغرب بھی وقتِ معتادہ متادہ متادہ متادہ سے مؤخر ہوگئی تھی۔اس کئے اس کو بھی فواءت میں شار کردیا گیا۔واللہ تعالی اعلم۔

#### باب من نسى صلواة فليصل اذا ذكر ولايعيدالاتلك الصلواة وقال

ابر اهيم من ترك صلواة و احدةً عشرين سنةً لم يعدالاتلك الصلواة الو احدة (الشخص كابيان جوكى نمازكوبول جائة توجس وقت يادآئ پڑھ كاورصرف اى نمازكا اعاده كرئ ابراہيم في كہائ كہ جو شخص ايك نماز ترك كروے (اور) بيس برس تك (اس كوادانه كرئ تب بھى) وه صرف اى نمازكا اعاده كرے كا) ٥ عن النبى ٥ عن النبى ٥ عن النبى مالك عن النبى

صلى الله عليه وسلم قال من نسى صلواة فليصل اذا ذكر لاكفارة لها الاذلك اقم الصلوة لذكرى قال موسى قال همام سمعته وقول بعد اقم الصلواة لذكرى وقال حبان ثناهمام ثناقتادة قال حدثنا انس عن

النبي صلح الله عليه وسلم نحوه

تر جمہ: حضرت آنس بن مالک ٌرسول اللہ عَلِیْنَا ہِ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا ، جو محض کسی نماز کو بھول جائے تو اسے چاہئے کہ جب یاد آئے ، تو پڑھ لے ، اس کا کفارہ بہی ہے ، اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ میری یاد کے لئے نماز قائم کرو۔اور حبان نے کہا ، کہ ہم سے ہمام نے ان سے قادہ ۔ نے اوران سے انسؓ نے انہوں نے رسول اللہ عَلِیْنَا ہے اس کے مثل روایت کیا۔

تشریح: حافظ ؒ نے لکھا کہ اس حدیث میں امام سلم نے اونام عنہا کی بھی روایت کی ہے، یعنی جو بھول جائے یا سوجائے تو جب بھی یاد کرے یا بیدار ہوتو فوت شدہ نماز اوا کرے بعض نے اس کی دلیلِ خطاب سے بیٹا بت کیا ہے کہ عمداً اگر نماز ترک کردیتو اس کی قضا جا کزنہ ہوگی، کیونکہ حدیث میں بھولنے اور سونے کی قید و شرط ہے، الہذا عمداً ترک کرنے والے کی قضا صحح نہ ہوگی، حافظ ؒ نے اس سے اشارہ حافظ ابن تیمید اور ان کے پیش رواہلی ظاہر کی طرف کیا ہے اور پھر ان کی دلیل کار دبھی کیا ہے۔ (فتح ص ۲۷۸۸)

انوارالمحمود ص ۱۸۷۷ میں ہے:۔ بعض اہل الظاہر نے جمہور علاء امت کے خلاف بیشاذ رائے قائم کی ہے کہ عمداً تارک صلو قرپر قضا نہیں ہے، اور علامہ نووگ نے بھی لکھا کہ بعض اہل الظاہر نے شذوذ کیا کہ صلوق فائۃ بغیر عذر کی قضا درست نہیں ہے۔ لیکن بیان کی غلطی اور جہالت ہے، علامہ شوکانی نے نیل میں لکھا کہ داؤ د ظاہری اور ابن جزم نے عامد کے لئے قضا کا انکار کیا، اور ابن تیمیہ سے بھی نقل ہوا کہ انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا۔ پھر دلائل فریقین ذکر کئے ہیں۔ جن کا خلاصہ انوار الباری قسط نمبر ۱۳ میں دکر کیا گیا ہے۔ جہاں حافظ ابن تیمیہ کے دوسرے تفردات اور ان کار دبھی مدل و کمل طور سے ہوا ہے۔

تر تنیب کا مسکلہ: حضرت شاہ ولی اللہ نے'' تراجم ابواب'' میں لکھا کہ امام بخاریؒ کا مقصداس باب سے وقتی اور فوت شدہ نمازوں میں عدمِ وجوب ترتیب کو ثابت کرنااورامام ابوصنیفہ کارد کرتا ہے ،لیکن حضرت شاہ صاحب کا بیار شاداس لئے صحیح نہیں کہ حنفیہ کے نزدیک ترتیب کا وجوب تین وجہوں سے ساقط ہوجاتا ہے ، بھولنے سے ،تنگی وقت کی وجہ سے اور پانچ سے زیادہ نمازوں کے قضا ہوجانے سے ، جب ایسی بات ہت تو بہاں امام بخاری نسیان والی صورت ذکر کر کے امام صاحب کارد کیسے کرسکتے تھے، اگر پھر بھی ردکیا ہے تو ان کوامام اعظم کامسلک معلوم نہ ہوگا جیسا کہ اور بھی کئی مسائل میں ان سے ایسی غلطی ہوئی ہے اور ہم نے انوار الباری میں اسکی مثالوں کی نشان دہی کی ہے۔ یا پھر حضرت شاہ ولی اللہ تھے۔ چوک ہوگئی کہ ان کوشفی نہ ہب کا یہ جزئی محفوظ نہ رہا۔ واللہ تعالی اعلم۔

البت یہاں یمکن ہے کہ امام بخاریؒ نے اپ استاذ جلیل امام احمکار دکیا ہو، ان کا فہ ہب یہ ہے کہ اگر ایک نماز قضا ہوگی اور ایک سال کے ساز دن کو جب ایک سال کے بعد اس کواوا کرے گاتو ساتھ ہی ایک سال کی ساری نماز وں کو بھی پھر ہے پڑھے گا، کیونکہ ترتیب ساقط نمیں معلقا واجب ہے، خواہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، وہ سب واجب الاعادہ ہیں، حفیہ کی طرح پانچ سے نیادہ قضا ہونے پر تتیب ساقط نمیں ہوتی، اور عالبًا می بخاری نے امام احمد ہی کا روکر نے کے لئے حضر ت ابراہیم نحفی کا قول ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے کہ ایک نماز قضا شدہ کواگر ہیں سال تک بھی ادانہ کر نے جب بھی اداکر نے کے لئے حضر ت ابراہیم نحفی کی بیس سال کی نماز وں کا اعادہ نہ کرنا پڑے گا، جس کا حکم ہیں سال کی نمازوں کا اعادہ نہ کرنا پڑے گا، جس کا حکم ہیں سال کا نمازوں کا اعادہ نہ کرنا پڑے گا، جس کا حکم ہیں سال تک بھی ادانہ کر سے قو جب بھی ادا کر سے گاتو صرف وہ بی ایک ادا کر فی پڑے گی، بیس سال کی نمازوں کا اعادہ نہ کرنا پڑے گا، جس کا حکم ہیں سال تک بھی ادانہ کر سے وحصرت شخ الحد یث دامت برکا تہم نے بھی شرح تر اجم ابواب ابخاری ص احمال ہیں کھا ہے، مگر ایک بات کھنگئی کے دو قضا شدہ ہیا دو جود ایک سال یا زیادہ مدت گزارد ہے، برخلا ف حفیہ ہے کہ ان کے نزد کی اگر وہ قضا شدہ کی ادروں کے اوروں کے ناور کی محار کے بور بھی کر لے تو پانچ نمازوں کے دوروں کی نماز میں لوٹا نے کی ضرورت نہ ہوگی ، البتدامام ما لک آگر نوروں کی تر تیب کا وجوب نسیان کی صورت میں بھی ہے کمائی المختی، کی نے کھا کہ ان کا معتمد نہ جب سقوط تر تیب بالنسیان ہے اورای کو ابن العربی نے ''العارف'' کمانہ میک کھا کہ اکر کا کھ بہتر تیب مع الذکر کا ہے ، نسیان کے ساتھ نہیں ۔ (فتح الباری ص کہ ۲۷)

اس سے بیمجی معلوم ہوا کہ ائمہ کی اشدہ جوب ترتیب کے قائل ہیں، اور صرف امام شافعی ترتیب کے وجوب سے منکر ہوئے ہیں، ائمہ کی طلا شدہ استدلال حضور علیہ السلام کے ممل سے ہے کہ آپ نے غزوہ خندت میں قضا شدہ نماز وں کو ترتیب کے ساتھ ادا کیا اور یہ بھی آپ کا عام ارشاد ہے کہ جس طرح تم مجھے نماز میں اداکرتے ہوئے دیکھتے ہو، اس طرح اداکیا کرو۔

مسكه وجوب ترتيب اورمولا ناعبدالحي رحمه الله

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ مولا ناعبدالحی صاحبؓ نے "التعلیق المسجد" میں مذہب امام شافعی کور جج دی ہے اور شخ ابن الہمام وابن نجیم کا قول بھی اپنی تائید میں پیش کیا ہے۔لیکن ان دونوں حضرات کا قول ایسے مسئلہ میں جس میں اکا بر حنفیہ تنفق الرائے ہیں، شذوذ کے درجہ میں رکھا جائے گا۔ اور معتبر نہ ہوگا۔

علامہ بنوری دامت برکاتبم نے معارف السنن ص۱۱/۲ میں دلائل کے ساتھ اس مسئلہ کی تفصیل کی ہے، وہاں دیکیو لی جائے اور فیض الباری ص۱۵۱/۲ میں بھی اچھی بحث آسکتی ہے۔اور بیام بھی کم اہم نہیں کہ وجوب ترتیب کے قائل صرف حنفیہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ امام مالک دامام احکہ اوران تنیوں کے تبعین کبارائم کہ ومحدثین وحققین ہیں،اس لئے بھی حضرت شاہ صاحب کا فیصلہ ندکورہ کرانفذر ہے۔

حضرت مولا ناعبدالحیؒ کی حفی مسلک کے لئے خدماتِ جلیلہ اورخودان کی جلالت قدر کے سامنے ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، گر بقول علامہ کوثریؒ کے متعدد مسائل مہمہ (مسئلہ محاذاۃ وغیرہ) میں ان کا''استسلام'' بھی دل پر گراں ہے۔ یو حمہ اللّٰہ و ایانا بفضلہ و کرمہ.

#### قوله ولا يعيد الاتلك الصلواة

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام بخاری کا اشارہ صدیب ابی داؤد کی طرف معلوم ہوتا ہے جس میں ہے کہ فوت شدہ نماز کو یاد

آنے پہمی پڑھے اورا گلے دن جب اس نماز کا وقت آئے ، تب بھی اس کو پڑھے، گویا ایک قضا شدہ نماز کو دو بارہ پڑھے، علامہ خطابی نے اس

کواسخباب پڑمحول کیا ہے، حافظ نے اس کا رد کیا ہے۔ اور صدیب نہ کور کوضعیف اور نا قابلِ احتجاج قرار دیا ہے، یہ بھی لکھا کہ استجاب کا قابل
سلف میں سے کوئی نہیں ہوا۔ بلکہ انہوں نے صدیب نہ کورہ کوراوی کی غلطی کہا ہے، جس کوتر نہ ی نے بھی ام بخاری نے قل کیا ہے۔ یا صدیت کا مطلب سے ہے کہ اگلے دن والی اسی جیسی نماز کوانے وقت پر پڑھے، حضرتؓ نے فرمایا میر سے زدید مدیث ابی داؤ دبھی کمل کے لائق ہے اور جاندار ہے، اس لئے اس کی تضعیف یا انکار کی ضرورت نہیں ، اور ادا شدہ نماز کا اعادہ اصل وقت کی نصنیات حاصل کرنے کے لئے صتحب اور بائے گا، اور نیت بھی اس کا نماز فجر یا ظہر و غیرہ فوت شدہ کی کرے گا، اگر چہوہ فقل ہوگی کیونکہ فرض کی ادائیگی پہلے کر چکا ہے یا د آئے پر حضرتؓ کے یہاں ایک مصتحب الخواص کی بھی خمی ممکن ہے وہی یہاں مراد ہو، جس طرح مس اللہ کو و مس المر أہ و اکل لحم الابل کی وجہ سے بھی حضرتؓ وضوکو مستحب الخواص کی بھی تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### باب قضآء الصلوات الاولىٰ فالاولیٰ قضانمازوں کورتیب کے ساتھ پڑھنے کابیان

۵۲۸: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى هو ابن ابى كثير عن ابى سلمة عن جابر قال جعل عمر رضى الله عنه يوم الخندق ليسب كفارهم و قال يا رسول الله مركدت اصلح العصر حتى غربت الشمس قال فنزلنا بطحان فصلح بعد ماغربت الشمس ثم صلح المغرب

تر جمہ: حضرت جابر رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (غزوہ) خندق کے دن کفار قریش کو برا کہنے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ ۔ میں آفتا ب غروب ہونے تک (ان کی دجہ ہے )عصر کی نماز نہ پڑھ سکا۔ جابر کہتے ہیں، پھر ہم لوگ (مقام ) بطحان میں گئے ، تب آپ نے آفتا ب غروب ہوجانے کے بعد نماز پڑھی ،اس کے بعد مغروب کی نماز پڑھی۔

تشری : اس حدیث سے ترسیب صلوات فائنہ و دوقتیہ کا ثبوت ہوتا ہے، جس کی تفصیل گذر چکی۔امام بخاری کا رتجان بھی و جوب ترتیب کی طرف ہے، جسیا کہ ترجمتہ الباب سے واضح ہے۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ سیحیین میں تو صرف ایک نماز عصر کے فوت ہونے کا ذکر ہے، کین معانی الا ثارامام طحاوی میں امام شافعیؓ سے مروی ہے کہ ظہر، عصر ومغرب تین نمازیں فوت ہوئی تھیں،اوراس کی سند تو ی ہے۔

#### حافظا بن حجراور رجال حنفيه

حضرت نے اس موقع پرضمنا فرمایا کہ حافظ نے رجال حفیہ کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، جی کہ امام طحاوی کے بھی عیوب جع کئے ہیں، حالانکہ جب تک امام طحاوی مصر میں رہے، کوئی محدث وہال نہیں پہنچا جس نے ان سے اجازت حدیث نہ لی ہو، اور امام طحاوی مسلم امام حدیث ہیں، کیکن حافظ نے امام طحاوی سے سووال حصدر کھنے والوں کی تحریف کی ہے اور امام موصوف پرنکتہ چینی کی۔ پھر فرمایا کہ تعصب کی مدہ کہ کہ علامہ عینی کے جو تہ میں، شافعیہ نے صحابہ کے نام رکھوا دیئے۔ اور پھر بادشاہ وقت سے شکایت کی کہ پیرافضی ہے اور دوسال کے لئے قید کرادیا، پھر حنفیہ نے موچی سے بی کہ لوادیا کہ مجھے رشوت دے کراییا کرایا گیا تھا، تب علامہ نے جیل سے رہائی پائی ۔ حافظ نے عینی سے ایک حدیث مسلم شریف کی

اور دومنداحمد کی س کران ہے اجازت حدیث حاصل کی ہے اور وہ عمر میں بھی حافظ سے بڑے تصاوران کے بعد تک زندہ رہے ہیں۔

#### باب مایکره من السمر بعد العشآء السامر من السم والجمیع السمار والسامر ههنا فر موضع الجمیع

(عشاء كي ثماز كي بعد با تين كرنا كروه ب سام سمر سے ما خوذ ہے اور جمع سار ہے اور سام يهال جمع كمعنول ميں ہے) و ٥ ٢ ٥ : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيىٰ قال حدثنا عون قال حدثنا ابو المنهال قال انطلقت مع ابى الىٰ ابى برزة الاسلمى فقال له 'ابى حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى المكتوبة قال كان يصلى الهجيروهي التي تدعونها الاولىٰ حين تدحض الشمس و يصلى العصر ثم يرجع احداثا الى اهله في المغرب قال و كان يستحب ان يؤخر العشاء قال في المغرب قال و كان يستحب ان يؤخر العشاء قال و كان يكره النوم قبلها و الحديث بعدها و كان ينفتل من صلواة الغداة حين يعرف احدانا جليسه 'ويقرأ هن الستند الى المائة

ترجمہ: ابومنہال روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ اسلمیؒ کے پاس گیا، ان سے میرے والد نے کہا، کہ ہم سے بیان کیجے ، کدرسول اللہ عنظیم فی نماز کس طرح پڑھتے تھے، وہ بولے ، کہ بجیر جے تم پہلی نماز کہتے ہو، آفاب کے دھلتے بی اوافر مالیا کرتے تھے اور عصر کی نماز (ایسے وقت) پڑھتے تھے کہ (جب) ہم میں سے کوئی شخص (حضور) کے ہمراہ نماز پڑھ کرافضی مدینہ میں اپنے گھر کو واپس جاتا ہو بھی آفاب بالکل صاف ہوتا تھا ہو وابومنہال کہتے ہیں) میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ ابو برز ہ کہتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز دریمیں پڑھنا پندفر ماتے تھے، اور منج کی نماز سے (فراغت کرکے) آپ ایسے پڑھنا پندفر ماتے تھے، اور منج کی نماز سے (فراغت کرکے) آپ ایسے وقت اور شخ تھے کہ میں سے ہرایک اپنی اس والے کو پہان لیتا تھا، اور (اس میں) آپ ساٹھ آندوں سے سوتک پڑھتے تھے۔

تشری : حافظ نے لکھا کہ بیحدیث پہلے باب وقت العصر (ع۸۷) میں بھی آچکی ہے، یہاں خاص طور سے سمر بعد العثاء کی کراہت
ہلانے کے لئے پھر سے لائے ہیں،عشاء سے قبل سونے کی کراہت اس لئے ہے کہ عشاء کی نماز فوت نہ ہوجائے یا وقت مستحب سے نہ نکل
جائے اور بعد عشابا تیں کرنے کی ممانعت اس لئے ہوئی کہ صبح کی نماز قضا نہ ہوجائے، حضرت عمر لوگوں کواس بات پر مارتے تھے اور فرماتے
سے کہ شروع رات میں قصہ گوئی اور باتوں میں وقت خراب کرد گے اور آخر رات میں سوؤ گے؟: پھر حافظ نے لکھا کہ اس علت کے پیش نظر کوئی
ہری اور جچوٹی راتوں میں فرق بھی کرسکتا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ دورا ندیش کے تحت میر ممانعت مطلقاً ہی ہو، کیونکہ شریعت جب کسی چز پر
خرابی کے اندیشہ و گمان سے کوئی حکم لگا دیتی ہے تو بھر و ہختی ہی قائم رہتی ہے (فتح ص ۲۸۳۹) لہٰذا شریعت نے نماز عشا کے بعد مباح باتوں
سے روک دیا ہے، مباح اس لئے کہ حرام و ممنوع باتیں تو ہروقت ممنوع ہیں۔

حضرت منگاہ ہی کی رائے بھی بیتنی کہ سمر بعدالعشا کی کراہت اس وقت ہے کہ اس کی وجہ ہے جسے کی نماز فوت ہو( لامع ص۱۲۳۴)۔

#### باب السمر في الفقه والخير بعد العشآء

#### دین کے مسائل اور نیک باتوں سے متعلق عشاء کے بعد گفتگو کرنے کابیان

• ۵۷: حدثنا عبدالله بن الصباح قال حدثنا ابو على الحنفى قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجآء فقال دعانا جيراننا هَوْ لآء ثم قال قال انس بن مالك نظرنا النبى صلح الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه ' فجآء فصلى لنا ثم خطبنا فقال الا ان الناس قدصلوا ثم رقدوا وانكم لم تزالوا في صلواة ما انتظر الصلواة قال الحسن و ان القوم لايزالون في خيرما انتظروا الخير قال قرة هو من حديث انس عن النبي صلر الله عليه وسلم

ا 20: حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال حدثنى سالم ابن عبدالله بن عمرو ابوبكربن ابى حشمة ان عبدالله بن عمر قال صلے النبى صلے الله عليه وسلم صلواۃ العشآء فى اخر حيوته فلما سلم قام النبى صلے الله عليه وسلم فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان راس مائة سنة لايبقى من هواليوم على ظهرالارض احد فوهل النباس فى مقالة النبى صلے الله عليه وسلم الى مايتحدثون فى هذه الاحاديث عن مائة سنة وانما قال النبى صلى الله عليه وسلم لايبقے ممن هواليوم على ظهرالارض يريد بذلك انها ينخرم ذلك القرن

ترجمہ 20: حضرت قرہ بن خالدروایت کرتے ہیں کہ ہم حسن بھری کا انظار کررہ سے ، انہوں نے آنے میں اتی دیری ، کہ ان ک (معبد سے) اٹھ جانے کا وقت قریب آگیا، تب وہ آئے اور کہنے لگے کہ جھے میرے پڑوسیوں نے بلالیا تھا، اس وجہ سے دیر ہوگئ، چرانہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک نے نے (مجھ سے) کہا کہ ہم نے ایک رات نی کریم عیف کا انظار کیا ، یہاں تک کہ نصف شب ہوگئ ، تب آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ دیکھو! لوگ نماز پڑھ چکے اور سور ہے، اور ہم برابر نماز میں رہے ، جب تک کوگ نظر رہنے ہی تیں وہ جب تک کوگ نیکی کرنے کے منتظر رہتے ہیں وہ اس نیکی کرنے کا ثواب پاتے رہتے ہیں، قرہ نے کہا، کہ حسن کا یہ ول حضرت انس کی حدیث میں داخل ہے۔

ترجمها ۵۵: دخفرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم اللہ نے فیاں عشاء کی نمازا پی اخیرزندگی میں پڑھی، جب سلام پھیرا، تو نبی کریم علی کھڑ ہے اور فرمایا کہتم اپنی اس رات کے حال کے متعلق مجھ سے سنو! سوبرس کے بعد جو شخص آج زمین کے اوپر ہے ، کوئی باتی ندر ہے گا۔ (ابن عمر کہتے ہیں، کہ) لوگوں نے نبی کریم علی کے داس)؛ رشاد (کے بچھنے) میں خلطی کی (اور) سوبرس کی توضیح کرنے) میں دوسری باتوں کی طرف خیال دوڑانا شروع کردیا (ان ہی خیالوں کو) وہ (حدیث کی تغییر میں) بیان کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم علی اللہ نے یہ فرمایا تھا، کہ جوان خرمین کے اوپر ہیں، ان میں سے کوئی باتی ندر ہے گا، مراوآ پ کی اس سے تبھی کہ سوسال پریقرن گر رجائے گا۔
تشریح: کبہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ شریعت نے کسی چیز کے لئے انظار کو بھی اس کے تعم میں رکھا ہے اور حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد نمانے عشا کے بعد فرمایا ہے، لہذا بعد عشا کے کسی نیک بات میں کوئی حرج نہ ہوا، دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عرفی کے باب المسمور بالعلم عشا کے بعد فرمایا ہے، لہذا بعد عشا کے اور حضور علیہ السلام نے یہ ارشادات بھی بعد نمانے عشافر مائے ہیں۔ لہذا کسی علمی وفتی بات میں کوئی جن کہ ہوا، دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عرفی کے ہیں۔ لہذا کسی وفتی بات میں کھی گزر چکی ہے اور حضور علیہ السلام نے بیار شادات بھی بعد نمانے عشافر مائے ہیں۔ لہذا کسی علمی وفتی بات میں کھی گزر چکی ہے اور حضور علیہ السام نے بیار شادات بھی بعد نمانے عشافر مائے ہیں۔ لہذا کسی علمی وفتی بات میں

کوئی مضا کقہ نہیں۔ حافظ نے لکھا کہ امام تر ذری نے حضرت عمر سے حدیث حسن روایت کی ہے کہ نبی کریم علیقتے اور حضرت ابو بکر مسلمانوں کے معاملات میں بعد عشا کے مشور سے کیا کرتے تھے اور میں بھی ان دونوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس حدیث کے تحت حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کا مسلم بھی چھڑتا ہے اور ہم اس کو پہلے لکھ چکے ہیں، یہاں حافظ نے لکھا کہ علامہ نو وی وغیرہ نے کہا:۔ اس حدیث سے امام بخاری اور ان کے ہم خیال حضرات نے حضرت خصر علیہ السلام کی موت ثابت کی ہے، مگر جمہورا کا برامت اس کے خلاف ہیں اور اس کے جوابات دیتے ہیں۔ پھر حافظ نے وہ بھی درج کئے ، دیکھ لئے جا کمیں (فتح ص ۲۵۰)۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میہ باب امام بخاری اس لئے لائے ہیں تا کیلمی ندا کرات کوبھی عام حکم سمر بعد العشاء کے تحت نہ سمجھا جائے ۔واللّٰد تعالٰی اعلم ۔

### باب السمر مع الاهل والضيف

(گھروالوں اورمہمانوں کے ساتھ عشاء کے بعد گفت وگوکرنے کا بیان )

ابى بكران اصحاب الصفة كانوا اناساً فقرآء وان النبى صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام النبى بكران اصحاب الصفة كانوا اناساً فقرآء وان النبى صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام النبين فلي ذهب بثالث وان اربع فخامس اوسادس وان ابابكر جآء بثالث وانطلق النبى صلى الله عليه وسلم بعشرة قال فهوانا و ابى و امى ولا درى هل قال و امراتى و خادم بين بيتنا وبيت ابى بكرو ان ابابكر تعشى عندالنبى صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشآء ثم رجع فلبث حتى تعشى البابكر تعشى عندالنبى صلى الله عليه وسلم فجآء بعد ما مضى من الليل ماشآء الله قالت له امراته ما حبسك عن النبى صلى الله عليه وسلم فجآء بعد ما مضى من الليل ماشآء الله قالت له امراته ما حبسك عن اضيافك او قالمت ضيفك قال اوما عثيتهم قالت ابواحتى تجيّ ء قدعرضوا فابواقال فذهبت انا فاختبات فقال يا غنثر فجدع و سب وقال كلوالاهنيئا لكم فقال والله لااطعمه ابداً وايم الله ماكنا فاجدمن لقمة الا ربامن اسفلها اكثر منها قال شبعوا وصارت اكثر مماكانت قبل ذلك فنظراليها ابوبكر فاذا هي كما هي اواكثر فقال لامرأته ياخت بني فراس ماهذا قالت لا وقرة عيني لهي الأن اكثر منها له مذكنا و بين قوم عقد اكل منها له منه له المنا كنا ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم اكل منها له مقرقنا اثني عشور جلاً مع كل رجل منهم اناس والله اعلم كم مع كل رجل فاكلوا منها اجمعون او كماقال

تر جمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر اوایت کرتے ہیں کہ اصحاب صفر یب لوگ تھے، اور نبی کریم علی نے نفر مادیا تھا کہ جس کے پاس دو
آ جمہوں کا کھانا ہو، وہ تیسر ہے کو (ان میں سے ) لے جائے ، اور اگر چار ہوں ، تو پانچواں یا چھٹا (ان میں سے لے جائے) حضرت ابو بکر تین
آ می لے آئے ، اور نبی کریم علی وں لے گئے ،عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ہم تھے، اور ہمارے باپ تھے، اور ہماری ماں تھیں ، اور میں نہیں جانتا،
کہ آیا انہوں نے یہ بھی کہا (یانہیں) کہ میری بی بی اور ہمارا خادم بھی تھا، جو ہمارے گھر اور ابو بکر سے گھر میں مشترک تھا (ایک روز) ابو بکر شنے اور
حضورا کرم علی ہے کہ یہاں شام کا کھانا کھایا، اور آکر ہمارے گھر میں رہے اتنی دیر کہ عشاکی نماز بھی ہو چکی ، پھر حضور کی خدمت میں گئے اور

استے تھرے کہ آل حضرت علی ہے کہ انا بھی تناول فرمالیا، اسکے بعد (اپنے گھر میں) آئے ان سے ان کی بی بی نے کہا کہ تہمیں تہمارے مہمانوں سے کس نے روک لیا، یا بیکہا کہ تہمہارے مہمان سے، وہ بولے، کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھانا ہی، تہم کہ کہا، آپ کے آنے تک ان لوگوں نے کھانے نے انکار کیا کھانا ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا، گرانہوں نے نہانا، عبدالرحمن کہ تہمیں گوارہ نہ ہو کھاؤ۔ اس کے رحیب گیا (چنا نچہ) ابو برگر (نے خصہ میں) یا غنو (کہر کر) کیا را اور بہت کچھ خت ست جھے کہد ڈالا، اور کہا، تہمیں گوارہ نہ ہو کھاؤ۔ اس کے بعد کہا، کہ اللہ کی تم ایس ہرگر نہ کھاؤں گا، کہتے ہیں کہ خدا کی تم جب کوئی لقمہ لیتے تھے تو اس کے بنچ اس سے زیادہ بر عجا تا تھا، عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ مہمان سب آسودہ ہوگئے ۔ اور کھانا جس قدر کہ پہلا تھا اس سے زیادہ رہ گیا، تو ابو برگر نے اس کی طرف دیکھا وہ اس قدر تھا، الرحمٰن کہتے ہیں کہ مہمان سب آسودہ ہوگئے ۔ اور کھانا جس قدر کہ پہلا تھا اس سے زیادہ رہ گیا، تو ابو برگر نے اس کی طرف دیکھا وہ اس قدر تھا، عبدا کہ پہلے تھا، یا اس سے بھی زیادہ تو اپنی بی بی سے ایک تھر انہوں جس اس کے بیان ہوں کہا، کہ انہوں کہا ہوں کہا، دور کہا، یہ تم شیطان ہی کی طرف سے تھی، بالآخر اس میں سے ایک لقمہ انہوں نے کھا لیا اس کے بعدا سے نہی کر یم عیا تھے کہا ہوں اٹھا لیے گئے، وہ شیخ کس آپ کے باس رہا، اور ہمارے اور ایک تھے۔ غرض اس کھانے عہد تھا۔ اس کی مدت گذر بھی تھی، تو ہم نے بارہ آدی علیحہ ہا تھی جہ ایک کے ساتھ بھی بھی تھے آدی تھے۔ غرض اس کھانے سے سب نے کھالیا (یا عبدالرحمٰن نے جہان کیا ہو)

تشریک بیصدیث الباب طویل ہے اور اس میں راویوں سے تقذیم و تاخیر بھی ہوگئی ہے۔ مسلم شریف کتاب الاطعمہ میں ۲/۱۸ میں بھی بیہ صدیث ہے اور اس کے ساتھ والی دوسری حدیث ہے ، علامہ الود اور کتاب الایمان والنذ ورص ۱/۱۸ میں بھی بیصدیث ہے ، علامہ نووگ نے نووگ نے کھا کہ اس حدیث میں اختصار ہے اور حذف نیز تقذیم و تاخیر بھی ہے۔ جس کی وضاحت وصحت اگلی دوسری روایت ہے ہوتی ہے ، مسلم کی حدیث میں شدہ رجع فلبٹ کے بعد حتی تعشی النبی عالیہ کی جگہ حتی نعس النبی عالیہ ہے (نبعلیہ العینی فی العمد ه مسلم کی حدیث میں شدہ رجع فلبٹ کے بعد حتی تعشی النبی عالیہ کی جگہ حتی نعس النبی عالیہ کی العمد ہ میں النبی عالیہ کی العمد ہوتا ہے اگر چہم نے ترجمہ روایت بخاری کے مطابق کیا ہے۔ اور ضمیروں کے مراجع ہم نے عدۃ القاری سے متعین کئے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

افا دات عینی از (۱) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جب لوگوں پر رزق کی بی ہوتو حاکم وقت ان کی کفالت بقدر وسعت و سخبائش دوسر کے لوگوں کے ذمہ کرد ہے اور حضور علیہ السلام نے کم افراد والے کنبہ اور زیادہ والے کو برابراس لئے کیا کہ زیادہ افراد والے نود ہی پہلے ہے زیر بار ہوتے ہیں اوران کو اپنے عیال کا خیال بھی زیادہ رکھنا چاہئے ، یہ ہدایت تو دوسر وں کے لئے تھی ، مگر خود حضور علیہ السام جن پر وس افراد کا بوجھ پہلے ہے ہی تھا، پھر بھی آپ نے ایثار کر کے دوسر ہوئ آ دمیوں کا بوجھ اٹھایا ، اور حضر ہا ابو بکر ٹے تین کی ذمہ داری بی ، جبکہ ہدایت نبوی صرف بیتھی کہ ہرکنبہ والاصرف ایک ایک آور کی کو ساتھ لے جائے اور کھلائے ۔ حضر ہے برائے نہر بی کی ذمہ داری بی ، جبکہ ہدایت بروی صرف بیتھی کہ ہرکنبہ والاصرف ایک ایک آور کی کو ساتھ لے جائے اور کھلائے ۔ حضر ہے برائی بہر ہوگئی ۔ علام مینئی نے فرمایا کہ پیشر علاء برابر لوگوں کی ذمہ داری سو نبی تھی ، اور فرمایا تھا کہ کوئی قوم آدھی خوراک کھانے کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوگئی ۔ علام ہوا کہ رئیس قوم کے ساتھ کھانا کی رائے ہیے کہ درکوۃ کے سوابھی مال ہیں دوسر سے ناداروں کے حقوق وابسۃ ہیں۔ (۲) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رئیس قوم کے ساتھ کھانا موجود ہو، جس طرح حضر ہ ابوبکر ٹے کے صاحبر ادے گھر پر مہمانوں کی خبر مہمانوں کی خدمت کرنے والاموجود ہو، جس طرح حضر ہ ابوبکر ٹے کے صاحبر ادے گھر پر مہمانوں کو خبر کے اور کوئی ہوئی کہ دورون ورات کا اکثر حصر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گذار ہے تھے (۲) کوئی بابر کت چیز گھر میں آئے وہ وہ اہل علم وضل کے پاس تھیجی جائے ، جس طرح حضرت ابوبکر ٹے اس بر کت

والے کھانے کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ ( ے ) اس حدیث سے حضرت ابو بھر ای کرامت بھی ثابت ہوئی ، اور معلوم ہوا کہ اولیا کی كرامات حق بين، يهي مذهب الل سنت كاب (٨) كسي تقصير پرخوف ويژر كے سبب اپنے والديا بزے سے جھيپ جانے كا جواز بھي معلوم ہوا كه حضرت عبدالرحل بھی جھپ گئے تھے(٩)اولا و کوغصہ کی حالت میں کسی تقصیر پر برا بھلا کہنے کا بھی جواز نکلا (١٠)فتم بغیراللہ کا جواز بھی معلوم ہوا۔ (۱۱) اگرفتم کسی ناروایات پراتھالی ہوتو اس کوتو ڑنے کا انتحسان بھی معلوم ہوا۔ (۱۲) ایلے دن کے لئے کھانار کھنے کا جواز بھی معلوم ہوا۔ (۱۲) اگر صاحب منزل نے ہدایت کردی ہوتو مہمانوں کواس کی غیرموجودگی میں کھانا کھالینا جاہیے، کیونکہ حضرت ابوبکر همہمانوں کے نہ کھانے پر ناخوشی کا اظهارفر مایا\_(۱۴) اس مدیث سے کی عذر کے تحت ترک جماعت کا جواز بھی معلوم ہوا کیونکہ ٹم لبث (ای فی دارہ) حتمی صلیت العشاء شم رجع الىي د سول الله عَلَيْظِيْه وارد بوا (عمده ص٢/٦١٦) غالبا حضرت ابو بكرگاعذرية ها كه وهمهما نول كي دلداري ياان سے ضروري با تول کے لئے گھر پڑھیرے دہتا آئکہ جماعت عشاء ہو چکی، تب حضور علیہ السلام کی خدمت میں پھرحاضر ہوئے، اور نم رجع کی جگھیے اساعیلی میں شم رکع ہے، شایداس سےمرادعشاء کی نماز ہو جو گھر پر پڑھ کرحضرت ابو پر مضور کی خدمت میں گئے ہوں گے۔واللہ تعالے اعلم۔ افا دات انور از افرمایا:۔اس حدیث میں حلف بغیر اللہ ہے، حالانکہ دوسری حدیث میں اس کی ممانعت وارد ہے اس کے بارے میں سب سے بہتر تحقیق جواب صرف علامہ چلی کے خطول کے حاشیہ میں الکھاہے،مطول کے خطبہ میں ولعمری آگیا ہے،اس پرای اعتراض کے دفعیہ میں لکھا کہ منوع وہ ہے جومشروع طریقہ پر ہواوراس سے مقصود مقسم برکی تعظیم ہویا عدم حدد کے لئے ہو،اور جولغوی ہو،محض تقویت کلام کے لئے وہ ناجائز وممنوع نہیں ہے۔ بشرطیکہ سامع کومغالطہ نہ ہو، کیونکہ جہاں مغالطہ میں پڑنے کا خطرہ ہوتو وہ بھی جائز نہیں ہوگا، جیسے قرآن مجيديين صحابكو داعنا كهنے سے روك ديا كيا۔ ياجيسے دلائل الخيرات ميں بے حتى لايبقى من علمك شىء مير نزديك بي الفاظ درست میں ۔گرابن سعودٌ نے دلائل کا داخلہ حجاز میں بند کردیا کہ بیشرک و کفر ہے، غالباسلف کے اذبان میں بھی پیغوی نیمین ہی تھی ، جو جمعنی استشہادتھی ،اس لئے اگر نحوی اس کا یہی نام ر کھ دیتے تو اچھاتھا تا کہ سیمین شری وفقہی سے متناز ہو جاتی ،لہذا کو تابی نام میں ہوئی ،حقیقت حلف میں نہیں ، مگر کچھ لوگوں سے ذہول وغفلت ہوئی اور انہوں نے نمین لغوی پر بھی نمین شرعی کے احکام جاری کر دیئے۔ حالا نکہ خود حضور عليه السلام ہے بھی چارجگدييمين لغوى يا حلف بغير الله وارد ہے، (۱) قصة الك ميس (٢) افلح وابيه ان صدق ميس، اور جوتا ويلات ورب ابيه وغیرہ سے کی گئی ہیں وہ غلط ہیں (٣) لا ازید و لا انقص والی حدیث میں (٣) ای حدیث میں شوکانی نے جواب دیا كرحضور عليه السلام بےبطورسبقت اسانی کے ایسے کلمات قتم کے نکل گئے ہیں، میں نے کہا کہ ہاں! یہی موقع تھاسہو کا جوشرک و کفر کا مقام ہے۔ (٢) فرمایا: بعض چیزیں فی نفسہ جائز ہوتی ہیں، مگروہ اس لئے ممنوع ہوجاتی ہیں کدان ہے دوسری غلط جانب کا ایہام واحمال ہوتا ہے اس

(۲) فرمایا: بعض چیزیں فی نفسہ جائز ہوتی ہیں، مگروہ اس کے ممنوع ہوجاتی ہیں کہ ان سے دوسری غلط جانب کا ایہام واخلال ہوتا ہے اس کئے ان کو نہ مطلقا ممنوع ہی کہہ سکتے ہیں نہ کلیت جائز ہے۔ مفتی کا فرض ہے کہ وہ دیکھے، اگر ضرر شری پائے تو روک دے اور اگرنہ پائے تو جوار پر باقی رکھے، اس باب کی طرف قرآن مجید میں بھی تعرض کیا گیا ہے، چنانچہ داعنا کے فی نفسہ جائز ہونے کے باوجود یہود کے ایہام کی وجہ سے روک دیا گیا، البغذا جب میر مانع ندر ہے گاتو پھر جواز علی الاطلاق کا تھم لوٹ آئے گا۔ اس طرح کنز کے باب الحظر والا باحة ہیں ہے۔ حاصل میر کہ جہاں مغالط نہ ہوو ہاں جائز ہی ہوگا۔

(۳) فرمایا: ۔ میرے نزویک یا شیخ عبدالقادر جیلانی! شیسناللہ کہنااس کے لئے درست ہے جوشیخ عبدالقادر کوعالم الغیب اور قادر نہ مانتا ہو،
الا ان یشاء اللہ کہ وعلم بھی دے سکتا ہے اور امداد بھی کراسکتا ہے اور یہ جائز ہی ہے ، مگر عام طور سے فساد عقیدہ اور مغالطہ پڑنے کی وجہ سے
روکا گیا ہے۔ دوسرے مید کہ بیکوئی شرقی وظیفہ نہیں ہے کہ اس کی تنبیج پڑھی جائے اگر کوئی ایک ہزار بار بھی اس کا ورد کرے گا تو گھاس کے جنگے
کے برابر بھی تواب نہ ملے گا۔ اگر چہ معصیت بھی نہیں ہے اگر عقیدہ شیخے ہو۔

میں تو کہتا ہوں کہ فنا دی خیریہ میں مذکور ہے کہ ذکر اللہ کے سواکوئی ذکر بھی موجب ثو ابنہیں ہے، حتی کہ محمد محمد کے وردا در تکر ارمیں بھی ثو اب تھا آپ پر درود شریف جیمیخ میں ہے، یا آپ کے ذکر سیرت وغیرہ میں۔

( راقم عرض کرتا ہے کہ حافظ این تیمیہ نے اللہ ، اللہ کے ذکر منفر دا کو بھی بلا اجر قرار دے دیا اور بیان کی بڑی غلطی ہے ، اس بارے میں انوارالباری کی سابق جلد میں لکھا گیاہے )

(٣) فرمایا: مورخ ابن فلکان نے محووظ نوی کو' ای محض' کھا، اور بیجی کہ اس کے سامنے قفال شافعی نے حفیہ کی نماز کا ڈراما کیا ۔ فغی نماز کے لئے نبیذ سے وضوکیا م تعدیل ارکان نہ کی اور بجائے سلام کے عما احدث کر کے نماز شافعی مولید پر پڑھی، تو وہ اس سے متنظر ہو ایک خفی نے شافعی نماز وکھلائی، وو ملکے پانی میں بہت ی نجاست ڈالی پھراس سے وضوکیا اور نماز شافعی طریقہ پر پڑھی، تو وہ اس سے متنظر ہو گیا۔ ملاعلی قاری وغیرہ نے جوابات کلصے ہیں۔ حفیہ کی طرف سے میں نے جواب دیا کہ جو با تیں حفی نماز میں مخالفین نے دکھلائی ہیں، ان کے کمیا ساملی قاری وغیرہ نے جوابات کلصے ہیں، کی طرف سے میں منفیہ کی ملطلی ہے کہ کروہ کے لئے بھی جاز اور سے کلکھ دیے ہیں، ان کے ایسے جوزات نے بی اس قدر مخالف کی ہیں، مثلا ہدا یہ میں کلامد یا کہ جس نے ختم نماز پر حدث عمر کیا تو نماز صحح ہوگئ، حالا نکہ وہ مکر وہ تحریک کی ہے، اصحاب متون صرف سے وہ واز کلکھ دیے ہیں، مثلا ہدا یہ میں کلکھ دیا کہ جس نے ختم نماز پر حدث عمر کیا تو نماز صحح ہوگئ، حالا نکہ وہ مکر وہ تحریک ہوائی ہی ہوائی ہوائی

افادہ علامہ کوشری گنا: آپ نے اپنی جلیل القدر تالیف تانیب الخطیب ص ۸ لکھا کہ ایک عرصہ مدید تک مالکیہ ، شافعیہ ، حنابلہ اور حنفیہ کے باہمی تعلقات نہا ہے خوشگوار رہے ، کیونکہ ان سب کے اصول و مبادی کا سرچشہ واصد اور اتجابات بیس کیسا نیت تھی ، سب کے اندرایک دوسرے کے ساتھ خلوص وللہیت تھی ، اس کے بعد پچھشر پندوں نے جن کے پیشواحشو یہ مبتدعہ واقع تھے ، دراندازی کر کے تعلقات بگاڑے اور فسادات کرائے ، عوام کو مجڑکا یا اور امام ابو حنیفہ واصحاب کے خلاف نہر بلا پر و پیگنڈہ کیا گیا ، (جیسا کہ آج کے غیر مقلدین بھی کرتے ہیں ، اس کے بعد علامہ کوشری نے بیٹے خریفہ واصحاب کے خلاف نہر بریل پر و پیگنڈہ کیا گیا ، (جیسا کہ آج کے غیر مقلدین بھی کرتے ہیں ، اس کے بعد علامہ کوشری نے نیٹے خریفہ واصحاب کے خلاف نہر بریل پر و پیگنڈہ کیا گیا ، (جیسا کہ آج کے غیر مقلدین بھی کرتے ہیں ، اس کے بعد علامہ کوشری نے نیٹے میں کھا کہ اس نے سلطان مجمود غرنوی مؤلف ''الغرید فی الفقہ آخٹی '' کے سامنے خفی نماز بھی پڑھرکہ کو کہور کو کہونا کی موسوب مغید نہ الحق کے بیا کہ اور سلطان کے سامنے نماز پڑھر کرنہیں دکھائی تھی ، ورنہ اس کے کہونا اس نے موف اپنی تھی بی تھی نماز کی مغالط آمیز تصویر دکھائی تھی اور سلطان کے سامنے نماز پڑھر کرنہیں دکھائی تھی ، ورنہ اس متنہ الحال می مور سے المور سے المور سے المور سے المور سے المور سے المور سے کہا نہوں نے دیں رہا سے خفر اس کو کوشروں کرنے کے لئے جس سے دوسر سے کی طرف متنقل ہونے کے افسانے متنہ بھی جسے حضرات کو تھی ان کے ذمرہ سند با تیں بھی امام اعظم وغیرہ کو مطعون کرنے کے لئے چلتی کردیں ، خاص طور سے ابوقیم اور علامہ محدث یہی جسے حضرات کو تھی ان کے ذمرہ سند باتیں بھی امام اعظم وغیرہ کو مطعون کرنے کے لئے چلتی کردیں ، خاص طور سے ابوقیم اور علامہ محدث یہی جسے حضرات کو تھی ان کے ذمرہ اس کے دوسر سے کہا مور سے ابوقیم اور علامہ محدث یہی جسے حضرات کو تھی ان کے ذمرہ سند باتیں کوشروں کی سند کو سند کے لئے جاتی کردیں ، خاص طور سے ابوقیم اور علامہ محدث یہی جسے حضرات کو تھی ان کے ذمرہ کوشروں کے سند کے لئے دوسر سے کی طرف سندان کے دوسر سے کی طرف سند کے لئے دوسر سے کی طرف سندان کے دوسر سے کی طرف سندان کے دوسر سے کی طرف سندان کے دوسر سے کی طرف سندان کی انسان کی میں کوشروں کے لئے دوسر سے کی طرف سندان کے دوسر سے کی طرف سندان کے دوسر سے کی طرف سندان کے

میں دیکھ کر بڑی روحانی کوفت بھی ہوتی ہے، باقی ابن الحوینی شافعی، امام غزالی ورازی وغیرہ جن کونقذر وایات میں کوئی درک نہیں ہے، ان کو ایک حد تک معذور سمجھا جاسکتا ہے۔خصوصا اس لئے بھی کہ وہ ابونعیم و بیبی وغیرہ کی وجہ سے دھو کہ میں پڑے ہوں گے۔ الخ پوری کتاب قابل مطالعہ۔ جزی الله المؤلف عنا و عن سائر الامة خیر المجزاء

## كتاب الاذان

(اذان كابيان)

باب بدء الاذان وقوله تعالى و اذا ناديتم الى الصلوة اتخذوها هزوًا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون و قوله تعالى اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة (اذان كابتداء كايان اورالله تعالى كارشاد بأورجب تم نماز كي اعلان كرته بوتو وه اس بنى نماق كرته بين السبب كدوه ناوان لوگ بين اورالله تعالى كاتول جب جدكون نماز (جحه) كاذان وى جاك) اسسب كدوه ناوان لوگ بين اورالله تعالى كاتول جب جدكون نماز (جحه) كاذان وى جاك عن انس قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا خالد عن ابى قلابة عن انس قال ذكرواالنار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فامر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة عمر عدف المحمود بن غيلان قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا ابن جريح قال اخبرنى نافع ان ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدمو المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوة ليس ينادى لها فتكلموا يوما كان يقول كان المسلمون حين قدمو المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوة ليس ينادى لها فتكلموا يوما عمر اولاتبعثون رجلاً ينادى بالصلوة فقال رسول الله صلر الله عليه وسلم يابلال قم فناد بالصلوة

ترجمہ ۲۵۰۱ دعفرت انس (دوایت کرتے ہیں کہ (نماز کے اعلان کے لئے) لوگوں نے آگ اور ناقوس تجویز کیا، پھر یہود و نصار کی کی طرف ذہم ن نقل ہوگیا (کہ یہ باتیں موالوگ کرتے ہیں) ہب بلال کو تھم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دود دمر تبہ کہیں اور اقامت کے ایک ایک مرتبہ: ترجمہ ۲۵۰۱ دور دمر تبہ کہیں اور اقامت کے ایک ایک مرتبہ: ترجمہ ۲۵۰۱ دور دمرت کا نمازہ کر کے بچھ ہوجاتے ہے، اس وقت تک نماز کے لئے اعلان نہ ہوتا تھا، ایک دن مسلمانوں نے اس بارے ہیں گفتگو کی (کوئی اعلان ضرور ہونا چاہیے) بعض نے کہا، کہ نصار کی وقت تک نماز کے لئے اعلان نہ ہوتا تھا، ایک دن مسلمانوں نے اس بارے ہیں گفتگو کی (کوئی اعلان ضرور ہونا چاہیے) بعض نے کہا، کہ نصار کی کہا تو سی کی طرح ناقوس بنالو، اور بعض نے کہا، کہ یہود کے تکھی کا طرح ایک مقرد کردے۔ کے دول نہیں ایک آور کی کہا کہ کہ یہود کے تکھی کا طرح ایک مقرد کردے ہوئی تو میانوں کی اعلاع کردو۔ تشریح : ادان کے معنی اطلاع اور خبردیے کے ہیں، معروف اذان بھی چونکہ وقت نماز کی خبردیت ہوئی تھی۔ گروہاں اذان وغیرہ کے ذریعہ شعیر نہ ہوئی تھی مدینہ طبیعہ بی سال میں معظمہ میں پانچ وقت کی فرض ہوچکی تھی۔ گروہاں اذان وغیرہ کے ذریعہ شعیر نہ ہوئی تھی مدینہ طبیعہ بی سال میں خورت کی فرض ہوچکی تھی۔ گروہاں اذان وغیرہ کے ذریعہ شعور علیہ السلام نے حجابہ سے مشورہ کیا، اور ابتداء میں حضرت عمرائوں کی موجودہ صورت اور کلمات حضرت بداللہ بن ذیہ گروخواب میں اذان کی موجودہ صورت اور کلمات حضرت بداللہ میں نہ بھی ای طرح خواب میں ای طرح ذیات کھی میں نے بھی ای طرح خواب دیکھا تھا۔ ایک میں نے بھی ای طرح خواب دیکھا تھا۔ ایک میں نے بھی ای طرح خواب دیکھا تھا۔ ایک میں نے بھی ای طرح خواب دیکھا تھا۔ ایک میں نے بھی ای کہ میں نے بھی ای طرح خواب دیکھا تھا۔ ایک میں نے بھی ای کو حواب دیکھا تھا۔ ایک میں نے بھی ای کو حواب دیکھا تھا۔ ایک کو تعرب عبداللہ بن ذیات نے سے بہلے حضور علیہ السلام کو تمرت عبداللہ بن ذیات کی سے بہلے حضور علیہ السلام کے تھم سے بہلی اور جب حضور علیہ السلام کے تھم عواب کی تعرب میں اور جب حضور علیہ السلام کے تھم عور نے ایک کو خواب میں ان ایک کی تعرب کو تعرب عبداللہ بن ذیات کی تعرب کہی تھا۔ ایک کو تعرب عبداللہ بن کہ تعرب کھی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب عبر نے اس کو تعرب کی تعرب کو ت

روایت مراسیل ابی وا و واور مصنف عبد الرزاق کی یہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر نے حضور علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فر مایا کہ تم سے پہلے افران موجودہ کا فیصلہ وی کے ذریعہ ہوا تھا، اور امام بخاری نے جوڑجمۃ الباب میں پہلے دوآ یوں کو ذکر کیا، اس سے بھی اشارہ تقدم وی کا مل سکتا ہے، دوسرے حضرات جو حضرت عبداللہ بن زید کے خواب کوسب سے مقدم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کو اس خواب کی تائیدوی کے ذریعہ ہوئی اور امام بخاری نے تقدم کی وجہ سے نہیں بلکہ تبرک کے لئے آیات ذکر کی سے مقدم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس خواب کی تائیدوی کے ذریعہ ہوئی اور امام بخاری نے تقدم کی وجہ سے نہیں بلکہ تبرک کے لئے آیات ذکر کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ کے لئے بھی ذکر کیا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

# تحكم اذان اورمسئله ترجيع

اذان نماز جماعت کے لئے سنت موکدہ ہے، شخ ابن ہمام نے جو وجوب کا درجہ مجھا ہے، وہ صحح نہیں ، دائل کی تفصیل فقہ کی کتاب بح الراکق میں موجود ہے۔ اذان کے کلمات حنفیہ کے نزدیک پندرہ ہیں، امام احریجی ای کے قائل ہیں، امام شافعی و مالک کے یہاں انیس کلمات ہیں، اس طرح کدوہ ہر کلمہ شہادت کو پہلے دوبار آ ہت آ واز سے اور پھر دوبار بلند آ واز سے بتلاتے ہیں، اور بیر جیع کہلاتی ہیں یعنی لوٹا کر پڑھنا بیر جیع فرضتے کی اذان میں نہیں تھی، جس نے خواب میں حضرت عبداللہ بن زید کواذان کی تلقین کی تھی۔ اور نہ اذان بلال میں تھی جو حضور علیہ السلام کی موجود گی میں دس سال تک بلاتر جیع کے ہوتی رہی۔ البتہ حضرت ابو محزور وڑ کی اذان میں تھی، جس کی وجہ خاص تھی، اس لئے اس کو ادان کی صفت نہیں بنا سکتے ۔ باتی اگر کوئی کر لے تو گناہ بھی نہیں، مباح ہے، نہ سنت ہے نہ مکروہ (کمانی البحر) حضرت شاہ صاحب نے ای فیصلہ کو ترجیح دی ہے، اور صاحب النہر نے ترجیح کو کر اہم تنزیجی کو کر اہم تنزیجی میں دبی ہے اور حضرت امام شافعی کے زمانہ تک بھی باتی تھی، مساحب نے بیمی فرمایا کہ ترجیح کا انکار یا تاویل درست نہیں کیونکہ وہ مکہ معظمہ میں رہی ہے اور حضرت امام شافعی کے زمانہ تک بھی باتی تھی، اس لئے انہوں نے اس کو اختیار کیا تھا، اور اختلاف صرف افضلیت کا ہے، جو از عدم جو از کانہیں ہے۔

مسکلہ اقامت: امام اعظم کے بزدیک اقامت بھی اذان کی طرح ہے بجو اضافت قد قامت الصلوۃ کے، باتی تیوں ائمہ بجو قد قامت الصلوۃ کے ایتار (ایک ایک بار) کے قائل اورامام مالک اس کلہ بین بھی ایتار کہتے ہیں، اس طرح ہمارے یہاں اقامت کے کلمات سرہ، امام احمدوث فعی کے بزدیک گیارہ اورامام مالک کے یہاں دی ہوئے، ہماری دلیل حضرت ابو محذورہ بار کہتے تھے، اور ابوداو دیس فرضتے کی اقامت بھی دودو بارک ہے اور بعض طرق میں جوایک بارکا ذکر ہے، وہ بھی معبود دو بار پرمحول ہوگا کیونکہ واقعہ ایک اور ابوداو دیس فرضتے کی اقامت بھی دودو بارک ہے اور بعض طرق میں جوایک بارکا ذکر ہے، وہ بھی معبود دو بار پرمحول ہوگا کیونکہ واقعہ ایک اور ابام طحاوی نے حضرت بلال ہے بھی اقامت دوبار لقل کی ہے۔ جس کو مقتل است شخ تقی الدین بن دقیق العید نے بھی قبول کیا ہے کما فی الزیلی عی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میر ہوئر دیک حضرت بلال سے ایتار اور شخی ہوں گا ہوں گا ہوں کہ ایتار بھی ہوا ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان الہام ہے متاخر ہیں) ایتار کو بیان جواز ایتار کی صراحت نہیں دیکھی پھر فرمایا کہ احادیث دونوں قسم کی ثابت ہیں، اس لئے ہیں مثنویت کو ترجی نہیں دے سکا اور فرمایا کہ امام بخاری نے حفیہ کی اذان اور شافعیہ کی اقامت کو اختیار کیا ہے، حفیہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے اذان بلال شک کرتے نہیں دے سکا اور فرمایا کہ امام بخاری نے حفیہ کی از ان اور شافعیہ کی اقامت کو اختیار کیا ہے، حفیہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے اذان بلال شک ترخی نہیں دے سکا اور فرمایا کہ امام بخاری نے حفیہ کی ایتار کیا ہے ہوں کہ ہم نے اذان بلال شک نے مستقل باب الاقام شری تھی تھی کہ بھی تائم کیا جو اور حدیث ذرک ہے ۔ معارف استوں میں اس السماء فرضتے کی بھی ہیں، امام تو نے کہ بھی تھی کہ بھی تھی کہ بھی ہیں کہ بھی تھی کہ بھی ہوں کہ بھی نے دیکر کی ہے۔ معارف استوں کی سندن کی سند کی بھی ہیں، امام کو میں انسان کی جسم کردہ چیز سندن کی سند کی است کی بھی ہیں کہ بھی تھی کہ بھی ہیں۔ کہ کی بھی تھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی گئی تھی کہ بھی بھی کہ بھی کہ بھی تھی کہ بھی کی بھی کے کہ بھی کی بھی کہ بھی کے کہ بھی کی کو کو تھی کی بھی کی بھی کی بھی بھی کی بھی کے کہ بھی کی بھی کو تھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی

شخ نورالدین، طرابلسی کا تذکره موجوده کتب طبقات حفیه مین نبین ملا البته اس نمن مین حفزت شاه صاحب ی علامه محدث توربشی حفی کا بھی ذکر کیا، ان کا ذکر حدائق حفیه میں ہے اور مولا ناعبد الحلیم چشتی دام فعلم نے فوائد جامعہ مے ۲۰۷ میں اچھی تفصیل و تحقیق کی ہے، کین

ص ۲۰۹ میں جوعبارت فیض الباری نے قتل کی ہے اوراس کو حضرت علامہ شمیری کی طرف منسوب کر کے نقد کیا ہے وہاں کی شان شخشق و وسعت مطالعہ ہے بہت ہو کر شائع ہوئی ہے، جس میں بے ثار غلطیاں ہیں، جن کی حضرت کی طرف نسبت صحیح نہیں، اوروہ مؤلف فیض الباری کے عدم تحقیق و ثثبت اورا مالی درس کے ضبط کی غلطیاں ہیں۔ ای لئے رفیق محترم علامہ عفوری دامت برکاتہم نے مقدمہ فیض الباری میں ایسی اغلاط وتسامحات کے بارے میں تنبیہ کردی تھی تا کہ وہ حضرت کی طرف منسوب نہ ہوں، مگر بہت سے حضرات مقدمہ پرنظر نہیں کرتے ، یا حضرت شاہ صاحب کی جلالت قدرسے ناوا قف حضرات مؤلف پرضرورت سے زیادہ اعتماد کر لیست ہیں۔ اس لئے اب مجھے اس صراحت کے لئے مجبور ہونا پڑا، اور پہلی فیض الباری کی اغلاط ہے صرف نظر کرتا تھا، اب مجبوری وضرورت سے اہم مواضع میں نشان دہی کے ساتھ غلطیوں پر تنبیہ بھی کرنے لگا ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب آپی وسعت علم وضل کے لحاظ ہے نمودسلف تھے، اور درس میں نہایت اختصار کے ساتھ بقدر ضرورت اور طلبہ کی محدود استعداد کے مطابق بولی سے اور اپنی عمل و مدل تحقیقات کے لئے فرمایا کرتے تھے کہ میری یاد داشتوں کے تین نہر ہیں، یقیناً درس میں جتناوہ فرماتے تھے، وہ بھی اس دور کے ہر درس حدیث پر فائق تھا، مگر تالیف کا میدن بڑا وسیع ہے، اس کے لئے حضرت کی یا دداشتوں کی بھی ضرورت تھی، جوافسوس ہے کہ گھر والوں کی ناقدری کے سبب ضائع ہوگئیں۔مقدرات میں کسی کا چارہ نہیں۔ ان یا دداشتوں میں حضرت کی چالیس سالہ تحقیقات عالیہ نادرہ موجود تھیں، اور اب جو پھے ہمارے پاس ہیں اس کی حیثیت ' جہدام مقل دموء'' سے زیادہ نہیں ہے۔والی اللہ المشتکی۔

# باب الاذان مثنى مثنى

# اذان کےالفاظ دؤ دوبار کہنے کا بیان

۵۷۵: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك ابن عطية عن ايوب عن ابي قلابة عن انس قلابة عن انس قال الله عن الله عن الله قلابة عن انس قال الله عن ال

٧ - ٥ - حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا عبدالوهاب التقفى قال حدثنا خالدن الحدآء عن ابى قلابة عن انس بن مالك قال لما كثر الناس قال ذكروا ان يعلموا وقت الصلوة بشى يعرفونه فذكروا ان يورواناراً اويضربوا ناقوساً فامربلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة

تر جمه ۵۷۵: حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال گوئیے تم دیا گیا تھا، کی اذان (میں ) جفت ( کلمات ) کہیں ،اورا قامت (میں ) سوائے قد قامت الصلو ق کے طاق رکھیں:۔

تر جمہ ۷ کے: حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ زیادہ (مسلمان) ہوئے ، تو انہوں نے تجویز کی کہ نماز کے وقت کی کوئی الیمی علامت مقرر کر دیں، جس ہے وہ پہچان لیا کریں ( کہ اب نماز تیار ہے ) لہذا بعض نے کہا، کہ آگ روثن کر دیں، یا ناقوس بجا دیں، تو بلال گوتھم دیا گیا کہ وہ اذان ( میں ) جفت ( کلمات ) کہیں،اورا قامت میں طاق۔

تشریح: اس باب میں امام بخاریؒ نے اذان کے بارے میں حنفیہ کی موافقت کی ہے، جس کی تفصیل ہم پہلے کر چکے ہیں۔

#### r•4

#### باب الاقامة واحدة الا قوله' قدقامت الصلواة

222: حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد الحداآء عن ابى قلابة عن انس قال انس قال امر بلال ان يشفع الاذان و ان يوتر الاقامة اسمعيل فذكرته لايوب فقال الا الاقامة ترجمه: حضرت انس روايت كرتے بين، كه بلال كوهم ديا كيا كه وه اذان (مين) جفت (كلمات) كبين، اورا قامت (مين) طاق المحيل (راوى حديث) كميت بين مين نے ايوب سے اس كا ذكركيا تو انہوں نے كہا (بان) اقامت اكبرى بونى چا ہے، البت قد قامت الصورة (دومرت كماجائے)

تشریکی: امام بخاریؒ نے اقامت کے بارے میں شافعیہ کی موافقت کی ہے،اس کی تفصیل اور دلیل بھی پہلے ذکر ہوئی۔

#### باب فضل التاذين

۵۷۸: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن ابى الزنادعن الاعرج عن ابى هريرة ان النبى صلح الله عليه وسلم قال اذانو دى للصلواة ادبر الشيطان له ضراط حتى لايسمع التاذين فاذا قضى المندآء اقبل حتى اذاثوب بالصلواة ادبر حتى اذا قضى التثويب اقبل حتى يخطربين المرء و نفسه يقول اذكر كذااذكر كذالما لم يكن يتكر حتى يظل الرجل لايدرى كم صلح

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا جب نمازی اذان کہی جاتی ہے، توشیطان پیٹے پھے کر بھا گتا ہے (اور مارے خوف کے) وہ گوز مارتا جاتا ہے، اوراس حد تک بھا گتا چا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ سے جب اذان ختم ہوجاتی ہے، تو پھر واپس واپس آجاتا ہے، یہاں تک کہ جب نمازی اقامت کہی جاتی ہے، تو پھر پیٹے پھیر کر بھا گتا ہے، حتی کہ جب اقامت ختم ہوجاتی ہے تو پھر واپس آجاتا ہے، تا کہ آدمی کے دل میں وسوسے ڈالے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر فلاں بات یاد کر، وہ (تمام) با تیں جواس کو یاد نہ تھیں (یادلاتا ہے) یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے، کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی:۔

تشریخ: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بظاہراذان کی فضیلت نماز ہے بھی بڑھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، مگر واقعہ ہے کہ ہڑمل کے خواص الگ ہوتے ہیں، اذان میں چونکہ اعلان ہے شہار تین کا اورا حادیث میں ہے بھی آتا ہے کہ موذن کی شہادت کی گواہی ہرخشک و تر چڑا اور جن وانس دیں گے، شیطان کو بی گوارانہیں کہ کوئی بھی کمی مون کے ایمان وشہادت کی گواہی دے، چہ جائیکہ ساری مخلوق موذن کے لئے گواہ ہے گی، اس لئے وہ اذان سن کر بری طرح خائب و خاسر اور ذکیل ورسوا ہوتا ہے، اوراس کو سننے کی تاب ندلا کراس ہے اتن دور بھا گاہے کہ آواز ندس سے کہ روحا تک چلا جاتا ہے جو مدینہ ہے اسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ روحا تک چلا جاتا ہے جو مدینہ ہے اس میل دور ہے۔ لیکن نماز کے اندرا گرچہ وہ افضل عبادات ہے سے مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ روحا تک چلا جاتا ہے جو مدینہ ہے اس میل دور ہے۔ لیکن نماز کے اندرا گرچہ وہ افضل عبادات ہے مواسم شیس ہے، کیونکہ وہ فیدا کی منا جات وسرگوثی ہے، اس میں اعلان کی صورت نہیں، اس لئے شروع ہوتے ہی شیطان لوٹ آتا ہے اوراس میں طرح طرح سے خلل اندازی کرتا ہے، وی ال ہے، خیالات کو افعال صلوۃ سے ہٹا کر ادھرادھرکرنے کی سعی کرتا ہے، جی کہ جو بات میں طرح طرح سے خلل اندازی کرتا ہے، وی اور دیال ہے، خیالات کو افعال صلوۃ سے ہٹا کر ادھرادھ کرنے کی سعی کرتا ہے، جی کہ کوئی خص گھر کا اپناد فینہ بھول گیا، کی طرح سے بھی یادنہ آتی ہو، نماز میں اس کو بھی یا دنہ آتی ہو، نماز میں اس کو بیدی کوئی خص گھر کا اپناد فینہ بھول گیا، کی جو بات یا دیت کی طرف دھیان ہرگر ذہ ہو، اس نے اس طرح کیا تو شیطان نے بیسون کر کہ یہ تو ساری نقلیں اور وہ بھی اس شان سے پڑھ کر جو امام صاحب نے ہلائی ہیں، خدا کا ایک بی رات میں مقرب ترین بندہ بن جائے گا، اس کوجلد ہی وہ دفینہ کی جگہ یا دولا دی، اور اس نے نمازختم

کر کے اس جگہ کو کھودا تو وہ دفینہ نکل آیا۔امام صاحبؓ کی اس منقبت کے واقعہ کو حافظ ابن جڑ نے بھی فٹخ الباری س ۲/۵۸ میں قولہ لے سالم یکن ید کو کے تحت ذکر کیا ہے، جس کونقل کر کے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حافظ کا بھی عجیب حال ہے کہ جب مسائل فقہی کی ابحاث آتی میں تو حنق مسلک کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور رجال حننے کو بھی گرانے کی سعی ہمیشہ کرتے ہیں، اور امام صاحب کی بزرگی و بڑائی ثابت کرنے کے لئے ایس چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جوعلوم امام اعظم کے مقابلے میں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتیں۔

# باب رفع الصوت بالندآء وقال عمر بن عبدالعزيز اذن اذاناً سمحاً والا فاعتزلنا

(اذان میں آواز بلند کرنے کا بیان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے (اپنے موذن سے) کہا تھا' کہ صاف اور سیدهی سیدهی اذان کہؤور نہ دور ہوجاؤ)

حافظ نے اذان کی فضیلت کے بارے میں ۵- ۲ اقوال ذکر کئے ہیں اور علا مدعینیؒ نے بھی اذان وموذن کی فضیلت میں بہت می احادیث ذکر کی ہیں۔ (فنع ص ۲/۵۸،عمدوس۲/۲۳)

حافظ نے علامہ ابن الجوزی کا بیقول بھی ذکر کیا کہ اذان کے لئے خاص ہیبت ورعب ہوتا ہے جس سے شیطان سخت ہیبت زدہ ہوکر بھا گتا ہے کیونکہ اذان الیمی عبادت ہے جس میں کوئی ریااورغفلت نہیں ہوتی شیطان کے دور ہونے کی وجہ سے، بخلاف نماز کے کہ اس میں شیطان کی دراندازی کے سبب غفلت، ریااورانواع واقسام کے وساوس ہجوم کرتے ہیں۔

عافظ عینیؒ نے بیحد بیٹ بھی نقل کی کہ جب کسی ہیں اذان دی جاتی ہے تواس دن میں وہ بہتی عذاب الٰہی سے محفوظ رہتی ہے، آخر میں حدیث ارشادللا ئمہ ومغفرت للمؤ ذنین ذکر کر کے ککھا کہ اس کی وجہ سے امام شافعیؒ نے اذان کوامامت سے افضل قرار دیا ہے، گمر ہمارے نز دیک امامت افضل، ہے کیونکہ وہ نمی کریم تعلیق کا وظیفہ ہے،

# افادات شخ الحديث دامظلهم

آپ نے او جزص ۱۸۳/ امیں لکھا:۔ حدیث نبوی ہے بعض سلف نے اذان غیر وقت صلوۃ بھی دفع اثرات شیاطین و جنات کے لئے ثابت کی ہے، مسلم شریف میں سہیل بن ابی صالح کی روایت ہے، جس میں انہوں نے کسی نظر نہ آنے والے کی آواز سننے کا ذکراپنے والد ماجد سے کیا تو فرمایا کہ جب الیکی کوئی آواز سنوتو اذان کہو۔

علامہ ابن عبدالبرؒ نے امام مالک ؒ سے نقل کیا کہ زید بن اسلم ،معدن بنی سلیم پرعامل بنا کر بھیجے گئے ، جہال لوگوں کو جن ستاتے تھے ، جب ان لوگوں نے شکایت کی تو حضرت زیدؓ نے ان کو بلند آ واز ہے اذ ان دینے کا مشورہ دیا ،انہوں نے ایسا کیا تو پھران کو جنوں نے نہیں ستایا ۔حضرت عمرؓ کی خدمت میں بھوت پریت کا ذکر کیا گیا تو آ ہے نے بھی اذ ان کا ہی مشورہ دیا ۔

سعایہ میں ہے کہ اذان کی اصل وضع تو نماز ہی کے لئے تھی، پھر وہ دوسرے مواضع میں بھی مستعمل ہوئی، مثلا ولا دت مولود پردائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت مسنون ہوئی، جن بھوت پریت کا جہاں اثر ہوو ہاں بھی اذان دی جاتی ہے، جب سواری کا جانورسرکشی کرے یا کسی بدکر دار، بداخلاق آ دی سے واسطہ پڑے تو اس کے کان میں اذان دی جائے غم زدہ، مرگ کے مریض اور غضبناک آ دی کے لئے بھی اذان اس کے کان میں دینا مفید ہے، لڑائی کے میدان میں جنگ کے وقت، آگ لگ جانے پراور جنگل میں راستہ کم ہو جانے برجھی اذان دی جا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے دیں مواقع شارکئے ہیں۔

920: حدث عبدالله بن يوسف قبال اخبرنا مالک عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن ابى صعصعة الانصارى شم الممازنى عن ابيه انه اخبره ان اباسعيد ن الخدرى قال له انى اداک تحب الغنم و البادية فاذا کنت فى غنمک اوباديتک فاذنت للصلوة فارفع صوتک بالندآء فانه لا يسمع مدى صوت الممؤذن جن ولانس ولاشى الاشهد له يوم القيمة قال ابوسعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الممؤذن جن ولانس ولاشى الاشهد له يوم القيمة قال ابوسعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمه: حضرت عبدالله بن عبدالرحل را وايت كرت بيل كمان سے ابوسعيد خدري نے كہا، كميس تم كود يكتا بول كم بحريوں اورجنگل كو پند كرت بول اورجنگل كو پند وقت اپن آواز بلند كرو، اس لئے كمؤذن كى آواز كو جوكوئى جن يا انس يا اوركوئى سے گاتو وہ اس كے لئے قيامت كدن گوائى دے گا، ابو معدى كت بن كرمين نے درسول خدا عليہ سے ساتھا۔

تشریج: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سادہ اور رواں اذان کی تلقین فرمائی تا کہ اس میں تصنع اور تغنی کی کیفیت پیدا نہ ہو، جس سے خشوع و خضوع جا تا رہتا ہے۔ بلند آ واز کرنے سے نہیں روکا کیونکہ وہ تو مطلوب ہے۔ اسلیتے رفع صوت کا تھم جنگل کی اذان میں بھی وار دہوا، جبکہ وہاں انسان نہ ہوں کیونکہ وہاں بھی جہاں تک آ واز پہنچتی ہے، اس کو سننے والے قیامت میں گواہی دیں گے۔ اور موطأ امام مالک میں تو یہ حدیث بھی ہے جو محف جنگل میں نماز پڑھے تو اس کے دائیں بائیں ہو کر فرشتے بھی ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اگر اذان وا قامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے برابر کثیر تعداد میں فرشتے جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ (او جزم ۱/۱۹۵)

علامہ بابی ؓ نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا جماعت کمیرہ وصغیرہ کے ثواب میں فرق ہے، اور مالکیہ سے جونقل ہوا کہ ایک شخص اور جماعت کثیرہ کا اور جماعت کثیرہ کا ثواب برابر ہے، وہ مرجوح ہے، الہذا انکہ ثلاثہ کا مسلک فدکورہ بالا رائے ہے ('') حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ ابوداؤد باب فضل الممشی الی الصلوۃ میں بھی حدیث ہے کہ نماز جماعت کا ثواب بجیس گنا ہے اورا گرجنگل میں رکوع وجودا چھی طرح کر کے پڑھے تو بچاس گنا تواب ملے گالیکن میامرا تفاتی صورت کے لئے ہے کہ سی ضرورت سے جنگل جائے یاسفر میں ہوتو ثواب زیادہ حاصل ہوگا میں کہ بے ضرورت آبادی کی مساجد جماعت ترک کر کے زیادہ ثواب کے خیال سے جنگل کا رخ کرے اگر ایسا ہوتا تو سلف سے ضرور منتول ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم حضرت شاہ صاحب ہے بھی بہی تحقیق کی ہے۔

## باب ما يحقن بالإذان من الدمآء

(اذان من کرقال وخونریزی سے رک جانا)

• ۵۸: حدثنا قتبة قال ثنا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان اذا غزابنا قوماً لم يكن يغير بناحتى يصبح ويتنظر فان سمع اذا ناكف عنهم وان لم يسمع اذانا اغار عليهم قال فخر جنا الى خيبر فانتهينا اليهم ليلا فلما اصبح ولم يسمع اذاناركب وركبت خلف ابى طلحة و ان قدمى لتمس قدم النبى صلى الله عليه وسلم قال فخر جوا الينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما وا واالنبى صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس قال فلماراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر الله اكبر خوبت خيبرانا اذا نزلنا بساحة قوم فسآء صباح المنذرين و حضرت السلم قالوا الله عليه عدوايت كرتے بين كرب آپ بمار عمات كور كور عن عاد كروائة المنذرين

تھے، یہاں تک کہ مج ہوجاتی ،اورآپ انظار کرتے۔اگراذان من لیتے ،توان لوگوں (کے آل) سے رک جاتے اوراگراذان نہ سنتے توان پر حملہ کرتے ۔حضرت انس کہتے ہیں، ہم خیبر کی طرف (جہادکو) نکلے تو ہم رات کوان کے قریب پنچے، جب مج ہوگی ،اورآپ نے اذان نہ می ہوگر ، تو اور ہیں ابوطلی گئے تھیے ہوں کہ جی ہوگی ،اورآپ نے اذان نہ می ہو گئے ،اور میں ابوطلی کے تیجے سوار ہوگیا میرا پیر نبی کریم اللی کے پیر کوچھور ہاتھا، حضرت انس کہتے ہیں کہ خیبر کے لوگ اپنے تھیے اور جب انہوں نے نبی کریم اللی کو دیکھا، تو کہنے گئے کہ ''محم اللہ کی تم محمد اور اس کا لشکر'' (آگئے) محمد سے ان کورسول خدا میں ہوئے ہوئی کہا اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! دیبر برباد ہوگیا، بے شک جب ہم کمی تو م کے میدان میں (بقصد جنگ) اترتے ہیں، توان ڈرائے ہوؤں کی مبح خراب ہوجاتی ہے:۔

تشریح: حضرت شاه صاحب نے فرمایا: بسلام کا ظهار قول اور شهادت تو حید در سالت ہوتا ہے، ای طرح ہمارے نزدیک مل سے بھی ہوتا ہے، چنا نچ کسی کا فراصلی کو اگر اذان پڑھتے سنیں گے خواہ وہ شہادتین ادانہ کرر ہا ہوتب بھی اس کوتل کرنا جائز نہ ہوگا، پھر جب تک اس سے کوئی کفر کا ممل نہ دیکھیں گے اس کومسلمان ہی مجھیں گے نماز کے بارے میں اختلاف ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ویکھا تو اس کو بھی قبل کرنا جائز نہ ہوگا دونہ جائز ہوگا۔ وجہ یہ کہ اذان قولی شہادت ہے ادر میملی ۔ لہذا شبہ پڑگیا جونماز جماعت کی وجہ سے دفع ہوگیا۔

## قوله و ان قدمي لتمس قدم النبي عليه السلام

حضرت ؓ نے فرمایا کہ پہلے بخاری ص۵۳ میں بجائے قدم کے فخد روایت کیا گیا ہے، اور وہاں بحث ہو چکی ہے، انوار الباری ص9/۱۲۵ میں تفصیل دیکھی جائے تی ہے۔

# باب ما يقول اذا سمع المنادى (اذان سنة وقت كياكهنا جائے)

ا ٥٨: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن عطآء بن يزيد الليشي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الندآء فقولوا مثل مايقول المؤذن ٥٨٢: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحييٰ عن محمد بن ابراهيم ابن الحارث قال حدثني عيسىٰ بن طلحة انه سمع معاوية يوماً فقال بمثله الى قوله واشهد ان محمداً رسول الله ٥٨٣: حدثنا اسحق قال حدثنا و هب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيىٰ نحوه وقال يحيىٰ و حدثنى بعض اخواتنا انه قال لما قال حى على الصلواة قال لاحول ولاقوة الا بالله و قال هكذا سمعنا نبيكم صلر الله عليه وسلم يقول

ترجمها ۵۸: حفرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کرسول خدا علیہ فے فرمایا جبتم اذان سنوتوای طرح کہو، جس طرح مؤذن کہدرہاہو ترجمہ ۵۸۲: حفرت عیسی بن طلحدوایت کرتے ہیں، کہ میں نے ایک دن حفرت معاوید کویہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے اشھد ان محمداً دسول اللہ تک اس طرح کہا جس طرح مؤذن نے کہا:۔

تر جمہ ۵۸۳: میلی ای کی مثل روایت کرتے ہیں اور کی کا بیان ہے کہ جھے سے میر یعنس بھائیوں نے بیان کیا ، کہ مؤذن نے جب حسی علی الصلوق کہا تو معاویڈ نے لاحو ل و لا قوق الا ہاللہ ، کہا ، اور کہا ، کہ میں نے تمہارے نبی عظیلتے کواسی طرح کہتے ہوئے ساہے۔ 11+

تشری : حضرت نفر مایا کہ جواب اذان میں تین صورتیں ہیں، بعید وہی کلمات اداکرے جومو ذن کہتا ہے حسی علمی المصلوق پر لاحول پڑھے اور حسی علمی الصلوق اور حسی علمی الصلوق اور حسی علمی الصلوق اور حسی علمی الفلاح پریکلمات بھی کہا ورلاحول بھی پڑھے۔اس قول کوشنے ابن مام خفی نے اختیار کیا ہے اور اس کو انہوں نے بعض مشائح کی طرف بھی منسوب کیا ہے، غالبام ادحضرت شخ اکر میں، جن کے وہ معتقدین میں سے ہیں۔

حضرت نفر مایا که میں نے تقریبا پندرہ سال تک اس پڑ مل کیا ، پھر مجھے اس امر کے لئے انشراح ہوا کہ شارع کا مقصد تخییر ہے ، جمع نہیں ، اور یہی دوسر بے اذکار میں بھی سنت ہے ، کہ اذکار ما ثورہ میں سے بھی کسی کوا نفتیار کر لے اور بھی دوسر بے کو، لہذا جمع کا قول صرف شخ ا کبیری ، اور یہی دوسر بھی اختیار کیا کہ شاید بیا ختیا ان اباحت کا ہو کہ بھی جی علی اکبیری ہے ، جس کو ابن جمام نے بھی اختیار کیا ہے ، جس کو ابن جمام کو دہرا دے اور کبھی ان دونوں کوئن کر لاحول پڑھے ، (فتح الباری ص ۲/۲۱) حضرت شاہ الصلو ق وجی علی الفلاح پر مؤذن کی طرح ان جی کو دہرا دے اور کبھی السلام مؤذن کی شہادت من کردانا دانا فرمایا کرتے تھے۔

ان متعددروایات پختف سے حضرت کار جمان یہی ہوا کہ شارع کی طرف سے تخییر کااشارہ ہے، اور مولانا عبدالی ؒ نے السعایہ (عاشیہ شرح وقایہ)
میں حافظ ابن تیمید کی رائے بھی منہاج السنہ سے اس کے موافق نقل کی ہے ، ان کی تعبیر بیہ ہے کہ جہاں احادیث میں مختلف وجوہ ہا تو رہیں ،
وہاں بھی تو اختلاف تضاد کا ہوتا ہے اور بھی اختلاف تنوع کا ہوتا ہے ، تنوع کی صورت میں تخییر ہوگی کہ ہرروایت پر عمل درست ہوگا ، تضاد کی صورت میں ایک پر عمل جائز اور دوسرے پرنا درست ۔

اختلاف تنوع میں قراءت کا اختلاف ،تشہد کا تنوع ،صفات استعاذ ہ کا تعدد ،انواع ادعیہ واذ کار ،اورنمازنفل میں قیام وتعوذ وغیرہ ذکر کی ہیں۔البتہ حافظ ابن تیمیہ نے ادعیہ (اذ کار ماثورہ متنوعہ میں بیتفرد کیا ہے کہ جمع بین الاذ کار والا دعیہ کو وہ خلاف سنت کہتے ہیں ، حالانکہ جب وہ سب باوقات مختلفہ حضورا کرم علی سے ماثور ہیں توان کوا یک جگہ اورا یک وقت میں جمع کرنا بدعت کیسے ہوجائے گا۔

بدعت وسنت كافرق

فتح المهم ص ۲/۲۰۱۸ میں حدیث "کیل بدعة صلالة" کتحت نهایت مفید بحث درج ہوئی ہے، جس کا خلاصہ ہے ہے: ۔ حضرت ملاعلی قاریؒ نے فرمایا کہ یہاں بدعت سے مراد بدعت سید ہے، کیونکہ حدیث "من سن سنة حسنة فله اجو ها و اجو من عمل بھا" کے ثابت ہوا کہ نیاطر یقد سن بھی ہوتا ہے جسے حضرت الو بحر و محمر گاجع قرآن وغیرہ علامہ نو دیؒ نے لکھا شرعاً بدعت ہروہ فعل ہے جس کی کوئی اصل عہد نبوت میں نہلی ہو، اور محل بدعة صلالة عام مخصوص ہے ای لئے شخ عزالدین بن عبدالسلام نے آخر کتاب القواعد میں لکھا کہ بعض بدعت و اجب ہوتی ہیں جیسے علم ونحو کا سیکھنا فہم کلام اللہ کے لئے، باعلم اصول فقہ علم کلام فن جرح و تعدیل کا حاصل کرنا۔ بعض بدعت حرام ہیں، جیسے جربیہ، قدریہ، مرجد، مجسمہ کنظریات کہ ان کا رد بھی بدعات واجب میں سے ہے کیونکہ تھا ظت شریعت فرض کفا ہہے۔ بعض بدعت مستحب ہیں، جیسے مرحدات دارالاسلام یا ہدارت اسلامیکا قائم کرنا اور دوسری وہ سب بہتر مفید چیزیں جوصد راول میں نہ تھیں جیسے نماز تروی عام جماعت کے ساتھ اور دقائق صوفیہ میں کلام وغیرہ بعض بدعات مکروہ ہیں جیسے مساجد کی تزمین یا مصاحف کی تزویق ، عندالثا فعیہ او وہ عندالحفیہ مرح وہ ہدعات مباح ہیں، جیسے نماز صوب نہتر میں المی معمل میں بیا مہدے طعام ولباس و روہ عندالحفیہ مباح ہیں) بعض بدعات مباح ہیں، جیسے نماز صوب کی تو میں المند و عدد الحفیہ مردہ ہوا کے مندالشافیہ میں الماری میں الماری میں 12 مول مول کے بعد مصافی عندالشافیہ کردہ ہی کی دیا تھا، اوروہ صدیث ملم میں نہیں بلد اوروہ کو کہ کہ ایس ہے۔ آگر مؤلف فیش الباری صبح الله میں کہ کر وہ ہے کا جوالہ نظرت کی کر وہ تھی کر وہ میں بیا کہ اوروہ کو کہ کہ ایس ہے۔ آگر مؤلف فیش الباری صبح المیں نہیں بلد المحدد کردہ ہیں۔ واللہ المستعان (مؤلف فیش الباری صبح کی مند کی کر المیں کو دیا تھا اور مند کرتے یا تھر مراج میں کردہ کے دیا تھا کہ مند ہوتی۔ واللہ المستعان (مؤلف)

مساکن کے تکلفات و توسعات امام شافع کا ارشاد ہے کہ جوئی چیزیں کتاب، سنت، اثر واجماع کے خالف ہیں وہ بدعت و گراہی ہیں۔ اور جو بہتر امور ہیں اور ان کے خالف ہیں ہیں وہ فدموم نہیں ہیں۔ حضرت عرص نے قیام رمضان کو 'نعمت البدعة بذہ 'فر مایا تھا، علامہ شاطبی نے جو بہتر امور ہیں اور ان کے خالف ہی گئی ۔ جس کی مراجعت علاء کے لئے مفید ہے۔ تاہم علامہ عثاثی نے بطور حاصل بحث کے لکھا کہ اصل الاصول بدعت وسنت کے بارے میں ارشاد نبوی ''من احدث فی امو نا ہذا ما لیس منه فہو رد" ہے، اور مرادام رہو بی ہے، البذا ہرئی بات رد نہ ہوگی بلکہ صرف وہ امور ہوں گے جو دین میں بطور اضافہ کے ہوں گے، البذا اس سے توسع مطاعم ومراکب وغیرہ امور مباحد خارج ہوں گے، اور وہ رسول بھی جو علی وجد التر بوحسول تو اب نہ ہوں۔ اور مسالیہ سے مناب ہوا کہ جن امور کے لئے کتاب، عارج ہوں گے، اور وہ رسول بھی جو علی وجد التر بوحسول تو اب نہ ہوں۔ اور مسالیہ سے مناب ہوں گے الح ہوں گے الح ہوں سنت خلفائے راشدین و تعامل سلف یا اجتہاد معتبر میں کوئی اصل نہ ہوصر ف وہ بدعت شریعہ میں داخل ہوں گے الح آگے ص ۱۳/۲۰ سرید ترقصیل و تشریح ہے اور سب ہی لاکن مطالعہ ہے۔

لہٰذا آج کل جوسلفی حضرات ہر چیز پر بلا وجہ بدعت وشرک کا تھکم لگا دیتے ہیں، وہ درست نہیں ، جس طرح اہل بدعت بہت ی رسوم مروجہ غیرشرعیہ کو بھی بدعت سے خارج کرتے ہیں، بید دنو ل طریقے افراط وتفریط کے ہیں۔

## فرض نمازوں کے بعددعا کا مسئلہ

علامہ ابن تیمیڈ نے اپنے فتاوی جلداول میں دوجگہ اور حافظ ابن قیم نے زادالمعاد میں اس دعا کوخلاف سنت قرار دیا ہے، فرق بیہ ہے کہ علامہ نے امام ومقتدی کے لئے بعد نماز کے کہ علامہ نے امام ومقتدی کے لئے بعد نماز کے دعا کو جولکھا ہے وہ خلاف سنت نہیں قرار دیا بلکہ صراحت کردی کہ اگر منفر دنماز کے بعد دعا کرے گا تو میں نہیں قرار دیا بلکہ صراحت کردی کہ اگر منفر دنماز کے بعد دعا کرے گا تو میں نہوگا۔ (فتاوی ص ۲۰۲۰)

حافظ ابن قیم نے اگر چدید کھاہے کہ جس طرح میرے استاذابن تیمیہ نے دعاقبل السلام کوتر جیے دی ہے، میں نے بھی اس کواختیار کیا ہے، گرانہوں نے اسپے استاذ کے خلاف دعیاء بعد المسلام من الصلوة مستقبل القبله کوخواہ وہ مفردسے ہویاامام ومقتری ہے، سب ہی کوخلاف سنت کہا ہے، ملاحظہ ہو تھے المہم ص ۱۵/۱/۱۰س فرق کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی ،

حافظ کا نقلہ: آپ نے فتح الباری میں لکھا کہ ابن قیم کامطلقا نفی دعا بعد السلام کا دعوے مردود ہے، کیونکہ حضرت معاذ ابن جبل گوحضور علیہ السلام نے بعد نماز دعا کی تاکید فرمائی تھی، اورخود حضور علیہ السلام ہے بھی دعا بعد الصلوۃ مروی ہے افظ نے ان احادیث کی ترخ ترخ ترج وقعیج بھی کی ہے، پھر دعامیں ہاتھ اٹھانے کو بھی نابت کیا ہے، اور دعا کے بعد چہرہ پر ہاتھوں کے بھیرنے کو بھی احادیث سے ثابت کیا ہے اور محدث منذری وزوی کی تحقیق کا بھی حوالہ دیا ہے (فتے البہم میں ۲/۱۷)

واضح ہوہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ عالبا حافظ کوعلامہ ابن تیمیہ کے قباوی نہیں ملے ، ورنہ وہ ابن قیم کے ساتھ ان کا بھی رد کرتے ، جیسا کہ دوسر ہے بہت سے عقائد و کلام کے مسائل میں علامہ کا نام لے کران کا قوی و متحکم رد کیا ہے۔اعلاء اسنن ص ۱۹۹ تا ۲/۲۱۷ میں وہ سب احادیث جمع کردگ گئی جن سے اجتماعی وعاء بعد الصلوق ، رفع یدین فی الدعاء ، اور سے الوجہ بعد الدعاء سب امور کا اثبات ہوتا ہے ، اور گئ جگہ جا فظ ابن قیم کارد کیا گیا ہے ، (ابن تیمیہ کاذکران سے بھی رہ گیا ہے )

افادهٔ انور: حضرت نفر مایا: بترندی شریف مین نمازوں کے بعد تنبیج واذکارکاباب باندها گیاہے، اورعلامہ جزری نے حصن حمین میں، علامہ نووی نے الاذکار میں اور محدث ابن السنی نے بھی عمل المیوم و الملیله میں بعد نماز کے اذکار جمع کئے ہیں، اور جامع صغیر میں حدیث

ہے کہ فرض نماز کے بعددعا قبول ہوتی ہے، لیکن حدیث میں ادبار الصلوق ہے، جس کوعلامہ ابن تیمیڈ نے بعد التشہد وقبل السلام برخمول کیا ہے اور ان کا مسلک بیہے کہ نماز کے اندردعا ہو، بعد نماز کی دعائے وہ منکر وخالف ہیں حالانکہ احادیث تبیج ادبار صلوق میں نماز کے بعد ہی کی تسبیحات مراد ہیں کہ فاذا صلیتم فقو لوا سبحان اللہ الخ وارد ہے۔ اور بخاری کی کتاب الدعوات میں بھی دیرکل صلوق اور کتاب الصلوق میں خلف کل صلوق اور حدیث ابی ذرمیں اثر کل صلوق ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بیسب نماز کے بعد کے لئے ہے، نماز کے اندر سے متعلق نہیں ہے۔

حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعداگر چہ بہ ہیئت اجتا عیہ، ہاتھ اٹھا کر دعا ما تو رنہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام سے نافلہ کے بعداور بیت اسلیم کی نماز کے بعد۔ دوسرے بیکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کے لئے قولی ترغیبات بھی حضور علیہ السلام سے ثابت ہیں، البندااس جیسے معاملہ میں بدعت کا حکم لگا دینا صبح نہ ہوگا۔ یعنی ہماری موجودہ ہیئت کذائی والی دعا بعدالصلا ق کواگر سنت بایں معنی نہ بھی کہیں کہ بعینہ اس کا ثبوت حضور علیہ السلام سے نہیں ہوا تب بھی اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی اصل دین میں موجود ہو۔ موجود ہے اور بدعت وہ ہے جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو۔

حضرت ؓ نے فرمایا کہ اذان دینا بھی خود حضور علیہ السلام کے فعل سے ثابت نہیں ہے، البتہ اس کے لئے فضیلت وغیرہ کے ارشادات ثابت ہیں، اس لئے اس کو بھی بدعت یا خلاف سنت نہیں کہہ سکتے اور اس طرح چاشت کی نماز کہ اس کی فضیلت بھی بکٹرت احادیث سے ثابت ہے اگر چیخود حضور علیہ السلام کے فعل سے اس کا ثبوت کم ہے اس لئے اس کو بھی بعض لوگوں نے بدعت کہددیا ہے۔

لہٰذااً گرفرض نماز وں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کا التزام بھی کیا جائے تو وہ حضور علیہ السلام کی قولی ترغیبات کے تحت آتا ہے اگر چہ خود اس کوحضور نے کثرت سے نہیں کیا ہے اس کوخوب سمجھلو۔

تر ندی باب ما یقول اذا سلم کے تحت حضرت نے فرمایا کہ شخ ابن الہمائ نے فرض کے بعد متصلا سنن کی ادائیگی کوتر جے دی ہے ادراذ کارکو بعد الروا تب رکھا ہے، اوراذ کار ماثورہ کے بارے میں یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام سے اذکار بعد الصلوٰ قب کثر ت ثابت ہیں۔ اس لئے بظاہروہ بھی کوئی ذکرا ختیار فرماتے تھے، کبھی دوسرا، اورا یک وقت میں سب کوجمع نہ فرماتے ہوں گے۔

علامہ بنوری دام فضلہم نے لکھا کہ شیخے ابن ہمائم کی تحقیق نقل کرنے کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کو بھی ان ہی کی تحقیق زیادہ پسندتھی ، اور فرض وروا تب کے درمیان فصل اذکار کو مرجو حسیجھتے تھے ، بخلاف اس کے حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے جمۃ اللّٰہ میں اذکار کثیرہ ذکر کر کے ان کوبل روا تب کے اولی قرار دیا ہے ، ان کی تحقیق دل کونہیں لگتی۔ (معارف ص ۱۸/۱۸)

علامه موصوف نے بھی دعابعدالصلوٰ ہ کے لئے تنبیدوالفاظ کاعنوان دے کر۳/۱۲۲ تاص ۱۲۵/۲۵عدہ دلاکل ذکر کئے ہیں۔اور یہ بھی ککھا کہ روایت کے بعد دعاء ثانی کا جورواج بعض علاقوں میں ہوگیا ہے وہ ضرور بدعت ہے۔اس سلسلہ میں اعلاء السنن ص ۱۹۹/۳و۲۱۲/۳ بھی مستحق مراجعت ہے۔

# ا کابرامت حضرت شاه صاحب می نظر میں

اوپر کی بحث میں شخ ابن ہمام گاذکر ہوا کہ وہ شخ اکبر کی الدین بن عربی کے معتقدین میں سے تھے،اس سلسلہ میں حضرت نے فرمایا:۔
حافظ ابن مجر شخ اکبر سے خوش نہیں ہیں اور علامہ ابن تیمیہ تو ان کے شدید خالف ہیں بلکہ ان پر زندقہ کا تھم لگاتے ہیں لیکن میرے نزدیک شخ اکبرا کا برامت میں سے ہیں اور علم حقائق میں توساق عایات ہیں، علامہ ابن تیمیہ بھی علوم کے بحر مواج ہیں، مگر انہوں نے بہت سے مسائل اصول وفر وع میں جمہور امت سے تفر دوشندوذ کیا ہے لیعنی ان سب سے الگ مسلک اختیار کیا ہے، حالا نکہ حق جمہور ہی کے ساتحہ ہے، نیز ان کے مزاح میں حدت وشدت ہے اور اپنی تحقیق کو وی اللی کے برابر سمجھتے ہیں اگر چہ وہ خلاف واقع ہوتی ہے، پھر اپنے کسی بھی مخالف کی پرواہ

نہیں کرتے اگر چہوہ جق پر ہو۔ بیلوگوں کے طبقات و مدارج ہیں ،کس میں اعتدال وانصاف کی شان نمایاں ہوتی ہے جیسے شخ تق الدین بن دقیق العید،علامہ ابن عبدالبراورزیلعی حنفی وغیرہ بعض میں انہائی میقظ اور بیدار مغزی ہوتی ہے مگر ساتھ ہی شدت تعصب بھی جیسے حافظ ابن حجرٌ اوران کی فتح الباری میں حوالے بھی غلط ہوتے ہیں۔ تاہم وہ بڑے محدث اور مقتل ہیں، بلکہ حافظ الدنیا کہلانے کے بجامستی ۔

علامہ سیوطی و ذہبی کے متعلق فرمایا کہ بیدونوں محدث تنے گرمعقول سے عاری تنے۔ حالانکہ فلسفہ کاعلم بھی ضروری ہے اور پہلے صوفیاء سب حاذق تنے فلسفہ کے ۔امام غزالی عارف محقق ہیں گرحدیث میں کی ہے اورفلسفی بھی کامل نہیں ہیں ۔

علامہ بکی علم عقائد واصول میں بڑا پایہ رکھتے ہیں اوران کی کتاب شرح عقائد ماترید بیل جائے تو بہت ہی اچھی کتاب ہے،اس میں انہوں نے ماترید بیدوا شاعرہ کے اختلاف کو کم کیا ہے اور بعض اختلافات کونز اعلفظی کی طرف راجع کیا ہے۔وہ علامہ ابن تیمید سے ہرعلم میں آگے تھے۔ (انہوں نے ابن تیمید کاردہمی کیا ہے)۔

علامہ بکی م ۲ ھے مصر میں علاء کے مرکز تھے، علامہ صفدی نے کہا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام غزالی کے بعد بکی جیساعالم پیدائہیں ہوا، میر بے نزدیک بیہ کہہ کرلوگ ببکی پرظلم کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے زمانہ میں سفیان توری کے درجہ میں تھے، علامہ چارول فقہی مسالک سے کیساں باخبر تھے، آپ نے مسئلہ زیار ہنویہ پر علامہ ابن تیمیہ کے درمیں''شفاء السقام''اورنونیا بن قیم کے ردمیں''السیف الصیقل'' کھ کھلم وشخیق کی شان دوبالا کی ہے، اور بہت سے اصول وعقائد پر لا ثانی کلام کیا ہے۔

فرمایا کدابن جزم اور شوکانی جیسے لوگوں نے امت کو بہت ضرر پنچایا ہے، کیونکدان سے اغلاط فاحشہ ہوئی ہیں۔ان دونوں کے درمیان علامہ ابن قیم م ای کے چگذر ہے ہیں، جنموں نے بہت اہم مفید علی کا بین کھیں، کین فاص طور سے ایک کتاب فقہ میں اعلام الموقعین کھی، جس میں ائمہ مجتبدین خصوصا! مام عظم اوران کی فقہ کے خلاف نہایت مضر اور زہر بلامواد فراہم کیا، جس سے دور حاضر کے غیر مقلدین نے تحر میں ائکہ مجتبدین کا کام لیا، حالا تکہ علامہ ابن قیم نے وہی اعتراضات شخصرے سے اٹھائے ہیں جو محدث ابن ابی شبر ہے نے سنگل وں سال تفریق کھم مسلمین کا کام لیا، حالا تکہ علامہ ابن قیم نے وہی اعتراضات کو جو تحر ابن ابی شبر ہے نے اور ان کے محدث اوران کے محدث اندومحققانہ جوابات بار بار دیئے جاچکے تھے، بلکہ بقول علامہ کو ڈی کے ان اعتراضات کو جو محدث موصوف نے بردی متانت اوراد ب و تہذیب کے ساتھ پیش کئے تھے، علامہ ابن قیم نے ان کونہایت ہولناک بلکہ رعدو برق بنا کرانتہا کی عمر مہذب لب و لہجہ میں ذکر کیا ہے، بیدر حقیقت خودان کا اپنا خالص جذباتی اور متعقباندر و بیتھایا دوسرے کے کا ندھے پر بندوق رکھ کرنشانہ غیر مہذب لب و لہجہ میں ذکر کیا ہے، بیدر حقیقت خودان کا اپنا خالص جذباتی اور متعقباندرو بیتھایا دوسرے کے کا ندھے پر بندوق رکھ کرنشانہ غیر مہذب لب اور می دو ابات بھی اکا برمحد ثین دے چکے تھے، اور مورف ان کا کوئی فا کدونہ تھا۔ خصوصا جبدان میں اکثر اعتراضات ایسے تھے کہ علم صدیت کا ایک اور می اکا برمحد ثین دے چکے تھے، اور مورف ابات بھی کا کا برمحد ثین دے پیکے تھے، علیہ مارے کر تین دے گئے ہندوستان میں کی میں علی خدمت مفید ہو تکتی ہے بلکہ ہمارے نزد کے الی کوئی بھی علی خدمت مفید ہو تکتی ہے بلکہ ہمارے نزد کی الیک کوئی بھی علی خدمت مفید ہو تکتی ہے بلکہ ہمارے نزد کے الیک کوئی بھی علی خدمت مفید ہو تکتی ہے بلکہ ہمارے نزد کی تائید حاصل تھی، ہم تہیں سمجھ سے تھے کہ ایک کوئی بھی علی خدمت مفید ہو تکتی ہے بلکہ ہمارے نزد کی الیک کوئی بھی علی مذمت مفید ہو تکتی ہے بلکہ ہمارے نزد کی الیک کے بیا تھا تھی ہوئی ہیں جوابی ہوئی ہیں اس کوئی بھی علی ہمارے نزد کی تائید حاصل تھی ، ہم تہیں گھی علی خدمت مفید ہوتی ہے بلکہ ہمارے نزد کی الیک کوئی بھی علی ہوئی ہے۔ واللہ الور فیصل کے بلکہ ہمارے نزد دیک الیک کوئی بھی علی میں کوئی بھی اور کوئی بھی اس کوئی بھی اس کوئی بھی سے دواند الور کوئی بھی کوئی

احقر نے پہلے کسی جگہدو بردوں کے فرق کے عنوان سے لکھا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ فقد خفی کے لئے کم سے کم متعصب ہیں جبکہ ان کے تلمید خصوصی ابن قیم فقہ خفی کے حق میں غالی متعصب اور تقلیدا ئمہ مجتہدین کے صدیے زیادہ مخالف ہیں۔ پھریہ کہ انہوں نے اپنے قصیدہ نونیہ میں جہورسلف کے عقائد سے بھی انحراف کیا ہے۔ فلیتنہ لہ۔

حضرت مولانا محمد قاسم صًا حبُّ مهارے الكابر ديو بنديين نهايت عظيم وجليل شخصيت تنے ، اورعلوم وحقائق كے بحرنا پيدا كنار ، مهارے

حضرت شاہ صاحب بھی ان کی علمی تحقیقات بڑی عظمت واہتمام کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے، مگر بعض چیز وں پر نقذ فرماتے تھے، مثلافر مایا کہ حضرت مولانا قدس سرہ نے بالذات و بالعرض کو ہر کتاب میں چھیڑا ہے، اور بالعرض کے علاوہ مجاز اور واسط فی العروض کا لفظ بھی اطلاق کیا ہے، چنانچے صلوٰۃ مقتدین کو مجاز ااور صلوۃ امام کو بالذات کہا، نیز حضور علیہ السلام کی نبوت کو بالذات کہا اور بقیہ انبیاعلیم السلام کی نبوت کو بالعرض کہا ہے، اس پر کسی عالم نے اعتراض بھی کیا کہ پھر تو اور انبیاء کی نبوت ہی ندر ہی، مجھ سے حضرت الاستاذ مولانا محمود حسن صاحب نے بیان کیا تو کہا ہے، اس پر کسی عالم نے اعتراض بھی کیا کہ پھر تو اور انبیاء کی نبوت ہی ندر ہی، مجھ سے حضرت الاستاذ مولانا نے خود کھدیا کہ ختم زمانی کا انکار مجمع میں نے یہی کہا کہ اعتراض تو تو می نبے باتی خوت کا انکار مولائا کی طرف منسوب نبیں ہوسکتا کیونکہ مولانا نے خود کھدیا کہ ختم زمانی کا انکار مجمع علیہ ہوئیکی وجہ سے کفر ہے۔ اس پر مولانا خاموش ہوگئے، غرض میری رائے ہے کہ بالذات و بالعرض کے الفاظ خواہ منطقی اصطلاح سے یا اور وجہ سے مناسب نبیس ہیں۔ انبیاء کی محالمہ وسراہے۔ اس عنوان کی دوسری اقساط آئندہ کی موقع پر پیش ہوں گی۔ ان شاء اللہ مسب مستقل ہیں اور ایک نوع ہو خدا کے یہاں اصطفاء کی ، اور سب انبیاء اس کے افراد ہیں، باتی فرق مراتب اور فضلیت جزئی کا معاملہ دوسراہے۔ اس عنوان کی دوسری اقساط آئندہ کی موقع پر پیش ہوں گی۔ ان شاء اللہ

نماز چیاشت: اشراق کے بعد صلو قافتی کے شوت سے انکارنہیں کیا جا سکتا، مگر علامہ ابن تیمید نے اس کی احادیث میں صبح کی سنت وفرض مراد لی بیں، جومحدثین کے خلاف ہے، کیونکہ ابوداؤد، ترندی، داری وغیرہ نے تو باب بھی ضحیٰ کے نام سے باندھا ہے، اوریہ وقت اخذ وعرفاو شرعاً خوب دن چڑھنے کا ہوتا ہے، اس کو صبح کی نماز پرمحمول کرنا کس طرح صبح ہوسکتا ہے؟ بخاری، مسلم، منداحد، حاکم، ترندی، ابن ابی شیبہ وغیرہ کی احادیث خودعلامہ ابن قیم نے بھی زادالمعاد میں ذکر کی ہیں، جن میں صلوق الضحی کی فضیلت بیان ہوئی ہے، پھر بھی وہ اپنی اور اپنے استاذا بن تیمید کی ضعیف ترین رائے کو اونچاد کھانے کی سعی ناکام کرتے ہیں۔

پوری بحث معارف السنن ص ۲۰۱۷ سے دیکھی جائے ۔ صلو قانضیٰ کے لئے فقاویٰ ابن تیمیں ۱۸۵ اطبع مصر بھی دیکھا جائے، جس میں انہوں نےصلوۃ الضحی کے غیرمسنون ہونے کواختیار کیاہے،اوراس کوصرف جائز نفل کے درجہ میں کر دیاہے۔

جبکہ جمہور حفیہ الکیہ اور حنابلہ کے زود یک وہ مندوب و مستحب کے درجہ میں اوراکٹر شافعیہ کے زود یک سنت کے درجہ میں ہے۔ (معارف ۱۳/۲۷) ابن جریر طبریؒ نے لکھا کہ اس کی احادیث حدثوا ترکو پہنچ گئی ہیں اور ابن العربی نے فرمایا کہ بینماز (چاشت والی) حضور علیہ السلام سے قبل انبیاء علیم السلام پڑھتے تھے ، حیح ابن خزیمہ میں بھی اس کی فضیلت ہے۔ وہی ابن خزیمہ جن کی ابتاع علامہ ابن تیمیہ نے بہت سے عقائد میں کی ہے، جبکہ وہ ایک بڑے محدث ضرور تھے۔ مگر علم عقائد واصول میں درک ندر کھتے تھے اور اس کے غلطیاں کی ہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے ان پراصول وعقائد کے بارے میں اعتاد کرنے کی وجہ سے بھی زیادہ غلطیاں کی ہیں، واللہ تعالی اعلم۔

## مندوب ومسنون كافرق

یہاں سے بیہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ مندوب بھی مسنون کا ہی کم درجہ ہے، یعنی مندوب فقہاءاس کو کہتے ہیں جوحضور علیہ السلام کی ترغیب یااحیانافعل سے ثابت ہوہ اور جوحضور علیہ السلام کے اکثری فعل یا تا کد سے ثابت ہووہ مسنون ہے، لہٰذامحد ثین وائمہ کے نزدیک جو فعل بدرجہ ندب قرار پائی اس کوصرف تطوع جائز ومباح کے درجہ میں کر دینا بیا علامہ ابن تیمیہ وابن قیم کی خصوصی رائے ہے۔ نیز انہوں نے جس طرح بدعت وسنت کا فیصلہ بہت سے مواضع میں کیا ہے، وہ جمہور سلف وخلف کے مخالف ہے۔

# حضرت شاه صاحب رحمه الله كي شخقيق مزيد

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دعاء بعد الصلوات المکتوبہ میں جو حضور علیہ السلام سے اجتماعی اور رفتے یدین کے ساتھ شبوت نہیں ہوا، اس کی عجہ سے کہ حضور علیہ السلام کے تمامی اوقات ذکر واور ادیش مشغول تھے، اور آپ کی دعا کیس آپ کے اذکار واور ادسے الگ نہ تھیں، اس لئے آپ نے جب کسی مقصد کے لئے ہی دعا کا ارادہ فرمایا تو اس وقت آپ نے اجتماعی طور سے بھی دعا کی اور ہاتھ اٹھا کر بھی کی ہے۔ جیسے

استہ قاء کی نماز کے بعد یابیت اسلیم میں نفل نماز جماعت کے بعد فرمائی ہے اور چونکہ آپ نے بعد نماز کے دعا کی ترغیب تو لابھی دی ہے اور رفع یدین وسے وجہ کی بھی ترغیب دی ہے، اس لئے اس کی اصل ثابت ہوئی، البذا پھر بھی اس کوفرض نماز وں کے بعد خلاف سنت یا بدعة قرار دیا تھے نہ ہوگا، حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بیت اس سلیم کی نماز کا ذکر تو بخاری، سلم وغیرہ سب میں ہے، مگر سب نے اس حدیث کو مختر اورایت کیا جس میں دعا کا ذکر نہیں ہے، البتہ صرف سلم میں دعا کا بھی ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، یہ حضرت کی خاص عادت تھی کہ سارے طرق وروایات پر نظر کر کے فیصلے فرمایا کرتے تھے، اور آج کل کے حضرات خصوصا سلفی اس کی رعایت نہیں کرتے، بلکہ ان کے اکا بر نے بھی اپنی الگ رائے اس طرح وزاد دورای درانو داؤد، نسائی، ترندی نے بھی اپنی الگ رائے اس طرح وزاد دورانو داؤد، نسائی، ترندی نے بھی مخترا دکر کیا جس میں دعا بعد الصلاق کا ذکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے سلم والی مفصل روایت کونظرا نداز کر دیا۔

حضرت نے توجد لائی کہ ان حضرات نے ای حدیث کو مخترالیا ہے جس کو سلم نے تفصیل سے روایت کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے بھی بہت سے مسائل میں اپنی دلیل میں کہدیا ہے کہ بیر حدیث سے کھی بغاری) میں نہیں ہے، اور اس طرح وہ دوسری مرویات سے تطع نظر کر لیتے ہیں، یاان کوم جوح کردیتے ہیں جس طرح اقوال ائمہ میں سے کسی ضعیف ومرجوح قول کو لے کراس کواپنی الگ رائے کے لئے موید بنا لیتے ہیں۔ حنبیہ اگر حضرت شاہ صاحب کی تحقیق تذکور سے مدونہ لیس تو فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا برفع الیدین کا طریقہ خلاف سنت یا بدعت قرار پائے گا، اور علامہ ابن تیمیہ وابن قیم اور آج کل کے سلفی حضرات کے طریقہ کو مطابق سنت ما ننا پڑے گا البتہ دعاء ثانیہ کا معمول خلاف سنت ہوگا کہ اس کی کوئی اصل ثابت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ راتم الحروف کی رائے یہ بھی ہے کہ دعاء بعد الفریف ہے معمول کو بھی احیانا میں مورک کہ دو اور اجب کے درجات اپنی جگہ محفوظ رہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت شاہ عبد العزیز ما حب کے فقہی نظریات و آراء کو بھی ہارے حضرات پیش نظر رکھیں تو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حضرات پیش نظر رکھیں تو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حضرات شاہ صاحب بھی ان کی رعایت فی اللہ تعالیٰ یو فقنا لما یہ جب و یوضی ان کی رعایت فی ان کی رعایت فی دو اللہ تعالیٰ یو فقنا لما یہ جب و یوضی ان کی رعایت فی مارے تھے۔ و اللہ تعالیٰ یو فقنا لما یہ جب و یوضی اس کی رعایت فی ان کی رعایت فی مارے تھے۔ و اللہ تعالیٰ یو فقنا لما یہ جب و یوضی ان کی رعایت فی مارے تھے۔ و اللہ تعالیٰ یو فقنا لما یہ جب و یو صی ا

# باب الدعآء عندالنداء

## (اذان کے وقت دعا کرنے کا بیان)

٥٨٣: حدثنا على بن عباس قال حدثنا شعيب بن ابى حمزة عن محمد بن المنكدرعن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع الندآء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلواة القائمة ات محمد ن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمود ن الذى وعدته علته وشاعتى يوم القيامة ترجم ١٨٨٠: حضرت جابر بن عبدالله والفضيلة وابعثه مقاماً محمود ن الذى وعدته برب هذه المدعوة التامة و الصلوة القائمة ات محمد ن الوسيلة و الفضيلة و ابعثة مقاما محمود ن الذى وعدته، تواس كورام مرى شفاعت نصيب بوگل و

تشریح: حضرت کے فرمایا کہ یہاں ہم بھی یہی کہیں گے کہ اذان کے بعد والی دعامیں ہاتھ نہا تھائے جائیں کیونکہ ایساحضورعلیہ السلام سے ثابت نہیں ہوا، اور دوسری عام احادیث سے جن میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی ترغیب وارد ہے، یہاں کی دعا پر استدلال موذوں نہ ہو گا۔اوراس کا قیاس نماز پردیست نہ ہوگا، کیونکہ وہاں تو ہم ہلاچکے ہیں کہ کی بار حضور علیہ السلام سے مطلق نماز جماعت کے بعد اجماعی دعا اور ہاتھ اٹھا کر بھی ثابت ہوچکی ہے اگر چہ وہ نمازیں فرض نہ تھیں جبکہ اذان کے بارے میں اس درجہ کا بھی کوئی ثبوت نہیں مل سکا ہے راتم عرض کرتا ہے کہ بیاصول بہت ہی کارآ مدہے مثلا وعا،عندالقبو رکے لئے بھی ہاتھ نداٹھا کیں گے، وغیرہ۔ دعا عندالقبو رکے جواز پر۔۔۔ پر ہم گیار ہویں جلد میں مفصل بحث کر چکے ہیں،علامہ عینیؓ نے لکھا کہ صدیث میں ہے دووقت دعا قبول ہوتی ہے ایک اذان کے وقت دوسرے جب جہاد کے لئے صفیں آ راستہ ہوں۔

## باب الستهام في الاذان ويذكر ان قوماً اختلفوا في الاذان فاقرع بينهم سعد

(اذان دینے کے لئے قرعہ ڈالنے کابیان اور بیان کیا جا تا ہے کہ پچھلوگوں نے اذان ( دینے ) میں جھگڑا کیا' تواس کوٹتم کرنے کے لئے سعدنے قرعہ ڈالا )

۵۸۵: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن سمى مولى ابى بكر عن ابى صالح عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لويعلم الناس ما فى الندآء والصف الاول ثم لايجدون الا ان يستهمواعليه لااستهمواولو يعلمون ما فى التهجير لااستبقعوآ اليه ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لاتوهما ولوحبواً

ترجمہ ۵۸۵: حضرت ابو ہریرہ ٔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اخدا علیہ نے فرمایا:۔اگر لوگوں کو بیمعلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول (میں شامل) ہونے کا کتنا ثواب ہے، پھر قرعہ ڈالنے کے بغیر بیعاصل نہ ہوں ، تو ضرور قرعہ ڈالیں۔اوراگر بیمعلوم ہوجائے ، کہ اول وقت نماز پڑھنے میں کیا (ثواب) ہے، تو بڑی کوشش سے آئیں ، اوراگر جان لیں ، کہ عشاء اور صبح کی نماز (باجماعت اداکرنے) میں کیا (ثواب) ہے، تو ضروران دونوں (کی جماعت) میں آئیں ،خواہ گھٹنوں کے بل چل کر ہی آئاپڑے۔

تشری خضرت نے فرمایا کے قرعا گرچہ جت شرعی نہیں ہے، تاہم وہ قطع نزاع اور تطبیب خاطر کے لئے ہمار بے نزدیک بھی معتبر ہے۔

بحث و نظر: قرعہ کے مسئلہ میں امام مالک، شافعی واحمہ میتوں ایک طرف ہیں کہ وہ شری جت ہے اور امام اعظم آپ کے اصحاب اور بہت سے دوسر نقہاء کوفیہ کہتے ہیں کہ قرعہ بطور حکم شری منسوخ ہو گیا تھا۔ اور اب صرف حل مشکلات، وفع نزاع، اور تطبیب خاطر و دفع ظنون کے لئے باتی ہے جبکہ فیصلہ کرانے والے سب برابر حقوق والے ہوں یا مشتر کہ چیز کے جھے برابر کردیئے گئے ہوں، اور حضورا کرم علیا ہے جسفر کے وقت از واج مطہرات کے لئے قرعہ ڈالاکرتے تھے، وہ بھی حکم شری نہ تھا، بلکہ تطبیب خاطر و دفع ظنون ہی کے لئے تھا، کیونکہ سفر کے وقت ساتھ لے جانے میں متفقہ طور سے سب کے ہی نزدیک شرعا آزادی ہے، کسی بیوی کوساتھ لے سکتے ہیں یا کسی کو بھی نہ لیس۔ اور امام بخاری کا مسلک بھی حنفی مسلک سے موافق معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے بخاری میں جتنی جگہ قرعہ کا ذکر کیا ہے، ان میں سے کسی جگہ بھی بطور حکم شرعی نہیں ہے، بلکہ صرف قطیب قلب یاحل مشکلات کے لئے ہے۔ (کذا فی لامع الدر اری ص ۱۲۳۹)

محدث ابن ابی شیبہ کا نفتد: آپ نے اپنے مصنف میں امام اعظم کے خلاف جوابرادات کئے ہیں، ان میں ایک قرعہ کا مسئلہ ہی ہے جس کے جواب میں علامہ کوثری کے نہیں کہ امام طحادی نے معانی الا خارص ۲۳۱ ہیں ج۲ میں اور مشکل الآ خارص ۲۳۱۸ میں قرعہ بطور تھم کی منسوخی کے دلائل ذکر کر دیئے ہیں اور اپنی مسئدل احادیث کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور لکھا کہ بڑی دلیل قمار و خاطرہ کی حرمتِ صریحہ ہے، کہ قرعہ کو جب شرعیہ باقی مسئدل احادیث کا انتر بھی ہے کہ آپ نے مشور علیہ باقی رکھنے سے قمار کی طرح اتلاف جھوق، اور احقاق حق بغیر استحقاق کی صورت بن سکتی ہے، اور حضرت علی کا اثر بھی ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے بعد قرعہ کو جب شرعیہ ہیں بنایا۔ وغیرہ

تشغیبِ ابن القيم : علامه کوثري نے آخر بحث ميں يبھي لکھا كه ابن القيم نے "اعلام الموقعين" ميں حب عادت اس مسله ميں بھي حنفيه كے

خلاف بڑے زورشور سے اخذِ قیاس باطل اور عراض عن السنہ کا اتہام لگایا ہے، حالا نکہ ہمارا مسلک حدیثی نقطۂ نظر سے خاہر وقوی ہے (ص۱۳ النکت الطریف نی التحد ث عن ردودا بن الی هبیة علی الی حنیف۔

جولوگ علامه ابن القیم کی اعلام سے متاثر ہوں ، ان کو' النکت' کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے ، جونہایت محققانہ ومحد ثانہ کتاب ہے ، وہ نہ صرف محدث ابن ابی شیبہ کا جواب ہے بلکہ علامہ موصوف کی تشغیبات کا ردبھی ہے ، اور زمانۂ حاضر کے سلفیوں کے زہر میلے پرو پکینڈ سے کا تریاق بھی نیز ملاحظہ ہوالعرف الشذی ص ۵ ۲ ۱۲۵ اور انو ارالمحودص ۲۷۳۲۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب بھی قرعہ کے مسلم میں علامہ کی دراز لسانی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ بھی فرمایا کہ ابن القیم نے قرعہ پر بڑی بحث کی ہے، گر میں ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، بحث تو حکم کی ہے اور وہ دیانت پیش کررہے ہیں، ہمارے نزدیک بھی قرعہ تعلیب خاطر کے لئے ہے، اس سے حکم نہیں کیا جاسکتا۔ پھر فرمایا کیمل میں ہم میٹے ہیں لیکن سیح فہم کے لئے ہے، اس سے حکم نہیں کیا جاسکتا۔ پھر فرمایا کیمل میں ہم میٹے ہیں لیکن سیح فہم کے لئا سے زیادہ ہی ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن القیم وغیرہ سے قطعاً مرعوب نہ تھے۔

یہاں سے حضرت شیخ الہندگی کہ بات بھی ثابت ہوجاتی ہے کہ امام اعظم کی تفقہ واجتہاد کی شانِ رفیع اس وقت اور بھی زیادہ نمایاں ہوتی ہے جب تیزوں ائمہ بمجتمدین ایک جانب ہوں اور امام صاحب ووسری جانب جس طرح یہاں ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### قوله الا ان يستهموا عليه

علیہ کی ضمیر مفرد کا مرجع کیا ہے؟ جبکہ ضمیر حثنیہ کی ضرورت تھی ، جواب میہ ہے کہ بتاویل'' ندکور'' دونوں مراد ہو سکتے ہیں ، حافظ نے لکھا کہ محدث عبد الرزاق نے ضمیر شنیہ ہی ذکر کی ہے، لہذا علا مدا بن عبد الرکی رائے درست نہیں کہ ضمیر مفرد صف اول کی طرف راجع ہے کیونکہ دو قریب بھی ہے، علا مہ قرطبی نے بھی ان پراعتراض کیا کہ اس طرح تو اذان کا ذکر بے فائدہ رہے گا (فتح الباری ص ۲۵۲۵) جیرت ہے کہ علامہ ابن عبد البرایسے یکا ندروزگا رمحدث سے یہاں چوک ہوگئی۔

# باب الكلام في الاذان و تكلم سليمان بن صرد في اذانه وقال الحسن لاباس ان يضحك وهو يؤذن او يقيم

(اذان میں کلام کرنے کا بیان سلیمان بن صرونے ، پی اذان میں کلام کیا مسن (بھری) نے کہا کہ اذان یا اقامت کہتے وقت بنس دینے سے ان میں خلل نہیں آتا)

٥٨٧: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب و عبدالحميد صاحب الزيدى و عاصم الاحول عن عبدالله بن المحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم رزغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلواة فامره ان ينادى الصلواة في الرحال فنظر القوم يعضهم الى بعض فقال فعل هذا من هو خيرمنه وانها عزمة

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن حارث روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جاڑوں میں ابر کے دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے خطبہ پڑھا (کہاتے میں اذان ہونے گئی) جب موذن حسی علمی الصلواۃ پر پہنچا توانہوں نے اسے علم دیا کہ پکاردے، لوگ اپنی فردوگاہ میں نماز پڑھ لیں (جماعت کے لئے نہ آئیں، بین کر) لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ اس محف نے کیا ہے، جوہم سے بہتر تھا، یعنی نبی علی اللہ نے اور یہی افضل ہے۔

تشری : حضرت نے فرمایا کہ اذان میں بات کرنا حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے ( یعنی خلاف اولی ہی کماذ کرؤ فی الفتح ص ۲۲۷) اورا تنا توسع سمجھنا کہ اس میں بات کرنا اور ہنا وغیرہ سب درست بلا کراہت ہو، می نہیں ہوتا۔ رزغ کے معنی گارا پھر فرمایا کہ بظاہر حضرت ابن عباس کی صدیث الباب سے بیمعلوم ہوا کہ حسی علمی المصلو فی پہنچ کر مسؤ ذن المصلو فی المر جال کہدد ہے، مگر حضرت ابن عمر سے کہ آپ نے پوری اذان سے فارغ ہونے کے بعد یہ کہنے کا تھم دیا ہے، لہذا میر ہے نزد یک اس بونا چاہئے ، کیونکہ حضرت ابن عمر ہم سبت حضرت ابن عراس ہوا ہے ہم کہ وار اجتہاد کم کرتے تھے، حدیث الباب کے دوسر ہے طرق میں یوم جمعہ کی تصریح بھی ہے اور فقیہ حنی بیاری گار ہے واعذا یہ جمعہ میں تایا گیا ہے۔ گررا قم کو وہ حوالہ مطبوعہ کیا بارج کی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ گررا قم کو وہ حوالہ مطبوعہ کیا بارج کی ارجاد وی میں نہیں ملا۔ البت معارف السن میں ۱۳۱۷ میں امام مجمد اور اصحاب لغت سے نعل بمعنی خت زمین ذکر ہوا ہے۔ وہاں امام کی کی کتاب انٹی کی میں ہیں ہے۔

درمخار میں بیس عذرترک جماعت کے ذکر ہوئے ہیں، جن میں بارش کیچڑ ، سخت سردی، بوڑ ھاپا، قصدِ سفر،خوف، بھوک کی حالت میں کھانے کی موجود گی دغیرہ ہیں۔

قولہ وانہما عزمۃ: حضرت ؓ نے فرمایا کہ یہاں ہے معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز دوسری نماز وں ہے متاز ہے، کہ اس کی خاص اور زیادہ عظمت واہمیت ہے، اور حضور علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ لوگ واہمیت ہے، اور حضور علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ لوگ باوجود بارش و کیچڑ کے بھی معدور ہیں، گھروں میں نمازیں پڑھیں، باوجود بارش و کیچڑ کے بھی معدور ہیں، گھروں میں نمازیں پڑھیں، اور آپ نے تھوڑ ہے لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ اواکرنا گوارافر مایا۔

حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ امام محکہ نے اپنی کتابوں میں بہ کشرت مشکل الفاظ حدیث کی تغییر فرمادی ہے۔جس سے محدث ابوعبید نے اپنی کتاب نے سین مشکل الفاظ حدیث کی تغییر فرمادی ہے۔جس سے محدث ابوعبید نے اپنی کتاب نے سین الحدیث میں استفادہ کی ایاب الم محدکو بہت سے متعصب اصحاب حدیث کی صف میں دیکھنا بھی پیند نہیں کرتے ،امام شافئ نے برسوں ان کی خدمت میں رہ کر حدیث وفقہ حاصل کی ،اور تاریخ متعصب اصحاب حدیث کی صف میں دیکھنا بھی پیند نہیں کرتے ،امام شافئ نے برسوں ان کی خدمت میں رہ کر حدیث وفقہ حاصل کی ،اور تاریخ کے اس اہم ترین واقعہ کو کسی طرح بھی نظر نداز نہیں کیا جاسکتا مگر علامہ ابن تیمید ایسے محقق نے ان کے تلمذ سے صاف انکار کردیا، فیاللہ جب!)۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب قرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی بہت می تعریفیں کی تی ہیں۔ کسی نے دارالعجائب کہا کسی نے دارالا ضداد، کسی نے دارالا فتر ان والا جہائ بتلایا مگر میں اس کو بیت الحمیر کہتا ہوں، کیونکہ گدھے اپنے طویلہ میں کھڑے ہوئے ایک دوسرے پر دولتی چلاتے رہتے ہیں، یہاں جس کو دیکھوایک دوسرے کو ذلت و تکلیف پہنچانے کے در پے ہے، اس لئے حضرت کی نظر میں کسی آدمی کی بڑی تعریف و خوبی بیشی کہ دہ بے ضرر ہو، کہ اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص صاف سینہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی جس کے دل میں کسی دوسرے کے لئے کینہ کیٹ عداوت وحسد وغیرہ نہ ہو۔

## باب اذان الاعمى اذاكان له من يخبره

جب کہ نابینا کے پاس کوئی الیا شخص ہو جواسے وقت بتلائے تواس کا اذان دینا درست ہے

۵۸۷: حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالک عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله عن ابيه ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال ان بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم قال و كان رجل اعمى لاينادى حتى يقال له اصبحت اصبحت

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسولِ خداعی اللہ نے فرمایا کہ بلال رات کواذان دیتے ہیں، پس تم لوگ کھاؤ، اور ہیو، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ابن ام مکتوم نابینا آ دمی تھے، وہ اس ونت تک اذان نہ دیتے، جب تک لوگ بینہ کہددیں کہ مجموع گئی مجم ہوگئی۔

### باب الاذان بعد الفجر

( نجر کے (طلوع ہونے کے بعد )اذان کہنے کا بیان )

۵۸۸: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر قال اخبرتنى حفصة ان رسول الله صلح الله عليه وسلم كان اذا اعتلف المؤذن للصبح و بدا الصبح صلح ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلواة

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عمرٌ روایت کرتے ہیں، کہ مجھ سے حضرت هضه ؓ نے بیان کیا کہ رسولِ خداتاتی کی عادت تھی کہ جب موذن مجے کی اذان کہنے کھڑا ہوجا تا،اورضبے کی اذان ہوجاتی، تو دور کعتیں پڑھ لیتے تھے۔

تشریخ: حضرت نے محیط (فقد خفی کی کتاب) کے حوالہ ہے نابینا کی اذان کو مکر وہ بتلا یا اور فر مایا کہ اس کو اگر صحح وقت بتلانے والا ہوتو کراہت بھی نہیں۔ حافظ نے لکھا کہ علامہ نو وی نے امام ابو حنیفہ کی طرف یہ منسوب کردیا کہ ان کے نزدیک نابینا کی اذان صحح نہیں ، حالا تکہ یہ نسبت غلط ہے اور سروجی حنفی نے بھی نو وی پراعتراض کر کے اس کوغلط قرار دیا ہے۔ البتہ محیط میں کراہت ندکور ہے (فتح الباری ص ۲۲۷۷)۔

علامه ابن عابدین شامی نے جوعلی الاطلاق غیر کمروہ لکھا، وہ بھی مرجو ح ہے، کیونکہ علامہ عینی نے بھی بحوالہ محیط کراہت کا قول ذکر کیا ہے۔ باقی اس کو بھی سب نے مانا ہے کہ کراہت کا سبب عدم مشاہدہ ہے، لہٰذا کوئی مشاہدا گرنا بینا کو بھی وفت کی خبر دی تو کراہت رفع ہو جاتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

9 AA: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عآنشة رضى الله عنها كان النبي صلر الله عليه يصلى ركعتين خفيفتين بين الندآء والقامة من صلوة الصبح

• 9 ه : حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبدالله ابن دينار عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالاينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم

تر جمہ ۵۸۹: حضرت عائشہرضی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ رسولِ خدا عَلَیْکُ نماز ضبح کے وفت اذ ان وا قامت کے درمیان میں دور کعتیں ہلکی سیز ھتے تھے۔

تر جمہ • 90: حضرت عبداللہ بن عمرٌ روایت کرتے کہ نبی کریم علی ہے فرمایا، کہ بلال رات کواذان دیتے ہیں، تم لوگ کھاؤاور ہیو، یہاں تک کہ ابن ام مکتومٌ اذان دیں۔

تشرتے: امام بخاری نے اذان بعد الفجر کاعنوان مقدم کیا حالانکہ قبل الفجر کا ادل ہونا تھا، اور علامہ ابن بطال نے تو اس عنوان کے ذکر پر بھی اعتراض کردیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اذان نماز کے لئے ہوتی ہے اوروہ ہرنماز کا وقت ہوجانے پر بی دی جاتی ہے۔لہذا طلوع فجر کے بعد اذان دینے کاعنوان ہی لا حاصل ہے، پھراس ہارے میں کوئی اختلاف بھی کسی کا نہیں ہے، مگر جواب سے کہ اس میں تو اختلاف ہے کہ اگر صبح کی اذان قبل طلوع الفجر دے دی گئی ہوتو پھراس کا اعادہ بعد طلوع فجر ہونا چاہئے یانہیں؟ ائمہ ثلاثہ (امام مالک، شافعی واحمہ) جوقبل الوقت اذان

فجر کوجائز ومشروع بتلاتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت ہوجانے پراس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ برخلاف اس کے امام ابوصنیفہ وامام محمد، امام زفر وثورگ فرماتے ہیں کہ بقیہ اوقات کی طرح فبجر کی اذان بھی قبل الوقت مشروع وجائز نہیں اورا گر کہی گئی تو وقت پراعادہ کرنا ہوگا۔عمدہ، فتح اورشرح المہذب میں اسی طرح ہے۔ (معارف ص۲۱۲۳)

معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری بھی اعادہ کے قائل اور حنفیہ کے ساتھ ہیں ،اسی لئے اذان بعد الفجر کا باب باند ھااوراس کومقدم بھی کیا کہ اس کی ضرورت واہمیت واضح ہو۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ امام بخاری نے الفاظ صدیث کان اذا اعتکف الموؤ ذن ہے بھی غالبًا بہی تمجھا ہے کہ مؤذن طلوع صبح کا تقاریس رہتا تھا کہ جب اچھی طرح صبح کا وقت ظاہر و واضح ہوجائے تو اذان دیاس کے بعد امام بخاری اذان قبل الفجر کولائے ہیں کیونکہ فی انگلہ فی انگار نہیں ہوسکتا، اگر چہوہ نماز کے لئے نہ تھا، بلکہ نماز کے لئے اٹھنا، ضروریات سے فارغ ہونا، نماز کے لئے تیاری کرنا اور تہجد وسحری کے آخری وقت پر متنبہ کرنا وغیرہ اس کے مقاصد تھے، تاہم وہ اذان قبل الفجر صرف حضور علیہ السلام کے زمانہ میں رہی، اور کرنا اور تہجد وسحری کے آخری وقت پر متنبہ کرنا وغیرہ اس کے مقاصد تھے، تاہم وہ اذان قبل الفجر صرف حضور علیہ السلام کے زمانہ میں رہی، اور خلفائے راشدین کے دور میں اس پڑمل ندر ہاتھا، اور اس سے اس کی عدم سنیت متلوم ہوتی ہے۔ کما حققہ مولا نا الکتو ہی ؓ (لامع ص ۱۸۲۲۱)۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان اوّل ( قبل الغجر ) پراکتفاء کرنا جوشا فعیہ وغیرہم کا مسلک ہے وہ صحح مہیں ، جس طرح بعض حفیہ کا ذان اول کوفوا کد سے خالی بجسنا بھی درست نہیں ، تا ہم اصل اذان بعد الفجر والی ہی ہے اور وہی پھر جاری وساری بھی رہی جبکہ اذان اول دو رِخلافت راشدہ میں باتی نہ رہی ، اس سے حنفیہ ہی کا مسلک قوی تربن جاتا ہے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کا تعامل اور ان کے آثار بھی قابل اقتدا ہیں حتیٰ کہ ان کی وجہ سے دو رِنبوی کے ایک معمول کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے ، اور امام بخاری اگر چہ اقوال و آثار صحابہ کو جحت نہیں مانے ( اور ان کا اجاع سلفی حضرات بھی کرتے ہیں ) مگریہاں امام بخاری نے بھی آثار صحابہ ہی کو تو جت مسمجھا ہوگا۔ ورنہ اذان بعد الفجر کو اتنی اہمیت نہ دیتے چنانچہ دوسرے اٹھ کھلا شے نے اس کوکوئی اہمیت نہیں دی اور اذان اول کی مشر وعیت وسنیت کے بھی قائل رہے اور اذان بعد الفجر کی ضرورت بھی نہیں مانتے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

#### باب الاذان قبل الفجر

# (فجر کی )اذان مبح ہے سے پہلے کہنے کابیان

1 9 0: حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمى عن ابى عثمان النهدى عن عبدالله بن مسعود عن النبى صلح الله عليه وسلم قال لايمنعن احدكم اواحداً منكم اذان بلال من سحوره فانه وفرن اوينادى بليل ليرجع قائمكم ولينبه نآئمكم وليس ان يقول الفجر اوالصبح وقال باصابعه و رفعها الى فوق وطاطآ الى اسفل حتى يقول هكذا وقال زهير بسبابتيه احداهما فوق الاخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله

29 ٢ : حدثنى اسحاق قال اخبرنا ابواسامة قال عبيدالله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة و عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنى يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيدالله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عآئشة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالايؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم

ترجمہ او 2: حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے۔ اور ایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بلال کی اذان س کر سے محری کھانا نہ چھوڑے ، اس لئے کہ وہ رات کواذان کہ دیتے ہیں، تا کہ تم میں سے تبجد پڑھنے والا فرغت کر لے، اور تا کہ تم میں سے سونے والے وہیدار کر دیں، اورینہیں ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ صبح (ہوگی) اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشار : کیا اور ان کواو پر کی طرف اٹھایا، اور پھر نیجی کی طرف جھکا دیا، کہ اس طرح (یعنی سفیدی پھیل جائے) ہور حضرت زبیر شنے اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں ایک دوسرے کے اوپر کھیں، بھردونوں کواسیند داستے اور با تمیں جانب بھیلا ویا (یعنی اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے) تب سمجھوکہ ہوگئ۔۔

تر جمہ ۵۹۲: حضرت عائش ٌرسول الله ﷺ ہے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فر مایا، بلال ٌ رات میں اذان کہدیتے ہیں،لہذاتم ابن ام مکتومٌ کے اذان دینے تک کھایا پیا کرو:۔

تشریح: اس باب کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کی اذان فجر کے طلوع ہونے سے قبل دینا جائز ہے ، حالانکہ حدیث الباب سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ میاذان فجر کی نماز کے لئے ہوتی تھی 'بلکہ حدیث صاف طور پر بتلار ہی ہے کہ بیاذان سحری اور تبجد کے لئے دی جاتی تھی اور فجر کی اذان ابن ام کمتو ٹر دیا کرتے تھے، جو فجر کے وقت میں ہوتی تھی ، چنانچہ سابقہ احادیث میں اس کی تصریح گذر چکی ہے، مناسب بیتھا کہ اس باب کا عنوان اس طرح مقرر کیا جاتا (فجر سے قبل سحری و تبجد کی بیداری کے لئے اذان دینا، تا کہ اس کا بھی جواز معلوم ہوجاتا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: یہ بیضروری نہیں کہ صبح کی دونوں اذانوں کے کلمات متمائز ہوں تا کہ سننے والوں کو اشتباہ نہ ہو کیونکہ امتیاز دوموذنوں کی آوازوں ہے بھی حاصل ہوسکتا ہے، اوراگر دونوں کے کلمات مختلف ہوتے اور کسی کو اشتباہ بھی نہ ہوتا تو حضورا کرم علیہ کے کا ارشاد "لا یغونکم اذان بلال"کیوں ہوتا؟!

امام محرٌّ بطحاويٌّ اور حضرت شاه صاحبٌ

حضرت شاہ صاحبؓ نے احادیث اذان قبل الفجر کے بارے میں نہایت عمدہ محدثانہ تحقیق ارشاد فرمائی جوفیض الباری میں بھی ص • ۱/۲ تاص ۱/۲ درج ہوئی ہے،اوراحقر کی یا دواشت میں بھی ای طرح ہے،اس میں حضرتؓ نے امام طحاوی کی تحقیق کو بہت پندکیا ہے، البذاوہ لائق مطالعہ ہے، ہم یہاں بوجہ طوالت درج کرنے سے قاصر ہیں۔حضرتؓ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ امام طحاوی کی قدروہ کر سکتا ہے جس کو معلوم ہو کہ پہلے کیا پچھا عتراضات وغیرہ ہو بچکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حفیہ کے ذہب پر جس قدر احسانات امام طحاوی کی قدروہ کر اور کئی نے ہیں، اور کسی کے نہیں، میں نے اکثر دیکھا کہ امام طحاوی کی تحقیق کی بنیا در کھ کرامام طحاوی اس کو پھیلا کر پوری تحقیق قائم کردیتے ہیں اور اعلی تحقیقات کی نشان وہی جتنی امام طحاوی نے کی ہے اور کسی نے نہیں کی، اور ان کی تقریبات جس قدر میں نے جمع کی ہیں اور اعلی تحقیقات کی نشان وہی جتنی امام طحاوی نے کی ہے اور کسی نے نہیں کیں۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ امام محد سلف اور امام اعظم کے علوم و کمالات کے جامع تھے، امت محد یہ کے جلیل القدر محقق و مدقق تھے،

آ کیے علوم کی تشریحات امام طحاوی ؓ نے کیں ، اور امام شافع گی کی وساطت سے وہ علوم دوسر ہے اسکہ جبتدین و محد ثین کو بھی حاصل ہوئے ، پھرا یک مدت مدید کے بعد ہمارے حضرت شاہ صاحب ؓ نے جن کا سلسلہ نسب بھی امام اعظم ؓ کے خاندان سے ملتا ہے، ان علوم و تحقیقات عالیہ محدید و طحاویہ کوسا منے رکھ کر تعیں چاہیں برس تک ان کے لئے تا نمیدی دلائل و برا ہیں جمع کے ، اور ان کی شان علم وضل و جامعیت بھی بقول حضرت مقانوی ؓ الی بھی کہ ان کے ایک ہملہ پرایک ایک رسالہ مدون ہوسکتا تھا اور بقول حضرت علامہ عثانی آپ کی گرانفر ملمی تالیفات کی قدر بھی صرف و ہی کرسکتا تھا، جس کے سامنے سابقہ اعتراضات وابحاث ہوں ، چنانچہ خود ہی حضرت شاہ صاحب ؓ نے کن کن مشکلات واشکالات علمیہ کا حل دکھی کر فرمایا تھا کہ اس رسالہ کا مطالعہ سترہ ہار کرنے کے بعد میں سمجھ سکا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب ؓ نے کن کن مشکلات واشکالات علمیہ کا حل فرمادیا ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام محمد ، امام م

شان کی تھی، رسالہ کم کورہ اور نیل الفرقدین، بسط الیدین ومرقاۃ الطارم کے لئے حضرت ؒ نے اپنی یا دواشتیں راقم الحروف ہی کوسپر دکی تھیں اور ان کومر تبشکل میں نقل کر کے، کتابت کرا کراحقر ہی نے کبلسِ علمی ڈا بھیل سے شائع کرایا تھا اور اس طرح کی یا دواشتوں کے تین صندوق حضرت ؒ کے گھر پر تھے جن سے پینکڑوں مسائل میں مدول علی تھی، اور آج وہ سب موجود ہوتیں تو صحاح ستہ ومعانی الآ ٹاروغیرہ کی بے نظیر شروح تالیف کی جاسکتی تھیں گرصدافسوس کہ حضرت ؒ کی وفات کے بعدوہ سارا ذخیرہ گھر والوں کی ناقدری سے ضائع ہوگیا، اور حضرت ؒ کی متاب کہ جورہوگئے کہ کتابیں بھی جن پر حضرت ؒ کے دستِ مبارک سے لکھے ہوئے قیمتی حواثی بھی تھے، فروخت کردیئے گئے، البذا حضرت ؒ کے تلا نہ ہم مجبور ہوگئے کہ صرف املائی افادات کو بنیاد بنا کر کچھ کھے پڑھ تھیں، میر سے ساتھ ہی دوسال تک مولانا بدرعالم صاحب بھی درسِ بخاری شریف میں شرکت کرتے اور حضرت ؒ کے امالی ضبط کرتے تھے، اور مجھ اس کا خیال دوہ ہم بھی نہ تھا کہ سی وقت میں اپنے امالی سے بچھ کام لے سکوں گا۔

احقرنے ہی حضرتؒ کے بعد مولانا موصوف ہے'' فیض الباری'' مرتب کرائی تھی ، مگر جب وہ سامنے آئی تو خلاف تو قع ثابت ہوئی ، اس لئے انوارالباری میں حوالوں کی مراجعت اوراپنے امالی کے ذریعے مضامین کی سعی حب مقد ورکرتا ہوں ، دوسرا کا مرتر ندی شریف پر مجلس علمی ڈابھیل سے ہی حضرت مولانا سیدمحمہ یوسف صاحب بنوری دام فصلہم وعم فیوضہم سے شروع کرایا گیا تھا اور خدا کا شکر ہے وہ جتنا ہوا ہے۔اس سے حضرت شاہ صاحب ؓ کی علمی و تحقیق شان بڑی حد تک نمایاں ہوتی ہے ، اللہ تعالیٰ موصوف کی صحت و عافیت قرار رکھ کراس عظیم خدمت کو یوراکرائے۔ آمین و ما ذلک علم اللّٰہ بعزیز

## باب كم بين الاذان والاقامة

(اذان وا قامت کے درمیان میں کتنافصل ہونا جاہیے)

٩٣ ٥: حدثنا اسحاق الواسطى قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريده عن عبدالله بن مغفل المزنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلونة ثلاثالمن شآء

99%: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر ن الانصارى عن انس بن مالك قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارى حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم و هم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الاذان والاقامة شي وقال عثمان بن جبلة وابوداؤد عن شعبة لم يكن بينهما الاقليل

تر جمہ ۵۹۳: حصرت عبداللہ بن مغفل مزنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقی نے تین مرتبہ فرمایا کہا گرکوئی پڑھنا چاہو دواز انوں کے درمیان میں ایک نماز کے برابرفصل ہونا چاہئے۔

ترجمہ ۱۹۳۳ دخفرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب مؤذن اذان کہتا تھا، تو کچھلوگ نبی کریم علیقی کے اصحاب میں سے ستونوں کے پاس چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم علیقی تشریف لاتے اور وہ اس طرح مغرب سے پہلے دور کعت نماز پڑھے ہوتے تھے، اور اذان اور اقامت کے درمیان میں کچھلوگ نبہت ہی تھوڑ افصل ہوتا تھا۔ اقامت کے درمیان میں کچھلوگ نبہت ہی تھوڑ افصل ہوتا تھا۔ تشریح : حضرت شاہ صاحب نے فر مایا: ۔ حفیہ کے نزد یک اذان واقامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہئے کہ ایک شخص اپنی ضرورت بول و براز کی پوری کر کے نماز جماعت میں شریک ہوسکے، اور تر نمری شریف میں حدیث بھی ہے اگر چہوہ ضعیف ہے کہ اذان واقامت میں اتنا فصل ہونا چاہئے کہ کھانے والا کھانے سے اور چینے والے اس سے اور بول و برا روالا اپنی حاجت سے فارغ ہوسکے۔ البتہ مغرب کی نماز میں

عجلت بہتر ہے، ای لئے بعض صحابہ سے جومنقول ہے کہ وہ فرض مغرب سے قبل دور کعت پڑھتے تھے، اس کوعام کتب حنفیہ میں کروہ کہا گیا ہے، کین شخ ابن ہمام نے ان کومباح قرار دیا ہے اور یہی بہتر ومعتمد قول ہے، امام مالک کا بھی یہی ند جب ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ مختصر ملکی دور کعت پڑھ لے، امام احمد نے جوت کی رعایت سے صرف ایک بار پڑھی ہیں، کمافی العمد و، اس میں حافظ کو غلط نہی ہوگئی کہ امام احمد نے ایک بار پڑھی تھی چرجب حدیث پنچی تومستقل طور سے پڑھنے گئے۔

روایت المعنی: حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک حدیثِ مرفوع توعام ہی ہے کہ ہراذان وا قامت کے درمیان نماز کا وقت ہے، پھر دوسری روایات میں مغرب کا استثناء بھی آیا ہے، مگر راوی نے مغرب کو بھی حدیثِ عام کے تحت سمجھا اور حدیث کو روایت المعنی کے طور پرنقل کر دیا۔ جس میں مفہوم ومعنی حدیث کو راوی بیان کرتا ہے دوسری صورت روایت بالمعنی کی ہوتی ہے کہ اس میں راوی الفاظِ حدیث کو بھی ذہن میں رکھتا ہے، اور ان کی رعایت کر کے روایت بالمعنی کرتا ہے، لہذار وایت المعنی اور روایت بالمعنی کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

حضرت نے فرمایا:۔ ندہب منصور، ندہب جمہور ہی ہے، جس کوامام نو وی نے بھی مان لیا ہے، کیکن عجیب بات ہے کہ علامہ نو وی نے اس امر کوتسلیم کر کے بھی کہ خلفائے اربعہ اوردیگر صحابہ کا عمل المرکز برکا تھا، امام ابوصنیفہ پر ددکیا ہے، عدل وانصاف کا طریقہ بینہ تھا۔

بعض حضرات نے اس کومنسوخ کہا ہے، مگر میر ہے نز دیک اس کی ضرورت نہیں، بلکہ بیٹ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ ایک زمانہ میں صحابہ نے دورکعت مغرب سے قبل پڑھی ہیں، لیکن پھر بیٹل چھوٹ گیا اور ترک ہی پر تعامل ہو گیا۔ لئے کی صورت میں اس کی مشروعیت ختم ماننی پڑتی ہے۔ عمل نہ رہا تو بین خ وعدم مشروعیت کومستاز م نہ ہوگا۔

ہے۔ عمل نہ رہا تو بین خ وعدم مشروعیت کومستاز م نہ ہوگا۔

ہارے حفرت کی رائے '' کے لئے کم سے کم تھی ،اوروہ ای طرح بہت سے مسائل میں .....رائے رکھتے تھے یعنی مشروعیت فی نفسہا باقی رکھ کرترکی عمل کا فیصلہ فر مایا کرتے تھے۔واللہ تعالی اعلم ۔ حاشیہ لامع الدراری س۲۳۲ میں ہے کہ حافظ نے فر مایا کہ امام بخاری نفسہا باقی رکھ کرترکی عمل کا فیصلہ فر مایا کہ اور بہت ہے کہ امام بخاری نے اساد صدیب تر ذری کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس پرشخ الحدیث دامت برکاتہم نے لکھا کہ میرے نزدیک اور بہت ہے کہ امام بخاری نے تقویبة معنی حدیث التر ذری کی طرف اشارہ کیا ہے۔

## باب من انتظر الاقامة (الشخص كابيان جوا قامت كانتظار كرے)

990: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى عروة بن الزبير ان عآنشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلح الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلوة الفجر قام و ركع ركعتين خفيفتين قبل صلواة الفجر بعد ان يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن للاتامة

تر جمہ: حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہاروایت کرتی میں کہرسول خدا علی اللہ اللہ کے بیعادت تھی کہ) جب مؤذن فجری اذان کہدکر چپ ہو جاتا، تو آپ فجر کے فرض سے پہلے بعد صبح ہوجانے کے دور کعتیں ہلکی می پڑھ لیتے تھے، پھراسپنے ہائیں پہلو پر آرام فرماتے تا آنکدمؤذن اقامت کے لئے آپ کے پاس آتا (پھر آپ اٹھ جاتے)۔

تشریج: لینی اگرکوئی شخص گھریس بیٹھ کرا قاست کا انتظار کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ حافظ نے بھی لکھا کہ امام بخاری نے یہ بتلایا کہ اقامت کا انتظار امام ہی کے لئے خاص نہیں، کیونکہ مقتدی کو بھی صف اول کا ثواب حاصل کرنا ہے لہٰذاوہ بھی اگر گھر قریب ہوتوا قامت س کر مجدمیں جاسکتا ہے۔

## باب بين كل اذانين صلواة لمن شآء

(اگركوكي جا بي و براذان وا قامت كدرميان نمازير هسكتاب)

۲۹۵: حدثنا عبدالله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن مغفل قال قال النبى صلح الله عليه وسلم بين كل اذانين صلواة بين كل اذانين صلواة قال في الثالثتر لمن شآء ترجمه: حضرت عبدالله بن مغفل روايت كرتے بين كه نبى كريم عليقة في فرمايا بندواذانون (يعنى اذان وا قامت) كورميان ايك نماز به (دوم رتبه يبى فرمايا) تيسرى مرتبه فرمايا اگركوئي پرهناچا به به

تشریح: علامہ عینی نے لکھا کہ اس میں تکرار نہیں ہے، کیونکہ پہلے اجمالی بیان مضمون حدیث الباب کا ہوا تھا، یہاں حدیث کا مکمل مضمون درج ہوا ہے۔ شیخ الحدیث نے فرمایا کہ میر سے زدیک بیہ تلایا کہ روایت کے بارے میں قولی فعلی روایات سے وجوب نہ مجھا جائے ،کیونکہ کن شاء وارد ہے۔

#### باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد

کیاسفریس ایک بی موذن کواذان دین چاہئے (بعنی جس طرح حضریس دوموذنوں کااذان دینادرست ہے کیابیہ بات سفریس بھی درست ہوگی؟)

294: حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن ابى ايوب عن ابى قلابة عن مالك بن الحويرث قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى نفر من قومى فاقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيماً رفيقاً فلما راى شوقنا الى اهلينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلمو هم وصلوافاذا حضرت الصلواة فليؤذن لكم احذكم وليؤمكم اكبركم

تر جمہ: حضرت مالک بن حویرے رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ نبی کریم علی تھا کی خدمت میں عاضر ہوکر ہیں یوم تک مقیم رہا، ہم نے آپ کونہایت رحم ول اور مہر بانی کرنے والا پایا (چنانچہ اتناعرصہ مقیم رہنے کے بعد) جب آپ نے ہمارا) اشتیاق اپنے گھر والوں میں رہو، اور انہیں (وین کی ) تعلیم دو۔ اور نماز پڑھا کر وجب نماز کا وقت آجایا کرے، تو تم میں سے کوئی شخص اذان دے دیا کرے اور تم سب میں بزرگ آدی تمہاراا مام ہوگا۔ تشریح : آپ کے رحم دل ہونے کی بیدلیل ہے کہ جب آپ کو رہوس ہوا کہ ہم اپنے گھر ول کو دا پس جانا چاہتے ہیں تو فور آہماری خواہش فل ہرکئے بغیراز خود اجازت دے دی۔

اس میں جہاں ترجمۃ الباب کامضمون ثابت ہوا یہ بھی معلوم ہوا کہ حضورا کرام علی ہے کتنے بڑے رحم دل تھے، جب آپ نے یہ محسوں فرمایا کہ دہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں تو فورا آبی ان کی خواہش وطلب کے بغیر خود ہی اجازت دے دی۔

# باب الاذان للمسافراذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلواة في الرجال في ليلة الباردة او المطيرة

(مسافر کے لئے اگر جماعت ہوئو اذان واقامت کہنے کا بیان اوراس طرح مقام عرفات اور مزدلفہ میں بھی اور سردی والی رات ٔ پاپانی برسنے کی رات میں مؤ ذن کا بیکہنا کہ الصلواۃ فی الرحال (نمازاپنی قیام گاہوں میں پڑھاو)

09A: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر ابى الحسن عن زيد بن وهب عن ابى ذرقال كنا مع النبى صلح الله عليه وسلم فى سفر فارادالمؤذن ان يؤذن فقال له ابرد ثم ارادان يوذن فقال له ابرد تم ارادان يؤذن فقال النبى صلح الله عليه وسلم ان شدة الحرمن فيح جهنم

تر جمہ ۵۹۸: حضرت ابوذررضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ ہم کسی سفر میں ٹی کریم علیقے کے ہمراہ تھے موذن نے (ظہر کی) اذان دینی جا ہی آپ نے اس سے فرمایا کہ (ابھی ذرا) مختذ ہوجانے دو، پھراس نے جا ہا کہ اذان دے آپ نے پھراس سے فرمایا، کہ (ابھی ذرااور) ٹھنڈ ہو جانے دو، یہاں تک کہ سامیٹیلوں کے برابر ہوگیا، پھرٹی کریم علیقے نے فرمایا، کہ گرمی کی شدت جہنم کی لیٹ سے ہوتی ہے۔

تشری : حدیث نمبر ۵۹۸ ند بہت خفی کی قوی مؤید ہے کہ موسم گر ما بیس شنڈ ہے وقت نماز پڑھنا مستحب ہے، اور اس حدیث سے بی گابت ہوتا ہے کہ جن احادیث میں آفاب ڈھل جانے کے فوراً بعد حضور تقلیقے کا ظہر کی نماز ادا فرمانے کا ذکر آیا ہے، اور بی بھی ذکر اایا ہے کہ بعض صحابہ گرمی کی شدت کی بنا پر اپنے کپٹر ہے کو بچھا کر سجدہ کرتے تھے، وہ احادیث ابتداءِ حالات کی ہیں، کیونکہ حدیث ہذا میں مؤذن کا اذان دینے کا ارادہ کرنا، اور حضور تقلیقے کا روکنا، پھر اور پھر بی بتار ہاہے کہ مؤذن نے مدینہ کے سابقہ کل کے بیش نظریباں بھی ممل کرنا چا ہا، اسی وجہ سے حضور انور نے منع فر مایا اور بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد سے حضور کاعمل بہی ہوگیا ہو، کہ موسم سرما میں اول وقت میں ادا فرماتے ہوں اور گری کی شدت کے زمانہ میں شنڈ ہے وقت میں، یہ کہد دینا کہ بیوا قعہ سفر کا ہے، اس لئے سفر کے موقعہ پر اجاز ت نگلتی ہے، جس طرح بعض درگرامور سفر کے ساتھ مخصوص ہیں، یہ بھی ایک خصوصیت ہے درست نہیں، اس لئے کہ شنڈ ہے وقت میں نماز پڑھنے کی علت سفر و حضر دونوں میں میکساں ہے، اور وہ گرمی کی شدت ہے، گرمی کی شدت جورست نہیں، اس لئے کہ شونڈ ہے وقت میں نماز پڑھنے کی علت سفر و حضر دونوں میں میں میں انہ ہور وہ گرمی میں شدت ہے۔ ای طرح حضر میں بھی ہے۔

9 9 0: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفين عن خالد ن الحذآء عن ابى قلابة عن مالك بن الحويرث قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبى صلى الله عليه وسلم اذاانتما خرجتما فاذناثم اقيما ثم ليؤمكمآ اكبركما

تر جمہ ۵۹۹: حضرت مالک بن حویرٹ کہتے ہیں کہ دوشخص نبی کریم علیہ کے پاس سفر کے ارادے ہے آئے تو ان سے نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ جبتم نکلو( اور نماز کا وقت آجائے ) توتم اذ ان دو، پھرا قامت کہو،اس کے بعدتم میں جو ہزرگ ہو، وہ امام ہے۔

• • ٧: حدثنا محمد بن المثني قال اخبرنا عبدالوهاب قال اخبرنا ايوب عن ابي قلابة قال حدثنا مالك

قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم و نحن شببة متقاربون فاقمنا عنده عشرين يوماً وليلةً و كان رسول الله عليه وسلم رحيماً رفيقاً فلماظن انا قد اشتهينا اهلنا اوقداشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فاخبرناه فقال ارجعوآ الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر اشيآء احفظها اولا احفظها وصلوا كمارايتموني اصلى فاذاحضرت الصلواة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم

ترجمہ ۱۰۰۰: حضرت مالک (ابن حویث) کہتے ہیں کہ ہم نی کریم عظیم کے پاس آئے، اور ہم چند ( تقریباً) برابری عمر کے جوان تھ بیش شب وروز ہم آپ کی خدمت میں رہے، اور رسول اللہ علیہ فی فرم دل مہر بان تھے، جب آپ نے خیال کیا کہ ہم کوا پنے گھر والوں کے پاس شب وروز ہم آپ کی خدمت میں رہے، اور رسول اللہ علیہ فی فرم اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے ہم نے آپ کوسب کچھ ہتا یا۔ پس آپ نے فرما یا (پہنچ کا) اشتیاق ستار ہاہے، تو ہم سے ان کا حال پوچھا، جن کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے ہم نے آپ کوسب پچھ ہتا یا۔ پس آپ نے فرما یا کہ وادر ان ہی لوگوں میں رہواور ان کو تعلیم دو، اور (اچھی باتوں کا) عظم دو۔ اور چند با تیں آپ نے بیان فرما کی (جن کی نسبت مالک نے کہا) مجھے یا د ہیں یا یہ کہا کہ یا ذہیں رہیں اور جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے و یکھا ہے، ای طرح نماز پڑھا کرو، اور جب نماز کا وقت آجائے، تو تم میں سے کوئی شخص اذان دے دے، اور تم میں سے بڑا تمہارا امام ہنے۔

ا • ٢: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيدالله بن عمر قال حدثنى نافع قال اذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوافي رجالكم واخبرنا ان رسول الله صلح الله عليه وسلم كان يامرمؤذناً يؤذن ثم يقول على اثرة الاصلوافر الرحال في الليلة الباردة اوالمطيرة في السفر

تر جمدا ۱۰: حضرت نافع روایت کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عرق نے ایک سردی کی رات کو ضجنان (نامی پہاڑی) پر (چڑھ کر) اذان دی، اذان دینے کے بعد بیکہددیا کہ صلوا فسی د حالکم اور ہم سے بیان کیا، کہرسول خداع اللے سردی بارش کی شب کو بحالتِ سفرموذن کو حکم دے دیتے تھے کہ اذان کے بعدوہ یہ کہددے کہ الا صلوا فی الرجال (اپنی فردوگا ہوں میں نماز پڑھلو)۔

٢٠٢: حدثنا اسخق قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابوالعميس عن عون بن ابى جحيفة عن ابيه
 قال رأيت رسول الله صلح الله عليه وسلم بالابطح فجآء ه بلال فاذنه بالصلوة خرج بلال بالعنزة حتى
 ركز ها بين يدى رسول الله صلر الله عليه وسلم باالابطح واقام الصلوة

تر جمہ ۲۰۰۲: حضرت ابو جیفہ ڈروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا علیہ کو (وادی ابطح میں دیکھا کہ آپ کے پاس بلال نے آکر آپ کو نمازی اللاع دی، پھر نیز ہلے کر چلے اوراس کورسول خداع کیے گئے گئے آگے (وادی) ابطح میں گاڑ دیا، اور آپ نے نماز پڑھائی۔ تشریح : حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حنفیہ کے نزدیک بہتر ہے کہ مسافر اذان وا قامت دونوں کے، اوراگرا قامت پراکتفا کر بوتو یہ بھی جائز ہے۔ اگر دونوں کورک کرے گاتو مکروہ ہے گناہ گار ہوگا، اور جماعت کی قیدے منفر دیے لئے توسع ثابت ہوا۔

باب هل يتتبع المؤذن فاه ٔ ههنا و ههنا وهل يلتفت في الاذان يذكر عن بلال انه ٔ جعل اصبعيه في اذنيه وكان ابن عمر لايجعل اصبعيه في اذنيه وقال ابراهيم لاباس ان يؤذن على غير وضوّء وقال عطآء الوضوّء حق و سنة و قالت عآئشة كان النبي صلح الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه

(کیامؤ ذن اپنامنہ ادھرادھر پھیر نے اور کیا وہ اذان میں ادھراُ دھر دکھے سکتا ہے 'بال سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی دوانگلیاں اپنے دونوں کا نوں میں ڈالیں' اور ابن عمرؓ اپنے کا نوں میں انگلیاں نہیں دیتے تھے ابراہیم کہتے ہیں کہ بغیروضو کے اذان دینے میں کچھ مضا لکھ نہیں عطاء کا قول ہے کہ (اذان کے لئے ) وضو ثابت ہے اور مسنون ہے' اور حضرت عاکشۃ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے )

٣٠٠ : حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفين عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه انه واي بلالايؤذن فجعلت اتتبع فاه ههنا و ههنا بالاذان.

ترجمہ: حضرت ابو قیفہ روایت کرتے ہیں، کہ میں نے بلال گواذ ان دینے میں ان کواپنا منداذ ان دیتے وقت ادھرادھرکرتے پایا۔ تشریح: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔اذ ان کے وقت انگلیاں کان میں ڈالنے اور کان کے سوراخ بند کرنے کی حکمتِ عملی یہ ہے کہ سانس بند ہوکر آواز میں قوت آجاتی ہے،اس سے معلوم ہوا کہ کانوں پر یوں ہی او پر سے ہاتھ رکھ لیٹا کانی نہیں اور نہ اس سے سنت ادا ہوتی ہے۔حضرت ابن عرصو حدیث نہ پینی ہوگی ، یا ضروری نہ بھے کراس کورک کیا ہوگا۔

اذان میں قبلہ کے رخ سے سینہ گھرانانہ چاہے، حی علی المصلوة اور حی علی الفلاح کے وقت صرف منہ کو داہنے بائیں کیا جائےگا۔
امام بخاری نے ابراہیم نے قل کیا کہ بغیروضوء کے اذان میں کوئی حرج نہیں، ہمارے حنفیہ کے دوقول ہیں، ایک مطلقا کراہت کا ہے اور حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھی قول میرامختار ہے، کیونکہ حدیث کے موافق ہے اگر چاس کی سندضعیف ہے۔ دوسرا قول صرف اقامت کی کراہت کا ہے، امام بخاری چونکہ میں مصحف اور دخول مجدوغیرہ میں بھی توسع کرتے ہیں، اس لئے یہاں بھی ان کے نزدیک توسع ہوگا۔

(آ دی کا پیکہنا کہ ہماری نماز جاتی رہی کمروہ سمجھا ہے اس طرح کہنا چاہئے کہ ہم نے نماز نہیں پائی کمرنبی کریم صلی الله علیه وسلم کا قول بہت درست ہے )

۲۰۲: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبدالله بن ابى قتادة عن ابيه قال بينما نحن نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم اذسمع جلبة رجال فلما صلى قال ماشانكم قالوا استعجلنا الى الصلوة قال فلا تفعلوا اذآ اتيتم الصلوة فعليكم السكينة فماادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا

ترجمہ: حضرت ابوقادہ رایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ م نی کریم علی کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے پھیلوگوں کی آوازی، جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا، کہتمہارا کیا حال ہے ( یعنی میشور کیوں ہوا ) انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے نماز کے لئے گلت کی ، آپ نے فرمایا۔ اب ایسانہ کرنا، جب تم نماز کے لئے آؤ ، تو نہایت اطمینان سے آؤ، پھر جس قدرنماز یاؤاس قدر پڑھواور جس قدرتم سے جاتی رہے اس کو پورا کرلو۔ تشری : حضرت نے فرمایا که ابن سیرین کی ناپسندیدگی کاتعلق تہذیبِ الفاظ ہے ہے، جس طرح شریعت نے عتمہ کا اطلاق عشا پراوریثر ب کا اطلاق مدینہ طیبہ پرناپسند کیا ہے۔ اوراس سے میصی معلوم ہوا کہ نظرِ شریعت میں جماعت کا فوت ہوجانا نماز کے فوت ہوجانے کے برابر ہے۔

# باب مآادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قاله ابوقتاده عن النبي مَلْكِله

(اس امر کابیان) کہ جس قدرنمازتم کوئل جائے پڑھ لؤاور جس قدرتم سے چھوٹ جائے اس کو پورا کرلو۔اس کوابو قادةً نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کیا ہے

3 · 7: حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابى ذئب قال حدثنا الزهرى عن سعيد ابن المسيب عن ابى هريرة عن النبى صلح الله عليه عن النبى صلح الله عليه وسلم وعن الزهرى عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن النبى صلح الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلوة وعليكم السكينة والوقار ولاتسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علی اللہ عنہ ہیں کہ آپ نے فرمایا، جبتم اقامت سنوتو نماز کے لئے وقاراور اطمینان کواختیار کئے ہوئے چلوہ اور دوڑ ونہیں، پھر جس قدر نماز تمہیں مل جائے پڑھلوہ اور جس قدر چھوٹ جائے ، اس کو بعد میں پورا کرلو۔
تشریح: حضرت نے فرمایا کہ صدیث الباب کے تحت تر بیب صلاق مسبوق کی بحث آجاتی ہے، حفیہ کے یہاں یہ ہے کہ امام کے ساتھ وہ جتی نماز پڑھتاہے، وہ اس کے لئے بھی آخری حصہ ہے، اور امام کے بعد وہ اپنی پہلی رہی ہوئی نماز اداکر ہے گا، گویا مسبوق اپنی پہلی باقی ماندہ نماز میں منفر دجیسا ہوگا۔ کیونکہ صدیث میں لفظ فوات وارد ہے اور دوسری احادیث میں و مساف اتکم فاقضو ابھی آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلاحصہ فوت ہو چکا ہے، اور اس کو امام کے بعد قضا کرے گا۔ شخ آ کبر نے بھی فرمایا کہ مسبوق باتی نماز کو قضا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا امام کے ساتھ جتنی نماز ملی ، وہ مسبوق کے لئے پہلاحصہ ہے، اور امام کے بعد وہ اپنی باتی کو پورا کرے گا۔ کیونکہ حدیث میں اتمام ہے، اور امام کے بعد وہ اپنی باتی کو پورا کرے گا۔ کیونکہ حدیث میں اتمام ہے، اور امام کے بعد وہ اپنی باتی کو پورا کرے گا۔ کیونکہ حدیث میں وہ وحدیث اور اتمام آخری حصہ کوادا کرنے کا نام ہے، حضرت نے فرمایا کہ تاویل دونوں کے لئے ممکن ہے، اور ہمارے لئے اس بارے میں وہ وحدیث اور بھی ہی جن کون دفسل الخطاب 'میں ذکر کہا ہے۔

# باب متى يقوم الناس اذار او االامام عندالاقامة (تكبير كونت جبامام كود كيولين توكس وتت كعر بهول)

۲ • ۲: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال كتب الى يحيى عن عبدالله بن ابى قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلح الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلوة فلاتقوموا حتى تروني.

تر جمہ: حضرت ابوقاد ہُروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا ہے کہ نمازی اقامت کے وقت جب تک مجھے نہ دیکھ لو، اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: یعض احادیث ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام منمازِ جماعت کی اقامت پوری ہونے کے بعد کھڑے ہوتے تھے، اور بعض سے بید کہ قامت کے دوران کھڑے ہوتے تھے اور ہماری کتب نقہ نفی میں بھی دونوں طرح ہے، درمخار کا حاشیہ طحطا دی دیکھا جائے ہفتے مسئلہ بیہ ہے کہ اگر امام مجدسے باہر ہوتو اس کے مسجد میں داخل ہونے پر صفیں درست کرنے کے لئے کھڑے ہوں، اگروہ مسجد کے اندر ہی ہے تو جب وہ اپنی جگہ سے امامت کے لئے اٹھے، اس وقت کھڑے ہوں، پھر بیمسئل نفسِ صلوٰ ہے ہے تعلق نہیں ہے بلکہ

آ دابِ صلوٰ قا کا ہے،اس لئے اگر کوئی پہلے سے کھڑا ہوجائے تب بھی گناہ گارنہ ہوگا۔ یہ بھی علماء سے مردی ہے کہ حضرت بلال ٹنتظرر ہے تھے حضور علیہ السلام کے گھرسے نگلنے پرا قامت کہتے تھے،اور دوسرے صحابہ کرام آپ کوصف میں آ جانے پردیکھتے تھے، تو اس وقت کھڑے ہو جاتے تھے،اس طرح جب حضور علیہ السلام مصلے پر چہنچتے تھے تو اقامت پوری ہونے تک صفیں درست ہو چکی ہوتی تھیں۔ باتی آپ کودیکھنے سے تبل کوئی کھڑانہ ہوتا تھا کہ بیع بٹ بھی تھا۔

# باب لايقوم الى الصلواة مستعجلاً وليقم اليها بالسكينة والوقار (نمازك ليُ جلدي عنه أصل بلكماطمينان اوروقارك ما تهاصل )

۱۰۷: حدث ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن عبدالله بن ابی قتادة عن ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اقیمت الصلواة فلا تقوموا حتیٰ ترونی و علیکم السکینة تابعه علی بن المبارک ترجمہ: حضرت ابوقاد الله وایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیه نے فرمایا، جب نمازی اقامت کی جائے، تو تم اس وقت تک نہ کھڑے ہو، جب تک کہ جھے ندو کی لوہ وارا پنے او پراطمینان کولازم مجھو (علی بن مبارک نے اس کی مثابعت کی ہے)۔

تشری : حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتهم نے لکھا:۔ شار حین نے غرض ترجمۃ الباب نہیں کھی، میرے زور یک اشارہ ہے قول باری تعالی افا نو دی لمصلوٰۃ من یوم المجمعۃ فاسعوا الایک طرف کہ بظاہر آ یت ندکورہ سے صدیث الباب متعارض معلوم ہوتی ہے، حافظ نے لکھا کہ سعی سے مراد آیت میں اس کام کے لئے آ گے بڑھنا ہے اور حدیث میں دوڑ نا ہے نماز کی طرف دوڑ کر جانا وقار وسکنیت اور آ داب صلاٰۃ کے خلاف ہے۔ (الاہواب ۲۲۵۹ میں)

## باب هل يخرج من المسجد لعلة

## ( کیامسجد ہے کسی عذر کی بنا پرنکل سکتا ہے؟)

۲۰۸: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب عن ابى سلمة عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلواة وعدلت الصفوف حتى اذاقام فى مصلاً انتظرنا ان يكبرا نصرف قال على مكانتكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج الينا ينطف راسه و مآء و قداغتسل

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداعیات (ایک مرتبہ مسجد سے) باہر چلے گئے حالانکہ نمازی اقامت ہو چکی تھی ، اور صفیس بھی ہوار کا گئی تھیں ، جب آپ (واپس آکر) اپنے مصلے میں کھڑے ہو گئے ، ہم منتظر رہے ، کہ اب آپ بھیر کہیں گے (لیکن) آپ پھر گئے (اور ہم سے) فرمایا ، کہا نی جگہ پر دہو ، ہم بحال خود کھڑے رہے (تھوڑے عرصہ میں) آپ ہمارے پاس تشریف لائے ، اور آپ کے سرے پانی فیک رہا تھا، آپ نے شل کیا تھا۔

تشریکے: حضرتُ نے فرمایا کہ مشکلوۃ شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک شخص کو دیکھا مجدسے بعداذان کے نکل کر جارہا ہے آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے حضور اکرم علی گئے کی نافرمانی کی۔اس لئے امام بخاریؒ نے حدیث الباب سے ثابت کیا کہ سی ضرورت کے تحت نکلنے کی اجازت بھی ہے۔فقہ حنی کی کتاب بحرمیں بھی ہے کہ جو شخص لوشنے کے ارادہ سے نکلے یااس کو کسی دوسری جگدا مامت ہی کرانی ہوتو اس کو اجازت ہے۔اوراس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عام محکم شرعی کورائے سے خاص بھی کر سکتے ہیں اگر چدا بتداءً ہی ہو، بشر طیکہ حکم شرعی کی وجہ جلی وواضح

ہو۔ جس طرح حضرت عمرؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو "من قال لا اله الا الله دخل البعنة" کے اعلان سے روک دیا تھا، اور پھر حضور علیه السلام نے بھی اس پر رضامندی عطافر ما دی تھی ،ابیا ہی فقہاء مجہدین سے بھی ثابت ہے اس لئے اس کھمل بالرائے سے مطعون نہیں کر سکتے۔

## باب اذا قال الامام مكانكم حتى يرجع انتظروه

اگرامام کے کہ اپنی جگہ پر مظہرے رہو جب تک کہ میں اوٹ کرند آؤں 'تو مقتدی اس کا انتظار کریں

9 • ٢ : حدثنا اسحق قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعى عن الزهرى عن ابى سلمة بن عبدالرحمن عن ابى هريرة قال اقيمت الصلواة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم و هو جلب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج وراسه عقطر مآء فصلے بهم ترجمه: حفرت ابو بریرة روایت كرتے ہیں كه (ایك مرتبه) نمازك اقامت بوگئ ،اورلوگوں نے اپی صفیں برابركرلیں،اتنے میں رسول خداعت بابر نكلے اور آ كے بڑھ كے ، حالانكم آ ب جب تھ (یاد آ نے پر) فرمایا كم لوگ اپئی جگه بركم در بو، چنانچ آ ب لوث كے ،اور آ ب نظم اور آ بی برم برتشريف لائے، تو آ ب كرسے ياني فيك رہا تھا،اب آ ب نے نماز بڑھائي۔

تشریک: حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا کہ جب کوئی امام کمی ضرورت ہے درمیان نماز کے چلا جائے اور کمی قرینہ ہے معلوم ہو کہ لوٹ کرآئے گا تواس کا انتظار کرنا چاہئے ، ورنہ دوسراامام آگے ہڑھ کرنماز پوری کرادے گا۔ (لائع الدراری)

#### باب قول الرجل ما صلينا

• ا ٢: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحى قال سمعت اباسلمة يقول انا جابر عن عبدالله ان النبى صلح الله عليه وسلم جآء ه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت ان اصلى حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعد ما افطر الصآئم فقال النبى صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزل النبى صلى الله عليه وسلم الى بطحان وانا معه وتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ دوایت کرتے ہیں کہ خندق کے دن حضرت عمر بن الخطاب بنی کریم اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اواللہ میں نے اب تک عصری نماز نہیں پڑھی، اور آفنا بغروب ہوگیا ہے (حضرت عمر گا) یہ کہنا ایسے وقت تھا، کہ دوزہ دار کے افطار کا وقت ہوجا تا ہے، نبی کریم علی نے نبی کریم علی نہیں پڑھی، پس نبی کریم علی بطحان میں اترے اور میں آپ کے ہمراہ تھا، آپ نے وضوفر ما یا اور آفنا بغروب ہوجانے کے بعد پہلے عصری نماز پڑھی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔

تشریح: حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ 'امام بخاری اس سے تہذیب الفاظ کا سبق دینا چاہتے ہیں، لیکن استد لال اگرخود حضور علیہ السلام کے قول واللہ ما صلیتھا سے ہوتا تو زیادہ مناسب تھا'۔ (الا بواب والتراجم)

## باب الامام تعرض له الحاجة بعدالآقامة

ا ٢١: حدثنا ابو معمر عبدالله بن عمرو قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا عبدالعزيز هو ابن صهيب عن انس قال اقيمت الصلوة والنبى صلح الله عليه وسلم يناجى رجلاً في جانب المسجد فما قام الى الصلوة حتى نام القوم

ترجمہ: حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہوگئی اور نبی کریم علیہ مجد کے ایک گوشہ میں کٹی مخف سے آہتہ باتیں کررہے تھے، پس آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ بعض لوگ او کئنے لگے۔

تشریکے: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔درمختار وغیرہ کتب حنفیہ میں ہے کہ امام اگر کسی مصروفیت یا ضرورت کی وجہ سے اقامت کے بعد دیرتک نماز شروع نہ کریتوا قامت کا اعادہ ہونا چاہئے ،ورنہ نہیں ، فاصلہ یا تا خیر کتنی ہواس کا تعین دشوار ہے۔

## باب الكلام اذااقيمت الصلواة

## (ا قامت ہوجانے کے بعد کلام کرنے کابیان)

۲ ا ۲: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبدالاعلى ثنا حميد قال سالت ثابت البناني عن الرجل يتكلم بعد ماتقام الصلواة فحدثني عن انس بن مالك قال اقيمت الصلواة فعرض للنبي صلح الله عليه وسلم رجل فحبسه بعد مآ اقيمت الصلواة

ترجمہ: حمیدروایت کرتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی ہے اس مخص کی بابت پوچھا جونماز کی اقامت ہوجانے کے بعد کلام کرے، انہوں نے مجھ سے حضرت انس بن مالک کی حدیث بیان کی ، کہ انہوں نے کہا (ایک مرتبہ ) نماز کی اقامت ہوچکی تھی ، اپنے میں نبی کریم علی ہے کے پاس ایک محض آگیا، اس نے آپ کوا قامت ہوجانے کے بعدروک لیا (اور ہائیں کرتارہا)

تشریح: حافظ نے فرمایا کے فرض بخاری مطلقا کراہتِ کلام کارد ہے،علامہ عینی نے فرمایا کہ حدیث سے جوانے کلام بعدالا قامۃ ثابت ہے،اور حنفیہ کے نزدیک بھی اقامت و تکبیرتح یمہ کے درمیان بات کرنے کی کراہت جب ہے کہ بلاضرورت ایبا کیا جائے، یعنی کسی امرشر می ودین کے لئے کلام ہوتو پھر کراہت نہ ہوگی۔

## باب وجوب صلواة الجماعة وقال الحسن ان منعته امه ' عن العشآء في الجماعة شفقة لم يطعها

(نماز باجماعت کے واجب ہونے کابیان ٔ حسن (بھری) نے کہاہے 'کہ اگر کسی شخص کی ماں ازراہ محبت عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے منع کریے ' تو وہ اس کا کہانہ مانے )

۲۱۳: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول المله صلح الله عليه وسلم قال والذى نفسى بيده لقد هممت ان امر بحطب ليحطب ثم امر بالصلواة فيؤذن لهاثم امر رجلاً فيوم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذى نفسى بيده لويعلم احدهم انه يجدعرقاً سميناً اومرماتين حسنتين لشهدالعشآء

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول خداعی نے فرمایا، کہ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میرا بیارا دہ ہوا ہے کہ (اولا) لکڑیاں جمع کرنے کا تھم دوں (اس کے بعد ) تھم دوں، کہ عشائے کی نماز کوئی دوسر افخض پڑھائے، اور میں (خود) کچھ (لوگوں کو ہمراہ نے کر) لوگوں کے گھروں تک پہنچوں، (جوعشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے) اوران کے گھروں کو آگ لگادوں، قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگران میں سے کسی کو بیہ معلوم ہوجائے کہ بیفر بہ بڑی، یا دوعمہ ہو گوشت والی ہڑیاں یا کے گا، تو یقنینا عشاء کی نماز میں آئے گا۔

تشریک: حضرت شاہ صاحب نے فیر مایا کہ امام بخاری نے جماعت کے وجوب کا قول اختیار کیا ہے، حنفیہ کے دوقول ہیں ایک وجوب کا دوسرا سنت موکدہ کا رصاحب بحر نے فیصلہ کر دیا کہ ادنی وجوب اوراعلی سنت موکدہ کا درجہ ایک ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ بیسنن موکدہ میں سے اعلی درجہ کی سنت ہے، شافعیہ کے یہاں بھی دوقول ہیں، ایک فرض کفاریکا دوسرا سنت موکدہ کا، امام احمد کا ایک قول فرض میں وشر طصحت صلوق نہیں ۔ بیا ختلاف نظر معنوی پر ہمنی ہے، ترک جماعت پر وعید کی احادیث پر نظر کی جائے تو فرص کا ہے، دوسرا میک فرض تو ہے مگر شرط صحت صلوق نہیں ۔ بیا ختلاف نظر معنوی پر ہمنی ہے، ترک جماعت پر وعید کی احادیث پر نظر کی جائے تو فرص دواجب جسیا درجہ بھی ہیں آتا ہے اورا گران احادیث پر نظر کی جائے جن میں بظاہر معمولی اعذار کے سبب بھی ترک جماعت کی گئجائش نگلتی ہے تو اس کا درجہ سنت کا ہی ماننا پڑتا ہے ۔ مثلا آتا ہے کہ کھانے کی وجہ سے اور بارش، ظلمت، سخت گری، سخت سر دی وغیرہ کے سبب ترک جائز تو اس کا درجہ سنت کا ہی ماننا پڑتا ہے ۔ مثلا آتا ہے کہ کھانے کی وجہ سے اور بارش، ظلمت، سخت گری، سخت سر دی وغیرہ کے سبب ترک جائز ترک جماعت عذر ہے اور جائز ہے (اس سے معلوم ہوا کہ فتی ومصنف و مدرس کے لئے مطالعہ کتب میں زیادہ مشغول ہوتواس کے لئے بھی سے کہ اور جائز ہے (اس سے معلوم ہوا کہ فتی ومصنف و مدرس کے لئے مطالعہ کتب ومراجعت ضروری ہے، اور آج کل جو سطیحت و عدم احت عذر ہے اور جائز ہے (اس سے معلی و تحقیق شان زوال پذیر ہے)

لہذااس کے بارے میں خلاف اتنازیادہ نہیں، جتناعام طور سے بھھ لیا گیا ہے۔ مذاہب واعذار کی تفصیل او جزمیں دیکھی جائے 'حنفیہ میں سے امام طحاوی وکرخی وغیرہ کا مختاریہ ہے کہ جماعت کی نماز فرض کفایہ ہے لینی اگر کسی وقت نماز پر مبجد معطل ہو کہ کوئی بھی جماعت سے نہ پڑھے تو سب گناہ گار ہوں گے اورا گرجماعت ہوتی رہے اورکوئی شخص کسی عذر سے شرکت نہ کرے اور تنہا پر ڈیلے تو کوئی گناہ نہ ہوگا۔ (لامع ص۲۳۳)

باب فضل صلواة الجماعة وكان الأسود اذا فاتته الجماعة ذهب الى مسجد اخروجآء انس بن مالك الى مسجد قد صلح فيه فاذن واقام وصلح جماعة

٢١٢: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال صلواة الجماعة تفضل صلواة الفدبسبع و عشرين درجة

۱۵ : حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنى الليث قال حدثنى يزيدبن الهاد عن عبدالله بن خبابٌ عن ابى سعيد انه سمع النبى صلح الله عليه وسلم يقول صلواة الجماعة تفضل صلواة الفذ وبخمس وعشرين درجةً

۲ ا ۲ : حدثنا موسى بن اسمعيل قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت اباصالح يقول سمعت اباصالح يقول سمعت اباهريرة يقول قال رسول الله صلح الله عليه وسلم صلوة الرجل في الجماعة تضعف على صلوته في بيته وفي سوقه خمسة و عشرين ضعفاً و ذلك انه اذا توضافاحسن الوضوّة ثم خرج الى المسجد لايخرجه الا الصلوة لم يخط خطوطة الا رفعت بها درجة وحط عنه بها خطيئة فاذا صلح لم تنزل الملئكة تصلى عليه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولايزال احدكم في صلوة ما انتظر الصلوة

ترجمہ ۱۱۳: حفزت عبداللہ بن عمرٌ دوایت کرتے ہیں کد سول خدا علی نے نے فرمایا کہ جماعت کی نماز نہانماز پرستائیس درجہ ( ثواب میں ) زیادہ ہے۔ ترجمہ ۱۱۵: حضرت ابوسعیدٌ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے ہوئے ساکہ جماعت کی نماز اسکیٹے خض کی نماز سے پچیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے:۔

ترجمہ ۱۹۱۷: حضرت الو ہر رو ایت کرتے ہیں کدرسول خدا علیہ فرمایا ہے کہ آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا، اسکا ہے گھر میں، اور اپنے بازار میں نماز پڑھنے سے بچییں درجہ ( تواب میں ) زیادہ ہے کہ جب عمدہ طور پروضوکر کے مبحد کی طرف یطے، اور محض نماز ہی کے لئے چلتو جوقدم رکھے گا، اسکے موض میں اس کا ایک درجہ بلند ہوگا، اور ایک گناہ اس کا معاف ہوگا، پھر جب وہ نماز پڑھ لے گا تو برابر فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے مصلی میں رہے گا، کہ یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما، یا اللہ اس پر مہر بانی فرما، اور تم میں سے ہر شخص جب تک کہ نماز کا انتظار کرتا ہے نماز میں متصور ہوتا ہے:۔

تشری کے: حضرت ابو ہریرہ پہیں در جے زیادہ قواب دوایت کرتے ہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ستائیس در ہے اور یہی روایت ذیادہ قوی ہے۔

حافظ نے لکھا کہ علامہ ابن المغیر '' نے امام بخاری کے اس ترجمہ پراعتراض کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے باب میں وہ جماعت کا وجوب بتلا

پھے ہیں تو اس کے بعد صرف فضیلت کا اثبات اس کے منافی یا بے فائدہ ہے ( کیونکہ کی امر کا حدوجوب یا فرض میں واخل ہوجا نا ہی اس کے لئے ہواب دہی بھی طویل کی ہے، گرا تنا ہی جواب کا فی ہے کہ کسی گئی کا مرفضیلت وارد ہے میں کے بعد حافظ نے لکھا کہ امام بخاری کے اثر وجوب اس کے ذک فضیلت ہونے کہ منافی نہیں ہے یا مقصودا ظہار فضیلت بلی ظمنفر دکے ہے۔ اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ امام بخاری کے اثر وورد انس ذکر کرنے سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ احادیث الباب میں جونضیلت وارد ہے وہ صرف جماعت مسجد کے لئے ہے گھر وغیرہ کی جماعت مسجد کے لئے ہے گھر وغیرہ کی جماعت مسجد میں نہ کرتے۔ (فتح ص ۹۸/۷)

حضرت گنگوبی نے فرمایا کہ جس معجد میں حضرت انس نے دوسری جماعت اذان وا قامت کے ساتھ کی تھی ، وہ راستہ کی معجد تھی ، لہذا اس سے جماعت ثانیہ کا جواز نہیں لکلے گا ، علامہ عینی نے لکھا کہ کسی معجد میں جماعت ہو چکنے کے بعد مکر رجماعت کرنے میں اختلاف ہوا ہے ، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت علقہ واسود کے ساتھ جماعت ثانیہ کی ہے اور یہی قول حضرت عطاء کا ہے امام احمد و الحق وغیرہ نے یہی مسلک اختیار کیا (وہ ہر محبد میں بے تکلف کئی جماعت کو جائز بلاکرا ہت کہتے ہیں )

حضرت سالم وغیرہ اس کو کمرہ ہوتے ہیں اور بہی مسلک جمہور (امام ابوحنفیہ،امام مالک، توری، اوزاعی وغیرہ) کا ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ محبدا گرراستہ پر ہو،جس کا کوئی امام مقرر نہ ہوتو اس میں گی جماعت درست ہیں ور نہ تنہا پڑھنی چاہیئے ۔ در مختار وغیرہ کتب حنفیہ میں ہے کہ اذان وا قامت کے ساتھ محبومحلّہ میں تکرار جماعت کمروہ ہے، اور محبوطریق میں کہرہ وہ نہیں اورای طرح جس میں کوئی امام ومؤ ذن مقرر نہ ہو، افا وہ کا لؤور: حضرت نے فرمایا: ۔حضرت انس نے جماعت فانیہ محبومحلّہ میں نہیں کی تھی بلکہ مجد بنی زریق میں کی تھی، اور کراہت کا مسئلہ مجد مخلّہ ہے متعلق ہے۔ اور حنفیہ میں ہے امام ابو یوسف کے نزدیک جماعت فانیہ پہلے امام کی جگہ چھوڑ کر بلا اذان وا قامت کے درست بلاکراہت ہے، اور شاید ترک اذان وا قامت بھی پہلی حالت بدلنے کے لئے، اور ان کے نزدیک بھی عدم کراہت اس وقت ہے کہا تفاتی طور ہیں جماعت اولی رہ گئی ہو، نداس وقت کہ دوسری جماعت جان ہو جھرکر کرے یا بس کا عادی ہوجائے، اور حضرت انس ہے ہی مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ تفصیل ہے کہ انہوں نے دوسری جماعت اس طرح کی کہ خودامام ہو کر درمیان صف میں کھڑے ہوئی ملک ہے فرق ہے ہوئی وہ ہو کہ اس سے بھی پہلی حالت و ہیئت بدلنے کا اشارہ ماتا ہے، جوام ما ہو یوسف کا مسلک ہے فرق ہے ہوئی میں میں میں ہو جائے اول کی طرح حضرت انس نے نہیں فرمائی، اس سے بھی پہلی حالت و ہیئت بدلنے کا اشارہ ماتا ہے، جوام ما ہو یوسف کا مسلک ہے فرق ہے ہوئی ہیں۔ پھر ہے کہ حضرت انس نے نہیں فرمائی، اس سے بھی پہلی حالت و ہیئت بدلنے کا اشارہ ماتا ہے، جوامام ابویوسف کا مسلک ہے دوئر تی ہو کہ بر یہ کہ میں۔ پھر ہے کہ حضرت انس نے نہیں فرمائی میں۔ پھر ہے کہ

تحرارا ذان وا قامت کا قول کسی نے بھی اختیار نہیں کیا ہے۔اس لئے ووکسی کا بھی متدل نہیں ہے۔

تیسری حدیث الباب ۱۱۷ میں قول مصلوٰ قالجماعة تضعف علی صلاته فی بیته پرحفرت نفر مایا که یمهال مقابله نماز جماعت اور نماز منفر دکا ہے، جماعت مسجد اور جماعت بیت کانہیں ہے، کیونکہ نظر شارع میں مساجد کی جماعت ہے گھروں کی نہیں، لہٰذا گھرکی یا بازار کی نماز کا ذکر جہاں بھی حدیث میں آیا ہے وہ اس عام نظر شارع کے تحت ہوا ہے۔ کیونکہ زمانہ سلف میں بازاروں میں بھی مساجد نتھیں۔اس طرح گویا جماعت بیت کامسلہ بیان نہیں ہوا ہے، پھریہ کہ جس کی نماز جماعت مسجد کی فوت ہوجائے تو وہ گھر میں جماعت کرے تو وہ تارک کرے یہ مسئلہ کتب فقہ میں ہماعت کرے تو وہ تارک جماعت کرے تو وہ تارک جماعت کرا سے کہا ہے گایا نہیں،اس مسئلہ کومنیہ اور اس کی شرح طبی کبیر میں ذکر کیا گیا ہے۔

یہاں ہم اس کامضمون نقل کرتے ہیں:۔اگر کوئی مخض تر اورج کی نماز گھر کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کر بے تو جماعت کی فضیلت حاصل کرے گا۔اگر چہ جماعت مسجد کے برابر نہ ہوگا، کیونکہ مسجد کی فضیلت زیادہ ہا اور بہی بات فرائض میں بھی ہے کہ وہ بھی اگر گھر میں مسجد کی طرح جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی ہوگا گنا والی، مگر مبجد کے برابر نہیں کیونکہ اس میں شرف مکان ، اظہار شعائر، بحشیر سوا دسلمین اور اسلاف قلوب کی نوعیت بردھی ہوئی ہے، لیکن اس میں قید سے بھی کہ دونوں جگہ کی نماز جماعت بہلیاظ استمال سنن وآ داب برابر ہو،اگر کھر کی نماز زیادہ کامل ہواور امام مسجد مثلا سنن وآ داب کی رعایت نہر تا ہوتو گھر کی جماعت زیادہ افضل ہوگی ، اوراگر کا امام اعلم وافضل ہوگی ، اوراگر کا امام اعلم وافضل ہوگی ۔ رحایم کیرس ۲۰۰۴)

امام بخاریؓ نےمستقل باب باندھاہےاہل علم فضل کےاحق بالامامة ہونے کاءاورحنفیہ نے اعلم بالمسائل کواقر اُپرتر جیج دی ہے۔گر اس زمانی میں جہلاءعوام قاری کوعالم برتر بھے دیتے ہیں۔واللہ المستعمان۔

مراقی الفلاح میں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا مردوں کے لئے سنت موکدہ ہے اور جماعت کا ثواب ایک مقتدی کے ساتھ بھی حاصل ہو جائے گا،خواہ وہ صبی ہو یاعورت ہو،اگر چہ گھر میں ہی ادا کر ہے۔علامہ لمحطاویؒ نے فرمایا کہ اگرکوئی شخص اپنے گھر میں اپنی بیوی یا باندی کے ساتھ جماعت کرے تواس کو بھی جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اگر چہ مجد کی فضیلت زیادہ ہوگی۔

حضرت گنگونگ نے فرمایا: ۔ جماعت مسجد کو جماعت بیت پر کیفا فضیلت ہوگی اگر چہ کما دونوں برابر ہوں گی ،اور دونوں کا ثواب ۲۵ یا ۲۷ گناہ وگا،خواہ مسجد میں جماعت ہے پڑھے یا گھر میں یابازار میں ۔ (۴۵م س ۱/۱۸)

## باب فضل صلواة الفجر في جماعة (فجرك نماز جماعت عير ضخ كي فضيلت كابيان)

۲۱۲: حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى سعيد ابن المسيب و ابو سلمة بن عبدالرحمن ان اباهريرة قال سمعت رسول الله صلح الله عليه وسلم يقول تفضل صلوة الجميع صلوة احدكم وحده بخمسة و عشرين جزءً و تجتمع ملائكة الليل وملّنكة النهار في صلوة الفجر ثم يقول ابوهريرة واقرء واان شئتم ان قران الفجر كان مشهوداً قال شعيب وحدثني نافع عن عبدالله بن عمر قال تفضلها بسبع و عشرين درجةً

۲۱۸: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابى قال حدثنا الاعمش قال سمعت ام الدردآء تقول دخل على ابوالدردآء و هو مغضب فقلت مآاغضبك قال والله مآاعرف من امر محمد صلح الله عليه وسلم شيئاً الا انهم يصلون جميعاً.

9 ا Y: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابواسامة عن بريد بن عبدالله عن ابى بردة عن ابى موسى قال Y ا و الذي ينتظر قال النبى صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجراً في الصلواة ابعدهم فابعدهم ممشى والذي ينتظر الصلواة حتى يصليها مع الامام اعظم اجراً من الذي يصلى ثم ينام

ترجمہ کا از حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا اللے سے سنا آپ فرماتے سے کتم میں سے ہر محف کی جماعت کی نماز سے تنہا نماز پجیس درج ( ثواب میں ) زیادہ ہے، اور رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے نجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے سے کہا گرچا ہوتو ( اس کی دلیل میں ) ان قسر آن المفہو کان مشہود ا پڑھ لو، شعیب کہتے ہیں، جھ سے نافع نے عبد اللہ بن عمر سے نقل کیا کہ جماعت کی نماز تنہا نماز سے ستائیس درج ( ثواب میں ) زیادہ ہے:۔

ترجمہ ۲۱۹: حضرت ابوموی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا، کہ سب لوگوں سے زیادہ تو اب ان لوگوں کو ملتا ہے جن کی مسافت (مبحد سے) دور ہے پھر جن کی ان سے دور ہے، اور وہ مخص جو جماعت کا منتظرر ہے، تا کہ اس کوامام کے ساتھ پڑھے، باعتبار تو اب کے اس سے زیادہ ہے (جوجلدی سے ) نماز پڑھ کے سوجا تا ہے۔

تشری : حافظ نے لکھا کہ یہ باب پہلے باب سے اخص ہے، اور اس میں چونکہ دن درات کے فرشتوں کے جمع ہونے کی وجہ سے فضیلت بھی زیادہ ہے، اس لئے اس کے لئے مستقل باب لائے ہیں۔ (فع ص۲/۹۳)

# ترجمة الباب سياحاديث كى غيرمطابقت

یہاں امام بخاریؓ نے باب کے تحت جودوسری حدیث ۱۱۸ پیش کی ہے، اس میں جماعت نماز فجر کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف مطلق جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا ذکر ہے۔ لہذا ترجمۃ الباب سے مطابقت نہیں ہے۔

محقق عینیؒ نے لکھا کہ جزوی طور نسے تو مطابقت ہو، ی گئی اورامام بخاری کی اس کتاب میں اس قتم کے تجوزات بہ کثرت ہیں۔ (عمده صحاص ۲/۱۹۳) حافظ نے ابن المنیر کا جواب بھی میں نقل کیا کہ یصلون جمیعا میں نماز فجر بھی آگئی، حافظ نے بیہ بھی لکھا کہ ان کے علاوہ کسی شارح نے مناسبت ترجمہ نہیں بتلائی (فتح ص ۲/۹۵)

باب کی تیسری حدیث ص ۱۱۹ میں بھی جماعت نماز فجر کا کوئی ذکر نہیں ہے، علامہ عینی نے لمبی تاویل کر کے جواب دیا ہے، حافظ نے ابن المنیر کا جواب لکھا کہ زیادہ اجر کا سبب نماز کے لئے جانے میں مشقت ہوتا ہے اور یہ جماعت فجر میں زیادہ ہے، کیونکہ سوکرا خصنے میں کسل زیادہ اور مشقت کا احساس نمایاں ہوتا ہے، اور اس میں نیند جیسی محبوب چیز چھوڑنی پڑتی ہے، عشامیں یہ بات نہیں، اگر چہ رات کی ظلمت میں چل کر جانا وہاں بھی وجہ فضیلت ضرور ہے۔ (فتح ص ۲/۹۵) حضرت شاہ ولی اللّٰہ ؒ نے شرح تر اجم ابواب ابخاری میں بیتاویل کی کہ ' بیہ باب سابق باب کا تحق و ذیلی باب ہے، لہذا آخر کی دونوں احادیث کا تعلق باب سابق سے ہے۔' سے ہےتاویل کا باب بہت واسع ہے۔

### باب فضل التهجر الى الظهر ظهركى نمازاول وقت يرصخ كى فضيلت كابيان

٩٢٠: حدثنى قتيبة عن مآلك عن سمى مولى آبى بكر بن عبدالرحمن عن ابى صالح السمان عن ابى هريرة ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال بينمارجل يمشى بطريق وجدغصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفرله ثم قال الشهدآء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال لويعلم الناس ما في الندآء والصف الاول ثم لم يجدو آ الاان يستهموا عليه لاستهموا عليه ولويعلمون ما في التهجير لا استبقوآ اليه ولويعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولوحبواً

تر جمہ: حضرت ابو ہر بری دوایت کرتے ہیں کہ درسول خدا علی ہے نے فر مایا کہ ایک شخص کی داستہ میں چلا جارہا تھا کہ اس نے راستے میں کا نٹول کی ایک شاخ (پڑی ہوئی) دیکھی تو اس کو ہٹا دیا، پس اللہ تعالی نے اس کا ثواب اسے بید یا، کہ اس کو ہٹش دیا، پھر آپ نے فر مایا کہ شہید پانچ لوگ ہیں، جوطاعون میں مرے، اور جو پیٹ کے مرض میں مرے، اور جو ڈ وب کر مرے، اور جو دب کر مرے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو، اور آپ نے فر مایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوجائے ، کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں (شامل ہونے میں) کیا (ثواب ہے؟ اور پھر یہ نیک کام قرعہ ڈ الے بغیر نصیب نہ ہو، تو یقیدنا وہ اس پر قرعہ ڈ الیس، اور اگر لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ سویرے نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے؟ تو بیشک اس کی طرف سبقت کریں، اور اگر ان کو معلوم ہوجائے کہ عشاء اور ضبح کی نماز (جماعت سے پڑھنے) میں کس قدر (ثواب) ہے تو بیشک اس کی طرف سبقت کریں، اور اگر ان کو معلوم ہوجائے کہ عشاء اور ضبح کی نماز (جماعت سے پڑھنے) میں کس قدر (ثواب) ہے تو بیشک اس کی طرف سبقت کریں، اور اگر ان کو معلوم ہوجائے کہ عشاء اور ضبح کی نماز (جماعت سے پڑھنے) میں کس قدر (ثواب) ہے تو بیشیان میں آگر شرکہ ہوں، اگر چرگھنوں کے بل (جانا پڑے):۔

تشریخ: یہاں امام بخاریؒ بجائے مطلق صلوق کے ظہر کا لفظ ترجمہ میں لائے ہیں، جبکہ حدیث الباب میں بھی ظہر کا کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ بخاری کے دوسر نے نسخہ میں صلوق ہی ہے، علامہ عینی نے لکھا کہ اگر یہاں حدیث میں ظہر کی نماز مراد ہوتب بھی بیابراد ظہر والی حدیث کے منافی نہیں ہے، کیونکہ وہ شدت حرکے لئے ہیں، اور اصل وعزیمت وقت نماز میں تبجیر اور مبادرت ہی اول وقت کے لئے ہیں، اور اصل وعزیمت وقت نماز میں تبجیر اور مبادرت ہی اول وقت کے لئے ہیں، اور اصل وعزیمت وقت نماز میں تبجیر اور مبادرت ہی اول وقت کے لئے ہے، اور شدت حرکے وقت ظہر کی تا خیر بطور رخصت ہے۔ (عمدہ ص ۲/۲۹۷)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ یہاں حدیث الباب میں شہداء کی تعداد پانچ ہتلائی ہے، کیکن اور احادیث میں زیادہ تعداد ہوں وارد ہے اور حدیث کی اصطلاح فقہ سے زیادہ عام ہے، علامہ سیوطیؓ نے شہداء پر مستقل رسالہ لکھا ہے اور علامہ اجہو ری مالکیؓ نے شہداء کی تعداد ساٹھ تک گنائی ہے۔ اس لئے میں نے احادیث سے استنباط کر کے ایک ضابطہ بنایا کہ جو بھی کسی المناک متمادی بیاری میں مرے، جیسے ہین سے دستوں وغیرہ کی بیاری میں وہ شہید ہے، یا مہلک و خطر ناک بیاری، طاعون جیسی میں مرے وہ بھی شہید ہے اور کسی اچا تک بلا میں مرجائے، جیسے ڈوب کر، یاکسی دوسر نے وری حادثہ سے تو وہ بھی شہید ہے، حدثی نقط نظر سے یہی تین قتم کے شہید ملیں گے۔ واللہ اعلم

#### باب احتساب الأثار

#### (نیک کام میں ہرقدم پرثواب ملنے کا دھیان)

۱۲۲: حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنى حميد عن انس بن مالک قال قال النبى صلح الله عليه وسلم يابنى سلمه الاتحتسبون اثاركم و زادابن ابى مريم قال اخبرنى يحيى بن ايوب قال حدثنى حميد قال حدثنى انس ان بنى سلمة ارادو آ ان يتحولواعن منازلهم في نيزلواقريباً من النبى صلح الله عليه وسلم قال فكره النبى صلح الله عليه وسلم ان يعرو االمدينة فقال الا محتسبون اثاركم قال مجاهد خطاهم اثار المشى فى الارض بارجلهم

ترجمہ: حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی گئے نے فر مایا کہ اے بنی سلمہ، کیاتم اپنے قدموں (سے چل کرمبحہ آنے)
میں ثو اب نہیں سبجھتے ؟ اور ابن ابی مریم نے بواسط بھی کے حضرت انس سے اتنی روایت اور زیادہ کی ہے کہ بن سلمہ نے چاہا کہ اپنے مکانوں سے
اٹھ کی نبی کریم علی کے کے قریب کہیں قیام کریں تو نبی کریم علی کہ نے اس بات کو براسمجھا کہ مدید کو ویران کردیں، پس آپ نے فر مایا کہ کیاتم
اپنے قدموں (سے چل کرآنے) میں ثو اب نہیں سبجھتے ، اور بجا ہم نے کہا ہے کہ خطاہم کے معنی زمین میں اپنے بیروں سے چلنے کے نشانات ہیں۔
انسر ترکے: حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ احتساب کا مرتبہ 'علم العلم' کا ہے یعنی ذہول وغفلت کے مواقع میں حصول ثو اب کی نبیت وارادہ
کیا جائے ، چونکہ سبحہ میں جانے کے وقت بید خیال نہیں ہوتا کہ اس راہ میں چلنے اور قدم اٹھانے پر بھی اجر وثو اب ہے ، اور عام طور سے آدمی
اس کو طاعت و باعث اجر بھی سبحتا ، اس لئے شارع نے تنبید کی کہ ایسے امور ثو اب میں ، ثو اب کا استحضار ضرور کیا کہ وکہ اس سے اس کی دشواری
بھی رفع ہوجاتی ہے اور نیت ثو اب سے اجر بھی ڈ بل ہوجاتا ہے ، ایک ثو اب کمل کا دوسرانیت خیر کا۔ واللہ تعالے اعلم۔

۲۲۲: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابى قال حدثنا الاعمش قال حدثنى ابو صالح عن ابى هريرة قال قال النبى صلح الله عليه وسلم ليس صلواة اثقل على المنافقين من الفجر والعشآء وبويعلمون مافيهما لاتوهما ولوحبواً لقد هممت ان امرالمؤذن فيقيم ثم امررجلاً يؤم الناس ثم اخذشعلاً من نار فاحرق على من لا يخرج الى الصلواة بعد

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ بی کریم علی نے فرمایا۔ فجر اورعشاء کی نماز سے زیادہ گراں منافقوں پر کوئی نماز نہیں، کین اگران کو یہ معلوم ہوجائے کہ ان دونوں (کے وقت پر نماز پڑھنے) میں کیا ( تواب ہے تو ضروران میں آئیں، اگر چہ انھیں گھنٹوں کے بل ( چانا پڑے ) میں نے پیر ( پختہ ) ارادہ کر لیا تھا، کہ مؤون کواؤان دینے کا حکم دوں، پھر کسی سے کہوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور میں آگ کے شعلے لے لوں، اور جولوگ اب تک گھر سے نماز کے لئے نہ نگلے ہوں، ان کے گھروں کو ( ان کے سمیت ) جلادوں ( لیکن ان کے اہل وعیال کا خیال آنے سے بیارادہ ترک کردیا۔

تشری : پوری حدیث کے مضمون پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے مکان جلانے کا حضور پرنو میں ہے نے ارادہ فر مایا تھا، منافق نہ سے بلکہ مخلص تھے، صرف ان کی ستی کی بناء پر ان کو متنبہ کیا گیا، اور اس عمل کو منافق کا عمل قر اردے کرخوف دلا دیا گیا ہے۔ یہاں امام بخاریؒ نے ترجمہ میں صرف نمازعشا کا فضیلت بھی فی الجملہ تو ٹابت ہوہی گئی، اور بقول علامہ عنی کے اس قسم کے تسامحات و تجوزات امام بخاریؒ کی کتاب میں بہ کشرت ہیں۔ فلینبہ له

#### باب اثنان ومافوقهما جماعة

(دویادوے زیاده آ دی جماعت کے حکم میں داخل ہیں)

۲۲۳ : حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلح الله عليه وسلم قال اذاحضرت الصلواة فاذنا واقيما ثم ليؤمكما اكبركما

تر جمہ: حضرت مالک بن حویرے مسل اللہ وقائقہ ہے روایت کرتے ہیں کہ دوشخص آپ سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے فر مایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تواذان دینا اورتم دونوں میں جو بزا ہو وہ تہاراامام بن جائے۔

تشريح: ترجمة الباب مين امام بخاري مديث ابن ماج كولائح بين - چونك اس كى سندضعيف ہے اى لئے اس كے ارشاد نبوى ہونے كاذ كرنبيس كيا۔

# باب من جلس في المسجد ينتظر الصلواة وفضل المساجد (مسجد مين نمازكا تظارمين بيضي والـ والمسجدون كي فضيلت كابيان)

٢٢٣: حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال الملّنكة تصلى على احدكم مادام فى مصلاه مالم يحدث اللهم اغفرله اللهم ارحمه الايزال احدكم فى صلواة ماكانت الصلواة تحبسه ان ينقلب الى اهلة الا الصلواة

٢٢٥: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيدالله قال حدثنى خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن ابى هريرة عن النبى صلح الله عليه وسلم قال سعة يظلهم الله فى ظله وم لاظل الاظلمه الامام العاد وشآب نشأ فى عبادة ربه و رجل قلبه معلق فى المساجد ورجلان تحآبا فى الله اجتمعا عليه و تغرقاً عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال انى اخاف الله ورجل تصدق اخفآء حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه و رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه

۲۲۲: حدثنا قتيبة حدثنا اسمعيل بن جعفر عن حميد قال سئل انس هل اتخذرسول الله صلح الله عليه وسلم خاتماً فقال نعم اخر ليلة صلواة العشآء الى شطر الليل ثم اقبل علينا بوجهه بعد ما صلح فقال صلح الناس و رقد واولم تزالوا فى صلواة منذانتظر تموها قال فكانى انظر الى و بيص خاتمه

(اس لئے نہیں آسکتا) اور وہ محض جو چھپا کرصدقہ دے، یہاں تک کداس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم ندہوکداس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرج کیا ،اور وہ محض جوخلوت میں اللہ کو یاد کرے اوراس کی آنکھیں (آنسوؤں سے ) تر ہوجا کیں۔

تر جمہ ۲۲۲: حضرت انس نے پوچھا گیا، کیارسول التھ اللہ فی بنائی تھی (یانہیں؟) انھوں نے کہا کہ ایک رات آپ نے عشاء کی نماز میں نصف شب تک دیر کردی پھر نماز پڑھے کے بعد آپ نے اپنا منہ ہماری طرف کیا، اور فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ کر سور ہے (لیکن) تم جب تک انظار میں رہو گے، گویا نماز ہی میں رہو گے۔ حضرت انس کہتے ہیں، گویا میں (اب بھی) آپ کی انگوٹھی کی چک د کھر ہا ہموں۔ تشریح: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ احادیث میں انتظار صلوق و دونوں طرح کا ذکر ہوا ہے نماز سے بل کا بھی اور بعد کا بھی ، لیکن دوسرے کا تعامل سلف سے زیادہ ثابت نہیں ہے، قبولہ سبعة یظلهم اللہ پوفرمایا کہ بعض روایات میں چھکا ذکر ہے، اس کے لئے مشہور قاعدہ ذہن میں رکھنا چا ہے کہ مفہوم عدد معتبر نہیں ہے۔ مختلف او قات میں مختلف وی آئی ہیں اور حضور علیہ السلام نے ان کوائی طرح بیان فرما دیا۔

قولہ و رجلان قحابا فی اللہ پر فرمایا کہ اس کی ایک شرح یہ بھی ہے کہ وہ دونوں ملنے کے وقت پر بھی اور جدا ہونے کے وقت بھی ذکر اللہ مقصود و کر اللہ مقصود و کے اور اس کی تائید روایت سے عام طور سے ملنے اور جدا ہونے کے وقت بھی ذکر اللہ کی نضیلت نکلتی ہے۔

### باب فضل من خرج الى المسجد و من راح

ال شخص كى نضيلت كابيان جومج وشام كے وقت مسجد جائے

۲۲: حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم. عن عطآء بن يسارعن ابى هريرة عن النبى صلح الله عليه وسلم قال من غدآ الى المسجد اوراح اعدالله له نزله من الجنة كلما غدا اوراح

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم علی ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص مجھ وشام ( دونوں وقت ) مسجد جائے ،اللہ تعالے اس کے لئے جنت ہے اس کی (ای قدر) مہمانی مہیا کرےگا،جس قدروہ گیا ہوگا۔

تشریح: حضرت نفر مایا که یهال متن بخاری میں حن حوج ہاور حاشیہ میں دوسر انسخدہ "من غدا" اور وہی اولی ہے۔ حاصل حدیث کا بیہ کہ کہ مساجد خدا کے گھر ہیں، البذا جو بھی اور جتنی بار بھی ان گھروں کی حاضری دے گا، اللہ تعالی بحثیت میز بان کے اس کے لئے اتنی ہی مہمانی وضیافت جنت سے مہیا کرے گا، اور جس طرح ہر شخص اپنے مہمان کے لئے ضیافت کا اہتمام کیا کرتا ہے۔ جسج وشام اور ہر نماز و حاضری کے وقت حق تعالی بھی اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔۔۔۔ سبحانه ما اعظم شانه و فضله

# باب اذا اقیمت الصلواة الاالمكتوبة جب نماز كى تكبير موجائة توسوائے فرض نماز كے اوركوئي نماز نبیں

٢٢٨: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالک بن بحينة قال مرائبي صلے الله عليه وسلم برجدح قال وحدثني عبد الرحمٰن قال حدثنا به زبن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرني سعد بن ابراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلاً من الازديقال له مالک بن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلاً وقد اقيمت الصلواة يصلى ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح اربعاً تابعه غندرومعاذ عن شعبة في مالک وقال ابن اسحاق عن سعد عن عبد الله بن بحينة وقال حماد اخبرنا سعد عن حفص عن مالک

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن مالک بن ، تعبینہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علی ہے نے ایک محض کو دور کعت نماز پڑھتے دیکھا حالا نکہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی ، تورسول خدا علیہ نے اس سے فرمایا کہ مسج کی جار رکعتیں ہیں؟ کیا صبح کی جار رکعتیں ہیں؟

بحث ونظر: حضرت نفرمایا که ام شافع گااستدلال حدیث ترجمة الباب عموم سے بکداس میں اقامت کے بعد دوسری نماز سے مطلقار وک دیا گیا ہے، خواہ وہ مجد میں ہویا ہم، البنداضج کی دور کعات سنت کا جواز باقی نہیں رہا، امام طحادیؒ نے اس کا جواب بیدیا کہ ترجمہ والی حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، جیسا کہ خود امام بخاریؒ کے طریقہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ترجمة الباب میں باب تول

#### امام بخاری کے بدیمی البطلان دعاوی:

امام بخاری سیح کے علاوہ دوسرے تالیفات میں تو بعض اوقات ایسی بات بھی لکھ دیتے ہیں جو بدیبی البطلان ہوتی ہے۔مثلا رسالہ رفع الیدین ص کا (مطبع محمدی لا ہور) میں دعویٰ کیا کہ کسی ایک صحابی سے بھی سے ثابت نہیں ہوا کہ اس نے رفع یدین نہیں کیا، اس طرح رسالہ قراءت ص کا میں بیدعویٰ کیا کہ صحابہ قائلین قراء قاخلف الامام کا مسلک سے تھا کہ رکوع پالینے سے رکعت نہیں ملتی۔ حالانکہ بید عاوی نا قابل قبول ہیں، جیسا کہ میں نے ان کواپنے رسائل نیل الفرقدین اور فصل الخطاب میں مفصل ککھ دیا ہے۔

راقم الحروف عرض كرتاب كدام بخارى نے اول تو ادراك ركعة بددراك المركوع كمسئلكوقراءة فاتحة خلف الامام ك ساتھ بے جوڑ لگاديا ہے، پرخودى غيرة كلين صحابہ كے نام زيادہ گنائے ہيں، اور قائلين ميں صرف حضرت ابو ہريرة كاذكركيا ہے اور ذہن كو مئلة قراءت كى طرف همانے كے لئے ان كاارشاد "اقرأ بها في نفسك" لائے ہيں، جبدساتھ ہى ان كاارشاد حتى تدرك الامام قائما كے لئے تھا، يعنى انداء قدائما بھى ذكركيا، جس سے صاف واضح ہے كدان كا مسلك دوسر سے عابد سے الگ صرف ادراك الامام قائما كے لئے تھا، يعنى انداء الامام للدوس عوب ايك سين قبل بھى اگر مقتدى نے امام كے ساتھ شركت كرلى توركعت پالى، اس ميں بيكمال ہے كہ الان الان عام كي ساتھ شركت كرلى توركعت پالى، اس ميں بيكمال ہے كہ اللان الذي اعام كي ساتھ شركت كرلى توركعت پالى، اس ميں بيكمال ہے كہ اللان الذي اعام كي ساتھ شركت كرلى توركعت بالى، اس ميں بيكمال ہے كہ اللان الان عام كي ساتھ شركت كرلى توركعت بالى، اس ميں بيكمال ہے كہ اللان الله عام كي ساتھ شركت كرلى توركعت بالى، اس ميں بيكمال ہے كہ الله الله عام كي ساتھ شركت كرلى تورك عدت بالى، اس ميں بيكمال ہے كہ الله الله عام كي ساتھ شركت كرلى توركو عدت الك ساتھ ہوگا؟

علامہ نو دیؒ نے انجموع ص ۳/۲۱۵ میں لکھا کہ مسئلہ ادراک رکعت بادراک الرکوع ہی صحیح وصواب ہے،جس کی تصریح امام شافعیؒ نے بھی کی ہے اور جماہیراصحاب و جماہیرعلاء امت اس کے قائل ہیں اوراحادیث نبویہ سے بھی بہی ثابت ہے بلکہ سب ہی لوگوں کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے،صرف صبغی (تلمیذا بن خزیمہ) نے ان کی مخالفت کی ہے اور تقی الدین بھی نے اس کی تائید کی ہے۔ الح علامہ شوکانی بھی اس کے قائل ہوئے ہیں گر پھر انھوں نے اپنے فراد کی میں اس سے رجوع کر لیا تھا۔ (معارف السنن ص ۲/۳۲۷)

حضرت شاہ صاحب کا ارشاد معارف السنن ص ۱۳/۲۸ میں اورالعرف الشذی ص۱۵۳ میں ہے کہ اہام بخاریؒ نے جوعدم اوراک رکعت با دراک الرکوع کا مسکدا ختیار کیا ہے اوراس بارے میں حضرت ابو ہریرہ گوبھی اپنے موافق دکھلا یا ہے وہ صحح نہیں کیونکہ موطاً اہام ہا لک میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ خلاف موجود ہے، جس میں ہے کہ وہ فر مایا کرتے تھے جس کورکعت مل گئی اس کو سجدہ بھی مل گیا، اور قراءت فاتحہ فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ فیر کثیر سے محروم ہوا، اور دوسرے آثار سے بھی حضرت ابو ہریرہ کا مسلک یہی ثابت ہوا کہ وہ اہام کی انحنا للرکوع سے قبل نماز میں مل جانے کو اوراک رکعت مانتے تھے، اور فاتحہ پانے کو واجب نہ قرار دیتے تھے، لہذا اہام بخاری کا مسلک نہ کورہ رسالہ قراء قطف اللامام نہ سلف کے موافق ہے نہ علماء ندا ہم اربعہ سے مطابق ہے۔ اور صحابہ و تابعین و من بعد ہم سب کے خلاف ہے، اور اہام بخاری کے بعداس کو صرف ابو بکر صبنی و غیرہ ایک دونے اختیار کیا ہے۔ او جز المسالک میں ایس بھی ایس بھی ایس کی تھی و درج ہے دیکے لی جائے۔

بخاري كي حديث الباب ميں دوغلطياں

حضرت شاہ صاحبؓ نے اس موقع پر ریب بھی فرمایا:۔امام بخاری اپنی سیح میں تو کف لسان کرتے ہیں،کین باہرخوب تیز لسانی کرتے اللہ فیضا الباری سے ۱۹۸۸ میں بھی حضرت کے یہی ارشادات درج ہیں البت رسالة راءت خلف الامام کی جگہ صبط کی فلطی اور سبقت قلم ہے جزء دفع الیدین لکھودیا ہے۔صاحب فیض اگر مراجعت کتب کا التزام کرتے تو ایسی اغلاط حضرت شاہ صاحبؓ کی طرف منسوب نہ ہوتیں (مؤلف)

ہیں پر کیا چیز ہے؟ دیکھوان کی تالیف جزءالقراءۃ اور جزءرفع الیدین، پھرفر مایا کہ امام بخاری نے صدیث الباب کی روایت مالک بن بحسینہ سے کی ہے حالا نکہ وہ تو مسلمان بھی نہ ہوا تھا۔ سیح سے کہ روایت ان کے صاحبز اوے عبداللہ نے کی ہے، جوصحا بی تھے، دوسری غلطی میہ ہے کہ بچسینہ کو مالک کی ماں ذکر کیا گیا، جبکہ وہ مالک کی بیوی اور عبداللہ کی ماں ہے۔

تحقیق مزید: حضرت نفر مایا: میری تحقیق به به که بعض احادیث بطور اصول مسلمه شائع بوگی تھیں۔ اور ای لئے ان کی سندی نہیں ملتی تھیں، حدیث الباب "اذا اقیمت الصلوة فلا صلوة الا المکتوبة" بھی غالباای قبیل ہے بوگی، اور من کان له امام بھی ای طرح کی بوگی، نیز نہی عن البتیر اعجی جوحفیہ پیش کرتے ہیں، پھرفر مایا ممکن ہے میرایہ اصول بعض جگہ حفیہ کومفرجی ہوگا۔

عزم ججرت اور قیام دیوبند: حضرت نے ضمنا فرمایا کہ میں بارادہ ہجرت وطن (سمیر) جھوڑ کرآیا تھا، دیوبند ۱۸سال رہا چھسال تک مدرسہ سے کوئی وظیفہ یا تنخوا نہیں لی، پھر نکاح ہوا تو ضرور تیں بڑھیں اور تنخواہ لی۔ شروع میں علم دین کی تخصیل کا جذبہ صرف اپنے بزرگوں کا اتباع تھا، ندونیا پیش نظرتھی، نددین کی خدمت کا ہی خالص جذبہ تھا۔

شان فنافی العلم: ہم نے علامہ کوڑی اور حضرت شاہ صاحب دوعالم ایسے دیکھے جن کی شان صحیح معنی میں فنافی العلم کی تھی، اور خدانے ان دونوں کوفہم صحیح، وقت نظر اور حافظ بھی بے نظیر عطافر مایا تھا ہزار ہا مسائل مشکلہ کی تحقیق اس طرح کی کہ بایدوشاید لیکن افسوں ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے علوم کی اشاعت اتن بھی نہ ہوسکی جتنی علا مہ کوڑی کی ہوئی ۔ اور بیہت بڑی کوتا ہی ارباب اہتمام دار العلوم دیو بندگ تھی کہ حضرت شاہ صاحب کے علوم کی اشاعت اتن بھی نہ ہوسکی جتنی علا مہ کوڑی کی ہوئی ۔ اور بیہت بڑی کوتا ہی ارباب اہتمام دار العلوم دیو بندگ تھی کہ حضرت سے تحقیق و تالیفی کام نہ لئے گئے ، اور صرف درس پر اکتفاکی گئی ، یہ بھی ضروری تھا کہ حضرت کومھر، شام اور ترکی کے اسفار کرائے جاتے اور حضرت و ہاں طویل طویل قیام کر کے افادہ واستفادہ فرماتے ۔ حضرت کے دشتہ زواج کے لئے بھی کسی علمی گھرانہ کا انتخاب کرائے جاتے اور حضرت و ہاں طویل طویل قیام کر کے افادہ واستفادہ فرماتے ۔ حضرت کے علمی افادات اور قلمی دستاویز ات کی حفاظت کرتے ، کسی ہوتی دنیا تک ان سے استفادہ ممکن ہوتا۔

### امام بخاری اور رفع یدین پر دعوائے اتفاق صحابہ

حضرت شاہ صاحبؒ نے نیل الفرقدین ص ۸ میں لکھا:۔امام بخاری کے دعوے ندکور کے خلاف خودان کے تلمیذ وخلیفہ امام ترندیؒ نے فیصلہ دیا ہے، انھوں نے لکھا کہ ترک رفع محفرت علی، من محضرت علی، انھوں نے لکھا کہ ترک رفع محفرت علی، محضرت علی، این مسعود، ابو ہر رہے این عمر، براء بن عازب اور کعب ابن مجر ہ سے ثابت ہے اور تابعین میں سے اصحاب علی وابن مسعودؓ، جما ہیرا ہل کوف، بہت سے اہل مدینہ اور دوسرے اہل بلا دسے بھی ثابت ہے۔ پھر حضرتؓ نے ابن حزم اور ابن قیم کی غلطیوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ حضرتؓ ہے دونوں رسالوں فصل الخطاب اور نیل الفرقدین مع حاشیہ کا مطالعہ ہر عالم مشتغل بالحدیث کو ضرور کرنا جائے۔

محقیق مزید: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میرے نز دیک حدیث نبوی"اذا اقیمت الصلوۃ فلا صلوۃ الا المه کتوبة" کامنشاو مقصدا قامت صلوٰۃ کے بعد دوسرے کسی نماز کی ممانعت مجد کے اندرہے،اس لئے امام ابوحفیہؓ کا ند ہب جواز فی الخارج کاہے، کہ نظر شارع میں داخل معجد وخارج کے احکام الگ الگ ہیں۔ ( دیکھوفیض الباری ص۲/۲۰۲)

امام شافعی کا مسلک میہ ہے کہ اقامت کے بعد کوئی دوسری نماز نہ مجد کے اندر پڑھسکتا ہے نہ باہر۔ حالا تکہ راوی حدیث حضرت ابن عمر کا فق کی موطاً امام مالک میں ہے اوردوسرے راوی حضرت ابن عباس کا فقو کی معانی الا الم رطحاوی میں ہے کہ مجتبح کی دور کعت خارج مجد پڑھی جائیں آگر چدامام نے نماز فرض شروع کر دی ہو۔ پھر یہاں ایک حدیث سجح ابن خزیمہ کی بھی ہے جوعمدۃ القاری ص ۱۱ میں نقل ہوئی کہ حضور علیہ السلام اقامت نماز کے وقت نظے تو لوگوں کو دیکھا کہ جلدی جلدی جدر کھت پڑھ رہے ہیں ، آپ نے فرمایا کیا دونمازیں ایک ساتھ ؟ پھرآپ نے ممانعت فرمائی کہ آتا مت ہوجائے تو مسجد میں دوسری نماز نہ پڑھی جائے۔

اگراس مدیث کی نقل صحیح ہے تواس سے واضح فیصلہ ال جاتا ہے کہ ممانعت صرف مسجد کے اندر کی ہے اور یہ چونکہ خاص طور سے صبح کی سنتوں کا واقعہ ہے تو اس بات کا بھی جواب ہو جائے گا کہ پچھ حدیثوں میں عام نماز وں کے وقت کی ممانعت آئی ہے بلکہ کسی میں فجر کو بھی ممانعت کے تحت داخل کیا گیا ہے۔ لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں۔

لہذا میجے ابن خزیمہ کی حدیث میجے گوتر ہے ہوگی۔ گر مجھے تر دو ہے کہ نہیں حافظ میٹی ٹے یہ حوالہ سبقت قلم سے ندوے دیا ہو، کیونکہ بہت ہی زود قلم تھے۔ ساری قدوری کوایک دن میں نقل کر لیا تھا، لوگوں کوان کی کھی ہوئی کتا ہیں پڑھنے میں دشواری ہوتی تھی، اور بعض مرتبہ خود بھی اپنی تحریر وقت سے پڑھتے تھے، دوسرے اس سے شبہ ہوا کہ حافظ نے یہات این خزیمہ کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ تاریخ بخاری دمند بزار وغیرہ کا دیا ہے۔ جس میں مسجد کا ذکر نہیں ہے۔ (فتح س ۲/۱۰۱)

. حضرت ؒ نے افسوں کے ساتھ فر مایا کہ''عینی کے حوالہ مذکورہ کی تھیجے وقحقیق بھی نہیں ہو عتی کیونکہ صحیح ابن فزیمہ کالمی نسخ بھی دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے،البنتہ سنا ہے کہ جرمن کے کتب خانہ میں ایک تہائی حصہ ہے،اس پر حافظ کے دستخط میں اورحافظ کے ہاتھ میں بھی اس سے زیادہ نہیں تھی ۔ مربر سیسے کہ جرمن کے کتب خانہ میں ایک صبے میں میں میں میں اور حافظ کے ہاتھ میں بھی اس سے زیادہ نہیں تھی ۔

### للحيح ابن خزيمه شائع ہوگئ

راقم الحروف عرض كرتا ہے كه يدحفرت كے كلمات مذكوره درس بخارى شريف مورخدامكى ١٩٣٧ء كے بين، ميرى درى بياض ص ٩٥٤ ميس

لے عجیب بات ہے کہ حافظ نے فتح الباری میں تاریخ بخاری و مند ہزار کے حوالہ ہے مجمہ بن نماراورائن البائم ہی کی روایت کا ذکر کیا ہے، اور ممکن ہے وغیر ہما میں سیح این خزیمہ بھی مضم ہو، اوران کے پاس وہ موجود بھی تھی ، اور عمدۃ القاری میں بھی اس کا حوالہ دیکھا ہوگا، بھر بھی اس کے حوالہ کی صراحت نہیں کی ، کہیں ایبا تو نہیں کہ فی المسجد کی قید سامنے ہے ہٹائی تھی ، تا کہ شافعیہ کے مقابلہ میں حفیہ کو فاکدہ نہ بہتے جائے ، کیونکہ ایبا تو وہ فتح الباری میں کیا ہی کرتے ہیں کہ حفیہ کے فائدہ کی صدیث مقام بحث سے ہٹا کردوسرے مقام میں ذکر کردیتے ہیں۔ کہا اشار الیہ العلامۃ الکشمیر تی . واللہ تعالمی اعلم۔ بات شاید دور جار ہی ہے مگر خیال تو فرمائے کہ حضرت شاہ صاحب کی نظر درس بخاری شریف میں تحقیق کا دریا بہاتے بہاتے کہاں تک جاتی تھی ، صحیح ابن خزیمہ ہی ہمیشہ نوا درعالم میں ہے رہی ہتحقیق کا ستارا کس قدر دور دراز آسان سے تو ژکر لانے کی سعی کی جار ہی ہے ، تا کہ حضور علیہ السلام کی ایک صحیح وقوی ترسنت کی نشان دہی کر دینے میں کوئی بھی کور کیرا پی طرف ہے اٹھا کر ندر کھ دی جائے ، خوب ہی فرمایا تھا شخ السنہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہ 'نہ کیا بار بار کہا کرتے ہو کہ ابو حنیفہ نے بیرائے دی ، وہ رائے دی 'ہرگر نہیں ، وہ ان کی رائے نہیں ہے بلکہ وہ جتنے فیصلے دے چکے ہیں وہ سب بالکل معنی الکلمہ معانی حدیث نبوی ہیں' پہلے بھی کہیں لکھا تھا اور اب پھریا دولا دوں کہ بیشخ السنہ وہ بلندترین اور ماید ناز نہتی تھے ، جن کو امام بخاری نے اعلم اہل زمانہ کا لقب دیا تھا ، اگر چہام موصوف ہی نے نہ معلوم کس حال ہے مغلوب ہوکر یہ بھی کہد دیا تھا کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک ایسے اعلم اہل زمانہ کوچھوڑ کر جاہلوں کی تقلید کرلی ، یہا شارہ جس ذات اقد س کی طرف گیا ، پہلے بتلا چکا ہوں ، اس وفت دہراکرا پی اور دوسروں کی اذہب قلب کا باعث بنتائیں جاہتا ہے۔

مرادر دیست اندر دل اگر گویم زبال سوز د گردم در کسم ترسم که مغز استخوان سوز و

اب تقیح حواله کی بات بھی من لیجئے! مطبوع تحیح این تزیمه کے ص ۱۷ میں صدیث نمبر ۱۲ ۱۱ بروایت محمد بن محارا نصاری عن شریک بن عبد اللّه . و هو ابن ابن نمو . عن انسٌ قال خوج النبی طلی تعین الصلوة ، فوأی ناساً یصلون رکعتین بالعجلة ، فقال : . "اصلاتان معاً؟ فنهی ان یصل فی المسجد اذا اقیمت الصلاة .

اس کے حاشیہ میں لکھا گیا کہ اس حدیث کی استادیج ہے۔اور دوسر شنے ٹی ناصرالدین البانی نے لکھا کہ ابن ابی ضرر جال شیخین میں سے ہیں الیکن حافظ نے کہا:۔صدوق پخطی (سے ہیں ،کبھی خطا بھی کرتے ہیں)۔

اس سے قبل حدیث نمبر۱۱۲۳ میں سنتِ فجر بعدا قامت کی ہے،اس کے بارے میں ناصرصاحب نے حاشید یا کہ اس کی اسادضعیف ہے،صالح بن رستم ابوعا مرخز ارکثیر الخطاء ہے ( یعنی بہ کثرت خطا کرتا ہے، دوسرے بید کہ صدیث نمبر۱۲۳ ونمبر ۱۲۵ میں مجد کے اندر کا واقعہ ہے، جو بحث سے خارج ہے۔ لہٰذا خارج کا جواز فی المسجد کی قید سے بخو بی ثابت ہے۔

یہاں بیام بھی قابلِ ذکر ہے کہ گئے ابن خزیمہ کی احادیث مذکورہ پر باب کاعنوان اس طرح ہے:۔ "باب السنھی عن ان یصلے رکھتے اللہ اللہ بعد الاقامة، صد قول من زعم انھما تصلیان و الامام یصلی الفریضة" خیال کیاجائے کہ حدیث نمبر ۱۱۲۱ میں فی المسجد کی قیدامام شافعی کے قول کی ضد ہے، یاامام ابوحنیفہ کی ۔ پھر خودممانعت کے راوی حضرت ابن عمر شن قوممانعت کو مسجد ہی کے ساتھ مخصوص سمجھا تھا، ای لئے وہ مسجد میں تو دوسروں کوروکتے تھے مگر خودعمل بیتھا کہ جب بھی اقامت بن لیتے تھے تو صبح کی منتیں اپنی بہن

حضرت هفصه کے گفر برٹھ کرمنجد میں داخل ہوا کرتے تھے، (فتح الباری س ۲۱۲۷) ایسا ہی علامہ بہکلی نے شرح نسائی میں لکھا ہے، اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت بھی نقل کی ہے کہ "لا صلوۃ فی المسجد اذا اقیمت الصلوۃ" حضرت ثاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ شرح نسائی کانسخد راند ریمیں موجود ہے، اور غالبًا کہیں اور موجود نہیں ہے۔ نیز فرمایا میرا گمان ہے کہ بیروایت ضعیف ہے۔ مزید نفصیل معارف السنن ص اک۸۸۸ جلد را لع میں دیکھی جائے۔

### صحيح ابن خزيمه كامرتبه

فاضل محترم دكتور محمصطفے الاعظمى عمنیضہ مونیائے اسلام كے عموماً اوراہل علم كے خصوصاً عظیم شكريہ كے مستحق ہيں كہ انہوں نے تركى كا سفركر كے استنبول ( مكتبہ احمدالثالث ) سے مخطوط صحح ابن خزيمہ كا فوٹو حاصل كيا۔ اس مخطوط كے اس ورق ہيں اورا يک صفحہ كى ٢٥ سے ٣١ تک سطريں ہيں۔ اعظمى صاحب نے پنہيں لکھا كہ مطبوعہ دوجلدوں ہيں مخطوط كاكتنا مواد آگيا ہے اور باقی حصہ مزيد كتنی جلدوں ہيں آسكے گا۔ آپ نے لکھا كہ اس مخطوط كے علاوہ اب تک كى دوسر نے نسخہ كا علم نہيں ہوسكا ہے اور شايد يورپ ميں بھى اس كا وجود كہيں نہيں ہے۔ آپ نے يہ بھى كھا كہ مخطوط كے پہلے ورق پراس كانام ''مسخح ابن خزيمہ' كھا ہوا ہے، كيكن كتاب كي شروع ميں نام ''مختصر المختصر من المسند الصحيح '' درج ہے۔ اور بہا جات شبہ ميں ڈالتی ہے۔ الخ مقدمہ سے ۲۵

راقم الحروف کا خیال ہے کہ اس مخطوطہ کے نام تو دونوں ہی ہوں گے، اور اسی لئے ہمیشہ لوگوں کو اشتباہ بھی رہا ہوگا، اور شاید یورپ (جرمن دغیرہ) کے نسخوں پر بھی نام کے اشتباہ کی وجہ سے یقین نہ ہوا ہوگا، جس طرح استنبول کا نسخہ بھی لوگوں کی نظر سے او بھل رہا ہے، اور بقول ڈاکٹر صاحب کے صرف ان کو دریافت ہوا۔

محتر ماعظمی صاحب نے اپنے مقدمہ میں محقق نصب الرابیکا شکوہ کیا ہے کہ انہوں نے سیح ابن خزیمہ کو بخاری ، سلم ، ابوداؤ دونسائی سے کم مرتبہ بتلایا ہے ، اور فتح المغیث کے حوالہ سے یہ بھی نقل کیا گیا کہ کتاب ابن خزیمہ میں اسک بھی احادیث ہیں ، جن کو ابن خزیمہ نے سیح قرار دیا حالانکہ ان کا درجہ حسن سے زیادہ نہیں ہے۔ اعظمی صاحب نے لکھا کہ اس قول کی تقنید کی ضرورت نہیں ، کیونکہ خود کتاب ہی اس کی تر دید کے لئے کافی ہے۔ (ص۲۱) کیکن ص۲۲ میں مجا دبن کثیر کاریمارک خود بھی نقل کیا اور فتح المغیث کا نقذ نہ کور بھی احمد شاکر کے حوالہ سے ذکر کیا ہے ، پھر لکھا ، ۔ ' میں کہتا ہوں کہ سیح ابن خزیمہ سیح بین (بخاری وسلم ) جیسی نہیں ہے کہ یہ کہد دینا ممکن ہو کہ جواحادیث اس میں ہیں وہ سب حجے ہیں ، بلکہ اس میں وہ بھی ہیں جو درجہ سیح ہے ہے کہ درجہ کی اور سیح ابن خزیمہ صرف سیح وحن احادیث اس میں بین سیم ہیں بند سیست سیح وحن کے ۔ اور وائی یا شدید ضعف والی احادیث تو ملیں گی ہی نہیں الا نا در آ، جیسا کہ تعلیقات سے واضح ہوجائے گا ، ہم نہیں ہجھ سکے کہ محقی نصب الرامی کی بات آئی بری کیوں گی تھی کہ اس کو خاص طور سے ہدف ملامت بنایا گیا ، جبکہ اس کو خاص طور سے ہدف ملامت بنایا گیا ، جبکہ اس نے ضعیف ، وائی اور شدید بدالضعف احادیث کا وجود تو نا در آ بھی نہیں بٹلا ما تھا ۔

#### كتاب التوحيدلا بن خزيمه كاذكر

سیح ندکور ہے قبل محدث ابن خزیمہ کی کتاب التوحید شائع ہو چک ہے، جس پر پہلے امام رازی وغیرہ نے نقدِ شدید کیا تھا۔ اور اب اشاعت کے بعد علامہ کوثری وغیرہ نے تفصیلی نقد کیا ہے، ملاحظہ ہومقالات کوثری وغیرہ۔

تکملہ: صحیح ابن خزیمہ سے متعلق جَبکہ وہ اب شائع ہوگئ ہے، اتن بات اور بھی ذہن نشین کرلینی جاہئے کہ وہ صحیح حدیث کے بارے میں متسابل ہیں، اور انہوں نے اپنی صحیح میں زیادہ تر وہی احادیث وآثار جمع کئے ہیں، جوان کی فقہی رائے کے مطابق تھے، مثلاً ص۲۹۲ میں کئی سطر کا عنوان قائم کر کے بیٹابت کرنے کی سعی کی کہ فرض صبح کی ایک رکعت اگر طلوع شمس ہے قبل پڑھ کی جائے اور دوسری طلوع کی حالت میں تو نماز صحح ادا ہوگئ۔اوراس کےخلاف رائے والوں کو جاہل قرار دیا ، پھرای کے لئے ایک حدیث پیش کر دی ، دوسرے حضرات کا متدل ذکر نہیں کیا۔ہم اس کی پوری بحث پہلےلکھ چکے ہیں۔ یاص۴۹۸ا میں رفع یدین للر کوع و بعد الرکوع کا باب قائم کیا اور دوحدیث ذکر کیس۔ پھر دوسراباب امرنبوی للرفع عندالرکوع وبعدہ قائم کیااوراس کوبھی حضور علیہ السلام کے ایک مجمل وعام حکم سے ثابت کیا، دوسری طرف کے دلائل کے لئے دوسر محدثین کی طرح نہ باب قائم کیاندان کی احادیث پیش کیں۔ برخلاف اس کے مصنف ابن الی شیبہ کود کیھئے کہ ص۲۳۳/امیں ایک باب رفع یدین کے لئے قائم کیا اورا حادیث وآ فاروونوں ذکر کئے ، پھرص ۲۳۱ ایس باب رفع السدیس فی اول تکبیرة ثم لا یعود کا قائم کر کے اس کے لئے بھی احادیث نبوی وآٹار صحابہ کا ڈھیرلگادیا۔ ای لئے اس مسئلہ کومحدث ابن ابی شیبہ نے ان مسائل میں بھی داخل نہیں کیا ،جن میں حنفید کومخالفتِ حدیث کا الزام دیا ہے اگر چہ رہی حقیقت ہے کہ ان کوغلط فہمی ہوئی اور بیشتر مسائل میں انہوں نے حنفیہ کا مسلک ہی غلط سمجھا اور بہت سے مسائل کے دلائل بھی ان کے سامنے ندآ سکے تھے، وغیرہ اس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور علامہ کوٹر ی کا رد بھی اس بارے میں قول فیصل کا درجہ رکھتا ہے، تا ہم بیجھی ضرورت ذہن میں رکھا جائے کہ انہوں نے تیز لسانی پایخت الفاظ کا استعال نہیں کیا ہے، جبکہ بقول علامہ کوشری کے ان ہی کے مسائل کو بنیاد بنا کر اور ابن حزم کی حلی وغیرہ کوسامنے رکھ کر علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں حفیہ کے خلاف پروپیگنڈے کا طویل وعریض سلسلہ قائم کیا،اور حنفیہ وغیر مقلدین زمانہ کو باہم لڑانے کا نہایت خطرناک مواد چھوڑ گئے، جبکہ ان کے استاذ علامها بن تیمید نفید خفی کی تائید تعظیم میں بہت زیادہ لکھا تھااوراس کو میں نے '' دوبروں کا فرق' عنوان دے کر پہلے کچھاکھا تھا۔ کتاب التو حید لابن خزیمہ سے متعلق بھی اتنی بات اور کھنی ہے کہ حدیث وضع السمو ات علی اصبع میں قول یہود پر جوحضور علیہ السلام کے حکک کوبعض حضرات نے تا ئیدوتقریر پرمحمول کیاہے،اس کا حافظ ابن حجر ؒ نے بھی شرح بخاری میں رد کیاہے،اور وہاں ابن خزیمہ کی بھی غلطی بتلائی ہے،اوراس کتاب و محققین نے باب عقائد میں نا قابل اعتاد کتب میں سے شار کیا ہے،امام رازی نے بھی آیت لیس کے مشله شیء کے تحت اس کار دوافر کیاہے۔ (الیف اُصفیل ص۵۱)

السیف ص ۱۰۸ میں یہ بھی ہے کہ محدث ابن خزیمہ باوجود وسعب علم فقہ وحدیث کے علم اصول الدین (عقائد) سے ناوا تف سے، اور اس امر کا اعتراف خود بھی انہوں نے کیا ہے ( کما فی الاساء والصفات بہ بھی ص ۲۰۰۰) اور امام رازی نے تو آن کی کتاب التو حید کو کتاب الشرک تک کہدویا ہے، پھر ص ۱۰۰۹ میں لکھا کہ وہ اگر کی امر میں صواب اختیار کرتے ہیں تو معتقدات میں کتی ہی بار غلطی بھی کرتے ہیں اس لئے ان کی کتاب التو حید کا رد لکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جن ابن خزیمہ سے امام طحاوی نے روایت کی ہے وہ صاحب کتاب التو حید نہیں بلکہ دوسرے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی ضبی نے وفع شبہت التعبیہ ص اا میں لکھا کہ قاضی ابو یعلی ضبی نے عین کو حق تعالیٰ کی صفیت زائد علی الذات قرار دیا ہے اور ان سے قبل ابن خزیمہ نے بھی کہا تھا (لوب سے کہ خدا کی دوآ تکھیں ہیں، کین میسب ابتداع ہے، جس پرکوئی دلیل شرعی ان سب کے پاس نہیں ہے۔ اور صدیث لیس باعور سے بطور دلیلِ خطاب استدلال کرنا ہی غلط ہے، نیز محدث ابن خزیمہ نے قبل باری تعالیٰ اللہ م اد جل یہ مشون بھا اور حدیث لیس باعور سے بطور دلیلِ خطاب استدلال کرنا ہی غلط ہے، نیز محدث ابن خزیمہ نے قبل باری تعالیٰ اللہ م اد جل یہ مشون بھا اور حدیث لیس باعور سے بطور دلیلِ خطاب استدلال کرنا ہی غلط ہے، نیز محدث ابن خزیمہ نے قبل باری تعالیٰ اللہ م اد جل یہ مشون بھا اور حدیث لیس باعور سے بطور دلیلِ خطاب استدلال کرنا ہی غلط ہے، نیز محدث ابن خزیمہ نے قبل باری تعالیٰ اللہ م اد جل یہ مشون بھا (نبر 1900ء میں ایک کے بین کی بیں۔

محترم دکتوراعظی صاحب عمیضیم نے مقدمہ سیح ابن خزیمہ ص• ایس محدث ابن خزیمہ کی منقبت میں طبقات الشافعیہ اور سیر اعلام النبلاء کے حوالہ سے بیٹھی ذکر کیا کہ وہ وزن کے طریقہ سے واقف نہ تھے اور نہ دس اور بیس میں فرق کر سکتے تھے ان کے بوتے نے بیان کی کہ بسا اوقات ہم ان سے دس لے لیتے تھے اور وہ ان کو پانچ ہی سیجھتے تھے۔ اگریٹ محجے ہے تو خود ان کا اقر ارواعتر اف اصول وعقا کہ کے دقیق

مسائل نہ بچھ سکنے کا بھی درست ہی ہجھنا چاہئے ، اور بیضروری ہے بھی نہیں کہ ایک مخص اگر محدث ہومثلاً تو وہ ضرور فقیہ بھی ہویا متکلم واصولی بھی ہو، بیاس لئے بھی لکھنا پڑا کہ اس دور کے ہمارے سلنی بھائی محدث ابن خزیمہ کی کتاب التو حدید پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ والمحق احق امن یہ بھی ہو، بیاس کتا کہ داصول میں محدث علام پہن کی کتاب اللہ اء والصفات بڑے پایہ گراں قدرومعمد تالیف ہے ، جو ہندوستان میں بھی عرصہ ہوا شائع ہوئی تھی اور اب علامہ کور کی کے نہایت محققانہ محدثانہ حواثی کے ساتھ دار احیاء المتسر اٹ المعوبی ، ہیروت . لبنان سے شائع ہوگئ ہے ، اس کا مطالعہ ہر عالم و محقق کو کرنا چاہئے ۔ علامہ نے عقائد ورجالی حدیث پر بے نظیر کلام کیا ہے ، راقم الحروف کے پاس یہاں کا مطبوعہ نے بھی تھا اور اب ہیروت والا بھی آگیا ہے ۔ فالحمد للہ اولا و آخرا

پیروت سے حال ہی میں ذریعہ ہوائی پارسل طنے والی کتابوں میں ایک اہم ترین کتاب ''السمعجم المفھر س لالفاظ المحدیث النبوی '' بھی ہے۔ جس کی پہلی جلہ خخیم طلائی سنہری ۱۹۳۷ء میں لیدن (ہالینڈ) سے شائع ہوئی تھی۔ اور ساتویں آخری جلہ ۱۹۲۹ء میں شائع ہوئی سے کم نہیں ہے، کیونکہ یورپ کے متشرقین غیر مسلم علاء کی ہوئی سے کم نہیں ہے، کیونکہ یورپ کے متشرقین غیر مسلم علاء کی برہ ہارس کی کاوش ومحنت اور صرف زر کثیر کے بعد طبع ہو کرشائع ہوئی، اس کو حروف تبی کے ذریعہ مرتب کیا گیا ہے کہ صحاح ستہ وغیرہ نو کتب صدیث میں جس لفظ کو بھی تلاش کرنا ہوذرای ویر میں اس کے حوالہ سے اس لفظ اور حدیث میں جس لفظ کو بھی تلاش کرنا ہوذرای ویر میں اس کے حوالہ سے اس لفظ اور حدیث کی حاصل کرلیں گے۔ کتنی کار آ مدقیتی چیز ہے، مگر اب اس سے فائدہ اٹھانے والے ہمارے کتنے مولفین واسا تذہ کہ حدیث ہیں؟ اکبراللہ آبادی نصیح کہا تھا۔

نگ میں اور پرانی روشی میں فرق اتنا ہے انھیں ساحل نہیں ملتا، انہیں کشتی نہیں ملتی گراب تو ہمیں کشتی بھی مل رہی ہے، ہم اس میں سوار ہی نہ ہوں تو قصور کس کا؟

#### باب حدالمريض ان يشهد الجماعة

۲۲۹: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنى ابى قال ثنا الاعمش عن ابراهيم قال الاسود كنا عند عائشة فلكر نا المواظبة على الصلوة والتعظيم لها قالت لما مرض النبى صلح الله عليه وسلم مرضه الذى مات فيه فحضرت الصلوة فاذن فقال مروا ابابكر فليصل بالناس فقيل له ان ايا بكر رجل اسيف اذا اقام مقامك لم يستطع ان يصلى بالناس واعادفاعادواله فاعادالثالثه فقال انكن صواحب يوسف مروا ابابكر فليصل بالناس فخرج ابوبكر يصلى فوجدالنبى صلح الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى ابن رجلين كانى انظر الى رجليه تخطان الارض من الوجع فارادابوبكر ان يتاخر فاوما اليه النبى صلح الله عليه وسلم على ما الله عليه وسلم عليه وسلم عن يصلون بصلواة ابى بكر فقال براسه نعم رواه ابوداؤد عن شعبة عن يصلى و ابوبكر يصلى بصلوته وللسم عن يسار ابى بكر فقال براسه نعم رواه ابوداؤد عن شعبة عن الاعمش بعضه وزادابومعاويه جلس عن يسار ابى بكر فكان ابوبكر يصلى قائماً

تر جمہ: حضرت اسودرضی اللہ تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس (بیٹے ہوئے) نماز کی پابندی اور اس کی بزرگی کا بیان کررہ ہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم علیہ اپنا اس مرض میں جس میں آپ نے وفات پائی، مبتلا ہوئے، اور نماز کا وقت آیا۔ اوراذان ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکرے کہدوہ کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا ویں، آپ سے عرض کیا گیا کہ ابو بکر ٹرم دل آ دمی ہیں۔ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گئو شدہ غم سے ) وہ نماز نہ پڑھا تھیں گے، دوبارہ پھر آپ نے فرمایا، پھرلوگوں نے وہی عرض کیا، سہ بارہ آپ نے عکم فرمایا، اور فرمایا، کہتم یوسف کے گھیرے میں لینے والی عور توں کی طرح معلوم ہوتی ) ہو، ابو بکر ٹرے کہو، کہ وہ لوگوں کونماز بارہ آپ نے تھی فرمایا، اور فرمایا، کہتم یوسف کے گھیرے میں لینے والی عور توں کی طرح معلوم ہوتی ) ہو، ابو بکر ٹرے کہو، کہ وہ لوگوں کونماز

پڑھادی، چنانچہ (کہدیا گیا) ابو بر شماز پڑھانے چلے، اسنے میں نی علی کے اپنے آپ میں کچھ نفت (مرض کی) پائی ، تو آپ دوآ دمیوں کے درمیان میں سہارا لے کر نکلے، گویا میں لا اب بھی ) آپ کے دونوں پیروں کی طرف دیکھ رہی ہوں، کہ بیسبب (ضعف) مرض کے زمین پر گھٹے ہوئے جاتے تھے، لیں ابو بر ٹرنے چاہا کہ پیچھے ہے جائیں، نبی کریم علی گئے ناز پڑھتے تھے، اور ابو بر آپ کی نماز کی افتداء کرتے یہاں تک کہ ابو بر گئی کی نماز کی افتداء کرتے تھے، اور ابو بر آپ کی نماز کی افتداء کرتے تھے اور ابو بر آپ کی نماز کی افتداء کرتے تھے اور ابو بر گئی نماز کی افتدا کرتے تھے، تو امس نے اپنے میں سے اشارہ کیا کہ ہاں! اور ابو معاویہ نے استے لفظ زیادہ روایت کئے کہ آپ ابو بر گئی جائیں جائب بیٹھ گئے، اور ابو بر گھڑ ہے ہوئے نماز بڑھتے تھے۔

\* ٢٣٠ : حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهرى قال اخبرنى عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله على واشتدو جعه استاذن ازواجه ان عبدالله عليه وسلم واشتدو جعه استاذن ازواجه ان يسمرض فى بيتى فاذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الارض وكان بين العباس و بين رجل اخر قال عبيدالله فذكرت ذلك لا بن عباس ماقالت عآئشة فقال لى وهل تدرى من الرجل الذى لم تسلم عآئشة قلت لاقال هو على بن ابى طالب الله على بن الله

ترجمہ: حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہاروایت کرتی ہیں کہ جب نبی کریم علی ہیارہوئے ادرمرض آپ کا بڑھ گیا، تو آپ نے اپنی بیبیوں سے اجازت ما تکی کہ میرے گھر میں آپ کی جہراراں کی جائے ہیں کہ جب نے اجازت دے دی، پس آپ دوآ دمیوں کے درمیان میں (سہارا) لگائے ہوئے کرنمازکو) نظے، آپ کے دونوں پیرز مین پر گھٹے جاتے تھے، ادر آپ عباس کے ادرا کی اور خص کے درمیان میں (سہارا) لگائے ہوئے تھے،عبداللہ کہتے ہیں کہ جھے سے جو کچھ حضرت عائش نے بیان کیا تھا، اس کا ذکر ابن عباس سے کیا،انہوں نے کہا،تم جانتے ہوکہ وہ دوسر اضحض کون تھا،جس کا نام حضرت عائش نے نہیں لیا، میں نے کہا،نہیں انہوں نے کہا، وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے۔

تشری : معلوم ہوا کہ جب تک اتی بھی طاقت باتی ہو کہ کسی آ دمی کے سہارے مجد میں جائے، اس وقت تک اس کو جماعت نہ چھوڑنی چاہئے۔ تاہم حالات مرض ومریض مختلف ہوتے ہیں کوئی قاعدہ اس سلسلہ میں بنانامشکل ہے، حضور علیہ السلام ایسی حالت میں بھی دو کے سہارے مجد میں تشریف لائے ،گراس کو واجب نہیں قرار دے سکتے ،اورخود حضور علیہ السلام بھی کئی روز تک علیل رہے اور بہت می نمازوں میں شرکت نہیں فرمائی ،اگر وجوب ہوتا تو آ ہے ہرنماز میں شرکت فرماتے۔

علامہ پہنی نے لکھا کہ آپ سترہ نماز وں میں شریک نہ ہوسکے، پانچ روز علالت کا سلسلہ رہا جیسا کہ حدیثِ مسلم ہے معلوم ہوتا ہے، حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میرے نز دیک ان دنوں میں چارنمازوں کی شرکت ثابت ہے۔ جن میں سے ایک پہلے دن جمعرات کی عشاء اور دوسری فنجر دوشنبر کی ہے۔

''اسیف'' کا ترجمہ حضرتؒ نے فرمایا زم دل جومغموم رہتا ہو۔صواحب یوسف نے فرمایا کہ حضرت عائشہ ظاہر میں تو حضرت ابو بکرؒ کے اسیف ہونے کا عذر کر رہی تھیں اور دل میں میے کھٹکا تھا کہ کہیں لوگ ان کی امامت سے بدفالی نہلیں ( کہ بیا چھے ام ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام اچھے نہ ہوئے اور وفات ہوگئ ۔ وجہ تشبیہ ہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام والی عورتیں بھی دل میں پچھ بات رکھی تھیں اور ظاہر دوسری بات کرتی تھیں ۔ وکذا فی فتح الباری ص ۲۱۰۵

# باب الرخصة في المطرو العلة ان يصلى في رحله بارش اورعذركى بناير هم من نمازير هيك كى اجازت كابيان

۱ ۲۳: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر اذن بالصلواة ليلة ذات بردوريح ثم قال الاصلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلح الله عليه وسلم كان يامر المؤذن اذاكانت ليلة ذات يودومطويقول الاصلوا في الرحال

۱۳۲: حدثنا اسم عيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الانصارى ان عتبان ابن مالك كان يؤم قومه و هو اعمر و انه قال لرسول الله صلح الله عليه وسلم يارسول الله انها تكون الظلمة والسيل وانارجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلى فجآء ه وسول الله صلح الله عليه وسلم فقال ابن تحب ان اصلى فاشار الى مكان البيت فصلى فيه رسول الله صلح الله عليه وسلم

تر جمہ اسا۲: حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ایک سر داور ہوا دارشب میں نماز کی اذان دی، جس میں بیجھ کہد یا، کہ لوگو! اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اس کے بعد کہا کہ رسولِ خداعیقیہ موذن کو تھم دیتے تھے، جب رات سر داور ہارش کی ہو، تو کہد دے الا صلو افعی الو حال: .

ترجمہ ۱۳۳۱: حضرت محمود بن رہے انصاری روابیت کرتے ہیں ، کہ عتبان اپنی تو م کی امامت کیا کرتے تھے (چونکہ) وہ نا بینا تھے انہوں نے رسول خدا علیہ سے عرض کیا ، کہ یا رسول اللہ (کبھی) اندھیرا ہوتا ہے ، اور پانی (بہتا) ہوتا ہے ، اور میں اندھا آوی ہوں ، (اس وقت نہیں آسکتا) تو یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں کی جگہ نماز پڑھا و بیجئے ، تا کہ میں اس کو مصلے بنالوں ، پس رسول خدا علیہ فی ان کے ہاں ) تشریف اللہ اور فرمایا ، جہاں تم کہو ، نماز پڑھ دوں ، انہوں نے گھر کے ایک مظام کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہاں رسول خدا علیہ فی نے نماز پڑھی ۔

تشریح : معلوم ہوا کہ بارش میں جب راستہ خراب ہوجائے تو جماعت کا ترک کر دینا جائز ہے ، لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بارش زیادہ ہوتو وہ حضیہ کے یہاں نماز جعد کے لئے بھی عذر بن عتی ہے ، اور اس کا فیصلہ اپنے دل سے کرنا چا ہے کہ دوہ اس وقت عذر بننے کے لائق ہے یا نہیں ، کیونکہ انسان کا ضمیر اپنا حال زیادہ صبح جاننے کی وجہ سے درست ہی فیصلے کرتا ہے ، اگر چہ خام میں وہ کسے ہی حسے حوالے کرے۔

ظاہر میں وہ کسے ہی حسے حوالے کرے۔

قولہ الا صلوا فی الموحال پرفر مایا کہ غالبًا بیاعلان اذان پوری کرنے کے بعد ہی ہوگا، پھر بیکہ حضور علیہ السلام نے حضرت علبان نابینا کوڑک بھا عت کی اجازت دی اور حضرت ابن ام مکتوم کونہیں دی ، اس کی ایک وجہ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ حضور نے ایک کے لئے رخصت پرمل کو پہند فر مایا اور دوسرے کے لئے عزیمت کو، میر بے زد یک بیفرق ہے کہ ایک اذان کوئن سکتے ہوں گے، دوسر نہیں، جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے، پھر بیکہ اعذار کے بھی مراتب ہوتے ہیں، شاید حضرت ابن ام مکتوم گا عذر حضرت عتبان گے، دوسر نہیں، جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے، پھر بیکہ اعذار کے بھی مراتب ہوتے ہیں، شاید حضرت ابن ام مکتوم گا عذر حضرت عتبان گے عذر سے کم درجہ کا ہو۔ اس لئے ایک کورخصت دی اور دوسر نے کوند دی ہو، اسکلے باب کی ایک حدیث بخاری سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے زیادہ بھاری جسم والے ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام سے عذر کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو آپ نے اس کے گھر پرنماز پڑھی، صاحب فیض الباری نے اس روایت کو بھی یہاں تا سی آ پیش کیا ہے، گمر وہ محل نظر ہے، کیونکہ اس رجل سے حضرت عتبان کومراد لینا احتمال بعید ہے، چنا نچ محقق عیری نے بھی حافظ کے اس احتمال پرنفذ کیا ہے۔ اور صاحب فیض کی عبارت ''فی نہ الباب'' اور قال عتبان کومراد لینا احتمال بعید ہے، چنا نچ محقق عیری نے بھی حافظ کے اس احتمال پرنفذ کیا ہے۔ اور صاحب فیض کی عبارت ''فی نہ الباب'' اور قال

الحافظ وہوعتبان 'ان کی حسبِ عادت مسامحت ہے۔ کیونکہ حدیث ندکورا گلے باب میں ہے اور حافظ نے خود جزم نہیں کیا، بلکہ قبل سے کی دوسرے کا قول نقل کیا ہے، اور نام بھی ظاہر نہیں، جس سے اس قول کا وزن معلوم ہوسکتا۔ حافظ عنی ٹے حدیثِ ندکور کے تحت فائدہ نمبر ۲ میں زیادہ موٹے ہوئے کو بھی اعذار تاریخ ہوں کے اس میں شامل کیا ہے اور صاحب صحیح ابن حبان سے دس اعذار ثابتہ من الحدیث نقل کئے، (۱) مرض مانع ہو (۲) حضور طعام بوقتِ مغرب (۳) مجد کے راستہ میں خوف ضیاع جان و مال ہو طعام بوقتِ مغرب (۳) نیادہ بارش (۹) زیادہ مثابیا (۵) شدید ضرورت مانع ہو (۲) مسجد کے راستہ میں خوف ضیاع جان و مال ہو طعام بوقتِ مغرب (۸) زیادہ بارش (۹) زیادہ تاریخ جس میں چاناد شوار (۱۰) لہمن پیاز وغیرہ بدیودار چیز کھائی ہو۔ (عمد نمبر ۲۵ ۲۵)

10 +

### باب هل يصلى الامام بمن حضروهل يخطب يوم الجمعة في المطر

(جس قدرلوگ موجود بین ان بی کے ساتھ تماز پڑھ کے اور کیا جمعہ کے دن بارش میں بھی خطبہ پڑھے)

۱۳۳: حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا عبدالحمید صاحب الزیادی قال سمعت عبدالله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس فی یوم ذی ردغ فامر المؤذن لما بلغ حی علی الصلواة قال قل الصلواة فی الرحال فنظر بعضهم الی بعض کانهم انکروافقال کانکم انکرتم هذا ان هذا فعله من هو خیر منی یعنی النبی صلے الله علیه وسلم انها عزمة وانی کرهت ان اخر جکم وعن حماد عن عاصم عن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس تحوه عیر انه وال کرهت ان اؤ ثمکم فتجیون تدوسون الطین الی رکبکم

۱۳۳ : حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن يحيٰ عن ابي سلمة قال سالت اباسعيد الخدري فقال جآء ت سحابة فمطرت حتى سال السقف و كان من جريد النخل فاقيمت الصلواة فرايت رسول الله صلح الله عليه وسلم يسجد في المآء والطين حتى رايت اثر الطين في جبهته

١٣٥ : حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا انس بن سيرين قال سمعت انسايقول قال رجل من الانصار انى لآ استطيع الصلواة معك و كان رجلاً ضخماً فصنع النبى صلح الله عليه وسلم طعاماً فدعاه الى منزله فبسطله حصيراً ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من ال الجارو دلانس اكان النبى صلر الله عليه وسلم لصلى الضحى قال مارايته صلاها الايومئذ

ترجمه ۱۳۳۳: حضرت عبدالله بن حارث کابیان ہے کہ (ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے) کیچڑ ہوگئ تھی، حضرت ابن عباس نے اس دن خطبہ فرمایا، اور موذن سے کہد دیا تھا کہ جب حسی علمی المصلواۃ پر پنچے تو یہ کہد دے کہ اپنے اس کی مراب کی انہوں نے راس کو ) براسمجھا، تو ابن عباس نے کہا، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اس کو براسمجھا، بےشک اس کو اس نے کیا ہے، جو مجھ سے بہتر تھے، لینی نبی کر یم علی ہے نہ نہیں امر ہے، کہا ذان (سے محبد میں آنا) واجب ہوجاتا ہے اور میں نے یہا تھانہ ہم کا کہ جھے اس کی ایسان کی ایسان کر میں گر کھٹوں تک دور سے ابن عباس سے اس کو را تھا کہ یہ بی دورات کے کہا کہ مجھے اجھانہ معلوم ہوا کہ تہیں گنہ کارکروں، یاتم مٹی کو گھٹوں تک روندتے آؤ۔

تر جمہ ۱۳۳۷: حضرت ابوسلم ڈوایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوسعید خدریؓ ہے بوچھا، تو انہوں نے کہا، کہ ایک (مرتبہ) ابرآیا، اوروہ بر سنے لگا، یہاں تک کہ چھت کیلنے لگی، اور جھت (اس وقت تک) تھجور کی شاخوں ہے (پٹی ہوئی) تھی، پھرنماز کی اقامت ہوئی، تو میں نے رسول خدا علی کے اور یکھا کہ یانی اور شی میں بجدہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ٹی کا اثر میں نے آپ کی پیشانی میں دیکھا۔

ترجمہ ۱۳۵۵: حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک فخض نے (بی کریم علی اللہ سے) عرض کیا کہ میں (معذور ہوں) آپ
کے ہمراہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اور وہ فربہ آدمی تھا (اس کے بعد، اس نے بی علیف کے لئے کھانا تیار کیا، اور آپ کواپٹے مکان میں بلایا، اور آپ
کے لئے چٹائی بچھادی، اور چٹائی کے ایک کنار ہے کو دھودیا، اس پر آپ نے دور کعت نماز پڑھی، اتنے میں آل جارود میں سے ایک فخض نے
انس سے بوچھا، کہ کیا نبی کر یم علیف نماز جاشت پڑھا کرتے تھے، انس نے کہا کہ میں نے سوائے اس دن کے بھی آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا۔
تشریح: مقصد ترجمہ وا حادیث فدکورہ واضح ہے کہ عذر کی حالت میں اگر رخصت سمجھ کر پچھاوگ معجد میں جا کرنماز نہ پڑھیں بلکہ گھروں میں
پڑھ لیں اور دوسر بے لوگ عزیمت پڑھل کر ہے معجد میں آجا کیں تو جولوگ آجا کیں، ان ہی کے ساتھ امام جماعت کرادےگا۔

باب اذاحضر الطعام واقيمت الصلوة وكان ابن عمريبدا بالعشآء وقال ابوالدردآء من فقه المرء اقباله'علىٰ حاجته حتىٰ يقبل علىٰ صلوته و قلبه' فارغ

۲۳۲ : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي سمعت عآنشة عن النبي صلَّے الله عليه وسلم انه والله عليه وسلم انه والله عليه والله والله

١٣٧ : حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذ قدم العشاء قابدء وابه قبل ان تصلواصلوة المغرب ولاتعجلوا عن عشآئكم ٢٣٨ : حدثنا عبيد بن اسمعيل عن ابى اسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشآء احدكم و اقيمت الصلوة فابدء وابالعشآء ولالعجل حتى يفرغ منه و كان ابن عمريوضع له الطعام و تقام الصلوة فلاياتيها حتى يفرغ و انه ليسمع قرآء د الامام وقال زهير و وهب ابن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبى صلى الله عليه وسلم اذاكان احدكم على الطعام فلايعجل حتى يقضى حاجته منه و ان اقيمت الصلوة قال ابوعبدالله وحدثنى ابراهيم بن المنذرعن وهب بن عثمان و وهب مدنى

ترجمه ۲۳۳: حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نبی کریم علی است راویت کرتی بین که آپ نے فرمایا جب کھانا (سامنے )رکھ دیا جائے ،اور نماز کی اقامت ہو، تو پہلے کھانا کھالو۔

ترجمہ ۲۳۷: حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خداعی کے فرمایا کہ جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے ، تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھالو،اورا پے کھانے میں عجلت نہ کرو۔

ترجمہ ۱۳۸۳: حضرت ابن عرقر وایت کرتے ہیں کدرسول خدا میں گئے نے فرمایا، کہ جبتم میں سے کی کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت بھی ہوجائے تو پہلے کھانا کھا نے اور جلدی نہ کرے، یہاں تک کداس سے فارغ نہ ہوجائے حضرت ابن عمر کی عادت تھی کہ جب ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جا تا اور جماعت بھی کھڑی ہوجاتی، نوجب تک کھانے سے فارغ نہ ہوجاتے ، نماز میں نہ آتے ، حالا نکہ وہ یقینا امام کی قراءت سنتے ہوتے تھے، اور زہیر اور وہب بن عثمان نے بیسند موسی بن عقبہ، نافع ابن عمر سے کوئی کھانے پر (بیٹھ گیا) ہو، تو جلدی نہ کرے، یہاں تک کدا پی اشتہا اس سے پوری کرلے، اگر چہ جماعت کھڑی ہو، امام بخاری نے کہا، کہ مجھ سے ابر اہیم بن منذر نے وہب بن عثمان سے روایت کیا ، اور وہب مدینہ کر ہے والے تھے۔

تشری : حضرت گنگوہی قدس سرہ ، نے فرمایا کہ ترجمۃ الباب میں حضرت ابوالدرداع کا قول امام بخاری نے اس لئے نقل کیا تا کہ مختلف روایات میں جع کی صورت نکل آئے ، کیونکہ بعض میں کھانا مقدم رکھنے کا تھم ہے جو یہاں درج ہیں اور بعض میں بیہ ہے کہ نماز کو کھانے وغیرہ کی وجہ ہے موخر نہ کیا جائے ( کمانی ابی داؤد وغراہ صاحب المشکو ۃ الی شرح السنۃ ) پھر حاشیہ لامع میں یہ تفصیل بھی ہے کہ علامہ شوکانی نے کہا:۔ ظاہرا حادیث نقدیم کی وجہ سے کھانے کوئی ہمیشہ مقدم کیا جائے خواہ اس کی ضرورت ہویا نہ ہو، اورخواہ وہ کھانا کم ہویا زیادہ ، اور کھانے کوئی ہمیشہ مقدم کیا جائے خواہ اس کی ضرورت ہویا نہ ہو، اورخواہ وہ کھانے کوئی ہمیشہ مقدم کیا جائے خواہ اس کی ضرورت ہویا نہ ہو، اورخواہ وہ کھانا کم ہویا زیادہ ، اور کھام ہی کوفقل کیا ہے ، امام غزائی نے قدرگائی کہ کھانے کے فاسد یا بے مزہ ہونے کا ڈر ہوتو نماز کوموَ خرکرے ور نہیں ، شافعیہ نے احتیاج کی قید کھی ، امام ما لک نے فرمایا کہ کھانا ہم کھی ان کے فاسدیا ہے اور کو کہ ان کے مانا کھا ہو لیعنی کم مقدار میں تو نماز کوموَ خرکر کے کھالے ور نہیں : ۔ جمہور کا مسلک بیہ ہے کہ وقت میں گنجائش ہوتو کہتی نماز کا ذکر ووھیان رہے ، لیکن اگر نماز کوکھانا بنا ووں کہ اس میں ول پڑا رہے ، اس سے بہتر ہے کہ کھانے کوئماز بنا دوں کہ کھاتے ہوئے بھی نماز کا ذکر ووھیان رہے ، لیکن اگر نماز کے وقت نکلنے کا ڈر ہوتو پہلے نماز موسیان رہے ، لیکن اگر نماز کے وقت نکلنے کا ڈر ہوتو پہلے نماز کوروہ بالا کا منشاء ہے۔ ۔

لہذاا بن حزم اور بعض شافعیہ کا یہ مسلک صحیح نہیں کہ کھانے کو ہی مقدم کیا جائے خواہ نماز کا وقت بھی نکل جائے اور شوکانی نے جوامام احمدٌ کی طرف پیقول منسوب کیا کہ وہ کھانے پرنماز کومقدم کرنے سے نماز کوفاسد بتلاتے ہیں بیانتساب بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ موفق نے کھانا مقدم کرنے کو صرف مستحب لکھا ہے ، واجب وفرض نہیں لکھا۔علامہ ابن عبدالبرؒنے اس امر پراجماع نقل کیا ہے کہ کھانے کی موجودگ میں اگر نماز کامل طریقہ پریڑھ کی جائے تو وہ درست ہوجائے گی۔

ا مام طحاویؒ نے مشکل الآثار (۳/۲۰۱۰) میں تقدیم طعام کی روایات کوروز ہ دار کے لئے خاص کیا ہے اور نماز سے نماز مغرب کو تعین کیا ہے۔ گویاد وسری نماز وں کے اوقات کے لئے سے تمنی ہیں ہے۔ (لامع الدراری ص۱/۲۵۳)

حافظ نے علام محقق ابن وقت العید نظل کیا که احادیث میں سب نمازیں مراؤ بیس بلکہ مناسب ہے که ان کو صرف مغرب کی نماز پر محمول کیا جائے ، القول علیہ السلام فابدو ا بالعشاء اور دوسری روایت فابدو ا به قبل ان تصلو ا المغرب ہے بھی یہی بات رائح معلوم ہوتی ہے ، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب کھانا سامنے آجائے اور کوئی تم میں سے روزہ دار ہوتو کھانے کومقدم کرو۔

علامہ فاکہائی نے کہا کہ ''حدیث کوعموم پر رکھنا جا ہیے کیونکہ علت عام ہے یعنی تشویش قلب کہ بھوک میں خشوع صلوٰ ۃ حاصل نہ ہوگا اور نماز مغرب کا ذکر حصر کے لئے نہیں ہے اس لئے کہ بعض مرتبہ غیر روزہ دار کھانے کا روزہ دار ہے بھی زیادہ خواہش مند ہوتا ہے''۔ پھر حافظ نے خود بھی لکھا کہ عموم پرمجمول کرنامعنی ومقصد کے لحاظ ہے بھی مناسب ہے کیونکہ بھوکا روزہ دار کی طرح ہے' اور شام کا وقت صبح کی طرح ہے' لہٰذا حدیث کے لفظ ما تور پر انحصار ضروری نہیں معلوم ہوتا' علامہ عینی اور حافظ ؒ نے اور بھی تفصیل کی ہے۔ مطالعہ کرلی جائے۔ ہم نے خلاصہ دے دیا ہے۔ (فتح الباری میں ۱۹۰۹)

من حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ فقہی بات تو وہی ہے، جوسب کہتے ہیں، گرمیرے نزدیک اس قتم کے مسائل میں زیادہ توسع کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اپنے دین کی اصلاح وتر تی کی فکرزیادہ چاہیے، بنسبت دنیوی امور کھانے، پینے ، راحت وآسائش وغیرہ کے لئے تاکہ اعمال خیرکل کے لئے ذخیرہ ہوں، اور کوتا ہیوں وغفلت میں قیمتی وقت ضائع نہ ہوجائے لقہ و له تعالى و لتنظر نفس ما قلمت لغدط (ہرخض کوسو چناچاہیے کہ اس نے کل کے لئے کیا ذخیرہ کیا ہے) کل سے مراد آخرت ہے۔ یعنی آج کی د نیوی محدود زندگی کی راحت وعیش میں پڑ کرکل کی آخرت والی آبدی زندگی سے غفلت نہ برتنی چاہیئے اور وہاں کی زندگی سنوار نے کی واحد صورت نیک اعمال کا ذخیرہ ہے۔

#### باب اذادعي الامام الصلواة وبيده ماياكل

(جب نماز کے لئے امام کو بلایا جائے 'اوراس کے ماتھ میں وہ چیز ہو جو کھار ماہو)

۲۳۹: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرنى جعفر بن عمرو بن امية ان اباه قال رايت رسول الله صلح الله عليه وسلم ياكل ذراعاً يحتزمنها فدعى الى الصلوة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ

تر جمہ: حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ عمرو بن امیہ عصروایت کرتے ہیں، کہ میں نے رسول خدا عظیمتے کو ایک شانہ کھاتے ہوئے دیکھا، آپ اس میں سے گوشت کاٹ لیتے تھے، اتنے میں آپ کونماز کے لئے بلایا گیا، تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور چھری آپ نے پنچےر کھدی۔ پھرآپ نے نماز پڑھی اور وضونہیں فرمایا (یعنی گوشت کھانے کے بعد)

تشریکے: حسب تحقیق حافظ اس باب میں بیہ تلایا کہ پہلے باب میں عکم نقذیم طعام کا کا بطور استجاب تھا، وجوب کے لئے نہ تھا'اور بعض حضرات نے بیٹفصیل کی کہ اقامت صلوۃ قبل کھانا شروع کرنے کے بویا بعد کوان دونوں کا تکم الگ الگ ہے'یا امام بخاری نے امام اور غیر امام کا مسئلہ جدا جدا ہو تسمجھا ہو' علامہ ابن المنیر نے کہا شاید حضور علیہ السلام نے خاص اپنے لئے عزیمت کو اختیار کیا ہو' اس لئے نماز کو کھانے پر مقدم کیا اور دوسروں کورخصت پڑ کس کرنے کا موقع دیا' کیونکہ آپ خواہش طعام پر قابور کھنے کی دوسروں سے زیادہ قوت رکھتے تھے'اور آپ کی برابر کون اپنی خواہشات پر کنٹرول کرسکتا تھا؟ لیکن اس استدلال پر بیشبہ ہوسکتا ہے کہ مکن ہے حضور علیہ السلام بقتا پہم کھانا چاہتے تھے وہ کھانچے ہوں واللہ اعلم (خ ابادی من ۱۱۰۰)

ہمارے حصرت شاہ صاحب نے ایک توجیہ پرپیش کی کہ کھانا چونکہ خراب یا بے مزہ ہو جانے والانہیں تھا'ممکن ہے حضور علیہ السلام نے اس کے اس کو درمیان میں چھوڑ کر جماعت میں شرکت کی ترجیح دی ہو۔

#### باب من كان في حاجة اهله فاقيمت الصلواة فخرج

( جو خض گھر کے کام کاج میں ہو'اورنماز کی تکبیر کہی جائے' تو نماز کے لئے کھڑا ہوجائے )

• ٢٣ : حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود قال سالت عائشة ماكان النبى صلح الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة اهله تعنى خدمة اهله فاذا حضرت الصلوة خرج الى الصلوة

ترجمہ: حضرت اسوڈروایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائش سے پوچھا کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے! وہ پولیس کہ اپنے گھر والوں کی مہنت یعنی خدمت میں (مصروف) رہتے تھے جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپنماز کے لئے چلے جاتے۔ تشریح: علامہ عینی اور حافظ نے فرمایا کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب سے بیاشارہ کیا کہ کھانے کی طرح دوسرے امور نہیں ہیں کہ ان میں بھی جغے رہواور جماعت کی پرواہ نہ کرو ہاں لئے حضور علیہ السلام کا تعامل ذکر کیا گیا کہ آپ فارغ اوقات میں گھر کے اندر گھر والوں کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے' مگر جماعت کے وقت اس کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ (عمرہ ۲۵۰۵ ہوڑ ص ۱۱۱۰۵) علامہ عینی نے یہ بھی لکھا کہ خود حضور علیہ السلام کے اپنے ذاتی کا م اور معمولات بھی اس میں داخل ہیں' کیونکہ شائل ترندی میں ہے کہ آپ اپنے کپر وں کی صفائی بھی کر لیتے تھے اپنی بحری کا دودھ بھی دوہ لیتے تھے وغیرہ امام احمدوا بن جان کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنا کپڑائی لیتے تھے وفیرہ امام احمدوا بن جان کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنا کپڑائی لیتے تھے وفیرہ درست کر لیتے تھے واکم نے اکلیل میں یہ بھی اضافہ کیا کہ آپ نے اپنی تھے لوہار ان کا حال بھی یہ تھا کہ ہتھوڑ ااٹھاتے ہوئے بھی اگر مصرت شاہ صاحب نے فرمایا: حضرت زرار ہیں ابی اوئی ایک تابعی تھے لوہار ان کا حال بھی یہ تھا کہ ہتھوڑ ااٹھاتے ہوئے بھی اگر ان کی آوائی طرح ہتھوڑ ہے کورکھ کرنماز کے لئے چل دیتے تھے۔

پھرفرمایا کہ حدیث الباب کی سند میں حضرت اسود بھی ہیں جوحضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اخص تلامذہ میں سے تھے حضرت عائشہؓ سے اہم مسائل میں رجوع کرتے اوران کی خدمت میں ہدایا بھی پیش کرتے تھے رواۃ کوفہ میں سے ہیں اوران کا مسلک بھی ترک رفع یدین تھا اس سے خیال کروکہ کیسے جلیل القدر عالم تھے اوران کے اساتذہ کتنے بڑے مرتبہ کے تھے اورای سے ان کے اختیار کردہ مسائل ترک رفع وغیرہ کی شان بھی مجھو۔

# باب من صلح بالناس و هو لايريد الآان يعلمهم صلواة النبي صلح الله عليه وسلم و سنته

(اس مخف كابيان جولوگول كوصرف اس لئے نمازير هائے كهانبين رسول الله كى نماز ادران كى سنت سكھائے )

۱ ۲۳: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا و هيب قال حدثنا ايوب عن ابى قلابة قال جآء نامالك بن الحويرث فى مسجد ناهاذا قال انى لاصلى بكم وما اريدالصلواة اصلى كيف رايت النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فقلت لابى قلابه كيف كان يصلى قال مثل شيخنا هذا وكان الشيخ يجلس اذار فع راسه من السجود قيل ان ينهض فى الركعة الاولى السجود قيل ان ينهض فى الركعة الاولى السجود قيل الركعة الاولى السجود قيل السجود السجود قيل السجود قيل السجود قيل السجود قيل السجود السجود قيل السجود الس

ترجمہ: حضرت ابوقلا بیر وایت کتے ہیں کہ ہمارے پاس مالک بن حویرٹ ہماری اسی مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا' کہ میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں' میر امقصود نماز پڑھتا ہوں' میر امقصود نماز پڑھتا ہوں' میر امقصود نماز پڑھتا ہوں' ایوب کہتے ہیں کہ میں نے ابوقلا یہ ہے کہا' کہ وہ کس طرح نماز پڑھتے تھیض؟ وہ بولے کہ ہمارے اس شیخ کی مثل اور سی میں کہ میں جس مجدہ سے اپناسرا ٹھاتے تھے'تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔

تشری کن حضرت شاه صاحب: نے فرمایا که اس باب سے بیتلانا ہے کہ نماز پڑھ کراگردوسروں کو ملی طور پرتعلیم دی جائے تو وہ نماز بھی خدا کیلئے ہی ہے اور درست ہے وہ نعیر اللہ نہیں ہوگی جس طرح تحیة المسجد کہ وہ نام سے بھی معجد کیلئے معلوم ہوتی ہے اور تحیة معجد کہلاتی ہے مگر وہ بھی خدا کیلئے ہے۔

#### قوله وكان الشيخ يحجلس

اس پرفر مایا کداس سے جلسہ استراحت مراد ہے کینی پہلی اور تیسری رکعت کے بحدہ سے اٹھ کر کھڑ ہے ہونے سے قبل بیٹھنا جوامام شافع ٹی کے بزویک مستحب ہے، مگر امام ابو حنیف، امام مالک وامام اجھ وغیرہم اس کے قائل نہیں، اور منتقی الاخبار (لکشنے مجد الدین ابی البرکات ابن تیمیہ جدابن تیمیہ ہے۔ مگر امام ابو حنیف نے بھی امام اجمد کا یہ قول ذکر کیا ہے، اور نعمان بن ابی عیاش سے یہ بھی نقل کیا کہ میں نے بہت سے اصحاب رسول اللہ علی کا کہ وہ کیصا کہ وہ نہیں بیٹھتے تھے۔ امام ترفدی نے کہا کہ ای بالرکا تاریخ کہا کہ یہی سنت ہے اور ان حضرات نے حدیث مالک ابن الحویرث بخاری کا میہ جواب دیا کہ حضور علیہ السلام سے جلوس بویہ ضعف کے ہوا ہے۔ اور ابوعبد الملک نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ میں دس سال نمازیں پڑھیں اور پھر حضرت ابو پکر تحر، عثمان، اور دورے صحابہ دتا بعین نے بھی، اگر وہ جلساسر احت کرتے تو کیا وہ اہل مدینہ ہے ہوشیدہ رہ سکتا تھا؟ الخ (عمد میں 17/2 سے)

المعروف) میں ہے امام احمدے کدا کثر احادیث ہے ترک جلسہ استراحت ثابت،اور بخاری ص۱۱۱ میں ''بیاب المعکث بین المسجد تین' میں ان ہی مالک بن الحویرث کے تیسری رکعت کے بعد بیٹے پرایوب کا بیر بیمارک بھی نقل ہوا ہے کہ وہ ایبافعل کرتے تھ، جو ہم نے دوسروں کوکرتے ہوئے نبیس و یکھا۔ نقلیل کے لئے یہ کیا کم ہے کہ ایک صحابی کہدر ہاہے کے عمر بن سلمہ کے سواکسی کوکرتے نہیں و یکھا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس سے میں سیمجھا ہوں کہ بیجلہ استراحت بھی ضرور ہے، مگر پھرترک وخمول میں آگیا ہوگا،ای
لئے ایوب وغیرہ نے افکارکیا ہے، جس طرح فرض مغرب سے قبل دورکعات بھی ثابت ہوئیں مگر پھرمحمول میں آگئیں ای لئے حضرت ابن عرّ نے ان پرنگیر کی ہے۔حضرتؒ نے فرمایا کہ پھر بھی میر ہے زدیک مختار سے کہ اس مسئلہ میں اختلاف صرف افضلیت کا ہے، جیسا کہ علامہ طواقی کی رائے ہے میرا طریقہ ہے کہ اختلاف کو جتنا بھی ہوسکے کم کرتا ہوں، اور کبیری میں جو جلساستراحت کی وجہ سے بحدہ ہوواجب کہا ہے وہ میر سے نزدیک اس حالت میں ہے کہ وہ مقدار سنت سے زیادہ ہو جائے نہ جب کہ مقدار سنت ہو، اس وقت بحدہ ہوؤہیں ہے، دیو بند میں مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی بتلایا اور اگر معارض بھی ہوتا تو شارح منیہ کو صلوانی سے نبست ہی کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ میر سے نزدیک امام طحادی کا یہ جواب کہ وہ عذر کی وجہ سے قا، تو ی نہیں ہے۔

# باب اهل العلم والفضل احق بالامامة (علم وضل والاامامت كازياده متحق ہے)

۱۳۲: حدثنا اسخق بن نصرقال ثنا حسين عن زآئدة عن جدالملک بن عمير قال حدثنى ابوبردة عن ابى ١٣٢: حدثنا اسخق بن نصرقال ثنا حسين عن زآئدة عن جدالملک بن عمير قال حدثنى ابوبردة عن ابى موسى قال مرض النبى صلح الله عليه وسلم فاشتدموضه فقال مرق ابابكر فليصل بالناس قالت عائشة انه رجل رقيق اذا قام مقامك لم يستطع ان يصلى بالناس قال مرق ابابكر فليصل بالناس فى حيواة فعادت فقال مرق ابابكر فليصل بالناس فى حيواة النبى صلح الله عليه وسلم

۲۴۳: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروة عن ابيه عن عآئشة ام المؤمنين انها قالت عائشة الله عليه وسلم قال في موضه مرو آابابكر يصلى بالناس قالت عآئشة في من البكآء فمر عمر فليصل بالناس من البكآء فمر عمر فليصل بالناس من البكآء فمر عمر فليصل بالناس من البكآء فمر عمر فليصل للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .....انكم لانتن صواحب يوسف مروّا ابا بكر فليصل للناس فقالت حفة لعآئشة ما كنت لا صيب منك خيراً

۲۳۳: حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى انس ابن مالک ن الانصارى و كان تبع النبى صلح الله تبع النبى صلح الله عليه وسلم وخدمه و صحبه ان ابابكر كان يصلى لهم فى وجع النبى صلح الله عليه وسلم الذى توفى فيه حتى اذاكان يوم الاثنين وهم صفوف فى الصلواة فكشف النبى صلح الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر الينا وهو قآئم كان وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا ان تفتتن من الفرح برؤية النبى صلح الله عليه وسلم فنكص ابوبكر على عقبيه ليصل الصف وظن ان النبى صلح الله عليه وسلم اتمو اصلوتكم و

ارخى الستر فتوفى من يومه صلح الله عليه وسلم

۲۴۵ : حدثنا ابومعمر قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا عبدالعزيز عن انس قال لم يخرج النبي صلح الله عليه وسلم اللحجاب فرفعه الله عليه وسلم اللحجاب فرفعه فقال نبى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظراً كان اعجب الينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بيده الى ابى بكر ان يتقدم و ارخى النبي صلح الله عليه وسلم بيده الى ابى بكر ان يتقدم و ارخى النبي صلح الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات

۲۳۲: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنى ابن وهب قال حدثنى يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبدالله انه اخبره عن ابيه قال لما اشتدبرسول الله صلح الله عليه وسلم وجعه قل له فى الصلواة فقال مروآ ابابكر فليصل بالناس قالت عآئشة ان ابابكر رجل رقيق اذاقراً غلبه البكآء قال مروه فليصل فعاودته فقال مروه فليصل انكن صواحب يوسف تابعه الزبيدى وابن اخى الزهرى واسخق بن يحيى الكلبى عن الزهرى وقال عقيل و معمر عن الزهرى عن حمزة عن النبى صلر الله عليه وسلم.

ترجمہ ۱۳۲۲: حضرت ابوموی روایت کرتے ہیں، کہ جب نبی کریم علی یارہوئے، اور آپ کا مرض بڑھ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکڑے
کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاویں، حضرت عائش نے کہا، کہ (حضرت) وہ نرم دل آ دمی ہیں۔ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ حضور نے فرمایا، نہیں، تم ابو بکر ہے ہی کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا سکیل حضرت عائش پھر لوٹ کر آگئیں تو حضور نے فرمایا کہ ابو
کر ھاسکیں گے۔ حضور نے فرمایا، نہیں، تم ابو بکر ہے ہی کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا سکی نہیں حضور کا قاصد
کر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا ویں اور تم تو وہ عور تیں (معلوم ہوتی ہو) جضوں نے بوسف کو (گھر رکھا تھا) پس ابو بکڑے پاس حضور کا قاصد
(میکم لے کر) آیا اور انہوں نے نبی کریم آلی کے کہ زندگی میں لوگوں کو نماز پڑھائی:۔

ترجمہ ۱۹۳۳: حضرت عائش دوایت کرتی ہیں کہ درسول خدا تقایق نے اپنی بیاری میں فرمایا کہ ابو بکر سے کہوکہ لوگوں کو نماز پڑھاویں، حضرت عائش کہتی ہیں، میں نے حفصہ سے کہا کہتم حضور ہے عرض کروکہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے، تو رونے کی وجہ ہے لوگوں کو (اپنی قراءت) نہ سناسکیں گے۔ لہٰذا آپ عمر کو تھی دیکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاویں، پس حفصہ ٹے عرض کر دیا تو رسول خدا عقایق نے فرمایا کہ ہم ہو ابو بھر سے ہوئے تھیں۔ ابو بکر گوتھ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، تو حفصہ ٹے خصرت عائش ہے کہا، کہتم ہے جھے کوئی بھلائی ملنے کی امیر نہیں۔

ترجمہ ۱۲۳۳: حضرت انس بن مالک جورسول اللہ علیہ کی پیروی کرنے والے، آپ کے خادم اور صحابی تھے، روایت کرتے ہیں کہ نی کریم علیہ اللہ علیہ کے مرض وفات میں حضرت ابو بکر ٹوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ جب دوشنبہ کا دن ہوا اور لوگ نماز میں صف بستہ تھے تو نبی کریم علیہ نے خرہ کا پردہ اٹھایا اور ہم لوگوں کی طرف کھڑے ہوکر دیکھنے گے، اس وقت آپ کا چہرہ مبارک گویا مصحف کا صفحے تھا، پھر آپ بثاثت سے مسکرا ہے۔ ہم لوگوں نے خوشی کی وجہ سے چاہا کہ نبی علیہ ہے کہ دیکھنے میں مشغول ہوجا کیں اور ابو بکر اپنے پچھلے پیروں پیچھے ہٹ آئے والے ہیں، لیکن آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کرلو، اور آپ نے پردہ ڈال دیا، ای دن آپ نے وفات پائی صلی اللہ علیہ وسلم

تر جمہ ۱۳۵۷: حضرت انس روایت کرتے ہیں، کہ (مرض وفات میں) نی کریم آلی ہیں نیا ہر نہیں نظے، ایک دن نمازی اقامت ہوئی اور ابو بکر آگے بڑھنے گئے، ایک دن نمازی اقامت ہوئی اور ابو بکر آگے بڑھنے گئے، است میں نمی کریم آلی نے نے پردہ کواشادہ کیا، کہ آگے بڑھ جا کیں اور نبی کریم آلی نے نے بردہ گرا کہ اس سے زیادہ بھی میسر نہ آیا تھا، پھر نبی کریم آلی نے نے اپنی کو اشارہ کیا، کہ آگے بڑھ جا کیں اور نبی کریم آلی نے نہ دہ گرا دیا، پھراس پرآپ کوقدرت نہ ہوئی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگی۔

ترجمه ٢٣٢: حضرت عمزه بن عبدالله اسيخ والدسے روايت كرتے بيں \_انہوں نے كہاكد جب رسول خداعليك كا مرض برور كيا، توآپ ے نمازی (امامت کے )بارے میں عرض کیا گیا،آپ نے فرمایا کہ ابو بکڑ سے کہو، کہ وہ لوگوں کونماز پڑھادی، حضرت عائشہ بولیں، کہ ابوبکر گیک زم دل آدمی ہیں۔جب (نماز میں قرآن مجید) پڑھیں گے ،توان پرروناغالب آجائے گا، آپ نے فرمایا،ان ہی ہے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، پھردوبارہ حضرت عائشہ نے وہی کہا، پھرآپ نے فرمایا کدان ہی ہے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، تم تو یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح (معلوم ہوتی ہو) زبیدی اورز ہری کے بھتیج نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور عقبل اور معمر نے بیسندز ہری وحمزہ، رسول اللہ علیہ سے روایت کی ہے۔ تشريح اور بحث ونظر: قوله فانكن صواحب يوسف: ليني جس طرح حفرت يوسف عليه السلام مصمري عورتيس ان كے خلاف مرضي مفتلكو كرتى تھيں يايد كەحفرت يوسف عليدالسلام كى اور خيال ميس تصاور عورتين كىي دوسرے خيال ميس، يايد كەتم عورتين تواپنى بى بات چلايا كرتى ہو۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ۔ امام بخاریؒ نے اس باب میں حفیہ کا مسلک اختیار کیا ہے کہ اعلم کواقر اُپر مقدم کیا ہے۔ اور ایک روایت امام شافی سے بھی اس کے موافق ہے الیکن مشہور قول ان کا اقر اُکی تقدیم ہے اعلم پراور حفیہ میں سے امام ابو پوسف سے بھی بیمنقول ہے۔امام بخاری نے اپنے مسلک پرامامت سیدنا ابو بکڑ سے استدلال کیا ہے، کیونکہ وہ اعلم تھے، یعنی اگر اقر اَ کی تقدیم ہوتی تو حضرت آبی بن كعب امت كے مستحق زيادہ ہوتے كدوہ بنص حديث اقر أتھے۔امام بخارى نے حديث مسلم كى روايت بھى اپنى صحح ميں نہيں لى ہے،جس سے تقدیم اقر اُ تکلتی ہے،اور جوشا فعیہ کا متدل ہے،اس کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ حدیث مسلم اس زمانہ کے رواج وعرف پر وارو ہوئی تھی، نہ بعد کے عرف پر،اس دور میں سب سے بڑا قاری وہ تھا جس کوقر آن مجیدزیادہ یا دتھا، کیونکہ وہ سب اہل زبان تھے، ان کوتھیج حروف ونخارج کی ضرورت ہی بھی، جتنایا دکرتے تھے،اس کو سیح ادا کرتے تھے اور سمجھ کر پڑھتے تھے،اس لئے اس کے عالم بھی ہوتے تھے، پھر جب اسلام اطراف کی طرف پھیلا اور عجم نے بھی قرآن مجید کو پڑھا تو وہ تھیج حروف کے متاج ہوئے لہذا حدیث مسلم ہمارے محل نزاع سے خارج ہے،اس میں جس اقر اُکی نقتہ یم ہے وہ اعلم بھی ہوتا تھا،البتہ بعد کواصطلاح وعرف بدل گئی اور فقہاء کے تجوید سے پڑھنے والے کو قاری کہا،تو اختلاف کھلا،اورامام شافعی نے قاری کوعالم پرترجیح دی،امام صاحب وامام بخاری وغیرہ نے عالم کوترجیح دی، یعنی جو بقدر ضروت صلو ہ صحیح حروف ادا کرسکتا ہے اور مسائل نماز ہے بھی واقف ہے وہ اس سے زیادہ امامت کامستحق واہل ہے جو صرف مجود قاری تو ہے مگر مسائل سے واقف نہیں ہے، چنا نچے صاحب مدایہ نے صحح دعویٰ کیا کہ پہلے اقر اُاعلم بھی ہوتا تھا، کیونکہ صحابہ سے بھی پڑھتے تھے اور قر آن مجید کے سارے معانی ومبانی ہے واقف بھی ہوتے تھے، پھراس ہے پیلازم نہیں آتا کہان میں باہم علم میں نضیلت نتھی، وہ بھی ضرورتھی،مثلاً حضرت ابن عبال کی شان علم تغییر قرآن میں سب سے بڑھی ہوئی تھی ،اس کے علاوہ بیام بھی قابلِ لحاظ ہے کہ حدیثِ مسلم میں اگر چہ طاہرالفاظ سے اقر اُ کومقدم کیا گیا ہے، مگراس سے بھی میمعلوم ہوتا ہے کہ وجہ ترجی علم ہی ہے کیونکہ دوسرا جملہ حدیثِ مسلم کا بیہے کہ اگر آءت میں سب برابر مول تو وه مقدم موگا جواعلم بالسنه موگا - يعني بهلي توجس كوقرآن مجيد زياده ياد موگا اورساته بي معاني جائے كى وجه = علم بالقرآن بهي موگا ( كيونكداس وقت سب بى ايسے تھے كہ جتنا ياد ہوتا سب كو بچھتے تھے ) وہ سب سے زيادہ امامت كامستى ہوگا،اس كے بعدوہ ہوگا جوعلم قرآن و مسائل میں بڑھا ہوا ہوخواہ اس کوقر آن مجید دوسرے سے کم یاد ہو۔اس سے صاف واضح ہوا کہ اصل ترجیح زیادتی حفظ قر آن کے لیے نہیں بلکہ

حضرت نے مزید ارشاد فرمایا کے علم کے مقابلہ میں حفظ کی شان تو حدیث میں بھی کم ہے، کیونکہ حضرت ابو ہر پر ہُصحابہ میں سے سب سے بڑے حافظ حدیث تھے، مگر علم فہم حدیث کے لحاظ سے یہاں بھی حضرت ابو بکڑئی کا درجہ سب سے او پر ہے حدیث نمبر ۱۳۴۲ میں ان فقتین کا ترجہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے خیال کیا کے فرط خوشی سے ہم میں کھابلی پڑجائے گی۔

#### باب من قام الى جنب الامام لعلة

سی عذر کی بناپرمقتدی کا امام کے پہلوں میں کھڑ ہے ہونے کا بیان

قولدلعلّہ: پرفرمایا کہ علت کے معنی اصل لغتِ عرب میں عرف مرض کے ہیں، اگر چہ پھراس کا استعال وجہ وسبب کے لئے بھی ہونے لگا ہے۔صاحب قاموس کی بھی یہی تحقیق ہے۔

# باب من دخل ليؤم الناس فجآء الامام الاول فتاخر الاول اولم يتاخر حازت صلواة فيه عآئشة عن النبى صلح الله عليه وسلم (الركول) آدى لوكول كالمت كے لئے جائے پرامام اول آجادے تو پہلائن پیچے نے یانہ نے اس كى نماز ہوجائے گ

را مروی ا دی تو وی دا ماست ہے سے جانے پر امام اول ا جادے تو پہلا ک پیچے ہے یا نہ ہے، اس ی اس مضمون میں مضرت عائشٹ نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے )

٢٣٨: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن ابى حازم بن دينار عن سهل بن سعدالساعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلواة فجآء المحؤذن الى ابى بكر فقال اتصلى بالناس فاقيم قال نعم فصلى ابوبكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فى الصلواة فتخلص حتى وقف فى الصف فصفق الناس و كان ابوبكر لايلتفت فى صلواته فلما اكثر الناس التصفيق التفت فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استاخر ابوبكر حتى استوى فى الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من ذلك ثم استاخر ابوبكر حتى استوى فى الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا آبابكر مامنعك ان تثبت اذا مرتك فقال ابوبكر ماكان لابن ابى قحافة ان يصلى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالى رايتكم يعن يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالى رايتكم اكثر تم التصفيق من تابه شي فى صلوته فليسبح فانه اذاسح التفت اليه وانما التصفيق للنساء

ترجمہ: حضرت ہمل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں، کہ رسول خداع اللے بن عمر و بن عوف میں باہم صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے،
استے میں نماز کا وفت آگیا تو موذن ابو بکڑے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اگرتم لوگوں کو نماز پڑھا دوتو میں اقامت کہوں، انہوں نے کہاا چھا،
پس ابو بکر شماز پڑھانے گئے، استے میں رسولِ خداع اللہ آگئے اور لوگ نماز میں بتے، پس آپ (صفوں میں) داخل ہوئے، یہاں تک کہ (پہلی) صف میں جا کر تشہر گئے، لوگ تالی بجانے گئے، چونکہ ابو بکر شماز میں ادھرادھرند کھتے تھے، لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں،
تو انہوں نے در دیدہ نظرے دیکھا تو رسولِ خداع اللہ نے انہیں اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ پر کھڑے رہوتو ابو بحرنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے

حضورانور علی کے اس ارشاد کاشکریدادا کیا، پھر پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ صف میں آگئے،اور رسول خدا علیہ آگے بڑھ گئے،آپ نے نماز پڑھائی، پھر جب آپ فارغ ہوئے، تو فرمایا کہ اے ابو بکڑ جب میں نے تم کو تکم دیا تھا، تو تم کیوں نہ کھڑے رہے؟! ابو بکڑنے عرض کیا كدابوقافة كے بينے كى يەجال نبين ب، كدرسول خداعيق كآ كينماز برهائ، پھررسول خداعيق نے (لوگوں سے) فرمايا كه كياسب ہے کہ میں نے تم کودیکھاتم نے تالیاں بکثرت بجائیں (دیکھو) جب کسی کونماز میں کوئی بات پیش آئے تواسے جا ہے ، کہ بحان اللہ کہدوے، كيونكه جب وه سجان الله كهدو على التواس كي طرف التفات كياجائ كااور باته يرباته مارنے كااشار ه صرف عورتوں كے لئے ركھا كيا ہے۔ تشريح: حضرت شاہ صاحبؓ نے قولہ فصلے ابو بكر پر فرمایا: \_ مجھے مصنف عبدالرزاق میں روایت ملی ہے جس سے ثابت ہوا كہ بيہ واقعہ تیسرے سال ہجری کا ہے، اور روایت ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیوا قعہ بہت پرانا ہے، کیونکہ اس میں تصفیف کا بھی ذکر ہے، جو پہلے دنوں میں تھی ،اس کے بعد شیج کے حکم ہے وہ منسوخ ہوگئی ،البذا بخاری کی اس حدیث الباب سے مسائل اخذ کرنا درست نہ ہوگا۔ مثلاً صفّ اول تک پہنچنا بغیراس کے کدوہاں جگہ خالی رہ گئی ہو، تب تو دوسری صفوں کوچھوڑ کرآ گے جانا درست ہے، یا نماز کے اندر ہاتھ اٹھانا، یا حمد کرنا، كدبيسب امورخصوصيت برجمول مول كاوران براجمل درست نه بوگا ،علامه ابن الجوزيٌ نه بهركم كها كهايي باتو سيرفقيه كومل نبيس كرنا عاہے نیان کوسنت سجھنا جا ہے جن پڑمل کا توارث ثابت نہ ہو،الہٰذاشا فعیہ کااس واقعہ کومتا خرقر اردینا صحح نہیں معلوم ہوتا۔ قول فرقع ابوبكريدية برفرمايا: نمازك درميان من باتها الهانافعل متحسن بيانبين؟اس جيفعل كے لئے ضابطه و قاعده كليه يادركهو،جوبہت ہے مواضع میں کام آئے گا جمی تو حضورا کرم علیہ کی جانب ہے بھی تصویب وتقریر سی فعل کی ہوتی ہے ادر بھی کسی کی اچھی نیت کی ۔ان دونوں میں فرق کرناضروری ہے اور جب تک بیٹابت نہ ہوجائے کہ خاص طور ہے وہ تصویب وتقریرا اس فعل کی ہی ہے، تب تک اس کوسنت قرار نہیں دے سکتے کیونکہ بعض اوقات وہ فعل خود پسندیدہ نہیں ہوتا بلکہ جس نیت صالحہ ہے وہ کیا گیا ہے صرف وہ نیت قابلِ تحسین وتصویب ہوتی ہے۔البتہ اگر سی فعل پر تعاملِ سلف منقول ہوتو وہ بھی اس فعل کی تقریر وتصویب کی دلیل بن سکتا ہے،مثلاً مروی ہے کہ حضرت کلثوم بن ہرم منماز میں ہمیشہ سورة اخلاص پڑھا کرتے تھے، کسی صحابی نے اس بارے میں حضورا کرم علی ہے استفسار کیا کہان کا بیغل کیسا ہے؟ اور حضور علیہ السلام کے سوال پرحضرت کلثوم نے جواب دیا کہ حضور! مجھےاس سورت سے محبت ہے کیونکہ اس میں صفت رحمان ہے، اس پرحضور علی نے فرمایا کہ اس کی محبت نے مجھے جنت کامستحق بنادیا۔تو باوجودحضورعلیہالسلام کی اتنی مدح وتصویب کے بھی سور واخلاص کے ہرنماز میں تکرار کے فعل کو مستحن یامسنون ومتحب قرارنہیں دیا جاسکتا کہ آپ نے تو صرف اس کی نیت کی تعریف کی ہے۔ یہی بات حضرات صحابہ نے سمجھی ہے،جوسارے امتِ محدیہ میں سے سب سے زیادہ ذکی و دانشمند تھے، ان میں سے کسی نے بھی تکرار سورت ریمل نہیں کیا، اور اس کو صرف ایک شخص کے لئے بثارت خیال کیا، درنداس پرتعامل وتوارث ہوجاتا،اورخودحضورعلیہالسلام کا سوال کرنائی اس فغل کے ناپسندیدہ ہونے کے لئے کافی ہے (فرمایا كرغير مقلدية مجهى كد قل هو الله بى روهن عائب ، چنانچيسى كى نماز بين بهى روعة بين )اى طرح بهت ساموريين جهال حضور عليه السلام نے سوال فرمادیا ہے وہاں یہی صورت پیدا ہوگی ،ایک صحابی نے نماز میں چھینک آنے پردعا پڑھی حضور علیہ السلام نے فرمایا من المستحسلم فسی الصلوة ؟ اور پرتصویب نیت بھی کی۔ ایک صحابی نے نماز میں اللّٰه اکبو کبیوا کہاتو آپ نے فرمایا کداس کلمکوبارہ فرشتے ا چک کر لے گئے۔(اس ہےمعلوم ہوا کہ فرشتے بعینہ اعمال کواٹھا کر لے جاتے ہیں ) پھربعض اوقات ایسابھی ُہواہے کہ آپ نے سؤال کے بعد، فاعل کا پیچیا نہیں کیا،اوراس کے عل سے صرف نظر فرمالی، جیسے پہلے گزرا کہ صبح کی نماز کے وقت یاا قامت کے بعد آپ نے سنتیں پڑھنے والے کوٹو کا کیا صبح کی عارر كعت بردهو كي؟! ممر پهراس كفعل برتعقب يانكير بهي نهيس كي، فقط سوال يا تو كنے سے بى اس فعل كا في جل بونا ظاہر بهو كيا۔ بعض اقسام رفع یدین بھی حضور علیہ السلام کے سوال اور ٹوک کی زد میں آ چکے ہیں ،اس لئے ہر رفع یدین کو بھی مرضیات شارع علیہ

السلام میں داخل کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔حضرتؓ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر گافعل بے کل تھا، اور حضور علیہ السلام نے تقریر صحت نیت کی کی ہے نہ کہ بیہ تصویب فعل ہے۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ قراءت فاتحہ خلف الامام وغیرہ بھی اس زمرہ میں آجا کیں گے، کیونکہ وہاں بھی سوال نبوی ہوا ہے۔ تفصیل این موقع پرآئے گی۔ان شاءاللہ

قولہ ماکان لا بن افی قافۃ ان یصلے بین بدی رسول الله صلی الله علیه و سلم: فرمایا: امت کی فردک لائق نہیں کدہ نی ورسول کا امام بن سکے ،ای لئے حفرت مہدی بھی صرف ایک نماز میں حضرت عینی علیہ السلام کے امام بنیں گے ، وہ بھی اس کے کہ اقامت ان کے لئے ہو چکی اورا قامت کے بعد حضرت کی علیہ السلام اتریں گے اور مسندا حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کی وفات ہے قبل اس کے کہ امتی کی اقد الی ہے ، مثلاً غزوہ (۱) تبوک اس کے کہ امتی کی اقد الی ہے ، مثلاً غزوہ (۱) تبوک سے واپسی میں حضرت عبدالرحن بن عوف نے امامت کی اور آپ نے اقد افر مائی (ابوداو دص ۲۰ وسلم ص ۱۳۳ باب اللے علی انتقین ) (۲) دو جو ایسی میں حضرت عبدالرحن بن عوف نے امامت کی اور آپ نے اقد افر مائی (ابوداو دص ۲۰ وسلم ص ۱۳۳ باب اللے علی انتقین ) (۲) دو جو ایسی میں حضرت عبدالرحن بن عوف نے امامت کی اور آپ نے اقد افر مائی (ابوداو دص ۲۰ وسلم ص ۱۳۳ باب اللے علی انتقین ) (۲) دو جماعتوں میں حضرت ابو کر گئی اقامت تو بہت نی مشاہ در ہے کہ موجود کی جو مرض وفات میں حضرت ابو کر گئی ہو گئی کہ خوا را کرم عیکھے ہے ہے کہ اور آپ نے تفائی کی موجود کی اور تفود علیہ السلام نے دوسری رکعت نماز بین میں اسب خیال کیا ، مین اقد افر مائی ، جیسا کہ مؤلی مور علیہ السلام نے دوسری رکعت نماز بین اقد افر مائی ، جیسا کہ مؤلی بن عقبہ میں ہے، کو یا نماز کا بڑا حصہ ہوجانے پر حضرت ابو کر شاہ نے نماز میں سے نماز بین میں اسب نہ تھوا۔ نماز میں موجود کی موجود کی میں میاسب نہ تھوا۔ نماز جو دی کی دوسری رکعت نماز بین میں اسب نہ تھوا۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ؓ نے بھی ای طرح عمل کیا تھا جبکہ منبح کی ایک رکعت پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے پیچیے اقتدا کی تھی ، یہی فرق اور تفصیل حافظ نے بھی ذکر کی ہے۔ دیکھئے فتح الباری ص۱۱۸۲

تفردالحافظ والامام ابخاری: حافظ نے حدیث الباب کے تحت کچھ فوائد ذکر کئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام سے قبل مقتدی کا حرام صلاق جائز ہے، اور جو تحض اکیلے نماز شروع کرے، پھرا قامت ہوجائے تو وہ خض نماز جماعت میں اس طرح داخل ہوجائے گا، نماز تو ڈکر پھر سے امام کے بعد تکبیر تحریمہ کہ کر شرکت جماعت کی ضرورت نہیں ہے، جوجمہور کا فد ہب ہے۔ حافظ نے کہا کہ حدیث الباب کے قصہ سے یہی مسئلہ طری نے بھی استنباط کیا ہے۔ (فتح ص ۱۱۵)

حافظین نے حافظ کا پیمسئلفل کر کے اس کار دکیا ہے، اور فر مایا کہ سے جہنیں ہے، کیونکہ حدیث نبوی میں اذا کیسر الامام فکیس و اور دہا ہے۔ البخت امام تنجیس کے جائز ہوگی ، علامہ ابن بطال اللہ بحص معلوم نہیں کہ سی تئم بھی تئمیسر کہو۔ اس سے ترتیب و بعدیت ثابت ہوتی ہے، لہذا امام سے قبل تئمیسر کیے جائز ہوگی ، علامہ ابن بطال نے فر مایا کہ جمعے معلوم نہیں کہ سی نے بھی الی بات کہی ہوکہ امام سے پہلے تئبیر کہاتو اس کی نماز جائز ہوجائے گی ، البت امام شافئ کے فد جب پر یہات اس لئے درست ہوگئی ہے کہ ان کے زویک مقتلی کی نماز امام کی نماز کے ساتھ مرتبط نہیں ہے، باقی دوسر سب ہی فقہ اماس کو جائز قرار نہیں دیتے ۔ پھر علامہ عینی نے طبری کے استعدال کو بھی رو کیا اور فر مایا کہ حدیث الباب سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے درمیان اس نماز میں شرکت فر مائی جس کا کچھ حصہ حضر ت ابو بکر ٹر چھے تھے اور ان کی اقتد اے حابہ کرام کر بچے تھے۔ لہذا حضور علیہ السلام نے درمیان صلوٰ ق میں اپنی نماز شروع کی ہے اور قوم نے دونوں کے پیچھے اپنی نماز پوری کی ہے۔ اس سے مقتد یوں کی تحربہ مام سے قبل کیونکر ہوئی جبکہ پہلے سے مام حضر ت ابو بکر ٹر تھے ، اور ان بی گی تحربے اپ ہے مام حضر ت ابو بکر ٹر تھے ، اور ان بی گی تحرب کے بہلے سے مام حضر ت ابو بکر ٹر تھے ، اور ان بی گی تحرب کی تھو کی نماز کو حضور علیہ السلام کے ساتھ پورا کیا ہے۔ (عمدہ ص ۲۰۱۷)

مارے حضرت شاہ صاحبؓ نے ابتداء کتاب الصلوٰ قامیں بوقت درس بخاری شریف فرمایا تھا کہ ہمارے حنفیہ کے نزدیک تو اتحادِ

صلاتین شرائطِ اقتداء میں سے ہے، امام شافعیؒ کے یہاں اختلاف وسلاتین فرضاً ونفلا و وقتاً کی صورت میں بھی اقتدا درست ہے، لیکن امام بخاریؒ نے شافعیہ سے بھی زیادہ توسع کیا ہے، چنانچ انہوں نے نقدیم تحریمہ مقتدی کو بھی جائز قرار دے دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نقدیم نہ کورکا جواز شافعیہ کا مسلک نہیں ہے۔ اور ادھر حافظ نے امام بخاریؒ ہی کے مسلک کی طرف اشارہ کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

راقم الحروف نے اپنے کسی یا دواشت میں امام بخاریؒ کے تفردات کو یکھا کیا ہے، کسی موقع بران سب کو پیش کر دیا جائے گا۔ ان شاء اللہ

# باب اذااستووافی القرآء قفلیؤمهم اکبرهم (اگریکھاوگ قرائت میں مساوی ہوں توجوان میں زیادہ عمر والا ہووہ امامت کرے)

۹ ۲۳: حدثنا سليمان بن حرب قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابى قلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمنناعلى النبى صلح الله عليه وسلم و نحن شببة فلبثنا عنده نحوامن عشرين ليلة وكان النبى صلح الله عليه وسلم رحيماً فقال لورجعتم الى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلواصلواة كذافى حين كذافاذاحضرت الصلواة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم.

ترجمہ: حضرت مالک بن حویر شرضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ ہم نجی کریم علیہ کے خدمت ہیں حاضر ہوئے ،اورہم چند جوان تھے،ہم لوگ تقریباً ہیں یوم تک مقیم رہے۔ نبی کریم علیہ بڑے در البذا آپ نے (ہمارا گھریار سے جدار ہنا پسند نہ کیا اور) ہم سے فرمایا کہ اگرتم اپنی وطن کولوٹ کرجا و ہو انہیں دین کی تعلیم کرنا، ان سے کہنا، کہ وہ ای طریقے سے اس وقت میں ،اوراس طریقے سے اس وقت میں نماز پڑھیں ،اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے۔ اور جو عمر میں بڑا ہووہ امامت کرے۔ فند سے مدیث الباب میں جو بڑی عمر والے کوامامت کے لئے آگے تشریح : حضرت گنگوئی نے فرمایا:۔ ترجمۃ الباب میں اس طرف اشارہ ہے کہ حدیث الباب میں جو بڑی عمر والے کوامامت کے لئے آگے بڑھانے کی بات ہو وہ اس وقت ہے کہ وہ سب قراء ت میں مساوی ہوں ، ورنہ بڑی عمر والے کی تقدیم نہ ہوگی ،حضرت شخ الحدیث دامت برکا تہم نے فرمایا کہ گویا ترجمۃ الباب سے حدیث کی شرح کی گئی ہے ،اور جمہور کے نزد یک جن میں ائمہ ثلا شاورامام محمد بھی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ قراء ت والے کو زیادہ قراء ت والے پرتر جے ہے ،امام احمد وابو یوسف کہتے ہیں کہ ذیادہ قراء ت والے کومقدم کرو۔ (الا بواب ص ۲۲۲۱۷)

#### باب اذازار الامام قوماً فامهم

(اگرامام کچھ لوگتوں سے ملئے جائے توان کا امام ہوسکتا ہے)

• ۲۵ : حدث اصعاف بن اسد قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا معمو عن الزهرى قال اخبرنى محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالک الانصارى قال استاذن النبى صلى الله عليه وسلم فاذنت له فقال ابن تحب ان اصلى من بيتک فاشرت له الى المكان الذى احب فقام و صففنا خلفه وسلم و سلمنا برجمه: حضرت محود بن رقع منتبان بن ما لک انصاری سروایت کرتے بی که نی کریم علی نظر فریس آنی کی اجازت طلب فرمائی، تولیس نے آپ کواجازت دی ، پھرآپ نے فرمایا کرتم ایخ گریس کس مقام پرنماز پڑھوانا چاہے ہو، جس مقام کویس چاہتا تھا، اس مقام کی طرف می نظر ایک کواجازت دی ، پھرآپ نے فرمایا کرتم ایخ گریس کس مقام پرنماز پڑھوانا چاہتے ہو، جس مقام کویس چاہتا تھا، اس مقام کی طرف میں نظر ترکی : حضرت گنگو بی کے گھر پر دوسرا جائے تو امامت نہ تشری کی خدرت گنگو بی کا مقصد یہ ہے کہ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے کہ کس کے گھر پر دوسرا جائے تو امامت نہ کرے ، وہ گھر والے کی عدم اجازت کے ساتھ مقید ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اپنی تراجم الا بواب میں ای کواختیار کیا ہے ، دوسری کرے ، وہ گھر والے کی عدم اجازت کے ساتھ مقید ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اپنی تراجم الا بواب میں ای کواختیار کیا ہے ، دوسری

رائے حافظ ابن حجر کی ہے کہ امام اعظم (خلیفہ وقت وغیرہ) اس سے ستنی ہے کہ اس کو اجازت کی ضرورت نہیں، تیسری رائے محقق عینی کی ہے کہ امام اعظم کو بھی حدیث نبوی کی وجہ سے اجازت کی ضرورت ہے الخ (الا بواب ص ۳/۳۲۷)

راقم الحروف كے نز ديك واضح صورتيل دوہي بنتي ہيں، تيسري سجھ مين نہيں آئی۔واللہ تعالی اعلم۔

1 كا: حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا زآئدة عن موسى بن ابى عائشة عن عبيدالله بن عبدالله عبد وسلم قالت الخيرة عن موض رسول الله صلح الله عليه وسلم قالت المعلى الناس قلنا لاوهم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوالى ماءً فى المخصب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاعمى عليه ثم افاق فقال اصلى الناس قلنالاهم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوالى ماءً فى المخصب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاعمى عليه ثم الحاق فقال اصلى الناس قلنالاهم ينتظرونك يارسول الله والناس عكوف فى المسجد ينتظرون النبى صلى الله عليه وسلم المواة العشآء الأخرة فارسل النبى صلى الله عليه وسلم الى ابى بكربان يصلى بالناس فقال ابوبكر وكان رجلاً رقيقاً ياعمر صل بالناس فقال له عمرانت احق بذلك فصلى ابوبكر تلك الايام ثم ان النبى صلى الله عليه وسلم بان لايتأخر فاومي اليه النبى صلى الله عليه وسلم بان لايتأخر فقال الجلسانى الى جنبه فاجلساه الى جنب ابى بكر قال فجعل ابوبكر يصلى وهو ياتم بصلواة النبى صلى الله عليه وسلم والناس بصلواة ابى جنب ابى بكر قال فجعل ابوبكر يصلى وهو ياتم بصلواة النبى صلى الله عليه وسلم والناس بصلواة ابى بكروالنبى صلى الله عليه وسلم والناس بصلواة ابى بكروالنبى صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيدالله فدخلت على عبدالله بن عباس فقلت له الااعرض عليك ماحدثنى عآئشة عن مرض النبى صلى الله عليه وسلم عليك ماحدثنى عآئشة عن مرض النبى صلى الله عليه وسلم قالد ك الرجل الذى كان مع قبل هات فعمر ضت عليه حديثتها فماانكر منه شيئاً غيرانه قال اسمت لك الرجل الذى كان مع قبل هم على على عاد شيئاً غيرانه قال اسمت لك الرجل الذى كان مع قبل هم على عاد شيئاً غيرانه قال المحتل لك الرجل الذى كان مع

العباس قلت لاقال هو علىٰ

۲۵۲: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عآئشة ام المؤمنين انها قالت صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته و هوشاك فصلى جالساً وصلح ورآء ٥، قوم قياماً فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذاركع فازكعو اواذا رفع فارفعوا واذاقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلر جالساً فصلوا جلوساً اجمعون

۲۵۳: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن انس بن مالک ان رسول الله صلح الله عليه وسلم ركب فرساً فصرع عنه فججش شقه الايمن فصلى صلوة من الصلوات وهو قاعد فصليناور آءه وقعوداً فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذاصلح قائماً فصلوا قياماً واذا ركع فاركعوا واذارفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنالک الحمد واذاصلح جالساً فصلوا جلوساً هو في فصلوا جلوساً وفي المصلوا جلوساً اجمعون قال ابوعبدالله قال الحميدي قوله واذاصلح جالساً فصلوا جلوساً هو في مرضه القديم شم صلح بعد ذلك النبي صلح الله عليه وسلم جالساً والناس خلفه قيام لم يامرهم بالقعود وانما يؤخذبالأخر فالأحرمن فعل النبي صلح الله عليه وسلم

ترجمہ اکا : حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ راوا یہ کہ میں حضرت عاکش کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ آپ جمھے سے رسول خدا علیہ کی اور میں ان کرتی ہوں، رسول اللہ علیہ تا ہوں ہیں خدا علیہ کی کہا، اچھا (سنو) میں بیان کرتی ہوں، رسول اللہ علیہ تا ہوئے ، پھر آپ نے بوچھا، کیا لوگ نماز بڑھ بھے ، ہم لوگوں نے موش کیا، کہ نیس بیارسول اللہ! وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے لئے طشت میں پائی رکھ دو ( میں نہا وَں گا) حضرت عاکشہ تھی ہیں کہ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، آپ نے عشل فرمایا پھر کھڑا ہونا جا ہا، مگر آپ بے ہوش ہو گئے ، اس کے بعد ہوش آبا وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا لوگ کی اس کے بعد ہوش آبا وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ نے منتظر ہیں، آپ نے منتظر ہیں، آپ نے منتظر ہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا لوگ فرمایا کہ کیا لوگ نے ، اس کے بعد ہوش آبا وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا لوگ نے ، اوگوں نے عرض کیا ، نہیں یارسول اللہ! وہ آپ کے منتظر ہیں، اور لوگ مبحد میں نمی کریم علیہ کا عشاء کی نماز میں انظار کر رہ کیا تھی اوگوں نے عرض کیا ، نہیں یارسول اللہ! وہ آپ کے منتظر ہیں، اور لوگ مبحد میں نمی کریم علیہ کا عشاء کی نماز میں انظار کر رہ کیا تھی اوگوں نے منتظر ہیں اور لوگ مبحد میں نمی کریم علیہ کا عشاء کی نماز میں اور لوگ مبول کو کر اور وہ زم دل آدی تھے ) کہ اے عربی لوگوں کو نماز پڑھا دو صفرت عربی نے نہیں اور مون کی ان میں نماز پڑھا رہ کے نیا نہیں ایس کی اور کو میاں میں نماز پڑھا کی کہ کہ کے نکھ ان میں نماز پڑھا رہ کو کیا تو بیٹھے نہیں میں ہماز الے کر نماز طرب کے نکھ ان میں نماز پڑھا کہ بھیان کی بہو میں بھر آپ نے نے انبیں اشارہ فرمایا کہ بھیان کے بہولوں کی کہ بھی ان کے بہولوں کو نماز دونوں آدمیوں نے آپ کوالوں کی بہو میں بھر آپ نے نو نہو میں نماز کر کے درمیان میں سہارا لے کر نماز طرب کے انبیس اشارہ فرمایا کہ بھیان کے بولوں کے نہوں کو کہ کہ کے اس کے بعد نمی کی کہ کے کہ ان میں اس کے نواز کر کے درمیان میں بھر آپ نے نواز کوالوں کو نماز کر کے کہ کو میان کے بہولوں کے آب کی کہ کہ ان کی کہ ان کی کہ کو کہ کہ کے کہ کی کہ کو کو کہ کو کہ کی کہ کی کہ کے کہ کو کہ کہ کہ کے کہ کو کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

عبیداللہ کہتے ہیں کہ اس وقت، ابو بکر اس طرح نماز پڑھنے گئے، کہ وہ تو نبی کریم علیہ کی نمازی اقتداء کرتے تھے اور لوگ ابو بکری علیہ نمازی اقتداء کرتے تھے اور لوگ ابو بکری افتدا کرتے تھے نبی کریم علیہ بیٹے ہوئے (نماز پڑھ رہے) تھے، عبیداللہ کہتے ہیں، پھر میں عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور ان سے بہا میں تبہارے سامنے وہ حدیث پیش نہ کروں جو جھے سے حضرت عاکش نے نبی کریم علیہ کے مرض کے متعلق بیان کی ہے، انھوں نے کہالا وَ (ساوً) میں نے ان کے سامنے حضرت عاکش کی حدیث پیش کی، حضرت ابن عباس نے اس میں سے کسی بات کا انکار نہیں کیا۔ صرف

اتنا کہا کہ حضرت عائش نے تہمیں اس محض کا نام بھی بتایا جو حضرت عباس کے ہمراہ تھا، میں نے کہانہیں، ابن عباس نے کہا، وہ علی تھے۔
ترجمہ ۲۵۲: حضرت ہشام بن عروہ، اپنے والد عروہ سے وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے بحالت مرض اپنے گھر ہی میں بیٹھ کرنماز پڑھی۔ اورلوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھی تو آپ نے (بیدد کھیکر) ان سے ارشاد فر مایا کہ بیٹھ جاؤ، پھر جب آپ (نماز سے) فارغ ہوئے، تو آپ فر مایا کہ امام ای لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا جب وہ رکوع کرے، تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے، تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے، تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے، تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے، تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سمع بیٹھ کر پڑھو:۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ حدیث الباب ص ۲۵۱ میں حضور علیہ السلام کا مرض وفات میں مب میں بیٹے کر عسل کرنے کا ذکر ہے اور نماز عشاء مبحد نبوی میں پڑھنے کی بھی صراحت ہے، اور بخاری کے الفاظ ہے بھی ۵۔ اور بھا ہے میں اور خطبہ پڑھا ہے ہیں اور خطبہ پڑھا ہے کہیں بول کر نہیں دیا، اور وہ صرف ایک ظہر کے لئے نکلنے کو مانت بیں باتی کا انکار کرتے ہیں، حالا نکہ حضور علیہ السلام نے اپنے مرض وفات میں چار پانچ دن کے اندر چار بار مبحد نبوی کی نماز میں شرکت فرمائی ہے اور تین نماز وں کی شرکت کو تو ایم میں شرکت است میں بیار مانتا ہوں، جبکہ امام شافعی اور حافظ صرف ایک نماز کی شرکت مانتے ہیں، پھران دونوں میں بھی اختلاف ہے کہام شافعی حجم کی نماز میں کہتے ہیں اور حافظ طہر میں ۔

راقم الحروف عرض كرتا ہے كہ بخارى كى حديث ٣٢٥ كے تحت بھى ضرورى تفصيل انوارالبارى ص ١٤/٥ ميں آچكى ہے، وہ بھى اس كے ساتھ دكيولى جائے۔

اب حضرت نے سابق باب اہل العلم والفضل احق بالا مامہ کی حدیث انس میں قولہ فنکص ابو بکو المنع پر بیجی فرمایا کہ اس کے ظاہر سے بیم علوم ہوتا ہے کہ حضورعلیہ السلام اس نماز میں واخل نہیں ہوئے ، کہ ایسا ہوتا تو راوی اس کو ضرور ذکر کرتا ، تاہم امام بہتی نے شرکت پر اصرار کیا ہے اور دوروا بیوں سے استدلال کیا ہے ، میرے پاس بھی دس وجوہ یازیادہ ایس ہیں جوشرکت نماز فجر (یوم الاثنین یوم وفات نبوی) پر دلالت کرتی ہیں ، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے اقتد المجرہ شریفہ ہے کہ ہے۔ معجد میں تشریف نہیں لے جاسکے ، جس طرح عورتیں جعد کے دن حجروں سے اقتد اکرتی تھیں (کمانی المدونہ لیکن میرے پاس اس کی نقل نہیں ہے ) اور نسائی ہے معلوم ہوتا ہے کہ صف تک بی گئے تھے۔

امام شافعی بھی نماز صبح کی شرکت کے قائل ہیں اور غالباوہ پیر کے دن کی ہی ہے۔ حافظ نے صبح کی نماز کی شرکت ہے افکار کیا ہے اور الے مثلاص ۱۳۳ باب الغسل والوضوء فی المحضب ،اورص ۹۹ میں باب الرجل یائم ( یہی زیر بحث باب )اورص ۱۵ میں نماز وخطبہ کاذکراورص ۲۳۹ باب المغازی اورص ۵۱ میں ٹم خرج الی الناس ،نماز خطبہ کاذکراور حافظ کا افکار۔ ''مؤلف'' شرکت صرف ظہر میں مانی ہے۔ پہلے یہ بات بھی آ چکی ہے کہ ایک نماز ظہر کی شرکت کوسب ہی مانتے ہیں علاوہ امام شافعی کے خواہ وہ سنچر کی ہو یا اتو ارکی ، جمعہ کی تو ہونہیں سکتی ، جمعرات کی شام سے علالت شروع ہوئی تھی ، جمعہ ، سنچر ، اتو ارتین روز پورے علالت میں گذرے ، پیر کے دن ظہر کے قبل وفات ہوئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم

ا ہم بحث: حافظ نے نمازعشاء کی شرکت ہے بھی انکار کیا ہے جبکہ ابھی بخاری کی ۲۵۲ روایات سے بھی حضور علیہ السلام کے حجرہ شریف سے نکلنے اور نماز کے علاوہ خطبہ تک کا بھی ثبوت موجود ہے ، مگر بڑا مغالطہ حدیث احمد بن یونس ص ۱۵۱ سے ہی لگاہے جواس وقت سامنے ہے کیونکہاس کے بھی شروع میں نمازعشاء کا ذکر صراحة موجود ہے لیکن آ گے اسی حدیث میں راوی نے نماز ظہر کا بھی ذکر کر دیا ہے،اس سے حافظ نے عشا کی شرکت ہٹا کرظہر کی ثابت کر دی ہے۔اورعلامینٹی بھی یہاں چوک گئے کہ انھوں نے بھی غسل کے اس واقعہ میں ظہر کی نمازتسلیم کر لی، حالانکداس واقعہ کا کوئی تعلق نماز ظہر ہے نہیں ہے۔ پھر عجیب بات ہے کہ ہمارے حضرت گنگوہی اور حضرت شخ الحدیث دامت بر کاتہم وغيره كى نے بھى اس اشكال كى طرف توجنہيں كى ، جبكه فيض البارى ميں حضرت شاه صاحب كى تحقيق بھى حضرت شخ الحديث كے سامنے تو آ ہى چک تھی، کہ وہ حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کا ذکر ضرورا ہم مباحث میں کیا کرتے ہیں۔ پھرزیادہ تعجب اس پر ہے کہ صاحب فیض الباری نے ص ۲/۲۱ پر حاشیہ بھی لکھ دیا اور حدیث مسلم کا حوالہ دے کر حضرت شاہ صاحب ؓ ی تحقیق انیق کو بالکل ہی نے وزن کر دیا، پھراتی اہم بات کا حضرت شاہ صاحب ﷺ سے استفسار بھی ندکرنا، جبکہ ان کا کمرہ جامعہ ڈاجھیل میں حضرت کے کمرہ سے بالکل متصل تھااور ہروقت رجوع واستفادہ کے مواقع میسر تھے،اور حدیث مسلم پرحوالہ کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی کہ خودیہاں بخاری میں بھی بعینہ وہی حدیث احمد بن بونس والی موجود ہے۔ آ خریہ سوچنا تھا کہ حضرت شاہ صاحبُ ایسی اہم تحقیق پیش کررہے ہیں، جس طرح بڑوں کی توجہ بھی نہ ہو تکی تھی ،مثلا علامہ عینی وغیرہ کی ،اور بات اتنی واضح تقی کهاس کاا تکار ہو بھی نہیں سکتا ، چنانچ حضرت شاہ صاحبٌ خود ہی فرماتے ہیں کہ صدیث بخاری وسلم وغیرہ کےالفاظ شم حسر ج المی الناس سے بہت ہی واضح اور کھلی حقیقت ثابت ہور ہی ہے کونسل کے بعد آپ کا نکلنا نماز عشاء ہی کے لئے تھا،جس کا ذکر ای حدیث میں پہلےموجود بھی ہے کہ وہ وقت عشا کا تھا،اور بیمرض کا پہلا دن تھا (یعنی شب جمعہ کی عشاء کا وقت ) تواس خروج کوسنچریاا توار کی ظہرے لئے خروج کس طرح کہا جاسکتا ہے اور خود بخاری ص ۵۱۲ میں باب قبول ، تبعالی کما یعوفون ابناء هم سے پچھ بل حضرت ابن عباسٌ سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ مض وفات میں ہماری طرف نکلے، چا در لیٹے ہوئے اور سرکوکالی پٹی باند ھے ہوئے ، جتی کہ آپ منبر پر بیٹھے اور حمدوثنا کی چھر اها بعد الخ خطبددیا اور بیآب کی منبر برآخری مجلس تھی۔

پھر بیام بھی قابل کھاظ ہے کہ بخاری ص ۳۳ میں بعد عسل معہود کے صرف لوگوں کی طرف نکلنے کا ذکر ہے کسی نمازیا خطبہ کا ذکر نہیں، ص ۵۱۲ میں بھی عسل کے بعد نماز وخطبہ دونوں کا ذکر ہے مگر ظہر کا تذکرہ نہیں، ص ۱۳۹ میں بھی عسل کے بعد نماز وخطبہ کا ذکر ہے مگر ظہر کا تذکرہ نہیں، ص ۱۳۹ میں بھی عسل کے بعد نماز وخطبہ کا تذکرہ تو ہے مگر ظہر کا ذکر نہیں، ص ۱۹۵ میں دوایت ص ۹۵ میں راوی نے پہلے نمازعشاء کا ذکر کیا اور پھر نمازظہر کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا، حضرت شاہ صاحب کی تحقیق بیہ کہ صورت واقعہ وہ نہیں تھی جو حافظ نے بھی ہے، بلکہ بیتھی کہ راوی نے پہلے تو حضور علیہ السلام کے تعلم سے حضرت الو بکر گیا ایام علالت کی امامت کا ذکر کیا جس کے شمن میں بیہ بات آگئی کہ حضور نمازوں میں شریک نہیں ہو سکے اس لئے راوی کا ذہن اس طرف بھی منتقل ہوگیا کہ ان ایام میں جونمازیں آپ نے جماعت کے ساتھ اوا کیس ان کو بھی بتال مریک نماز بھی درے ،اوراس سلسلہ میں اس نماز کا بھی ذکر آگیا جو قسل کے بعد آپ نے پر بھی ہاور خطبہ بھی دیا ہے بعنی نماز عشاء اور ساتھ ہی گئر رہ گیا کہ بعد ذکر میں آگئی ،اور چونکہ وہی سب سے زیادہ مشہورتھی ،اورا کھڑ کو معلوم ،اس لئے اس کو اہتمام سے بیان کر گئے۔ بیغرض نہتھی کے شمل کے بعد کی کماز بھی ذکر میں آگئی ،اور چونکہ وہی سب سے زیادہ مشہورتھی ،اورا کھڑ کو معلوم ،اس لئے اس کو اہتمام سے بیان کر گئے۔ بیغرض نہتھی کھٹسل کے بعد

آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، یا یہ کرعشاء کی پڑھی ہی نہیں، جو حافظ وغیرہ نے بچھ لیا، رواۃ حدیث کو ایسے بچوزات اور بیانی تسامحات پیش آتے رہتے ہیں، اوراسی بیانی تسامح راوی سے حافظ وغیرہ مغالطہ میں پڑگے ہیں، حضرت شاہ صاحب کی نظرا یسے مواقع پر بہت گہری تھی اور آپ سارے طرق ومتون حدیث کو جمع کر کے پھرکوئی فیصلہ کیا کرتے تھے، اس لئے یہاں آپ نے خدا کے فعل وتوفیق سے وہ بات پیدا کی جس تک دوسرے اکا برنہ پنج سکے چنانچہ بقول حضرت شاہ صاحب بھرچ بخاری کی باتی ۱۵ ۔ ۲ جگہ کی روایات میں شسل کے بعد بی کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے، جوعشاء کی تھی، اور پہلے بی دن آپ نے شدید بخار اور غفلت و بے ہوشی کے بعد شسل خاص کے ذریعے طبیعت ہلکی ہونے پر پڑھی کھی، اس کے بعد تو ہم شری دور تک شدید علالت کا سلسلہ قائم رہا، جتی کہ آخری نماز پیر کی شبح کی اس کے بعد تو آپ کے مرض میں اور بھی زیادہ شدت بڑھی گئی، اور کئی روز تک شدید علالت کا سلسلہ قائم رہا، جتی کہ آخری نماز پیر کی شبح کی وجو آپ نے پڑھی ہے، وہ حسب تحقیق اکا برآپ نے تجرہ شریف ندا سکے تھے۔ واللہ تعالے ابو بھرشی امامت میں اوافر مائی ہے، یعنی آپ اس

اس پوری تفصیل سے معلوم ہوا کہ کسی بھی اہم مسلّہ کی تحقیق وی تھے نہایت وشوار ہے۔ اور کسی ایسے مسلّہ کو سلیمانا حضرت شاہ صاحب ایسے محقق و مبصر ہی کا حصہ تھا، خیال سیجئے جہاں امام تر نہ کی ایسا محدث اعظم تین نمازوں کی شرکت حدیث نقط نظر سے تسلیم کر چکا ہے، وہا امام شافعی نے صرف فجر کی اور حافظ الد نیائے صرف ظہر کی تسلیم کی ہو، ہمارے حضرت شاہ صاحب ؓ نے بطورا خمال چوتھی نماز مغرب کا اضافہ فرمایا، اور اس کے لئے بخاری و مسلم کی حدیث ام الفضل پیش کردی کہ میں نے رسول اکرم علی تھے نے مغرب کی نماز میں سور کہ مرسلات سن اور آپ نے اس کے بعد وقت وفات تک ہمیں اور کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ (النے انوارالباری ص کے الے)

بیمعمولی تحقیق نہیں ہے شارح مسلم علامہ عثاثی بھی اس حدیث احمد بن یونس پر خاموثی ہے گذر گئے اور عینی بھی خاموش رہے عسل کے بعد صلوٰۃ ظہر کے ذکر کی کوئی تو جیکس ہے بھی میری نظر میں نہیں گذری ہے۔ حضرتؓ نے اس کوحل فرمایا تو صاحب فیف فرماتے ہیں و فعی النفس منه قلق النح فیاللعجب! حضرتؓ کے علوم سے اتن دوری اور وہ بھی اس قدر قرب جسمانی اور مدتوں درس بخاری دینے کے بعد،

## حضرت شاه صاحب کے علوم کس طرح ضائع ہوئے؟

افسوس صدافسوس کہ باد جود حضرت کے بے نظیر علم وضل و تبحر کے اور آپ کی عالمی شخصیت ہونے کے ارباب دارالعلوم دیو بندنے ان سے کما حقد استفادہ نہ کیا، بلکہ معمولی اختلاف پر توالی بی بقدری وناحق شناسی کا برتا و کیا، جس کی مثال نہیں ال سکتی، پھر چتناعظیم ذخیرہ ۳۰۔ ۲۰ سال کی محت شاقہ سے حضرت نے تین بکس یا دواشتوں کی صورت میں چھوڑا تھا، وہ گھر والوں کی غفلت سے ضائع ہوگیا، آخر میں ایک شکل آپ کے تلافہ کے ذریعہ آپ کی گرانفقر علمی تحقیقات کی اشاعت کی ہوسکتی تھی تواس کا اندازہ بھی العرف الشذی وفیض الباری کے ذریعہ ہوسکتا ہے، پھر بہتر کا ممولا نامجہ صدیق صاحب نجیب آبادی مرحوم نے انوار المجمود کی شکل میں انجام دیا تھا۔ اور سب سے بہتر رفیق محتر ممولا ناسید محمد یوسف بنوری دام فیضہ منے معارف السنن کی صورت میں کیا ہے، خدا اس کو پورا کراد ہے، اس کام کی ابتداء احقر ہی نے مجل علمی ڈائجیل کے زمانہ میں موصوف دام نے معارف الباری کے بارے میں بہت خوش گمانی تھی، ورنہ اب افسوس ہوتا ہے کہ مولا ناسے امالی بخاری شریف ہی کا کام کیوں نے کرائی تھی، اس وقت فیش الباری کے بارے میں بہت خوش گمانی تھی، ورنہ اب افسوس ہوتا ہے کہ مولا ناسے امالی بخاری شریف ہی کا کام کیوں نے کرائی گیا۔ باتی راقم الحروف جو بچھ کام کر دہا ہے اس کی حیثیت ظاہر ہے کہ طفل تبلی سے زیادہ نہیں ہے۔ من آنم کمن وانم ۔ البتداس پھل ہوگا۔ دکرایا گیا۔ باتی راقم الحروف جو بچھ کام کر دہا ہے اس کی حیثیت ظاہر ہے کہ طفل تبلی سے زیادہ نہیں ہے۔ من آنم کمن وانم ۔ البتداس پھل ہوگا۔

کی پیم خلص احباب اور بزرگوں کی نیک دعاؤں کی وجہ ہے بھی گاڑی یہاں تک تھنچ گئ اور خاص طور سے محتر م مولا نااساعیل یوسف گار ڈی افریقی (تلمیذ حضرت شاہ صاحبؓ) اور محتر م الحاج ایم ایس ڈوکرات والحاج موسی بوڈ ھانیہ وغیرہ احباب افریقہ کے اصرار وحوصلہ افزائی کے باعث بھی اس کام میں لگا ہوا ہوں ، اللہ تعالی آسان فرمائے کہ بھیل کرسکوں۔ آمین

احقر مجلس علمی کے سلسلہ میں دوسال حضرت کی خدمت میں رہا،امالی درس بخاری شریف کے علاوہ حضرت کے ملفوظات گرامی اور مواعظ بھی لکھولیا کرتا تھا۔ بیسب کا مغمنی تھا، بڑا کام حضرت کی یا دداشتوں کی نقل وتر تیب وتخر تج حوالات وغیرہ تھی حق تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی، ورندزیادہ کام ہوسکتا تھا،اورحضرت ُخود بھی فرماتے تھے کہ بیصا حب اگر جمیں پہلے سے مل جاتے تو بڑا کام ہوجاتا، وہی کچھ حضرت کی نظر کرم وشفقت تھی جس کے فیل میں اب بھی اس کام میں دل پھنسا ہوا ہے۔واللہ ذو الفضل العظیم.

اب آپ کے سامنے بخاری کے ترجمہ وحدیث الباب ص ۲۵ کے متعددا ہم جملوں کی انوری تشریح بھی مزید فائدہ کے لئے پیش ہے۔فیض الباری ص ۲/۲۱ میں قولہ فوجدر سول اللہ علیقے کا موقع بھی بجائے ص ۲۱۴ کے ترتیبا غلط ہوگیا ہے،ہم سب جملوں کو سیح ترتیب سے ککھیں گے۔واللہ المعین: .

- (۱) قوله وقال ابن مسعود الخ: حضرت نفرمایا که جوجواب حضرت عبدالله بن مسعود في سائل کوديا ب(اورامام بخاری کا بھی يمي مخار اورامام بخاری کا بھی يمي مخار کا کا بھی يمي مخار کا کہ اس کوذکر کيا ہے ) يمين مسلك حفيد كا ہے۔
- (٢) قوله وقال الحسن الخنيه بهي حفيه كامسلك ومخارب، اوران مسائل كود مسائل السجدات كهاجا تا به شخ ابن هام في فتح القديرين ان كومستقل فصل مين ذكركياب، اورقاضي ثناء الله صاحب في بيمي مالا بدمنه مين لكهاب-
- (٣) فجعل ابو بکر یصل و هو قائم بصلواۃ النبی علیہ السلام: رادی کامقصدیہ کے جضورعلیا اسلام امام ہوئے اور حضرت ابو بکر مبطور مبلغ کے تکبیر کہتے تھے، حضرت نے فرمایا کہ علامینی نے بخاری کی طرف تسلسل قد وہ کا مسلک منسوب کیا ہے، جو سلف میں سے قعمی اور ابن جریر کا بھی مختار ہے، کہ پہلی صف والے امام کے مقتدی ہیں، دوسری والے پہلی صف والوں کے اور اس طرح آخری صفوف تک لیکن جمہور کا مسلک بینہیں ہے، ان کے نزدیک سارے مقتدی بلاتو سط کے امام ہی کی اقتدا کرتے ہیں۔ ٹمر ہ خلاف جب ظاہر ہوگا کہ کوئی شخص جماعت کو پہنچا اور امام اور مقتدی رکوع سے سراٹھ سے تھے، البتہ آخری صفوں میں کوئی ابھی رکوع میں تھا کہ اس شخص خیرہ کی اقتدا کر لی اور اس کے رکوع میں شریک ہوگیا تو اس کوشعنی وغیرہ کے نزدیک رکعت مل گئی ، مگر جمہور کے نزدیک نہیں ہیں۔
- (۱) قبول ان رسول الله عَلَيْ مَ وَسَا مدين ١٥٥٠ فرما الله عَلَيْ وَكَ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَكَ عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله

(۲) قبوله فصلینا و را ع قعودا: حضرت نفر مایا که ایک واقعة و سقوط نبوی والا ہے اوراس کے بارے میں جوصد بیث وارد ہے، وہ الگ ہے، اور دوسرا واقعہ بہت بعد کا ہے اوراس کی حدیث بھی دوسری ہے، جس میں خاص طور سے اقتدا کے احکام بتلائے گئے ہیں، اوراس میں یہ بھی ہے کہ جب امام قراءت کر ہے تو تم خاموش رہو، بعض حضرات نے دونوں حدیث کوایک قرار دے کر چاہا کہ دوسری حدیث کے اس علم کوزائد بتلا کراولی بالحذف قرار دیدیں، حالانکہ اس کے راوی حضرت ابو ہریہ بھی ہیں جوجہ ھے بہت بعد کو اسلام لائے ہیں، لبندا اس حدیث کے زائد الفاظ فہ کورہ کی صحت میں صرف ان ہی لوگوں نے شک کیا ہے جوقراء قطف الامام کے قائل ہیں اوران کی فقہ حدیث پر عالب آگئ ہے، حالانکہ چاہئے تو یہ تھا کہ حدیث کومتبوع بنا کرفقہ کو اس کے تا لا مام میں بھی گئی جائے لیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل و بحث مسئلہ قراءت خلف الامام میں بھی گئی جائے لیا ہے۔

(۳) قبوله انعا یؤ خذ با آخو فا آخو: حضرت نفرهایا که امام بخاری نے بھی بعدوالی عدیث نبوی کونائخ قرارد ہے کہ امام ابوطنیفہ امام اُوری وجہورسلف کا مسلک اختیار کیا ہے کہ امام کی عذر ہے بیٹے کرنماز پڑھائے تو بے عذر کے مقتدیوں کو بیٹے کر نہیں بلکہ کھڑے ہوئے دام اُتھ وہ اہام احمدواہل ظاہر کا ند ہب ہیہ کہ مقتدیوں کو عذر نہ ہو تب بھی وہ امام قاعد معذور کے پیچھے بیٹے کر ہی نہیں بلکہ کھڑے ہوئے کہ امام احمدواہل ظاہر کی تائید میں بہت کچھ مبالغہ آرائی کی ہیں جو خلاف واقعہ ہیں۔ کیونکہ خطابی نے معالم میں اور قاضی عیاض پڑھیں گے۔ ابن حزم نے اہل ظاہر کی تائید میں بہت کچھ مبالغہ آرائی کی ہیں جو خلاف واقعہ ہیں۔ کیونکہ خطابی نے معالم میں اور قاضی عیاض نے اکثر فقہاء سے اس کے خلاف نقول پیش کی ہیں اور ان کے دعوائے اجماع وغیرہ کا پورارد کردیا ہے۔ امام بخاری سے بھی اس مسئلہ میں امام احمدواہل ظاہر کارد ثابت ہوا۔ اس مسئلہ کو فتح المہم میں دلائل ذکر کیا گیا ہے۔

#### باب متے یسجد من خلف الامام وقال انس عن النبی صلے الله علیه وسلم فاذا سجد فاسجدوا (جولوگ امام کے پیچے ہیں، وہ کب بحدہ کریں، اور حضرت انس نے نی کریم اللہ استفاد کیا ہے کہ جب امام بحدہ کرے توتم بھی بحدہ کرو)

۲۵۳: حدثنا مسندقال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنى ابواسحاق قال حدثنى عبدالله بن يزيد قال حدثنى البراء و هو غير كذوب قال كان رسول الله صلح الله عليه وسلم اذاقال سمع الله لمن حمده لم يحن احدمنا ظهره حتى يقع النبى صلح الله عليه وسلم ساجداً ثم نقع سجوداً بعده

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن بن بندروایت کرتے ہیں، کہ جمھ سے براء بن عازب نے بیان کیا، (اوروہ سچے تھے) کہ جب نی کریم علیہ اسلام سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی مخص اپنی پیٹھال وقت تک نہ جھکا تا جب تک کہ نی کریم علیہ مجدے میں نہ چلے جاتے، آپ کے بعد ہم لوگ سجدے میں جاتے۔

تشریکے: طریث کے اندر تھم ہوا کہ جب امام بحدہ کرے تو تم بھی بجدہ کرو، اس سے امام احمدوامام شافعی نے سمجھا کہ امام کے بعد مقتدی کو بعد مقتدی کو بحدہ کرنا چاہئے کہ فاتعقیب کے لئے ہے اور ایسے ہی تمام افعال نماز کو مقتدی امام سے مؤخر کرے۔ امام ابو حضایہ نام الک نے فرمایا کہ امام ومقتدی تمام افعال نماز میں ساتھ ہوں ، اور امام ابو یوسف وامام محمد تحریر دشلیم کے علاوہ سب افعال میں مقارنت کے قائل ہیں ، حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ شرح العسمیل میں ہے کہ فاجز ائے میں دونوں تول ہیں تعقیب بھی اور مقارنت بھی۔ لہذا فا ہمارے ند ہب پر

مقصد شارع امام سے پہلے کسی رکن کوادا کرنے کی ممانعت ہے، پھر وہ ساتھ ہویا بعد میں ۔امام صاحب نے ساتھ کرنے کو ترجے دی ہے،اورامام سے پہلے کرنے کوسب نے بالا تفاق مکر وہ قرار دیا ہے،اگر چہنماز درست ہوجائے گی،حفرت ؒ نے یہ بھی فرمایا کہ صحت کراہت کے ساتھ جمع ہو کتی ہے،اس کوسب نے مانا ہے بجز علامہ ابن تیمیہ کے،وہ اس کے مخالف ومنکر ہیں۔

باقی حدیث میں یہ جو صحاب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب رکوع سے اٹھ کر سسم اللہ لسمن حمدہ کہتے تھے، تو ہم اس وقت تک مجدہ کے نہ جھکتے تھے جب تک حضور علیہ السلام مجدہ میں نہ بھنے جاتے تھے اور حافظ کے اس پر لکھا کہ اس سے مقارنت کی نفی واضح طور سے نے نکل رہی ہے، تو اس کا جواب حنفیہ کی طرف سے بیہ کہ ابوداؤد آبن ماجو، ومنداحمہ کی حدیث نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تھم حضور علیہ السلام نے اس وقت دیا تھا، جب آپ کا بدن مبارک بھاری ہوگیا تھا، اور اس وقت بیڈر ہوگیا کہ ہیں صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے مقدم نہ ہو جا کیں ۔ البذائی عمر مباورت سے بچانے کے لئے تھا۔ مقارنت کے خلاف نہ تھا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیشہ عادت صحابہ کرام کی مقارنت کی تھی، اور اس لئے حضور علیہ السلام نے جب آپ کا بدن بھاری ہوگیا تو صحابہ کو ہدایت فرمانے کی ضرورت محسوس کی کہیں مقارنت مقارنت کے مرتکب نہ ہو جا کیں ۔ واللہ تعالی اعلم (زیادہ تفصیل معارف السن ص م م کامل کے اشتیاق میں حسب عادت جاری رہنے میں مسابقت ومباورت کے مرتکب نہ ہو جا کیں ۔ واللہ تعالی اعلم (زیادہ تفصیل معارف السن ص م م کامل میں دیکھیں)

حضرت نے اس موقع پریہ بھی افادہ کیا کہ '' فاذا دیع فار تعوا'' میں اگر فاکوتعقیب کے لئے بھی مان لیس تب بھی بعدیت ذاتیہ کہیں گے نہ زمانیہ، کیونکہ جزاء شرط ہے۔ پس مقارنت حنفیہ اس معنی پر بھی ثابت ہے، پھر فرمایا کہ میں چہرہ اور آئینہ معا دیکھ لیتا ہوں، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر چہرہ دیکھے گا تو آئینہ نہیں دیکھے گا۔ وبالعکس۔ متکلمین وفلا سفہ کا زمانہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعدیت ذاتیہ ہے یا زمانیہ؟ یہاں لامع اور حاشیہ سے بیقصیل بھی قابل ذکر ہے کہ تحریمہ ہتلیم اور بقیدار کان صلوق کے احکام الگ ہیں،

را) ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ تحریمہ میں امام سے نقلزم ہوا تو نماز باطل ہوگی، البتہ اس میں امام شافعی کا ایک قول مخالف ہے جس کوان کے اصحاب نے پیندئییں کیا، (اور پہلے ہم حضرت شاہ صاحبؒ نے قل کر بچکے ہیں کہ امام بخاری بھی نقلزم کوجائزر کھتے ہیں، واللہ اعلم (۲) امام سے قبل اگر مقتدی سلام پھیرد ہے قالکہ کے نزدیک تو مقارت بھی مفسد ہے، لہذا تقدم بدرجہ اولی مفسد ہوگا، امام شافعی وامام احمد (۲) امام سے قبل اگر مقتدی سلام پھیرد ہے قبل اگر مقتدی سلام بھیرد اولی مفسد ہے، لہذا تقدم بدرجہ اولی مفسد ہوگا، امام شافعی وامام احمد کا مقتدی سلام بھیرد کے بعد اولی مفسد ہوگا، امام شافعی وامام احمد کا درب کا دربیات کی سازم بھیرد کے بعد اولی مفسد ہے، لائد اقدام میں مفسد ہے، اولی مفسد ہے، اولی مفسد ہے بھی کہ مفسد ہے اوربی کے بعد بھی تو بھی کے بعد اولی مفسد ہے بھی کا مقتدی ہوئے کے بعد بھی تو بھی کا دربی کے بعد بھی تو بھی کا دربی کے بعد بھی تو بھی کے بعد بھی تو بھی کا دربی کے بعد بھی تو بھی کے بھی کے بعد بھی تو بھی کا دربی کے بھی کہ بھی کے بعد بھی کہ بھی کہ بھی کے بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کا دربی کے بعد بھی کہ بھی کا دربی کا دربی کی بھی کا دربی کی کا دربی کی کا دربی کی کے بھی کے بھی کہ بھی کہ بھی کی کہ بھی کہ بھی کر دربی کی کہ بھی کے بھی کے بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کر دربی کر کھی کے بھی کہ بھی کہ بھی کا دربی کی کر دربی کر بھی کر دربی کے بھی کے بدر کر کے بھی کر دربی کے بھی کر دربی کر دربی

کے نز دیک بھی نقدم مفسد ہے، لیکن مقارنت مکروہ ہے مع صحت صلوٰ ۃ کے ۔ حنفیہ کے نز دیک سلام میں نقدم مکروہ غیرمفسد ہے۔ لہذا مقارنت بھی صرف مکروہ ہوگی، (معارف السنن ص ۲۰ /۳ میں امام صاحب ہے دوروایت نقل کی ہیں )

(٣) باتی ارکان صلوٰ ق کے بارے میں جمہور کا مسلک جن میں ائمہ ثلاثہ بھی ہیں جو از صلوٰ ق مع کو اھة التحویم ہے، امام احمدے ایک روایت میں نقدم مطل صلوٰ ق ہے، اور یہی اہل ظاہر کا قول ہے (الا بواب لیجناری ص ٢/٢٦٨)

ال فيض الباري ص ٢/٢١٦ مين مسلم كاحواله درست نبيس معلوم بوتا والله اعلم (مؤلف)

فا سرہ: فتے المہم ص ۲/۵ میں صدیث انسا جعل الا مام لیؤتہ به کے حت کلھا:۔ اقتد اوا تباع امام کی پوری شان ہے کہ نہاں کے افعال سے سبقت و مبادرت کرے ، نہاں کے برابریا آگے کھڑا ہو، اوراس کے تمام احوال پر نظر کر کے ای جیسے افعال اواکر ہے۔ اوراس کی فعل میں نخالفت بھی نہ کر ہے۔ قالہ الحافظ علامہ الجن نے فرمایا کہ بیحدیث امام الک وجمہور کے لئے جحت ہے، جن میں امام ابوصنیفہ بھی ہیں کہ مقتدی کی نماز امام کی نماز کے ساتھ وابستہ و مرتبط ہونی چاہئے ، خاص طور ہے جبکہ صدیث میں بیتا کید بھی وارد ہے کہ فیلا تہ ختلفو اعلیہ مقتدی کی نماز امام کی نمی حال میں مخالفت نہ کرواوراس سے امام شافعی اوردوسرے محدثین کارد ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے نزد یک نفل پڑھنے والے امام کے بیچھے فرض پڑھنے والے کی اقتد احتی ہے، انھوں نے اختلاف کی ممانعت نبویہ کوصرف ظاہری افعال پرمحول کیا ہے جبکہ امام مالک وغیرہ نے اس کوعام رکھا ہے ، اور ظاہرے کہ نیتوں کے اختلاف سے بڑا اور کون سااختلاف ہوسکتا ہے ، پھر بھی امام شافعی اوردوسرے ان کے ہمنوا محدثین دوفرض نماز وں یا ایک فرض دوسری نفل نماز وں کے اختلاف کون سااختلاف ہوسکتا ہے ، پھر بھی امام شافعی اوردوسرے ان کے ہمنوا محدثین دوفرض نماز وں یا ایک فرض دوسری نفل نماز وں کے اختلاف کے کون سااختلاف ہوسکتا ہے ، پھر بھی امام شافعی اوردوسرے ان کے ہمنوا محدثین دوفرض نماز وں یا ایک فرض دوسری نفل نماز وں کے اختلاف کوسی مانعت نبویہ کے حت لا نائیس چاہئے ؟!

#### باب اثم من رفع راسه عبل الامام

(اس شخص کے گناہ کابیان جس نے امام سے پہلے سراٹھایا)

٢٥٥: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت اباهريرة عن النبى صلح الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم او الايخشى احدكم اذا رفع راسه قبل الامام ان يجعل الله راسه راسه راس حماراويجعل الله صورته صورة حمار

ترجمہ: حضرت ابو ہرریہؓ نی کریم علی ہے۔ روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی شخص جواپنا سرامام سے پہلے اٹھالیتا ہے، اس بات کا خوف نہیں کرتا، کہ اللہ اس کے سرکو گدھے کا (سا) سر بنادے، یا اللہ اس کی صورت گدھے کی (سی) بنادے۔ سب کی سات

باب امامة العبدو المولى وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف وولدالبغى والاعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلح الله عليه وسلم يؤمهم اقرء هم لكتاب الله ولايمنع العبد من الجماعة بغير علة

(غلام اورآ زاد کرده غلام کی امامت کابیان حضرت عائشگی امامت آن کا غلام ذکوان مصحف سے (ویکید کیم کر) کیا کرتا تھا اور دلد الزنا اور گنوار کی اوراس لڑے کی امامت جو بالغ نہ ہوا ہو (درست ہے) کیونکہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کی امامت وہ خض کر سے جوان سب میں کتاب اللہ کی زیادہ قراءت والا ہوا اور بے وجہ غلام کو جماعت سے نہ دو کا جائے ) ۲۵۲ : صد شنا ابس اهیم بن المنذر قال حد ثنا انس بن عیاض عن عبید الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قبال لے ما قدم المها جرون الاولون العصبة موضعاً بقبآء قبل مقدم دسول الله صلے الله علیه وسلم کان یؤمهم سالم مولی آبی حذیفة و کان اکثر هم قراناً

۲۵۷: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني ابوالتياح عن انس بن مالك عن النبي صلح الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان استعمل حبشي كان راسه واليبة

تر جمہ ۲۵۲: حفرت عبداللہ ابن عمر کتے ہیں کہ رسول خدا علیہ کے تشریف لانے سے پہلے جب مہاجرین اولین محلّہ قبائے مقام عصبہ میں مقیم تھے، توان کی امامت ابوحذیفہ کے آزاد کردہ غلام حفرت سالم کیا کرتے تھے، کیونکہ دہ قر آن کا حفظ سب سے زیادہ رکھتے تھے۔ مقیم تھے، توان کی امامت ابوحذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم کیا کرتے تھے، کیونکہ دہ قر آن کا حفظ سب سے زیادہ رکھتے تھے۔ تر جمہہ ۲۵۷: حضرت انس بن مالک مول اللہ تھا تھے نقل کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا، کہ اگر کوئی حبثی (تم پر) حاکم بنادیا جائے، اور

وہ ایسا بدروہوکہ گویا اس کا سرانگورہے۔ تب بھی اس کی سنو، اوراطاعت کرو۔

تشریک: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: حضیہ نے تصریح کی ہے کہ غلام کی امامت میں صرف کراہت تنزیبی ہے۔ حافظ نے لکھا کہ غلام کی امامت جمہور کے نزدیک درست ہے، صرف امام ہالک نے خالفت کی اور کہا کہ غلام ،احرار کے امام نہ بنیں البتہ اگروہ قاری و عالم ہوں اور مفتدی ایسے نہ ہوں تو حرج نہیں ، بجز جعد کے کیونکہ وہ غلام پرفرض نہیں ہے، علامہ اھبب مالکی نے کہا کہ وہ بھی درست ہے، اس لئے کہ جب مقتدی ایسے نہ ہوں تو ادا ہوگا۔ (فق ص ۱۲/۱۲)

اعرابی (دیہاتی) کی امامت بھی جمہور کے نز دیک درست ہے، امام ما لک نے فرمایا کہ اکثر جاہل ہوتے ہیں، اور تارک جماعت وغیرہ،اس لئے کراہت ہے، لہٰذاایسانہ ہوتو وہ بھی مکروہ نہ کہیں گے۔

ولد البغى، لينى جمهول النسب كى امامت بهى اگروه صالح موتو درست ب،اس مين بهى امام ما لك كاا ختلاف بـ

نا بالغ کی امامت شافعیہ کے نز دیک درست ہے، حنفی فرض نماز کی نا بالغ کی امامت نا درست کہتے ہیں،امام مالک وثوری بھی مکروہ کہتے ہیں۔امام احمد وامام ابوصنیفہؓ سے نوافل کی امامت کے جواز کا قول ہے۔

امام بخاری نے بظاہر شافعیہ کی موافقت کی ۔امام احمد واسخق کے مزد کیک بھی امام ابوصنیفہ کی طرح فرض نماز کی امامت نابالغ کے لئے جائز نہیں۔ علامہ موفق نے نقل کیا کہ نابالغ کی امامت فرض میں صحیح نہیں ،اوریہی قول امام مالک کا ہے۔ (الا بواب ص ۲/۲۲۹)

قوله وان استعمل حبشى: حفرت شاه صاحب فرمایا: اس كامطلب يه به كه خليفه وقت ياسلطان وقت في اتحت كسي ما تحت كسي وغيره كورز وغيره ) بنا ديا (جيسا كه بعض طرق روايات مين اس امر كي صراحت بهي مها و وصيح ب، باتى امام اكبر (خليفه

وقت یا سلطان اعظم ) کے لئے شرعا یہی بات ہے کہ وہ قریش ہو (الائمۃ من قریش ) اور طرابلس نے امام ابوحنیفہ سے بیقل کیا ہے کہ قریش ہوتا شرط نہیں ہے، جبکہ مسئلہ یہی لکھا ہوا ہے کہ قریش ہونا شرط ہے۔اور طرابلس کے علاوہ کسی کی نقل نہیں ملی ، پھر فرمایا کہ در حقیقت بید مسئلہ علم فقہ کا تھا، کہ کون امام اکبر ہوکون نہ ہو، گمراس کو علم کلام میں داخل کردیا گیا ہے،اور وہیں اس کے احکام ذکر کرنے گئے ہیں۔

حافظ نے لکھا پہال جبتی کی امارت کا ذکر کر کے بیہ تلا یا کہ جب وہ قابل اطاعت ہے تواس کی امامت میں نماز بھی ورست ہوگ۔ ( قالدہ بی بیاں اس سے بیجی استدلال کیا گیا ہے کہ سلاطین اسلام اگر ظلم بھی کریں تو ان کی مخالفت کا جبنڈ اندا ٹھانا چاہیئے ، کیونکہ مخالفت کے نتیجہ میں اس سے بھی بدتر حالات پیش آ کے جی وجہ استدلال بیہ ہے کہ جب عبد جبتی کی اطاعت ضروری ہے جبکہ ظاہر ہے وہ قہر وغلبہ ہی کے ذریعہ ما کم ووالی بنا ہوگا۔ کیونکہ اصل استحقاق امامت عظمی تو قریش کے لئے ہے، تو اس کی اقتد ابھی درست ہونی چاہیئے ،گر ابن الجوزی نے اس کورد کیا ہے اور کہا کہ یہاں مراداما م اعظم نہیں ، بلکہ وہ ہے جواس کے ماتحت کی عہدہ پر مسلط ہوگیا ہو۔ اور بعض لوگوں نے جواس سے جواز امر سے خواز اور حقیقی جواز میں تلاز م نہیں ہے ، اور اس کے مفصل بحث اپنی امامت غیر قریش کے لئے استدلال کیا وہ می خبیں ہے ، کیونکہ مجبوری کے جواز اور حقیقی جواز میں تلاز م نہیں ہے ، اور اس کے مفصل بحث اپنی جگہ کتاب الا حکام میں آئے گی (فتح ص ۱/۱۲)

علامه مینی نے بھی الی ہی تشریح کی ہے، اور آخر میں لکھا کہ ایسے متعلب کی اطاعت اس وقت تک ہے کہ وہ جمعہ، جماعات ،عید وجہاد

كوقائم ركھ\_ (عدوص١٠١٠)

# باب اذا لم يتم الامام و اتم من خلفه (اگرامام اين نمازكو يورانه كرے اور مقتدى يوراكرلس)

۲۵۸ : حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الاشيب قال حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطآء بن يسارعن ابى هريرة ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم و ان اخطأوافلكم و عليهم

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ یہلوگ جوتمہیں نماز پڑھاتے ہیں اگرٹھیکٹھیک پڑھا ئیں گے، تو تمہارے لئے ( ثواب ) ہے اوراگر و غلطی کریں گے،تو تمہارے لئے ( ثواب تو ) ہے،ہی اوران پر ( گناہ ) ہے۔ آٹھ تی بچنہ جدوں شدماں ''' نہ نہ میں میں میں میں میں نے نہ نکارہ تھیں کی این میں میں میں میں میں میں میں میں م

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: اس با بیں امام بخاری نے مسائل اقد اءامام کی طرف اشارہ کیائے جوشا فعیہ کے یہاں بہت ضعیف ہیں، اورامام بخاری کے نزویک ان سے بھی زیادہ کر ورو بے حیثیت ہیں، گویاان کے یہاں اقد اکی حقیقت صرف اتن ہے کہ بظاہرایک جگہ میں امام ومقدی جمع ہو گئے اور مقد یوں نے امام کی صرف ظاہری و حی اتباع کرلی، پھراگرامام بخاری حدیث الباب سے تعدیل ارکان حجیے انعال کے لئے استدلال کرنا چاہیتے ہیں وہ جھے افعال کے لئے استدلال کر لیتے ، تب بھی کوئی حرج نہ تھا، لیکن جس طرح وہ اہم اعظم ارکان صلوۃ کے لئے بھی استدلال کرنا چاہیتے ہیں وہ صحیح نہیں، کیونکہ حدیث الباب کا شان ورود تو ائمہ جور کے اعمال خارجی سے تھا، مثلا وقت مکرہ میں نماز پڑھناوغیرہ نہ کہ داخلی اعمال واجبات و ارکان صلوۃ سے جواجزاء نماز ہیں، جو ایک شان ورود تو ائمہ جور کے اعمال خارجی سے تھا، مثلا وقت مکرہ میں نماز پڑھناوغیرہ نہ کہ داخلی اعمال اور جہت کی اصلاح کے استدلال نم استحدال کرنا کے خور میں نماز پڑھا وی کہ استدلال نہا ہے ضعیف ہے، کونکہ وہ امر بہم ہے یقین نے نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے مصدات کون سے امور ہیں اور کون سے امام بخاری کا استدلال نہا ہیت ضعیف ہے، کونکہ وہ امر بہم ہے یقین نے نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے مصدات کون سے امور ہیں باوضویا حالت جنابت میں نماز پڑھا دی، تب بھی مقتدیوں کی نماز درست بتلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کے صرف امام اپنی لوٹا لے گا۔ مقتدیوں کو اگر واصلا کہا وہ خور کو المام نے بلاوضویا حالت جنابت میں نماز پڑھا دی، تب بھی مقتدیوں کی نماز درست بتلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کے صرف امام اپنی لوٹا لے گا۔ مقتدیوں کو اگر

حضرتؓ نے فرمایا کہ جب حدیث الباب فان اصابوا فلکم کا دوسرے شواہدے ذریعہ وفت ہے متعلق ہونا ثابت ہے تو یہاں امام بخاری کو عام مسائل قدوہ کے ذیل میں لانا ہی سمجھ میں نہیں آتا ، اوراگر بیرحدیث ارکان کے بارے میں ہوتی تو حدیث بی بھی تو بتاتی کہ امام اگر نقص ارکان کر لے تو مقتدی الیں صورت میں کس طرح کریں ،

علامہ عینی نے لکھا کہ حدیث الباب کوجس طرح امام بخاری لائے ہیں، وہ اس میں متفرد ہیں کیونکہ ابن حبان ودارقطنی وابوداؤد نے ای حدیث الباب کواور اس کے رادی حضرت ابو ہریرہؓ سے دوسری صورت میں روایت کیا ہے۔ جس میں ائمہ جور کی بے وقت نماز پڑھانے کا بھی ذکر ہے۔ اس طرح مبہم طور سے روایت نہیں ہے جیسی امام بخاری کی ہے۔ (عمدہ ص ۲/۷۱۱)

غرض امام بخاری نے حدیث الباب کواپی مقصد سے ذکر کیا اور حافظ نے شرح میں اس سے شافعی نقط نظر کوتوت پہنچانے کی سعی کی ہے، اور یہ ہے فقہ سے حدیث کی طرف چلنا اور اس کواپی فقہ سے مطابق کرنے کی سعی کرنا، حالانکہ صحیح صورت اس کے برعکس ہے کہ پہلے حدیث کے مفہوم ومصداق کوخالی الذہن ہوکر متعین کرلیا جائے ، پھراس کے تحت فقہی مسکد کالا جائے۔ واللہ الموفق ۔

حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ لفظ تمام سے اشارہ امورزائدہ سنن وستجات کی طرف ہوسکتا ہے نہ کہ ارکان وشرا کط صلوٰۃ کی طرف کہ ان میں ضلل و کمی سے تو نہ امام کی نماز ہوگی ، نہ مقتدیوں کی ۔ مگر شاید امام بخاری بھی شافعیہ کے مسلک کے قائل ہیں کہ امام کی نماز کے فساد سے مقتدیوں کی نماز فاسدنہیں ہوتی ، (لامع ص ۲/۲۶۷)

ایک اہم علطی کا از الہ: حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے حاشید لامع میں لکھا: قسطلانی نے کہا کہ ''اگرامام نمازکوناتھ کرے اور مقتدی کا مل کرلیس تو ان کی نماز میں خلل نہ آئے گا، یہ نم ہب شافعیہ کا ہمشل مالکید کے اور امام احمد کا بھی یہی مسلک ہے'' حالانکہ مالکید وامام احمد کا بیمسلک نہیں ہے، نہ وہ شافعیہ (اور امام بخاری) کے عام اور پورے مسلک سے شفق ہیں البنة صرف حدیث کے مسئلہ میں ان کے ساتھ

ہیں، بعن امام اگر بھول کر بلاطہارت کے نماز پڑھادے، اور نماز کے بعد بتلائے تو مقتدیوں کونماز لوٹانا ضروری نہ ہوگا۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ سب
کولوٹانی پڑے گی۔ حضرت شخ الحدیث نے سے ۲۶۷ میں اختلاف کی پوری تفصیل علامہ بینی حنی اور علامہ موفق صنبلی سے نقل فرما کرواضح کردیا
کہ علاوہ ایک مسئلہ حدیث کے مالکیہ وحنابلہ ہاتی تمام مسائل میں حنی کے ساتھ ہیں۔ شافعیہ کے ساتھ نہیں ہیں جزا ہم اللہ خیر المجزاء.

باب امامة المنفتون والمبتدع وقال الحسن صل وعليه بدعته وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهرى عن حميد ابن عبدالرحمن عن عبيدالله بن عدى بن الخيار انه دخل على عثمان بن عفان و هو محصور فقال انك امام عآمة و نزل بك ماترى و يصلى لنآ امام فتنة و نتحرج فقال الصلواة احسن مايعمل الناس فاحسن الناس فاحسن معهم واذااسآء وافاجتنب اسآء تهم وقال الزبيدى قال الزهرى لاترى ان يصلى خلف المخنث الامن ضرورة لابدمنها

(مبتلائے فتنداور بدعتی کی امامت کا بیان حسن کا قول ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز) پڑھ لؤاس کی بدعت (کا گناہ) اس پر ہے ہم سے محمد بن پوسف نے بواسط اوزائ زہری محمد بن عبداللہ بن عدی بن خیار سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت عثان بن عفان کے پاس اس حالت میں مجے (جب وہ اپنے گھر میں محصور تھے (باغیوں نے ہر طرف سے محاصرہ کرلیا تھا) ان سے کہا کہ آپ امام کل ہیں اور آپ کی بیکیفیت سے جو آپ و کھر ہے ہیں ہمیں امام فتنہ نماز پڑھا تا ہے ہس سے ہم شک دل ہوتے ہیں تو حضرت عثان نے فرمایا کہ نماز آ دمی کے تمام اعمال میں سب سے عمدہ چیز ہے جب لوگ عمدہ کام کریں اور تم بری کا قول ہے بھی ان کے ہمراہ عمدہ کام کر واور جب وہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے علیحہ ہرہ واور زبیدی کہتے ہیں کہ زہری کا قول ہے کہ ہم مخنث کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں جائے لیکن جب کہ لاچاری و مجبوری ہو )

9 ۲ : حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا غندر عن شعبة عن ابي التياح انه ' سمع انس بن مالك قال قال النبي صلح الله عليه وسلم لابي ذراسمع واطع ولولحبشي كان راسه ' زبيبة

تر جمہ: حضرت آنس بن مالک ؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظی ہے نے حضرت ابو ذر ؓ سے فرمایا کہ اگر ایک عبشی ( کی اطاعت کے لئے تم سے کہا جائے ) جس کا سرانگور کی مثل ہو، جب بھی ،اس کی سنواورا طاعت کرو۔

تشریکی: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرما یا کہ مفتون سے مرادوہ ہے جودین کے بارے میں احتیاط اور شرعی آ داب وعقائد کا پوری طرح لحاظ نہ کرتا ہو، وہنیں کہ جواجیمی طرح نماز نہ پڑھاتا ہو یا اس میں کی کرتا ہو، لہٰ ذا امام بخاری کا استدلال صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں ائمہ جور کے خارجی حالات کے سبب لوگوں کی تشویش وفکر کا حال بیان ہوا ہے نہ کہ ارکان صلوق میں کی کی بات تھی۔ حضرتؓ نے اس موقع پر حضرت عثمانؓ کے حکمت حکمت حالات پر بھی روثنی ڈالی اور فرمایا کہ اگر چرانھوں نے اپنے اقارب واعز ہمال کی شکایات پر ان کو معز ول نہیں کیا، مگران کی حمایت بھی نہیں کی ، نہان کے غلط افعال کی تصویب کی ، وہ فتنہ فسادوخوں ریزی سے بچنا جا ہے۔

حضرت علی، حضرت زبیروحضرت طلح فی جب حالات زیادہ بگڑتے دیکھے تواپی اولا دکوحضرت عثمان کی حفاظت کے لئے بھیجا اوران کا خیال یہی تھا کہ باغیوں کی شورش دب جائے گی، مگر پھرا جائک ہی حضرت عثمان کی شہادت کی خبران کول گئی، تو بڑا رنج ہوا، اور حضرت علیٰ بھاگ کرموقع پر گئے، حضرت حسین گوخت تنبید کی کتمہارے ہوتے ہوئے بیحادثہ کسے ہوگیا؟ انھوں نے کہا کہ ہمیں اس کا بالکل علم نہیں ہوا، کیونکہ باغیوں نے دیوار پر سے گھر میں اثر کرحملہ کیا ہے، دروازہ سے داخل نہیں ہوئے، ہم یہاں پہرہ دے رہے تھے، یہ بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ جولوگ قریب تنصاورانھوں نے مدافعت کرنی جاہی تو ان کو بھی حضرت عثانؓ نے روک دیا ،اور فرمایا کہ مجھے پیندنہیں کہ کسی مسلمان کا خون میری وجہ سے بہایا جائے ۔خود آپ کے غلاموں کی تعداد تقریبا تین ہزارتھی اورانھوں مقابلہ کی اجازت جاہی تو ان کو بھی منع کر دیا جبکہ فرمایا کہتم میں سے جو بھی اپنی تکوارمیان میں رہنے دے گاوہ میری طرف سے آزاد ہوگا۔اس لئے سب وہاں سے چلے گئے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تو زمانہ کی ساری تاریخ میں یہی دیکھا کہ جو مخص خودا پنی مدد دوسروں سے نہ لینا چاہے اوراس کے وسائل واسباب اختیار نہ کرے،اس کی کوئی مدذ نہیں کرتا،اورلوگ اس سے دور ہوجاتے ہیں۔

راقم الحروف عرض كرتا ب كه عالباس مين حضرت كالشاره افي طرف بهى تقاء كيونكد آپ كے ساتھ بهى اليت بيش آئے تھے جن كى تفصيلات راقم سے زيادہ شايد بى كس كے علم ميں ہوں۔ اوران كوياد كرك دل روتا ہے كى شاعر نے بالكل صحح كہا سے ومت تن لا يكرم نفسه لايكرم. اور حضرت سے بار ہائا كہ ميں اپنے آپ كو كتے سے زيادہ ذليل جمتا ہوں ، توابياد كى كامل كس سے اپناد كه در دكيا كہتا اور كس طرح اپنے اعوان وانصار كو جمع كر كے مظالم كى مدافعت كرتا؟ تا ہم اپنے دلى صدمات كى طرف اشارہ اپنے چندعرب اشعار ميں فرمايا تھا، جن كو الله على امرہ ولار ادلقضا فه .

مبتدع: اگر علانیہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہو کہ لوگ جانیں اور ان کوتر غیب ہوتو اس کے پیچیے بھی تکروہ ہوگی، بلکہ امام احمد ؓ کے نز دیک قابل اعادہ ہے۔ امام شافعتی کے نز دیک اہل بدعت کی امامت میں نماز پڑھنامباح ہے۔ ایسے ہی کسی تارک رکن کے پیچھے خواہ وہ کسی عذر سے ہی ایسا کرتا ہوجیسے لیٹ کرنماز پڑھائے وہ کہ مار کرتا ہوجیات کرنماز پڑھائے تو نماز پڑھائے تو نماز جائز نہ ہوگی۔ یہی قول امام ابوطیفے اُوامام الک کا بھی ہے (عاشید ان مع سے ۱/۲۶۷)

بحر میں ہے کہ امام اگر مبتدع ہولیکن اس کی بدعت حد کفر تک نہ پہنچ تو اس کی اقتد ادرست ہے اور تنہا نماز پڑھنے سے اس کے بیٹھیے نماز افضل ہے۔

مخنث: جوعورتوں کےاطوارا پنائے ،اس کی اقتداء بھی درست نہیں۔ کیونکہ امامت فضل دکمال کو چاہتی ہےاور بیر کیک حرکات کرتاہے۔

## باب يقوم عن يمين الامام بحذآئه سوآءً اذاكانا اثنين

(جب دونمازی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں طرف اس کے برابر کھڑا ہو)

• ۲ ۲: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشآء ثم جآء فصلى اربع ركعات ثم صلى تم تمام ثم قام بجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم تام حتى سمعت غطيطة اوقال خطيطه 'ثم خرج الى الصلوة

ترجمہ: حضرت ابن عبال روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں ایک شب رہا (تو میں نے دیکھا کہ) رسول اللہ علیہ عثاء کی نماز (مجدہ) پڑھ کرتشریف لائے اور چار کعتیں آپ نے پڑھیں پھرسورہ، اس کے بعدا شھے (اور نماز پڑھنے) کھڑے ہوئے تو میں آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوگیا۔ آپ نے جھے اپنے داہنی جانب کرلیا، پھر آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں، پھر دور کعتیں پڑھیں، میں آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوگیا۔ آپ کے خرافے کی آوازش، اس کے بعد آپ نماز (فجر ) کے لئے باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد سورہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خرافے کی آوازش، اس کے بعد الباب میں بیان ہوا، البتہ اگر دومقتدی ہوں تو ان کا امام کے بیچھے ہونا بہترہے۔

نیز فر مایا کدمیں نے حدیث کے اس مضمون سے کہ حضور علیہ السلام نے ابن عباس گونماز میں ہی باکیں سے داہنے کرلیا، بیات نباط کیا کہ اگر نماز کے اندر کوئی کراہت آجائے تو اس کونماز کے اندر ہی رفع کردینا چاہیئے۔ بیمسکلہ فقہ والوں نے نہیں لیا۔

باب اذاقام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلوتهما (الركوئي فض امام كياكين جائي جائي هو الا الاورام ال كواية داكين طرف يحيرد عنوكى كانماز فاسدنه وكل الا ٢٢: حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تملك الليلة فتوضأ ثم قام يصلى فقمت عن يساره فاخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلث عشرة ركعة شم تمام حتى نفخ وكان اذانام نفخ ثم اتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضا قال عمر وفحدثت به بكيرًا فقال حدثني كريب بذلك

تر جمہ: حضرت ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ میں ایک دات حضرت میمونہ کے ہاں سویا، اور رسول اللہ عظی ہی اس شب ان ہی کے یہاں سے ہو (میں نے دیکھا کہ) آپ نے وضوفر مایا، اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے، میں بھی آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ نے بھے بگڑ کے اپنے دائی جانب کرلیا، اور (کل) تیرہ رکعت نماز آپ نے پڑھی پھر سور ہے، یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی، اور جب بھی آپ سوتے تھے سانس کی آواز (ضرور) آنے لگئی تھی، اس کے بعد مؤذن آپ کے پاس آیا اور آپ باہر تشریف لے گئے اور نماز نجر پڑھی۔ تشریخ: حافظ نے لکھا کہ امام احمد کے نزدیک مقتدی کے امام کی بائیں جانب کھڑے ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جمہور کے نزدیک باطل نہیں ہوتی، اس سے معلوم ہوا کہ یہاں امام بخاری نے امام احمد کار دکیا ہے۔

قوله فصلے ثلاث عشرة ركعة: حضرتٌ نے فرایا كه حضورعليه السلام نے اس رات بيس ١٣ ركعات بى پرهى تھيں، راوى نے سابق روایت بيس یا نچ ركعت ذكر كي تھيں، اور اختصار كر كے باقى كاذكر چھوڑ دیا تھا۔

پھر فر مایا کہاس روایت کی سند میں مخر مہ ہیں اور طحاوی میں اس کی جگہ قیس ہیں، مگر مخر مہ ہی سیح ہے جو یہاں ہےاوران مخر مدسے بیروایت بھی ہے کہآ خرکی پانچ رکعات میں سے دور کعات تہجد کی اور تین وترکی تھیں۔اوراس واقعہ میں لیٹنا حضور علیا اسلام کا تہجد کے بعداور سنن فجر سے قبل کا ہے۔

#### باب اذالم ينواالامام ان يؤم ثم جآء قوم فامهم

اگرامام نے امامت کی نیت نہ کی ہو چھر کچھ لوگ آ جا کیں اور وہ ان کی امامت کرے

۲ ۲ ۲ : حدثنا مسددقال حدثنا اسمعیل بن ابراهیم عن ایوب عن عبدالله ابن سعید ابن جبیر عن ابیه عن ابن عباس قال بت عند خالتی میمونة فقام النبی صلح الله علیه وسلم یصلی من اللیل فقمت اصلی معه وقمت عن یساره فاخذبراسی واقامنی عن یمینه

تر جمہ: حضرت ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ میں ایک شب اپی خالہ میمونہ کے ہاں سویا تو (میں نے دیکھا کہ ) نبی کریم علیہ تھا نشب پڑھنے کھڑے۔ پڑھنے کھڑے ہوئے ، میں بھی آپلے ساتھ بائیں جانب کھڑا ہو گیا ،آپ نے میرا سر پکڑا ،اور جھے اپنی داہنی جانب کھڑا کر دیا:۔ تشریح : حضرت نے فرمایا کہ امام کا امامت کی نیت کرنا حفیہ کے نزد یک بھی شرط نہیں ہے ،البتہ محافزا ہ کی صورت میں چونکہ حفیہ کے نزد یک عورت کے برابر والے مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے ،اس لئے وہ عورتوں کی اقتد اکے لئے نیت امامت کی شرط کرتے ہیں۔اگر امام نے عورتوں کی امامت کی نیت نہ کی ہوگی اور کوئی عورت جماعت میں مرد کے پاس آ کرنماز جماعت کی شرکت کرے گی تو مرد کی نماز باطل نہ ہوگی۔ امام ما لک وشافعی کے نزدیک کی کے لئے بھی شرط نہیں ہے۔امام احد فرض نماز کے لئے شرط کہتے ہیں نوافل کے لئے نہیں،مردوں عورتوں کی تفریق ان کے یہاں بھی نہیں ہے۔(الا بواب ص ۲/۲۷ وفتح الباری ص۲/۱۳)

علامہ عینی نے لکھا کہ حدیث الباب میں صراحت تو نہیں ہے نفی یا اثبات نیت کی الیکن حضور علیہ السلام کے فعل سے اثبات نکلتا ہے کہ
آپ نے حضرت ابن عباس کو اپنی طرف کرلیا۔ ہمارا (حنفیہ کا) غذہب یہ ہے کہ مردوں کے حق میں نیت امامت شرط نہیں ہے۔ عورتوں کے حق میں نیت امامت شرط نہیں ہے۔ کوتوں سے کے ونکہ عورت کی محاذا ہ سے مردکی نماز فاسد ہونے کا احتمال ہے امام زفر ، اوراما لک وشافعی کے زو کیک عورتوں کے لئے بھی شرط نہیں ہے۔ امام توری اورایک روایت امام احمد سے یہ کہ اگرامام نے نیت نہ کی ہوتو مقتدی کو نماز لوٹانی پڑے گی ، دوسری روایت یہ ہے کہ فرضوں کے لئے شرط ہے نوافل کیلئے نہیں۔ ابن القاسم ہے بھی امام ابو حنیفہ کی موافقت منقول ہے (عمدہ ص ۱۸ کے ۲/۲)

آگے باب اذا کان بین الامام و القوم حانط (بخاری ۱۱۰۱) کی حدیث پرعلا مینی نے تکھا کہ مہلب نے اس سے امام کی نیت کے بغیر بھی اقتدا کو جائز ثابت کیا ہے، کیونکہ لوگوں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے اقتدا کی اور حضور کو خبر بھی نیقی تو امامت کی نیت بھی نظام ہے کہ نہ کی ہوگا ، اور یہی تول امام مالک وشافعی کا ہے، امام ابو حنیفہ کا ند بہب بھی یہی ہے، البتہ ہمارے اصحاب نے مورتوں کے حق میں نیت کو ضروری قرار دیا ہے۔ بجزامام زفر کے۔ (عدوس ۱۸۸۰)

بحث و فظر: امامت کی نیت مقتدی مردول یا عورتول کے لئے کس درجہ میں اہم ہے، اس کی طرف شار صن حدیث نے کم توجہ کی ہے اور فقہاء میں سے بھی حنفیہ نے نیادہ قوجہ کی ہے، دور میں اولها" کی وجہ سے محافراۃ عورت کی صورت میں مرد کی نماز صرف کروہ ہوتی ہے، جبکہ حنفیہ (علاوہ زفر) کے نزد کیک فاسد ہو جاتی ہے۔ حدیث فہ کور کی روایت بجزامام بخاری کے دوسرے سب اصحاب صحاح نے کی ہے۔

یہاں بیامربھی قابل ذکرہے کہ محاذاۃ کا مسلد بھی حنفیہ کے نز دیک اتناعام نہیں ہے جتناعلامہ عینی نے او پر بتلایا ہے، کیونکہ اکثر فقہاء حنفیہ کے نز دیک جعہ وعیدین میں امامت نسواں کی شرط نہیں ہے۔اور بعض حنفیہ کی رائے بیٹھی ہے کہ اگر محاذاۃ کی صورت پیش نہ آئے تو دوسری نمازوں میں بھی شرط نہیں ہے (روالحقارص ۱/۲۰۲) لہٰذااس کی شرطیت مطلقا نہیں ہے۔

اس تفصیل سے بیات بھی معلوم ہوئی کہ شرطیت کا سب مردو تورت کا اپنے مقام تعین شرعی کورک کرنا ہے، اور تعیین مقام کے دلائل شرعیہ یہ کہیں (۱) و لسلو جال علیهن درجة اس معلوم ہوا کہ مردوں اور تورتوں کو اپنے اپنے درجات وا قامت کی رعایت رکھنا ہر معالمہ میں ضروری ہے اور خاص طور سے نماز جماعت میں بھی۔ (۲) و لا تبطلوا اعمالکم لہذا نماز کوفسادیا کرا ہت سے بھی بچانا ضروری ہوا (۳) محدث دریں کی روایت ہے "اخرو ھین من حیث اخو ھن اللہ "اس سے بھی علاوہ دیگر امور کے نماز کے اندر تورتوں کو مردول سے بچھے کہ ہوا (۳) محدث دریں کی روایت ہے "اخرو ھین من حیث اخو ھن اللہ "اس سے بھی علاوہ دیگر امور کے نماز کی کرا ہت پرتوسب ہی شفق ہیں۔ (۲) امام اعظم نے بحوالہ بیشم و عکر مہ حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے بیلو میں کھڑے ہورت تھی وہ مرد کے بیچھے کھڑی ہوئی۔ (۵) نسائی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کے بیلو میں کھڑے ہوگر کم اور حضرت عائش نے ہمارے بیچھے نماز پڑھی امام صاحب نے ان دونوں سے استدلال کیا کہ محاذا ق ( یعنی عورت کے مرد کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھی امام صاحب نے ان دونوں سے استدلال کیا کہ محاذا ق ( یعنی عورت کے مرد کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھی امام صاحب نے ان دونوں سے استدلال کیا کہ محاذا ق ( یعنی عورت کے مرد کے برابر کھڑے ہو کہ نماز بڑھی امام اجد کے نزد کی تو مفسوطاؤ ق ہے۔ (عقود الجوا ہرائم نیف فی ادلة فد ہب لاامام ابی حفید میں اگل اور تنہا کھڑی وہ بھی کے ادار تنہ بکونکہ جماعت کی نماز میں الگ اور تنہا کھڑی دور ہے امام احمد کے نزد کی کروہ ہے امام احمد کے نزد کی تو مفسوطاؤ ق ہے۔ (عقود الجوا ہرائم نیف کو ادلة فد ہب لاامام ابی حفید میں ا

وسلم میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضور علیہ السلام کی اقتد اکی تو آپ نے ان کودائنی طرف کھڑ اکرلیا۔ (۷) مشہور حدیث لیسلین سے مست کہ ما و لو ا الاحلام و النہی سے بھی مؤکد ہوا کہ جماعت کی نماز میں مردول کو امام کے قریب اور بچوں وعور توں کو دور ہونا چاہیئے ۔ اور چونکہ بیتکم اولا مردول کے لئے اور ٹانیا عور توں کے لئے ہے، اس رعایت سے حفیہ کنز دیک عورت کی محاذا ہ سے مردکی نماز فاسد ہوتی ہے، عورت کی نہیں اگر چہ گنہگاروہ بھی ہوگی ۔ لیکن ای کے ساتھ فقہاء حفیہ نے بیسی کہا ہے کہ اگر عورت مرد کے پاس جماعت میں آکر کھڑی ہوئی۔ یا سامنے آگئی اور مرد نے اس کو پیچھے کردیا یا خود آگر بڑھ گیا تو پھر اس مردکی نماز فاسد نہ ہوگی، اور اگر عورت پھر بھی چیچے نہ ہوئی تو خود اس کی نماز فاسد نہ ہوگی، اور اگر عورت پھر بھی جھے نہ ہوئی تو خود اس کی نماز فاسد نہ ہوگی، اور اگر عورت کی نہ ہوگی۔

فقہاء حفیہ نے بیجی کلمھاہے کہ ایک عورت کے نماز جماعت میں غلط مقام میں کھڑے ہونے سے تین مردووں کی نمازیں فاسد ہوں گی۔
ایک دائیں طرف برابر والے کی ، دوسرے بائیں جانب والے کی اور تیسرے اس کی جوٹھیک اس کے پیچھے ہو، اور وہ اس کے آگے ہو۔ اس
کے علاوہ دوسری شروط بھی فساد صلوٰ ق کی ہیں مثلا (ا) وہ عورت مضہا ق ہو خواہ اس مرد کی اپنی بیوی ہی ہو۔ (۲) امام نے اس کی نیت کی ہو (۳)
دونوں کی نماز ایک ہو (۳) دونوں اول رکعت ہے جماعت میں شریک ہوں مسبوق ہونے کی صورت میں حکم فساد نہ ہوگا (۵) دونوں ایک
مکان میں ہوں (۲) دونوں ایک جہت کی طرف نماز پڑھ رہی ہوں یعنی اگر بیت اللہ کے اندر الگ الگ جہت میں پڑھ رہے ہوں تو نماز فاسد نہ ہوگی (۷) دونوں میں کوئی جائل نہ ہو (۸) دونوں میں کچھفا صلہ نہ ہو۔ ( تو انین التشریع علی طریقة ابی حفیة واصحابی ۱۲/۱۱۵)

ہم نے کتاب فدکور سے پچھ تفصیل فدہب کی نقل کر دی ہے، جو بہت اہم و نافع ہے، اس کے ساتھ مؤلف نے ص کا اُلا میں شروط صحت افتداء بھی درج کی ہیں، وہ بھی دیکے گئی ہیں ہیلی اہم شرط حف کے زد یک عدم نقذم المقتدی علی الا مام اصحہ وشافعی کا بھی ہے۔ اور یہی تول امام احمہ وشافعی کا بھی ہے۔ امام مالک واسخی کے بندو یک نقذم کی صورت میں نماز درست ہوجاتی ہے، اور یہ سلک ان کا بہت عجیب ہے، اور مدینہ طیبہ میں ایام تج میں و یکھا گیا جب نماز ہوں کی کثرت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ مسجد نبوی کی ویوار قبلہ سے بھی آ گے دور تک صفیں بنا کرامام کی اقتدا کرتے ہیں، شایدوہ اسی خیال سے جائز سجھتے ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ امام احمد امام شافعی وامام ابو صنیف تیزوں اماموں کے مسلک کے تبعین کی نماز میں جماعت کے ساتھ اس طرح درست نہیں ہوتیں، اور چونکہ اقتدا کھی جس پر نماز کی بنا کی تھی، البذا نماز ہی سرے سے جے نہوگی۔ لہذاما لکیہ کے سواسی بھی دوسرے مسلک والے کو اس طرح نماز پڑھنی چاہیئے۔ اور ضروری ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی ایسے موقع پر اس مسکلہ کا اعلان کر دیا جا یا کرے تاکہ عام لوگوں اور ناوا قفوں کی نماز میں خراب نہ ہوں، معلوم نہیں سلفی حضرات (غیر مقلدین) کا اجتہادا س بارے میں کیا ہے؟۔

# اہمیت تراجم ابواب البخاری

امام بخاری نے یہاں حدیث الباب سے قبل ترجمۃ الباب میں نیت امام کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا ہے جو آپ کے فعل سے خابت ہوئی اور غالبائی لئے آگے سا اہلی ' ہماب اذا محان ہیں الا مام و ہیں القوم حافط '' کے تحت جوحدیث لائے ہیں اس سے عدم نیت خابت نہیں کی ، نہاس پرنیت کا عنوان قائم کیا، لیکن عجب بات ہے کہ صاحب اعلاء السنن نے سے ۱۳/۳ میں اس حدیث پرعدم نیت کی گئیس کا عنوان قائم کیا ہے۔ اور امام بخاری کی حدیث الباب کا بھی ذکر نہیں گیا۔ چونکہ حضور علیہ السلام سے قولی صراحت نیت وعدم نیت کسی گئیس ہے اور جو پھھ اسٹنباط کیا گیا ہے وہ آپ کی جماعت نوافل سے کیا گیا ہے شایداس لئے امام احد نے اس کونوافل تک محدود رکھا اور فرائض میں نیت امام کومردوں کے لئے بھی ضروری قرارد بے ویادوسرے ایکہ نے فرض وفل کا کوئی فرق نہیں کیا، اور حفیہ نے فاص صورتوں میں بوجوہ و دلائل فدکور بالاعور توں کے لئے بھی ضروری قرارد یا۔ واللہ تعالی اعلم۔

باب اذاطول الامام وكان للرجل حاجةً فخرج وصلى

اگرامام (تمازکو) طول دے اورکوئی شخص اپنی کی ضرورت کی وجہ سے (تمازلو ٹرکر) نکل جائے اورا پی تماز پڑھ لے مع ۲۲۳ : حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمر و عن جابر بن عبدالله ان معاذ بن جبل کان يصلے مع النبی صلے الله عليه وسلم ثم يرجع فيوم قومه ح وحدثنی محمد بن بشار قال ثنا غندرقال ثناشعبة عن عمر وقال سمعت جابر ابن عبدالله قال کان معاذ بن جبل يصلی مع النبی صلے الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلی العشآء فقر ابالبقرة فانصرف الرجل فکان معاذ ينال منه فبلغ النبی صلے الله عليه وسلم قال عليه وسلم فقال فتان فتان فتان ثلث مر اراوقال فاتناً فاتناً فاتناً وامرة بسورتين من اوسط المفصل قال عمر و لااحفظهما

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل نبی کریم عیالیہ کے ساتھ (عشا) کی نماز پڑھے اس کے بعد (گھر)
والبس جاتے ، تو اپنی قوم کی امامت کرتے (ایک مرتبہ) انھوں نے عشاء کی نماز پڑھائی تو سورہ بقرہ شروع کردی ، ایک فخص چل دیااس سبب
سے معاذ گواس سے رنج رہنے لگا۔ بینجر نبی کریم عیالیہ کو پنجی ، تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا، کہ فسان ، فسان ، فسان ، فسان کو جول گیا ہوں۔
فاتن اور آپ نے ان کو وسط مفصل کی دوسور توں (کے پڑھنے) کا تھم دیا ، عمر و (راوی حدیث) کہتے ہیں ، کہ میں ان کو جول گیا ہوں۔
تشریح: فقان کے معنی لوگوں کو فقتہ میں ڈالنے والداور فاتن کے معنی بھی ہیں ہیں (فرق صرف بیہ کوفان میں مبالفہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔
حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس باب اور حدیث کا تعلق بھی مسائل فقد وہ سے ہے۔ امام شافع گی کے نزد کید درست ہے کہ مقتد کی
صاحب نماز میں ہی افتدا کی نیت کرلے یا چا ہے تو افتد انزک کر کے منفر دین جائے ، اور حدیث الباب کے واقعہ کو بھی اس پڑھول کرتے ہیں
کہ مقتدی نے حالت نماز میں ہی افقر اور اور اور ایکا اور اس کی حدیث میں صراحت ہے کہ اس نے سلام پھیر کرنماز ختم اور پھراپی الگ
کہ مقتدی نے حالت نماز میں ہی انفر اوا ختیار کرلیا تھا۔ حالا نکہ سلم کی حدیث میں صراحت ہے کہ اس نے سلام پھیر کرنماز ختم اور پھراپی الگ
میں مسلو ق کرنا ہوگا اور اس کو چا ہیئے کہ سلام پھیر کرنماز ختم کردے ۔ حنفیہ کے زد کی صرف نیت کر کے شروع کرے۔
میں مفد صلو ق کرنا ہوگا اور اس کو چا ہیئے کہ سلام پھیر کرنماز ختم کردے ، پھر دوسری نماز کی نیت کر کے شروع کرے۔

علامہ عینی نے لکھا:۔ائمہ کا اس میں اختلاف ہے کہ امام کے ساتھ کچھ نماز پڑھ کراس کوترک کرسکتا ہے یانہیں شافعیہ کے نزدیک اس اقتد اکو منقطع کر کے الگ اپنی نماز پوری کرسکتا ہے۔امام بخاری بھی اسی طرف مائل ہیں۔حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں ،امام احد ؓ سے دوروا بیتیں ہیں۔ (عمرہ ص ۲/۷ کے ملامہ عینی نے اور حضرتؓ نے بھی اس موقع پر دوسرے افادات کئے ہیں جوطویل ہیں لہذا عمرہ اور فیض الباری میں دیکھ لئے جائیں۔

باب شخفیف الا مام فی القیام وانمام الرکوع والسجو د (تیام میں امام کے تخفیف کرنے اور رکوع و جود کے بورا کرنے کا بیان)

٢ ٢٣: حدثنا احمد بن يونس قال ثنازهير قال ثنا اسمعيل قال سمعت قيساً قال اخبرني ابومسعود ان رجلاً قال والله يارسول الله اني لاتاخرعن صلواة الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا فمارايت رسول الله صلح الله عليه وسلم في موعظة اشد غضباً منه يومئذ ثم قال ان منكم منفرين فايكم ماصلح بالناس فليتجوز فان فيهم الضعيف والكبير وذاالحاجة

مر جمعہ: حضرت ابومسعود ڈروایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یارسول اللہ خدا کی تیم اہیں شبح کی نماز سے صرف فلاں شخص کے باعث رہ جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز میں طول دیتا ہے، لیس میں نے رسول خدا علیہ کے کہی نصیحت (کے وقت) اس دن سے زیادہ غضب ناک نہیں ویکھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہتم میں کچھلوگ (آدمیوں کوعبادت سے ) نفرت دلاتے ہیں ۔لہذا جو شخص تم میں سے لوگوں کونماز پڑھائے تو اس کوہلکی نماز پڑھانا چاہیے ،کیونکہ مقتد یوں میں ضعیف اور بوڑھے اور صاحب حاجت (سب ہی قشم کے لوگ) ہوتے ہیں ۔
اس کوہلکی نماز پڑھانا چاہیے ،کیونکہ مقتد یوں میں ضعیف اور بوڑھے اور صاحب حاجت (سب ہی قشم کے لوگ) ہوتے ہیں ۔
انشر شکی: حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ جو کچھ شخفیف کی جائے وہ قیام میں ہے کہ قراءت مختصر ہوباتی رہار کوع و بحود کو پوری طرح سے ادا کرنا چاہیے ،ان میں قدر مستحب و مسنون سے کم نہ کر ہے ۔ نہ تعدیل ارکان میں کمی کرے ۔ فقہ کی کتاب بحر میں تر دو کیا ہے کہ جو شخص کھڑے کہ کو کوش کے نام میں ہو کر خضر نماز بلا جماعت کے پڑھ سکے اور جماعت کے ساتھ بیٹھ کرتو کون ہی افضل ہے ،میرے نزدیک دوسری افضل ہے کیونکہ ابوداؤد میں صاحب کے دیا داعات تھا۔

#### باب اذا صلح نفسه فليطول ماشاء

(جب کوئی شخص (تنہا) نماز پڑھئوجس قدر چاہے طول دے)

٢ ٢٥ : حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله
 صلے الله عليه وسلم قال اذا صلے احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا
 صلے احدكم لنفسه فليطول ماشآء

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا عظی نے فرمایا جب کوئی شخص لوگوں کونماز پڑھائے تو اسے تخفیف کرنا چاہیے کے ونکہ مقتد یوں میں کم وراور بیاراور بوڑھ (سب ہی) ہوتے ہیں۔اور جب تم میں سے کوئی اپنی نماز پڑھے جس قدر چاہے طول دے۔ تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی الگ نماز فرض یانفل کو جتنا چاہے طول دے سکتا ہے، لیکن جب امام ہو کرنماز پڑھائے تو مقتد یوں کی رعایت کرے، کیونکہ ان میں کمزور، بوڑھے اور بیار ضرورت مندسب ہی ہوتے ہیں۔ای لئے چاہیئے کہ امام قراءت کو بھی طویل نہ کرے اور رکوع و بجدہ میں تبین رات سے کم میں قرآن مجید تم کر نے کو فقہاء نے کمروہ قرار دیا ہے کہ مقتد یوں پرشاق ہوگا۔

اور جتنا قر آن مجیدایک رات میں پڑھنا ہواس کوبھی ہیں رکعات پر مساوی تقسیم کر دے ایسانہ کرے کہ مثلا دس پارے پڑھنے ہیں تو پہلی رکعت میں ۹-۹ یارے مثلا پڑھ دے کہ رہی ضعیف مقتر یوں برگراں ہوگا۔

عام طور سے حفاظ ان امور کی رعابیت نہیں کرتے حالا نکہ حضورا کرم علیہ نے نماز جماعت میں ایسی رعایتوں کی خاص طور سے ہدایت فرمائی ہے جیسا کہ اگلی احادیث ہے بھی واضح ہوگا۔

## باب من شكي امامة اذا طول وقال ابواسيد طولت بنايا بني

جو شخص اپنے امام کی جب وہ نماز میں طوالت کرتا ہؤاور ابواسیدنے (اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ) کہا کہ بیٹے تونے ہماری نماز کوطویل کردیا

٢ ٢ ٢ : حدثنا محمد بن يوسف قال ثنا سفين عن اسمعيل بن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم عن ابى مسعود قال قال رجل يارسول الله انى لاتاخر عن الصلواة فى الفجر مما يطيل بنافلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم مارايته غضب فى مواعظة كان اشد غضباً منه يومئذ ثم قال يآيهاالناس ان منكم منفرين فمن ام منكم الناس فليتجوز فان خلفه الضعيف والكبير وذاالحاجة

۲۲۷: حدثنا ادم بن ابى اياس قال ثنا شعبة قال ثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبدالله الانصارى قال اقبل رجل بنا ضحين وقد جنح الليل فوافق معاذاً يصلى فبرك ناضحيه واقبل الى معاذ فقراً سورة البقرة اوالنساء فانطلق الرجل وبلغه ان معاذاً فال منه فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فشكااليه معاذاً فقال النبى صلى الله عليه وسلم ياماعذ افتان انت اوقال افاتن انت ثلاث مرات فلكولاصليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضخها والليل اذا يغشى فانه يصلى ورآء ك البكير واضعيف و ذو الحاجة احسب هذا في الحديث وتابعه سعيد بن مسروق و مسعر والشيباني وقال عمر وعبيدالله بن مقسم وابو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشآء بالبقرة و تابعه الاعمش عن محارب

ترجمه ۲۲۱: حضرت ابومسعود روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ایک شخص نے (آکرکہا، کہ یارسول اللہ علیا ہے) میں نماز فجر سے رہ جاتا ہوں، کیونکہ نماز میں فلال شخص طول دیتا ہے ہیں رسول خدا علیا ہے فضب ناک ہوئے کہ میں نے آپ کواس دن سے زیادہ غصہ آتے ہوئے کی فیل نماز میں فلال شخص طول دیتا ہے ہیں رسول خدا علیا ہے فیلے فیل کے بولوگ (آدمیوں کو) عبادت سے نتنظر کرتے ہیں۔ تو جو شخص لوگوں کا امام بنے ،اس کو تخفیف کرنا چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے کمز وراور بوڑھ اورصاحب حاجت (سب بی) ہوتے ہیں۔ ترجمہ کے ۲۲: حضرت جابر بن عبداللہ را اس کے بیچھے کمز وراور بوڑھ اورصاحب حاجت (سب بی) ہوتے ہیں۔ معاذ کو نماز پڑھتے پایا تواج ورنوں اونوں کو بھلا دیا اور معاذ کی طرف متوجہ ہوا، معاذ نے سورہ بھرہ ہیا سورہ نساء پڑھنا شروع کی ، تو وہ شخص معاذ کو نماز پڑھے پایا تواج دونوں اونوں کو بھلا دیا اور معاذ کی طرف متوجہ ہوا، معاذ نے سورہ بھرہ ہیا ہورہ نساء پڑھنا شروع کی ، تو وہ شخص دن نے تین مرتبہ فرمایا، کہا ہے معاذ اکی شکایت کی ، تو ہی علیا تھا ہوں کہ بیا تا بیا ہورہ کے الا علی اورو المنسم نے تین مرتبہ فرمایا، کہا ہے معاذ اور و المسلم کے بیا اور و المسلم کی نماز پڑھتے ہیں ، اور عمرہ اور وادر عبید اللہ بی نقسم اور ابوائز ہیر نے جابر سے روایت کی ہے کہ معاذ نے عشاء ہیں سورہ بھری تھی اور و المسلم نے کارب سے اس کی متابعت کی۔ کوارب سے اس کی متابعت کی۔ کے معاذ نے عشاء ہیں سورہ بھری تھی اور و المسلم نے کارب سے اس کی متابعت کی۔ کے معاذ نے عشاء ہیں سورہ بھری تھی اور و المسلم نے کارب سے اس کی متابعت کی۔

تشریخ: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔احادیث الباب ہے ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت کسی خالص امر خیر کے بارے میں بھی شکایت و شکوہ کرنا جائز ہے،جس طرح یہاں کہ نماز اوراس کے تمام ہی ارکان خیر محض ہیں اوران میں جتنی بھی زیادتی ہوسکے وہ خیر ہی ہونی چاہیئے ،گر جب لوگوں پروہ زیادتی شاق ہونے گئے تواس کے لئے بھی گلاوشکوہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ پھر فرمایا کہ امام بخاریؒ کی بیخاص منقبت و قیقدری کی ہے کہ شکو ہے کا باب قائم کر کے متنبہ فرما دیا، ورنہ عام طور سے بی خلجان ہی رہتا کہ نماز ایسی عظیم وجلیل عبادت کے کسی رکن کی زیادتی وطوالت کسی مومن مخلص کے لئے وجہ گرانی وشکایت کیوں ہو، اب شارع علیہ السلام کی اجازت ملنے پروہ خلجان باقی ندر ہااورا مام بخاری کی تنبیہ نہ کور کی بڑی اہمیت ظاہر ہوئی۔

امام موصوف نے ای طرح دوسری جگہ بھی تنبیہ فرمائی ہیں، جہاں دوسرے سے قرآن مجید سننے کی فضیلت آئے گی اور وہاں تلاوت کرنے والے کوتلاوت سے روک دینے کا جواز واضح ہوگا۔ چنانچہ

(۱) تفییر سورهٔ نساء میں امام بخاری "باب قبوله فکیف اذا جننا من کل امة بشهید و جننا بک علمے هؤلاء شهیدا" میں آئے گاکہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کوارشاد کیا کہ پھر قر آن مجید سناؤ، انھوں نے سورهٔ نساء سنائی اور جب وه آیت مذکوره پر پنچ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب رک جاؤاور دیکھا گیا کہ حضور علیہ السلام اس وقت زاروقطار رور ہے تتھاور شاید بی فرط گریہ بی روکنے کا سبب بنا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ (بخاری ص ۲۵۹)

(۲) باب من احب ان یسمع القرآن من غیرہ میں بھی حدیث لائے ہیں کے حضورعلیا السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود گا۔ ت سے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو،عرض کیا، کیا میں حضور کے سامنے قراءت کروں جبکہ وہ آپ ہی پر نازل ہوا ہے؟ فرمایا ہاں! میرادل چاہتا ہے کہ دوسرے سے سنوں، تب انھوں نے قبیل ارشاد کی اورآیت فدکورہ پر پہنچ تو حضورعلیہ السلام نے فرمایا بس اب س کرو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھاتو آپ رور ہے تھے (بخاری ص ۵۵ ک) (۳) ہاب اہکاء عند قواء قالقو آن قائم کر کے امام بخاری ای حدیث فہ کورکو پھر سے لائے ہیں۔ (بخاری ص ۵۹ ک) اس تفصیل سے یہ بات پوری طرح واضح ہوگئی کہ کوئی امر کیسائی پڑا خیر کا ہواور اس کورو کئے میں کتنی ہی نفس پر گرانی ہو گر کی سے حضر ورت وسبب کے ختاس کو بھی ہیں، امام احد نے افاد کا انور: حضرت نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ حدیث الباب کے رجال روایت میں حضرت قیس بن ابی حازم بھی ہیں، امام احد نے فرمایا کر قیس بن ابی حازم اور ابوعثان مہدی سے زیادہ افضل تا بھی میر علم میں نہیں ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ تا بعین میں سے قیس کے سواکس نے عشرہ مبشرہ کی زیارت نہیں کی صوف وہی ایک سب سے بڑے خوش قسمت تا بھی تھے اور یہی قیس ترک رفع یہ بین کی روایت کرتے ہیں تو اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ تو اگر ترک رفع معدوم محض ہوتا یا زاویہ خول میں ہوتا جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ تو اگر ترک رفع معدوم محض ہوتا یا زاویہ خول میں ہوتا جیسا کہ قائمین رفع یہ بین و و کرتے ہیں تو اس کو الی عظیم و جلیل شخصیت کیسے اختیار کرسی تھی میں اور اس کے ملکو و یکھا ہو ۔ لہذا میر نے زد کیست ہے کو ترک رفع کی نئی میں بیا تی مدوم کو گلفی تھی طاقت وقوت صرف کرلیں کیونکہ وہ بھی نبی اکرم تو اللہ کی سنت ہے جو کر نئی میں طاقت وقوت صرف کرلیں کیونکہ وہ بھی نبی اکرم تو اللہ کی سنت ہے جو قیامت تک باتی رہے گی ۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا، ہماری طرف سے ان لوگوں کی طرح بید عوی ہرگز نہیں ہے کہ رفع یدین سنت نہیں ہے، یا وہ زاویی ٹمول میں ہے، کیونکہ ہم تو دونوں کوسنت نبویہ مانتے ہیں اور اختلاف صرف افضلیت کا ہے۔ یہاں صرف بیہ تلانا ہے کہ نخالفین حنفیہ کا بیہ جذبہ اور خواہش ضجے نہیں کہان کے سواد وسروں کو جنت ہیں جگہ نہ ملے۔

حضرت کا اشارہ امام بخاری وغیرہ کی طرف ہے، جنھوں نے اختلافی مسائل میں حنفیہ کے خلاف نہایت بخت اور غیر موزوں روبیہ اختیار کیا ہے۔ ہم نے مقد مدانو ارالباری جلد دوم ہی میں تالیفات حضرت امام بخارکؒ کے ذکر میں امام بخارکؒ کے دسالہ'' جزء رفع البدین ''کا بھی تعارف کرایا تھا، اس میں امام بخارکؒ نے امام اعظم ابو صنیفہؒ کے بارے میں جیسے نامناسب کلمات استعال کے ہیں، ان کا اعادہ یہاں غیر ضروری ہے۔ خاص طور سے جبکہ امام اعظمؒ ان کے بالواسطہ استاذ بھی ہیں۔ یہاں چونکہ حضرت شاہ صاحبؒ نے مصنف ابن الی شیبہ کا حوالددیا ہے اس لئے اس امرکاذکر مناسب ہوگا کہ صاحب مصنف نذکور بھی امام بخاریؒ کے کباراسا تذہ کہ حدیث بیں سے ہیں۔اورانھوں نے یہ التزام کیا ہے کہ اپنی تالیف نذکور بیں احادیث مرفوعہ کے ساتھ صحابہ وتا بعین کے آثار بھی ذکر کرتے ہیں، اوراگر کسی مسئلہ بیں دوشم کی روایات ہوں تو ابواب بھی دوشم کے باندھتے ہیں۔مثلا اس موقع پر ''باب من کان یو فع یدیه اذا افتت المصلوة'' قائم کیا تو پھر دوسرا باب لائے ''من کان یو فع یدیدہ خفرت عبداللہ بن مسعود باب لائے ''من کان یو فع عدم حضرت علی ،حضرت عبداللہ بن مسعود ، مصنرت اسود،حضرت علقم ،حضرت ابن عباس اور افضل التا بعین حضرت قیس بن ابی حازم (جن کا حوالہ حضرت شاہ صاحبؓ نے او پر دیا ہے ) سب سے عدم رفع نقل کیا ہے۔ نیز حضرت علی وحضرت ابن مسعود کے اصحاب کا بھی یہی ممل نقل کیا کہ وہ صرف تکبیرا ولی پر رفع یہ بن کرتے تھے اس کے بعد رکوع وغیرہ کے وقت نہ کرتے تھے۔

راقم الحروف کا خیال یہ بھی ہے کہ حضرت ابن ابی شیبہ چونکہ دونوں جانب کی احادیث و آثار صحابہ و تا بعین پیش کرتے ہیں اوران پر ترجمۃ الباب بھی قائم کرتے ہیں۔ اوراییا ہی محدث عبدالرزاق نے بھی اپنے مصنف میں کیا ہے، ای لئے امام بخاری ان دونوں کے اس طریقہ سے خوش نہیں معلوم ہوتے ، کیونکہ دو تو صرف ایپ ہی طریقہ کوزیا دہ پسند کرتے ہوں گے کہ صرف ایک جانب کولیں اور دوسری جانب کو بالکلیہ حذف کر دیں۔ اور شاید حضرت شاہ ولی اللہ نے اس الد تراجم ابواب صحح ابنجاری 'کے مقدمہ میں اسی طرف اشارہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: بسا اوقات امام بخاری کسی امر ظاہر قبل النفع کے لئے عنوان و ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، لیکن تامل کے بعد اس کا نفع معلوم ہوتا ہے، مثلاب اب قول اوقات امام بخاری کسی امر ظاہر قبل النفع کے لئے عنوان و ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، لیکن تامل کے بعد اس کا نفع معلوم ہوتا ہے، مثلاب و قول المرجل ما صلینا لائے ، جو بظاہر کوئی خاص ونفع بخش بات نہیں ہے، مگر دہ اس طرف اشارہ کرگئے ، کہ ایک جماعت جو معاصلینا (ہم نے نماز المرجل ما صلینا لائے ، جو بظاہر کوئی خاص ونفع بخش بات نہیں ہے، مگر دہ اس کر اس بیاں اور امام بخاری کے اکثر تراجم ابواب میں مصنف ابن ابی شیب اور مصنف عبدالرزاق کے تراجم ابواب ہیں مصنف ابن ابی شیب اور مصنف عبدالرزاق کے تراجم ابواب پر ددوقد ح بھی ہے، کیونکہ ان کے تراجم ابواب میں آثار و شواہد سے استدلال کیا گیا ہے۔ ان کوامام بخاری نے ددکیا ہے۔ اس امر کووہ تی سمجھ سکے گا، جو بخاری کے ساتھ ان دونوں حضرات کے صنفوں کا بھی مطالعہ کرے گا۔

لمحے فکر ہے: امام بخاری نے اپنے رسالدر فع یدین میں دوجگہ بدوعو کیا کہ اصحاب نبی اکرم علیہ میں ہے کسی ایک سے بھی بہ ثابت نہیں ہوا کہ اس نے رفع یدین نبیس کیا۔اوران کے برخلاف محدث ابن ابی شیبہ نے مستقل باب عدم رفع یدین کا قائم کر کے نہ صرف متعدد اصحاب نبی اکرم علیہ ہونے کہ سے معدد اصحاب نبی اکرم علیہ ہونے کے بیش کردی، خدا کا شکر ہے امت مسلم اور خاص طور نبی اکرم علیہ ہونی کہ مصنف عبد الرزاق منصر شہود پر آگی مجلس علمی ڈائیسل وکرا چی نے اس کو کمل شائع کردیا ہے،اورمصنف ابن ابی شیبہ بھی حیدر آباد میں جھپ رہی ہے۔سروست پانچ جلدیں اس کی شائع شدہ ہیں، ان دونوں کوسا منے رکھ کرتر اہم ابواب بخاری کا تر اہم مصنفین مذکورین سے مقابلہ کریں اور امام بخاری کی مجروضح کے ساتھ احادیث مصنفین کا مطالعہ مع شواہد و آثار صحابہ و تابعین کریں گر تو فقہ ابخاری اور فقہ فی دونوں اپنے سے خدو خدو خال میں رونما ہوجا کیں گے۔مطبوعہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بساب میں سے ان یہ رفع یدید فی اول انتخاری اور فقہ فی دونوں اپنے سے خدونوں کے ۲۲۲ میں ۲۲۲ میں۔

۔ حضرت ابن عمر کی روایت رفع یدین بھی محدث ابن ابی شیبہ ؒنے نقل کی لیکن پھرخودان کا ہی اپنامعمول عدم رفع کا بھی ذکر کیا ہے۔جو ان کی روایت کے مرجوح ہونے پر دال ہے۔ رفع یدین کی بحث اپنے موقع پر مفصل آئے گی۔ان شاءاللہ

نقد بخاری یا اجتہاد:۔ امام بخاری بلند پاید محدث ہونے کے ساتھ بھی ، اورا گرچہ وہ حضرت سفیان توری یا امام اوزاعی کی طرح صاحب ند ہب مجتهد ند تھے ، اورای لئے ان کا فد ہب مدون ند ہوا بلکہ ان کے تلمیذ خاص امام ترفدی وغیر ہ کسی نے بھی ان کے اقوال کوبطور صاحب فد ہب کے نقل نہیں کیا ، اسی طرح وہ مجتهد مطلق نہیں کہا۔ ہمارے نقل نہیں کیا ، اسی طرح وہ مجتهد مطلق نہیں کہا۔ ہمارے

حضرت شاہ صاحب بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری مجہد مطلق نہ تھے، البتہ ایک درجہ کا تفقہ واجتہادان کو حاصل تھا، جس کی وجہ سے وہ تقلید کے بختاج نہ تھے۔ یہ بھی فرمایا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابوصنیف ؒنے اشنباط واجتہاد میں بہت توسع کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ امام بخاری نے بھی کیا کم کیا ہے کہ نصوص کے اشارات وعموم تک ہے بھی مسائل نکالے ہیں۔

حافظ ابن حجرٌ نے مقدمہ فتح الباری میں ضمن حالاً ت امام بخاریؒ ان کے مجتمد ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا ،صرف حدیث وفقہ میں مثل امام مالک نقل کیا ہے۔

ہمارے استاذ الاسا تذہ حضرت شخ الہند سے بیمقولہ بھی نقل ہوا ہے کہ امام بخاری مجتبد تھے۔ گران کے اجتباد میں میں ایک آنچ کی کسررہ گئی تھی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ مجتبد مطلق مثل ائمہ مجتبدین (امام ابوصنیف امام شافع وغیرہ) نہ تھے، علامہ شیرازی نے توان کو'' طبقات الفقہاء'' میں بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ بظاہران کے رتبہ سے کم معلوم ہوتی ہے۔ محتر ممولا ناعبدالرشید صاحب نعمانی عم فیضہم نے حاہیہ دراسات اللبیب س اس ۲۰۰۷ میں امام بخاری کے تفقہ پر تاریخی اعتبار سے روشنی ڈالی ہے۔ وہ بھی دیکھی جائے۔

ہم نے گذشتہ صفحات میں کسی مناسبت سے ظاہر بیا وراصحاب ظواہر کا تذکرہ کیا تھا۔ وہاں بھی امام بخاری کا ذکر ہواہے پھر دیکھا کہ شخ معین سندی نے بھی دراسات اللہیب ص۳۰۰ میں امام بخاری گواصحاب الظو اہر میں شارکیا ہے۔ اور ہم نے حافظ ابن تیمیہ گوبھی اصحاب الظو اہر میں لکھا تھا پھر دیکھا کہ حضرت شیخ الہنڈ نے بھی تذبیل ایصناح الا دلہ س کے میں واؤد ظاہری وعلامہ شوکانی وغیرہ کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ وابن قیم وغیرہ کا''عاملین علی الظاہر'' کے زمرہ میں گنایا ہے۔ مولا ناعبدالحی لکھنویؒ نے بھی علامہ ابن تیمیہ کواہل الظاہر میں سے قرار دیا ہے۔

(حاشيه موطاءامام محرض ١٢٩/١٢٤) والله تعالى اعلم

مدارح اجتہا و: ہارے نزدیکے علوم نبوت کے بکل معنی الکلمہ سیح حامل ومحافظ ہرنبی ورسول کے جانشین وہ صحابہ رہے ہیں جو درجہ اجتہاد پر فائز تتھا ور آخر میں خاتم النبین علیق کے علوم و کمالات کے حامل ومحافظ ہیں آپ کے ایسے ہی فقہاء و مجتهدین صحابہ تھے اور ان کے بعد ان کے جانشین اکا برمجہدین امت محمدید نے اس منصب کو سنجا لا ہے، اور ان ہی کی جلیل القدر علمی خدمات کے صدقہ میں اس دین کا کامل شحفظ قیام قیامت تک باقی رہے گا۔ دور رسالت وصحابہ کے بعد سب سے بڑے مجتهد مطلق و کامل ہمارے سامنے امام اعظم ابوصنیفہ آتے ہیں، جن کے اجتہادی کمالات وتفوق کی شہادت خود ان کے ہم عصر مجتهد و امام حدیث مالک نے دی اور برسوں ان کے علوم سے استفادہ فرمایا، ان کے اجتہادی کمالات وتفوق کی شہادت خود ان کے ہم عصر مجتهد و امام حدیث مالک نے دی اور برسوں ان کے علوم سے استفادہ فرمایا، ان کے بعد تیسر سے مجتهد معظم امام احد نے بھی ان کی اعلی اجتہادی شان کا مجر پوراعتر اف کیا، اور ان کے تلمیذامام محد نے بھی وحدیث، چوشے درجہ سے مجتهد معظم امام احد نے بھی ان کی اعلی اجتہادی شان کا مجر پوراعتر اف کیا، اور ان ہے تم بھی ہوں کیا ہوں استفادہ نے فیصان کی گئیں اور آئندہ ہوں گی وہ سب ان ہی چاروں اکا برمجتهدین کے فیصان علمی کا فقد واصول فقد اور علم اصول وعقائد کی جو کھے خدمات اب تک کی گئیں اور آئندہ ہوں گی وہ سب ان ہی چاروں اکا برمجتهدین کے فیصان علمی کا کر شعہ ہیں۔ اور ہم اراد بھی ہوں گی وہ سب ان ہی جو محمد میں کارہ مجتوبی ہوں گی وہ سب ان ہی جو محمد کی اشکار ہوا۔

یہ بھی ایک دنیاوی فتنہ ہے کہ بڑے لوگوں پر حسد کرنے والے بھی بڑے ہوجاتے ہیں، امام اعظم کے حاسدین ومعاندین بھی کم نہ سے، چنانچہاس دور کے امام حدیث وفقہ حضرت عبداللہ بن مبارک (جن کوامام بخاری نے بھی اعلم اہل زمانہ کہااورسب ہی موافق ومخالف ان کی جلالت قدر کے معترف سے کے اکور کے اعتراضات سے تنگ آ کرفرما دیا کرتے تھے کہ امام ابوحنیفہ کی رائے مت کہو، کیونکہ جو پچھووہ کہتے ہیں وہی تو حدیث نبوی کا منشاوم قصد ہے۔

اس سے میکھی معلوم ہوا کہ سب سے بڑااعتراض جوامام صاحب پرتھاوہ ان کے صاحب قیاس ورائے ہونے کا تھا، اوراس کی بڑی وجہ آپ کے مدارک اجتہاد سے ناواقعی اورآپ کے دقیق استنباطات تک نارسائی تھی۔ پھراس کے ساتھ کچھلوگوں کا غلط پروپیگنڈہ بھی تھا،

جلد(١٥)

جس سے بڑے حضرات بھی متاثر ہو گئے تھے۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب ورس بخای میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری وحمیدی ہمیشہ امام صاحب کے مثالب بی بیان کرتے ہیں حالانکہ ان کومنا قب بھی پہنچے ہیں اور مثالب بھی اور متعدد سے نہیں بلکہ ایک ایک شخص ہے بھی ہر دوشم کے اوصاف پہنے ہیں گرانھوں نے اپنار بحان مثالب بی کی طرف رکھا۔ ایک روز فرمایا کہ ابودا و دام م ابوحنیفہ کی دل بحر کر تعظیم کرتے ہیں، ترندی نہ تحقیر کرتے ہیں نہ تغظیم، بخاری بہت زیادہ مخالف ہیں، اپنی حدیثیں لاتے ہیں امام صاحب کی موافقت والی احادیث بھی نہیں لاتے ، ایک و فعہ فرمایا کہ نعیم بخاری کا راوی ہے جو امام ابوحنیفہ کے بارے میں جھوٹی با تمیں گھڑ کر برائیاں بیان کیا کرتا تھا، پھر فرمایا عیب سے جملہ بھتی منز شرق نیز بگو کے طور پر کہتا ہوں کہ بیٹھم ترک رفع یدین کے روایت کرنے والوں میں بھی ہیں، اور اس وجہ سے شافعیہ نے ان کوگر ایا ہے، میں نے کہا جو بھی بھی ہوگر وہ ہے تو بخاری کا راوی۔ اس کو کہاں تک گراؤ گے؟۔

MAY

اس زمانہ کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ علاء امت پراجتہاد کا دروازہ بند کرنے کا طعنہ دیا جا تاہے اور ہمارے اہل صدیث بھائی تو بردی طویل فہرست مجتہدین کی چیش کیا کرتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی طور پران تمام مجتہدین کو ملا کر بھی چاروں آئمہ مجتہدین میں سے کسی ایک کے بھی برابر کیا جا سکتا ہے؟ کلاثم کلا۔ البعثہ تصور کی بہت استنباطی واجتہا دی شان کے ضرورا کا برامت میں تھے اور آئندہ بھی ہوں گے، ان کو بھی مجتہد کہد لیجئے، مگروہ'' مجتہد مطلق'' والی نرالی شان کہاں؟!

#### باب الايجاز في الصلواة واكمالها

(نماز کومخضراور پورے طور پریڑھنے کا بیان)

٢ ٢ : حدثنا ابومعمر قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا عبدالعزيز عن انس بن مالك قال كان النبي صلر الله عليه وسلم يوجز الصلواة ويكملها.

ترجمه: حفرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی فی نماز مختر اور پوری پر جے تھے۔

تشری : امام بخاریؒ نے بیٹابت کیا کہ ایجاز وا کمال دونوں کا اجتماع ایک نماز میں بوسکتا ہے اور چونکہ ایسا کرناحضور علیہ السلام کفعل سے بھی ثابت ہے، اس لئے بیمتحب بھی قرار پایا کہ نماز کوطول بھی نہ دے اور ارکان میں نقص بھی نہ آنے دے۔ آگے حدیث آنے والی ہے حضرت انس بن ما لک قرماتے ہیں کہ میں نے کسی امام کے پیچھے حضور علیہ السلام کے سوا آپ سے زیادہ ہلکی اور مختصر نماز نہیں پڑھی اور نہ حضور علیہ السلام سے نیادہ کامل و کمل نماز کسی کے پیچھے پڑھی۔

#### باب من اخف الصلواة عند بكآء الصبي

(اس مخف کابیان جو بچ کے رونے کی آوازین کرنماز کو مخضر کردے)

۹ ۲ ۲ : حدثنا ابراهیم بن موسی قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد الله علیه وسلم قال انی لاقوم فی الصلواة عن عبدالله بن ابی قتادة عن البه عن عبدالله بن ابی قتادة عن البه ابی قتادة عن النبی صلح الله علیه وسلم قال انی لاقوم فی الصلواة ارید ان اطول فیها فیاسمع بکآء اصبی فاتجوزفی صلاتی کراهیته ان اشق علی امه تابعه بشربن بکروبقیة و ابن المبارک عن الاوزاعی

• ٢٤: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثنا شريك ابن عبدالله قال سمعت انس بن مالك يقول ماصليت ورآء ابام قط اخف صلواة ولآاتم من النبي صلح الله عليه وسلم و ان كان ليسمع بكآء الصبى فيخفف مخانته ان تفتن امه'

تر جمہ ۲۲۹: حضرت ابوقادہ نی کریم علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اس میں طول دوں کیکن بچہ کے رونے کی آواز من کرمیں اپنی نماز میں اختصار کردیتا ہوں ، اس امر کو براسمجھ کر کہ میں اس کی مال کی تکلیف کا باعث ہو جاؤں ۔ بشرین بکر، بقیداورا بن مبارک نے اوز اعلی سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

ترجمہ • ۲۷: حضرت انس بن مالک دوایت کرتے ہیں کہ میں نے کسی امام کے پیچیے نبی کریم علی اللہ سے زیادہ مبکی اور کامل نماز نہیں پڑھی۔ اور بے شک آپ بچے کا گریین کراس خوف سے کہ اس کی ماں پریشان ہوجائے گی ، نماز کو بلکا کردیتے تھے۔

تشری : احادیث الباب سے معلوم ہوا کہ امام کمی نماز پڑھانے کا ارادہ کرنے کے بعد نماز کے دوران میں کسی کی وجہ سے تخفیف کروے یا شروع سے ہی ہلی نماز پڑھانے کا ارادہ کرے تو دونوں باتوں کی شرعا اجازت ہے پھرشا فعیہ کے بہاں مسکلہ بیہ ہے کہ اختصار فدکور کی طرح امام کو تطویل کا بھی اختیار ہے، یعنی کسی کی وجہ سے امثال رکوع میں طوالت کردے تو بیکن کسی کی وجہ مثال رکوع میں طوالت کردے تو بیکن کسی کی وجہ مثال رکوع میں طوالت کردے تو بیکن کسی کی وجہ سے مثل رکو اس طرح عبادت میں زیادتی غیر اللہ کے لئے جو گی۔ جبکہ عبادت کا پچھ حصہ بھی غیر اللہ کے لئے جائز نہیں ہوا مہم تھے۔ تو بہ کا کہ دواس سے کفر عقیدہ نہ ہوگا بلکہ کفر نہمت جبیبا کے جائز نہیں ہوا کہ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے دل کو تو بیات گئی ہے کہ تطویل کی مما نعت دنیا داری ذی وجا ہت لوگوں کے میں ہوگی کہ اس میں شرک کا شائبہ ہوسکتا ہے۔ ضرورت مندا در اہل علم وضل کے لئے نہ ہوگی ، اوراختصار کی سابق صورت تو اس لئے بھی بتی میں مواس کے نہ ہوگی ، اوراختصار کی سابق صورت تو اس لئے بھی باتی نہ رہی کہ فیاد زمانہ کے سبب عورتوں کا مساجد کی نماز جماعت میں شامل ہونا ہی ممنوع ہوگیا ہے۔ اور فقہانے رکوع کی تطویل کو اس رعایت کے لئے جائز قرار دیا ہے کہ لوگ کروع میں شامل ہو کر رکھت پالیس ، شرطیکہ وہ لوگ امام کے دوست و دفقاء نہ ہوں یا وہ رکوع میں آگر شریک ہونے والوں کو نہ بچانتا ہو۔ اور بعض فقہاء نے اس کے ساتھ یہ یہ بھی لگائی ہے کہ پہلے سے شرکاء نماز کو امام کے تطویل رکوع سے تکلیف بھی شام کے دوست و دفقاء نہ ہوں یا وہ رکوع میں آگر شریک سے تو کوئیکہ ان کاحق بعد میں آئے والوں سے زیادہ ہے اس سے زیادہ تفصیل لامع الدراری ص ۲۵/ امیں دیکھی جائے۔

فیض الباری ص ٢/٢٣٣ توله وعن محمد الخ سهوناسخ ہے۔ کیونکہ یہ بخاری کا مقولہ میں ہے، بلکہ کتب فقہ نے قال کیا گیا ہے۔

ا ٢٤: حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة ان انس بن مالك حدثه ان النبي صلح الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلوة وانا اريد اطالتها فاسمع بكآء الصبى فاتجوز في صلوتي مما اعلم من شدة وجدامه من بكآئه

۲۷۲: حدثنا محمد بن بشارقال انا ابن عدى عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك عن النبى صلح الله عليه وسلم انى لادخل فى الصلواة فاريد اطالتها فاسمع بكآء الصبى فاتجوز مما اعلم من شدة وجد امه من بكآئه وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال نا انس عن النبى صلح الله عليه وسلم مثله

تر جمدا ۱۷: حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے فر مایا کہ میں (جب) نماز شروع کرتا ہوں تو اس کوطول دینا چاہتا ہوں گر بچہ کا روناس کے اپنی نماز میں تحفیف کردیتا ہوں ، کیونکہ میں اس کے رونے سے اس کی ماں کی سخت پریشانی کومسوس کرتا ہوں۔ تر جمہ ۲۷۲: ،حضرت انس بن ما لک رسول اللہ علی تھے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا ، میں نماز شروع کرتا ہوں ۔ تو اس کوطول دینا عاِ ہتا ہوں، گریچہ کے رونے کی آوازس کر مختر کردیتا ہوں کیونکہ اس کے رونے سے جھے خیال ہوتا ہے کہ اس کی ماں سخت پریشان ہوجائے گی،اور موی نے کہا کہ ہم سے ابان نے بہ سند قیادہ عن انس ؓ رسول اللہ علیہ سے روایت کیا۔

# باب اذا صلح ثم ام قوماً

(جب خود نمازیر ه چکا ہؤاس کے بعد لوگوں کی امامت کرے)

٣٤٣: حدثنا سليمان بن حرب وابوالنعمان قالا ناحماد بن زيد عن ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر

قال كان معاذ يصلي مع النبي صلح الله عليه وسلم ثم ياتي قومه ويصلي بهم

تر جمہ: حضرت جابڑروایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ نبی علیقہ کے ہمراہ نماز پڑھ لیتے تھے،اس کے بعدا پی قوم کے پاس جاتے تھے،اور انھیں نماز پڑھاتے تھے:۔

تشری کی: حدیث الباب سے امام شافع نے استدال کیا ہے اور کہا کہ حضرت معاق حضور علیہ السلام کے ساتھ عشاکی نماز بہنیت فرض پڑھتے سے بھر جا کرا مام بن کراپی تو م کو نماز عشا پڑھا تے تھے، لبندا فرض پڑھنے والے کی اقتدائل والے کے بیجھے جا کڑ ہوئی۔ امام ابوحنی نہ ، اللہ نہ نہ اور کٹر تا بعین کا مذہب ہے کہ اگر مقتدی کی نیت امام کی نیت سے مختلف ہوتو اس کی نماز جا تر نہ ہوگی ، کیونکہ نیت کے اختلاف سے بڑھ کراورزیادہ اختلاف کیا ہوسکتا ہے کہ نیت پر بی اعمال کی صحت کا مدار ہے۔ اور موطا امام مالک میں حدیث ہے کہ ' امام اس کئے ہے کہ مقتدی اس کا کا جاع کریں ، البندا اس کی خالف نہ نہ کو کہ نہ اور اس سے امام شافعی وحد شین کا روہ وتا ہے جو کہتے ہیں کونل و جست ہے ، جو کہتے ہیں کہ امام اور مقتدی کی نماز باہم مرجع ہوئی چاہئیں ، اور اس سے امام شافعی وحد شین کا روہ وتا ہے جو کہتے ہیں کہ نظال و جست ہے ، جو کہتے ہیں جو عمر کی نماز عام ریڑھ دا ہوں پڑھنے والے کے چیھے پڑھ سے ہیں جو عمر کی نماز عمر پڑھ دا ہوں کونا اختلاف کو صرف ظاہری افعال کے اختلاف پڑھول کرتے ہیں ، اور اس امام کے چیھے پڑھ سے ہیں جو عمر کی نماز عصر پڑھ دا ہوں نظل کے اختلاف کو صرف ظاہری افعال کے اختلاف پڑھول کرتے ہیں ، اور امام مالک وغیرہ کہتے ہیں کہ دوالگ الگ فرضوں یا فرض اور دو ہر سے خلاف نہ ہوں کہ امام المون نہیں ہو سکتا ہوں اور وہ کہتے ہیں ، اور اس مام موفق نے کہا کہ ای کو ہمارے اکثر اصحاب نے اور دوسری حدیث ہا مدان میں ہو مقتل اور صدیت ہوں ، گور جا کرا پئی اور دوسری حقیق فرض کی نیت سے پڑھانے وہ سامن ہیں ہو میں اور صدیت معاذ میں احتمال ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے پیھیے نشل پڑھانے ہوں ، گھر جا کرا پئی دوسرے محتلف فرض کی نیت سے پڑھان پڑھانے وہ اس مام میں ہو گئی اور صدیت معاذ میں احتمال ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے پیھیے نشل پڑھانے ہوں ، گھر جا کرا پئی وہا کہ ان پھر مواکن کی ہو سے دی ہو سام تی ہوں ، کھر جا کرا پئی وہا کہ ان پھر مورش کی نیت سے پڑھانے ہوں ۔ ان کہ مورش کی نیت سے بر سام امام کی تو ہو اس کی کہ وہ مورش کی نیت سے بر مواکن کے مورش کی نیت سے بر مواکن کے اس کے دور مورش کی نیت سے بر مورش کی کہ کو مورش کی نیت ہوں ۔ ان کو مورش کی نیت کے دورش کی کر بی کی کو کر اس کی کر بیکھ کی کر مورش کی کو مورش کی کر بی کر ک

ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میرے نزدیک حضرت معادؓ نے حضورعلیہ السلام کے ساتھ بھی عشاہی پڑھی ہے، کیکن بہ
نیت اسقاط فریفنہ بیں پڑھی اور دوسری جواپی قوم کے ساتھ پڑھی ہے وہ اسقاط فریفنہ کی نیت سے پڑھی ہے، امام محد کی پانچوں کتابوں میں اور
امام طحاوی کی کتاب میں بھی یہ مسئلہ تین جگہ ندکور ہے کہ اگر گھر سے نماز پڑھ کر چلے اور مسجد میں پہنچے اور نماز ہورہی ہوتو اعادہ ضروری ہے۔ اور
یہی متقد مین سے منقول ہے۔ امام طحاویؒ نے تصریح کی ہے کہ اگر پہلی بہنیت عشابھی پڑھے کیکن اسقاط فرض کا قصد نہ ہوتو وہ نفل ہوگی ، اور اسی
طرح اگر دوبارہ ، سہ بارہ نماز ظہر کی ہی مثلا پڑھے توان میں ایک فرض ہوگی جو بہنیت اسقاط فرض ہوگی ، باقی سب نفل ہوں گی۔ لہندا حضرت معادؓ نے پہلے بھی عشاء ہی پڑھی ہوگی بہلی طرح اگر دوباری جو پڑھائی ہوں فرض کے اسقاط کے لئے ہوگی۔

پھر حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلے فتح القدیر نے بیٹلطی کی ہے کہ خلاف متقد مین پیمسئلہ کھا کہ گھر سے پڑھ کر جب مجد میں آیا تو

فرض میں شریک ہوااور پیفل ہیں۔

اعادہ کے مسئلہ میں شافعیہ کے بیہاں میہ کہ پانچوں نمازوں کا اعادہ ضروری ہے اور پہلی نفلیں ہیں خیمہ یا گھر پر پڑھی ہوئی، حنفیہ کے بہاں صرف ظہروعشاء میں اعادہ ضروری ہے۔

راقم الخروف عرض کرتا ہے کہ اگر شافعیہ کی طرف اس مسلمی نسبت درست ہے کہ پہلی نمازنفل ہوتی ہے اور بعدوالی فرض ، تو حضرت معاق کے لئے پہلی نماز حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑھی ہوئی گھر اور خیمہ کے تھم میں ہوئی چاہیے کہ ان کے لئے اپنی مجدجس کے وہ امام تھے وہ بعد والی ہے ، اور بظاہروہ اپنی مجدمیں ہی اسقا لافرض کی نبیت سے نماز پڑھتے ہوں گے۔ اور اس سے بھی حضرت شاہ صاحب کی توجید زیادہ تو کی ہوجاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم

معتداء متنفل خلف المفتوض كمسكمين محدثانه وفقيها نه ابحاث بهت لمي بين وه شروح مين قابل مطالعه بين - بم نے يهان ا بطور خلاصه يجونكه عدرات \_\_\_\_

باب من اسمع الناس تكبير الامام الشخص كابيان جومقتريول كوامام كى تكبير سنائ

۲۵۳: حدثنا مسدد قال نا عبدالله بن داؤد قال ناالاعمش عن ابراهیم عندالاسود عن عائشة قالت لما مرض النبی صلے الله علیه وسلم موضه الذی مات فیه اتاه بلال یؤذنه بالصلواة قال مروآ ابابکر فلیصل بالناس قلت ان ابابکر رجل اسیف ان یقم مقامک یبک فلایقدر علی القرآء ق فقال مروآ ابابکر فلیصل فصلی و ابابکر فلیصل فقلت مثله فقال فی الثالثة او الرابعة الکن صواحب یوسف مروآ ابابکر فلیصل فصلی و خرج النبی صلے الله علیه وسلم یهادی بین رجلین کانی انظر الیه یخط برجلیه الارض فلمارآه ابوبکر ذهب یتاخر فاشارالیه ان صل فتاخر ابوبکرو قعدالنبی صلے الله علیه وسلم الی جنبه و ابوبکر یسمع الناس التکبیر تابعه محاضر عن الاعمش

اس بارے میں شخ ابن حام نے بیکھدیا کہ اگر ضرورت سے زیادہ بلند آواز سے مکبر تکبیر کہیں گے تو ان کی نماز فاسد ہوجائے گ حالا تکہ بیان کی غلطی اوراس لئے ایک حنفی عالم نے ہی مستقل رسالہ میں ان کا رد کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ مقدار ضرورت سے زیادہ بلند آواز سے بھی تکبیرات سناناموجب فساد صلوق نہیں ہے۔ حضرت ؒ نے فرمایا کہ امام محمد کے نزدیک قائم کی اقتدا خلف القاعد جائز نہیں ہے۔ اس لئے حدیث الباب کے مرض وفات کے واقعہ کو امام محمدؒ نے حضور علیہ السلام کا نمازیوں کے سامنے سے گذرنا، نماز کے حضور علیہ السلام کا نمازیوں کے سامنے سے گذرنا، نماز کے بیٹو اس واقعہ میں حضور علیہ السلام کا نمازیوں کے سامنے سے گذرنا، نماز کے بیٹی سے میں اور غالبا امام محمدؒ میں سے میں، اور غالبا امام محمدؒ کے بھی اور سب چیز ول کو خصوصیت براتارا ہے۔

فا كده مجمہ: امام محدوامام مالک كنزويك اصاحة جالى للقائم كى حال ميں درست نہيں،اورمرض وفات ميں حضورعليه السلام ك
امامت خصوصيت برمحول ہے امام احمدوا تحق كتے ہيں كہى وجہ ہے بيٹے كر پڑھائے تو مقتدى كو بھى بيٹے كر پڑھنى چاہيے، كيونكه ايك حديث ميں
امامت خصوصيت برمحول ہے امام احمدوا تحق كتے ہيں كہى وجہ ہے بيٹے كر پڑھائے تو مقتدى كو بھى بيٹے كر پڑھائے تو تندرست
الم مقتديوں كو كھڑے ہوكرا قتدا كرنى چاہيے، علامه ابن عبدالبرنے فرما ياكه يہى ند ہب جماعت فقہاء امصار كاہے،امام شافعى اوران كے اصحاب
كا بھى اورامام ابوطنيفه وران كے اصحاب كا بھى اورا بل الظاہر وغير ہم بھى اى كے قائل ہيں۔ جمہور كا استدلال حضور عليه السلام كى مرض وفات ميں بھى
والى نماز ہے ہے، اللح (لامع ص ٢١/١٤) حضرت شاہ صاحب نے بھى حاشيہ بخارى ميں اى كى تائيد كردى ہے مگر ميرے نزويك سے جمجے بخارى سے امام ابو بكرى متے اور كہا كہ السلام مقتدى ہے جمشى سندى نے بھى حاشيہ بخارى ميں اى كى تائيد كردى ہے مگر ميرے نزويك سے جمال كارناكى طرح درست نہيں ہے۔
امام ابو بكر استدلال كرناكى طرح درست نہيں ہے۔

علامہ بینی ککھا کہ ایک جماعت کا قول یہی ہے کہ بخاری وسلم کی روایات حضرت عائشہؓ کے تحت اس امر کی صراحت ملتی ہے کہ آخر مرض وفات میں نماز کے امام حضور علیہ السلام ہی تھے اور حضرت ابو بکر صرف مبلغ ومکمبر تھے۔اور مزید بحث لامع میں ہے۔

باب الرجل یاتم بالامام و یاتم الناس بالماموم ویذ کرعن النبی صلے الله علیه و سلم قال ائتمو ابی و لیاتم بکم من بعد کم (اگرایک محض امام کا قدار کے اور (باقی) لوگ اس مقتری کی اقتداکرین اور نی صلی الله علیه و کم میری اقتداکر داور تبهارے بعدوالے تبہاری اقتداکریں)

122 : حدثنا قتيبة بن سعيد قال ناابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عآنشة قالت لما ثقل النبى صلح الله عليه وسلم جآء بلال يؤذنه بالصلواة فقال مروآ ابابكران يصلى بالناس فقلت يارسول الله ان ابابكر رجل اسيف وانه متى يقوم مقامك لايسمع الناس فلو امرت عمر فقال مروآ ابابكران يصلى بالناس فقلت لحفصة قولى له ان ابابكر رجل اسيف وانه متى مايقوم مقامك لايسمع الناس لوامرت عمر فقال انكن لانتن صواحب يوسف مروآ ابابكر ان يصلى بالناس فلما دخل فى الصلواة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان فى الارض حتى دخل المسجد فلما سمع ابوبكر حمه ذهب ابوبكر يتاخر فاوما اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابى بكر فكان ابوبكر تصلى قآئماً وكان رسول فحاء النبى صلى الله عليه وسلم وعلى قاعداً لقتدى ابوبكر بصلواة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلواة ابى بكر

ترجمہ: دھنرت عاکش روایت کرتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ پیار ہوئے، تو بال آپ کے پاس نمازی اطلاع کرنے آئے، آپ نے فرمایا کہ البوبکر سے کہوں وہ لوگوں کو شدن پر صور ہے۔ تو بالبوبکر سے کہوں وہ لوگوں کو شدن پر صور ہے۔ تو لوگوں کو شدنا کہ میں ہے۔ کہا کہ کہ مرآپ نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہوں وہ لوگوں کو نماز پڑھا کہ میں ہے۔ کہا کہ کہم کرے ابوبکر سے کہوں وہ لوگوں کو نماز پڑھا کہ میں ہے۔ کہا کہم ان کو تو مول کے تو لوگوں کوا پی آوازیں نہنا کیس کے کاش! آپ بھر کو کہ دیتے (چنانچہ هف ہے نے عرض کر کہ ابوبکر سے کہوں وہ لوگوں کو نمایا کہ میں ہوئے ہوئے کو لوگوں کوا پی آوازیں نہنا کیس کے کاش! آپ بھر کو کہ ان پر خوادیں کی طرح ہوں جو یوسف کو رکھیں ہوئے تھیں، ابوبکر سے کہوں وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گھر جب وہ نماز شروع کر چیکو رسول ضدا علیہ نے نہ ان کور قوادیں کے طرح ہوں کہ ہوئے ، اور آپ کے دونوں بیرز میں پر گھیٹے جانے میں کہونی تھی ہے۔ کہوں وہ لوگوں کو نماز کر بھی ہوئے ، اور آپ ہوئے ہوئے ، اور آپ کے دونوں بیرز میں پر گھیٹے جانے ہیں کہو تھے۔ ابوبکر سے کہ ہوئے نماز پڑھوں ہے۔ ابوبکر سے کہ ہوئے نماز پڑھوں ہے۔ کہوں کہ کہوں کو کہوں کو کہوں کہ کہوں کہ کہوں کہا تھا کہ کہوں کو کہو

علامہ عنی نے یہی مسلک امام بخاری کا بھی قرار دیا ہے، گرمیر ہے زدیک بیضر دری نہیں کہ بیہ ستلہ امام بخاری کا مختار بھی ہوا ور ہوسکتا ہے کہ صرف لفظ راوی کا اتباع کر کے انھوں نے ایسا ترجمہ قائم کیا ہو۔

جمہور کا مسلک میہ ہے کہ جب تک امام رکوع میں ہے اس وقت تک رکعت مل سکتی ہے، دوسرے مقتدیوں کا اعتبار نہیں اور امام بخاریؓ نے تو جزءالقراؤ میں میجی تصریح کردی ہے کہ امام کورکوع میں پانے سے بھی رکعت ند ملے گی صرف اقتد اءحاصل ہو جائے گی۔

جمہور کے نزدیک صدیث الباب کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم دین کے امور میں تم میری اتباع کر واور بعد کوآنے والے تمہاری اتباع کریں گے۔ یعنی یہاں نمازی امامت واقتد اکا بحکم بیان کرتا مقصور نہیں ہے۔ قوله فلما دخل فی المصلواۃ و جد رسول اللہ ﷺ فی نفسه خفة، پر حضرت شاه صاحبؓ نے فرمایا کہ یہاں سے صراحت نکاتی ہے کہ حضور علیہ السلام عشاکی نماز میں نکلے تھے، واللہ اعلم۔

قول انکن لانتن صواحب یوسف: مواحب یوسف سے تشبیدی وجدا ظهارخلاف افی الضمیر تھا کیونکہ درحقیقت حضرت عائش امامت سیدنا ابی بکڑسے اس لئے روک رہی تھیں کہ لوگ بعد کو بینہ کہر دیں کہ ان کی امامت ایسی نامبارک ہوئی کہ حضور علیہ السلام وفات پا گئے گویا دل میں توبیہ بات تھی اور ظاہر دوسری بات کی جوحدیث میں ذکر ہوئی ہے۔ جس طرح زلیخانے بظاہر تو ان عورتوں کا اکرام کیا اور ضیافت کی تھی اور دل میں نیت بیتھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کاحسن و جمال ان کودکھا کیں تاکہ آئندہ وہ ان کو ملامت نہ کریں یا عورتوں کی خاص عادت ضدوجت کی طرف اشارہ ہے (ص ۹۹ ماشیہ بخاری)

#### باب هل یأخذالامام اذا شک بقول الناس امام کوجب شک ہوجائے تو کیاوہ مقتدیوں کے کہنے پڑمل کرلے

۲۷۲: حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالک بن انس عن ايوب بن ابي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان رسول الله صلح الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له واليدين اقصرت الصلولة ام نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذواليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلح الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم مسلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول فقام رسول الله صلح الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم مسلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول على ٢٤٧: حدثنا ابوالوليد قال ناشعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال صلح النبي صلح الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل قد صليت ركعتين فصلح ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين على من الكان كن كتن ثم سلم ثم سجد سجدتين على من ٢٧٤؛

ترجمه ۲۷۲: حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ چار رکعت والی نماز کی) دور کعتیں پڑھ کررسول خدا علیہ علیحدہ ہو گئے ، تو آپ سے ذوالیدین نے عض کیا کہ یارسول اللہ! کیا نماز میں کی کردی گئی یا آپ بھول گئے تو رسول خدا علیہ نے دوسر بے لوگوں نے فرمایا کہ کیا ذوالیدین تج کہتے ہیں ، لوگوں نے کہا، ہاں! پس رسول خدا علیہ کھر کھڑے ہوگئے اور دور کعتیں اور پڑھ لیں ، پھر سلام پھیر کراپنے معمولی بحدوں کی طرح سجد سے نئے ، یاس سے تعوثرے سے طویل ہوں گے۔

ترجمہ ۷۵۷: حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ بی کریم علی نے خطبری دور کعتیں پڑھیں، تو آپ ہے کہا گیا کہ آپ نے دور کعتیں پڑھی ہیں، پس آپ نے دور کعتیں (اور) پڑھ لیں، چرسلام چھیر کردو تجدے (سہو کے ) آپ نے کئے۔

تشریخ: حدیث ندکوره کاتعلق مسائل سہو سے ہے، جوابی موقع پر آئیں گے، چنانچہ بخاری ص۱۲۳وص۱۲۹میں یہی حدیث ابی ہریرہ باب السہو کے تحت ذکر ہوگی، یہاں غالباس لئے ذکر کیا کہ امام ومقتدی کے مسائل چل رہے ہیں۔

اس سے قبل ص 19 میں بھی الی ہریرہ باب تشھیک الا صابع فی کالمسجد میں گذر چی ہے، کیونکہ اس روایت میں شہیک کا بھی ذکر ہے پھراس صدیث الی ہریرہ کو ۱۹ میں باب ما یہ جوز من ذکر الناس نعنو قولهم الطویل والقصیر میں لائیں گے، کیونکہ ذوالیدین کا ذکر ہے اور کتاب اخبار الآحاد کے باب ماجا فی اجازہ الخبر الواحد ص ۱۵۰ میں بھی لائیں گے۔ کیونکہ امام بخاری مسائل کے انتخراج اور مناسبات کے لحاظ سے ایک ہی صدیث کو متعدد جگہ لایا کرتے ہیں۔ غرض فقہی نقط نظر سے یہاں شک وسہو کے لئے باب قائم کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔

شک و مہوامام کے مسئلہ میں متعدد صورتیں ہیں اور یہ شہوراختلافی مسائل میں ہے ہ، ندہب حنفی کا حاصل ہے ہے کہ اگر مقتدیوں میں اختلاف ہوتو امام کی رائے جس طرف ہوگی وہ معتبر ہوگی خواہ اس جانب ایک ہی مقتدی ہو۔اگر ایک شخص کونماز کے پوری ہونے کا لیقین ہواور ایک کو ناقص ہونے کا اور دوسر ہوگا۔اگر امام بھی شک میں ہوتو نماز کا اعادہ صرف بھی نقص ہتلانے والے کے ذمہ ہوگا۔اگر امام کونقص کا لیقین ہوگئی امام اور ہوت ہوت ہوگا۔ اگر امام کونقص کا لیقین ہوگئی امام اور ہوت ہوت ہوگا۔اگر امام کونقص کا نیقین ہوگئی امام اور دوسروں کوشک ہوتو سب کے لئے اعادہ اولی ہوتھیا طا۔اگر (دوعادل نقص ہتلائیں تواعادہ لازم ہوگا نہ لامع ص ۱۷ کے امام کو بھی شک ہو ورنہ اگر امام کو ایٹ تعلی ہوتو بھر کسی علامہ لا بن المنیر نے لکھا کہ اختلاف صرف ان صورتوں میں ہے کہ امام کوبھی شک ہو ورنہ اگر امام کو ایٹ تعلی ہوتو بھر کسی علامہ لا بن المنیر نے لکھا کہ اختلاف صرف ان صورتوں میں ہے کہ امام کوبھی شک ہو ورنہ اگر امام کو ایٹ تعلی ہوتو بھر کسی علامہ لا بن المنیر نے لکھا کہ اختلاف صرف ان صورتوں میں ہے کہ امام کوبھی شک ہو ورنہ اگر امام کو ایٹ کی میں ب

مقتدی کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا (فتح الباری ص ۱۴/۱۷)

تولہ وقال عبداللہ بن مقدادالخ اس راوی کے بارے میں حافظ نے لکھا کہ وہ تا بعی کبیر تھے۔جن کورؤیت کا شرف اوران کے دالد کو صحبت کا شرف حاصل تھا۔ (فتح ص ۲/۱۴۱)

علامہ عینی نے لکھا کہ وہ تا بھی کبیر جن کوروایت کا اوران کے باپ کو صحبت کا شرف ملاتھا (غالبار دیت کی جگہ روایت کا لفظ نائخ کی غلطی ہے، واللہ اعلم ) پھر ذہبی نے قبل کیا کہ وہ قد مائے تا بعین میں سے بتھے، اوران کی اس تعلق کو سعید بن منصور نے موصول کیا ہے، (عدہ سراہ ۱۸۷۸) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ صغیرالسن صحابی تھے، حضرت جمزہ نے ان کی والدہ سے نکاح کیا تھا، اور وہ حدیث مسن کان کہ امام قدراء قداء قدراوی بھی ہیں تو اس سے تو کم درجہ نہیں ہے کہ ہم ان کی حدیث کومرسل صحابی قرار دیں، حالا نکہ وہ مرفوعا بھی ثابت ہو چکی ہے۔ سی چھتی ہم نے فصل الخطاب میں کی ہے۔

# باب اذابكي الامام في الصلواة وقال عبدالله بن شداد سمعت نشيج عمروانافي اخرالضفوف يقرأ انمآ اشكوابثي وحزني الى الله

(جب امام نماز میں روئے عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے رونے کی آ وازی حالانکہ میں سب سے پیپلی صف میں تھاوہ انما اشکو ابنی و حزنتی الی الله پڑھ رہے تھے)

YAN: حدثنا اسمعيل قال حدثنى مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروآ ابابكر يصلى بالناس قالت عآئشة قلت له' ان ابابكر اذاقام في مقامك لم يسمع الناس من البكآء فمرعمر يصلى بالناس فقال مروآ ابابكر فليصل بالناس فقالت عآئشة فقلت لحفصة قولى له' ان ابابكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكآء فمر عمر فليصل للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه انكن لانتن صواحب يوسف مروآ ابابكر فليصل للناس فقالت حفصة لعائشة ماكنت لاصيب منك خيراً

ترجمہ: حضرت عائشہ ام المؤمنین روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا علی ہے نے اپنے (اخیر) مرض میں فرمایا کہ ابو بکڑے ہو، وہ لوگوں کو نماز پڑھا ئیں حضرت عائشہ ہی ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ ابو بکڑ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رونے کے سبب سے لوگوں کو (اپنی قراءة) نہ سناسکیں گے۔ لہٰذا آپ بحر گو کھم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا ئیں، پھر آپ نے فرمایا، کہ ابو بکڑے کہو کہ وہ لوگوں کہ نماز پڑھا ئیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے مفصہ ہے کہا کہ تم آپ سے عرض کروکہ ابو بکڑ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، تو رونے کے سبب سے لوگوں کو (اپنی قراءة) نہ سناسکیں گے، لہٰذا آپ بحر گو تھے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا ئیں، تو حضہ ہوتی ) ہوا بو بکڑ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا ئیں، تو حضرت ایو میر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا نمیں، پی حضوم ہوتی ) ہوا بو بکڑ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا نمیں، پی حضوم ہوتی ) ہوا بو بکڑ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا نمیں، پی حضوم ہوتی ) ہوا بو بکڑ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا نمیں، پی حضوم ہوتی ) ہوا بو بکڑ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا نمیں، پی حضوم ہوتی ) ہوا بو بکڑ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز کر جس کی بھلائی نہ یائی۔

تشریخ: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔اگرنماز میں روناکسی تکلیف، در دوغیرہ کے سبب ہوتو نماز فاسد ہو جائے گی اوراگر جنت و دوزخ کے ذکر کی وجہ سے ہوتو وہ مطلوب ہے،اس سے فاسد نہ ہوگی کہ وہ حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہوا ہے۔

اس باب میں امام بخار کُنْ نے تر جمہ کے مطابق کوئی حدیث ذکر نہیں کی ، کیونکہ ان کی شرط کے مُوافق نہ ہوگی ،الہذا حضرت عمرؓ کے اثر پر اکتفا کیا ہے۔ یتو جیداس لئے ہے کہ حدیث الباب میں امام حضور علیہ السلام تھے اور ان کے رونے کا پچھوڈ کرنہیں ہے مگر علامہ عنی ؓ نے بیدہ قبق بات نکالی کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آور ک سے قبل تک حضرت ابو بکر ؓ ہی امام تھے اور ان کے بارے میں حضرت عائش کا بار ہا کا مشاہدہ تھا کہ وہ نماز میں تلاوت کے وقت ضرور رویا کرتے تھے لہٰ ذاامام کا نماز میں رونا ثابت ہوا، گویہاں اس خاص واقعہ میں اس کے وقوع کا ذکر نہیں ہوا۔ علامہ عنی ؓ نے لکھا کہ اس کے بغیر ترجمۃ الباب سے حدیث کی مطابقت نہیں ہوسکتی (عمدہ کے الباری میں مطابقت ترجمہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کی ۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے تراجم الا بواب میں اور حضرت شاہ ولی اللہ نے تراجم الا بواب میں اور حضرت شیخ الحدیث نے الا بواب والتر اجم میں بھی پچھنہیں لکھا۔

#### باب تسوية الصفوف عند الأقامة وبعدها

(ا قامت کے وقت یااس کے بعد صفوں کے برابر کرنے کا بیان)

9 ـ ٢ : حدثنا ابو الوليد هشام بن عبدالملك قال ناشعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن ابى الجعد قال سمعت النعمان بن بشيريقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم اوليخالفن الله بين وجوهكم

٠ ٢٨ : حدثنا ابومعمر قال ناعبدالوارث عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس ان النبي صلح الله عليه وسلم قال اقيمواالصفوف فاني اراكم خلف ظهري

تر جمہ**9 کا** : حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں، کہ نبی اکرم علیہ نے فر مایا، کہا پی صفوں کو برابر کرلیا کرو، ورنہ اللہ تعالے تمہارے اندر اختلاف ڈال دےگا

ترجمہ ۱۸۰: حضرت انس دوایت کرتے ہیں کدرسول خدا علیہ نے فرمایا: مفول کودرست کرو، میں تہمیں اپنی پیٹھ کے پیچھے ہے (بھی) دیکھتا ہوں تشریح: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: مف کوسیدھا کرنا حنفیہ کے نزدیک واجب ہے کہ بغیراس کے نماز میں کراہت تحریمی آئے گی اور یہ کام اقامت کے وقت بھی کر سکتے ہیں اور تحریمہ سے قبل اقامت کے بعد بھی جیسی ضرورت ہو، اگر چہ جائز تحریمہ بعد بھی ہے،

امام شافعیؒ کے نز دیک تسویۂ وصف سنت ہے، کیونکہ ان کے یہاں واجب کا درجنہیں ہے، ابن حزم ظاہری نے اس کوفرض قرار دیا ہے کہ بغیراس کے نماز جماعت درست نہ ہوگی۔

پھر یہ کہ اگر تسویۂ صف کا نہ ہوا تو کیا جماعت کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ علامہ سیوطی شافعیؒ نے شافعیہ سے دوقو ل نقل کئے ہیں ایک یہ کہ جماعت کا ثواب ملے گا۔ ہمارے یہاں بھی مکروہ روزے کے بارے ہیں ایسی تفصیل موجود ہے۔ میرے نزدیک یومنح وفطر میں تو ثواب بالکل نہ ملے گا کہ ان دونوں میں روزہ رکھنا اجماعاً حرام ہے، باقی ایام تشریق میں ثواب کم ہوگا۔ اس لئے نماز میں میری رائے ہے کہ اس میں ہمی جماعت کا ثواب تو ملے گا مگرصف سیدھی نہ کرنے والوں کے لئے بقدر کراہت کم ہو جائے گا۔ اور جولوگ صف کوسیدھا کریں گے ان کا کم نہ ہوگا۔

صف سیدھی نہ کرنے کے ظاہری عمل خلاف کا اثر باطن پریہ پڑے گا کہ ان لوگوں میں باہمی اختلا فات رونما ہوں گے اور مودت و محبت ندر ہے گی حدیث میں اس سے ڈرایا گیا ہے۔

قوله فانی اداکم پرفرمایا کہ مطلوب بیہ کہتم اگر خداسے شرم نہیں کرتے تو کم سے کم مجھ سے بی کروکہ میں تم جس طرح آگے سے دیکھا ہوں، پیچھے سے بھی ویکھا ہوں، امام احمد وجمہور علماء نے کہا کہ ایساعقلام تنع نہیں ہے، اور وقی سے ثابت ہوااس لئے اس پریقین کرنا عابد اوريبطورخرق عادت حضورعليدالسلام كالمجروة الدر عدوس ١/٤٨٩)

قوله حدثنی عمر و بن مره پرفر مایا که بیرادی بخاری بھی کونی ہیں اوران کا ند بہترک رفع بدین ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں بہت کے ہوئے ہیں گئیں لائے۔ فالعجب کل العجب ان بی عمر و بن مرہ کا بیان ہے کہ میں آگی دفعہ کوفہ میں بہتے ہیں گئین کوئی حدیث ترک کی نہیں لائے۔ فالعجب کل العجب ان بی عمر و بن مرہ کا بیان ہے دھیں ایک دفعہ کوفہ میں معظر میں گیا اور وہاں وائل بن حجر کی حدیث رفع یدین تی قو آکر حضر ت ابراہیم ختی ہے بیان کی ، وہ من کر عضبناک ہوئے اور فر مایا افسوس! کیا انعوں نے دیکھا اور حضر ت ابن مسعود نے نددیکھا اور ندان کے اصحاب نے دیکھا (حاشیہ مولا ناعبدالحی علی الموطا ص ۹۳) اور اسی حاشیہ میں ہے کہ مغیرہ نے بھی ایراہیم ختی ہے وائل کی حدیث کا ذکر کیا تو فر مایا کہ آگر وائل نے ایک دفعہ دیکھا ؟! ابن مسعود نے بیاس مرتبہ حضور علیہ السلام کونہ کرتے دیکھا ہے ، اور ایک روایت ہے کہ کیا وائل نے بی دیکھا اور کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ وائل ابن حجر فتح المہم میں ۱۸ میں اس طرح نقل ہے کہ ابراہیم ختی نے حدیث وائل بن حجر کواوپر اسمجھا اور کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ وائل ابن حجر حضرت علی وعبداللہ بن مسعود ہے زیادہ علی والے ہے ؟!

شرح کتاب الآ ثارا مام محمرص ۱۹۵/ ایمل حضرت العلامه مولا نامفتی مهدی حسن نے بیفل کیا کہ جب عمرونے واکل کی حدیث سنائی تو ابرا ہیم نے فرمایا: میری سجھ میں نہیں آیا شاید واکل نے ایک ہی دن حضور علیہ السلام کونماز پڑھتے دیکھا تھا جس کو یا در کھ کربیر وایت کی اوراس کو حضرت عبد اللہ بن مسعود اوران کے اصحاب نے یا دندر کھا، میں نے تو ان میں سے کسی سے بھی یہ بات نہیں سنی اور نہ کسی کو دیکھا کہ وہ نماز میں علاوہ تکبیر تحریم سے دوسری کسی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے ہوں۔ چونکہ حضرت عبد اللہ بن مسعود علیہ السلام کے ساتھ سفر وحضر میں میں دہتے تھے اور آپ کے خصوصی خادم رہے ہیں، اس لئے ابراہیم نحفی نے اس طرح تعجب کا اظہار کیا ہے۔

افسوس ہے کہ فیض الباری ص ۲/۲۳۵ میں صحیح اور پوری بات مع حوالہ کے نہ آسکی ۔اس لئے ہم صحیح وتفصیل کردی ہے۔

# باب اقبال الامام على الناس عندتسوية الصفوف

(صفول کو برابر کرتے وقت امام کالوگوں کی طرف متوجہ ونے کابیان )

۱ ۲۸ : حدثنا احمد بن ابى رجآء قال نامعوية بن عمروقال ناز آئدة ابن قدامة قال ناحميد ن الطويل قال نانس بن مالك قال اقيموا السلواة فاقبل علينا رسول الله صلح الله عليه وسلم بوجهه فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فانى اراكم من ورآء ظهرى

تر جمہ: حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتب نماز قائم کی گئ تورسول ضدا اللطاف نے ہماری طرف متوجہ ہو کرفر مایا، کہتم لوگ اپنی صفول کودرست کرلو، اور مل کے کھڑے ہو، اس لئے کہ میں تحصیل اپنی پیٹے کے پیچیے سے بھی دیکھتا ہوں۔

تشریخ: حدیث الباب میں توخود حضور علیہ السلام کا متوجہ ہونا ندکور ہے، اور ابوداؤد میں بیہے کہ حضور دوسرول کوتسویر صفوف کا حکم کرتے تھے، اور خودمحراب کے تریب ایک لکڑی کے ستون کے سہارے کھڑے رہے تھے۔ اور خودمحراب کے تریب ایک لکڑی کے ستون کے سہارے کھڑے رہے تھے، جب دیکھتے کہ فیس برابر ہو گئیں تو نمازی تجبیر کہتے تھے۔

حضرت نے فرمایا کہ ابوداؤد میں ہے کہ نمازیوں کی صغیب آسانوں کے فرشتوں کی صفوں کے مقابل ہوتی ہیں۔ ای لئے سیدھی صف کرنے کا اہتمام زیادہ کردیا گیا اوراچھی طرح ال کر کھڑے ہونے کا بھی تھم ہواتا کہ مشابہت پوری ہوجائے۔ دوسرے کہ بیاداء عبادت کا یہی طریقہ صف بندی کہ بندی کرنے کاسب سے زیادہ کا ال بھی ہے، اس لئے بیا تنیاز امت مرحومہ کے حصہ میں آیا، بن اسرائیل کی عبادت میں صلقہ کا طریقہ تھا، صف بندی نہ تھی۔ نیز فرمایا: دعنرت عمر کی طرف سے بھی آدمی مقررتھا جو صفوں میں سے "اعتدلوا، استووا" کہتا ہوا گذرتا تھا پھرنماز شروع ہوتی تھی۔

#### باب الصف الاول

# (پہلی صف کابیان)

۲۸۲: حدثنا ابوعاصم عن مالک عن سمى عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قال النبى صلح الله عليه وسلم الشهدآء الغرق والمبطون والمطعون والهدم وقال لويعلمون ما فى التهجير لااستبقوآ اليه ولوعلمون ما فى العتمة والصبح لاتوهما ولوحبواً ولويعلمون ما فى الصف المقدم لااستهموا

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علی نے فرمایا ہے کہ شہداء (بیلوگ ہیں) جوڈوب کے مرے اور جو پیٹ کے مرض میں مرے، اور جوطاعون میں مرے اور جو دب کے مرے اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں، کہ شروع وقت میں نماز پڑھنے میں کیا (فضیلت) ہے تو بیشک اس کی طرف سبقت کریں، اوراگروہ جان لیں، کہ عشاءاور ضبح کی نماز (باجماعت) میں کیا تواب ہے، تو یقینا ان میں آکر شریک ہوں اگر چہ گھٹنوں کے بل (چلنا پڑے) اوراگروہ جان لیں کہ پہلی صف میں کیا فضیلت ہے، تو بیشبد (اس کے لئے) قرعه اندازی کریں۔ تشریح اور بحث: صف اول کی فضیلت میں ابوائشخ ابوحیان سے نقل ہوا کہ وہ بنسبت دوسری صفوں کے شیطانی اثر ات سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نز دیک صف اول شمال سے جنوب تک کی پوری کمی صف ہے وہ نہیں جس میں امام کرنے والی ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نز دیک صف اول شمال سے جنوب تک کی پوری کمی صف ہے وہ نہیں جس میں پہلے کے ساتھ اس کے مقصورہ میں چندلوگ کھڑے ہوجاتے ہیں، اگر چہ یہ بھی بعض کا قول ہے، اور تیسرا قول ہے بھی ہے کہ جولوگ مسجد میں پہلے داخل ہوگئے وہ سب صف اول والے ہیں خواہ کہیں بھی کھڑ ہے ہوں۔

راوی حدیث الباب ابوعاصم الفتحاک النبیل کے بارے میں حضرتؓ نے فر مایا کہ بیام زفر کے تلیذ ہیں اوران کے ساتھ آخر عمر تک رہے ہیں نبیل معزز وشریف کو کہتے ہیں اور بیلقب ان کوامام زفر کی باندی نے دیا تھا، جب دروازے پر جاکر دستک دیتے تو امام زفر کے یو چھنے پر کہکون ہے باندی جاکر دیکھتی اور آکر کہتی کہ وہی نبیل ہیں۔اس کے بعدان کا بیلقب ہی پڑھیا۔

ہم نے مقدمہ انوار الباری ص ۱۸ میں بھی ان کا تذکرہ لکھاہے کہ وہ امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں اور علامہ ذہبی نے ان کوالحافظ ( یعنی حافظ حدیث ) اور شخ الاسلام کے القاب سے ذکر کیا ہے۔ یہ ام بخاری کے حدیث میں استاذ ہیں جن سے یہاں روایت کی ہے امام زفر اور امام اعظم کے ایسے تلانہ وہ خصوصی سے کیا بیاتہ قع ہوسکتی ہے کہ وہ ''الا یمان قول ومل'' کے قائل ہوں گے؟ جب کہ امام بخاری نے توبید ووی کیا ہے کہ میں اندے خص سے روایت نہیں لی، جس کا عقیدہ ''الا یمان تول ومل'' کا نہیں تھا۔ شاید امام بخاری نے ان کو اس بارے میں کہ میزم پایا ہو، مگر یہ بات توسب نے تسلیم کر لی ہے کہ امام بخاری کے اس وعوے کا تعلق صرف بلا واسط شیوخ سے ہے، کیونکہ اوپر کے شیوخ میں توبید ویوے عام طور سے درست نہ ہوں کا۔۔ میں درست نہ ہوں کا۔۔ میں درست نہ ہوں کا۔۔ میں کھا:۔

" ہم یہ مانتے ہیں کہ امام بخاری کو'الا ہمان قول وعمل' میں خاص قتم کا کداور تشددتھا، جس کی شہادت بخاری کی کتاب الا ہمان ہے بھی ملتی ہے، اور امام بخاری کا بیقول مقدمہ فتح الباری میں نقل ہوا ہے کہ میں نے ہزار سے زائد شیوخ سے حدیث لی کین ایسے شیوخ کے پاس نہیں گیا جو "الا ہمان قول وعمل' کے قائل نہ تھے، کیکن یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اس قول سے امام بخاری کا تشددان کے اپنے شیوخ تک محدود معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اوپر کے شیوخ میں اس قتم کی پابندی نہیں ای وجہ سے شیوخ آلٹیوخ کیا اور بھی اوپر کے شیوخ ان کے سلسلہ دوایت میں ایسے مل سکتے ہیں جن کا قول" الا ہمان قول وعمل 'نہ نہ تھا لہٰذا ہی وجہ امام بخاری کے بلاواسط شیوخ میں چل سکتی ہے اوپر کے سلسلہ میں ہی وجہ یہ الکل غلط ہوجاتی ہے' الخ خرض بیر سب کو معلوم ہے کہ امام بخاری نے باوجود دعوائے نہ کور کے ایسے روا ق سے اوپر عادیث روایت کی ہیں' جن کی نسبت' مرجی''

کہا گیا ہے، اور جواعمال کو جزوایمان نہیں جانے تھے، جبکہ امام بخاری نے سب سے بڑا الزام امام اعظم پر''مرجی'' ہونے کا لگایا بھی ہے، پھر ایک امام عاصم النہلی موصوف الصدر رادی حدیث الباب ہی پر کیا منحصر ہے محدث اعظم کی بن ابر اجیم بھی امام بخاری کے بلاواسط استاذ تھے، جن سے امام بخاری کوضیح میں اا ہلا ثیات روایت کرنے کا پڑا افخر حاصل ہو سکا ہے۔

یکی ٰبن ابراہیم نصرف امام اعظم کے تلیند بلکہ بڑے مراحین میں سے نتے ،امام صاحب کواپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم کہا کرتے تتے جبکہ امام صاحب کے زمانہ میں امام ما لک،اوزاعی ،سفیان او رہی ،مسعر اورعبداللہ بن مبارک وغیرہ صد ہامحد ثین کبار تتے۔

ای طرح عبدالله بن ادریس، شعیب وشقی علی بن مسهر، وکیع ، قاسم بن معن ، یزید بن رزیع ، زبیر بن معاویه وغیره اورسب سے زیاده نمایاں شخ المحد ثین عبدالله بن مبارک جن کوامام بخاری نے بھی اعلم اہال زمانہ کہا ، یہ سب بھی بلا واسطه امام بخاری کے استاذ حدیث اور امام اعظم کے تمیذ حدیث تھے، یقیناً یہ سب بھی ' الا یمان قول وعمل' کے قائل نہ ہوں گے ، پھر اس تاویل بعید سے کیا فائدہ ہوگا کہ امام بخاری نے بلا واسطه ایسے عقیدہ کے لوگوں سے حدیث کی روایت نہیں کی ، اور بالواسطہ والوں سے لی ہے۔ اور اس سے فرق بھی کیا پڑتا ہے، سلسلہ روایت کی کسی کڑی کا راوی بھی غلط عقیدہ کا ہوگا تو وہ ساری ہی روایت گرجائے گی۔

در حقیقت اس بارے میں بھی ہمارے حضرت شاہ صاحب کا ہی فیصلہ زیادہ سیح ہے کہ امام بخاری نے نہ معلوم کس مصلحت اور جذبہ کے تحت سارا تشدداورز ورصرف کتاب الا ہمان میں لگایا اور وہاں وہ کسی طرح بھی نرم نہیں ہوئے کہ اعتدال کی صورت بن جاتی ، کیکن ۲۵ ویں پارہ میں جا کرص ۱۰۰۲' ہماب ما یہ کسو ہمن لعن شاب المنحمر" قائم کر دیا جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر عقیدہ درست ہوتو کبائر معاصی مشرب خرو غیرہ کی وجہ سے بھی ملت سے خارج نہ ہوگا کتاب الا ہمان میں اس کوئیس لائے تھے،

امام بخاری معبدالله بن مبارک پرسوجان می قربان بین اوراییے بی عبدالرحنٰ بن مهدی اورا بخی بن را ہویہ وغیرہ مگر امام صاحب کی سومدح میں سے ایک بھی سے کسی کے دل میں جگہ نہ پاسکی ،اس کے برخلا نے عبدالرحمٰن بن مهدی ،حیدی ،فیم خزاعی جیسے معاندین امام اعظم کی ایک ایک بات کا اثر قبول کرلیا تھا۔اور بقول حضرت شاہ صاحب سمجے بخاری میں تو پھورعایت بھی کی ہے اپنی دوسری تالیفات (رسالدرفع یدین ورسالد قراءة خلف الامام وغیرہ) میں تو غیرموز وں کلمات استعمال کئے ہیں۔واللہ المستعمان۔

#### باب اقامة الصف من تمام الصلواة

(صف کادرست کرنانماز کابوراکرناہے)

٢٨٣ : حدثنا عبدالله بن محمد قال نا عبدالرزاق قال انا معمر عن همام عن ابي هريرة عن النبي صلح الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليوتم به فلاتختلفوا عليه فاذاركع فاركعوا واذاقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذاسجدفاسجدوا واذاصلي جالساً فصلوا جلوساً اجمعون واقيموا الصف في الصلواة فان اقامة الصف من حسن الصلواة

٣٨٣ : حدثنا ابوالوليد قال ناشعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلح الله عليه وسلم قال سعووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من اقامة الصلوة

تر جمه ۲۸۳: حضرت ابو جریرة نبی کریم علی سے دوایت کرتے جی که آپ نے فرمایا امام ای لئے بنایا گیا ہے، که اس کی اقتدا کی جائے، لبذا اس سے اختلاف نہ کرو، جب وہ رکوع کرے، تو تم لوگ بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتو تم لوگ رہنا لک المحمد کہوا ور جب وہ مجدہ کرے، تو تم لوگ بھی مجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم لوگ بیٹھ کر پڑھو، اور نمازی خوبی کا ایک جز ہے۔ لئے کہ صف کا درست کرنا نمازی خوبی کا ایک جز ہے۔ تر جمہ ۱۸۸۷: حضرت انس نبی کریم علیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا:۔ اپی صفوں کو برابر کرو۔ کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز کے درست کرنے کا جزیے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔امام بخاری نے حدیث نبوی کے الفاظ بی سے ترجمۃ الباب بنایا ہے اورامام راغب نے تمام و کمال میں فرق کیا ہے کہ تمام کا اطلاق اجزائے میں ہوتا ہے اور کمال کا اوصاف میں۔اس فرق سے ابن حزم کا استدلال صحیح ہوسکتا ہے گر میں کہتا ہوں کہ اوصاف بھی بعض اوقات اپنی اہمیت کی وجہ سے اجزاء کا تھم لے لیتے ہیں اور یہاں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ صف ٹیڑھی کرنے والے کی نماز باطل نہیں قرار دی گئی۔اس کو اعادہ کا تھم نہیں دیا ، پھریہ کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اقامت صلوق نماز کے علاوہ کوئی چیز ہے اس کے اس کو اعادہ کا تھم نہیں دیا ، پھریہ کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اقامت صلوق نماز کے علاوہ کوئی چیز ہے اس کے اس کو اعادہ کا گیا ہے البندا ابن حزم کا تسویہ صف اور اقامة صلوق کوفرض قرار دینا صحیح نہ ہوا (انہوں نے کہا کہ نماز فرض ہے لہذا جوفرض کا جزوہے وہ بھی فرض ہوا) اس کی پوری وضاحت بیضاوی وغیرہ نے کردی ہے۔

ابن حزم وشو کانی کا ذکر

حافظ نے لکھا کہ ابن جزم نے افراط کی کہ صف ٹیڑھی کرنے والے کی نماز کو باطل ٹھیرایا ہے۔ جبکہ بخاری کی حدیث الباب میں حسن حسن المصلوٰ ق کالفظ ہے اور حسن شکی تمام سے زائد پر دال ہوتا ہے ، بلکہ ابن دقتی العید نے کہا کہ عرف میں تمام شکی بھی حقیقت پر زائد ہوتا ہے ۔ ( فتح ص ۲/۱۲۳) علامة مطلانی نے کہا کہ ( سب سے الگ ہوکر ) ابن جزم نے وعید نہ کور کی وجہ سے بھی بطلان کا حکم کیا ، حالا نکہ یہاں وعید تعلیظ وتشدید کے لئے ہے۔ ( لامع ص ۱/۲۷)

اس موقع پر حضرت شاه صاحب نے میر می فرمایا که ابن حزم اور شوکانی جیسے لوگوں سے بہت ضرر پہنچاہے امت کواوران سے اغلاط فاحشہ ہوئی ہیں۔

## باب اثم من لم يتم الصفوف

(اس مخص کا گناہ جو مفیں پوری نہرے)

۲۸۵ : حدثنا معاذ بن اسد قال انا الفضل بن موسى قال انا سعيد بن عبيد ن الطآئى عن بشيرين يسار الانصارى عن انس بن مالك انه قدم المدينة نقيل له مآانكرت منا منذيوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انكرت شيئاالاانكم لاتقيمون الصفوف وقال عقبة بن عبيد عن بشيربن يسار قدم علينا انس ن المدينة بهذا

ترجمہ ۱۸۵ : حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ جب وہ مدینہ ہیں آئے توان سے کہا گیا کہ آپ نے ہم میں کون ی بات اس کے خلاف پائی ، جوآپ نے رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں دیکھی تھی ؟ تواضوں نے کہا کہ میں نے بجزاس کے کوئی چیز خلاف نہیں پائی کہم صفیں درست نہیں کرتے ہو،اورعقبہ بن عبید نے بشر بن بیار سے اس کو یوں روایت کیا ، کہم لوگوں کے پاس جب حضرت انس می مدینہ آئے الح تشریح : حضرت شیخ الحدیث وامت برکاہم نے حاشیہ لامع ص ۱۷ / امیں لکھا:۔ ''تسویہ صف ائمہ مخلا شدام ما بوحنیفہ ، امام ما لک و شافعی کنزد یک نماز کی سنتوں میں سے ہے، اور شرط صحت صلوۃ نہیں ہے اگر اعتراض کیا جائے کہ امر تو وجوب کے لئے ہے، خصوصا جبکہ ترک پر وعید بھی وار دہو، تو جواب بیہ ہے کہ وعید بطور تغلیظ وتشد ہدے ہے، تاکیداً و تصویفاً علی فعلها قاله الکو مانی ، اور علامہ عبنی نے اس پر تعقب کیا ہے اور کہا کہ امر مقرون بالو عید وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ لہٰذا ہے کہنا چاہئے کہ تسویہ واجب تو ہے مگر واجبات صلوٰۃ سے نہیں ہے کہ اس کے حافظ نے بھی کہا کہ وجوب مانتے ہوئے بھی کہا کہ وجوب مانتے ہوئے بھی

نمازاس کے ترک پربھی صحیح ہوجائے گی ادرابن حزم کا دعوائے بطلان صلوٰۃ ادرعدم وجوب پراجماع کوچیلنج کرناان کا حدسے بڑھنا ہے۔اور حضرت عمرؓ کےاور بلال کے تشدد دقتور پر سے بھی ان کا استدلال درست نہیں کیونکہ ممکن ہے وہ ترک سنت پرتعزیر کوجائز بچھتے ہوں'

علامہ بھٹی ؓ نے حافظ ابن حجر کے اس جواب پر نقد کیا کہ ان کے کلام میں تناقض ہے، کیونکہ انھوں نے گناہ کو صرف ترک واجب پر مانا تھا، لبندا ترک سنت پر گناہ نہ ہوگا اور وہ تعزیر کامستی بھی نہ ہوگا۔اس لئے بہتریہی ہے کہ حضرت عمر وبلال کی تعزیر کوترک امر پر ہی محمول کریں جس کا ظاہر و جوب ہے اور اس طرح ترک پر وعید کا استحقاق بھی درست ہوجائے گا (عمدہ ص ۹۳ ک/۲)

اس تفصیل سے میبھی واضح ہوا کہ علامہ عینیؓ اتمام صف اور تسویہ صف کو نہ صرف سنت مو کدہ بلکہ قریب واجب کے قرار دیتے ہیں اور حافظ ابن حجر صرف سنت کے درجہ میں رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ کا مسلک متحد ہے۔ واللہ اعلم

افسوں ہے کہ اس موقع پر بعض امالی بخاری کی عبارت متن وحاشیہ میں مطلب خبط ہو گیا ہے اس لئے ہم اس کومنٹے کرتے ہیں۔ حضرت انسؓ سے نماز کے بارے میں مختلف اوقات میں تین مرتبہ تنبینقل ہوئی ہے، جن کا ذکر بخاری میں ہے، (1)ص ۷۸ باب وقت العصر

میں اس طرح ہے کہ حضرت ابوامام ٹے بیان کیا ہم نے ظہر کی نماز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ پڑھی، پھر حضرت انس کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ آپ عصر کی نماز پڑھ دہے تھے، میں نے عرض کیا آپ نے میکون می نماز پڑھی، فرمایا عصر کی اورا یہے ہی وقت پر ہم نے حضور عقائقہ کے ساتھ بھی نماز

برهاكرتے تھے؟ كويا تا خيرظهر برنكيركى كدايسے وقت برند پرهى جائے كه عصر كا وقت آجائے (حضرت عمر بن عبدالعزيزاس وقت امير مدينہ تھ)

(۲) ص٠٠١باب المه من له يتم الصفوف ميں ہے كەحفرت انس بھرہ سے مدينطيبآ ئے توان سے پوچھا گيا كمآپ نے حضورعليه السلام كے ذماند كے لحاظ سے اس ذماند ميں كون ى بات اوپرى ديكھى ہے؟ فرمايا اورتوكونى خاص بات نہيں البته بيركتم لوگ صفوں كوسيد ھانہيں كرتے۔

عن استون مصافرت من من من من المصلونة عن وقتها ميں ہے کہ زہری بيان کرتے ہيں ميں حضرت انس کی خدمت ميں دمشق عاضر ہوا تو ديکھا که آپ رورہے ہيں، ميں نے رونے کا سب پوچھا تو فرمایا جو با تیں میں نے حضورعلیه السلام کے زمانہ مبارک میں دیکھی

تھیں،ابان میں سے بظاہرنمازرہ گئی ہے کیکن وہ بھی ضائع کردی گئی ( یعنی ناوفت پڑھی جانے کے سبب سے ) اس باب کی پہلی حدیث میں اس طرح ہے کہ حضرت انس ٹے فرمایا کہ مجھے تواب کوئی بات حضور علیہ السلام کے عہد مبارک کی باقی نہیں معلوم ہوتی،عرض کیا گیا کہ نماز تو ہے اس پر فرمایا کہ نماز میں بھی تم نے کیا کچھ گڑ بڑنہیں کردی ہے؟!

علامہ عنی ؒ نے لکھا کہ ضائع کرنے کا مطلب مہلب نے تو وقت مستحب سے مؤخر کرنا بتلایا ہے اور پچھ دوسر سے حضرات نے بھی ان کے امتاع میں یہی مطلب لیا ہے، لیکن میر سے نزدیک زیادہ صحح بات سے ہے کہ وقت شری سے نکال کرمؤخر کرنا مراد ہے۔ کیونکہ حضرت انس ؓ نے سے بات اس وقت فرمائی تھی جب ان کومعلوم ہوا تھا کہ حجاج اور ولید بن عبد الملک وغیرہ نماز کو وقت سے مؤخر کرکے پڑھتے تھے، پھر علامہ عیتی ؓ نے اس بار سے میں تاریخی واقعات استدلال میں ذکر کئے ہیں اور لکھا کہ حضرت ابن مسعود ؓ سے آیت فیصلف میں بعد ہے حلف اصاعو المصلون کی تفییر میں وارد ہے کہ ان لوگوں نے نمازوں کوان کے مقررہ اوقات سے مؤخر کردیا تھا اور نمازیں غیروقت میں پڑھتے تھے۔

علامہ عینی گئے نے می**جی ککھا** کہ حضرت انسؓ نے ومثق کا سفراس کئے کیا تھا کہ وہ والی عراق تجاج کی شکایت خلیفہ وقت ولید بن عبدالملک سے کریں۔ (عمدہ ص۲/۵۲۱۶۲/۵۲)

تر تیب زمانہ کے لحاظ سے اور نمازوں میں جو بگاڑ رفتہ رفتہ آتار ہااور بوستا گیا،اس کی رعایت ہے بھی ہم نے اوپر نمبر قائم کر دیئے ہیں اگر چہ بخاری میں ابواب وتراجم کے تحت تینوں امور مقدم ومؤخر ہوکر درج ہوئے ہیں۔واللہ تعالی اعلم میں اگر چہ بخاری میں ابواب وتراجم کے تحت تینوں امور مقدم ومؤخر ہوکر درج ہوئے ہیں۔واللہ تعالی اعلم

( نوٹ ) واضح ہو کہ یہ پوری تفصیل فتح الباری اورعمہ القاری کوسا منے رکھ کر کی گئی ہے۔ اور ان کے مطالعہ یہ پر ہی واضح ہوا کہ امالی

میں غلطی ہوگئ ہے، اگر تالیف کے وقت ان کا مطالعہ کرلیا جاتا تو نفلطی ہوتی ،اور نہاستدراک کی ضرورت پیش آتی۔ کیمالا یع خفی . انوار الباری کا مقصد یہی ہے کہ اکابرامت اور حضرت شاہ صاحب کے افادات عالیہ مُقِّ ہوکرسا منے آجا کیں اور حضرت ؒ کے امالی میں جو بکشرتِ اغلاط، قلتِ حفظ وضبط یا عدمِ مراجعت اصول کے سبب سے حضرت ؒ یا دوسرے اکابر کی طرف منسوب ہوگئ ہیں ان کی تھیجے ہو جائے۔ وما تو فیقی الا باللہ العلی العظیم

## باب الزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف وقال النعمان بن بشير رايت الرجل منايلزق كعبه بكعب صاحبه

(صف کے اندرشانہ کا شانہ سے اور قدم کا قدم سے ملانے کا بیان اور نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ ہر شخص ہم میں سے اپنا گخند اپنے پاس والے آ دمی کے شخنے سے ملادیتا ہے )

۱۸۲: حدثنا عمرو بن خالد قال نازهير عن حميد عن انس عن النبي صلح الله عليه وسلم قال اقيمواصفوفكم فاني راكم من ورآء ظهري وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه

ترجمہ: حضرت انس نبی کریم علی کے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: ۔ اپنی صفوں کو درست کرلیا کرو، کیونکہ ہیں تہہیں اپنی پیٹے کے پیچے ہے ( بھی ) دیکھا ہوں ، اور ہم ہیں ہے ہر خض اپنا شاندا ہے پاس والے کشانے ہوا وراپنا قدم اس کے قدم سے ملادیتا تھا۔
تشریح: بیالزاق المکلب کاعنوان جو بخاری ہیں ہے، ترفدی وغیرہ میں نہیں ہے، حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ فقہائے اربعہ اور جمہور کے یہاں الزاق سے مرادیہ ہے کہ درمیان میں فرجہ نہ ہو، اور اس کو صرف غیر مقلدوں نے حقیقت پر محمول کیا ہے، اور وہ نماز جماعت میں اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور اس طرح تکلف کر کے اپنے دونوں ہیروں کے درمیان اتنا فاصلہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ دوسرے قربی نمازی کے قدموں سے مل جا نمیں، اس طرح وہ تکلف وضنع کر کے اوضاع طبیعیہ اور ہیئت وصورت مناسبہ محمودہ کو رکا ڈ دیتے ہیں۔ جو نماز کے فلا بری حسن و حالت خشوع کے بھی خلاف ہوتا ہے، اس کو وہ لوگ تمسک بالنہ کا نام دیتے ہیں، جبکہ اصحاب ندا ہب اربعہ اور متقد مین کے یہاں اس طرح کامعمول نہیں تھا اور تونا مل سلف و تو ارث بہت بڑی جست ہے۔ اور وہ الزاق کا مطلب صرف مخنوں اور مونڈ ھوں کی برابری اور قرب بھے تھے تاکہ ہوف سے تھے تاکہ ہوف ور دونمازیوں کے درمیان خالی جگہ نہ دیے۔

ر ہا یہ کہ خودنمازی اپنے دوقدموں کے درمیان کتنا فاصلہ کرے، بینمازی کے حالت پر ہے کہ وہ سہولت کے ساتھ بلاتھنے و تکلف کے اس طرح کھڑا ہوجس سے خشوع و تذلل ظاہر ہو، نسائی باب الضف بین قد میہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک مخض کو دیکھا کہ وہ نماز میں دونوں قدم ملا کر کھڑا ہے، فرمایا اس نے سنت کو چھوڑ دیا، اگر بیمراوحہ کرتا تو جمھے اچھا لگتا کہ دونوں پیروں میں پچھ فاصلہ کر کے آرام و اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوتا، لہذا سنت بیمعلوم ہوئی کہ نہ دونوں یا وَل کو ملا کر کھڑا ہوا ور نہ بہت چوڑا کر کھڑا ہو۔

حافظ نے فتح الباری ۳/۱۳۴۷ میں کھا کہ حدیث الباب میں الزاق سے مقصود تعدیل صف وسد الخلل کے لئے مبالغہ ہے۔ چنانچہ دوسری احادیث میں ہے کہ صفول کوسیدھا کر واور مونڈھوں کوایک سیدھ میں رکھو۔ درمیان میں جگہ نہ چھوڑ و کہ شیطان دراندازی کریں! عمده صح ۹۴ کے الطبع استنبول) میں بھی بہی مضمون ہے۔ غرض دوسری سب احادیث میں چونکہ تھم نبوی صرف تعدیل صف اور سد الخلل ہی کا ہے اس کئے شارحین حدیث نے الزاق کوراوی مبالغہ پرمحمول کیا ہے، چونکہ خود حضور علیہ السلام نے الزاق کا تکم نہیں فر مایا، اس کئے حضرت عبداللہ میں مسعود ٹے معتدل طریقہ نماز میں کھڑے ہوئے کا متعین فرمادیا جومنفر دومقتری دونوں کے لئے کیساں ہے۔

فا کدہ فقہیہ: ہماری کتب فقہ حنفیہ کیری وشامی وغیرہ میں دوقد موں کے درمیان فاصلہ چارانگشت کا لکھا ہے کہ اس طرح کھڑے ہونے میں کوئی تکلف وضنع ندہونے کی وجہ سے خشوع ودل جمی حاصل ہوگی ،اور بحوشامی میں ریھی ہے کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہوتو اس کو پر کر سے خواہ بچھلی صف کے نمازی کے آگے سے گذرنا پڑے یا تحظی رقاب کرنی پڑے کہ اس صورت میں دونوں کا جواز ہے۔ کیونکہ خودان لوگوں نے ہی اگلی صف پوری نذکر کے اس مردرو تحظی کا موقع دے کرا پی نمازوں کا احرّ ام ساقط کر دیا ہے۔ (معارف السنن للبوری ص ۲/۳۰۰) افا دہ انور: اس موقع پر حضرت نے فرمایا کہ محدثین ہر جگہ اساد سے بحث کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کس نے کس سے اور تعامل کو بالکل نہیں دکھتے ، بہی بخاری کو پیش آیا کہ اہل کوفہ کا ترک رفع یدین تو اتر کو پہنچا گراسنادیں وافر ندہونے کی وجہ سے نا قابل مل محمد اور تعامل و غیرہ موجود ہواور اس سے فیصلہ ہو سکے تو وہاں اسناد بے ضرورت ہے۔

ای لئے میں کہتا ہوں کہ کعب کو کعب سے ملانا اور وضع یدین علے الصدر ہردو چیزیں بے اصل ہیں، کونکہ تعامل سے روہیں ہم سال کہ بہتے بھم لگا چکا تھا کہ نماز میں وضع یدین علے الصدر بدعت ہے۔ اب کتاب المسائل لا بی داؤد میں بھی دیکھا کہ ابو داؤد نے امام احمہ سے دریافت کیا کہ وضع الیدین علے الصدر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کتاب میں مام ابوداؤد نے جوامام احمد سے مسائل فقہیہ میں سوالات کئے ہیں وہ اور ان کے جوابات درج ہیں، اتنا لکھنے کے بعد خیال ہوا کہ اس موقع پرسینہ پر ہاتھ باند ھنے کے مسلوک بحث بھی دکھیں کی جائے، کیونکہ ہمارے نمانے کے غیر مقلدین کو جہاں پاؤں چوڑا کر۔۔۔۔نماز میں کھڑے ہونے کے مسنون ہونے پرغیر معمولی کد واصر ار کی جادراس کو افعول نے اپنا احمیاز وصف بنالیا ہے، وہیں وہ سینہ پر ہاتھ باند ھنے کو سب سے زیادہ سی واتی خیاں کرتے ہیں، چنا نچ تحفۃ الاحوذی اور مرماۃ ہیں میمنمون پڑھا، اور ان کے بلند ہا بگ دعوے بھی پڑھے کہ سینہ پر ہاتھ باند ھنے کے دلاک ہی سب سے زیادہ تو کی ہیں، کی ورق میں کہی ہون اور ان کے بلند ہا بگ دعوے بھی پڑھے کہ سینہ پر ہاتھ باند ھتے تھے اور بعض بیا ہو گا بوتین اور ان کے بعد کے معمول کہ والم ان کہ میں ای کوتی واتی میں اس کوتی واتی خیاں میں بیا ہوگا جو تیسری شکل نکا لے گا اور اپنے زم میں ای کوتی واتی میں ای کوتی واتی نہیں ہے، ہرصورت کی تجائی سے بی کون دیل ہے۔ بیم سے بہرصورت کی تجائی سے بہرصورت کی تحائی سے بہرصورت کی تجائی سے بہرصورت کی تجائی سے بہرصورت کی تحد کہ در کی ہے۔

زیادہ بحث و خیش تو آئے مقام پرآئے گی، ایک ضروری بات یہاں بھی عرض کرنی ہے، جوفا کدہ سے خالی نہیں کہ نماز میں سین پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے این خزیمہ میں ہے، جس کے دوراوی ضعیف ہیں، اس لئے صاحب تخدومرعاۃ دونوں نے اس کو سیحے وقوی ٹابت کرنے کی پوری سعی کی ہے۔ صبحے ابن خزیمہ خدا کا شکر ہے اب مکہ معظمہ سے شائع ہورہی ہے جیرت ہے کہ سعودی دور حکمت میں مکہ معظمہ سے شائع ہورہی ہے جیرت ہے کہ سعودی دور حکمت میں مکہ معظمہ سے شائع ہورہی ہے جیکہ امام احد اس کو بے اصل فرما ہے ہیں اور مون کتاب میں اس ضعیف حدیث کی نہ صرف صحت بلکہ حاشیہ میں توت بھی بتلائی گئی ہے جبکہ امام احد اس کو بے اصل فرما ہے ہیں اور محدث ابو محدث ابن المنذ ر نے بھی کہا کہ اس بارے میں نبی اکرم علی ہے ہیں ہونے کوئی چیز ٹابت نہیں ہے۔ (انوار المحدوم ۲۸۸ /۱) اورعلامہ محدث ابو الطیب مدنی نے شرح ترفدی میں فرمایا کہ انکہ ارب میں نبی اگرم علی ہیں ہونے کہ اور خشق کے ذاویے بھی نت نے سانچوں میں ڈھل گئے ہیں، ہرنیا مطلب بیہوا کہ دورمتقد مین کے لئے کسی بھی صبحے وقوی حدیث کوضعیف و بے اصل اور بے اصل کوقوی ہا ورکر اسکتا ہے۔

واضح ہوکہ امام ابو صنیفہ سفیان توری ، آخل بن را ہو میا ورابوا آخل مروزی شافعی تحت السرہ ہاتھ باند ھنے کے قائل ہیں ، امام شافعی فوق السرہ ، تحت الصدر کے قائل ہیں ، ابن ہمیرہ نے مشہور روایت امام احمد سے بھی امام ابو صنیفہ کے موافق نقل کی ہے ، اور دوسرے دلائل کے علاوہ حنفیہ کے لئے مصنف ابن ابی شیبہ کے آثار بھی ہیں۔ اس میں یہ جھگڑ اپڑگیا کہ کسی قلمی نسخہ میں وہ تھے کسی میں نہیں۔ اس لئے اہل احدیث حفزات کوموقع ملا اورانھوں نے بعض حنی علاء کے اتوال بھی پیش کر دیے کہ انھوں نے بھی قلمی نسخہ میں نہیں پائے۔ اس سلسلے میں ہمارے حفزت شاہ صاحبؓ نے ارشاوفر مایا کہ ابوالطیب سندی نے شخ عبدالقادر کے مکتبہ کے نسخہ میں اس کوموجود پایا اور علامہ قاسم بن قطاء بغاء نے بھی جو سلم جلیل القدر حافظ حدیث ہیں ہتلایا کہ یہ آٹار مصنف کے قلمی نسخہ میں موجود ہیں، لہذاان سے اٹکار نہیں کیا جا سکتا ہے (العرف ص ۱۲۳) راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ قلمی نسخوں میں حذف والحاق اور کا تبول و نا قلوں کی اغلاط و مسامحات بہ کشرت رہی ہیں اور اب خدا کا شکر ہے مصنف ابن ابی شیبہ جو تلمی نسخوں سے مقابلہ کے بعد پوری صحت کے ساتھ حیدر آباد سے شائع ہور ہی ہے اور اس میں ص ۱۹۹۰ او ص ۱۳۹۰ مرفوع ہے۔

تر جمہ کے ۱۸ : حضرت کریب (ابن عباس کے آزاد کردہ غلام) حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک شب نی کریم علیقے کے ہمراہ نماز (تہجد) پڑھی، تو میں (ناوا تفیت کی حجہ سے ہا کہ میں جانب کمڑ اہو گیا، رسول خدا علیقے نے میراسر میر بے بیچھے سے پکڑ کر مجھے (اپنی دائی جانب کرلیا اور آپ نے نماز پڑھی اور سور ہے پھر آپ کے پاس موذن آیا تو آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور وضونہیں کیا۔

تشریح کے حضرت ابن عباس کی بیرے دیشے میں جھی کچھ فرق کے ساتھ آ بھی ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہاں امام ومقدی کا اصل مقام بتلانا مقصود تھا اور تیہاں یہ کہ نماز پوری ہوگئی، اگر چہ پچھ مقام بتلانا مقصود تھا اور تیہاں یہ کہ نماز پوری ہوگئی، اگر چہ پچھ حصہ نماز کا خلاف تر تیب موضع مقدی بھی ہوا، امام بخاری تھوڑی توری ہوگئی۔ کا خیال فرما کر تراجم وعنوانات بدل کرا حادیث بکثر ت لاتے ہیں۔

#### باب المراة وحدها تكون صفأ

تنہاعورت( بھی)ایک صف (کی طرح) ہے

۲۸۸ : حدثنا عبدالله بن محمد قال ثنا سفين عن اسحاق عن انس بن مالک قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلح الله عليه وسلم و امي خلفنا ام سليم

تر جمہ: حفرت انس بن مالک ؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ،اورایک یتیم بچے نے اپنے گھر میں رسول خدا اللّٰہ کے چیجے نماز پڑھی، تو میری ماں امسلیمؓ ہم سب کے پیچیے تھیں۔

تشری : فقہ میں یہ مسلہ ہے کہ اگر نابالغ لڑکا ایک ہوتو وہ بالغوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو، زیادہ ہوں تو بالغوں کی صف کے پیچھے کھڑے ہوں ان کی صف میں ہور کے ہوا ہر کھڑے ہوں کہ جارے امام اعظم نے کہا کہ عورت کا مرد کے ہرا ہر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مفسد صلوۃ ہے، کیونکہ اس کے لئے مردوں کے ہرا ہر کھڑے ہوں کو فیصلہ شریعت مطہرہ کا مزاح پیچا نے والے ہی کر سکتے ہیں، و مسن اسم کی کوئی مشروع صورت نہیں ہے، حضرت نے فرمایا کہ ایک چیزوں کا فیصلہ شریعت مطہرہ کا مزاح پیچا نے والے ہی کر سکتے ہیں، و مسن اسم یدد خود امام بخاری نے بھی آخر کتاب الاذان (۲۰۰۰) میں باب صلوۃ النساء حلف الوجال قائم کیا ہے اور یہاں سے یدق لم بدد خود امام بخاری نے بھی آخر کتاب الاذان (۲۰۰۰) میں باب صلوۃ النساء حلف الوجال قائم کیا ہے اور یہاں سے

بھی معلوم ہوا کہ عورت کا مقام نماز جماعت میں کیاہے، اس سے ترتیب مجھ کر حنفیہ نے اوپر کے مسائل نکالے ہیں۔

تر تحقیق غالبا حضرت تھانویؒ کے افادات میں کہیں دیکھی ہے۔ لہذا مزیر تحقیق دتو ثیق کردی جائے تو بہتر ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نزول رحمت بھی ای ثواب والی ترتیب کے موافق ہو۔ بینہ ہو کہ وہ پہلے سارے دا ہنی طرف والوں کے لئے ہواور پھرسب بائیں جانب والوں کے لئے۔ کیونکہ قرب امام والی نضیلت بظاہراس میں بھی مرعی ہوگی۔

غرض رحمت وثواب بردوانعامات كي تقييم مطابق وى نبوى بونى چايدو الله تعالى اعلم و علمه اتم

#### باب ميمنة المسجد والامام

(مسجداورامام کی دائن جانب کی رعایت)

۱۸۹ : حدثنا موسیٰ قال نا ثابت بن یزید نا عاصم عن الشعبی عن ابن عباسٌ قال قمت لیلة اصلے عن یسار النبی صلے الله علیه وسلم فاخذ بیدی او بعضدی حتیٰ اقامتی عن یمینه وقال بیده من ور آئ ترجمہ: حضرت ابن عبال دوایت کرتے ہیں کہ ایک شب نماز (تبجد) پڑھنے کے لئے میں نمی کریم الله کے باکیں جانب کھڑا ہوگیا، تو آپ نے میرا باتھ یا میرا ثانہ پکڑ کر جھے اپنی دائنی جانب کھڑا کرلیا۔ اوراپنے ہاتھ سے میرے پیچے سے اشارہ کیا:۔

تشری : امام بخاری نے معجد کی دائی جانب بھی امام کے اعتبار سے متعین کی ہے، یعنی دونوں کا میزا کی قرار دیا، حفرت نے فرمایا: اس مئلہ کی طرف فقہاء نے تعرض نہیں کیا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں البت حدیث والوں کواس کی ضرورت ہے، کیونکہ حدیث میں وار دہوار حمت خداوندی نماز کے وقت اولا امام پراترتی ہے، پھران کو گوں پر جواس کے دائیں جانب نماز میں ہوتے ہیں، پھراس کے بعد بائیں جانب کے نماز یوں پراترتی ہے۔

یوتو نزول رحمت کی کیفت ہوئی، اور تواب کی زیادتی کو کی کا انحصارا مام کے قریب کے ساتھ دائیں بائیں کی رعایت ہے ہوتا ہے، مثلا سب سے زیادہ تواب اقرب الی الله م ہونے کی وجہ سے امام کے پیچھے والے مقتدی کے لئے ہوگا۔ پھراس کے لئے جواس پیچھے والے کی وائیں جانب ہو جانب ہوگا، کیونکہ دوسر نے نمبر پر وہ قریب بھی ہے اور دائیں جانب ہی ، تیسر نے نمبر پر تواب اس کے لئے ہوگا جو پیچھے والے کی بائیں جانب ہوگا کیونکہ دوسر نے مقتدی کے لئے اور گا کیونکہ وہ بنبست ص تا کے ہیں والے کے اقرب الی الله م ہے۔ پھر چو تھے نمبر پر زیادہ تواب دوئی جانب والے دوسر مقتدی کے لئے اور پانچویں نمبر پر بائیں طرف کے دوسر سے مقتدی کے لئے اور پانچویں نمبر پر بائیں طرف کے دوسر سے کے لئے ۔ اور پھر اسی طرح دائیں بائیں والے مقتد یوں کو کم ویش ہوکر ملے گا ۔ واللہ توالی اعلم

باب اذاكان بين الامام و بين القوم حائط اوسترة وقال الحسن لاباس ان تصلح و بينك و بينه نهروقال ابومجلزتاتم بالامام وان كان بينهما طريق او جدار اذا سمع تكبير الامام

اگرامام اورلوگوں کے درمیان کوئی دیوار ماسترہ ہواور حسن بھری کا قول ہے کہ آگر تمہارے اور امام کے درمیان نہر حائل ہوتو بھی افتدا کر اللہ اگر چہدونوں کے حائل ہوتو بھی افتدا کر لئے اگر چہدونوں کے درمیان میں کوئی حرج نہیں ہے اور ابو کہلز کہتے ہیں کہ امام کی تکمیرین لے۔ درمیان میں کوئی راستہ یادیوار ہوئیشر طبیکہ امام کی تکمیرین لے۔

• ٢٩٠: حدثنا محمد بن سلام قال نا عبدة عن يحيى بن سعيدن رالانصارى عن عمرة عن عاقشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير قراى الناس شخص النبي صلح الله عليه وسلم فقام اناس يصلون بصلوته فاصبحوا فتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية

قول و وجداد الحجوة قصیو، حضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا کہ بعض شارحین نے اس کو مجد نبوی کا واقعة قرار دیا ہے اور کہا کہ جدار سے مراد معتکف کی دیوار ہے جو بوریوں کی دیوارتھی ،ان کے پاس بھی روایتیں ہیں، (اگلے باب میں ۲ سے صدیث بعد بخاری میں بھی ہے) میرے نزدیک میہ بہت بڑا مجاز ہے کہ جدار سے مراد بوریوں کی دیوار ہو،اور میری رائے میہ کہ دوواقعے الگ الگ ہوئے ہیں۔

#### باب صلوة الليل (نمازشب كابيان)

۱۹۱: حدثنا ابراهیم بن المنذر قال نا ابن ابی فدیک قال نا ابن ابی ذئب عن المقبری عن ابی سلمة بن عبدالرحمل عن عن ابی سلمة بن عبدالرحمل عن عائشة ان النبی صلح الله علیه وسلم کان له حصیر یبسطه بالنهار و یحتجره باللیل فناب الیه ناس فصفواور آءه

۲۹۲ : حدثنا عبدالاعلے بن حماد قال ناوهیب قال ناموسی بن عقبة عن سالم ابی النصر عن بسربن سعید عن زید بن ثابت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت انه قال من حصیر فی رمضان فصلی فیها لیالی فصلی بصلوته ناس من اصحابه فلما علم بهم جعل یقعد فخرج الیهم فقال قدعرفت الذی رایت من صنیحکم فصلوا ایهاالناس فی بیوتکم فان افضل الصلوة صلوة المرء فی بیته الاالمکوبة وقال عفان نا وهیب قال نا موسی قال سمعت اباالنضرعن بسرعن زید عن النبی صلر الله علیه وسلم

ترجمہ اوس : حضرت عائش وایت کرتی ہیں کہ نی کریم علیہ کے پاس ایک چٹائی تھی، جس کوآپ دن میں بچھا لیتے تصاور رات کوای کا پردہ ڈال لیتے تھے، تو کچھلوگ آپ کے پاس جمع ہونے لگے۔اورانھوں نے آپ کے چیھے نماز پڑھناشروع کردی۔ ترجمہ ۱۹۲: حضرت زید بن ثابت روایت کرتے ہیں رسول خدا علیقے نے رمضان میں ایک جمرہ بنایا تھا (سعید کہتے ہیں مجھے خیال آتا ہے کہ زید بن ثابت نے یہ کہا تھا کہ وہ چٹائی کا تھا) اور اس میں چند شب آپ نے نماز پڑھی اس کاعلم آپ کے اصحاب کو ہوگیا اس لئے انھوں نے ، آپ کی نماز کی افتدا کی ، مگر جب آپ کوان کاعلم ہوا، تو آپ بیٹھ رہے، پھر (صبح کو) ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تہارافعل دیکھا، اسے بچھلیا (یعنی تم کوعباوت کا شوق ہے) توالے کو گو! اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ آدی کی نمازوں میں افضل نمازوہ ہے جواس کے گھر میں ہو۔

تشری : حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ یہاں پرامام بخاری کا اس باب کو درمیان میں لے آنا عجیب ساہے کیونکہ ابھی تو صفت صلوٰ ق کے ابواب آئے بھی نہیں ہیں۔میراخیال ہے کہ بیبخاری کا انجاز ہے، گذشتہ باب میں چونکہ صلوٰ قاللیں کا ذکر آگیا تھا،اس لئے یہاں کا مستقل ترجمہ بی قبل از وقت رکھ دیا کہ ان کی عادت ہے اس طرح شمنی تراجم وابواب لانے کی۔اورممکن ہے گذشتہ باب کی حدیث کے قصہ کی تعیین مقصود ہوکہ یہاں حضور علیہ السلام کے لئے هیمر ہونے کا ذکر ہے،اور شاید بعض شارعین نے اس سے مجھا ہوکہ اس واقعہ میں آپ کا حجر و تھیر (بوریے) کا تھا۔

قوله فان افضل صلواۃ الموء فی بیته. فرمایا: شریعت نوافل کومساجد میں اور فرائض کو گھروں میں پندنہیں کرتی۔ ام محاوی کا مختار یہ ہے کہ ایک شخص اگر جافظ ہوتو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ تراوی گھر پر پڑھے، ورنہ مجد میں ،حضور علیہ السلام عام طور سے سنتیں بھی گھر پر پڑھتے تھے اور میچ کی سنتیں تو مسجد میں ثابت ہی نہیں، حافظ زین عراقی ( فیخ ابن جر ) اور حافظ عنی نے ایک روایت ذکر کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر اور مسجد کے ثواب میں وہی نسبت ہے جو جماعت اور تنہا نماز کے ثواب میں ہے، اس حدیث کی اسناد جید ہے۔ علامہ عینی نے کچھا وراحادیث بھی یہاں ذکر کی ہیں، جو بہ نظر افادہ کھی جاتی ہیں:۔

فضل صلوة الرجل في بيته على صلوته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة (محجمه كبير طبراني) عمده ص ٢/٨٠٣

صلوة المرء في بيته افضل من صلوته في مسجدي هذاالا المكتوبة و اسنادها صحيح (ابو داؤد)

فعلے هذا الوصلے نافلة في مسجد المدينة كا نت بالف صلواة على القول بدخول النوافل في عموم الحديث و

اذا صلاها فی بیته کانت افضل من الف صلوة. وهکذا حکم مسجد مکة و بیت المقدس النج (عمده ص۲/۸۰۳) آخر میں علامه عینی نے لکھا کہ حدیث این عمر صلوا فی بیو تکم کے سلسلہ میں جمہور کی رائے قاضی عیاض نے بیقل کی ہے کہ فل

نماز میں اخفا محبوب ہے، پھر بعض کی رائے فرضوں کے لئے بھی یہی نقل کی کہ بعض فرائض بھی گھروں میں ادا کئے جا کیں تا کہ جو گھر سے باہر نہیں نکلتے ان کے لئے نماز کی ترغیب ہو، جیسے عورتیں ،غلام مریض وغیرہ۔

علامہ نووی کی رائے یہی ہے کہ حدیث ابن عمر میں مراد صرف نوافل ہیں ۔ فرائض نہیں ۔گھر میں نوافل کا فائدہ علاوہ اخفا کے بیہ بھی ہے کہ اس میں ریاسے دور ہی ہے اور نماز کا ثواب کم کرنے والی بہت می چیزوں سے حفاظت ہوگی ،گھر میں برکت ورحمت اور فرشتوں کا نزول ہوگا اور شیطان اس گھرسے مایوس ونفور ہوگا۔ (عمدہ ص۴۸۰)

# باب ایجاب التکبیر و الافتتاح الصلوة ( تکبیرتم یمکواجب بونے اور نمازشروع کرنے کابیان )

P+4

۲۹۳ : حدثنا ابواليمان قال انا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى انس بن مالك ن الانصارى ان رسول الله صلح الله عليه وسلم ركب فرساً فحجش شقه الايمن وقال انس فصلى لنا يومندصلواة من الصلوة وهوقاعد فصلينا ورآءه وقعوداً ثم قال لما سلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلح قائماً فصلواقياماً واذا ركع فاركعوا واذارفع فارفعوا واذاسجدفاسجدوا واذاقال سمع الله لمن حمده فقولواربنا ولك الحمد ٢٩٣ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا الليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه وقال خررسول الله صلح الله عليه وسلم عن فرس فحجش فصلى لنا قاعداً فصلينا معه وقعوداً ثم انصرت فقال انما الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبرواواذا ركع فاركعوا واذارفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولواربنا ولك الحمد واذاسجد فاسجدوا

۲۹۵: حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنى ابوالزناد عن الاعرج عن ابى هريرة قال قال النبى صلح الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبرفكبروا واذاركع فاركعوا واذاقال سمع الله لمن حمده فقولواربنا ولك الحمد واذاسجدفاسجدواواذاصلر جالساً اجلوساً اجمعون

ترجمه ۱۹۳: حفرت انس بن ما لک انصاری روایت کرتے ہیں، کدرسول خدا الله ایک مرتبہ) گھوڑے پرسوار ہوئے (اورگر پڑے) تو آپ کی بائیں جانب کچھ زخمی ہوگئ، حفرت انس کے ہتے ہیں کہ اس دن آپ نے کوئی ہی نماز ہمیں بیٹھ کر پڑھائی۔ تو ہم نے بھی آپ کے پیچپے بیٹھ کر نماز پڑھی، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو فر مایا کہ امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے ، الہٰ ذاجب وہ کھڑے ہو کر پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کر ہے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ وہ رکوع کر ہے، تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے، تو تم ربنا و لک المحمد کہو:۔

ترجمہ ۱۹۹۳: حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں ایک مرتبدرسول خدا علیہ گھوڑے سے گر پڑے تو (پیمے بدن آپ کا) چھل گیا، اس وجہ سے آپ نے ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی تو ہم نے بھی آپ کے ہمراہ بیٹھ کرنماز پڑھی، جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیاہے کہ اس اقتداکی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تئبیر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ (سر) اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ تجدہ کرے، تو تم بھی تجدہ کرو۔

ترجمه آ ٢٩٥: حضرت ابو مريرة روايت كرتے ميں كه نبى كريم علي الله في الله امام اى لئے بنايا گيا ہے، كداس كى اقتداكى جائے ۔ للبذا جب وہ تكبير كہتو تم بھى تكبير كهواور جب ركوع كرت وتم بھى ركوع كرو، اور جب وہ سمع الله لمن حمدہ كيم، تو تم ربنا ولك المحمد كهو، اور جب وہ تجدہ كرے، تو تم بھى تجدہ كرو۔ اور جب وہ بين كريڑھے، تو تم سب بين كريڑھو۔

تشریح: محقق عینیؒ نے فرمایا: ۔امام بخاریؒ احکام جماعت واوقات وتسویۂ صفوف کی۱۳۲۔احادیث اور ۱ے آثار صحابہ و تابعین کا ذکر کرنے کے بعداب نماز کی صفت وکیفیت مع جمیع متعلقات کابیان یہاں سے شروع کررہے ہیں۔

یہ پہلا باب تکبیر تحریمہ کا ہے۔جس کے ساتھ نماز شروع ہوگئی ہے۔اس تکبیر تحریمہ کوامام ابوصنیفہ ٹے شرط صحت صلوۃ قرار دیا ہے،امام مالک،

شافعی واحمد اس کورکن صلو قانے ہیں بعض حضرات اس طرف بھی گئے ہیں کہ نماز محض نیت کرنے ساور بغیر بحبہ ہے جھے جوجاتی ہے۔
دوسراا ختلاف اس بارے ہیں ہے کہ کیا بحبہ برخریمہ کا اطلاق صرف ' اللہ اکر'' پر ہوگا جوانام ابو پوسف، امام مالک، شافعی واحمد قرباتے ہیں۔ یا اس کی جگہ ہی بہلی وغیرہ کلمات تعظیم بھی کافی ہیں، امام ابو صنیف والم مجد کے نزدیک ہرکلہ تعظیم کے ساتھ نماز صحیح ہوجائے گی، ان حضرات کا استدلال ان احادیث سے ہے، جن میں ہے کہ حضور علیہ السلام نماز کو تکبیر کے ساتھ شروع کرتے تھے، اور ایک صدیث میں اللہ اکبر کہنے کہ بھی ذکر ہے، علامہ عینی نے فرمایا کہ تکبیر تو بمعنی تعظیم ہے، جیسے آیت فسلما راینہ اکبر نہ اور ور بک فکیو وغیرہ میں ہے، البندا جس کمہ ہے تا تعلی کی تعظیم ہوگی، اس مے نماز شروع کر سے ہیں نمر فساللہ اکبر کے ساتھ خصیص کیوں کی جائے ، پھر نص قر آئی بھی ہو ذکو کمہ ہے۔ دوسری آیت میں ہوگی، اس سے بھی معلوم ہوا کہ خدا کے کی نام سے بھی نماز شروع کر سکتے ہیں لبندا المر حدن اعظم بھی اللہ اکبری طرح جائز ہونا عالمی اسلام نماز وغیرہ کیوں سے جو اسلام کی اصل ہے توان سب سے فروع السلام نماز وغیرہ کیوں سے خواسلام کی اصل ہے توان سب سے فروع السلام نماز وغیرہ کیوں سے خواسلام کی اصل ہے توان سب سے فروع السلام نماز وغیرہ کیوں سے خواسلام کی اصل ہے توان سب سے فروع السلام نماز وغیرہ کیوں سے تھی نہاز شروع کی جائے وہ تھی انہاں کہ تھی ہے تو فروع السلام نماز وغیرہ کیوں سے تھی تھی تو تیں اس کیا گیا کہ انہا وہ کیا ہے اور سنی این ابی شیبہ میں ہے کہ ابوالعالیہ سے سوال کیا گیا کہ انہا وہ کیا تھی ہے اس میں جن کے ساتھ نماز کوشروع کرتے تھے؟ تو فر مایا کہ تو حیو سے تھی تھی تو ایک میٹ میں ہے۔ اور تین این ابی شعبہ میں ہے کہ ابوالعالیہ سے سوال کیا گیا کہ انہا وہ کیا گیا تھی ہے۔ اس میں کین کیا تر روع کی جائے سے جو اسلام کس چیز کے ساتھ نماز کوشروع کرتے تھے؟ تو فر مایا کہ تو کیا تر سے تھی کھاز شروع کی جائے سے جس میں کیا تر روع کی جائے سے تھی کھی ان کی کیا کے دور کیا گیا کہ کو کے کئی کیا کہ کیا کے میں کیا کہ کیوں کے کے کئی کی کے کئی کیا کی کیا کے کئی کے کئی کو کئی کیا کہ کی جو کیا گیا کیا کہ کیا کہ کو کے کئی کیا کیا کہ کو کئی کو کے کئی کیا کہ کیا کے کئی کی کیا کیا کو کئی کیا کہ کو کئی کیا کے کئی کی کئی کی کو کئی کیا کی کو کئی کیا کو کئی کو کئی کو کئی کیا

غرض دوسرے انکہ کا استدلال اخبار آ حادہ ہے اور امام اعظم کا استدلال نصوص قر آئی ہے، اس طرح آیت و دبک فی کبو سے بھی مطلق تعظیم ہی نگاتی ہے، اس سلسلہ میں جود وسرے امورضمنا بحث طلب ہیں وہ معارف اسنن عن 1/2 تاص ۱/2 اہیں قابل مطالعہ ہیں۔

امام بخاری ؓ نے ترجمۃ الباب میں وجوب تکبیر کا ذکر کیا ہے، اس تکبیر کو بھی بمعنی لغوی تعظیم لے سکتے ہیں، تو حنیہ کے خلاف نہ ہوگا۔ پھر پہلی حدیث الباب میں تو تحبیر کا بھی ذکر نہیں ہے، تاویل سے ہی مطابقت ترجمہ ہوگی، دوسری و تیسری حدیث میں تکبیر کا تھم ہے، جس سے خاص اللہ اکبر کی فرضیت نہیں نگلے گی۔ البتہ ایجاب وفرضیت سے امام صاحب کے خلاف ہوگا کہ دو فرض نہیں، شرط کے درجہ میں مانتے ہیں۔
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ یہاں بھی الفاظ حدیث انسما جعل الا مام لیؤ تم به النے سے اقتداء قائم خلف القاعد کا مسئلہ آتے گا۔ جود وسری جگہ بھی آیا ہے اور اس مسئلہ میں شافعہ اور جمہور حنفیہ کے ساتھ ہیں کہ مقتدی تندرست ہوں تو وہ معذور کے پیچھ (جو بیٹھ کرنماز پڑھا ہے گا) کھڑے ہو کرنماز پڑھیں گے۔ اور ان کے لئے اس امام کے پیچھے بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہوگا۔ اس مسئلہ میں امام احمہ سے کہا تھی کر بڑھنی ضروری و داجب ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ قاعدامام کے پیچھا قتدا جائز بھی کہ منہ کر نہ بھی کر منہ بھی کر بڑھنی ضروری و داجب ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ قاعدامام کے پیچھا قتدا جائز بھی کہ منہ کر نہ بھی کر درجہ بھی کہ کر بھنی ضروری و داجب ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ قاعدامام کے پیچھا قتدا جائز بھی کہ میں کہ کو خور نہ بھی کر درجہ بھی کہ کو کر نہ بھی کر۔

حضرت ؒ نے درمیان کے حالات پرروشی ڈالی اور فرمایا کہ وہ سب پہلے کے وقتی احکام تھے، اور مصالح پر بنی تھے، آخر میں مرض وفات میں جو آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھائی اور چیچھے مقتدی سب کھڑے تھے، بہی حضور علیہ السلام کا آخری فیصلہ ہے اور اس کوامام بخاری ؒ اور جمہور و حنفیسب نے ناتخ مان کرمعمول بقرار دیاہے پوری تفصیل فیض الباری س۲/۲۵۳ تاص ۲/۲۵۱ میں دیکھی جائے۔

### باب رفع اليدين في التكبيرة الاولىٰ مع الافتتاح سوآءً

(پہلی تکبیر میں نماز شروع کرنے کے ساتھ دولوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان )

۲۹۲: حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذومنكبيه اذا افتتح الصلواة واذا كبرللركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضاً وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر دوایت کرتے ہیں کہ رسول خدا عیالیہ جب نماز شروع فرماتے توا پے دونوں ہاتھ شانوں کے برابرا ٹھاتے، اور جب دینوں کے برابرا ٹھاتے، اور جب اینا سررکوع سے اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھ ای طرح اٹھاتے، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک المحمد (دونوں) کہتے (لیکن) سجدے میں بیر عمل) نہ کرتے تھے۔

تشری : امام بخاریؒ نے یہاں چارباب قائم کئے ہیں،اوران کے ماتحت پانچے حدیثیں لائے ہیں،جن میں رفع یدین کا ذکر ہے،اور تین میں ہاتھوں کو پہلی تکبیر پرمونڈھوں تک اٹھانے کا بھی ذکر ہے، پہلے باب میں یہ بھی ثابت کیا کہ تبییر تحریمہ ایک ساتھ ہوں۔ میں ہاتھوں کو پہلی تکبیر پرمونڈھوں تک اٹھانے کا بھی ذکر ہے، پہلے باب میں یہ بھی شاہت کیا کہ تجہیر تحریم ہوگئے ہیں۔ اس کے بعد میں اس کے بعد اس کے بعد اس کا میں میں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کا میں میں اس کے بعد اس کے بعد اس کا میں کا معرب کیا جب اس کے بعد اس کا میں کا میں کا میں کا کہ بعد اس کی بعد اس کے بعد اس کی ب

یہاں اگر چدامام بخاریؒ زیادہ قوت کے ساتھ رفع یدین کا مسئلہ پیش کرنا چاہتے ہیں ،اورضمنا دوسری با تیں بھی آگئی ہیں ،اس لئے ہم پہلے ان ذیلی امور پرروشنی ڈالیس کے ،اور آخر رفع یدین پوری بحث لائیں گے۔ان شاءاللہ

## تكبيرتح يمهاوررفع يدين كاساته

شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزویک دونوں کی مقارنت اورا یک ساتھ ہونا ہی ہے، حنیہ کبیر تحریمہ کی تقدیم کے قائل ہیں اور محدث ابن تیمیہ نے استہ میں تیمیہ نے اسلام نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو موندھوں تک دونوں ہاتھ المام نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو موندھوں تک دونوں ہاتھ الھا قائن آئے ہیں، یہاں جو موندھوں تک دونوں ہاتھ الھا قائن آئے ہیں، یہاں جو حدیث الباب امام بخاری لائے ہیں، وہ مقارنت وغیرہ سے ساکت ہے، (او جزم ۲۰۲۱) تا ہم حافظ اور عینی نے طاہر حدیث الباب سے اس کو ثابت مان کرمطابقت کیلا کے ہیں، وہ مقارنت وغیرہ سے ساکت ہے، (او جزم ۲۰۲۷) تا ہم حافظ اور عینی نے طاہر حدیث الباب سے اس کو ثابت مان کرمطابقت کیلم کرلی ہے۔ حافظ وعینی نے حدیث سلم کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں "دفع یہ حدیث فارد ہے وہ تقدیم رفع یہ بین کے لئے صرح ہے۔ جو حفید کا محتار ہے۔

باب رفع اليدين اذاكبروا اذاركع واذارفع

دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان جب تکمیر تحریمہ کئے اور جب رکوع کرے اور جب رکوع سے سرا ٹھائے

٢٩٧: حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبدالله بن المبارك قال اخبرنا يونس عن الزهرى قال اخبرنا يونس عن الزهرى قال اخبرنى سالم بن عبدالله عن عبدالله ابن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام فى الصلوة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك اذارفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده والايفعل ذلك فى السجود

۲۹۸: حدثنا اسحاق الواسطى قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد عن ابى قلابة انه والى مالك بن المحويرث اذا صلح كبرورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذارفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلح الله عليه وسلم صنع هكذا

تر جمہہ ۲۹۷: حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا عَلَیْتُ کو دیکھا ہے کہ آپ نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں شانوں کے برابرتک اٹھاتے ،اور جب آپ رکوع کے لئے تکبیر کہتے یہی (اس وقت بھی) کرتے ،اور جب آپ (رکوع سے) اپنا سراٹھاتے (اس وقت بھی، کرتے ،اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے (لیکن ) سجدہ میں آپ بیر (عمل ) نہ کرتے تھے:۔

تر جمہ ۱۹۹۸: حضرت ابوقلا بدروایت کرتے ہیں کہ انھوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اسپنے دونوں ہاتھ اسپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ،اور جب رکوع سے اپناسرا ٹھاتے ،تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ،اور مالک بن حویرث نے یہ بیان کیا کہ رسول خدا عیالتہ نے اس طرح کیا تھا۔

تشریخ: یہاں امام بخاریؒ نے کھل کر'' رفع یدین' کاباب باندھاہے، جس کے اثبات اور احقیت کے لئے یہاں سے بھی زیادہ الگ ستقل رسالہ تالیف کر کے پوراز ورصرف کیا ہے، اور اس کا نہایت کمل و مدل جواب ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی ستقل تالیف میں دیا ہے۔ جس طرح امام بخاریؒ نے'' فاتحہ خلف الامام'' کے مسلم پر بھی مستقل رسالہ تالیف کیا اور اس کا بھی نہایت محققانہ ومحد ثانہ جواب حضرت شاہ صاحبؒ نے لکھا ہے۔ حضرتؓ کے دونوں رسائل'' نیل الفرقدین فی مسئلۃ رفع الیدین'' اور فصل الخطاب فی مسئلۃ ام الکتاب' علماء امت کے لئے نہایت گراں قد رعلمی ذخیرہ ہیں۔

حضرت نے امام بخاری کا پوراادب واحر ام ملحوظ رکھتے ہوئے ہر جز وکی تحقیق و جواب دہی کی ہے، جواسا تذہ صدیث کے لئے لائق مطالعہ ہے۔امام بخاری کا پوراادب کی پہلی حدیث میں یہ بھی روایت کی کہ حضورعلیہ السلام ہجود کے ساتھ رفع یدین ہیں کرتے تھے، حالا نکہ نسائی میں مالک بن الحویرث سے روایت ہوئے ہوئے اسلام نے سجدہ کو جاتے ہوئے اور سجدہ سے سراٹھاتے ہوئے بھی رفع یدین کیا ہے۔حافظ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے اور ابو یعلی نے حضرت انس سے حدیث روایت کی کہ حضور علیہ السلام رکوع و ہجود دونوں میں رفع یدین کرتے تھے، محدث بیٹمی نے کہا کہ اس کے رجال، رجال سے جیں وغیرہ (اوجز ص۱/۲۰)

امام بخاری اگے باب کی حدیث میں بھی یہی روایت کریں گے کہ حضور علیہ السلام بحدہ سے پہلے اوراس کے بعدر فع یدین نہیں کرتے سے گویا جس طرح امام شافعی نے دو جگہ (رکوع سے قبل و بعد) کے رفع یدین کو معمول بہ بتایا ہے، وہی رائے امام بخاری کی بھی ہے، دونوں نے نہ کورہ بالا دوسری احادیث سے سے بھی ترک کیا ہے البتہ یوفرق ہے کہ امام بخاری آ گے ایک مستقل باب رکعتین سے المحصے ہوئے بھی رفع یدین کرنے کا قائم کریں گے اس سے بطا ہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے دو کے علاوہ اس تیسر روفع کے بھی قائل ہیں ۔ اور امام بخاری کی سے عادت تو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ صرف اپنی رائے کے موافق حدیثیں ذکر کرتے ہیں اور اس کے مخالف کو ذکر بھی نہیں کرتے ۔ برخلاف دوسرے می ثین مسلم، ترفی یہ بودا کو دنسائی ومصنف ابن ابی شیبہ دمند احمد وغیرہ وغیرہ کے کہ وہ سب حضرات اپنے مسلک کے موافق و مخالف ساری بی احادیث محدد کرفرہاتے ہیں۔

اس باب کی حدیث الباب میں علاوہ رفع پدین کے بیامربھی ندکور ہے کہ حضورعلیہ السلام دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے تھے، پھر اگلا باب صرف اس امر کے لئے قائم کریں گے کہ ہاتھ کہاں تک اوپراٹھائے جائیں،

ہم یہاں اورا گلے باب میں بھی دوسر بے فوائد ذکر کریں گے، اوراصل معرکۃ الآراء و بحث رفع یدین کو فصل طور سے آخری باب کے تحت لائیں گے۔ان شاءاللہ

# رفع يدين كي حكمتين

#### اس بارے میں اکا برملت کی مختلف آراء ہیں، جودرج ذیل ہیں

(۱) ہاتھ اٹھانا ،علاوہ خدا کے نفی کبریا ہے اوراس کے بعد تکبیرا ثبات وحدۃ للّٰد تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے،اس کوصاحب ہدایہ نے بھی اختیار کیا اور کہا کہ اس لئے رفع یدین کوتکبیر برمقدم کرنا جائے۔

(۲) نماز شروع کرنے والے کو جب دوسراد کیھے گاخواہ وہ بہرابھی ہو کہ تکبیر نہن سکے ، یا دور ہوتو وہ بھی نماز شروع کر سکے گا۔

(٣) دنیا کوچھوڑ کر بالکلیتن تعالی کی طرف متوجہ موجانے کہ علامت ہے۔

(۴) بوری طرح حق تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری اختیار کرنے کا اشارہ ہے۔

(۵) نمازی کمال عظمت کا قرار کرتاہے جس کووہ اب شروع کرنے والا ہے۔

(٢) اس امركى طرف اشاره بى كەعابدومعبوداورسا جدومبوديا مولى اوربنده كے درميانى مجابات نماز ميس المحد جاتے ہيں۔

(٤) سارے بدن كے ساتھ حق تعالى جانب متوجه بونے كے لئے ہاتھ اٹھاتے ہيں۔

(٨) قيام للدتعالى كى يحيل اس يهوتى ب، قالد الزرقاني

(٩) حق تعالی کی غالیہ تعظیم کے ظاہر کرنے کے لئے ایسا کرتا ہے۔

(۱۰) ابن رسلان نے کہا کہ کفارقر کیش اور دوسرے مشرک لوگ اپنی نمازوں میں بھی جوحضور علیہ انسلام کے ساتھ پڑھتے تھے، اپنے بتوں کو بغلوں میں دبائے رکھتے تھے۔اسلئے تھم ہوا کہ نمازشروع کرنے کے وقت رفع یدین کیا جائے تا کہ وہ بت گرجا کیں۔ (۱۱) بعض صوفہ نے یہ کہا کہ دنا کو پس بیشت کھنگ دینے کی طرف اشارہ ہے۔ (او جزم ۱/۲۰۲۷)

## باب الى اين يرفع يديه وقال ابو حميد في اصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذومنكبيه

( تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کوکہاں تک اٹھائے اور ابوحید نے اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کریہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ شانوں کے مقابل تک اٹھاتے تھے )

9 9 : حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى سالم بن عبدالله بن عمر ان عبدالله بن عمر ان عبدالله بن عمر قال رايت النبى صلح الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلواة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذومنكبيه واذاكبرللركوع فعل مثله واذاقال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولايفعل ذلك حين يسجدولا حين يرفع راسه من السجود

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عرفر وایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کو یکھا کہ آپ نے نماز میں تکبیر شروع کی تو تکبیر کہتے وقت آپ نے اپنے دونوں ہاتھا تنے اٹھائے ، کہ ان کواپنے دونوں شانوں کے برابر کرلیا اور جب آپ نے رکوع کے لئے تکبیر کہی ، تب بھی اسی طرح کیا، اور جب سمع الله لمن حمده کہا، تب بھی ای طرح کیا اور دبنا ولک الحمد (بھی) کہا اور یہ (بات) آپ بحده کرتے وقت نہرتے تھے، اور نداس وقت جب محدے سے ایناسرا ٹھاتے:۔

### باب رفع اليدين اذاقام من الركعتين

دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان جب دور کعتیں پڑھ کرا تھے

• • ٧ : حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبدالاعلىٰ قال حدثنا عبيدالله عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلواة كبرورفع يديه واذاركع رفع يديه واذا قام من المن الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمرالي النبي صلح الله عليه وسلم.

ترجمہ: حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرٌ جب نماز شروع کرتے وقت تجبیر کہتے تواپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ،اور جب رکوع کرتے (تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ،اور جب سمع اللہ لسمن حمدہ کہتے (تب بھی) اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب دونوں رکعت سے اٹھتے تواپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔اوراس ہات کوابن عمرؓ نے نبی کریم علیقے کی طرف منسوب کیا ہے۔

تشری : ۔ ترجمہ و حدیث الباب سے امام بخاری نے ثابت کیا کہ دور کعت پوری کر کے تشہد کے بعد جب کھڑا ہوت بھی رفع یدین کرے،
اور بتلایا کہ حضرت ابن عمر نے نہ صرف اس کوخود کیا بلکہ اس امر کو حضور علیہ السلام کی طرف بھی مرفوع کیا کہ وہ بھی ایسا کیا کرتے تھے، حالانکہ
امام بخاری نے اسی صفحہ پر حضرت ابن عمر سے بی تین حدیث او پر روایت کی ہیں اور ایک روایت مالک، بن الحویرث کی بھی ذکر کی ہے اور
چاروں میں سے کسی میں بھی دور کعت سے کھڑے ہونے پر رفع یدین نہیں ہے۔ اور اسی لئے بعض محققین کو یہ تصریح کرنی پڑی کہ کو صدیث
ابن عمر کی تخریخ بخاری و مسلم دونوں میں کی گئے ہے، مگر وہ مواضع رفع کے بارے میں مضطرب ہے، اور شاید اسی وجہ سے امام مالک نے اپنے

مشہور تول و مذہب میں اس کو معمول بنہیں بنایا اور اسی وجہ سے مدونہ میں امام مالک کا بیقول بھی نقل ہوا ہے کہ'' میں تکبیرات صلوٰ ق میں سے اٹھتے بیٹھتے کسی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کونہیں جانتا بجز تکبیراحرام کے جوشروع نماز میں ہوتی ہے''اوراس لئے ابن القاسم کا بیقول بھی نقل ہوا کہ'' بجز تکبیراحرام کے دوسری جگہوں کے لئے رفع یدین امام مالک ؒ کے نزد کیک ضعیف تھا''۔اورعلامہ نوویؒ نے تصریح کی کہ یہی امام مالک ؒ سے مروبیر دایات میں سے سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے، (اوجز ص۲۰۳)

اس موقع پرموطا امام الک گی روایت این عمر میں وافا رفع راست مین المرکوع رفعه میا کذلک پراوجز میں جواضطراب و اختلاف روایات نقل کیا گیا ہے کہ کسی روایت میں رفعه ما دون ذلک ہے، کسی میں رفع عند المرکوع نہیں ہے وہ بھی قابل مطالعہ ہے۔ یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ انکہ اربعہ تجبیرا حرام کے وقت رفع یدین پرمتفق ہیں، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ تین جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ پررفع یدین مستحب نہیں ہے، یعنی امام شافعی وامام احمر بھی جورکوع سے قبل و بعدر فعیدین کو ضروری خیال کرتے ہیں، وہ بھی خدور کھت سے اٹھنے کے وقت رفع یدین کو ضروری مانتے ہیں، نہ مابین البحد تین نہ ہر خفض ور فع کے وقت، حالا تکہ ان کے لئے بھی صحیح کمی نہ دورکھت سے اٹھنے کے دوت رفع یہ یہاں امام بخاری، می حدیث سے لائے ہیں۔ ممکن ہے یہ خودامام بخاری کا مسلک ومخار ہواور روایات موجود ہیں۔ جیسے کہ دورکھت سے اٹھنے پر یہاں امام بخاری، می حدیث سے لائے ہیں۔ ممکن ہے یہ خودامام بخاری کا مسلک ومخار ہوا ہے۔ ایک قول امام شافعی کا بھی اس کے استحباب کا نقل ہوا ہے۔

علامہ بنوریؒ: نے معارف اسنن ۳/۲۵۳ میں کھا: تکبیرتر کہ یمہ کے وقت رفع یدین پرسب کا اتفاق ہے، جس طرح جمہور مواضع خلاشہ مابین السب بہتوریؒ: نے معارف اسنن ۳/۲۵۳ میں کھا: تکبیرتر کے یمدم استحباب پرشفق ہیں۔ اگر چدان کے لئے بھی روایات موجود ہیں۔ البت رکوع السب ما کہ کا تھا ما کہ کا تھا کہ اللہ ما لک کا تھے ورائح مسلک وہی ہے جوابن القاسم نے لفل کیا ہے کہ امام ما لک کا تھے ورائح مسلک وہی ہے جوابن القاسم نے لفل کیا ہے اللہ اللہ کے دواید الباب ترک کرنے کے دجوہ بھی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اور بیر بہت سے محدثین اگر چدوہ روایات متعدد احادیث بیان کردیتے ہیں۔ خواہ ان میں سے بعض معمول بہانہ بھی ہوں ابوب اضطراب وشذوذ وغیرہ واللہ تعالی اعلم (مؤلف)

کے وقت اور بعد الرکوع رفع یدین میں اختلاف ہے، اور اس کی وجہ سے رفع یدین کے مسئلہ نے مشہورا ختلافی شکل اختیار کر لی ہے۔ امام ابوصنیفہ اُور
آپ کے اصحاب ترک رفع کے قائل ہیں یہی روایت ابن القاسم نے امام مالک سے بھی نقل کی ہے، اور اکابر مالکیہ نے اس کو اختیار کیا ہے۔ امام
شافعی واحمد رفع کے قائل ہیں۔ علامہ ابن عبد البر مالکی نے ابن القاسم سے امام مالک کامعمول غیر احرام میں عدم رفع کاذکر کیا ہے۔ جوسفیان توری،
خعی جمعی وعلقہ وغیرہ سب کو فیوں کا بھی ند ہب ہے۔ اور ابوم صعب، ابن وہب، اشہب وغیرہ نے امام مالک سے رفع تقل کیا ہے۔

محد بن عبدالحكم شافعی نے سیجی کہا کہ امام مالک سے ترک رفع صرف ابن القاسم نے نقل کیا ہے، اور ہم حدیث ابن عمر کی وجہ سے رفع کو افتیار نہیں کیا کہ نافع نے حضرت ابن عمر سے روایت رفع کو موقو فا افتیار نہیں کیا کہ نافع نے حضرت ابن عمر سے روایت رفع کو موقو فا روایت کیا ہے۔ اور بیان چارمواضع میں سے ہے، جن میں سالم و نافع کا اختلاف ہوا ہے۔ پھر علامہ اصلی نے ان چاروں کوذکر کر کے فرمادیا کہ ''
ان سب کوسالم نے مرفوعا اور نافع نے موقو فاروایت کیا ہے'۔ اس کے بعد علامہ زرقانی نے جا فظ ابن حجر کے ایک بے جا اعتراض کا روکیا ہے۔

حافظا بن حجر كامالكيه براعتراض اورزر قاني كاجواب

اس سے حافظ ابن جُرُکا ہے جا جملہ اور غلط اعتراض بھی بے نقاب ہوجاتا ہے کہ'' جمھے مالکیہ کے لئے ترک رفع کی کوئی دلیل اور جمت نہیں ملی بجز قول ابن القاسم کے''۔ کیونکہ جب سالم ونافع کارفع ووقف میں اختلاف موجود تھا تواس کی وجہ سے امام مالک نے اپنے مشہور قول میں رفع کو مستحب قرار نہیں دیا کہ نماز جمیس سکون وخشوع چاہنے والی عبادت کے لئے یہی زیادہ مناسب ہے کہ اس کو دوسری حرکات وافعال سے بچایا جائے (زرقانی ص ۱/۱۵۸)

حضرت نے بسط الید بن م ۲ میں استذکارا بن عبدالبرسے یہ جھی نقل کیا:۔ان کی موافقت ایک مرتبہ کے سواعدم رفع ید بن میں توری، حسن بن جی اور دوسر سب فقہا عوف ہے کی ہا در یکی قول ابن مسعوداور آپ کے اصحاب کا بھی ہے'۔امام مالک نے ترک رفع کواس لئے بھی ترجیح دی ہے کہ اہل مدینہ کا تعامل عدم رفع کے موافق تھا۔ کما صرح بدابن رشد فی کتابہ بدلیة المجتبد ۔اور علامہ مار دینی نے الجواہر التی صلا ۱۳۱۳/ میں علامہ ابن عبدالبر مالکی کے یہ الفاظ ان کی' التمبید'' سے قل کئے کہ' میں بھی افتتاح کے سوار فع نہیں کرتا، روایت ابن القاسم کی وجہ سے' البذا مار دینی نے ابن عبدالبر کو بھی ان حضرات میں شار کیا جضوں نے ترک رفع کو اختیار کیا ہے۔اور شرح مسلم للقرطبی سے نقل کیا کہ یہی عدم رفع امام مالک کا فد ہب کے وزئد کمل اہل مدینہ کا اس کے موافق ہے۔

حافظ کی دوسری غلطی اور حضرت شاه صاحب گاانتباه

حضرت شاہ صاحب ؒ نے دارالعلوم دیو بند کے زمانہ درس تر فدی شریف میں حافظ کی ایک غلطی کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ جوالعرف الشذی ص ۱۶۳ میں تر دد کے ساتھ نقل ہوا تھا، اور پچھامالی لکھنے والے طالب علم نے بھی مطلب پوری طرح واضح نہ کر کے گنجلک پیدا کر دی تھی ، جس کا ذکر علامہ بنوری مرحوم نے ساتھ نوا ہوں دلی خوب واضح اور مدلل فرمادیا ہے۔ علامہ بنوری مرحوم نے ساتھ کی کیا ہم میں کیا ہے۔ پھراسی بات کو حضرت ؒ نے نیل الفرقدین کے حاشیہ بسط البدین میں خوب واضح اور مدلل فرمادیا ہے۔ اصل صورت حال بی تھی کہ علامہ ابن عبد البر نے محمد بن عبد الله بن الحکام کی بید بات نقل کی تھی کہ امام مالک ؒ سے ترک رفع صرف ابن القاسم نے روایت کیا ہے اور ہم رفع کو حدیث ابن عبر البر نے ہیں الخے۔ شرح الزرقانی ص کے ۱/ امیں بید بات واضح طور سے درج ہے مگر حافظ کو مغالطہ ہوا کہ بید بات خود ابن عبد البر نے کہی ہے چنا نچھ انھوں نے فتح الباری ص ۱۳۹ میں بجائے محمد بن الحکام کے ابن عبد

ا معارف اسنن ص۳/۲۵ میں اس موقع پرسطرا۲٬۴۵ قال اشیخ "ناقل کی غلطی سے درج ہوگیا ہے۔ کیونکہ حافظ کار دعلا سزر تانی نے کیا ہے۔ شاہ صاحب نے نہیں کیا اور اس سے ریجی معلوم ہوا کہ حافظ کے بے جا جملوں پرصرف حنیہ نے ہی نہیں بلکہ مالکیہ نے بھی تعقب کیا ہے، اور بیجی کہ مالکیہ کا مسلک عدم رفع ہی مشہور و معروف رہا ہے، اسی لئے شافعیہ کے اعلیہ کا مسلک عدم رفع ہی مشہور و معروف رہا ہے، اسی لئے شافعیہ کے اعلیہ کے اور کی ہے۔ ریجی واضح ہوکہ معارف اسنن کے ص۲/۳۵ میں سطر 7 فیما حکاہ ابن عبد البر کے بعد ہے ص۳ ۲/۳۵ سطراول تک ساری عبارت زرقانی ص ۱۵۰ اس نقل ہے۔

البرہی کی طرف اس کومنسوب کردیا۔ حالانکہ کسی نے بھی ان کورفع یدین کرنے والوں میں ثارنہیں کیا ہے، بلکہ تنہید میں خود انھوں نے یہ تصریح بھی کردی ہے کہ میں روایت ابن القاسم عن ما لک کی وجہ سے رفع یدین صرف افتتاح کے وقت کرتا ہوں ، اوراس لئے علامہ ماردینی شخص کے الجواہرائقی ص۲۳۱/ امیں ابن عبدالبرکوڑک رفع اختیار کرنے والوں میں ذکر کیا ہے۔

افا دہ مزید: حضرت نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ یہ محد بن عبداللہ الحکم اگر چہ اضحاب امام شافعی میں سے تھے۔لیکن انھوں نے امام شافعی کے انتقاد علی ما لک نے جواب میں مستقل رسالہ لکھا ہے، امام شافعی کا نقد واعتر اض یہ تھا کہ امام ما لک نے تعالی اہل مدینہ کی وجہ ہے آثار کو ترک کردیا ہے۔ اور ترک رفع کو بھی اسی میں شامل کیا ہوگا۔ (غالبا ابن الحکم نے ہرمسکا ہے لئے تعامل کے ساتھ آثار بھی پیش کے ہوں گے) ابن الحکم کی غلطمی: حضرت نے نیل الفرقدین ص ۲ کے میں لکھا کہ امام شافعی نے بھی امام مالک کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ 'معانی الا خبار شرح معانی الآثار 'کلعینی میں ہے، لہذا امام مالک سے ترک رفع کی روایت کرنے والے صرف ابن القاسم نہیں ہیں، بلکہ ان کے متابع امام شافعی السے جلیل القدر محدث ہیں۔

### مالكيه كاترك رفع كے لئے تشدد

کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ص ۱/۱ میں ہے کہ مالکیہ کے زدیک تئبیر تحریمہ کے وقت مونڈ ہوں تک ہاتھ اٹھانا مندوب وستحب ہ، اوراس کے سوامیں مکروہ ہے۔ اس کے برخلاف حنفیہ کے یہاں اتنی شدت نہیں ہے، نہ وہ رفع یدین کو کر وہ ہتلاتے ہیں، البعتہ وہ ہمارے یہاں غیر معمول بداورغیر مندوب ضرور ہے، اورفقہاء حنفیہ میں ہے جس نے مکروہ لکھایا اس کی وجہ سے فساد صلوٰ ہ کو کہایا الی کوئی بات امام اعظم کی طرف منسوب کی تو وہ اس کی فلطی ہے کیونکہ کتب معتبرہ حنفیہ مثلا 'الذخیرہ'' 'الوالجیہ'' وغیرہ بیں تصریح کردی گئی ہے کہ اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ، مزید تفصیل ''فوا کد بہیم' میں ضمن ترجمہ کھول نسفی ملاحظہ ہو۔ علامہ ابو بکر رازی بصاص ؒ نے بھی'' احکام القرآن' میں عدم کراہت کی صراحت کردی ہے جو اس باب میں بہت موثق ہے اور اس کا مرتبہ علماء فدا ہب میں مختاج بیان نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم معارف اسنن کے افادات پیش کرتے ہیں:۔

افاد ہُ انور: ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ رفع وترک دونوں متواتر ہیں ،کمی ایک کا انکارنہیں کیا جاسکتا، البتہ ترک کا تواتر تواترِ عمل ہے تواتر اسنادنہیں ہے، رہایہ کہ امام طحاوی نے نئے کہاہے، جس کا مفاد کراہت تحریمی ہوسکتا ہے، تو وہ نئے ہمعنی متعارف نہیں ہے، جس سے عمل بالرفع کو نا جائز کہا جائے۔ لہذارفع وترک دونوں کے متواتر ہونے کی وجہ سے تین صورتیں بن کئیں۔ رفع کوتر جے ہو، ترک کوتر جے ہو، یا دونوں کے لئے اختیار ہوا ور ہرایک کی طرف کچھ نہ کچھ حضرات مائل ہوگئے۔

پیر بعض احادیث میں رفع کی تقریح ہے، بعض ہے ترک ثابت ہوتا ہے اور بعض ساکت ہیں۔ اگر ہم صریح ترک والی روایات پر نظر کریں تو ہماری احادیث کی تعداد کم ہے۔ اور احادیث رفع کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان احادیث کو بھی ساتھ ملالیں جن میں صفت صلوٰ قبیان ہوئی ہے اور پھر بھی ان میں رفع کا ذکر نہیں ہے تو ترک رفع کی تعداد بڑھ جاتی ہے کیونکہ ضرورت بیان کے وقت سکوت کرنے کو ترک کی دلیل کہا جائے گا۔

ظاہر ہے جن احادیث صفة صلوٰ قبیں سارے افعال صلوٰ قاکا ذکر ہے، ارکان، واجبات، سنن و آ واب سب ذکر ہوئے اور صرف رفع یدین کا ذکر ان میں نہیں ہوا اور ہوا تو صرف تکبیر تحریم میں وہ احادیث موافقت میں ہی شار ہو سکتی ہیں۔ اور اس طرح ان کی احادیث تصریح ترک والی احادیث کے ساتھ مل کے رفع یدین والی احادیث سے کہیں زیادہ ہوجا کیں گی۔

غرض یوں بھی بیاختلاف صرف افضلیت کا ہے یا اس کواختلاف مباح کہدو۔اورای حقیقت کو حافظ ابوعمر ( ابن عبدالبر ) نے مالکیہ میں سے اور حافظ ابن تیمیدوابن قیم نے حنابلہ میں سے تسلیم کیا ہے۔

ترک کا تعامل تواتر کے ساتھ رہا ہے، اہل کوفہ تو تقریبا سارے ہی اس پر عامل تھے، بہ کثرت تارکین مدین طیبہ میں حضرت امام مالک کے زمانہ میں تھے، جن کی وجہ سے امام مالک نے ترک کو اختیار کیا، اور اس طرح دوسری بلاد اسلامیہ میں بھی رافعین کے ساتھ تارکین بھی رہے ہوں گے۔ رہے ہوں گے۔

البتہ ہرجگہ کے بروں کا اثر ضرور پڑاہے، مثلا مکہ معظمہ میں حضرت ابن الزبیر تنے جور فع کرتے تھے تو وہاں پرزیادہ رفع کرنے والے ہوئے ، اور ای پرامام شافعیؓ نے بھی رفع کو اختیار کیا ، اہل کوفہ نے حضرت ابن مسعود اور حضرت علیؓ کا اثر لیا اس لئے وہاں تقریبا سب ہی تارکین رفع ہوئے ، حضرت عمرؓ کے پاس جوآتے جاتے تھے، وہ بھی آپ کے ترک کود کچھ کرتارک ہوگئے۔

حضرت صدیق اکبر، عمر اور حضرت علی وابن مسعود کے زمانہ میں رفع وترک کی کوئی بحث نہ تھی نہ یہ بات قابل نزاع تھی۔رافعین بھی تھے اور تارکین بھی ،کوئی کی کو برابھی نہیں کہتا تھا، (ان کے بعداس مسئلہ کونزاعی وجدالی بنالیا گیا،اور آ گے امام بخاری کے رسالہ رفع یہین کا خصوص کے تعداس مسئلہ کونزاعی مجت آ گے قدم بڑھا دیے اور شایدان ہی کی تقلید میں بعد ذکر تفصیل ہے آ گے گا،اس سے اندازہ ہوگا کہ انھوں نے تو صدوداعتدال سے بھی بہت آ گے قدم بڑھا دیے اور شایدان ہی کی تقلید میں بعد کے سلفی حضرات اور آج کل کے غیرمقلدین نے خوب میدان گرم کیا۔ (یاللاسف)

## سلف میں تارکین رفع یدین

حضرت الویکر مضرت عمر محضرت علی محضرت عبدالله بن مسعود، اوران دونوں کے اصحاب، حضرت جابر بن سمر ہ محضرت براء بن عازب محضرت الوسعيد خدري محضرت عبدالله بن عمر محضرت الو جربر ہ محضرت علقمة بن قيس، اسود بن يزيد، مغيره ، سفيان ثوري، ابرا بيم خحی، عازب محضرت الوسعيد خدري محضرت عبدالله بن علي مضرت عبدالله بن علي مضرت عبد على معام الله علي من عليب ، امام زفر ، وغير بهم رضى الله عنهم الجمعین ۔ امام الحظم ، امام الو يوسف ، امام محمد اور دسرے سب حنفید۔ امام مالک اور آپ کے اصحاب کا معمول بھی ترک رفع ہے ، محدث علامہ باجی مالک نے کہا کہ مدونہ میں امام مالک سے روایت کی گئی کہ بجز افتتاح کے رفع یدین ضعیف تھا ، امام بخاری کے استاذ حدیث ابن الی شیبہ نے اپنے مصنف میں حضرت عمر وعلی اور آپ کے اصحاب سے غیرا فتتاح میں ترک رفع روایت کیا ہے۔ حرب بن شداد نے کہا کہ ہمارے اصحاب کے یہاں احرام کے علاوہ کہیں رفع یدین نہیں ہے کذا فی ابن رسلان۔ (او جز س ۱/۲۰)

معارف اسنن ص ۲/۳ میں کعب بن مجرہ کا اضافہ کیا ، اور جماہیرائل کوفہ کے ساتھ کیٹر من اہل المدینہ فی عہد مالک پھر تکھایا اکثریت اہل مدینہ کی بلکہ سارے بی اہل مدینہ کا تعامل ترک رفع پر تھا جیسا کہ مالکیہ نے نقش کیا ہے اور ابن قیم نے اس کا اعتراف کیا ہے ، اگر چداس کو ججت نہیں بنایا اور ایسے بی سارے شہروں میں تھا گرچدان کے نام نہیں معلوم ہوئے ، جیسا کہ عام تعامل و تو ارث کے لئے عام طور سے سندی سلسلنہیں ہوتا ، یہ بات بعد کے لوگوں نے پیدا کی کہ وہ سندی طلب کرنے گے ، اور جب سند نہ کی تو تو ارتحملی کا بھی انکار کر دیا۔ چنا نچ ابن تزم کا بھی ' محلی میں بھی طریقہ ہے کہ وہ واقعات و تھائی تاریخیہ کا انکار کردیتے ہیں گویا ان کے نزد یک جب تک کسی واقعہ کی سند مسلسل نہیان کی جائے تو گویا وہ واقعد نیا میں ہوا بی نہیں ، اسی طرح وہ اجماعیات منقولہ کا بھی اخبار آ حاد کے مقابلہ میں برکشریت انکار کردیتے ہیں ، اور تغیر سے زیادہ تخریب کرتے ہیں ، حالانکہ اگر قرآن مجید کی بھی ہر ہرآ یت کا تو اتر اسنادی طلب کیا جائے تو وہ نہ ملے گا ، اور صرف تو اتر طبقہ بعد طبقہ بی سے اس کا مجبوت ہم تک پہنچا ہے ۔ اور یہی روش علامہ ابن القیم کی بھی ہے اعلام الموقعین میں الخے۔

## امام بخاری کار فع کے لئے تشدد

مسکدر فع یدین میں حنفیہ و مالکیہ کے مقابل شافعیہ نے سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے، اور طرفین کے دائل اکثر کتابوں میں لل جاتے ہیں، کیکن اس مسکلہ میں ایک بڑے معرکہ کی بحث و تحقیق وقد قیق امام بخاری نے بھی کی ہے، اور پوری قوت و شوکت اور شدت وحدت کا مظاہرہ مستقل رسالہ لکھ کرکیا ہے۔ گریہ بات عجیب تر ہے کہ انھوں نے جہاں جہاں بھی اپنا لہجہ نہایت تلخ اور بقول حضرت شاہ صاحبٌ دراز اسانی کی حد تک گرم گفتاری اختیار کی ہے اس کا نشانہ صرف امام اعظم ہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو جابل اور غوی اور بھٹکنے والا وغیرہ وغیرہ سب ہی کچھ لکھ دیا ہے حالا نکہ اس مسکلہ بہت سے اکابر امت سلف ہی میں سے گنواد کے جیں، اور اس کئے جھوڑ دیا کہ وہ امام بخاری کے بعد آئے ہیں اور امام کو کیا خبر تھی کہ بناء ملت حنفی کے جس گھر کو انھوں نے حقیر و بیکار بھر کے کرانے الماد کر اس کئے چھوڑ دیا کہ وہ امام بخاری کے بعد آئے ہیں اور امام کو کیا خبر تھی کہ بناء ملت حنفی کے جس پھر کو انھوں نے حقیر و بیکار تھر کے بیا آئے ہیں اور امام کو کیا خبر تھی کہ بناء ملت حنفی کے جس

ذكرامام بخاريٌ كے رساله كا

رفع یدین کی تا ئیداورترک رفع کی تروید میں امام بخاری گارسالہ بہت مشہور ہے، اوراس میں اوراینے رسالہ قراءۃ خلف الامام میں بھی انھوں نے امام اعظم کے خلاف بہت ہی سخت زبان استعال کی ہے اور شایداس لئے ہندوستان کے غیرمقلدین نے ان رسالوں کو بار بارا ہتمام کرکے شائع کیا ہے، اور سالہ رفع یدین کا ایک ایڈیشن تو اردوتر جمہ کے ساتھ بھی شائع کیا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت حال کو واشکا نے کہ ماس کے مندرجات کو ذراتفصیل سے پیش کردیں۔ پہلے امام بخاری کے ابتدائی کلمات خطبہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

"امام بخاریؒ نے فرمایا کہ بیرسالداس محض کے ددمیں ہے جس نے رکوع کے لئے تھکتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کا انکارکیا ہے ، اور عجم کے رہنے والوں کواس سنت رسول علی ہے ہے جنر رکھا ، اورا پنی لا یعنی بات کوخواہ نوارس کرنے کے لئے ، صحابہ کرام کے ذریعہ نا بت شدہ رسول اکرم علی ہے کے خوا کو اور آپ کے اصحاب و تابعین کے نعام کونظر انداز کیا اور اس ضمن میں صحح روایات کی بھی جو سلف سے ذریعہ نقات خلف کو پیٹی تھیں ، پرواہ نہیں کی کے نکہ اس کے سینہ میں کینہ و بعض بحرا ہوا تھا اور دل میں تنگی تھی ۔ اور اس کو نبی اکرم علی کے سنتوں سے نفر سے تھی ، اور حاملین سنت سے بخت عداوت تھی ، بوجہ اس کے کہ اس کے گوشت پوست اور ہڈیوں و مغز میں بدعت سرایت کر پہلی تھی ، اور حاملین سنت سے بخت عداوت تھی ، بوجہ اس کے کہ اس کے گوشت پوست اور ہڈیوں و مغز میں بدعت سرایت کر پہلی تھی ، اور یہ چیز ان کو تجمیوں کے ماحول میں محصور رہنے اور ان سے فریب کھانے کے سبب سے حاصل ہو گی تھی ، "و قب ال المنہ می عملیسہ کا سبب سے حاصل ہو گی تھی ، "و قب ال المنہ می عملیسہ السلام لا تزال طائفة من امتی الخ ''

اس کے بعدوہ احادیث وآیات ذکر کی ہیں، جن میں مخالفین ومعاندین اسلام کے لئے انذار وعید آئی ہے۔اس کے بعدر فعیدین ک تائید کرنے والی احادیث ذکر کی ہیں۔اور درمیان درمیان میں اہل علم کی مدح اور امام اعظم می کو اعلمی کے طعنے دیتے ہیں،اور بتلایا کہ اپنے زمانہ کے اہل علم وہی تھے جور فعیدین کو مانتے اور کرتے تھے،اور ہرزمانہ کے بیلم وجاہل ان کے خلاف تھے۔

ایک جگہ صدیث ام الدرداء (ص۲۲) نقل کر کے لکھا کہ ان تارکین رفع سے نو بعض صحابہ کی بیویاں ہی زیادہ علم والی تھیں کہ وہ نمازییں رفع یدین کیا کرتی تھیں اور جہاں تارکین کی کوئی دلیل نقل کرتے ہیں تو اس عنوان سے کہ بعض بے علم لوگوں نے اس طرح استدلال کیایا اس طرح ہمارے استدلال پرنقذ کیا وغیرہ۔اوراس کے مقابلہ میں قائلین رفع کے لئے اہل علم واہل نظر کے القاب اختیار کرتے ہیں۔

حدیث ۳۲ کے تحت لکھا:۔ابن المبارک رفع یدین کرتے تھے جواپنے زمانہ کے سب سے بڑے علم والے تھے،اور جن کے پاس سلف کاعلم نہیں تھا۔وہ بجائے اس کے کہ انھوں نے بےعلم لوگوں کی تقلید کی وہ اگر ابن المبارک کا اتباع کرتے تو اچھاتھا۔ حدیث ص۳۳ کے تحت لکھا کہ بے علم لوگوں نے واکل بن حجر کے بارے میں طعن کیا ہے کہ وہ ابناء ملوک یمن میں سے تصاور نبی اکرم علی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کا اکرام کیا اور ان کوز مین کا ایک قطعہ دیا اور ان کے ساتھ حفرت معاویہ کو بھیجا، اس جگہ بجھ میں نہیں آیا کہ ان امور میں سے طعنے کی بات کیاتھی؟

حدیث ۳۱ کے تحت کھا کہ ان بے علم لوگوں کا توبیرہ ال ہے کہ اگرکوئی حدیث حضورا کرم علی ہے ہے جا بت بھی ہوجاتی ہے تب بھی کہددیتے ہیں کہ ہمارے بروں نے اس کوافتیار نہیں کیا یا یہ ہمارے بہال معمول بنہیں ہے، کونکہ یاوگ قو حدیث کواپنی رائے کے مقابلہ میں لغو بجھتے ہیں۔ ہیں۔ اور لکھا کہ حضرت معمر کا ارشاد توبیقا کہ الم علم کے زویک پہلے لوگ زیادہ علم والے بیں۔ حدیث سے ممال کے تحت لکھا کہ عبداللہ بن مبارک نے امام صاحب کو لا جواب کردیا تو وہ تحیر ہوکر چپ ہوگئے ،و ھا خدا اشب میں صدیث سے دیث سے دون فسی غیبھم اذا لم ینصروا ، جولوگ گراہی میں صدیر آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کو مدذبیں ملتی تو وہ اس طرح حیر ان ولا جواب ہوجا اگر تیں )

حدیث مسل ۱۳ کے تحت کھا کہ جس نے بید و ہے کیا کہ رفع یدین بدعت ہے، اس نے صحابہ کرام ، سلف اور بعد کے حضرات ، اور اہل جاز و اہل مدینہ و اہل کہ من اور علماء اہل خراساں جن میں ابن المبارک بھی ہیں سب پر طعن کیا۔ الخ وعوائے عدم شہوت ترک رفع یدین: امام بخاریؒ نے دوجگہ ای رسالہ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ ترک رفع یدین کا ثبوت حضور علیہ السلام یا کسی بھی صحافی سے نہیں ہوا۔ چنا نچے میں ۳۰ کے بعد کھا کہ ہم نے جن اہل نظر علاء اہل ججاز و اہل عراق کو پایا جن میں عبد اللہ بن الزبیر ، علی بن عبد اللہ بن جعفر ، یحی ابن معین ، احمد بن صنبل و اسحق بن را ہوا یہ ہیں ، یہ سب لوگ اپنے زمانہ کے اہل علم سے ، اور ان میں سے کسی کو بھی حضور علیا ہے ہے ترک رفع یدین کاعلم نہیں ہوا اور نہ کسی صحافی رسول سے بات پنچی کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

حدیث ۱۳ کے تحت لکھا کہ 'دکسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے اور ندترک رفع کی روایات رفع والی روایات سے زیادہ صحیح میں''۔

معذرت: جوابی معروضات سے پہلے بیظا ہرکردینا مناسب ہے کہ حضرت شاہ صاحب قد سرہ کے ساتھ آپ کی عمرے آخری دوسال میں رہنا ہوا، اور شب وروز میں جو پچھ سناوہ قلم بندکیا، جواحوال آپ کے دیکھے وہ قلب ونظری امانت ہیں، درس بخاری میں فرمایا، ''امام بخاری کا ادب ہمیشہ مانع رہا، مگراب صبر پرقدرت نہیں رہی، اس لئے پچھ کہددیتا ہوں، حنفیہ کے خلاف تعصب یا غلط ہمیوں کے تحت جو پچھ جس نے بھی کہا، اس سان کا دل نہایت آزردہ تھا، اس کواس شعر میں ادافر مایا تھا و من نفشات الصدر ما لا ابنه و من فجعات الدھو ما قد تھجما

شاید کچھالیا ہی حال میرابھی آخروفت میں ہوگیا ہے، کسی کی بھی غلط بات برداشت نہیں ہوتی ،اور پھرقلم کچھ نہ کچھ لکھ ہی دیتا ہے۔اللہ تعالی معاف فرمائے بردوں کی شان میں کچھ لکھنے سے پہلے دس بارسو چنا پڑتا ہے ،اور پھرمجبور ہوکرلکھنا پڑتا ہے۔

جوا فی معروضات: معارف السنن ۱۸۳۷ میں کھا:۔امام بخاریؒ نے جوعدم صحت ترک رفع عن السحابہ کا دعوی کیا ہے وہ ان کا حسب عادت مبالغہ ہے کہ ان کو جب کسی بات کا لیفین واطمینان نہیں ہوتا تو ای طرح اس کے خلاف بھر پوردعو ہے کر دیا کرتے ہیں۔اوراس کے رد کئے سے کانی ہے کہ ان کے جلیل القدر تلمیذ حدیث امام ترفدیؒ نے جامع ترفدی ہیں اور ابولھر مروزی وغیرہ نے صراحت کر دی ہے کہ ترک رفع مید کین کی حدیث ابن مسعود حدیث حسن ہے۔اور ترک رفع کے قائل اہل علم اصحاب النبی علی اور ابلی علی اور تابعین بھی تھے،اور یہی قول و فدہب سفیان تو ری اور اہل کو فدکا ہی یہ مسلک بتلا دیا جبکہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ڈیڑھ ہزار صحاب وہاں جا

کرآ بادہو گئے تھے اوران میں ۲۳ تو وہ تھے، جنھوں نے غزوہ بدر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی تھی۔ اگر کسی بھی صحابی متوطن کوفہ پر ترک رفع کا اعتراض کسی نے کیا ہوتا تو کیا وہ نقل نہ ہوتا۔ اور اہل کوفہ کے نز دیک تو ترک رفع ہی حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علقمہ شعبی نجعی اور بہت سے صحابہ وتا بعین سے قوکی الاسانیدروایات کے ذریعہ ٹابت ہے۔ اور جو پچھا ہل کوفتہ کونسلا بعد نسل اور طبقة بعد طبقة بطور تو ارث و تعامل ترک رفع کی اجتماعی خصوصیت حاصل ہوئی وہ نا قابل انکار حقیقت ہے۔

پھر حصرت امام مالک اور آپ کے جعین مالکیہ نے بھی تو ترک رفع ہی کوا ختیار کیا، اوران کے سامنے سب سے بڑی ججت اہل مدیند کا تعالی تھا، جس پرامام شافعی نے امام مالک پراعتراض بھی کیا کہ آثار کے مقابلہ میں تعالی اہل مدینہ کو جحت بنار ہے ہیں، اوراس کا جواب اکا بر مالکتے کے علاوہ خود امام شافعی کے جلیل القدر تلمیذ و مقلد محمد بن عبداللہ بن الحکم نے مستقل رسالہ لکھ کردیا تھا اورامام مالک کی طرف سے پورا دفاع کیا تھا۔ یہ کیا ہے، کیا امام اعظم ترک رفع میں سب سے الگ تھلگ تھے، اوران کو اکیا سمجھ کر ہم طرح ان کی تحقیر و تذکیل کوئی موزوں بات تھی؟ کیا عبدالرحمٰن بن مہدی کی طرح امام بخاری بھی اس خیال پر تھے کہ مسائل شرعیہ کی و تبع وادی میں دوسر سب ایک طرف ہیں اور مرف امام صاحب ایک فقہ بقول محققین شرقا و صرف امام صاحب ایک فقہ بقول محققین شرقا و غربا براو بحراساری روئے زمین پر ہمیشہ چھائی رہی، اور ہرزمانہ میں امت محمد سے کہ دو تہائی یا تین چوتھائی افرادان کے ہی فقہ بول کو فقہ برعامل رہے غربا براو بحراساری روئے زمین پر ہمیشہ چھائی رہی، اور ہرزمانہ میں امت محمد سے کہ دو تہائی یا تین چوتھائی افرادان کے ہی فقہ برعامل رہے ہیں، اور جھے امام بخاری کے معدوح آعظم حضرت عبداللہ بن مبارک کا میہ مقول کہی نہیں مولی کہ دو تا مام ابو حفیہ کی دائے مت کہو، بلکہ جو بکھ امام بخاری کے معدوح آعظم حضرت عبداللہ بن مبارک کا میہ مقول کہیں نہیں ہولی کہ دو تا مام ابو حفیہ کی دائے مت کہو، بلکہ جو بکھ رائے کہا اور تلا یا وہ سب حدیث نبوی کی مراداور منشا ہے '' یعنی وہ شارع علیہ السلام کے تو ترین ترجمان تھے۔ ان کے مخارات کوان کی درائے مت بہت بعبد ہے۔

راقم الحروف نے یہ پہلے بھی اپنے بروں نے قتل کیا تھا کہ انکہ اربعہ کے اندری دائر ہے، اوروہ سبتی پر ہیں اوروہ سبتی بیا تین چوتھائی مسائل شرعیہ میں باہم شفق ہیں، اورا یک چوتھائی میں بھی حلال وحرام یا وجوب و کراہت کا اختلاف بہت ہی تھوڑ ہے مسائل ہیں ہے۔ پھر اس موقع کی رعایت سے یہ بھی عرض ہے کہ، جس طرح انبیاء واولیائے کرام ایک دوسرے کے ساتھ محبت شفقت اکرام وعظمت کا برتا و کرتے ہیں۔ انکہ مجتمدین بھی ایک دوسرے کی باوجود فروعی اختلاف کے نہایت قدر و منزلت کرتے ہیں، ای لئے امام مالک، امام شافعی و امام احکر سب ہی امام اعظم کے قدر شناس اور مدحت گذار ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے اس لئے جہاں کہیں اس کے خلاف دوسری قتم کا برتا و سامنے آتا ہے تو دل کوخت تکلیف ہوتی ہے، اور با دل نخواستہ اس کونی کی جواختلاف نہیں ہے اور وہ بقول حضرات اکا بر" کے است و اس لئے کہی گئی کہ المحد تشدا صول وعقائد میں کہیں ہمی کس مسئلہ میں انکہ اربع کی پچھاختلاف نہیں ہے اور وہ بقول حضرات اکا بر" کے است و واسعہ و جعلنا ممن یتبعو نہم و یعظمو نہم. آمین

اس کے بعد امام بخاری کی دوسری تعریفنات و تصنیعات کے مختصر جوابات لکھ کرہم حفیہ و مالکیہ کے وہ دلاک (احادیث و آثار) ہی ذکر سے بحن کی وجہ سے انھوں نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ دوسرے مواضع صلوٰ قبیں ترک رفع یدین کوتر نیچے دی ہے، امام بخاری نے الزام لگایا کہ امام صاحب نے مجم کے رہنے والوں کوسنت نبوی سے بے خبر رکھاالنے حیرت، ہے کہ اتنی بڑی بات امام صاحب کی طرف منسوب کر دی گئی، جس کی جراءت امام بخاری کے سواکسی نے تبدیل کی ، جس کوامام بخاری نے ایک وجہ بھی قائم کی ہے کہ وہ عجمیوں میں گھرے ہوئے تھے، گویااول تو اس کا غلطا اثر امام صاحب نے لیااور پھران کو بھی بے راہ کرنا آسان ہوا کہ وہ مرکز شرع شریف حرمین شریفین وغیرہ سے دور تھے، کیا کسی بھی اہل ماک خدماغ میں امام صاحب نے لیا اور پھران کو بھی ہے راہ کرنا آسان ہوا کہ وہ مرکز شرع شریف حرمین شریفین وغیرہ سے دور تھے، کیا کسی بھی اہل مالی کون سے عجمی ماحول میں تھے، وہ تو کہ پینے طیبہ کے ساکن تھے اور انھوں نے جو پچھاٹر لیا تھا وہ تو کہ بینہ کے ساکنوں سے لیا تھا، وہ ترک رفع مالک کون سے عجمی ماحول میں تھے، وہ تو کہ پینے طیبہ کے ساکن تھے اور انھوں نے جو پچھاٹر لیا تھا وہ تو کہ بینہ کے ساکنوں سے لیا تھا، وہ ترک رفع

ک قائل وعائل کیوں ہو گئے تھے، پھراس ہے بھی زیادہ جرت اس پر سیجے کہ امام مالک کا موطا (جس کو سیجین کی بھی اصل کہا گیا ہے) اس کا جو نئے مرون ہے (بروایت یجی مصمووی) اس میں حضرت ابن عمر کی وہ روایت بھی نہیں ہے، جس میں رکوع کو جاتے ہوئے رفع یدین کا ذکر ہے، بلکہ صرف تکبیر تحریمہ کے عطاوہ صرف رکوع سے سراٹھانے کے وقت کے رفع یدین کا ذکر ہے اورائ طرح دوسرے راویان موطا سیجی بن عبداللہ، قعنی ، امام شافعی ، معن و یجی نیشا پوری وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے، جوامام بخاری وشافعی کے مسلک کے موافق نہیں ہوتا، لیکن امام محریہ نے جو امام مالک سے روایت اور پھیا ضافات کے باعث موطا امام محمد کے نام سے مشہور ہوا) اس میں رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کا ذکر موجود ہے امام بخاری آیے واسع العلم محدث جلیل کے علم میں وہ امام محمد والی روایت والانسخد اس میں روایت والانسخد نیمی ہوتا ہوگا ہوں کا محمد میں ہے جو سیا ہے کہ جس سنب نوگ ہول مام عظم نے نست سے دشمنی اور بدعت کی عجبت میں یا عجمیوں کی نگا ہوں سات و جھل رکھنے کے لئے مہم و پوشیدہ کرنے کہ ترکی تدبیر کی تھی، اس کوان کا ایک تلمیذر شیداس طرح روایت کر کے واشکا ف کردیتا۔

امام بخاریؒ نے یہ بھی امام معمرکا قول حنفیہ پرتعریض کرنے کے لئے نقل کیا کہ ترجے الاول فالاول کو ہونی چاہیے اور یہ لوگ الآخر فالآخر فالآخر فالآخر فالآخر فالآخر فالآخر فالآخر فالآخر فالآخر فالاول کے محموعے تیار ہو چکے تھے، ان کے کلاھنے والے امام بخاریؒ جمیدی ،عبدالرحمٰن بن مہدی ، آخل بن را ہویہ نعیم بن حماو خزاعی ومحمد بن عرع ہو وغیرہ سے مقدم اور الاول فالاول کے مصداق تھے یانہیں ، اور ان کے لیا ظرسے بعد کے محدثین کو الآخرین فالآخرین واضل کریں گے یانہیں ؟ پھرکیا وجہ ہے کہ امام بخاری وغیرہ کے مصداق تھے یانہیں ، اور ان کے لیا ظرسے بعد کے محدثین کو الآخرین فالآخرین واضل کریں کے مانہیں کی مسلمین کو الآخرین فالآخرین فالآخرین واضل کریں گے یانہیں کا ،اور حافظ الو بکر بن الی شیبہ نے تو اپنی عظیم المرتبت کثیر المنفعت تالیف ''مصنف'' میں ۱۵مام حاصر جب پر نقد کیا ہے کہ ان مسائل میں رفع یدین کا مسئلہ شامل ہے نہ قراءۃ خلف الامام کا جبکہ امام بخاری نے دونوں پر مستقل رسالے لکھ کر امام حاحب کے خلاف کیا ہے ،لیکن ان مسائل میں رفع یدین کا مسئلہ شامل ہے نہ قراءۃ خلف الامام کا جبکہ امام بخاری نے دونوں پر مستقل رسالے لکھ کر امام حاحب کے خلاف کیا ہے ،لیکن ان مسائل میں رفع یدین کا مسئلہ شامل ہے نہ قراءۃ خلف الامام کا جبکہ امام بخاری نے دونوں پر مستقل رسالے لکھ کر امام حاحب کے خلاف مواد جمع کر کے تحت و کر خت لہجہ میں طعن و تشنیع کوروار کھا ہے۔

حافظ ابن الی شیبہ کے جوابات اکابرامت نے لکھے ہیں، گراس وقت ہمارے سامنے علامہ کوٹری کا رسالہ''النک الطریفہ فی التحد ث عن ردودابن الی هیپة علی الی حنیف' شاکع شدہ ہے، جومحد ثانہ ومحققانہ طرز پر کافی وشافی جواب ہے، شتعلین علم حدیث کے لئے اس کا مطالعہ نہایت بصیرت افزاہے۔

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ نعیم ندکورامام صاحب کے بارے میں جھوٹی روایات گھڑ کر برائیاں ان کی طرف منسوب کیا کرتے تھے،اوروہ بخاری کےراوی بھی ہیں،اگر چہوہ معانی الآ ٹار میں ترک رفع یدین کےرادی بھی ہیں۔(افادہ الشیخ الانورؓ)

موطاً امام محمد وغیرہ میں امام محمد وغیرہ کسی باب میں مختلف احادیث و آثار نقل کر کے یہ بھی کھھدیتے ہیں کہ ان میں سے فلال حدیث ہماری معمولی بہت یا اس کوہم لیتے ہیں، بیتو کسی حنفی عالم نے نہیں کھھا کہ ہم فلال حدیث واثر کواپنے بڑوں کے خلاف ہونے کی وجہ ہے نہیں کھھا کہ ہم فلال حدیث واثر کواپنے بڑوں کے خلاف ہونے کی وجہ ہے نہیں لیتے یا اس کومعمول بنہیں بناتے ،موطاً امام محمد، کتاب الا خارامام محمد، کتاب الآخارامام محمد، کتاب الاخارامام ابو یوسف، مندامام اعظم ، یا جامع المسانیدامام اعظم کس میں امام بخاری کے الزام واتہام کا ثبوت ل سکتا ہے؟ کلا ٹم کلا

افسوس ہے کہ ای شم کی تہت اب تک بھی حفی مسلک کو بدنام کرنے کے لئے اہل حدیث وغیر مقلدین اپنی کتابوں میں لکھ کرشائع کرتے رہتے ہیں۔مولانا آزاونے تذکرہ صس سے میں بلاکی سندو حوالے کے بیعبارت نقل کی:۔الاصل ان کل آیة و حبر تتحالف قول اصحابنا فانھا تحمل علمے النسخ او علمے الترجیح والاولی ان تحمل علمے التاویل النح لیمنی جوآیت وحدیث بھی ممارے اصحاب کے اقوال کے خلاف ہو،اس کو نے پاتر جیم کی گر محمول کرنا چاہئے،اوراولی یہ ہے کہ اس کی تاویل کرلی جائے اور یہ بھی نقل کیا کہ ہر

صورت میں اصحاب مذہب کے اقوال کی تھیج ضروری ہے اور اس پر ہر صال میں عمل کرنا ضروری ہے۔

یہ کتنا بڑاظلم ہے کہ ایک نیک نام فد ہب کے خلاف بے سند باتیں شائع کر کے اس کو بدنام کیا جائے ، پھر ہندوستان کا حال تو مولانا آزاد پرخوب روشن تھا کہ عبدالحق محدث دہلوی ہے لے کرخاندان شاہ ولی اللہ اور اکابرد یو بند نے جو کتاب وسنت کی روشنی پھیلائی اور ہیمیشہ قال اللہ و قال المو سول ہی کا بول بالا کیا۔ کیا وہ اسی قسم کے غلط پر و پیگنڈ ہے کے ستحق تھے؟ جس طرح امام شافعیؒ ہے یہ منقول ہے کہ صحیح حدیث ہی میرا فد ہب ہے ، اسی طرح امام اعظمؒ ہے بھی ما ثور ہے کہ میر نے ول و مسلک کے خلاف جب بھی کوئی حدیث واثر سامنے آ جا کے تو اس کے مقابلہ میں میر نے ول کوچھوڑ دیا جائے اور بدعت وشرک کی مخالفت میں بھی حنفی مسلک سب سے آگے ہے ، یوں بدنام کرنے والے بسندو حوالے کے جو چا ہیں کہیں۔

'' تذکرہ'' میں اور بھی بہت کچھ مسلک حق اور سیخی واقعات کے خلاف موادمو جود ہے۔ حضرت امام ابو یوسف وغیرہ کے خلاف بے سند واقعات بھی نقل کردیئے گئے ہیں، اگر چہان کے غیر معتمد ہونے کا بھی اشارہ کر دیا ہے، بھلاا لیے دروغ و بے فروغ کے فل کرنے کا ہی کیا فائدہ تھا۔ بجزاس کے کہ غیر مقلدول کے ہاتھ مضبوط کئے جائیں۔ واللہ المستعان۔

اعلام الموقعین بھی مولانا آزاد کی تحریک پر اردوتر جمہ کے ساتھ شائع کی گئی ،جس میں حنی مسلک کے خلاف بہ کشرت غیر مستند ہائیں درج ہیں ۔اور راقم الحروف نے کسی جگہ کھاتھا کہ دو ہڑوں میں کتنا فرق ہے،علامہ ابن تیمیہ فقہ ننی سے بڑی حد تک مطمئن نظر آتے ہیں اور اس کے بالکل برعکس ابن القیم اس سے خت برگشتہ ہیں۔

مولا نا آ زادا تنے بڑے لغی تنجے، مگرانھوں نے بیرنہ دیکھا کہ طلاق ثلاث کا مسئلہ سلف وخلف، متقد مین ومتاخرین میں اورائمہ اربعہ کے یہاں اور آٹھ سوسال تک کس طرح تھا، اور علامہ ابن تیمیہ وابن قیم نے آ کراس کوکس طرح بدل دیا، اور ان دونوں کی عقیدے میں ۸ سوسال کی ساری روایات بھلا کراپی تغییر'' ترجمان القرآن' ص۱۳/۳/میں پیلکھ دیا که' طلاق دینے کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ تین مرتبہ، تین مجلسوں میں، تین مہینوں میں اورایک کے بعدایک واقع ہوتی ہے، اوروہ حالت جوطعی طور پررشتہ نکاح قطع کردیتی ہے، تیسری مجلس، تیسرے مہينے،اورتيسرى طلاق كے بعدوجود مين آتى ہے،اس وقت تك جدائى كےارادے سے باز آجانے اور ملاپ كر لينے كاموقع باتى رہتا ہے،'۔ علامه مودودی نے بھی تفہیم القرآن ص ۲۷/ امیں اس بات کوصاف طور ہے نہیں ہٹلایا کہ اگر کوئی شخص خلاف طریقه مسنونه ومستحبہ بیک وقت ا پنی بیوی کوتین طلاق دے دیتو وہ تینوں طلاق واقع ہوں گی پانہیں یوں تو وہ ہر جگر تفصیل مذاہب بھی کیا کرتے ہیں، تگریہاں گول کر گئے، اورائمہ اربعہ وسلف وجمہورامت کا فیصلینہیں ہتلایا کہ نتیوں واقع ہوجائیں گی اور بیر کہ صالت حیض میں بھی طلاق دینے سے وہ واقع ہوجاتی ہیں بخلاف ما قال بدابن تیمیدٌ شایدوه بھی مولانا آزاد کی طرح اس مسله میں علامہ ابن تیمیدوابن القیم سے متاثر ہو گئے ہیں ۔واللہ تعالی اعلم ۔ واضح موكه ام بخارى في متقل باب "اذا طلقت الحائض يعتد مذلك" قائم كياب، اورام مسلم في بحى حيض كي حالت میں طلاق واقع ہونے کوحدیث کی وجہ ہے سیلم کیا ہے نیز امام بخاری نے بھی حدیث نبوی سے وہی بات مجھی ہے جو ساری امت نے مجھی ہے كه ايك لفظ سے تين طلاق دينے يروه تينوں ہى واقع ہوجاتى ہيں كيونكه امام بخارى نے "باب من اجاز طلاق الثلاث" باندھا ہے اور حدیث ملاعنہ، پھرحدیث عسیلہ اور حدیث عائشہ کوروایت کیاہے، جو تین طلاق دینے کے بارے میں ہیں، پھرامام شافعی وابن حزم نے توبیہ بھی کہدیا کہ جواز ثلاث کے ساتھ کوئی گناہ بھی نہیں ہے،لیکن حنفیہ اور دوسرے اکثر حضرات کے مزدیک بیوقوع ثلاث گناہ کے ساتھ ہوگا ( کمابسطه ابن عبدالبرفی الاستذکار ) پھر بہ کثرت دوسری احادیث بھی مروی ہیں کہ جوایک لفظ ہے بھی تین یازیا دہ طلاق دیے گاتو تین واقع ہو جائیں گی ، باقی لغوہوں گی ، یہی بات صحابہ د تابعین اور بعد کے حضرات سے ماثو رہے کمانی الموطأ ومصنف ابن ابی شیبہ وسنن البیہ تی وغیر ہا ،

امام ابو بكررازى جساص نے احكام القرآن ميں آيات، احاديث واقوال سلف نقل كر كے لكھا كە كتاب وسنت اجماع سلف كے بموجب تين طلاق ايك لفظ سے دينے پرواقع ہوجاتی ہيں اگر چەاس طرح طلاق دينامعصيت ہے۔

علامہ ابوالولید باجی مالکی نے استی شرح الموطأ میں لکھا:۔ جو محف ایک لفظ سے تین طلاق دے گا، وہ واقع ہو جائیں گی یہ جماعت فقہاء کا فیصلہ ہے اوراس کی دلیل اجماع صحابہ ہے کیونکہ حضرت ابن عمر امران بن حصین ،عبداللہ بن مسعود ، ابن عباس ، ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ سے کہی مروی ہے اوران کی مخالفت کسی نے نہیں کی ہے۔علامہ ابن عبدالبر نے تمہید واستذکار میں سب سے زیاوہ دلائل اس مسئلہ پرذکر کئے میں اوراجماع کو بھی ثابت کیا ہے۔

عافظائن رجب خبلی اپی صغری سے ہی علامہ ابن تیمیہ وابن القیم کے بڑے معتقد وتنبع تھے، پھر جب بہت سے مسائل میں ان کی علطی محسوں کی تو عقیدت کم کردی تھی اور مسئلہ طلاق خلاف میں خاص طور سے ان دونوں کے دومیں رسالہ بھی لکھا 'بیان مشکل الاحادیث المواد دہ فی ان المطلاق الشلاف و احدہ'' اس رسالہ میں آپ نے لکھا:۔اس کو اچھی طرح جان لوک کسی صحابی یا تابعی یا اتمہ سلف سے (جن کا قول فتا دی صلال و ترام میں معتبر ہے، اس بات کی صراحت نہیں ملے گی کہ بعد دخول کے تین طلاق ایک شار ہوں گی۔

ابوالوفاعلامه ابن عقیل صنبلی نے (جن کےعلامه ابن تیمینهایت مداح ومعتقد ہیں اور ان کے اقوال بڑے اہتمام سے نقل کیا کرتے ہیں)''الذکر'' بیں لکھا کہ اگرکوئی شخص"انت طالق ثلاثا الا طلقتین" کہتو تینوں طلاق واقع ہوجا کیں گی، کیونکہ اس نے اکثر کا استثناء کیا اور ایسا استثناء سے نہیں ہے۔''

علامدابن تیمید کے جدابوالبرکات مجدالدین عبدالسلام بن تیمیدٌمؤلف مشقی الاخبار نے اپنے کتاب''المحر ر''میں لکھا کہ ایک کلمہ یا دو یا تین سے تین طلاق دے گا تو وہ سب واقع ہوں گی ،اگر چہاس طرح طلاق دینابدعت ہے۔

علامہ بن حزم بھی جواکثر مسائل میں جمہورے الگ ہوجایا کرتے ہیں، وہ بھی اس مسئلہ میں جمہور کے ساتھ ہیں کہ ایک لفظ سے تین طلاق واقع ہوجا کیں گی۔ اس مسئلہ کی تفصیل ودلائل اپنے موقع پر آئیں گے، ان شاءاللہ، یہاں چونکہ استظر اوائر جمان القرآن کا ذکر آگیا اور یہ معلوم ہوا کہ اس دور کے جابل حنی ان کی تفصیر کے اس مسئلہ سے غلط نہی میں پڑتے ہیں، تین طلاق کو ایک خیال کر کے بغیر طلالہ کے اپن بچو یوں سے رشتہ نکاح کو باقی سجھتے ہیں اور اس طرح حرام کے مرتکب ہوتے ہیں، اس لئے یہاں پچھ کھنا پڑا، نیز ملک میں دوسر بعض تین خیال حضرات بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک تصور کرنے کے ابن تیمیدوالے مسلک کو عام کیا جائے ، اس لئے پیش بندی خیال سے بیسطور بڑھادی گئیں۔ واللہ المسئول للہد ایت ، مسئلہ طلاق ثلاث کی بحث کھمل و مدل ''الا شد فداق عدلی احسکام المطلاق' للکوش کی جن کھمل و مدل ''الا شد فداق عدلی احسکام المطلاق' للکوش کی جن میں شائع شدہ ہے۔ اور ہمار سے لاکوش کی مرحوم نے تو '' جن کئی نم بروں میں اتنا کچھ مواد چیش کر دیا تھا کہ انصاف پنداردو واں طبقہ کے لئے اس سے زیادہ مفید مؤثر و مدل کا فی وشافی لکھ دینا ' ہل ممتنع ہے۔ جزاہ اللہ عنا و عن سائو الاحمة خیر الہ جزاء

(نوٹ) افسوں ہے کہ عامر صاحب کو علامہ کوش کی کا نہ کور رسالہ ہا وجود تلاش بسیار کے بھی دیو بند وغیرہ میں نہاں سکا تھا، پھر بھی انھوں نے بہت سے انھوں نے مراجعت اصول کر کے اور بڑی محنت وکا وش برداشت کر کے جتنا کچھ کھے دیا وہ ان ہی کا حصہ وحوصلہ تھا، کیونکہ انھوں نے بہت سے جماعت اسلامی کے اپنے خصوصی احباب کے دیرینہ تعلقات کی بھی رعابیت کلم حق کہنے کہ مقابلہ میں نہیں کی تھی ۔اب ایسے دل گروے کے جماعت اسلامی کے اپنے خصوصی احباب کے دیرینہ تعلقات کی بھی رعابیت کلم حق کہنے کہنا ہے جو پھے کہتا خریس انھوں نے بیٹ مضمون اور قادیا نیت کے خلاف جو پھے کہتا خریس انھوں نے بیٹ مضمون اور قادیا نیت کے خلاف جو پھے کہتا خریس انھوں نے بیٹ مضمون اور قادیا نیت کے خلاف جو پھے لکھا، وہ ان کی آخر میں انھوں نے بیٹ مضمون اور قادیا نیت کے خلاف جو پھے لکھا، وہ ان کی آخر میں انھوں نے بیٹ مضمون اور قادیا نیت کے خلاف جو پھے لکھا، وہ ان کی آخر میں انھوں نے بیٹ مسلم کی مسلم کی مسلم کی اللہ بعزیز

رفع بدین کو بدعت کس حنفی نے لکھا؟ ہارے سب اکا پر متقد مین اوراب حضرت شاہ صاحب ؓ نے بھی بھی ثابت کیا کہ رفع بدین

بھی سنت نبویہ ہاور ترک رفع بھی سنت نبویہ وسنت صحابہ و تا بعین ہے، اختلاف صرف اولی وافضل کا ہے، مکروہ وغیر مکروہ کا بھی نہیں،
ہمارے حضرات میں سے آخری دور میں مولا نا اساعیل شہیدؓ نے رفع یدین شروع کیا تھا،اورا یک رسالہ بھی اس بارے میں لکھا تھا،ان کو خیال
ہوگیا تھا کہ بیسنت مردہ ہوگئی ہے، اس کو زندہ کرنے میں سوشہیدوں کا ثواب ملے گا، حضرت شاہ عبدالعزیز کو معلوم ہوا تو انھوں نے حضرت شاہ عبدالقادرؓ سے فرمایا: ان کو سمجھا دیں کہ رفع و ترک دونوں ہی سنت ہیں،اور دونوں ہی امت میں معمول بہا ہیں، ان میں سے کسی کومر دہ
سنت خیال کر کے اس کو جاری کر ناغلط ہے، تو اس کے بعد مولا نا اساعیل صاحب ؓ نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا اور رفع یدین کرنا چھوڑ دیا
تھا۔ مولا نا کر امت علی جو نپوری نے ' دونچر کا کر امت' ص۲/۲۲۲ میں اس طرح نقل کیا ہے کہ مولا نا شہیدؓ نے اپنی مرشد حضرت سیدا حمد صاحب قدس سرہ کے تمجھانے بر دجوع کیا تھا۔ واللہ تعالی اعلم (بر ہان جولائی کے ک

یدامربھی قابل ذکرہے کہ شاہ ولی اللّٰہ پرایک زمانہ تک عدم تفلید کی طرف بھی رجحان رہاہے اور انھوں نے رفع یدین کوبھی تر جے دی تھی گرآ خرمیں وہ حفیت کی طرف زیادہ مائل ہو گئے تھے اور شاہ عبدالعزیز وغیرہ تو نہایت درجہ مسلک حنفی کے پابند تھے اس لئے میں نے لکھا تھا کہ ہمارے اکابردیو بند کے فکری ومسلکی امام بکل معنی الکلہ شاہ عبدالعزیز صاحبؓ تھے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک امام عظم کے نصرف تلمیذاعظم بلکہ آپ کے عاشقین صادقین میں سے تصاور شاید صرف معدود ہے چند ساکل میں بہ بی امام صاحب سے الگ رائے اختیار کی ہوگی اوران میں سے بی بید نغ یدین کا مسئلہ ہے، اور بیاختلاف بھی بہت معمولی نوعیت کا صرف اولویت کا تھا، اورا مام صاحب کے ظرف عالی کی داددینی چاہیے تھی کہ اسپے شاگردکی بات پر ذرہ بھرنا گواری کا اظہار نہیں فرمایا، اس کے برعکس امام ہمام برید میرارک کیا موزوں تھا کہ وہ گراہ تصاور عالی گراہوں کی طرح جوابد ہی کے لئے مدونہ ملنے پرساکت وجران رہ گئے۔والی اللہ المشکلی۔

امام اعظم پربے ملمی کا طعنہ

آخر میں ہمیں اس پر بھی پچھ کھنا ہے، کیونکہ اتنی بڑی جسارت بھی امام ہام کے بارے میں امام بخاریؒ کے سواکس نے ہار علم میں نہیں کی ہے۔ اور اس کو انھوں نے اپنے رسالہ میں بار بار دہرایا ہے کہنے اور لکھنے میں ہرا یک کو آزادی حاصل ہے، مگر کیا وہ مقتد ہستی جس نے مسلسل تمیں بنیا دہوں وقد دیس اور افقاء وقانون سازی کا وہ لا فانی کا م انجام دیا جو غذہ ب خفی کی بنیا دہے، اور جس نے چالیس علما فجول کی مجلس تمیں بنیا کہ درس وقد وقائم کر کے ساڑھے بارہ لا کھ قانونی مسائل کے جوابات مرتب کرائے، جوان کی زندگی ہی میں الگ الگ عنوانات کے تحت مرتب ہو کر عباس، آلمحوق ، عثانی اور مغل سلطنت کے تعلقوں میں پہنچ کر درس و عباس افتاء کی مسائل کے تھے اور ان کے ساست آٹھ سوتلا ندہ کہار دنیا نے اسلام کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر درس و افقاء کے مسند شین اور ساری امت مسلمہ کی عقید تول کے مرکز بن گئے تھے، ان کے تقرب اپنے پاس تلا غدہ قانون اسلامی ایسے حاذق و ماہر نکلے کہ جو سلطنت عباسیہ کے قاضی اور بچ مقرر ہوئے ، اور ہر دور میں امت مجد سے کے دو تہائی یا تین چوتھائی افراد علماء وعوام ان کے فقہ کی پیروی کرتے رہے سلطنت عباسیہ کے قاضی اور بچ مقرر ہوئے ، اور ہر دور میں امت مجد سے کے دو تہائی یا تین چوتھائی افراد علماء وعوام ان کے فقہ کی پیروی کرتے رہے ہیں، کیا ایس عظیم وجلیل شخصیت کے لئے بے علمی کا طعنہ ذیب دیتا ہے اور وہ بھی امام بخاری الیے عظیم المرتبت قابل صداحتر ام کی جانب ہے؟!

بین ، کیا ایس عظیم وجلیل شخصیت کے لئے بے علمی کا طعنہ ذیب دیتا ہے اور وہ بھی امام بخاری الیے عظیم المرتبت قابل صداحتر ام کی جانب ہے۔ بولچی است

یہاں امام اعظم کی شاندارعلمی زندگی اوران کے زندۂ جاویدعلمی کارناموں کا تذکرہ موجب طوالت ہوگا،مقدمہ انوارالباری میں اور پھرضمنا بھی کچھ نہ کچھ کھا ہی گیا ہے،اور آئندہ بھی حسب ضرورت ککھیں گےان شاءاللہ،قریبی دور میں علامہ کوثری اور شیخ ابوز ہرہ مصری نے بھی نے طرز میں کافی شخقیق سے ککھدیا ہے۔ "خلافت وملوکیت" میں علامہ موددوی نے بھی باب ہفتم وہ حقیق میں جوقیتی و خیرہ امام اعظم کے بارے میں یکجا کر دیاہے وہ بھی قابل مطالعہ ہے، یوں ہمیں علامہ کے بہت سے نظریات سے اختلاف بھی ہے مذکورہ بالا کتاب میں بھی ہمار بے نزد یک متعدد مقامات مخدوش میں ،ان کے لئے مولانا محمد تقی عثمانی عمل ملی کتاب" معاویہ اور تاریخی حقائق شائع کردہ الجمعیة بکڈ بود بلی کا مطالعہ کیا جائے۔ اور ان کی تغییر پر بھی ہمارے تقریبا ایک موازدات ہیں ، مگرانصاف میہ ہے کہ کسی کی بہتر خدمت وسعی کی دادند دینا بھی غیر موزوں بات ہے۔ واللہ المسئول لیحق والصواب۔

ترجیح ترک رفع یدین کی احادیث

(۱) سب ہے پہلی دلیل و جمت تو حدیث عبداللہ بن مسعود ہے، جس کونو داما ماعظم نے بھی اما ماوزا تی ہے مناظرہ کے دفت پیش کیا تھا، جبکہ اما ماوزا تی نے بہی بخاری والی حدیث زہری عن سالم عن ابن عمر پیش کی تھی، اور فرمایا تھا کہ اے امام! آپ کی بات ترک رفع کی کیے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ الی عالی سند کے ساتھ ہم رفع کی حدیث پیش کر رہے ہیں؟ اس پر امام اعظم نے جواب دیا تھا کہ ہم سے تھا دیے من ابر اہیم عن علقمۃ والا سود عن ابن مسعود روایت کی ہے کہ رسول اکرم علیاتے صرف افتتاح صلوۃ کے وقت رفع یدین کرتے تھے پھر نہیں کر می مندائی عالی تھا کہ بھر ابول اور آپ ہمادالے کو مقابلہ میں جب جب اس کی سندائی عالی تھا کہ بھر سے مندالے کہ اس کا اس مندائی عالی تھا ہیں دوسرے امام اور ابھر ہیں جو نہ ہیں ہوں ہو گئے۔ اور کے ساتھ اسٹو بھی ہیں جن کے لیے داوی جمائے ہیں جو فقہ میں ابن عمر سے کم نہیں ہیں۔ اور کہ میں تھا ہے کہ کہ کہ میں تھا ہے کہ کہ خواللہ بن مسعود ہیں ان کی برائی عظمت و فضل کا تو ذکر بی کیا؟ بیمن کر حضرت امام اور اگی خوالہ میں جو نہ بی اس کی برائی عظمت و فضل کو تر فن امام اور اگی خوالہ میں کہ تا کہ علوسند سے حضورا کرم علی تھا مرائ کی اس کی تا کی علوسند سے حضورا کرم علی تھا مرائ کی اس کی تا کی علوسند سے حسورت عمر اس کا تام اور اس کی تا کی علوسند سے حسورت عمر سے نے حدیث ترک کی تا کی علی تو اور معلوم ہوتی ہے (اور شایداس لئے امام اور ال کی نے تو حدیث رفع یدین کر کے اس کے اس کی تا کی علی تو سے سے میں کی تا کی علی تو سورت کی میں کر سے میں میں کر سے کہ میں کر سے کہ کہ کرتے ہو تا تام میں کرتے ہو تا کہ کہ کہ کرتے ہو تا کہ کہ کہ کہ کرتے ہو تا تھا در کرتے ہو تا کہ کہ کہ کہ کہ کرتے ہو تا کہ کہ کہ کرتے ہو تا تا کہ کہ کہ کرتے ہو تا کہ کہ کہ کرتے ہو تا کہ کہ کرتے ہو تا کہ کہ کرتے ہو تا کہ کرتے ہو ت

علامہ ملاعلی قاریؒ (شارح مشکوۃ شریف) نے لکھا کہ بعض لوگوں نے یہ بات بھی چلتی ہوئی کہدی ہے کہ امام صاحب اور آپ کے اصحاب کو بخاری والی روایت نہ پہنی ہوگی، حالا تکہ بہی بخاری والی روایت تو مناظرہ کے وقت پیش کی جارہی تھی جو بہت بعد کو امام بخاری کو کہنے ہی، اور اس کو انھوں نے سیح بخاری میں درج کر دیا ہے اور چونکہ وہ اپنے اختیار کر دہ مسلک کے خلاف والی حدیث کی روایت کرتے ہی نہیں، اس لئے عبداللہ بن مسعود کی روایت کو بخاری میں نہیں لیا ہے، علامة قاری نے اس موقع پریبھی کھا کہ احادیث نبویہ سے جہنے اسموقی ہوتی ہے کہ امر والی میں نہیں لیا ہے، علامة اے من ہوا فقہ منہ سے بھی امام صاحب ہی کے اصول کی تا تکہ ہوتی ہے کہ راوی غیر فقیہ وافقہ راوی کی روایت زیادہ تو ی وقعی و کھکم ہے۔

اس معلوم ہوا کہ امام اعظم کے شرعی فیصلے اپنی رائے سے نہیں بلکہ احادیث نبویہ ہی کی روشی میں ہوتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک کی بیہ بات بالکل صحیح تھی کہ ابوحنیف کی رائے مت کہو کیونکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سب حدیث نبوی ہی کے مطالب ومعانی ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ترک رفع کی ترجیح کے لئے بیروداد مناظرہ ہی کافی ووافی ہے کیونکہ بیرمناظرہ امام صاحب کا کسی معمولی شخص سے نہیں اللہ استدادت کی ترجیح کے لئے میروداد مناظرہ ہی کافی ووافی ہے کیونکہ بیرمناظرہ امام صاحب کا کسی معمولی شخص سے نہیں تک اللہ استدادت کے بیٹے تھے کوئی سال نہیں ترک کیا جو بھرے میں جو نہیں جو نہیں جو نہیں جو نہیں جو نہیں جو نہیں ہو ایا ہوائے تھے، رواۃ کوفہ میں سے ہیں اوران کا نہ بسرترک رفع یہیں تھا، اس سے ان کی جلالت قدر، اپنے کا براسا تذہ سے علی استفادات کے بعدان کے مختارت کی قبت پہانی جائے (افادہ انور)

ہوا تھا، امام اوزا کی بڑے فقیہ، جمہد ومحدث و متعکم تھے، اس لئے ایک عرصہ تک با قاعدہ ان کا فد ہب بھی امت کے اندر جاری رہا تھا۔ اس لئے بعد کے حضرات، سے ان کا کیا مقابلہ جود وسری صدی میں آئے، اور ان کے فد ہب و مسلک کا چلن چندروز کے لئے بھی نہ ہو سکا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ امام صاحب کی ولیل من کر خاموش ہوگئے ، جس طرح امام صاحب اپنے تلمیذا بن مبارک کی بات طیران والی من کر خاموش ہوگئے سے ، اس کوامام بخاری نے امام صاحب کی غوایت (گراہی بتلائی) حالا نکہ حق بات من کر خاموش رہنا یا تسلیم ہی صحیح طریقہ ہے امام صاحب جا مام صاحب کی غوایت (گراہی بتلائی) حالا نکہ حق بات من کر خاموش رہنا یا تسلیم ہی صحیح طریقہ ہے امام صاحب کی خاموش ہوئے ہوں گے کہ عبداللہ بن مبارک کی اس قوجیہ کی دکوئی بیدنہ کہدوے کہ حضور علیہ السلام اس میں کیا مقد ہے، پھروہ اس لئے بھی خاموش ہوئے ہوں گے کہ عبداللہ بن مبارک کی اس قوجیہ کے بعد کوئی بیدنہ کہدوے کہ حضور علیہ السلام نے تشہد کے بعد سلام پھیرے نے وقت جو کئیر فرمائی کہ یہ کیا شریرو شوخ گھوڑوں کی طرح ہاتھ اٹھا گراشارے کررہے ہو۔

نماز میں سکون کو لازم پکڑو میددیہ صحیح مسلم شریف وغیرہ کی ہے، جب حضور علیہ السلام نے نتم نماز پر بھی سکون کی تاکید فرمائی، تو کیا نماز کے اندرباربارہا تھا تھانے کو پیند فرماتے، ہاں حسب تحقیق حضرت استاذ الاساتذہ شخ الہند مولا نامحود حسن قدس سرہ صحیح صورت حال میہ معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائی دور رسالت میں توسع تھا، ہر تجبیر پر بھی رفع یدین ہوا ہے، جس کے بار سے میں امام اوزا تی نے بھی فرمایا تھا کہ سے کہ بہلی بات تھی، پھر پانچ چھ بارہا تھا تھانے کی بات باتی رہی کہ امام بخاری نے علاوہ قبل الرکوع و بعد الرکوع کے دوسر سے رفع بھی حدیث سے نابت کئے بیں اور غالبان کا مسلک بھی امام شافعی وغیرہ سے زیادہ بارہی نماز میں رفع یدین کا ہاس کے بعد بید دوبار کا باقی رہا، جس کے بام احمد وامام شافعی قائل ہوئے ، اور ابن عمر کی فرکورہ بالا روایت سے ثابت ہیں، پھر آخر میں دائرہ اور بھی تنگ کردیا گیا کہ صرف ابتداءِ صلوٰ ق میں رفع یدین باتی رہا، اور سب مرجوح ہو گئے اور اس آخری سنت نبویہ پر اہلِ مدینہ عامل شے اور سارے اہلِ کو فی بھی جہاں پر سینکڑوں صحابہ میں رفع یدین باقی رہا، اور سب مرجوح ہو گئے اور اس آخری سنت نبویہ پر اہلِ مدینہ عامل شے اور سارے اہلِ کو فی بھی جہاں پر سینکڑوں صحابہ جا کر آبادہ ہوئے ہی دین باقی رہا، اور سب مرجوح ہو گئے اور اس آخری سنت نبویہ پر اہلِ مدینہ عامل شے اور سارے اہلِ کو فی بھی جہاں پر سینکڑوں صحابہ ختریں کہا، اور امام اللہ کو اس کے اصاب و شبعین نے ترکے رفع کو تر بچے دی کہا ہو حفید یہ بین کہا۔ وحسر دوسروں نے حفید و کل کے اس کے کو کر بھی نہیں ہے، نہ کبار حفید میں ہے کہی نے اس طرح طعی و تشیع رافعین بر کی ، جس طرح دوسروں نے حفید و کل کے بھی ، امام اعظم سے ایسا بھی نہیں ہے، نہ کبار حفید میں کے کی نے اس طرح طعی و تشیع رافعین بر کی ، جس طرح دوسروں نے حفید و کا کہا ہے کہا کہ بھی ، امام اعظم سے ایسا بھی نہیں ہے، نہ کبار حفید میں کی کے اس طرح طعی و تشیع رافعین بر کی ، جس طرح دوسروں نے حفید و کی گئی ہیں ، امام اعظم سے ایسا بھی نہیں ہے، نہ کبار حفید میں کہ کی مسلم کی کو تر بھی کی کو تر بھی کی سے اس کو تر بھی کو تر بھی کی کو تر بھی کہا کہا کہ کو تر بھی کو تر بھی کہا کہ کو تر بھی کی کو تر بھی کی کو تر بھی کو تر بھی کی کو تر بھی کی کو تر بھی کو تر بھی کو تر بھی کی کر کیا کو تو کو تر بھی کو تر بھی کو تر بھی کو تر بھی کی کو تر بھی

جھزت شاہ صاحبؓ نے درسِ بخاری میں فرمایا تھا کہ بید حدیث جو بخاری لائے ہیں مالک بن حویرث کی ہے جو بھرہ میں تھے اور حدیث ابن عراکی لائے ہیں جو مدیث میں تھے اور حدیث ابن عراکی لائے ہیں جو مدیث میں تھے، پھر فرمایا کہ مکہ معظمہ کے لوگوں میں رفع یدین کے نقل کرنے والے سب کم عمر کے ہیں، اور اہال کو فہ تو سب ہی ترک رفع کی روایت کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام میں سے حصرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت براء بن عاز بٹ (بڑی عمر کے صحابہ) سب ترک رفع کرتے تھے (کمارواہ ابن ابی شعیبة فی مصنفہ سے ۱۲۳۳) ان بڑوں کے مقابلہ میں حصرت ابن عمر وغیرہ کی روایت کو کیسے ترجیح دی جاسکتی ہے۔

امام بخاری نے جزیوفع یدین میں اس بات پر بھی نظی کا اظہار کیا ہے کہ ابن عمر کولوگ کم عمر کا بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ حضورا کرم علیہ کے زمانہ میں صغیر تھے، اور جوابی طور سے امام بخاری نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کورجل صالح کہا ہے ، کوئی بتلائے کہ وصفِ صلاح کی وجہ سے اور کہا ہے کہا ہے ، کوئی بتلائے کہ وصفِ صلاح کی وجہ سے اور کہا صف میں شامل ہوگئے؟ اس سے بھی بڑی مشکل سے وجہ سے ان کے صغیر السن ہونے کی نفی کیسے ہوگئی، اور کیا صلاح کی وجہ سے وہ کبار صحابہ کی صف میں شامل ہوگئے؟ اس سے بھی بڑی مشکل سے ہے کہ امام بخاری کے استاذِ حدیث محدث شہیر ابن ابی شیبہ نے (جوامام اعظم کے بڑے مخالفین میں بھی ہیں اگر چہام بخاری سے کم ہیں ) ایک روایت ابن عمر کوئیس دیکھا کہ وہ بچر ایک روایت کردی کہ میں نے حضرت ابن عمر کوئیس دیکھا کہ وہ بچر افتتاح صلوٰ ق کے نماز میں کسی جگہ رفتے ہدین کرتے ہوں ،

اس سے معلوم ہوا کہ خودراوی حدیثِ بخاری ابن عمر نے بھی عملاً ترک رفع کردیا تھا۔اور بیقاعدہ مسلمہ ہے کہ جوراوی خودا پنی روایت

کے خلاف عمل کرے وہ اس کی روایت کے مرجوح ومتروک العمل ہونے کی علامت ہے واللہ تعالی اعلم۔

اس کے بعد ملاحظہ سیجئے کہ اہام تر ندی نے بھی اس حد بہ عبداللہ بن مسعود کی روایت کی اور شین بھی کی۔ بلکہ ایک نبخہ تر ندی کے مطابق ان کی حدیث برتر کے رفع یدین کا باب بھی بائدھا، جومتداول مطبوعہ ننخوں میں نہیں ہے۔

امام ابوداؤ و نے مستقل باب من لم یذکو الرفع عند الرکوع قائم کر کے صدیث ابن مسعود کوذکر کیا، پھر دوسری صدیث حسن بن علی سے نقل کی کہ نماز میں ایک ہی بارشروع میں رفع یدین کیا ہے، پھر حضرت براء سے صدیث روایت کی کہ رسول اللہ علی شروع نماز پر رفع یدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے، اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی صدیث روایت کی کہ رسول اللہ علی تھے۔ بندل المجبو دمیں رفع وزک کی بحث پوری تفصیل ودلائل کے ساتھ قابلِ مطالعہ واستفادہ ہے )

امامنائی نے باب وقع الیدین حذو المنکبین عند الوقع من الو کوع قائم کر کے حدیثِ ابن عرروایت کی۔ پھرآ گدوسراباب الوحصة فی توک ذلک لائے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ذکر کی کدرسول اللہ علیات کی نماز میں صرف ایک بارر فع ید بن تھا۔

اک طرح محدث ابن الجی شیب نے ایک باب "من کان یو فع یدیه اذا افت حالصلوة" قائم کر کے رفع ید بن کی روایات بحل کیس تو دوسراباب "من کان یو فع یدیه فی اول تکبیرة ثم لا یعود" قائم کیا، جس میں ترکیر فع کی احادیث ذکر کیس (ص ۱۲۳۳) کیس تو دوسراباب "من کان یو فع یدیه فی اول تکبیرة ثم لا یعود کو تاکی کیس تو دوسراباب تمن کان یو فع یدیه فی اول تکبیرة ثم لا یعود کو تاکس کا تھے بھی کی منداحد میں بھی پیروایت ہے جو مع تھیج کے درج تام کا میں تو بھی اس کومع تھیج کے دوایت کیا۔ ابن القطان و دارقطنی و امام احمد نے تھی کی منداحد میں بھی لیوا بیا اور بیاس لئے کہ محدثین کی عادت ہے کہ وہ ایک ایک لفظ پر ڈیرے ڈال کر چھان بین کرتے ہیں، اور جب کی لفظ بیں شبہ ہوتو ممکر کہد دیتے ہیں، اس کا کہ محدثین کی عادت ہے کہ وہ ایک ایک لفظ پر ڈیرے ڈال کر چھان بین کرتے ہیں، اور جب کی لفظ بیں شبہ ہوتو ممکر کہد دیتے ہیں، اس کا میمند کی معروف اور غیر مشکر ہوں، چنا نچہ دوسری احادیث میں جو یہ آیا ہے کہ صرف ایک مرتبہ سے مطلب نہیں ہوا، یا فتتاح صلو ق کے علاوہ نہیں ہوا، وہ الفاظ زیر بحث نہیں آئے ہیں۔

سروع میں رفع یدین ہوا، یا فتتاح صلو ق کے علاوہ نہیں ہوا، وہ الفاظ زیر بحث نہیں آئے ہیں۔

شروع میں رفع یدین ہوا، یا فتتاح صلو ق کے علاوہ نہیں ہوا، وہ الفاظ زیر بحث نہیں آئے ہیں۔

اس کےعلاوہ امام محمدؓ نے اپنے موطاً میں، امام طحاوی نے اپنی شرح معانی الآ ثار میں، امام پیمق نے سنن میں، سب ہی نے حضرت عبد الله بن مسعودؓ کی روایت کوذکر کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول جوا مام تر فدی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے بارے میں ذکر کیا وہ بھی اس روایت کے موفوع ہونے کے بارے میں ہے خود حضرت عبداللہ بن مسعود کے فعل ترکے رفع کے وہ بھی منکرنہیں ہیں، چنا نچہ خودان کی اپنی روایت نسائی مرفوع ہونے کے بارے میں موجود ہے۔ جوا مام نسائی نے ترکے رفع کے باب میں نقل کی ہے۔ اور جس طرح محد ثین نے ایک ایک لفظ پر بحث کی ہے، رفع و وقف کے بارے میں اظمینان نہ ہوا اس نے اس کا افکار کر دیا اور جس کو اظمینان ہوا اس نے مرفوع ہونے کی صراحت کردی۔ پھر جبکہ اس امرکو سارے ہی محد ثین کبار نے تشکیم کرلیا کہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود ہے نہ بیشہ ترک رفع کیا، اور آپ کے اصحاب نے بھی، جن میں بہ کثرت صحاب بھی تھے، اور سارے اہل کوفہ تارکین رفع تھے۔ مدینہ طیبہ کے ساکنین حضرت امام مالک کے زمانہ میں تارکین رفع تھے، اور دوسرے بلا واسلا میہ میں بھی ضرور حضرت ابن مسعود ہونے میں حضرت ابن عمرکو یہ خیال کو دکھر کر کو کو جو بھی مارکو توجہ دلاتے ہوں گے۔ اس کو دکھر کر کو کو تھی مارکو توجہ دلاتے ہوں گے۔ اس کو دکھر کو گوگوگول کو کنگری بھی مارکو توجہ دلاتے ہوں گے۔ اس تا ہوگا کہ کہیں رفع یہ بین کی سنت بالکل متر وک و دونوں ہی تھیں، حضرت ابن عبر اسب سے متاز تھے ہی کہ حضور علیہ السلام کی کوئی سنت

متروک نہ ہونے پائے ،اوروہ ہر ہرسنتِ نبویہ پر بڑی تختی ہے عمل کرنے کے عادی تھے۔اس سے بعد کے حضرات نے حنق مسلک کوگرانے کے منصوبہ کے تحت سندوں کوآ ڑینا کروہ سب کیا،جس کی طرف او پراشارہ کیا گیا ہے اوراب تک بھی معاندین حنفیہ ایسے ہی طریقوں کواپنا کر خلاف پرو پیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔والی اللّٰہ المشتکی .

### امام بخارى كاغير معمولى تشدد

ان شاء اللہ العزیز اس مسلمی پوری بحث پڑھ کرناظرین فیصلہ کرلیں گے کہ کیا واقعی امام صاحب احادیث و آثار وسنن نبویہ سے نفرت کرنے والے تقے اور بدعت ان کے لمح ودم میں سرایت کر گئی تھی، جیسا کہ امام بخاری جیسے عالی مرتبت نے ان پر الزام لگایا، اور بخاری میں کہ کرامام صاحب کومطعون کیا ہے، اسی موقع پر حضرت شاہ صاحب میں بھی کتاب الاکراہ ص ۱۰۲۵ اوس ۱۰۲۸ میں دوجگہ قبال بعض المناس کہہ کرامام صاحب کومطعون کیا ہے، اسی موقع پر حضرت شاہ صاحب نے درسِ بخاری میں فرمایا تھا کہ امام بخاری نے یہاں امام اعظم پر شنع کی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں فقہ حفیہ سے پوری واقفیت حاصل نہ تھی اگر چہوہ کہتے یہی تھے کہ فقہ حفی کا مطالعہ کیا ہے لیکن ان کی کتاب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہیں اس کا تحقیق علم نہ تھا اور پچھ با تیں ہے تھیں اوران کا یقین کرلیا تھا، پھران پر اعتراضات کرتے رہے جوان کی شان وجلالیہ قدر کے لئے موز وں نہ تھے، وہ اگر سے طور سے جانے کہ فقہ حفی میں اگراہ کی حقیقت کیا ہے واعتراض نہ کرتے ۔ ان مسائل کی تحقیق اپنے موقع پر آئے گی۔ ان شاء اللہ

حضرت ی پھر کتاب الحیل میں بھی فرمایا کہ اس کتاب میں ۱۹ مجگہ امام صاحب پر حملے کئے ہیں ،اور یہاں تک کہدویا کہ امام صاحب نے مسلمانوں میں فداع وفریب کورائج کردیا ،ایک مجگہ کہدویا کہ امام صاحب نے مبدکے بارے میں رسول اکرم علی کے کالفت کی ہے اور زکو ہ ساقط کردی ہے۔ ( بخاری ص ۱۰۳۹ تاص ۱۰۳۳)

حضرت ﷺ نے فرمایا کہ امام بخاری نے جوازِ حیلہ اور نفاذِ حیلہ میں فرق نہیں کیا ،اس لئے جتنے اعتراض قول بالجواز پر ہو سکتے تھے وہ سب قول بالنفاذ پر کر گئے۔ حالانکہ دونوں میں واضح فرق ہے کیونکہ ایک چیز کا ارتکاب شرعاً ممنوع دنا جائز ہوتا ہے تا ہم اس کو کوئی کرگذر بے قواس کو واقع ہونا نا ہی پر سے گا۔ الخ واقع تو ماننا ہی پر نے گا۔ الخ حضرت شاہ صاحب ؓ نے ہر بعض الناس پر پوری تفصیل کر کے ملل وشافی جوابات دیئے ہیں جوان شاء اللہ اسپے موقع پر ذکر کئے جائیں گے۔ (یہاں سے بات ضمنایا دا آگئی ،اس لئے اشارہ کر دیا گیا )۔

حدیث ابن مسعود کی بحث سے بہ بات واضح ہوگی کہ بیشتر اکابرمحد ثین نے اس کوتنگیم کیا ہے اور اس سے تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ خود ان کا عمل ترک برفع ہی تھا اور ہمیشہ رہا ہتی کہ ابن مبارک بھی اس سے منکر نہیں ہوئے ، اس پر بھی امام بخاری کے اس وعوے کو کیا کہیں گئے کہ کسی صحابی سے کہ برسول حضور علیہ السلام کے ساتھ سابی کی کہ کسی صحابی سے کہ برسول حضور علیہ السلام کے ساتھ سابی کی طرح بطور خادم ِ خاص رہے ، اور ایسے کمالات کے صحابی کہ حضرت عمر ایسے جلیل القدر صحابی اور دوسرے حضرات نے ان کے علم وفضل کی تعریف بے حدو عایت کی ہے ، اس کے باوجود اگر ان سے ساری عمر میں کوئی لغزش ہوگئی ہے یا نسیان کہ وہ معصوم تو بہر حال نہ ہے تو ان کی علم وفضل کی تحریف بے حدو عایت کی ہے ، اس کے باوجود اگر ان سے ساری عمر میں کوئی لغزش ہوگئی ہے یا نسیان کہ وہ معصوم تو بہر حال نہ ہے تو ان کی گئیں کہ حدو ہیں ہے ، کیا یہی انصاف کا تقاضہ تھا؟ کیا امام بخاری کا بدو کی سارے محدثین کی تقریح کو بات کو گرانے کے لئے آئی با تیں نکا کی گئیں کہ حدو ہیں ہے ، کیا یہی انصاف کا تقاضہ تھا؟ کیا امام بخاری کا اور نہیں کی تقریح کی تا کہ کی تو ہے کہ خال میں تو سارے اگر میں تو سارے اہلی حدیث بھا کیوں کوشکوہ کہ امام بخاری کا اور نہیں ایم کیا۔ ''کوئی بنائے کہ اب ہم کیا کریں؟ ''کوئی بنائے کہ اب ہم کیا کریں؟ ''کوئی بنائے کہ اب ہم کیا کریں؟ ''کوئی بیا تھے کہ انہیں امام بخاری کا بڑا ادب طوظ ہے ، ورنہ سب ہی بڑے ان کی نظر میں ایک مقصد وحید تو صرف اپنی مزعومہ سلفیت کی تا کیداور ائمہ مجتمدین کے خلاف اپنے الگ مسلک کی تر وی ہے ، چونکہ حسب تھری کے خالف اپنے الگ مسلک کی تر وی گئیں میں مقدرت کے میں مقدرت کے خالف اپنے الگ مسلک کی تر وی گئیں کی میں کہ میں کے کہ جو تکہ دے بھورت کی میں کہ کی کی میں کوئی کے دیا ہے کہ کی کہ کوئی کے بھورت کی کوئی میں کوئی سیاس کی کی تر وی گئیں کے کہ کی کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کی کی کوئی کے کہ کی کوئی کے کوئی کے کہ کی کی کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کی کی کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کی کی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کے کہ کی کی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کی کی کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئ

صاحبِ دراسات اللبیب وغیرہ امام بخاری بھی''اصحاب الظو اہر'' میں سے تھے،اوران کے فقہی مسلک اورروایات سے ان کوفا کدہ پہنچتا ہے، پھران کی مخالفتِ حنفیہ سے بھی ان کا دل خوش ہوتا ہے،اس لئے ان کےاوب کی آ ڑیے کر ہمیں مطعون کرنا چاہتے ہیں۔والعلم عنداللہ

۱۲ ، حدیث براء بن عازب رضی الله عنه کورسول اکرم علی جب افتتاحِ صلوٰ قاکی تکبیر کہتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھاتے کہ ان کے انگوٹھے دونوں کا نوں کی لوتک پہنچ جاتے تھے، پھر نہیں اٹھاتے تھے (این ابی شیبہ ابوداؤد وطحاوی) ابوداؤد نے اس کے طرقِ روایت میں کلام بھی کیا ہے، جس کا مفصل ردو جواب تنسیق انظام میں دیکھا جائے (معارف واوجز)

نیز معارف اسنن س ۲۱۳۸۹ میں لکھا کہ سفیان توری، ابن الی لیلی ، ہشیم، شریک، اساعیل بن زکریا، اسرائیل بن یونس اور حمزہ زیات سب ہی بزید بن ابی زیاد سے بدلفظ '' تم لا بعود' روایت کرتے ہیں اور شعبہ نے بھی اس کے مرادف وہم معنی لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے، چربھی کیا انصاف کا تقاضہ اس روایت کوسا قط کرنے ہی میں ہے؟ اور سارا جھگڑ ااس لئے کھڑ اکیا گیا ہے کہ بیان کے مسلک کے خلاف ہے، اور حق یہ ہے کہ اس روایت کوسا قط کردینا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کلا ٹم سکلا۔ الخ۔

(۳) حدیثِ عباد بن الزبیر طرسل که رسول اکرم علی جب نمازشروع فرماتے تو اول صلوٰ قبیں ہاتھ اٹھاتے تھے پھرختم نمازتک کی موقع پر ندا ٹھاتے تھے۔ (بیبی فی الخلافیات کمافی نصب الرامی ۱۸۳۰) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میں نے اس کے رجال سندگی تحقیق کی تو حدیث کو تھے پایا بعض کتب حنفیہ میں غلطی سے اس حدیث کو عبداللہ بن زبیر گی طرف منسوب کیا گیا ہے، جس پر ابن جوزی نے تشنیع کی ہے مجمع الزوا کدمیں بھی غلطی نا بخین سے عبداللہ بن زبیر ہی درج ہوگیا ہے۔ باتی تفصیل نیل الفرقدین سے ۱۲۳۸میں ہے (معارف ۲۳۹۲مواو جز)

(٣) حدیثِ ابن عمر طرفوعاً که نبی اکرم الله افتتاحِ صلوة کے دنت رفع یدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے، (بیہ فی الخلافیات والزیلعی فی نصب الرامیص ٢٠٨٠) عالم نے اس کو باطل وموضوع کہا، مگراس کی تخزیج کی سند صحح ہے، اور حضرت ابنِ عمر سے فعلاً ترک ِ دفع روایتِ مجاہدے تابت ہے تو پھراس روایتِ مرفوعہ کی صحت میں بھی استبعاد نہیں ہے، حاکم کا جواب نیل ص ١٣٧ میں ہے۔ (معارف ٢١٣٩٧)

(۵) حدیث این عباس (جواین عمر سے بھی مروی ہے) کے حضور علیہ السلام نے سات جنگہوں کے علاوہ رفع یدین سے منع فرمایا (طبرانی مرفوعاً، این انی شیبہ موقوفاً، جزء رفع الیدین للبخاری تعلیقاعن ابن عباس ومرفوعاً عن ابن عمر ویز اروبیہ قی وحاکم موقوفا ومرفوعا عنہا کمانی الزیلعی (اوجز ص ۲۸۲۰)

(۲) حدیثِ جابر بن سرق مسالسی ادا کسم دافعی، ایدیکم کانها اذناب خیل شمس، اسکنوا فی الصلوة (مسلم، ابو داوُدالنسائی) اس کوصرف سلام نماز کے وقت کے لئے قرار دینا غلط ہے کیونکدالفاظ عام ہیں، دوسرے بیکہ حدیثِ فدکور دوطریقوں سے مردی ہے، تمیم بن طرفہ کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورعلیہ السلام تشریف لائے اور آنے نماز کے درمیان لوگوں کوایک کے بعدا یک کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا اور منع کی اور نماز میں سکون اختیار کرنے کا بھی حکم فرمایا، دوسری روایتِ عبیداللہ القبطیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورعلیہ السلام کے ساتھ نماز ہور ہی تھی، اور آپ نے سلام کے وقت لوگوں کو ہاتھ اٹھاتے دیکھ کراس سے روکا اور سلام کا طریقہ سمجھایا۔ اس روایت میں اسکنوا فی الصلو فی نہیں ہے۔ اس لئے کہ نماز سے نکلنے کے وقت کیا تھا۔ (او جزص ۲۰۱۸ او فی المہم ص۱۱۷۲)

امام بخارى كانقتداورتشدد

آپ نے جزء رفع الیدین میں کلھا: بعض بے علم لوگوں نے حدیث جابر بن سمرہ سے بھی ترک رفع پراستدلال کیا ہے حالانکہ وہ تشہد میں ہے نہ کہ قیام میں۔ لوگ تشہد میں ایک دوسر کے کوسلام کیا کرتے تھے، اس کوآپ نے منع فر مایا۔ اس کے بعدامام بخاری نے لکھا کہ اس حدیث سے استدلال وہ خض نہیں کرے گا جس کو بچھ بھی علم کا حصہ ملا ہو۔ اور اگر اس کی بات صبح ہوتی تو نماز کی تکبیر تحریمہ کے وقت اور نماز عید کی تکبیرات کے وقت بھی رفع یدین منوع ہوتا۔ کیونکہ حدیث میں کوئی استثنا نہیں ہے۔

اس کے بعدامام بخاری نے جاہر بن سمرہ کی دوسری حدیث بھی نقل کی اور لکھا کہاس سے ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ عَلَیْظَة کی طرف وہ بات منسوب کر دی جائے جو آپ نے نہیں فرمائی ، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جولوگ اس کے عکم کے خلاف کرتے ہیں ان کواس سے ڈرنا چاہیے کہ دہ کسی آزمائش وفتنہ میں مبتلا نہ ہوجا کمیں یا خدا کی طرف سے ان برعذا ہے الیم نازل نہ ہوجائے۔

اس کے بعد کم علم لوگوں کے جوائی معروضات ملاحظہ ہوں: امام مسلم نے ''باب الامر بالسکون فی المصلوة'' میں پہلے تیم بن طرفہ کی روایت سے جابر بن سمرة سے حدیث نقل کی کہ حضور علیہ السلام ہماری طرف نکل کرآئے اور فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں تہہیں ہاتھ اللہ بن اللہ اللہ بن سمرہ کی یہ وہ بے چین و مضطرب گھوڑوں کی دم ہیں۔ نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ دوسری حدیث عبید اللہ بن اللہ اللہ القطیم کی روایت سے جابر بن سمرہ ہی سے اس طرح روایت کی کہ جب ہم لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو ہم ایک دوسر کے والسلام علیکم ورحمہ الله ، السلام علیکم ورحمہ الله کہا کرتے تھے، (راوی نے وائیں بائیں اشارہ کر کے بتالیا) تو رسول اکرم تابطی نے فرمایا: گھوڑوں کی ہتی دوسر کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے اور کی ہتی دوسر کے دوسر کے انہوں کی مرح ہتی وہ کی دموں کی طرح ہتھوں سے اشارے کیوں کرتے ہو؟ بس اتنا کافی ہے کہ ہاتھ را نوں پر سول اکرم تابطی بائیں ایک کو سلام کہو۔

مسلم میں تیسری حدیث بروایت عبیداللہ ہی جابر بن سمرہ سے اس طرح ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی پس جب ہم سلام پھیرتے تھے اور اس کے ساتھ نماز پڑھی پس جب ہم سلام پھیرتے تھے اور اس کے ساتھ المسلام علیکم ورحمة الله کہا کرتے تھے، رسول اکرم علیہ نے ہماری طرف درخ دیکھا تو فرمایا ۔ ریکیا تم گھوڑوں کی ہلتی ہوئی دموں کی طرح ہاتھوں سے اشارے کیا کرتے ہو؟ سلام پھیرتے وقت اپنی بھائی کی طرف رخ کرنا کافی ہے، ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔

جس موقع پرآپ نے باہر سے دیکھا اور رفع یدین کوروکا اس کے ساتھ نماز کے اندر سکون کا بھی تھم دیا، اور جب سلام کے وقت دیکھا تو نمازختم ہورہی تھی، اس موقع پر اسکنو افی الصلوة کا نہ موقع تھا اور نہ آپ نے فرمایا۔ نہ راوی نے اس کوذکر کیا۔

 کے وقت کا رفع یدین حضور علیه السلام سے بلاخلاف ثابت ہے (اوروہ نماز کے شروع کے لئے ہے، داخلِ صلوٰ ق بھی نہیں)اوراس کا ترک بھی حضور سے ثابت نہیں جس طرح رکوع کے وقت کا ترک احادیث وآثار سے ثابت ہے۔اور عیدین کا رفع یدین حنفیہ کے یہاں اختلافی ہے،امام ابویوسف نے اس کا انکار کیا ہے۔لہذا الزام تامنہیں۔ (بذل الحجود ص ۲۱۹)

ک) حدیث سیدناعلی گرآپ نماز کی پہلی تکبیر بررفع بدین کرتے تھے، پھر رفع نہیں کرتے تھے، بدا ٹرضیح ہے اور موتو فاومرفو عا دونوں طرح مروی ہے، (طحاوی، ابن ابی شیبہ، پہلی و کتاب الجج والموطاكلا مام محمد ) حافظ ابن حجرنے بھی اس كے رجال کی توثیق کی ، بینی نے اس کی سندکوشر طِ مسلم پر بتلایا۔ (او جزص ۲۰۱۷)

رجال ورواۃِ احادیثِ رفع یدین کی زیادہ بہتر ، مفصل و مدل بحث اعلاء اسنن ص۳۸ وص۵۵ ۳۸ میں اور حضرت شاہ صاحبؓ کے رسائل نیل الفرقدین وغیرہ میں ہے،

## ترجیح ترک ِ رفع یدین کے آثار

(۱) اثر حصرت عمرٌ (طحاوی دبیهی وابن ابی شیبه ) سنده علی شرط مسلم (او جزص ۲۰۱۱) (۲) اصحاب علیٌ (ابن ابی شیبه ) (۳) اصحاب ابن مسعودٌ (ابن الي شيبه) (٣) حضرت ابو ہر ريرٌ ( كتاب الحج من طريق ما لك) (٥) حضرت ابن عمرٌ (موطأ امام محمدٌ ،طحاوى ،ابن الي شيبة و بيه في في المعرفة وسنده محیح)(۲)ابوسعید خدری (بیہقی)(۷)ابو بکربن عیاش نے (جور جالِ بخاری میں سے ہیں اورثوری، ابن مبارک وامام احد وغیر ہم کے مشائخ میں سے ہیں کہ) کہ میں نے کسی فقید کونہیں دیکھا جور فع یدین کرتا ہو بجز تکبیر تحریبہ کے۔(طحاوی)(۸) شعبی (ابن ابی شیبہ)(۹) قیں (م/)(۱۰)ابن الی کیلی (م/)(۱۱)اسود (م/)علقمہ (م/)(۱۳)ابواسخق (م/) پیسب صرف افتتاحِ صلوۃ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ نوٹ: ان میں سے حضرت علی وحضرت ابن عمر وغیرہ ایسے صحابی بھی ہیں جن سے مرفوعاً رفع یدین مردی ہے اورخودان کے عمل سے ترک رفع عند الرکوع بھی مروی ہے، تاہم حضرت ابن مسعود ہے مرفوعا بھی اورخودان کے مل ہے بھی ایک ہی بات نقل ہوئی ہے کہ بجرتح بمد کے دفع یدین نہیں ہے۔ اصولی اعتبار سے جن صحابہ کرام سے باوجودروایت حدیث کے بھی خوداس کے خلاف عمل ثابت ہوتو وہ اس حدیث کے نشخ کی علامت قرارد یا گیاہے، پھرحضرت علی اورآپ کے اصحاب سے نیز حضرت ابن مسعود اورآپ کے اصحاب سے بھی ترک رفع عملاً ثابت ہوا تو اس سے یہی بات راج ہوتی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا آخری عمل ترک ہی دیکھا ہوگا، مگر چونکہ یقینی بات نہیں ہے،اس لئے سنت ر فع وترک دونوں کوہی مانا جائے گا،البتة ترجیح ترک رفع يدين تعامل اہلي مدينه واہلي کوفه اورآ ثارِ مرويه کی وجہ سے ہوسکتی ہے۔والله اعلم۔ کوفیہ کی مرکزیت: حرمین شریفین کے بعد سرزمین کوفیکو ہی بیشرف حاصل ہوا کہ ہزاراں ہزارصحابہ کا وہاں ورود ہوااور ڈیڑھ ہزار صحابہ نے تو اس کواپناوطن بھی بنالیا تھا، کوفد کی تغییر حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ہوئی تھی ،اور آپ نے اہلِ کوفد کی دین تعلیم وتربیت کے لئے حضرت عبد الله بن مسعودٌ وحصرت عمارٌ و بھیجا تھا،ان کے وہاں پہنچتے ہی کوفہ کے گوشہ گوشہ میں علمی حلقے بن گئے ،اور کتاب وسنت کے دروس جاری ہو گئے تھے، پھر جب حضرت علی نے کوفہ کودار الخلافہ بنایا تو حضرت ابن مسعود کے حق میں بڑی مسرت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ ان پررحم کرے، انہوں نے اس بستی کوعلم کی دولت سے مالا مال کر دیا اوران کے تلاندہ واصحاب کوسراجہائے امتِ محمدیہ کے لقب سے نوازا، آپ کے تلاند ہُ فقہ و حدیث کی تعداد جار ہزار بتلائی گئی ہے، ابن سیرین کا بیان ہے کہ میں جب کوفہ گیا تو بیک وقت جار ہزار طلباء کوحدیث کاعلم حاصل کرتے ہوئے پایا۔امام بخاری نے فرمایا کہ میں شارنہیں کرسکتا کھھیل علم کے لئے کتنی بار کوفہ و بغداد گیا ہوں ،اس پر ہمارے حضرت شاہ صاحبٌ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری وحمیدی نے کوفہ و بغداد کے لوگوں ہے بہ کنڑت امام اعظم کے مناقب وفضائل بھی ضرور سنے ہوں گے ، مگر بجز ان کی برائیوں کے بھی کوئی منقبت فکرنہیں کی۔ بات بڑے تعجب وافسوں کی ہے خصوصاً جبداہام بخاری کے مشائخ میں بھی اکا برحنفیہ ہیں۔
پھر بقول بعض محققین کے اہام بخاری نے بواۃ کی جانچ میں تو بڑی تھی ؟ نمبر جہاں وہ کی علمی بحث کے اندر دوسرے واقعات بھی اپنی
تائید کیلئے پیش کرتے ہیں کیاان واقعات کی تھے سند ضروری نہتی ؟ نمبر سے سے حدیث کے اہام بخاری نے استدلال ہیں صرف عبد
اللہ بن مبارک کا ایک واقعہ بیش کیا ہے اور وہ بھی بلاکی سند وحوالہ کے جس کے بعدامام اعظم کوغوی و گمراہ لوگوں سے بھی تشہید دی ہے ، کیاا شخ
بڑے متقدائے اعظم پر بلاسند وحوالہ کے اتنا بڑار کیارک کر وینا درست تھا؟ نہ قال ابن المبارک کی کوئی سند ہے جبکہ ان کی وفات المالے ھیں بوئی ہے اور امام بخاری کو خات بالا کے مند منقطع نہ
بر سے متقدائے اعظم پر بلاسند وحوالہ کے اتنا بڑا رکیارک کر وینا درست تھا؟ نہ قال ابن المبارک کی کوئی سند ہے جبکہ ان کی وفات المالے ھیں بوئی ہوئی ہوئی ہوئی سند ہوئی اور اس کوئی کوئی سند ہے جبکہ ان کی مند منقطع نہ
بوتی اور اس کڑی کی جانچ ہو سکتی ممکن ہے تیم خزاعی سے سنا ہو جوامام اعظم کے بارے میں جبوٹی با تیں گھڑ کر پھیلا یا کرتے تھے یا اپنے استاد
جمیدی سے سناہو، وہ بھی امام صاحب کے بارے میں بے سندروایات بیان کیا کرتے تھے۔ اس قصہ میں آگامام بخاری نے قال وکیچ کہا تو یہاں
موری تھا کہ بتلائے کس سے سنا، کیونکہ امام وکیچ کی وفات ہوں ہوئی تھی ، امام بخاری اس وقت تین سال کے تھے، جس واسطے سے مسئدروں تھا کہ بجائے صدیث کے کس کے قول یا واقعہ وکسی بار بانہ میں ہوئی تھیں۔ ہوئی تھا کہ بجائے صدیث کے کسی کے قول یا واقعہ سندروں تو الہ ہوئی کی بات سن تھی کہ بار سے مشابہ تر ار خیا گیا۔

اس قتم کے استدراکات امام بخاری کے رسالہ رفع یدین ورسالہ قراءۃ خلف الامام اور تاریخ صغیر و کبیر پر بہت ہے ہو سکتے ہیں، جو یہاں موجب طوالت ہوں گے، اگر ضرورت ہوئی اور عمر نے وفا کی تواس کے لئے مستقل تالیف پیش ہوگی ان شاء اللہ تعالی ۔ امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے بھی کسی کی غیبت نہیں کی، لیکن میتو غیبت ہے بھی کہیں زیادہ ہے کہ امام اعظم کی طرف کتنی ہی بے سند اور غلط سلط سی ہوئی باتوں پر یقین کر کے ان کواپی تاریخ صغیر و کبیر اور اپنے حدیثی رسائل میں نقل کردیا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے ہے کہ ابن حزم کا طریقہ ہے کہ وہ بے سند باتوں کا طومار باندھ کر اور کہیں اجماع کا دعوے بے دلیل کر کے اور کہیں سخت کلامی اور زور بیان کے ذریعے اپنا مدعا ثابت کیا کرتے ہیں۔ گراس نے زیادہ کیا امام بخاری نے امام اعظم وضفیہ کے خلاف قرآن مجید کی آیا ہے وعید واحادیث اور تو خت کلامی وغیرہ کا استعال نہیں کیا؟ حضرت امام بخاری کیلئے بعض اوقات فرمادیا کرتے تھے کہ ان کا حال وہ ہے کہ زبر دست مارے اور دونے نہ دے۔

یہ بات بالکل شیخ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ سارے حنی اہام بخاری سے پٹتے رہاورادب لحاظ یا ڈرونوف کے سبب سے کی نے رونے کی بھی جراً تنہیں کی ،لوگ مطعون کریں گے اہام بخاری ایے عظیم المرتبت انسان کے خلاف لب کشائی کرتا ہے گریہ ندویکھا کہ اہام بخاری نے بڑوں کے بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ آخر میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اب بوڑھا ہوگیا ہوں اس لئے صبر وضبط ندر ہا،اور اہام بخاری کے بارے میں پچھ کہتا ہوں ،ورنہ ساری عمران کا اوب مانع رہا ہے ،راتم الحروف بھی اپن عمر کے آخری مراحل میں ہے، شایداسی لئے اس بخاری کے بارے میں پچھ کہتا ہوں ،ورنہ ساری عمران کا اوب مانع رہا ہے ،راتم الحروف بھی اپن عمر کے آخری مراحل میں ہے، شایداسی لئے اپنے شخ کی سنت پڑمل کر رہا ہے اور حق بات کہنے میں کی کی رعایت ہوئی بھی نہ چا ہے نحن در جال و ھم در جال و اللہ یو حمنا و ایا ھم۔ ترجیح ترک رفع بھی دفید و مالکید کے پاس بہت بڑی جمت ہے۔ اس لئے صرف ترجیح کی وجہ سے ان کو بدف طعن تشیخ بنانا انصاف سے بہت بعید ہے۔ رفع بھی حفید و مالکید کے پاس بہت بڑی جمت ہے۔ اس لئے صرف ترجیح کی وجہ سے ان کو بدف طعن تشیخ بنانا انصاف سے بہت بعید ہے۔ اس لئے مرف ترجیح کی وجہ سے ان کو بدف طعن تشیخ بنانا انصاف سے بہت بعید ہے۔ اس لئے ہم نے امام بخاری کے رسالہ کو خاص طور سے سامنے رکھ کراس مسلم کی بحث کوزیادہ تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ و اللہ یعدی المحملہ اللہ درب العالمین . و آخو دعو انا ان المحملہ اللہ درب العالمين .

افادات اكابر: بطور تكيل بحث مناسب معلوم مواكه اين اكابراساتذه كهي چندافادات علميه كااضا فدكر دياجائي والله المصوب والمدد:

### حضرت استاذ الاساتذه مولا نامحمودحسن

فرمایا: حدیثی روایات و اس باب میں مختلف و متنوع ہیں یہ امر بھی قابل لی ظ ہے کہ بھی تو صاحب شرع نے بعض احکام میں تدریجی طور سے تصبیق و تنگی کے بعد تسہیل و وسعت کو افتیار کیا ہے جیسا کہ کلاب و اوانی خمر کے بارے میں کہ ابتدا ہیں کتوں کو مار ڈالنے کا تھم تھا اور شراب کے برتنوں کا استعمال بھی ممنوع تھا، پھران احکام کو زم کر دیا گیا، اور بعض احکام میں اس کے برعش ہوا ہے کہ پہلے تو سع ہوا اور بعد کو پھرتنگی آئی، جیسے نماز میں ابتدائی دور کے اندر پھھا تو ال و حرکات مباح تھے، پھران کو ممنوع کر دیا گیا، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رفع و ترک کا زیر بحث مسلہ بھی اس دوسری قسم سے ہے کہ شروع میں ہر رفع و خفص کی تکبیرات کے ساتھ دفع یدین بھی تھا ( کے صافی رو اید الطحاوی فی مشکل الافاد و اعتوف الاوزاعی اند کان فی الاول، پھر ۲ جگہ رہا، اس کے بعد تین مواضع میں باتی رہ گیا، جس کوشا فعیہ نے افتیار کیا، پھر تکبیر تحریہ کے علاوہ باقی دو بھی ( قبل الرکوع و بعد الرکوع) والے رفع متروک ہوگئے،

پس اوسع المسالک ان کا ہے جو ہر تئیسر پر رفع یدین کے قائل رہے جیسے ابن حزم طاہری اور دوسر ہے بعض اہل الظاہر پھراس ہے کم مواضع میں رفع یدین کے قائل ابن المنذ ر (وامام بخاری) وغیرہ ہوئے جن کا درجہ انمدار بعد ہے اجتہاد میں نازل تھا، پھرامام احمد وشافعی کا مشہور مسلک ہے، اس کے بعد سب ہے کم وسعت والامسلک اس ذات والاصفات کا ہے جس کے بارے بیس امام شافعی نے فرمایا کہ ساری امت کے نقہاء فقہ میں امام ابوطنیفہ کے عیال ہیں کہ فقہائے امت محمد سے گل سر پرتی امام صاحب نہ فرماتے تو وہ سب بے بارو مددگار اور امت کے فقہاء فقہ میں امام ابوطنیفہ کے عیال ہیں کہ فقہائے امت محمد سے گل سر پرتی امام صاحب نہ فرماتے تو وہ سب بے بارو مددگار اور اور ادارے و بی سیتیم کی طرح ہوتے ۔ اور اس مسلک کوامام دار البحر قامام مالک اور آپ کے اصحاب و تنافہ و قبیعین نے بھی اختیار کیا، اور اس کی موافقت حضرات میں بحر سے سیدنا حضرت عمر وسیدنا عبد اللہ بن اسعود کی تعمل ہوئی، جو مجہد بن امت کے سردار اور فقہائے صحاب کے قائد المسلم نے تابعی علیل القدر مسروق سے روایت کی کہ میں نے اصحاب ارسول علی ہے کہ عمر سے کہ مور نظر کی تعمل سے اسے ہیں، حضرت علی، حضرت علی، حضرت علی، حضرت علی، مصورت علی، مصورت علی، دوسرت علی وابن مسعود کی مرت میں حضرت علی وعبد اللہ بن مسعود گل مرت ہیں مصورت علی ابن مسعود کی مدح میں مطرب اللمان رہتے تھے۔ حضرت علی وابن مسعود گل مدر میں مصورت علی وابن مسعود گل مدر میں مطرب اللمان رہتے تھے۔ حضرت علی وابن مسعود گل مدر میں مطرب اللمان رہتے تھے۔ حضرت علی وابن مسعود گل مدر میں مطرب اللمان رہتے تھے۔ حضرت علی وابن مسعود گل مدر میں مطرب اللمان رہتے تھے۔

شخ ابن الہمام نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود شرائع اسلام اور حدود شریعت کے سب سے بڑے عالم تھے، اپنی زندگی میں ہمیشہ احوال نبو بیکا تفقد کرتے رہے، ہروفت حضور کے ساتھ رہتے تھے اقامت میں بھی اور سفر میں بھی، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ لا تعداد نمازیں پڑھی ہیں، لہٰذا تعارض روایات کی صورت میں بہنبت دوسروں کے ان ہی کے قول کرتر جے ہونی چاہیئے (فتح آملہم ص ۲/۱۷)

امام بخاری نے اپنے رسالہ میں پوراز ورحضرت ابن عمر کی روایات پر دیا اور حضرت ابن مسعود کی روایت کوکوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ
ایک طرح سے اس کوگرانے کی صورت نکالی، جس کے جوابات مطولات میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دوجگہ بڑے طمطراق سے دعوئے کر
دیا کہ کسی بھی صحابی سے ترک رفع ٹابت نہیں ہے، جبکہ ہم ہتلا بچکے ہیں کہ امام مالک نے احادیث و آ ٹار صحابہ و تابعین کے ساتھ تعامل اہل
مدینہ پرنظر کر کے ہی ترک کا فیصلہ کیا تھا جوان کا اور ان کے اصحاب و تابعین کامشہور فد ہب قرار پایا، اور سارے اہل کو فہ کا فد ہب ترک رفع کو
توسب ہی صحد ثین وموز مین اسلام نے تسلیم کیا ہے، مدینہ طیب اور کوفہ کے گئنے ہی صحابہ و تابعین کے تعامل کو یکسرنظر انداز کردینا کیسے میچے ہوسکتا
ہے؟ بھرا گر صرف ابن مسعود ہی کے ترک رفع کو لیا جائے تو کیا وہ صحابی نہ تھے، کہ امام بخاری نے فرمادیا کہ کسی صحابی ہے تھی ترک ٹابت نہیں

ہے۔ یاوہ بچائے ترک رفع کے رفع یدین کیا کرتے تھے؟ جبکہ علاءامت میں کسی کا بھی قول اس کے لئے پیش نہیں کیا جاسکتا۔ کیاا مام بخاری نے بہتمجھا تھا کہ دنیا میں صرف میری کتاب اورمیری تاریخ اورمیرے ہی رسائل کا چلن ہوگا اور جو فیصلہ بھی میں نے کر دیااس کوچیلنج کرنے والا کوئی نہ ہوگا ، افسوس ہے کہ اس طرح کی بات سواء قال اللہ و قال الرسول کے دنیا کے کسی بھی بڑے کی نہیں چل سکتی کہ اس کو چک نہ کیا جا سکے، ہم نے بطور نمونہ چند باتوں پر نقذ کیا ہے اوران کی جواب دہی ضروری مجھی تھی اس لئے ان کو درج کر دیا ہے۔

حضرت شیخ الہند ؒ نے ایک دوسری بات بھی فر مائی کہ میرے نز دیک توی رائے ہیہے کہ یا تو قبول زیادۃ ثقات کے اصول ہے اثبات رفع کو ہرخفص ورفع کے لئے مان لیاجائے اور یا بجرتح بمد کے ہردفع کے ترک کوراج سمجھا جائے ، کیونکہ وہ نماز کی اصل و بنیاد کے لئے سب سے زیا دہ ضروری چیز ہے یعنی خشوع وسکون یا خثیت وانابت جبیبا کہ وہ امام صاحب کا مذہب بھی ہے اورعمل بالبعض وترک بعض انصاف عے دیادہ روری پر ہے۔ کے خلاف معلوم ہوتا ہے (فتح الملہم ص ۲/۱۷) افا دات علامہ شمیری رحمہ اللہ

فرمایا:۔حضرت ابن عمرؓ نے جواپنی روایات میں صرف دوجگہ کے رقع پدین پر زور دیا ہے وہ صرف اس لئے کہ انھوں نے اکثر لوگوں سے ترک رفع دیکھااورزیادہ لوگ اس کے منکر ہوں گے، کیونکہ بغیر دوسری صفات نماز کے بیان کے صرف اس طرف ان کی وجہ واصراراسی لئے ہوا ہوگا کہ تارکین و جامدین ومنازعین کی کثرت ہوگی ،اورسلف سے اس بارے میں کوئی نزاع واختلاف اس لئے نقل نہیں ہوا کہ ان کے نزدیک دونوں جانب رفع وترک کی برابرتھیں ،اس کے بعد جب نزاع واختلاف پیدا ہو گیا تو ضرورت محسوس کی گئی کہ صرف ایک سنت برا کتفا کیوں ہواور دوسری بھی کیوں نہ جاری رہے ،اوراس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ بعد کے زمانہ میں رافعین کی کٹرت ہو گئی ہو۔اور تارکین کم ہوگئے ہوں،اس لئے میری رائے ہے کہ جن امور میں اختلاف ونزاع عہد رسالت میں نہ تھااور بعد کو پیدا ہوا ہےان میں فیصلہ صحابہ و تابعین کی قلت وکثرت ہے بھی نہ ہونا چاہیے ، بلکہ صرف حضور علیہ السلام کے عمل کی قلت وکثرت پر فیصلہ کرنا چاہئے ۔اور جن امور میں صحیح طور ہے آپ کے متعلق عمل کی قلت و کثر شیخقق نہ ہو سکے ان میں دونوں طرح کے عمل کوسنت قرار دینا جا ہے ، اور جس امر کو بھی ترجیح دے کرعمل کرلیا جائے وہ اتباع سنت ہی ہوگا کسی کے بھی عمل پرنگیر تشنیع یالعن وطعن کرنا جائز نہیں ۔والا مرالی اللہ

بیمیری آخری درجه بررائے ہے ورنہ جس طرح امام مالک نے تعامل اہل مدینہ کود کھ کرترک رفع کوراج قرار دیا اور امام صاحب نے اورآپ کے اصحاب نے اہل کوفہ واہل مدیند دونوں کے تعامل کی وجہ ہے بھی ترک کورانچ کیا۔اس سے بیہ بات نکل عتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے کثرت ترک کود مکچ کر ہی صحابہ اہل مدینه اور صحابہ واہل کوفہ نے ترک کواختیار کیا ہوگا۔ وہ حضرات بدوں اس کے رفع کوترک نہ کر سکتے تھے، مگر پھر بھی چونکہ یہ چیز بقینی نہیں ہے،اس لےہم اس پر فیصلۂ بیس کر سکتے ۔واللہ ولی الامور

فرمایا: میرے نز دیک شافعیہ نے جو بیاختیار کیا کہ وہ رکوع سے سراٹھاتے ہوئے رفع پدین کرتے ہیں اورانھوں نے اس کو کھڑے ہونے ك كئي مجماس كئي اس سے پہلے كرتے ہيں وہ غلط ہے، وہ اس وقت ہونا چاہيے كہ جب بالكل سيدها كھڑا ہوجائے -كتاب المسائل لالى واؤديس امام احمدٌ ہے بھی یہی منقول ہے، کیونکہ وہ تجدہ کے لئے جانے کے واسطے ہے۔ایسے ہی میری رائے ریبھی ہے کہ شافعیہ جومقتدی کے لئے سمیع وتحمید جمع کرنے کو کہتے ہیں وہ بھی درست نہیں، کیونکہ تحمید مقتدی سمیع امام کے جواب میں ہے، لہٰذا اس کو کھڑے ہو کر کہنا چاہیئے۔انقالی حرکت کے دوران میں نہیں ہے۔شافعیہ کے طریقد کے لئے نہ حدیث میں دلیل ہے اور نہ سلف میں کسی نے اس بڑمل کیا بجوا بن سیرین کے۔امام شافعی کے نزديك چونكدامام ومقتدى كاربط ضعيف ہے،اس لئے ان كااصول بيہوا كه جو پچھامام كرے و مقتدى بھى كرے،اور چونكداما سميع وتحميد دونوں كوايك ساتھ جمع کرتاہے،اس لئے مقتدی کے لئے وہی علم سمجھا گیا، حالانکہ تخمید سمیع کے جواب میں ہاورمقتدی کواس کی ضرورت بھی نہیں ہے، افادات شخ الحديث دامت بركاتهم

آپ نے اوجزم ۲۰۸ میں لکھا:۔احادیث صحیحہ مروبیر کی تعداد بہت زیادہ ہے۔خودا مام بخاری نے فرمایا کہ مجھے ایک لا کھ حدیث سحیح اور دولا کھ غیر مجھے یا دیں ،اور فرمایا کہ میں نے اپٹی مجھے میں صرف مجھے درج کی ہیں گر جو بخو ف طوالت ترک کر دی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں اور وہ بھی صحح ہیں صحیح بخاری میں بحذف مکررات صرف جار ہزارحدیث ہیں، گویاا/۲۵ ذکر کی ہیں،امام احمدٌ نے فرمایا کہ صحیح حدیثوں کی تعدادسات لا کھ ادر کچھ ہے،علامہ سیوطیؓ نے کہا:۔اگر بہت تتبع و تلاش کروں تو موجودہ مسانید، جوامع وسنن واجزاء وغیرہ میں ایک لاکھ یا پیاس ہزار تک بھی تعداد غیر مرر کی نہ ہوسکے گی۔ پھر رجال میں بھی کلام بہت زیادہ ہے،اس لئے بہتریہ ہے کدائمہ کبار کے مل سے ان کی صحت بہچانی جائے، اور يهال ترك رفع كى احاديث وآثار صحابه وتابعين كوبهي جم نے ديكھا كه ان كوا كبرالائمه امام اعظم، آپ كے صاحبين ،اور جميع علماء كوفه،اورامام ما لک دامیرالمونین فی الحدیث توریؓ نے معمول بہا بنایا ہے تواس کے بعد مزیقے وتوثیق کی کمیاضرورت رہ جاتی ہے؟ علامة شعرانی نے کشف العمه میں لکھا کہ میں نے اس کی احادیث کی تخ ہج اس لیے نہیں کی کہ یہ وہ احادیث ہیں جن کوائمہ مجتهدین نے اپنے ندا ہب کے لئے معمول بہا بنایا ہے۔ لہذاان میں دوسر محدثین کی جرح بے اثر ہے، اور ہمیں کسی حدیث واثر کی صحت کے لئے اس سے کسی مجتهد کا استدلال کافی ہے۔ حضرت دامظلہم نے بیجھی فرمایا کہ علاوہ احادیث واٹارمؤیدہ ترک رفع کے ہمارے پاس ایک وجہ وجیدیہ بھی ہے کہ جب بھی روایات میں اختلاف پیش آتا ہے تو حنیہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنا کے لئے وہ شکل اختیار کرتے ہیں جواوفق بالقرآن ہوتی ہے جس کی نظاريه كثرت بي مثلا ادعيصلو ة وتنوت وترمين اوفق بالقرآن كولياء يا آيت و اذا قرئ القرآن فاسمتعو اله و انصتوا حمقترى ك كة قراءة كوم جوح قرار ديايا آيت قبل طلوع المشمس وقبل الغروب ست تأخير فجر وعصر كواختياركيا - چنانچه يهال ترك رفع كوجى تهم نے آیت قرآنی و قوموا الله قانتین کے موافق پایا تواس کور جی دے دی (فتح المهم ص۲/۱۲ میس آیت قد افلح المومنون الذین هم فی صلوتھم خاشعون کوپیش کیاہے)ایک وجبر جی حضرت دامظلہم نے بیجی ذکری کداحادیث رفع کی روایت کرنے والے اکثر راویوں کی روایات میں تین جگہ سے زائد میں رفع کا ذکر ہے۔لہذاوہ سب احادیث شافعیہ دحنابلہ کے نزدیک بھی متروک ہوں گی ۔حضرتعم میضهم نے اس طرح ۲۱وجوہ تر جج ترک ذکرفرمائی ہیں۔اوجزص ۲۰۹/۲۰۸ جلداول میں ملاحظہ کی جائیں۔ولیسکن ہدا احتیام السکیلام و مسك الختام. و الحمد لله رب العالمين.







# تقصامه

#### يست الله الرَحْمِن الرَّحِيخ

وبعد المحمد والصلوة گذارش بى كانوارالبارى كى مسلس التسطين شائع ہونے كے بعدا يك طويل فترت پيش آئى تى ، پھر خدا كاشكر بهاس كى نشأة قائدى صورت پيدا ہوئى اوراب بيسولهويں قسط پيش كى جار ہى ہے، قسط نمبر كاكى بھى كتابت شروع ہو چكى بها در توفيق خدا كاشكر ہها ميں نيارت نبويداور توسل نبوى كى اہم توفيق خدا وندى سے بيام بھى مستجد نہيں كہ بيسلسله اتمام تك پنچے۔ وبيدہ تم الصالحات قسط نمبر الله ميں زيارت نبويداور توسل نبوى كى اہم المحاث بيش ہوئى تقييل موئى تقيل معادہ دوسر سے مسائل كرد فع بدين كى المحاث بيش ہوئى تقيل دولاك كے ساتھ آئى ہے، اس قسط نمبر الله ميں فاقت خلف الله امن كى بحث كو بھى حتى الوسع كھل كرديا گيا ہے۔

عاجز کی دھیمی رفتار کے جہاں دوسرے اسباب وعوارض تھے، ایک یہ بھی تھا کہ عاجز نے ہی اپنے ادارتِ '' بجلس علمی'' ڈا بھیل کے زمانہ میں رفیق محترم مولا ناسید محمد یوسف بنوری کو ڈا بھیل بلاکر'' معارف السنن' کا کام سپر دکیا تھا، اور پوری تو قع تھی کہ وہ اس خدمت کو باحسن وجوہ آخر تک مکمل فرمادیں گے، اوران کو اس کے لئے کافی مدت بھی میسر ہوئی، گرافسوں کہ پاکستان منتقل ہونے کے بعد وہ دوسرے اہم علمی ودینی مشاغل میں ایسے منہمک ہوئے کہ بیکام بہت تھوڑ اکر سکے، کیونکہ چھٹی جلد کا بھی کافی حصہ وہ ڈا بھیل میں کھے تھے، پھر اس کی تھیل پاکستان میں کی ہے اور بہی جلد آخری ہوگئی۔ یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ بہت سے اہم مباحث پر نظر ٹانی بھی نہیں کر سکے۔

مولانا بنوریؓ نے خود فرمایا کہ میں نے حضرت علامہ کشمیریؓ ہے دورہ حدیث کے سال تر فدی باب میں المذکو تک اور بخاری باب حسب الانصاد من الایمان تک پڑھی تھی، پھر حضرت شاہ صاحب علیل ہوکر دیو بندتشریف لے گئے، اور تر فدی و بخاری کا درس حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحبؒ ومولانا شعیراحم صاحبؒ نے پورا کرایا تھا اور اس لئے وہ اپنے کو حضرت شاہ صاحبؒ ہے اقل استفادۃ بھی فرمایا کرتے تھے، مگر بیا قلیت باعتبار درس کے تھی، یوں ان کو حضرت شاہ صاحبؒ کے علوم حدیث ہے بہت ہی بڑی مناسب تھی اور انہوں نے اپنے وسیعے وسیعے وسیعے وسیعے وسیعے میں مناسب تھی اور انہوں نے اپنے وسیعے وسیعے وسیعے وسیعے وسیعے وسیعے میں مناسب تھی اور انہوں کہ جواقل نے اپنے وسیعے وسیعے میں استفادۃ تھاوہی اکثر افادۃ ہوا۔ جس کا بین بھوت ان کی 'معارف السنن' ہے مگر صداف موں کہ دہ پورکی ۔ اور میں اب تنہا اس بڑے بار کو مصوب کر رہا ہوں کہ حضرت شاہ صاحبؒ کے علوم و تحقیقات صدیث ہے کو منظر عام پر لاؤں، پھر جھے اس کا بھی نہا یت افسوس ہے کہ پاکتان کے نظر۔ بن انوار الباری تک میری کتاب نہیں بہتے رہی ہے۔ ولعل اللّه یحدث بعد ذلک امر ا

انوارالباری کے مباحث کوعام طور سے ارادہ مخضری کر کے لانے کا کرلیا گیاہے، گراہم فروی واصولی مسائل پر ابحاث مفصل اور کمل و مدل ہی آئیں گی ، ان شاء اللہ تعالی ۔ یہ بھی ناظرین نے اندازہ کرلیا ہوگا کہ ہمارے پیش نظر زیادہ اہمیت حنی شافعی وغیرہ ائمہ اربعہ کے باہمی اختلاف کی نہیں ہے، کیونکہ ان حضرات کا اختلاف مہماتِ مسائل میں بہت کم ہے، اور اصول وعقائد کے باب میں تو چاروں انمہ عظام کے درمیان کوئی اختلاف سرے سے ہے ہی نہیں۔

اس لئے سب سے بڑی اہمیت فتنظ ہریت کی ہے، جس کو داؤر ظاہری کے بعد علامد ابن حزم چھر علامد ابن القیم اور علامہ شوکانی اور بعد

اس وقت اہم ترین بات اس سلسلہ میں بیورض کرنی ہے کہ امام بخاریؒ اپی صحیح کے آخر میں کتاب التوحید لائیں گے، اور ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ اسی کے تحت مکمل ابحاث علم کلام وعقائد کے مسائل پر کیا کرتے تھے، اگر چہ ضمنا کچھ ابحاث درمیان میں بھی آجاتی تھیں ۔ حضرتؒ کی کچھ تحقیقاتِ انوار المجمود کے آخر میں بھی ذکر ہوئی ہیں اور فیض الباری کی چوتھی جلد میں بھی موجود ہیں۔ اگر بی عاجز آخر تک نہ پہنچ سکے تو حضرتؒ کے ان دونوں امالی براکتھا کیا جائے۔

راقم الحروف نے حضرت شاہ صاحبؓ کے آخری دونوں سال کے درس بخاری شریف میں کممل شرکت کر کے ملفوظاتِ مبارکہ انوریقلم بند کئے تھے، اور برز مانہ قیام مصرعلا مہکوثریؓ ہے بھی استفادات کئے تھے۔

اب توبہ بات خواب وخیال کی ہوتی جارہی ہے کہ اپنی ان آنکھوں نے ایسے ایسے علوم و کمالات کے بحورِ بیکراں بھی دیکھے تھے نازم پیشم خود کہ جمال تو دیدہ است

بہرحال! یہ بات سب جانتے ہیں کہ چندمتاخرین حنابلہ نے جمہورسلف وخلف، ائمہ اربعہ و متقدیین حنابلہ اور اکابر علاء متکلمین متقد مین ومتاخرین کے عقائد سے الگ دوسرے عقائد ونظریات اختیار کر لئے تھے (جن کار دعلامہ ابن الجوزی عنبلی م سے م اور دورِ حاضر کے متبعین حافظ ابن تیمیہ وغیرہ بھی اس الگ ڈگر پر قائم ہیں۔ پھدیھے اللّٰہ الی الصواب.

عاجز كااراده به كدان اصولى مباحث معلق تمام ذخيرة كتب علم كلام وعقائدكوما خدرك كرعلامه كوثرى اور حضرت شاه صاحب كى تحقيقات عاليه اليفناح وتفصيل كرساته بيش كرسه مولانا بنوري يهكام كرجات تومير ابرا ابوجه بلكا موجات بظام عمر كاكاروال آخرى منزل سه بهت قريب ب الله وكلي بين كرد وكم حسرات في بطون المقابر والى بات صادق آجائ والامر بيد الله ولله الامر من قبل ومن بعد وصلح الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد واله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين.

احقر: سيداحدرضاعفا الله عنه. بجنورا عمادى الاخرم ٢٩٩ إهام، ارج وي

### تذكارالحبيب

#### نقل مکتوب گرامی مولا ناالسید محمود بوسف البنو ری <u>۱۳۹۶</u>ه صاحب الماثر والمفاخر محت قدیم وصدیق حیم زاد کم الله فضلا و کمالا

مدرسه عربياسلاميه كراجي ٢٩ ،صفرالخير ٢٩ إيه

## باب وضع اليمنيٰ على اليسراى في الصلواة (نماز مين دائن التصاكابا كين التصرير كضابيان)

1 • 2: حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابى حازم عن سهل بن سعد قال كان ناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد المنى على ذراعه اليسرى فى الصلواة وقال ابو حازم لآ اعلمه الاينمى ذلك الى النبى صلح الله عليه وسلم

ترجمہ: حضرت بهل بن سعدرضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو بیتھم دیاجا تاتھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیس کلائی پر کھیں ،اورا بوجازم نے کہا: ۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اس حکم کو نبی کریم علی تھے کی طرف منسوب کرتے تھے۔

تشریح: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کیسلف سے فوق المسوہ اور تحت المسوہ دونوں طرح ہاتھ باندھ کرنماز ثابت ہے، کیکن فوق المسود الصدر (سینے کے اوپر) ہے اصل ہے، اس کا ثبوت سلف سے نہیں ہے، اور اس کا وجود دوسوسال سے ہوا ہے صیح ابن خزیمہ میں علی الصدر کا لفظ ہے، جوضعیف ہے، اس لئے کسی ذہب میں بھی اس پڑمل نہیں ہوا۔ نکتہ یہ ہے کہ نماز میں احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا: ونا ایسانی ہے جیسے نوکر و فلام بطور تعظیم ، آقا وں اور بادشا ہوں کے سامنے کمر پر پیٹی باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھ ناتعظیم کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ بھی فر مایا کہ صحیح ابن خزیمہ میں وائل کی روایت ہے، جس کو اور بھی دوسرے راویوں نے روایت کیا ہے گرکسی میں بھی ''علی الصدر'' کا اضافہ نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ بیزیادتی ایک زمانہ کے بعد ہوئی ہو، الہذا اس پر جود کرنا صحیح نہیں خصوصا جبکہ سلف

میں کی نے اس پڑمل نہیں کیا ہے۔ای لئے امام ترندی نے جواختلاف ندا ہب نقل کیا کرتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھناکسی کا بھی ند ہب نہیں نقل کیا۔انھوں نے لکھا کہ اہل علم صحابہ و تا بعین اور بعد کے حضرات بھی نماز میں دا ہنا ہاتھ بائیں پر رکھتے تھے،اورا بعض ناف کے او پراور بعض ناف کے پنچے ہاتھ باندھتے تھے،اوران میں سے ہرایک کی مخجائش ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبیل ناف کے پنچ ہاتھ باند ھنے کی روایات ہیں، چونکہ بعض قلمی شخوں میں تعجت السوہ کالفظ نیں ہے، اس کے بعض علاء حنفیہ بھی متر ووہو گئے تھے، مگروہ سخوں میں ضرور موجود تھی، اس کے علامہ قاسم بن قطلو بغاضی وغیرہ نے اس کاذکر کیا تھا۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے مطبوعہ نسخہ میں تین روایتوں میں بد لفظ موجود ہے، ملاحظہ ہوص ۱۳۹۰ و ص ۱۹۳۱ اور سخے ابن فزیمہ کے مطبوعہ نسخہ سے مطبوعہ نسخہ کے مطبوعہ نسخہ کی اس موجود ہے۔ لیکن ابن فزیمہ کے اس کا تھے جہنے ہیں کی ہے، لہذا شوکانی کا نیل الاوطار میں یہ قول غلط ہے کہ ابن فزیمہ نے اس حدیث کی تخریح کی کا اور تھے بھی کی ہے، علامہ بنوری کے سامنے چونکہ مطبوعہ نسخہ بھی گئے ہے، علامہ بنوری کے سامنے چونکہ مطبوعہ نسخ بھی گئے کہ اور شاری اور اور اور اور کی کتابوں سے اخذ کرتے ہیں خصوصا کے سامنے چونکہ مطبوعہ نسخ بھی کا حوالہ نہیں ہے، اور شاری اور کا رحافتی کو چکا ہے، پھران کی تھے پر دوسروں کو اعتاد سے کر بھی دوخ الباری ہے، کیران کی سے موال کا طریق و فہ بہب و فظائن جم و سے اور خادی کے اور کی بارے میں ان کا طریق و فہ بہب و فظائن جم و سے اور خادی کے اور کی ہے کہ ان کی روایت قائل تھے جہروں کو اعتاد کر لین بھی ضروری نہیں کے ونکہ اکا برامت نے مؤمل بن اساعیل کے بارے میں ان کلام کیا ہے کہ ان کی روایت قائل تھے خبیس روسکتے۔

### حافظا بن حجررحمه الله كاتعصب

علامہ بنوریؓ نے بطور تنبیہ افادہ کیا کہ حافظ نے فتح الباری ۱۳ ۹/۲۰ میں لکھا کہ ای طرح موَ مل بن اساعیل اپنی روایت حدیث من الثوری میں ضعیف ہیں، پھر یہاں بھی وہی مو مل ثوری سے سے ابن خزیمہ میں روایت کر رہے ہیں تو حافظ نے ان پرضعف کا حکم نہیں لگایا، اور خاموثی سے گذر گئے اور بیان کا طریقہ ہے کہ جہاں کی رادی سے اپنے مفید مطلب روایت ملے سکوت کرتے ہیں، اور جہاں ای رادی سے ان کے خلاف مسلک روایت آئے تو اس کوضعیف ٹابت کرتے ہیں۔ اسی روایت ابن خزیمہ میں مؤمل کے علاوہ عاصم بن کلیب بھی ہیں، جن کی یہاں ان لوگوں نے توثیق کر دی ہے، گرحدیث ترک رفع یدین میں ان ہی عاصم کی تضعیف کر دی ہے (ذکر ذلک ابن القیم فی اعلامہ ) الخ یوری بحث و تفصیل معارف السنن ۳۵ ۲/۲۳۵ میں ۲/۲۳۵ مطالعہ ہے۔

تفصیل فدا بہب: اول تواس مسئلہ میں اختلاف اولویت وافضلیت کا ہے، ای لئے امام ترندی نے بھی توسع کی طرف اشارہ کیا، تاہم جو ہے وہ ذکر کیا جا تا ہے، پہلا اختلاف تو وضع وارسال کا ہے۔ ائمہ ثلاثہ (امام ابو حضفہ امام شافعی واحمہ) اور آخی واکثر اہل علم ہاتھ باندھنے کو مستحب فرماتے ہیں، اور یہی قول حضرت ابو ہر یرہ اور ابراہیم نحنی و توری کا ہے اور ابن عبدالحکم وابن المنذ رنے امام مالک ہے بھی بہی قول نقل کیا ہے اور امام مالک سے ایک قول میں یہ تفصیل بھی ہے کہ فرائض میں ارسال کرے اور نوافل میں ہاتھ باندھے۔ ابن المنذ رنے سے بھی کہا کہ حضور علیہ السلام سے اس بارے میں کوئی چیز (قوت و صراحت کے ساتھ) ثابت نہیں ہے، لہذا اختیار ہے جیسے چاہے کرے اور امام احد سے بھی ایک قول تخیر کا ہے۔

دوسرااختلاف محل وضع میں ہے، امام اعظم ابوحنیفہ سفیان توری ، ابن راہویہ ، ابوا محق مروزی شافعی ناف کے پنچے ہاتھ باند سے کوفر ماتے ہیں۔ امام شافعی سینے کے پنچے ہتاتھ باند سے کوفر ماتے ہیں۔ امام شافعی سینے کے پنچے ہتلاتے ہیں جیسا کہ کتاب اللہ اللہ ہیں ہے۔ علامہ ابن ہمیر ہے نے روایت مشہورہ امام احمد ہی ہے۔ اور کتاب اللم امام شافعی کی آخری تعنیف ہے (مؤلف)

عنیفظ کی ہے جیسا کہ تعلیقات الشیخ میں ہے اور لکھا کہ ایسائی ''میزان' میں ہے اور اس کوخرتی نے اختیار کیا ہے۔ اور علامہ ابوالطیب مدنی نے شرح ترفہ کی میں کھا کہ انتہ اربعہ میں ہے کوئی بھی سینے پر ہاتھ باند صنے کا قائل نہیں ہے النے (معارف السن سر ۲/۲۳۳) (این القیم کا نقد ام مالک پر)

ہم نے او پر لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف صرف افضلیت کا ہے اور امام مالک ہے بھی ایک قول ہاتھ باند صنے کا موجود ہے ، پھر بھی حافظ ابن القیم نے اعلام الموفقین میں حسب عادت امام مالک اور مالکیہ کے خلاف نہایت نامناسب الفاظ استعمال کئے ہیں۔ آپ نے متعدد اعادیث کو کیس جن میں ناف کے بیچے ہاتھ باند ھنے کا ذکر ہے پھر لکھا کہ ''ان سب احادیث کو مقلدین نے اس لئے جہوز دیا کہ ان سب احادیث کو مقلدین نے اس لئے جہوز دیا کہ ان کہ ان اندھر انہیں نہیں دیک اور اعلام کا کہ ایک ان کے ایسا ندھر انہیں نہیں دیک گیا اور ایسے لوگ خدا کے یہاں کیا جواب دیں گے وغیرہ۔ (اعلام ۲۷)

اسی طرح علامہ موصوف نے اپنی کتاب ندکور میں جگہ جگہ مقلدین ائمہ مجہتدین پراعتراضات کئے ہیں، اور سخت زبان استعال کی ہے حالانکہ ان اعتراضات کے ممل ویدل جوابات کتب متقدمین میں موجود چلے آتے ہیں، اورخودان کے استاذ حافظ ابن تیمیہ نے ائمہ مجہتدین کے بیشتار مسائل کی تصویب کی ہے اور وہ ان کے غدا ہب کی نقل بھی، حافظ ابن القیم کے برخلاف نہایت ادب واحترام کے ساتھ کرتے ہیں، بجزان چند مسائل کے جن میں انھوں نے جمہور سلف وظف سے تفرد اختیار کر کے اپنی الگراہ بنائی ہے۔ واللہ یعق المحق و ہو حیر الفاصلین

### باب الخشوع في الصلوة

## (نماز میں خشوع کابیان)

۲۰ ک: حدثنا اسمعیل قال حدثنی مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ
 عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال هل ترون قبلتی ههنا والله ما یخفیٰ علی رکوعکم
 ولاخشوعکم و انی لاراکم ورآء ظهری

۵۰۳: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالک عن النبی صلح الله علیه وسلم قال اقیمو الرکوع و السجود فو الله انی لاراکم من بعدی و ربما قال من بعد ظهری اذار کعتم و سجدتم

ترجمه ۲۰۰۷: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، که رسول خدا تلکی نے (ایک روز ہم لوگوں ہے) فرمایا، ہم لوگ یہ بیجھتے ہو کہ میرا منہ (قبلے) کی طرف ہے (لیکن) خدا کی تئم اتبہارار کو حاور تبہارا تجدہ تبہارا خشوع اپنی پس پشت ہے بھی، میں دیکھا ہوں (جسیاسا ہنے ہے) ترجمہ ۲۰۰۳ کے: حضرت انس بن مالک رسول اللہ اللہ ہے ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رکوع اور سجدوں کو درست طریقہ پر کیا کرو (اس کئے) کہ جب تم رکوع سجدہ کرتے ہوتو میں پشت کی طرف ہے بھی ویکھا ہوں (جیسے سامنے ہے دیکھا جاتا ہے) کہ جب تم رکوع سجدہ کرتے ہوتو میں پشت کی طرف ہے بھی ویکھا ہوں (جیسے سامنے ہے دیکھا جاتا ہے) کو نگر اس کے خفر مایا: نیماز میں خشوع شرق فقہی لحاظ ہے مستحب ہے، حالانکہ وہ لازمی وضروری ہونا چاہیئے کیونکہ روح نماز کی ویکھا ہوں کی نماز میں باطل ہوتی رشوع ہونے کیونکہ دوح نماز کی ویکھا ہوں کی نماز میں باطل ہوتی رشوع ہونے کیونکہ دوح نماز

سرن بسرت ماہ صاحب سے مرہ مایا۔ مارین سوئ سری ہی فاط سے حب ہے ، حالاندہ وہ اری وسروری ہونا چاہیے یوندروں مار کی وہی ہے ، مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر اس کوشر بعت فرض و واجب قرار دے دیتی تو اکثر لوگوں کی نمازیں باطل ہو تیں شریعت کا منشایہ ہے کہ لوگ اچھی بات اور صحیح راستہ کی اہمیت و قیت پہچا نیں ، اور اس پر لگنے کی کوشش کریں ، پھر بھی جو کوتا ہی ہواس کوشر بعت نظر انداز کرتی ہے۔ اس لئے فقہ نے فیصلہ دیا کہ نماز بغیر خشوع کے بھی ہوجائے گی گوناقص اور روح سے خالی رہے گی امام غز الی وغیرہ کی نظر چونکہ باطن پرتھی ، اس لئے انہوں نے کہا کہ نماز میں خشوع فرض ہے اس کے بغیر نماز صحیح نہ ہوگی۔ انھوں نے اپنے منصب کے لحاظ سے بات کہی ۔ فقہاء کا

منصب ظاہر پر محم كرنا ہے، ووائے منصب كاعتبارے فيل كرتے ہيں۔

دوسری حدیث الباب میں اقیمو الو کوع پر حفرت نے فرمایا کہ بیحدیث مسیکی الصلوۃ کا ایک کھڑا ہے، اوراس ہے معلوم ہواکہ اس خفس نے رکوع و بحدہ میں بھی کوتا ہی کہ تھی، چنا نچہ حدیث ترفدی میں انقاص کا لفظ موجود ہے، گویا وہ نماز کے ناقص ہونے کی طرف اشارہ تھا، لبذا تعدیل ارکان کے ترک سے نقصان آئے گا، بطلان نہ ہوگا، اور یہی واجب کی شان ہے، جس کو حفیہ بھی مانتے ہیں۔ خالفین نے حفیہ کے خلاف ہنگا مہ کھڑا کر دیا کہ انھوں نے حدیث پر عمل نہیں کیا، جبکہ حفیہ نے ساری حدیثوں پر نظر کر کے نظر سے تائم کی ہے۔ حضرت نے مزید فرمایا کہ شاہ کھڑا کر دیا کہ انھوں نے حدیث پر عمل نہیں میں گروہ شرط صحت صلوۃ نہیں ہیں۔ وہی ہمارے یہاں واجب کہ لا تی ہیں، لبذا صرف نام کا اختلاف برائے نام ہے اور کھٹی میں اور قب کہ اور اقیمو اللو کوع میں فرق ہے، دوسرے میں زیادتی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتو چیز ہی ندر ہے اور کائم کہ وہندار ہے اور گائم کہ کہ اگر ایسانہ کریں تو وہ نماز یا رکوع باتی ندر ہے گا جسے کہیں کے فلال شخص دیندار ہے اور فلل نے دین کوتھا مرکھا ہے۔ پس نماز پڑھنا ہے کہ اگر ایسانہ کریں تو وہ نماز یا رکوع باتی ندر ہے گا جسے کہیں کے فلال شخص دیندار ہے اور فلک کو بیا کہ بیسے کہیں کے فلال شخص دیندار ہے اور فلک کی جن بے بنبست اقامة صلوۃ ہے۔

قوله فوالله انی لا راکم الخ پرفرمایا کرحفورعلیه السلام کاید پیچه پیچهدے دیکھنا بطور مجزوتھا جیسا کہ ام احمر ﷺ اب جدید سائنس کی تحقیق بھی یہ ہے کہ قوت باصرہ ساری جلدانسانی کے اندر موجود ہے۔ پھرفر مایا کہ معجزہ میں پیضروری نہیں کہ وہ ستحیل ہو بلکہ بیضروری ہے کہ اس وقت مقابلہ میں کسی دوسرے ہے نہ ہوسکے ،خواہ بعد کووہ ہوا کرے۔

## باب مايقراً بعد التكبير

## (تکبر (تحریمه) کے بعد کیا پڑھے)

٤٠٢: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن انس ان النبي صلح الله عليه وسلم وابابكرو عمر كانوا يفتحون الصلوة بالحمد لله رب العلمين

۵۰۵: حدثنا موسى بن اسمعيل قال حدثنا عبدالواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو فرية في التكبير و بين القراء ة ابوزرعة قال حدثنا ابو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير و بين القرآء ة اسكاتة قال احسبه قال هنية فقلت بابى انت و امى يارسول الله اسكاتك بين التكبير و بين القرآء ة ما ماتقول قال اقول اللهم باعدبيني و بين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من الخطاياكما ينقى النوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياى بالمآء والنلج والبرد

ترجمہ ۱۰۵۰ در منزت انس دوایت کرتے ہیں کہ نبی کر یم اللہ اور ابو بکر و کھڑا ای ابتدا المحمد الله دب المعالممین ہے کرتے تھے:۔
ترجمہ ۱۵۰۵ در میان میں پچے سکوت فرمایت کرتے ہیں کہ رسول خدا اللہ تکبیر اور قراءت کے درمیان میں پچے سکوت فرماتے تھے (ابوزر در کہتے ہیں) مجھے خیال ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا تھوڑی دیرتو میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ، تبییر اور قراءت کے مابین سکوت کرنے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں پڑھتا ہوں اے اللہ! میرے اور میرے گنا ہوں کے درمیان میں ایسا فصل کرد ہے جیسے ان اور مغرب کے درمیان میں فصل کردیا ہے۔ اے اللہ! مجھے گنا ہوں سے پاک کردے، جیسے سفید کیڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! میرے ایان اور برف اور اولہ سے دھوڈ ال:

تشريح: حفرت شاه صاحبٌ نے فرمایا کہ مارے بہاں اور حنابلہ کے بہاں بھی تکبیراولی کے بعد سبحانک اللّٰہم و بحمدک الخیرُ حنا

متحب ہے،اورسلم شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حفرت عمر فی تعلیم دینے کے لئے نماز کے اندر بھی ای کو بلندآ واز سے پڑھا تھا،امام شافعی نے اس دعا کوا ختیار کیا ہے جو بخاری کی حدیث الباب میں سامنے ہے السلّھ ہاعد الخ،اور قوۃ اساد کے لحاظ سے یہی اولی ہے مگر تعامل پرنظر کرتے ہوئے ہماری دعااعلی ہے،امام احمد نے بھی ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ جس دعا کو حضرت عمر نے اختیار کیا تھا اس کوہم بھی اختیار کرتے ہیں۔

### تعامل اورفن اسناد

اس کے بعد حضرت ؓ نے فر مایا کہ قوت اسانید برغرہ کرنے اور تعامل سے صرف نظر کرنے کی وجہ سے دین کو بڑا ضرر پہنچا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اسناد کافن دین کی حفاظت کے لئے تھا تا کہ اس بیل باہر کی غیر چیزیں داخل نہ وہ سکیں ہی فرض اسناد پر اتنازیادہ زور صرف کیا گیا کہ تعامل نظروں سے او جھل ہوگیا، حالانکہ وہی دینی احکام کے لئے میر سے نزدیک فیصلہ کن چیز تھی حضرت ؓ نے یہاں امام ترفدی کی طرف اشارہ کیا کیونکہ افھوں نے حفیہ و حنابلہ کی دعاء استفتاح والی حدیث ذکر کر کے اس پر سندی کلام کر دیا ہے۔ پوری بحث معارف السنن ص ۲/۳۵۹ میں دیکھی جائے ، خلاصہ ہیہ ہے کہ اس کے رجال بھی ثقہ بیں اور کلام سے تو بہت کم رادی بیچ ہیں۔ پھر حضرت عمر ؓ کے صحح اثر ہے بھی یہ بات ثابت ہوگئی کہ آخری کمل حضور علیہ السلام کا افھوں نے وہی دیکھا ہوگا ، جس کو اختیار فر مایا ، یہ تعامل صحابہ کے شوامہ ہی صحت حدیث کے لئے بروی دلیل ہیں۔

محدث شہیر علامہ توربشتی حنفی نے لکھا کہ سبحانک اللّٰہم والی حدیث استفتاح حدیث حسن مشہور ہے، جس پر خلفاءاور حضرت عمرٌ نے عمل کیا ہے اور اسی کو حضرت عبداللّٰہ بن مسعود وغیرہ فقہائے صحابہ نے اختیار کیا تھا۔ اور علاء تابعین نے بھی۔ پھر اسی کو امام ابوصنیفہ اور دوسرے جلیل القدر علاء حدیث مشل سفیان توری ، امام احمد واسخق بن را بہویہ نے معمول بنایا ، اور امام ترخدی نے جس سند میں کلام کیا ہے، اس کے علاوہ دوسری وجوہ روایت بھی ہیں ، مثلا ابوداؤد وغیرہ کی حدیث۔ النے پھر فر مایا کہ مشہوریہ ہے کہ امام مالک کے یہاں دعاء استفتاح نہیں ہے ،گر ابو بکر بن العربی نے نقل کیا کہ وہ خود پڑھتے تھے ، دوسروں کو حکم نہیں کرتے تھے،گویا اس کوامرمستحب خیال کرتے تھے۔

بسم الله جز وسورت نهيس

کہلی مدیث الباب میں جویہ ہے کہ حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر وعمرٌ نماز کوالحمد الله رب العالمین شروع کرتے تھے، اس ہے حنفیہ فی بہلی مدیث البت برجھی خود امام شافعیؒ نے اس کا جواب دیا کہ مراد سور ہُ فاتحہ نہ ہونے پر بھی خود امام شافعیؒ نے اس کا جواب دیا کہ مراد سور ہُ فاتحہ سے ( کتاب الام ۱/۹۳) اور یہی جواب دوسرے شافعی بھی دیتے ہیں، حافظ زیلعیؒ نے اس جواب دیا کہ پوری آیت المحمد لله رب العالمین توسور ہُ فاتحہ کا نام نہیں ہے، نام تو صرف الحمد ہے، حضرتؓ نے فرمایا کہ حنفیہ کا استدلال درست ہے۔ پھر فرمایا کہ فاہر روایت کی روے بسم الله پڑھنا ہمارے یہاں سنت ہے مگر ایک روایت وجوب کی بھی ہے اور شخ سیم محمود آلویؒ نے وجوب کو ہی ترجے دی ہے۔

اسموقع پرالحمد سے بل جبربسم الله الوحمن الوحيم كے لئے جوخطيب بغدادى نے سب سے زياده زور ورصرف كيا ہے،اس كے جوابات مفصل ومل معارف السنن ٣/٣٨٣ ماص ٢/٣٨٣ ميں مطالعہ كئے جائيں نہايت بصيرت عاصل ہوگى۔

### امام بيهق كاغلطاستدلال

قول میں مسکت ہیں المت کبیر المح پر فرمایا:۔اس سے انکمہ ثلاثہ (امام ابوصنیفہ )امام احمد وشافعی )اور جمہور نے دعاءاستفتاح پر استدلال کیا ہے کیکن امام بیمنی نے اس سے دوسری عجیب بات نکالی ہے وہ یہ کہ یہال سکوت تھااور دعا بھی پڑھی گئی،لہذاای طرح امام کے پیچیے فاتحہ بھی پڑھی جاسکتی ہے،اوروہ انصات کے خلاف نہ ہوگا اور قراءت سراسر جائز ہوگی۔حالا تکہ یہاں سکوت کا اطلاق قراءت سرا پڑہیں ہوا ہے، بلکہ سکوت سے مرادسکون ہے، جس کا تعلق ما قبل سے ہے کہ تبریر سے فارغ ہوئے چنانچہ ایک روایت میں بھی ہے کہ اللہ اکبر سے سکوت کیا، اور آیت و لے اسکت عن موسی الغضب میں بھی سکون ہی مراد ہے، نہ کہ اخفاء، پھرانصات وسکتہ میں یوں بھی فرق ہے، خصوصا جبکہ انصات کے ساتھ استماع بھی ہو، جس کی تفصیل بحث قراءة خلف الا مام میں آئے گی۔

قول اللهم اغسل حطایای بالماء و الثلج و البود پرفرمایا کمحقق ابن دقیق العید نے کہا کہ لوگ عام طور سے سیجھتے ہیں کہ اتنابرف اولہ وغیرہ برستا ہے اور زمین پر بیکار ہوکر بہ جاتا ہے، اس لئے دعااس طرح کی گئی کہ یا اللہ! اس کومیر سے گنا ہوں کے دھونے میں کار آئی کہ یا اللہ! اس کومیر سے گنا ہوں کے دھونے میں کار میں آمد کر دے، بعض نے کہا ان چیز دل میں خمندگ ہے، ان سے میر سے گنا ہوں کی گرمی وحدت کومٹاد ہے۔ وغیرہ

باب ٢٠٤: حدثنا ابن ابى مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثنى ابن ابى مليكة عن اسمآء بنت ابى بكر ان النبى صلح الله عليه وسلم صلح صلواة الكسوف فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال السجود ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم سجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع فسجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم النام أن ما نصرف فقال قد دنت منى الجنة حتى لواجترات عليها جنتكم بقطاف من قطافها و دنت منى النار حتى قلت ماشان هذه قالواحبستها حتى قلت ماشان هذه قالواحبستها حتى ماتت جوعاً لآاطعمتها ولاارسلهاتاكل قال نفاع حسبت انه قال من خشيش الارض اوخشاش حتى ماتت جوعاً لآاطعمتها ولاارسلهاتاكل قال نفاع حسبت انه قال من خشيش الارض اوخشاش

ترجمہ: حضرت اساء بنت الی بکر روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علی اللہ نماز کسوف پڑھنے کھڑے ہوئے تو آپ نے طویل قیام کیا، پھر طویل کروع کیا، اس کے بعد قیام کیا، اور قیام کو ابھی) طویل کیا، پھر کوع کیا، اور رکوع کو (بھی) بڑھایا۔ پھر سراٹھایا اس کے بعد (دوسرا) سجدہ کو (بھی) بڑھایا۔ پھر سراٹھایا اس کے بعد رکوع کیا، اور رکوع کو بڑھایا۔ پھر سراٹھایا سے بعد رکوع کیا، اور رکوع کو بڑھایا۔ پھر سراٹھایا، تو (دوسرا) سجدہ کیا، اور رکوع کو بڑھایا۔ اس کے بعد پھر سراٹھایا، تو (دوسرا) سجدہ کیا اور (اس) سجدے کو (بھی) بڑھایا۔ اس کے بعد پھر سراٹھایا، تو (دوسرا) سجدہ کیا اور (اس) سجدے کو (بھی) بڑھایا اس کے بعد آپ نے قریب ہوگئی تھی کہ اگر ہیں (بھی )بڑھایا اس کے بعد آپ نے قریب ہوگئی تھی کہ اگر ہیں چاہتا، تو اس کے خوشوں ہیں سے کوئی خوشہ تمہارے پاس لے آتا، اور دوز خ بھی میرے اسے قریب ہوگئی کہ ہیں کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار! کیا ہیں ان لوگوں کے ہمراہ (رکھا جاؤں گا) یکا کہ ایک عورت (نظر پڑی) جھے خیال ہے کہ آپ نے فرمایا، کہ اس کوا کہ کہ پہنچہ ماررہی تھی، میں نے کہا، اس کا کیا حال ہے لوگوں نے کہا کہ اس نے بلی کو پال رکھا تھا، نہ اس کو کھلاتی تھی، اور نہ اس کو چھوڑتی تھی تا کہ دہ (از خود) کہی کھوڑتی نوع کی روایت میں اس طرح ہے کہ (نہ اس کو چھوڑتی تھی) تا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کو اگر ان با پید بھرے۔ خود) کہی کھوالے، نافع کی روایت میں اس طرح ہے کہ (نہ اس کو چھوڑتی تھی) تا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کو اگر ان با پہنچہ ہورے۔

خود) کچھ کھا لے، نافع کی روایت میں اس طرح ہے کہ ( نداس کوچھوڑتی تھی ) تا کہ زمین کے کیڑے کوڑے کھا کراپنا پیٹ بھرے۔
تشریح: حضرتؓ نے فرمایا کہ اس حدیث الباب میں صلوۃ کسوف کا ذکر کیا گیا ہے، اور بخاری وموطاً امام مالک سے دورکوع کا ثبوت ہوا ہے،
دوسری روایات پانچ تک کی بھی ہیں جیسے ابوداؤ دوغیرہ میں مسلم میں تین کی روایت ہے۔ حافظ ابن جرنے ایک واقعہ مانا ہے۔ علامہ نو دی دغیرہ
نے اس کو تعدد وقالَع پرمحمول کیا، لیکن وہ غلط ہے کیونکہ کسوف کا واقعہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں صرف ایک ہی بار پیش آیا ہے جیسا کہ محودشاہ
فرنساوی نے اپنے رسالہ میں تحقیق کی ہے، جس میں قبری حساب کوشسی پر منظم تی کیا ہے، البتہ اس۔ نے سکی عندالعرب سے انکار کر کے غلطی کی ہے۔
کیونکہ ان کے پہاں لوندلگ تھا اور ایک سال میں دو ماہ ذی الحجہ کے ہوجاتے تھے، جس طرح ہندوستان میں لوندلگتا ہے۔ حضرت شخ البند بھی تعدد
کے قائل تھے، کیونکہ وہ دوراۃ پر بہت وقوتی کیا کرتے تھے اور حق الوس میں کی انسی سرالہ کاذکر کہا تو خاموش ہوگئے۔

پھر فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اگر چہ نماز کسوف میں ایک ایک رکعت میں دودور کوع کئے تھے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اسی طرح تم بھی پڑھنا کہ بیقریب کی تشبیہ ہوتی بلکہ دور کی تشبیہ دے کر فرمایا کہ تم نئی نماز (فجر) کی طرح پڑھا کرنا۔حضرت شیخ الہند ؒ نے بیتو جیہ فرمائی تھی، پھر بدائع چھپ کرآئی تو اس میں بھی ابوعبداللہ بخی ہے یہی تو جیہ تقل ہوئی، جو کہار مشائخ حنفیہ میں سے ہیں، میں نے حضرت سے عرض کیا تو س کر بہت خوش ہوئے اور یو چھا کہ بیکون ہیں؟

#### تعددركوع نصيصئه نبوي

حضرت ؓ نے فرمایا کہ میں نے بھی نکات نکالے ہیں حضورعلیہ السلام کے دورکوع کے لئے مگر بہر حال! وہ آپ کی خصوصیت ہی رہے گی ،مثلا یہ کہ آپ نے نماز کے اندر جنت ودوزخ کو قبلہ کی دیوار میں متمثل دیکھا تھا، اور وہ ایک آیت تھی آیات اللہ میں سے جس کا آپ نے خطبہ میں بھی ذکر فرمایا ، دوسراز اکدرکوع آیت اللہ کے سبب سے تھا کہ آپ نے اس کے سامنے تضرع وابتہال کیا۔

#### نماز كسوف كاطريقه

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ حنفیة حضور علیہ السلام کے فعل مبارک اور واقعہ فاصد و درکوع والے کوآپ کی خصوبیت پرمحول کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے فول کور تج ویتے ہیں کہ ابودا کو میں صدیث ہے حضور علیہ السلام نے نماز کسوف پڑھا کر فر مایا کہ تم اس کونی نماز فرض (فجر) کی طرح پڑھا کرنا۔ اور مالکی بی افعیہ و حتابلہ نماز کسوف میں وودور کوع کے بی قائل ہیں۔ جوآپ سے فعلی صدیث میں ثابت ہے۔ پوری بحث العرف الطفذ کی اور معارف السنن جلد پنجم میں ہے قولہ ہو قر پر فرمایا کہ اس میں تاوصدت کی ہے تا نبیث کی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کورت کو چہنم میں کیوکر دکھی ایا جہار اس کا وخول چہنم ستعقبل ہوگا، حقیقت ہے کہ گہری نظروالے حال ہی میں ستعقبل کی چڑوں کو ویکھی ہو۔ جعیے بیچ کے اندر درخت کا تصور اور خیال روئیت ممکن ہے۔ کرتے ہیں فاص کر جبکہ اس آئندہ آنے والی چڑکا کی نیچ ہے بچھو جو وجھی ہو۔ جعیے بیچ کے اندر درخت کا تصور اور خیال روئیت ممکن ہے۔ اس بر وفع عالب میں میں میں انہ کہ میں ہی دیکھی ہوا تھی۔ بساب رفع عالب میں المام کی طرف نظر اٹھانے کا بیان اور حضرت عائش ہی تھی ہیں کہ رسول اللہ علیہ و سلم میں فرمایا کہ میں نے جہنم کود یکھا کہ اس کا ایک میں نے جہنم کود یکھا کہ اس کا ایک میں نے جہنم کود یکھا کہ اس کا ایک حصد دوسرے حصد کو تو رہے جب تم نے جھے دیکھا کہ میں نے جہنم کو ویکھا کہ اس کا ایک میں نے جہنم کود یکھا کہ اس کا اللہ صلے اللہ علیہ و سلم یقر آفی الظہر و العصر قال نعم فقلنا بما کنتم تعرفون کے داک قال باضطوا اب لحیة

٨٠٥: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال انبانا ابواسحاق قال سمعت عبدالله بن يزيد يخطب قال
 حدثنا البرآء وكان غير كذوب انهم كانوا اذاصلوامع النبي صلح الله عليه وسلم فرفع راسه من
 الركوع قامواقياماً حتى يروه قدسجد

ترجمہ ٤٠ ٤ : ابو معمرٌ روایت كرتے میں كه ہم نے حضرت خبابٌ ہے كہا كه كيا رسول خدا عَلَيْكَ ظهرا ورعصر (كى نماز) ميں پچھ پڑھتے تھے، خبابٌ نے كہا۔ ہاں! ہم نے كہا، تم نے بيكس طرح معلوم كرليا، خبابٌ نے كہا كه آپ كى داڑھى كے ملنے سے: ـ ترجمه ۷۰۱ : ابواسحاق روایت کرتے ہیں ، کہ میں نے عبداللہ بن بزیکو خطبہ پڑھتے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم سے براء (بن عازب) نے بیان کیا (اور وہ جھوٹے نہ تھے ) کہ صحابہ جب نبی کریم علی کے ہمراہ نماز پڑھتے۔ اور جب آپ اپنا سررکوع سے اٹھا لیتے تو صحابہ کھڑے رہے تھے۔ رہ جب آپ کو بحدہ کرتے ہوئے ویکھ لیتے (تب بحدہ کرتے تھے۔

9 - 2: حدثنا اسماعيل قال حدثنى مالك عن زيد بن اسلم عن عطآء بن يسار عن عبدالله بن عباس قال خصفت الشمس على عهدالنبى صلح الله عليه وسلم فصلى كالوايارسول الله رايناك تناولت شيئاً فى مقامك ثم رايناك تكعكعت فقال انى رايت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولواخذته الاكلتم منه ما بقيت الدنيا

• 1 2: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن على عن انس بن مالك قال صلىٰ لنا النبى صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فاشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رايت الأن منذصليت لكم الصلواة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم اركان ليوم في اخير والشر ثلاثاً

ترجمه ٥٠٤: حضرت عبدالله بن عباس روايت كرتے بين كه نبى كريم علي كذا في ميں آفاب ميں كمبن برا، تو آپ نے نماز كوف پڑھى، صحابہ نے عرض كيا كه بم نے آپ كوديكھا كه كوئى چيز آپ نے اپنى جگه پر ( كھڑے ہوئے) كى تھى پھر بم نے آپ كوديكھا، كرآپ يچيے ہے، آپ نے فرمايا كه ميں نے جنت كوديكھا تو اس سے ايك خوشہ ميں نے لينا چا با، اگر ميں اس كولے ليتا، تو تم اس ميں سے كھايا كرت. جب تك كه دنيا باقى رہتى۔ ( يعنى وه جھى فنانه ہوتا)

ترجمہ اے:۔حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم کالگھ نے ہمیں نماز پڑھائی ،اس کے بعد منبر پرتشریف لائے ،اور اپنے دونوں ہاتھوں سے مجد کے قبلے کی طرف اشارہ کیا ، پھر فر مایا کہ میں نے اس وقت جیسے کہ تہمیں نماز پڑھانی شروع کی ، جنت اور دوزخ کی مثال اس دیوار کے قبلہ میں دیکھی ، میں نے آج کے دن کی طرح خیراورشر بھی نہیں دیکھی (یہ آپ نے ) تین مرتبہ (فرمایا):۔

تشری : حضرت شاه صاحب نے فرمایا ۔ امام بخاری کے پیش نظر چونکہ حالت نماز میں نظرالی السماء کی ممانعت بھی ، جوا گلے باب میں آئے والی بھی ہے، اس لئے بتلایا کہ بحالت نماز نظرالی الامام کی اجازت ہے، اور اس پر "حیدن د ایتمونی" ہے استدلال کیا ہے اور اس کی اجازت اس لئے بھی ہے کہ امام کی کمل اتباع کا تھم ہے، اس کی طرف نظر نہ کرے گا تو اتباع نہ ہوسکے گا، چربیام بھی ذیر بحث آگیا کہ نماز کی حالت میں نظر کہاں رکھنی بہتر ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تغییر میں لکھا کہ مالکیے نے قول باری تعالی فول و جھ بحث شطر المصر معد الحوام استدلال کیا کہ نمازی نظر اپنے سامنے رکھے، نہ بحدہ کی جگہ پر جوام م ابوضیف شافعی واحد کا مختارہے۔ زیادہ تفصیل لامع ص۲۹۲/ امیں ہے۔

قولہ حتى يووہ قد سجد پرفر ماياكريہ بات حضورعليه السلام كة خرى زمانه كى ہے جب جسم مبارك بھارى ہوگيا تھا افورضعف آ گيا تھا، تناولت هيئا پرفر ماياكه بعض راويوں نے اخذت بھى روايت كيا ہے اور بيسب راويوں كے تجوزات ہيں۔ كيوں كه آپ نے صرف ارادہ فر مايا تھا، اس كوليانہيں تھا۔ چنانچ بعض روايات ميں اردت بھى وارد ہواہے۔

عالم مثال كاثبوت: قوله لقد رأیت الآن منذ صلیت لكم الصلواة الجنة و الناد ممثلیتین النج اس پرفر مایا كه مام بخاری كی اس حدیث سے عالم مثال كا ثبوت واضح طور سے ہوتا ہے، نیز اس كو بچھالو كه عالم مثال كے لئے بمز له مبدأ كے ہے، اور عالم مثال عالم مثال عالم اجسام كے لئے بمز له مبدأ كے ہے، اور جرمبدأ كے اندر بعد ميں ہونے والے تطورات وتغیرات رونما ہوتے ہیں اور وہ اپنے وجود كاكس نہ كسى درجه ميں ثبوت ضرور ديتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ استمثل کا ثبوت علاوہ کسوف کے دوسرے واقعہ میں بھی ملتا ہے۔اورستراط وافلاطون نے بھی ثبوت عالم مثال کا اقرار کیا ہے،اورارسطونے بھی اثولو جیامیں،اوراس میں بیبھی تحقیق کی کہ افعال باری تعالی معلل بالاغراض نہیں ہیں۔اوراس کو کما حقہ واضح ومقت کیا ہے،جس طرح سید جرجانی نے عاشیہ حکمۃ العین میں مسئلہ وحدۃ الوجود کوخوب ترواضح ومین کیا ہے وہ بھی لائق مطالعہ ومراجعت ہے۔

#### علامه قرطبي وشاه ولى الله كاارشاد

حضرت علامہ عثاثی نے فتح الملہم ص ٢/٣٥٦ میں فتح الباری کے حوالہ سے علامہ قرطبی کا قول نقل کیا کہ بموجب ند بہب اہل سنت جنت و دوزخ اس وقت موجود ہیں، اورحق تعالی نے نبی کر پم اللّه ہے گئے ایک خاص اوراکی قوت عطافر مادی تھی۔ جس سے آپ نے ان دونوں کا ادراک حقیقة فرمایا ہے۔ پھر علامہ عثانی نے لکھا کہ حضرت شاہ ولی اللّه صاحبؒ نے اس قصہ کورؤیت مثالیہ پرمحول کیا ہے اور باب ذکر عالم الشال میں لکھا کہ احادیث کثیرہ سے بیام خابت ہے کہ اس عالم وجود میں ایک عالم غیر عضری بھی ہے جس میں معانی اجسام مناسبہ کا ندر متمثل ہوتے ہیں۔ اور وہاں اشیاء کا وجود آبل وجود ارضی ہوجاتا ہے، الخ

#### باب رفع البصر الى السمآء فى الصلواة نماز مين آسان كى طرف نظرا تھانے كابيان

1 1 ): حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابى عروبة قال حدثنا قتادة ان انس بن مالك حدثهم قال قال النبى صلى الله عليه وسلم مابال اقوام يرفعون ابصارهم الى السمآء في صلوتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك او لتخطفن ابصارهم

ترجمہ: حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے فرمایا کہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی نماز میں اپنی نظر آسان کی طرف اٹھاتے ہیں، پس اس کے بارے میں آپ کی گفتگو بہت بخت ہوگئی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے باز آئیس، ورنہ ان کی بینائیاں لے لی جائیں گی۔

تشرتے:۔حدیث الباب میں نماز کے اندرنگاہ آسان کی طرف اٹھانے کی بخت ممانعت وارد ہوئی ،علامہ ابن بطال نے کہا کہ سارے علاء امت کااس امرکی کراہت پراجماع ہو چکاہے،اورنماز کے باہر بھی شرتے وغیرہ نے مکروہ ہی کہا ہے، مگراکشر علاء نے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ جس طرح کعبہ مغظمہ نماز کے لئے قبلہ ہے،ای طرح آسان دعا کا قبلہ ہے، قاضی عیاض نے کہا کہ نماز کے اندر آسان کی طرف و کیھنے میں ایک قتم کا اعراض ہے قبلہ سے اورنماز کے دائرے اور ہیئت سے کو یا باہرنگانا ہے۔ کذا فی الفتے۔ حافظ نے بیجمی لکھا کہ ابن حزم نے افراط کی کہ اس کو حرام قرار دیا دراس کی وجہ سے نماز کو باطل کہا ہے۔

حضرت علامہ تشمیریؓ نے فر مایا کہ خارج صلو ۃ میں دعا کے وقت نظرالی السماء کی اجازت شیخ عابد سندیؓ نے بھی دی ہے جنھوں نے ای موضوع پرمستقل رسالہ بھی ککھا ہے۔اوراہیا ہی علامہ دوانی نے بھی کہا ہے۔

حافظ نے لکھا کہ ایک وجہ ممانعت کی ہی بھی کہی گئی ہے کہ بینگا ہوں پر شفقت کے لئے ہے کہ نمازیوں پر حالت نمازیس فرشتے جوانوار کی بارش کرتے ہیں نظریں آسان کی طرف کرنے میں شدت انوار کی وجہ سے ان کی روشنی سلب ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جبیا کہ حدیث اسید بن تھنیر ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جوفضائل قرآن میں آئے گی۔ حضرت شیخ الحدیث وامظلیم نے اس پر لکھا کیمکن ہے ای اختال کے باعث وعید ندکور کو بجائے حرمت کے کراہت پر اتارا کیا ہو کا (لامعص۱/۲۹۳) امام ابن ماجے نے باب الخثوع فی الصلوٰۃ میں حضرت عمرؓ سے حدیث روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ا پنی نظریں آسان کی طرف مت اٹھاؤ۔ ڈر ہے کہ تمہاری بصارتیں اچا تک سلب نہ ہوجا کیں ، لینی نماز کے اندر (ص۲۷) اس سے بھی انوار وتجلیات ربانی کے سبب سے سلب بصارت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ واللہ اعلم

ابن ماجہ میں باب مذکور میں دوسری اور تیسری حدیث حضرت انس و جابر بن سمرہ والی روایت کی ہیں اور حضرت انس والی یہاں بخاری نے روایت کی ہے۔ابن ماجہ میں اضافہ و تفصیل ہے کہ حضرت انسؓ نے فر مایا۔حضور علیہ انسلام نے ایک روز اپنے اصحاب کونماز پڑھائی۔اور جب نماز پوری کر چکے تو فر مایا:۔لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اپنی نظریں آسان کی طرف اٹھاتے ہیں ،اور پھر غصہ و شدت کے ساتھ فر مایا کہ یا تو وہ ایسا کرنے ہے رک جا کیں ،ورنہ ان کی بصارتیں سلب ہوجا کیں گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی نماز کی حالت میں ہی صحابہ کرام کی اس حرکت کو ملاحظہ فرمالیا تھا، جیسا کہ آپ فرمات تھے کہ میں تم کو اپنے چیجھے سے بھی ایسا ہی ویکھتا ہوں جیسے آگے ہے۔

#### ملاعلى قارى اورجهت كامسئله

حق تعالی اجرعظیم عطافرهائے حضرت شیخ انحد ثین ملاعلی قاری حنی (۱۳۰۰ ایس) کو که انھوں نے حدیث سلم کی زیادہ فدکورہ کی روشنی میں وہ تحقیق فرمائی، جس کی طرف دوسرے شارعین مسلم نے نظر نہیں کی اوراحقر نے اس موقع پر ہوے اشتیاق سے شرح نو و کی وفتح ملہم کوتھی دیکھا، تگر پچھ نہ ملا۔

احقر نے جہت کے مسئلہ پر انوار الباری جلداا میں کافی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا تھا کہ ائمہ جبتدین نے متفقہ طور سے ذات باری عزامہ کو جہت سے مبرا قرار دیا ہے، گرآٹھویں صدی میں علامہ ابن تیمیہ نے آکراس کی بھی مخالفت کی ، اور جہاں ان کے سلف وجمہور امت کے خلاف دوسرے اصول وفروع کے تفردات ہیں ، ان میں جہت کا مسئلہ بھی ہے ، اور آج کل کے حنابلہ نے جہاں دوسرے بہت سے مسائل امام احمد کو علامہ موصوف کی وجہ سے ترک کردیا ہے (مثلا طلاق ثلاث وغیرہ) ای طرح جہت کے مسئلہ میں بھی وہ بے جہت ہوگئے ہیں۔

ہمیں علامہ ابن تیمیہ وعلامہ ابن القیم کے فضل و تبحراور علمی کمالات وخد مات کا پورااعتراف ہے، گمر کیا کریں کہ ان کے تفر دات اور بہت سے مسائل میں مسلک جمہور سلف وخلف سے ان کا انحراف، نیز ا کا برامت کے حق میں ان کی درشت کلامیاں اور تیز لسانیاں وغیرہ ہمارے لئے سخت اذبت وکوفت کا سبب بن گئی ہیں۔واللہ المستعان۔

یہاں یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں تازہ کرلیں کہ حضرت شاہ صاحبؓ نے حدیث بخاری''و ان دیسہ بیسنہ و ہیں القبلة'' کی شرخ کے وقت فرمایا تھا کہ شرح عقائد جلالی میں لکھا ہے کہ حاجات کیلئے آسان'' قبلۂ شرعیہ'' ہے۔ پھر جیرت وتعجب کے ساتھ لکھا کہ ایک حنبلی عالم نے اس کو جہتِ حقیقیہ قرار دیا ہے، حالا تکہ اس کو جہت شرعیہ جھنا چاہیئے تھا حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ وہ خبلی عالم ابن تیمیہ ہیں۔ کو فکر ہے: حکومت سعود بیان کیا ظ سے ہزار تحسین و تشکری ستحق ہے کہ اس نے حربین شریفین کاظم و نسق نہا ہے۔ اعلی پیانہ پر اور عمدہ کیا ہے، جائ کرام کے لئے جوآ سائٹیں اور ہولتیں مہیا کی ہیں وہ بھی ائق صدمبار کباد ہیں، گر یہ بات قابل اعتراض بھی ہے کہ وہ جاز و نجد کی دولت کا بیشتر و معتد بد حصدصرف نجدی، وہ ابی و تیکی عقائد کی نشر واشاعت پر صرف کر رہی ہے، حالانکہ اس کے مصرف کا تعین ساری دنیا ہے اسلام کے مسلمانوں کے مشورہ و مرضی کے مطابق ہونا چاہیے ، کیونکہ دولت سعود بیسارے دنیا ہے اسلام کی ایک مرکزی امانت ہیں، ابتداء میں وہاں کی حکومت سعود بیر نے مؤتمر اسلامی منعقد کر کے میکوشش کی بھی تھی کہ وہاں کے طرز وطریق حکومت اور دیگر اہم امور کے لئے عالم اسلامی کے اہل طی وعقد میں وہاں کی حکومت اور دیگر اہم امور کے لئے عالم اسلامی کے اہل طی وعقد کی رائے حاصل کر ہے، گر پھر رفتہ رفتہ وہ وہ بجائے ایک عالمی شور دی خلاف کوئی کتاب بھی داخل نہیں ہو عتی ۔ اور اکا ہر امت کی الی کتابوں کے لئے وہاں دافلہ پر بھی بخت پہرہ و پابندی گئی ہوئی ہے۔ نہ وہاں باہر کے مسلمان ہجرت کر کے قیام کر سے جیری اور کا ہر امارت کی اسلام سے خبدی وہاں دافلہ پر بھی بخت پیرہ وہ پابندی گئی ہوئی ہے۔ نہ وہاں باہر کے مسلمان ہجرت کر کے قیام کر سے جیری اور کی اجازت اسلام سے خبدی افسوس ہے کہ اس باہر کے جن اعیان کا رابطہ موجودہ سعودی حکومت کے ادکان سے ہے، دوا لیسے امور کی اصلات کے لئے کوئی جرات مندانہ افسوس ہے کہ اب باہر کے جن اعیان کا رابطہ موجودہ سعودی حکومت کے ادکان سے ہے، دوا لیسے امور کی اصلات پیش کی جات مندانہ کیر مؤسل سے کہ کہ ان کوشور کر کے دنیا کے اسلام کی رائے عامہ کوان شاء اللہ مطمئن کر نے کی گؤشش کرے گی مقادل کے داک کو علی مالہ نوز یو

#### باب الالتفات في الصلوة

# نماز میں ادھراُ دھرد یکھنے کا بیان

٢ ا ٤: حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعت بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عآنشة قالت سالت رسول الله صلح الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلوة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلوة العبد

٣ ا ٤: حدث ا قتيبة قال حدثنا سفين عن الزهرى عن عروة عن عآئشة ان النبى صلح الله عليه وسلم صلح في خميصة لها اعلام فقال شغلني اعلام هذه اذهبوا بها الى ابى جهم وائتونى بابنجانيته

ترجمہ ۱۲: دھنرت عائشہ ٌ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول خدا علیقہ سے نماز میں ادھرادھرد کیھنے کی بابت بوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ بیہ ایک قتم کی چوری ہے، کہ شیطان بندے کی نماز میں سے کرلیتا ہے۔

ترجہ ۱۷٪۔ حضرت عائش وایت کرتی ہیں کہ بی کریم سالیت نے (ایک دوز) ایسے کیڑے میں نماز پڑھی جس میں نقش ہے ہوئے تھے (نمازے فارغ ہوکر) آپ نے فرمایا، کہ جھے ان کی بی کہ بی کریم سالیت نے فرمایا، کہ جھے ان نیا نہ وادو۔
ادر عموری آپ نے فرمایا، کہ جھے اس کیڑے کے نقوش نے (اپنی طرف) متوجہ کرلیا اسے ابوہم (تاجر) کے پاس لے جاواور جھے انجان ادو۔
تشریخ: امام بخاری نے باب دفع المبصر المی الا مام میں بیٹا بت کیا تھا کہ نماز بحالت افتد المام کی حرکات وسکنات پر مطلع ہوئے کے لئے امام کی طرف نظر والتفات رکھ سکتا ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہ آئے گا۔ پھر دوسرے باب میں بحالت نماز آسان کی طرف نظر اٹھانے سے دوکا،
ادراس سے یہ بھی بعض احادیث کے تحت معلوم ہوا کہ اگر نمازی کا عقیدہ یہ ہوکہ تو تعالی جہت علیا میں یا آسان پر ہیں، تب تو اس نظر اٹھانے پر سخت وعید بھی ہے، جو خرابی عقیدہ ہی پر ممکن ہے۔ اس کے بعد یہاں امام بخاری ایک تیسری صورت بتلارہے ہیں کہ نمازی اگر بلاضرورت کے ادھرادھ فلا کرتا ہے۔
انظر کرتا ہے تو اس کا بغول شیطانی حرکت ہے کہ شیطان اس طرح سے اس کی نماز کوناقص بنا کراس کے اجرو او اب کو کم کرتا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔میرے نزدیک عالم غیب کی ساری چیزیں حقیقت پرجنی ہیں ان میں تاویل واستعارہ کی مخبائش نہیں ہے،اس لئے اگر کسی کواپنی الثفات والی نماز متمثل کر کے دکھا دی جائے تو وہ ضروراس کودیکھے گا کہ وہ ختلسہ مجروحہ ہے یعنی جگہ جگہ ہے نچی کھسٹی ہوئی،التفات وغیرہ نقائص کی وجہ ہے ہے۔

انواع التفات: (۱) نظر سے ملتفت ہونا۔ بیتو سب کے نزدیک نماز میں جائز ہے اگر چہ خلاف اولی ہے (۲) تحویل وجہ کے ساتھ بالا ضرورت کے سب کے نزدیک مکروہ ہے (۳) سید بھی قبلہ سے پھر جائے تو حفیہ وشافعیہ کے نزدیک مفسد صلوٰۃ ہے، ماللیہ کے یہاں اگردائیں بائیں مزجائے اور دونوں پاؤں قبلہ کی طرف قائم رہیں تو بلاضرورت مکروہ ہے، حنابلہ کے نزدیک اگر بلاضرورت مرض وخوف وغیرہ التفات ہوتو مکروہ ہے اور بطلان صلوٰۃ کا تھم صرف استد بارقبلہ ہے ہوگا۔ (الا بواب ۲/۲۸۳)

# باب هل یلتفت لامرینزل به اویرای شیئاً او بصاقاً فی القبلة وقال سهل التفت ابوبکر فرای النبی صلے الله علیه وسلم (اگرنمازین کوئی خاص داقع پی آ جائی یاسائے تھوکیا کوئی چیز دیکھئے تو کیا یہ جائزے کد دردیدہ نظرے دیکھے ادر بہل کتے ہیں کدابو کرماتفت ہوئے توانہوں نے نی کریم سلی الله علمہ در کھا)

٢ ا ٧: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمرانه و قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامةً في قبلة المسجد وهو يصلى بين يدى الناس فحتها ثم قال حين انصرف ان احدكم اذاكان في الصلواة فان الله قبل وجهه فلايتخمن احد قبل وجهه في الصلواة رواه موسى بن عقبة و ابن ابي رواد عن نافع

2 ا 2: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك قال المسلمون في صلواة الفجر لم يفجاهم الارسول الله صلح الله عليه وسلم كشف سترحجرة عآنشة فنظراليهم وهم صفوف فتبسم يضحك و نكص ابوبكر على عقبيه ليصل له الصف فظن انه يريد الخروج وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلوتهم فاشار اليهم اتمواصلواتكم وارخى الستر وتوفى من اخر ذلك اليوم

ترجمہ ۱۷: حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول خدافلہ نے مجد کے قبلہ (کی جانب) میں کچھ تھوک دیکھا۔ اس وقت آپ لوگوں کے آگے (کھڑے ہوئے ان وقت آپ لوگوں کے آگے (کھڑے ہوئے ان فر مایا کہ جب کوئی فلا اس کے بعد جب (نماز سے) فارغ ہوئے تو فر مایا کہ جب کوئی فخص نماز میں ہوتو (بید خیال کرے کہ) اللہ اس کے سامنے ہے لہٰذا کوئی فخص اپنے منہ کے سامنے نہ تھو کے ۔ اس کوموی بن عقبہ، اور ابن الی رواد نے نافع سے روایت کیا:۔

ترجمہ 2012: مضرت انس مالک وایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) مسلمان نماز فجر میں (مشغول) تھے، کہ یکا یک رسول ضدا علی اسٹ آ گئے، آپ نے حضرت عائش کے حجرے کا پردہ اٹھایا، اور مسلمانوں کی طرف دیکھا، اس وقت وہ صف بستہ تھے، پس آپ مسرت کے سب ہے مسکرانے گئے، ابو بکڑا ہے پچھلے ہیروں مٹنے گئے، تاکہ آپ کے لئے (امامت کی جگہ خالی کر دیں، اور خود) صف میں شامل ہو جائیں، کیونکہ وہ سیجھتے تھے کہ آپ باہر تشریف لانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں نے (خوثی کے باعث) یہ قصد کیا، کہ اپنی نمازوں کو تو ڑ دیں، مگر آپ نے انھیں اشارہ فر مایا کتم اپنی نمازوں کو پورا کر لواور آپ نے پردہ ڈال دیا، اور اس دن کے آخر میں آپ نے وفات پائی۔ تشری : اس باب میں امام بخاری نے بیٹا بت کیا کہ نمازی حالت میں کوئی خاص بات نی پیش آ جائے تو اس کی رعایت بھی نمازی حالت میں کی جاستی ہے، بشرطیکہ اس میں کوئی علم منافی صلوٰ ق نہ کر نا پڑ ہے جیسا کہ ترجمۃ الباب میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے امامت صلوٰ ق کی حالت میں خلاف تو قع حضور علیہ السلام کومجہ میں نمازی شرکت کے لئے آتے ہوئے و یکھا تو اس طرف توجہ کی۔ حدیث من 10 کے وقعہ کلائے میں خطرف اشارہ ہے، لیکن حدیث من 10 بخاری یہاں لائے ہیں وہ بقول حضرت شاہ صاحب و هو یہ صلی کی وجہ ہے ہی بھی کرلائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نماز کے اندر تھوک کو دیوا ہو تبلہ ہے ، حالانکہ بظاہر واقعہ الیہ نہیں ہے، اور حافظ و بینی نے بھی کلھا کہ وایت الباب کو خطور علیہ السلام نے نماز کے اندر تھو کی کر تاب ہوں ہوں ہوں کہ کہ اس الباب کے الباب کی منہوم ہوتا ہے جو بخاری نے سمجھا ہے، مگر امام بخاری خود ہی ایواب قبلہ میں باب صل البر اق کے اندر من من من کو کہ من حضرت مالک بن انس منہوم ہوتا ہے جو بخاری نے سمجھا ہے، مگر امام بخاری خود ہی ایواب قبلہ میں باب صلاح البر اق کے اندر من من کے اس کے بظاہر حضور علیہ السلام نے نماز میں نہیں بلکہ خارج صلوٰ ق بی ایسا عمل فر مایا تھا۔ بھر بقول حضرت شاہ صلاح ت من من من کو تھی نہاز کو کوئیں ہے، اس لئے بظاہر حضور علیہ السلام نے نماز میں نہیں بلکہ خارج صلوٰ ق بی ایسا عمل فر مایا تھا۔ بھر بقول حضرت شاہ صلات خال کو فیم نے دورہ یا کرتے تھے کہ سارے طرق دوایت اورمتون پر جب تک نظر نہ ہو مسائل کا فیصلہ نہ کرنا والے ہیں دورہ سے اور انہ ہی کر روایا کرتے تھے، حضرت شاہ صاحب ان کو کو حضرت شاہ صاحب ان کورہ نوا ہوئی کے کہ حضرت شاہ صاحب ان کو کورہ نے تھی۔ جن کورہ کی توجہ سے سنت اور اثر لیا کرتے تھے، حضرت شاہ صاحب ان کورہ کورہ نے تھی۔ حضرت شاہ صاحب ان کورہ کورہ کی کورہ کورہ کورہ کی تھی۔ جن کورہ کورہ کی توجہ سے بنے اور اثر لیا کرتے تھے، حضرت شاہ صاحب ان کورہ کے تھے۔

درحقیقت ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ کی محد ثانہ شان اور تحقیق تدقیق نظر ہمارے اکابر دیو بند میں سب سے ممتاز تھے اوران کا طرز بحث و تحقیق اکابر متقد مین محد ثین سے بہت اشہد واقر ب تھا۔ اس سے زیادہ میں کہوں تو شاید چھوٹا منہ بڑی بات بچمی جائے گی مگر مجھے یقین ہے کہ انوار الباری کی تحقیق محد ثانہ ابحاث پڑھ کرناظرین حقیقت کو پالیس مے۔ اور اب بھی مجھے بعض علماء وقت نے انوار الباری کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے اس تم کے احساس و وجد ان سے مطلع کیا ہے۔

لہذا حدیث ۱۳ میں تر جمد کی مطابقت فحجہا کے ذریعہ نہ ہوسکے گی ،اور نہ نماز کے اندرا تنائمل کثیر درست ہوگا کہ دیوار قبلہ تک جاکر اس سے تھوک وغیرہ صاف کرے، بلکہ نماز کے بعداس کوصاف کرے گا ،جس طرح حضور علیہ السلام نے بھی خارج صلوٰۃ کیا تھا۔

البت ای حدیث میں آ گے یہ بھی ہے کہ اگر نماز کے اندر تھوک بلغم کا غلبہ ہو (جیسا کہ شدت زکام ونزلہ میں ہوجا یا کرتا ہے تو تھم یہ ہے کہ سامنے تبلہ کی جانب نہ تھو کے بلکہ یہ تیچ قدموں کی طرف یا کپڑے میں بلاعمل کثیراس کو لے لے، پھر نماز کے بعداس جگہ یا کپڑے کو صاف کرے۔ واللہ تعالے اعلم۔

حفرت شاہ صاحبؓ نے اس موقع پر بیکھی فرمایا کہ مناجا ۃ ،اقبال علی الله ،اورمواجہ سب ایک ہی شی یعن مجلی ربانی کی طرف مشیر ہیں۔ یعنی حضرت حق جل ذکر ہ کی خاص بجلی حالت نماز میں متوجہ ہوتی ہے ،اورای لئے نماز مومن کے لئے ایک قتم کی معراج ہے۔وابعلم عنداللہ۔

#### باب وجوب القرآء ة للامام والماموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر و ما يجهر فيها ومايخافت

(تمام نمازوں میں خواہ وہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں سری ہوں یا جہری امام اور مقتدی کے لئے قراءت کے واجب ہونے کا بیان)

١٤ - حدثنا موسى قال حدثنا ابوعوانة قال حدثنا عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكى اهل الكوفة سعداً الى عمر فعزله واستعمل عليهم عماراً نشكواحتى ذكروآ انه لايحسن يصلى فارسل اليه فقال ياابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لاتحسن تصلى قال امااناوالله فانى كنت اصلى بهم صلوة اليه فقال ياابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لاتحسن تصلى قال امااناوالله فانى كنت اصلى بهم صلوة قال داك الله صلى الله عليه وسلم مااخرم عنها اصلى صلوة العشآء فاركدفى الاوليين واخف فى الاخريين قال ذاك الطن بك ياابااسحاق فارسل معه رجلاً اورجالاً الى الكوفة يسأل عنه اهل الكوفة ولم يدع مسجداً الاسأل عنه ويثنون عليه محروفاً حتى مسجد النبى عبس فقام رجل منهم يقال له اسامة بن قتادة يكنى اباسعدة فقال اما اذنشدتنا فان سعد الايسير بالسرية ولايقسم بالسوية ولايعدل فى القضية قال يكنى اباسعدة فقال اما اذنشدتنا فان عبدك هذا كاذباً قام ريآءً وسمعةً فاطل عمره واطل فقره و عرضه بالفتن وكان بعد اذاسئل يقول شيخ كبير مفتون اصابتنى دعوة سعد قال عبدالملك فانارايته بعد عرضه بالفتن وكان بعد اذاسئل يقول شيخ كبير مفتون اصابتنى دعوة سعد قال عبدالملك فانارايته بعد قد سقط حاجاً على عينيه من الكبير وانه ليتعرض للجوارى فى الطرف يغمزهن

ا ك: حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفيان حدثنا الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصلواة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

۱۵ اع: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيدالله قال حدثنى سعيد بن ابى سعيد عن ابيه عن ابسى هر درة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد قدخل رجل فصلى فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فر دفقال ارجع نصل فانك لم تصل فرجع فصلى كماصلى ثم جاء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل ثلاثاً فقال والذى بعثك بالحق مآ احسن غيره فعلمنى فقال اذاقمت الى الصلواة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً وافعل في صلواتك كلها

ترجمہ ۲۱۱ : حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت عمر سے سعد کی شکایت کی ، تو حضرت عمر نے سعد کو
معزول کردیا ، اور عمار کو ان کو کون کا حاکم بنایا ، ان کوگوں نے (سعد کی بہت تی ) شکایت کی بہاں تک کہ بیان کیا کہ وہ نماز اچھی طری نہیں
پڑھتے ، تو حضرت عمر نے ان کو بلا بھیجا ، اور کہا کہ ، اے ابواسحات ! بیلوگ کہتے ہیں کہتم نماز اچھی طری نہیں پڑھتے ، انھوں نے کہا ، سنو! خدا کی
مناز ہوتی تھی نے دیلی نماز ادا کی ہے ، جیسے حضور عملیہ کی نماز ہوتی تھی ، چنا نچے عشاکی پہلی دور کعتوں میں زیادہ دیر لگاتا تھا اور اخبر کی
دور کعت میں شخفیف کرتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابواسحات تم ہے یہی امید تھی ، پھر حضرت عمر نے ایک مخض یا چند شخصوں کو سعد سے
ہمراہ کوفہ بھیجاتا کہ وہ کوفہ والوں سے سعد کی بات بوچھیں (چنانچہ وہ گئے ) اور انھوں نے کوئی مجہ نہیں چھوڑی ، کہ جس میں سعد کی کیفیت نہ

پوچھی ہو،اورسب لوگ ان کی عمدہ تعریف کرتے رہے یہاں تک کہ بی عبس کی مجد میں گئے تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوگیا،اس کواسامہ بن قادہ کہتے تھے،کنیت اس کی ابوسعدہ تھی،اس نے کہا کہ سنو! جب تم نے ہمیں تسم دلائی، تو مجبور ہوکر میں کہتا ہوں کہ ) سعد لشکر کے ہمراہ ( جہاد کوخود ) نہ جاتے تھے اور غنیمت کی تقسیم برابر نہ کرتے تھے اور فیصلہ میں انصاف نہ کرتے تھے سعد ( بین کر ) کہنے گئے کہ دکھیم میں تین بد دعا کئی ہو، نمود و فرائش کے لئے ( اس وقت ) کھڑا ہوا ہو، تو اس کی عمر برد ھاد ہے، اور اس کو نقر میں جتال کر، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے ( چنا نچہ ایس کے بعد جب اس سے ( اس کا حال ) پوچھا جا تا تھا، تو کہتا کہ ایک بری ممر والا بوڑھا ہوں، فتنوں میں جتلا کہ جمے سعد کی بد دعا لگ گئی، عبد الملک ( رادی حدیث ) کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اب دیکھا ہے، اس کی دونوں ابرواس کی آئکھوں پر بڑھا ہے کے سبب سے جھک پڑی ہیں، وہ راستوں میں لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ان پر دست در ازی کرتا ہے۔ دونوں ابرواس کی آئکھوں پر بڑھا ہے کے سبب سے جھک پڑی ہیں، وہ راستوں میں لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ان پر دست در ازی کرتا ہے۔ دونوں ابرواس کی آئکھوں پر بڑھا ہے کے سبب سے جھک پڑی ہیں، وہ راستوں میں لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ان پر دست در ازی کرتا ہے۔ دونوں ابرواس کی آئٹی ہوں۔ وہ کو بھی تھی ہوں کہ کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ کی کہ کھی ہوں کہ بیا کہ بھی بیا کہ بیا کہ

ترجمہ کا کہ: حضرت عبادہ ابن صامت دوایت کرتے ہیں کہ بی کریم علیقہ نے فرمایا، اس حص کی نماز کہیں ہوئی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔

ترجمہ ۱۵ کے: حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علیقہ (ایک مرتبہ) مجد میں تشریف لے گئے، ای وقت ایک مخص
آیا، ادراس نے نماز پڑھی، اس کے بعد نبی کریم علیقہ کوسلام کیا، آپ نے (سلام کا) جواب دیا، اور فرمایا، کہ جانماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ لوٹ گیا اوراس نے نماز پڑھی، چیسے کہ اس نے (پہلے) پڑھی تھی، اور نبی کریم علیقہ کوسلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جانماز پڑھ،
کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی (اس طرح) تین مرتبہ (ہوا) تب وہ بولا کہ اس ذات کی تشم جس نے آپ کوت کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر ادانہیں کرسکتا، لہندا آپ جی تعلیم کرد ہے تھی آئی نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تم کو یا دہو،
اس کو پڑھو، پھررکوع کرد، یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان سے ہوجا و، پھرسرا ٹھاؤ، یہاں تک کہ سید ھے کھڑے ہوجاؤ، پھر سرا ٹھاؤ، یہاں تک کہ سید ھے کھڑے ہوجاؤ، پھر سرا ٹھاؤ، یہاں تک کہ سید ھے کھڑے ہوجاؤ، پھر سرا ٹھاؤ، یہاں تک کہ سید ھے کھڑے ہوجاؤ، پھر سرا ٹھاؤ، یہاں تک کہ سید میں اس کے طرح کرو:

تک کہ سے دو میں اطمینان سے ہوجاؤ، پھر سرا ٹھاؤ، یہاں تک کہ اظمینان سے بیٹھ جاؤ، اورا پئی پوری نماز میں اس کے طرح کرو:

تشری ج: قراءت خلف الامام کامسکله زمانه قدیم سے بی زیر بحث اور معرکة الآراء رہاہے، اور سب سے پہلے امام بخاری نے اس موضوع پر مستقل رساله 'قراء قاف الام' کلھا جو جزء القراء ق کے نام سے زیادہ شہور ہوا، اوروہ رسال طبع شدہ ہے، ہمارے سامنے بھی ہے، اس کے بعد علما بشافعیہ نے بھی رسائل ککھے، جن میں امام بہمی گارسالہ 'کتاب القراء ق' بہت مشہور ہے، اعلاء السنن وغیرہ میں غلطی سے بہ کشرت مواضع میں جز، القراء ق للبیم قی درج ہوگیا ہے، جبکہ جزء القراء قاکانتساب امام بخاری کی طرف اور کتاب القراء قاکا بہم قی کی طرف معروف و مشہور ہے۔

واضح ہوکہ امام بخاری اور ابن حزم کے علاوہ کسی نے بھی قراءۃ خلف الامام کے وجوب وفرضیت کے لئے اثبات وتشدد کا مظاہرہ نہیں کیا ہے اور ان دونوں کے سواکو کی بھی متقدمین ومتاخرین کبار امت میں سے امام کے پیچھے جہری نماز میں وجوب قراءۃ کا قائل نہیں ہوا ہے۔ اور امام شافعی کی طرف جواس کی نسبت کی گئی ہے، وہ بھی تحقیق سے غلط ٹابت ہوئی ہے، جس کوہم واضح کریں گے۔

محدثين متقدمين اورمسكه قراءت خلف الامام

محدثین متقدمین میں سے انکہ حفیہ وامام مالک واحد ؒ ہے تو اس لئے بھی وجوب کی نقل نہیں ہے، کہ وہ بھی وجوب کے قائل نہ تھے،
عدث کبیرامام ابن ابی شیباً پے مصنف میں پہلے بار ''من رخص فی المقواء و خلف الامام'' قائم کر کے ۲۱۔ آثار ذکر کئے ، جن میں وہ
زیادہ ہیں جن سے قراء و فاتحہ خلف الامام کا ثبوت مطلقا ہے، جبری نمازی صراحت نہیں ہے، اور سری میں جواز ہے منکر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور
وجوب وفرضیت کا ثبوت بھی کی اثر نے نہیں ہوتا، اس کے بعد دوسراباب انھوں نے ''من کو ہ القواء و خلف الامام'' قائم کر کہ ۲۶۔
آثار ذکر کئے ہیں، جن سے امام کے پیچھے قراءت کرنے کی ناپندگی ملتی ہے یا کہ امام کی قراء و مقتدی کے لئے کافی ہے۔

امام ترندیؒ نے بھی شافعی المذہب ہونے کے باو جود ہاب القواء ة خلف الامام کے بعد دوسراہاب ترک القواءة کا بھی ذکر کیا ،علامہ ابن کثیر شافعی نے اپنی تغییر میں لکھا کہ مقتدی کا امام کی فاتحہ پر آمین کہنا ہی اس کے لئے قراءت فاتحہ کے قائم مقام ہے غرض شافعیہ کی طرف سے بھی اس معاملہ میں امام بخاری کی طرح شدت نہتی ،کیکن تقریبا دوسوسال سے جب سے کہ غیر مقلدین نے تقلید وائمہ جمہدین یا کے خلاف جھنڈ ااٹھایا تو اس تنم کے مسائل کو عوام میں شائع کر کے ان کومسلک سلف وجمہور سے متنفر بنانے کا محبوب مشغلہ اختیار کیا ہے۔

#### غيرمقلدين اورحنفيه

چونکہ ہندوستان میں ہمیشہ حنفی مسلک ہی کی سیادت رہی ہے،اس لئے خاص طور سے ای کے خلاف پروپیکنڈہ کیا گیااور قسر اعق فاتحة حلف الاهام کے مسئلہ پر بھی مستقل رسائل لکھ کرشائع کرائے،اورعوام کو حنفی نہ ہب سے بدخن کرنے کی مہم چلائی گئی۔ای لئے اکا ہر حنفیہ کو بھی جواب دہی کرنی بیڑی۔

شیخ محی الدین بن العربی (شیخ اکبر) کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ گووہ ظاہری تھے، مگر قراءة خلف الامام ک مسلمیں امام اعظم وغیرہ کے ساتھ میں کیونکہ وہ فرماتے ہیں امام اللہ ہے اس کا کلام پڑھا جارہا ہے۔ لہٰذااس کے پیچے قراءت کیسی؟ حضرت شاہ صاحب کے بعض امالی میں بھی بہی بات ذکر ہوئی ہے کہ امام شافعی کا قول قدیم شل امام ابوصنیفہ مالک واحمہ جہری ہیں مدم وجوب تھااورای پروہ بچاس سال کی عمر تک رہے، آخر میں جب مصر گئے تو وہاں قراءت کے قائل ہو گئے، پھرنہیں معلوم کہ وجوب کے قائل ہوئے یاصرف استحاب کے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ ان کے زمانہ مصر کی کتاب'' کتاب الام'' ہے جوآخری عمر کی ہے، اوراس کے ۹۰/۱ میں ہے کہ ترک قراءت میں عمد و خطا برابر ہے، کیونکہ بغیر فاتحہ کے نماز درست نہ ہو گی، مگر مقتذی کا تھم آ گے آئے گا، پھرص ۹۳/۱ میں ہے کہ منفر داورا مام پر فاتحہ پڑھناوا جب ہے اور مقتذی کا تھم آ گے بیان کروں گا، پھرآ گے کئی جلدوں میں اس کا بیان نہیں ہے، جس کی وجہ سے مؤلفین نے عدم ذکر و نسیان وغیرہ کافیصلہ کیا ہے گرساتوی آخری جلد کے سے ۱۵ میں امام شافعی کی یہ وضاحت ملتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس نماز میں امام ایسی قراءت کر رہا ہو جوسی نہ جاتی ہوتو مقتدی اس کے بیچھے قراءت کر لے بعنی امام کے جہر کی صورت میں اگر آواز سی جارہی ہوتو مقتدی کوقرا، ت کی اجازت بھی نہیں و جوب تو در کنارر ہااور یہ بعینہ وہی ذہب ہے جوامام احمد سے دوسری روایت میں او پر بیان ہوا ہے۔اس کے بعدامام شافعی اجازت بھی نہیں و جوب تو در کنارر ہااور یہ بعینہ وہی ذہب ہے جوامام پرایسے بڑے سکتے کا وجوب ماننا پڑے گا، جس میں مقتدی فاتحہ پڑھ سکے اور اس کے علیہ السلام سے نہیں ہو سکا۔
اس کا جُوب مانیا پڑے علیہ السلام سے نہیں ہو سکا۔

علامہ ابن تیمیہ نے فرآوی ص ۴/۱۴۹ اور تنوع العبادات ص ۸۵ میں صراحت کی که 'امام کی جهری نماز میں مقتدی کے لئے فاتحہ کا وجوب قول شاذ ہے، حتی کدامام احمد ؒ نے اس کے خلاف پر اجماع نقل کیا ہے۔' اگر ان کے نزدیک امام شافعیؒ کا وجوب کا قول سیح ہوتا تو اس کو شاذا یسے لفظ ہے تعبیر نہ کرتے ،البتہ اس سے اشارہ امام بخاری وابن حزم ظاہری کی طرف ہوسکتا ہے۔

ارشادامام احمد: امام ترندی نے امام احمد کا قول نقل کیا کہ صدیث نبوی" لاصلواۃ لمن لم یقر ا بفاتحۃ الکتاب کا مطلب یہ کہ جہ جب استان الم احمد کے نہ ہوگا، گھرامام احمد نے حضرت جابرگا قول پیش کیا جس میں ہے کہ جو محض نماز کی کوئی رکعت بغیر قراءت فاتحہ پڑھے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔الایہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو،اوراس کو پیش کر کے امام احمد نے فرمایا کہ دیکھویہ سابی رسول ہے: س نے صدیث نبوی کا وہی مطلب لیا جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ تنہا نماز والے کے لئے ہے۔ ترندی (بابترک القراءة ظف الامام)

اس کے بعد ترندی نے لکھا کہ امام احمد باوجوداس کے بھی قراءۃ خلف الامام کے قائل تھے ایکن یہ مطلق طریقہ سے غلط ہے، کیونکہ وہ تو صرف سری میں جواز کے قائل تھے اور جہری میں صرف اس وقت کہ امام کی قراءت کی آواز نہ سے ، اور بڑاا ختلافی نقط صرف جہری میں ہے، اور سری کامعاملہ تو اور بھی زیادہ ابون ہے۔

جوبات او پرامام احمد سے امام ترندی نظل کی ہے، وہی ایک راوی حدیث سفیان بن عیدینہ "لاصلواۃ لسمن لم یقر ا بفاتحة الکتاب فسصاعدا" نے کہی کہ یہ تھم نبوی تنها نماز والے کے لئے ہے (ابوداؤدص ۱۱۹/ اباب ترک القراءۃ) اور محدث اساعیلی نے بھی یہی کہا ہے (عدہ س ۲۹/ ۲۳) غرض ان تینوں جلیل القدرمحدثین نے وہ فیصلہ دیا جوامام بخاری وابن حزم کے اطلاقی وعموی فیصلہ کے خلاف ہے۔

مغنی این قد امدین ہے کہ امام احد ؒ نے فرمایا: ۔ اس امر پر اجماع ہے کہ آیت استماع وانصات نماز کے بار ہے بیس اتری ہے اور اس پر بھی اجماع ہے کہ مقتدی پر خالت جہر میں امام کے بیچھے قراءت کرنا واجب نہیں ، اور یہ بھی امام احد ؒ نے فرمایا کہ ہم نے اہل اسلام میں سے کسی کے بارے میں نہیں سنا کہ وہ یہ کہتا ہو کہ جہرامام کی صورت میں مقتدی کی نماز بلاقراءت کے نہ ہوگی ، پھر فرمایا کہ یہ نبی کریم میں ان میں سے ذات اقدی ہے ، اور آپ کے سارے حاجو تابعین میں ، اور تجاز کے امام مالک ، عراق کے توری ، شام کے اور آئی ، مصر کے لیے میں ، ان میں سے کسی نے بھی ایسے خض کی نماز کو باطل نہیں قرار دیا جس نے اپنے قاری امام کے پیچھے قراءت نہی ہو۔ (منی لا بن قدام سر ۱۸۰۷) (خیام ہم سر ۱۲/۲) اس سے بیسے واضح ہوا کہ جن احد ہے مقتدی کے ذمہ امام کے پیچھے واجب وفرض بتایا جاتا ہے وہ امام احمد کے بزد کی صحیح نہیں اور جو سے جس وہ نظر داور امام کے حق میں میں ۔ طرفین کی پیش کر دہ احاد ہے پر جو توصیلی بحث و اظر اکا بر است نے کی ہے ، اس سے بھی امام احمد کے ارشاد کی صحت ثابت ہو تی ہے۔

امام شافعی جمہور کے ساتھ میں:۔اس سے ثابت ہوا کہ امام احمد کے نز دیک امام شافعی بھی آخرتک کسی وقت بھی وجوب قراء ۃ فاتحہ خلاف الامام کے قائل نہیں ہوئے ،امام احمد کا امام شافعیؒ ہے بہت ہی قریبی تعلق تھا اور وہ ان کے مذہب ہے بھی پوری طرح واقف سے ،اور آپ ک وفات بھی امام شافعی ہے ہے سال بعد ہوئی ہے گویاامام احمدؒ کے وقت تک کوئی بھی ایس قابل ذکر ہستی نہیں تھی ، جواجماع کے خلاف وجوب فاتحہ ظف الامام کی قائل ہو، لہٰذا امام شافعی کا جو جدید ند ہب و جوب کا مشہور کیا گیا، وہ صحیح نہیں تھا، اور بیہ مغالطہ صرف اس کئے پچھ بروں کو ہوا تھا کہ
انھوں نے امام شافعی کی کتاب الام کوقد یم کتابوں میں سے بچھ لیا تھا۔ پھر بعد والے بھی پہلوؤں کی وجہ سے مغالطہ میں پڑ گئے۔ واللہ تھا لیا ہم۔
محتر م علا مہ ابوالز اہم محمد سرفراز خاں صاحب صفدر عفیضہ منے لکھا کہ اصل غلطی امام الحرمین جو بی شافعی م ۸ ہے ہے (استاذ امام نز الی منافعی م ۵۰۵ ہے) سے ہوئی کہ انھوں نے کتاب الام کو امام کی کتب، قدیمہ میں سے بچھ لیا۔ پھر دوسر سے علاء بھی ان کی وجہ سے مغالطہ میں پڑ کئے ۔ واللہ میں پڑ کے منافعی کی وجہ سے مغالطہ میں پڑ کے البدایہ والنہا ہے ۲۵ اس کی وجہ سے مغالطہ میں پڑ کے ، اور نتیجہ میں امام شافع کی کا طور سے نقل ہونے لگا۔ حافظ این کثیر نے البدایہ والنہا ہے ۲۵ امیں یہی بات کھی ہے، اور ملامہ سیوطی نے بھی حسن المحاضرہ ص ۱۲۲ المیں کتاب الام کو امام شافعی کا قول جدید ہے قدیم نہیں۔ (احسن الکلام ص ۱۱/۱)

علامہ بنوریؓ نے بھی معارف السنن ص ۸۵ السس سکھا کہ امام شافعی کے قول قدیم وقول جدید دونوں سے مقتدی کے لئے عدم جواز فاتحہ بی ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ الاملاء بھی بقول نوویؓ امام کی جدید تصانیف میں سے ہے، اور اس میں بھی ترک فاتحہ بی ہے۔

علامہ بنوریؒ نے بیبھی لکھاہے کہ مجھے کتاب الام میں مقتدی کا علم نہیں ملاء اس کئے کہ موصوف کا ذہن جلد سابع کی طرف نہیں گیا ہوگا لیکن اس بات پر حیرت ہے کہ صاحب المہذب نے ''الام'' کے حوالہ سے امام شافعی کی طرف وجوب کیسے منسوب کر دیا؟!

#### غيرمقلدين كازعم باطل

اوپر کی تفصیل سے میہ بات بھی واضح ہوئی کہ موجودہ دور کے اہل حدیث حضرات (غیر مقلدین) جو میہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر مقتدی نے فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز باطل اور کا لعدم ہوگی، جن کے جواب میں احسن الکلام وغیر وکھی گئی ہیں، میان کا دعو بہ بقول امام احمد کے سراسر غلط اور نا قابل قبول ہے، اور اگر ان کو اس دعو کے صداقت کے لئے کوئی تا ئیدل سکتی ہوتو ساری امت میں سے سرف امام بناری اور ابن حزم سے، اور ان کے دلائل کارد پہلے بھی ہوچکا ہے اور مختمر اہم بھی یہاں کریں گے۔ ان شاء اللہ

#### امام بخاری کا دغوے اور دلیل

آپ نے باب قائم کیا کہ''ساری نمازوں کے اندرخواہ وہ حضر کی ہوں یاسفر کی اورخواہ وہ جہری ہوں یاسری،امام اورمقتذی دونوں پر قراءت کرنا واجب ہے' اسی طرح ابن حزم نے اپنی'' محلی'' میں دعوے کیا''سور ہُ فاتحہ کی قراءت ہرنماز کی ہررکعت میں فرض ہے،امام پر جسی اورمقتذی پر بھی،اوراس تھم میں فرض فِفل اور مردوعورت سب برابر ہیں۔'' (انو ارائحمودس ۱/۲۹۸)

ا حادیث بخاری: یہاں چونکہ ہم شرح بخاری کررہے ہیں اس لئے عرض ہے کہ امام بخاری نے اپنے استے بڑے دعوے پر دلیل کیادی ہے، ملاحظہ ہو، پہلی حدیث الباب میں حضرت سعد کے بارے میں اہل کوفہ کی شکایت کا بیان ہے، اس میں حضرت سعد کی قراءت کا بیان ہے، مقتدی کا پچونہیں، پھر دعوے سے دلیل کی مطابقت کیا ہوئی؟ دوسری میں ضرور حضرت عبادہ کی حدیث ہے کہ نبی کر پم اللے نے ارشاد فرمایا کہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، اور بیسب کو تسلیم ہے کہ امام ومنفر د پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور مقتدی پر جہری نماز میں کئی کر دیا ہے۔ مقتدی کو کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں، اور حسب تحقیق امام احمد، سفیان بن عید نہ وز ہری حدیث ندکور کا تعلق صرف امام ومنفر د سے ہے۔ مقتدی کو اس کھی میں اس لئے داخل نہیں کیا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ صحابی سے مرفوعاً وموتو فا دونوں طرح سے بیصدیث ثابت ہوئی کہ جو شخص کسی رکعت میں فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز نہ ہوگی، اللہ یہ کہ وہ وہ امام کے پیچھے ہو، (موطا امام) لک۔ ترزی وہادی)

#### احاديث جزءالقراءة

غرض امام بخاری یہاں تو عبادہ والی روایت ابن آتحق والی لانہیں سکے۔گراس کواپنے رسالہ جزءالقراءۃ میں بڑے زورشور ہ لائ بیں اورمجہ بن آتحق جیسے ضعیف ومجروح راوی کی توثیق کی بھی سعی مشکور فرما دی ہے جوامام بخاری کی جلالت قدر ہے مستبعد تھی ،گمران کو تواپنی ایک الگا جہتا دی رائے کو ثابت کرنا تھا، وہ کر گئے۔

امام بخاری کی تیسری حدیث الباب سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز میں کچھ حصہ قرآن مجید کا پڑھئے کا حکم ویا جتنا بھی آسان ہو، اور وہ بھی ایک منفر دآ دمی کے لئے ،اس سے امام کی اقتد امیں قراءت کرنے کا اور وہ بھی قراءت فاتحہ کا جوت کیونکر ہوگیا ،جس آسان ہو، اور وہ بھی قراءت فاتحہ کا جوت کیونکر ہوگیا ،جس کے لئے ساری کوششیں اپنے رسالہ میں کی جیں ایکن امام بخاری ماشاء اللہ نہا ہت و جین و زیرک اور متبقظ ہیں ، انھوں نے یہاں بخاری کے لئے ساری کوششیں اپنے رسالہ میں کی جات ہوگئی۔ ترجمة الباب میں خودام الکتاب کا ذکر نہیں کیا، اس کو اپنے دل میں ہی رکھا، اور قراء قاکل فلالائے ،جس کی مطابقت تیسری حدیث سے ،وٹئی۔ کمحہ فلکر بین بین ہوں ہوگئی ہے ، وہ بے کل ہے ، جیسے کہ بات پوری ملم حراح منفح ہوگئی ہے ، فاتحہ فلف اللهام کے مسئلہ میں ہمارے مقابل سابقین میں سے قابل ذکر صرف امام بخاری وابن حز مقلہ میں اس کے بعد اس زمانہ کے اہل حدیث (غیر مقلدین) نے ثابت کیا تھا اور آ کے بھی واضح کریں گے ان شاء اللہ کہ امام بخاری بھی طاہری جیں ) ان کے بعد اس زمانہ کے اہل حدیث (غیر مقلدین) بیں ،جن کا کام صرف مغالطے دینا اور سب ائم کے کرنا اور تفر کی کلم سلمین ہے۔ اللہ یو حصنا و ایا ہم

ارشادانور: حفرت نے اسموقع پردرس بخاری شریف میں فرمایاتھا کرامام بخاری نے اپنے رسالہ جزءالقراءة میں کچی کی حدیثیں ذکر کی بین اور سخت کلامی کی ہے اور بعض چیزیں غلط بھی ہیں، مثلا یہ کدر کوع میں شامل ہونے والے کور کعت نہیں ملی ، حالانکہ یہ کسی کا بھی نہ بہ نہیں ہے، اور صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے ادراک رکعت وادراک الرکوع پر۔ پھر فرمایا کہ سری نماز میں حفیہ سے استحباب ہے (کمانی الہدایون الامام میر ) اور شخ

ابن الہمام نے انکارکر دیا کہ موطا اور کتاب الآ ثار میں نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ قول ہدایہ کا بی درست ہے، کیونکہ اول تو ان دونوں کتابوں پر حصر نہیں ہے، دوسرے بیضروری نہیں ہے، کہ ہر بات کتابوں میں بھی ہو، بلکہ محض شہرت ونقل بھی کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے رسالہ فصل الحظاب میں سے پڑھ کرسنایا، میکھی خرمایا کہ پانچویں صدی کے ہیں (م درہ میرے) باتی تفصیل فصل ص ۹۴ میں دیکھی جائے۔

کھر فرمایا کہ شخ ابن البمام نے سری و جہری میں قراءت کو کروہ تحری کہد دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شریعت میں انفصال ہے یعنی دونوں کا حکم الگ الگ ہے، اور سری میں مکروہ نہیں ہے نہ تنزیبی نہ تحریمی۔ پس تول ابن البمام جس پر آج کل کے حنفیہ چل رہے ہیں بمقابلہ تول سلف جس کا حوالہ میرے رسالہ میں ہے۔میرے نزدیک مرجوح ہے۔ اور مقتدی کے مسئلہ میں جمہور حنفیہ کے ساتھ ہیں۔

ل بيصد عث الوداؤد باب من توك القرائة في صلوة مين حضرت عبادة سعروى ب، اورنسائي مين بحى ب، (بقيه عاشيه الطلصغير)

کرتے ہیں تو آپ نے سوال فرمایا کہ کس نے ایسا کیا؟ جواب میں پچھلوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے قرائۃ کی ہے گر ہذا کی ہے لین بہت ہی معمولی وقفہ لگا جس میں تیزی سے پڑھا ہے، گویا پہ بطوراعتذار کے کہا کہ ہمارا دھیان حضور کی قراءت کی طرف سے زیادہ نہیں ہٹا، بہت ہی معمولی وقفہ لگا جس میں تیزی سے پچھ پڑھلیا۔ (پیمجھ کر کہ بغیر قرائۃ کے یا بغیر فاتحہ کے نماز صحح نہ ہوگی) حضور علیہ السلام نے بین کرفر مایا کہ اگر تہہیں ضرور ہی پچھ پڑھنا ہے تو خیرصرف سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے تو آپ کے اس طرح ارشاد فرمانے سے صرف آباحۃ مرجوحہ کی صورت نگل علی ہے۔ لا بغذا امام بخاری وابن جزم اور آج کل کے اہل حدیث حضرات کے لئے یہی غنیمت ہے کہ اس سے آباحۃ ٹابت ہوگئی ، لیکن وجوب وفرضیت ممکن نہیں ۔ کیونکہ سوال کی صورت ہی بتلار ہی ہے کہ شارع علیہ السلام کو اس کی اطلاع بھی نہی چہ جا تیکہ آپ کے تھم ہوتا ہے کہ تا ہم کہ کہ بعد وہ آباحت مرجوحہ بھی ختم ہوگئی جیسا کہ سنن کی دوسری صوری بھر کی نماز میں قراء ق خلف الامام سے رک صوری بھر کے ہول گے ہول گے۔ وہ سازے بھر بچھ آقل قلیل رہ گئے ہول گے۔

امر خیر محض سے روکنا: حضرت نے مزید فرمایا کہ یہاں ایک دوسرا نکتہ بھی قابل لحاظ ہے کہ کسی امر خیر محض ہے رو کئے کاحق صرف ساحب وہ کو ہے، چنانچہ حضرت علی کا واقعہ آتا ہے کہ آپ نے عیدگاہ میں ایک مخض کونٹل پڑھتے دیکھا، لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اس کومنع نہیں کرتے ؟ آپ نے فرمایا: میں نے رسول اگرم علیا ہے کو یہاں نفل پڑھتے بیٹک نہیں دیکھا، کین اس کومنع اس لئے نہیں کرتا کہ کہیں آیت کریمہ "اد ایت اللہ ی ینھی عبداً اذا صلر "کا مصداق نہ بن جاؤں،

#### عورتوں کی نماز جماعت میں شرکت

ای طرح حضورعلیہ السلام نے عورتوں کو جماعت کی نمازوں میں شرکت کی رغبت نہیں دلائی تھی ، تاہم ان کواس ہے روکا بھی نہیں ، اور
ای لئے حضرت عمرؓ نے بھی آپ کے طریقہ کی رعایت فرمائی کہا چی بیوی کو جماعت مسجد میں جانے سے نہیں روکا حالا نکہ آپ کوان کا گھر سے
(بقیہ حاشیہ صفیہ ابقہ نے مقرت ابو ہریرہ کی دعایت فرمائی نے دوسراہ اب توک فرمایا ہی المجھویہ قائم کر کے حضرت ابو ہریرہ کی حدید بھی
روایت کی جس میں ای طرح سوال فرمایا اور ایک محف نے کہا کہ میں نے قراء ہی ہے تو فرمایا ہی لئے تو میں دل میں سوج رہا تھا کہ جھو ہے قرآن مجد کیوں
بھینا جارہا ہے ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا بیفرمان سننے کے بعد سب لوگ جبری نمازوں میں حضور علیہ السلام کے چیجیے قرآء ہیں ۔ کہ علیہ ابود اور دوسرے اکا برحد شین اور علی مدابن تیمیہ نے بھی بھی کہا ہم ہم رہا م بغاری نے
کے ۔ ابود اور دنے بھی اس قول کو حضرت ابو ہریرہ فرمان میں ابو ہریرہ کا نہیں ) مزید بحث ہم آگریں میں جب امام . خار کی اس بات کو کر ورد کھلانے کے لئے جزء القراء ہوس اللہ کا میز ہری کا قول ہے (حضرت ابو ہریرہ کا نہیں) مزید بحث ہم آگریں میں جب امام . خار کی اس کے درسالہ کی باتوں کا کھل جواب آگا۔ ان شاء اللہ

المعجم الممفھوس کاذکر: بیکاب۳۳سالدینت وریسرچ کے بعد متشرقین پورپ نے لیدن (ہالینڈ) سے شائع کی ہے، کاغذ طباعت ٹائپ وجلدیں بھی نہایت دیدہ زیب ہیں، سات جلدوں میں حروف بھی ہے ہے کتب حدیث (صحاح ستہ، داری، موطاً مالک و منداحمہ) کے الفاظ حدیث کی نشان دی کی کہ ہیں نہایت دیدہ زیب ہیں، سات جلدوں میں حروف بھی مورپ کے مشتر قین کی نخواہیں بھی دس ہیں ہزار روپے ماہوار فی کس سے کم کیا ہوں کی گرم ابعت کے بعداس میں نقائص پائے گئے، مثلا آج ہی ہڈائی تلاش کی توص ۸۰ کے پر ابوداؤد کے فیکورہ لفظ ہڈا کا حوالہ نہیں ہے۔ شاید ابوداؤد کے گرم ابعت کے بعداس میں نقائص پائے گئے، مثلا آج ہی ہڈائی تلاش کی توص ۸۰ کے پر ابوداؤد کے فیکورہ لفظ ہڈا کا حوالہ نہیں ہے۔ شاید ابوداؤد کے اس میں نقائص کی مرکز میں ہوافر تا ہے۔ اس میں نقائص کی تام کر نے بعد ہوئی۔ حدالہ درحقیقت و نیادی طرح الور تا کی نام وقود کے لئے کوئی کام کرنے اور خلوص وللہ بیت کے جذبہ ہے کام کرنے میں ہزافر تی ہے۔ ہوالہ کا تا کہ اور کا تا عبد العزیز میں حدالہ درحمۃ واسعت ۔

امام بخاری کے جز والقراءة ص ۸ میں بھی انسا لینھ بُدا ہوایت کیا ہے، فتح الملیم ص ۳/۲ میں ترندی وغیرہ کی طرف اس کی نسبت کی ہے، بھر مطبوعہ ترندی اور دوسری کتب سحاح میں نہیں ملی بجز ابوداؤ د کے بے جس کا حوالہ حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی درس میں دیا تھا پس وہی صحیح ثابت ہوا

الناج الجامع الاصول ص ۱۵۷/ امیں بھی سنن اربعہ کا حوالہ دیا ہے ،گمر ابوداؤ د کے علاوہ سنن میں نہیں ہے ،البتہ منداحمہ میں ہے ، ملاحظہ ہوالفتح الربانی س۱۹۴/۱۹۴ مگر اس میں صدّ اکی جگہ بنداح پہپ عمیا ہے۔واللہ اعلم''مؤلف'' مبجد میں جانا سخت ناپند تھا، اور دل سے چاہتے تھے کہ وہ گھر ہی میں نماز پڑھیں ، مبجد نہ جایا کریں۔ اور اس بات کوان کی زوجہ مطہرہ بھی جان چکی تھیں ، کیکن ان سے کہتی تھیں کہ آپ مجھے روک دیں تو رک جاؤں گی ، حضرت عرشمزاج نبوی کے پوری طرح واقف اور اس کی رعایت و اجاع کرنے والے تھے، چنانچہ ذبان سے روکئے سے آپ کچھاتے تھے، اور زوجہ محتر مہ آپ کی خاموثی سے فائدہ اٹھاتی رہیں تا آئکہ حضرت مرشنے بیتر کیب کی خامی روز مجھی کی نماز کے لئے جب وہ اندھیر سے میں مبحد نبوی جارہی تھیں ، ان کے پیچھے ہو لئے ، اور کہیں موقع پاکران کی چاور پر پاؤں رکھ دیا ، اس سے وہ سمجھیں کہ کی نے بری نیت سے ایسا کیا ہے، چنانچہ انا للد پڑھتی ہوئی گھر لوٹ کئیں اور کہا کہ واقع! زمانہ بہت خراب ہوگیا ہے اور حضرت عربی کی رائے مجھے ہے۔

ن**ماز او قات مکر و ہہ: ای طرح اوقات کر و ہ**ہ میں نماز پڑھنے کا مسئلہ بھی ہے کہ بعض حضرات فقہاء نے ان اوقات کی کراہت کا خیال کر کے ان اوقات میں نماز سے روک دیا ہے اور دوسر بے فقہاء نے نماز ایسی خیر محض سے رو کنا پسند نہ کیا اورا جازت دے دی۔

حضرت ؒنے ان مثالوں کے بعد فرمایا کہ ایساہی معاملہ قرآن مجید پڑھنے ہے روکنے کا بھی ہے کہ وہ خیر موضوع ہے اوراس ہے روکنا کل تامل وتر دوہے،ای لئے جب کہ حضور علیہ السلام نے ان کوامام کے پیچھے قراءت کا کوئی تھم بھی نہیں دیا تھا۔اور پھر بھی انھوں نے خود ہے،ی پڑھا تو آپ اس سے راضی نہ ہوئے اور سوال وغیرہ کرکے اپنی نالپند کا اظہار بھی فرما دیا تھران کوصاف طور ہے روکا بھی نہیں،اوراس کا تحل فرمالیا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میرے نزدیک قرائۃ خلف الامام (جہریہ نماز) کا مسئلہ حضور جماعات للنساء جیبا ہی ہے اور دونوں کی ایا حت بھی ایک ہی درجہ کی ہے۔ پھر جس کا جی چاہاں کوڑک کرے اور جو چاہاں میں غلوکرے اور اسے اقرب واشہ فقیہ خفی علامہ حلوانی کا فتویٰ ہے کہ عام لوگوں کو نماز سے ندرو کا جائے خواہ وہ مکر وہ اوقات ہی میں پڑھیں، کیونکہ وہ اگر چہ ہمارے ندہب میں مکر وہ ہے گرشا فعید کے مناز کو بالکل ہی تڑک کر بیٹھیں، اس سے تو اچھا ہی ہے کہ اپنی نماز کراہت کے ساتھ پڑھلیں، ندہب میں تو جائز ہے، اور ممکن ہے کہ وہ روکنے سے نماز کو بالکل ہی تڑک کر بیٹھیں، اس سے تو اچھا ہی ہے کہ اپنی نماز کراہت کے ساتھ پڑھلیں،

میں کہتا ہوں کہ نمازوں کے بارے میں اس تم کی ستی اور تہاون حضرت امام ابوطنیفہ کے زمانہ میں نہ ہوا تھا، اس لئے ان کے لئے یہ مناسب تھا کہ او قات کراہت میں پڑھنے سے روکیں، پھر جب نداہب کی اشاعت ہوئی اور لوگوں کو دوسرے نداہب کی رصتیں بھی معلوم ہوگئیں اور یوں بھی نماز میں خفلت اور تکاسل وغیرہ ہونے لگا، اور دینی امور پڑمل میں ستی آتی گئی تو فقہاء متاخرین نے یہی مناسب خیال کیا کہ عام لوگوں کو نماز وقت مکروہ سے ندروکیں۔اور خوف کیا کہ ہیں زیادہ تختی کرنے پروہ سرے سے نماز ہی ترک نہ کردیں۔

حاصل یہ ہے کی خیرمحض ہے رو کئے کا موقع صرف وہ ہے کی جب اس کانخل کسی طرح ہوئی نہ سکے، اور اس کا حق بھی صرف شار ع ملیہ السلام کو ہے، دوسر کے کسی کوئبیں، جیسے آپ نے رکوع و توجد ہے کی حالت میں قر آن مجید پڑھنے ہے روک دیا، کیونکہ وہ منا جا ہے، جواس ایکت بحز وخشوع کے لئے کسی طرح موز و نہیں۔ اگر چہا مام بخاری نے اس کا خیال نہیں کیا اور اجازت دے دی۔ اور حدیث سطح مسلم شریف کوبھی ترک کردیا، جس میں اس کی صرح ممانعت وارد ہے۔

یہاں بھی تم کہدیتے ہو کہ حضور علیہ السلام نے قراءۃ خلف الا مام کی اجازت مرجوحہ بادل نخو استہ مرحمت فرمائی ہے ،اور چاہو بیکہوکہ اجازت بطور عزیمیت نہیں دی ،اور بیصورت نا حضرات پر زیادہ گراں نہ ہوگی ، جو فاتحہ خلف الا مام کے وجوب وفرضیت کے مدعی ہیں۔

#### موجبین کی ایک تاویل

ان لوگوں نے اس کاایک جواب بید یا ہے کہ حضور علیہ السلام کا سوال فر ما نائفس قراءت ہے متعلق نہ تھا بلکہ جبرے تھا کہ آپ کے پیچھے پڑھنے والے نے بلند آواز سے قراءت کی تھی۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بیالی تاویل ہے جس کے لئے کوئی نقل پیش نہیں جاسکتی، پھرعقلا بھی کسی عاقل صحابی ہے بیتو قع نہیں کی جاسکتی کہ اس اسکیلے نے دوسرے تمام صحابہ کوساکت وصامت دیکھتے ہوئے بھی بلند آواز سے قراءت کردی ہو،اوراگر بالفرض ایہا ہوا بھی تھا تو حضور علیہ السلام کا سوال تو جہر کے بارے میں نہیں ہوا اور نہ آپ نے اس پر پچھ کیرفر مائی، بلکہ نفس قراءت پر ہی باز پرس فرمائی ہے پس معلوم ہوا کہ وہی آپ پرگراں گزری تھی۔

ان میں سے پھلوگوں نے بہتا ویل نکالی ہے کہ وَ ال قراءت فاتحہ ہے متعلق ندتھا بلکہ فاتحہ کے علاوہ جو پڑھا گیا ہوگا اس کے بار سے میں تھا، البذا فاتحہ خلف الا مام باز پرس کی اور ناپ ندیدگی کی زد سے تحفوظ ہے، کیکن بہتا ویل بھی باطل ہے، کیوں کہ دار قطنی کی روایت میں سنور ملیہ البذا فاتحہ خلف آل اس طرح مروی ہے:۔" ھل منکم من احلہ یقوا شیا من القو آن "' (کیاتم میں سے کوئی شخص قرآن مجیدکا پہر سے میں میر سے پیچھے پڑھتا ہے؟ ) ظاہر ہے کہ اس عمومی سوال سے قراء ت فاتحہ بھی محفوظ ندری ہوگی۔ اور سوال مطلق قراء ت قرآن سے تھا، سی ماس سورت کے بار سے میں ندتھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے نزد کیک سی ایک مقتدی پر بھی وجوب شرعی ندتھا، ورنہ یوں ندفر ماتے کہ میاتم قراء ت کرتے ہو؟ کہ وجوب کی شان بہی تھی کہ سب پر ہوتا میں سے کوئی قراء ت کرنے والا ہے؟ بلکہ سب بی سے یوں سوال فرماتے کہ کیاتم قراء ت کرتے ہو؟ کہ وجوب کی شان بہی تھی کہ سب پر ہوتا اور سب بی آپ کے خیال میں قراء ت کرتے ، نیز معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے چنجھے قراء ت کرنا منصب اقد اکے خلاف ما مامکم فرمایا، خلی نفر مایا، جوگل وموقع کے منصب تھا، اس سے آپ نے مطلقا منصب اقد اکو موقع کے منصب تھا، اس سے آپ نے مطلقا منصب اقد اکو موقع کے منصب تھا، اس سے آپ نے مطلقا منصب اقد اکو محمود یا کہ مام کے پیچھے قراء ت کرنا ہے گل ہے۔

# وجوب کی دوسری دلیل کا جواب

حضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ ہے بات بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد لا تفعلوا الامام القر آن " ہے تو ہم ابا حقت یا مدم وجوب سلیم کئے لیتے ہیں گراس کے بعد ہو حضور نے تعلیل کے طور پر ' فانه لا صلواۃ الابھا'' فرمایا اس سے تو وجوب ضرور فابت ہوتا ہے،

اس کا جواب ہے ہے کہ بات تو کسی طرح بھی معقول نہیں ہو سکتی کہ ایک وقت میں ایک چیز کو صرف مباح اور وہ بھی بدرجہ ابا حت مرجوحہ کہا جائے ، اور پھرائی کو اگلے جملہ میں واجب کا درجہ دے دیا جائے ، اس لئے حدیث نبوی کی معقول شرح اس طرح ہو سکے گی کہ ممانعت اور پھرابا حت کا تعلق تو مقتدی کے ساتھ ہواور چونکہ سورہ کا تھے کو دوسری سورتوں کے مقابلہ میں ایک بڑا اتفوق وا قبیاز بھی بخشا گیا ہے کہ کہ معقول شرح اس طرح ہو سکتی کہ کہ کہ معتوب سے کہ اس کے خشروری ہے، اور دوسری سورتوں کے لئے بیوصف نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی سورت فاتحہ کے ساتھ پڑھی جاستی ہو میں ہو تیں ، بلکہ کوئی بھی سورت فاتحہ کے ساتھ پڑھی جاستی ہو مقتوب کہ اس کے نظرور کی اور خاص مقتدی سے ، بلکہ اس کے وصف خاص کا اظہار ہے اور خاص مقتدی سے ، بلکہ اس کے وصف خاص کا اظہار ہے اور خاص مقتدی سے کہ جی میں اس کو واجب کرنامقصور نہیں ہے کہ اس کے واسطی تو صرف اباحت کا درجہ مقرر ہو چکا ہے اور اس کئے اس کے لئے حکمی و معنوی طور پڑھتا ہے۔ یہاں یہ مجوری ہے کہ امام کی قراء ت کی کافی قرار دے دی گئی ہے، اور اب حکما وہ ایسانی ہے کہ جیسے امام یا منفر دہونے کی حالت میں خود پڑھتا ہے۔ یہاں یہ مجوری ہے کہ امام کی قراء ت کی وقت اس کے لئے انصات وخاصوری ہے۔

#### مثالوں ہے وضاحت

حفرتؒ نے اس کوبھی مثالوں سے واضح فر مایا کہ تر ندی میں حدیث ہے کہ''مومن کی گم شدہ چیز دوزخ کی آگ ہے'' و ہاں بھی تھم ندکور باستبار تحقیق جنسی کے ہےتا کہ لوگ مسلمانوں کی چیزیں اٹھا کر حلال نہ بجھ لیس ، در ندا گر بالکل ہی مسلمان کی گم شدہ چیز وں کوندا ٹھایا جائے گا تو یوں

ہمی ضائع ہوجا ئیں گی۔

دوسری مثال میے کر ترفری باب البر میں ہے کہ ایک روزنی کریم علیات حضرت حسن یا حسین کو کود میں لئے باہر تشریف لائے اور ان کو خطاب کر کے فرمایا کہتم ہی اپ کو بخل پر مجبور کرتے ہو، تم ہی ان کو ہز دل بناتے ہوا ور تمہاری ہی وجہ ہے وہ جہالت و جمانت کی باتیں کرتے ہیں ، اور تم ہی ان کے لئے بمز لدروح وریحان بھی ہو، تو ظاہر ہے کہ بیصا جبز او بیان اوصاف ٹلا شد فدکورہ کے مل نہ تھے ، البت ان کی جنس ان کے جنس کا تعلق بنایا گیا ہے۔ ان کی جنس کے بارے میں بات درست تھی ، ایسے ہی حدیث فاتحہ کو بھی سمجھنا جا بیٹ کہ اس کی بھی تعلیل کے ذریعا یک جنس کا تھم بتایا گیا ہے۔ بس کا تعلق منفر دوامام سے ہے ، موجودہ مقتدی والی صورت سے اس کا تعلق نہیں ہے اور یہ بتایا کہ مقتدی کے لئے صرف قراء قاتحہ کی اباحت کے دوسری سورتوں کی وہ بھی نہیں ) اس لئے کہ دہ اصل و بنیا دصلو ق ہے کہ اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی ، اگر چہ اس وصف اصلیت کا حقق مقتدی کے سوامنفر دوامام کے حق میں ہوگا۔

چنانچاس بارے میں امام احمد کی ترفدی میں صراحت بھی ہے کہ صدیث لا صلون قلم یقر أ بفاتحة الکتاب منفر د کے تق میں ہے، مقتدی کے لئے نہیں ہے۔ اور ایک ہی صراحت خودرادی صدیث فرکور حضرت سلیمان بن عینیہ سے ابوداؤد میں وارد ہے۔ موجبین کی مجمول: لیکن باوجودایے اکابر کی تصریحات کے بھی قرائة خلف الامام کے قائلین نے اس صدیث کونماز جماعت کی طرف بھی منتقل کردیا، اور جو تھم ایک مختص کے لئے بطورخود تھا اس کو ایٹے محض کے لئے بھی کردیا، ورجو تھم ایک محتف کے لئے بھی ترکہ یا جود وسرے کے ساتھ اقتد اکر کے نماز پڑھ رہا ہے۔

## مقتدی کے ذمہ بھی قراءت ہے

حضرت نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک شریعت کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ مقتری پرقراء تنہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ امام ہی کی قراء تاس کی قراء تنہیں ہے بوحدیث سے حالیا ہے ہوشر طشخین کے مطابق ہے۔ یہ سے جوحدیث سے خابت ہے، شخ ابن ہمام نے ایک اسناد منداحمہ بن منطو بعنا حتی ہیں چش کی ہے جوشر طشخین کے مطابق ہے۔ یہ کتاب اب مفقود ہے، شخ ابوالحن سندھی کے حاشیہ فخ القدیر میں ہے کہ مقتی علامہ قاسم بن قطلو بعنا حتی ہو اندالمسانید العشر ہ الملام میرگ میں ہے۔ عدی کی اسناد دریافت کی تھی ، تو انعم الملام میرگ میں ہے۔ علامہ موصوف نے بوصری کا یہ بیان بھی نقل کیا کہ جب اس اسناد کو حافظ ابن جر پیش کیا گیا تو مندتمام ہونے ہے قبل ہی کہنے گیا ممال سے تو حدیث من کان لما امام کی ہوآر ہی ہے، اور سکراکر چپ ہو گئے ، بظاہراس سے فوش نہ ہوئے ، مگراس پر کوئی نفتہ بھی نہ کر سکے۔ کہاس سے تو حدیث من کان لما امام کی ہوآر ہی ہے، اور سکراکر چپ ہو گئے ، بظاہراس سے فوش نہ ہوئے ، مگراس پر کوئی نفتہ بھی نہ کر سکے۔ کیونکہ اس کی مفتر مل اسلام کی ہوآر ہی ہے جور سے ، بلکہ بقول حضرت شاہ صاحب کے کہا ہے مواقع میں فرمایا کرتے تھے ، کیونکہ اس کی فقہ حدیث کی طرف کو چلی ہے، یعنی برعس ہوا ہے چانا تو حدیث سے فقہ کی طرف کو تھا، تا کہ فقہ حدیث نبوی کے تابع ہو، یہاں اگر حافظ ابن مجرکہ ہوا ہے کہ فقہ خفی کے اصول جامعہ وکا ملہ ہے متاثر ہو کر آپ نے ابن جرکہ کاس خواب کی جہ ہے درک گئے تھے۔ اس کی فقہ حدیث نبوی کے امادہ کر لیا تھا، مگر پھرا کیک خواب کی وجہ ہے درک گئے تھے۔ خفی بن جانے کا ادادہ کر لیا تھا، مگر پھرا کیک خواب کی وجہ ہے درک گئے تھے۔

#### فقه حفى كے خدام اكا برملت

حقیقت یہ ہے کہ فقہ حنی کو اگر امام محمد امام طوادی ، طامہ زیلمی ، اور حفرت علامہ تشمیری ایسے حضرات کی طرح کا مل تحقیق و دفت نظر کے ساتھ کتاب وسنت اور تعامل و آثار صحابہ و تا بعین کی روشی میں پیش کیا جاتا اور اس کی اشاعت بھی اعلی پیانہ پر ہوتی رہتی تو آج جو اس کی بے قدری و ما یک یک دوسر بوتی ، ہم نے جو پہلے کئی ابحاث تفسیل و کم ما یک ووسر بوتی ہوتی ہے ، اس سے ہماری نہ کور و گذارش کی صداقت واضح ہوگی ، ان شاء اللہ تعالی۔

موجودہ دورانحطاط: بری تکلیف دورد کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس آخری دور میں حضرت علامہ کشمیری اور حضرت مدتی ایسے خفقین وکا ملین سے صدیث کا درس لیا تھا، اگر چہتے معنی میں دیکھا جائے تو ہمیں کھے بھی نہ آیا کیونکہ ہماری استعداد وقابلیت اخذ ہی ناتھ تھی مگر جلد ہی اب تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بیشتر ترفدی و بخاری پڑھانے والے ایسے ہیں جن میں علوم اکا برسلف و خلف کو بھے کی بھی قابلیت نہیں ہے، نہان کا مطالعہ و معلومات و سیع ہیں، بلکہ اس کیلئے ان کے یاس وقت بھی نہیں ہے۔ الاماشاء اللہ فیا للاسف و لضیعة علم المحدیث.

### تعیم و تخصیص نہیں ہے

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں تعیم وتخصیص کی صورت نہیں ہے بلکہ اصل صورت بیہ کہ نظر شارع میں قرارت کے بار سیم میں مطلق نماز کا باب مستقل اورا لگ تھا جس کے تحت منفر دوامام آئے اور مقتذی کے احکام دوسر سے تھاس لئے اس کا باب الگ ہے تھا جیسے صدیث میں آتا ہے ''البکو تستاذن فی نفسہا و اذنہا صماتھا'' (باکرہ سے اس کے نکاح کے لئے زبانی اجازت لینی چا ہے اور اس کی فاموثی اجازت ہے ) تو یہاں اذنہا صماتھا بطور تخصیص کے نہیں ہے ، بلکہ وہ مستقل الگ اسکے لئے شریعت ہے ، اس لئے اگر کوئی کی فاموثی اجازت ہے ہوا لگ سے اس کے سکوت کو پہلے تھم کو عام قرار د ہے کر باکرہ کے لئے زبانی اجازت وہ مرک ہوگ ۔ البتہ دوسر سے جملہ سے جوالگ سے اس کے سکوت کو بمزلد زبانی اجازت کا باب میں ہوگ ، ای طرح یہاں بھی جب شریعت نے اقتدا کے تو اعدوا حکام الگ باب میں قائم کئے بیں ، اور غیرا قتد اے دوسر سے باب میں جاری کرد ہے۔

ا حادیث اقتد اء: چنانچاقتد ای احادیث دیکھئے کی بیل بھی مقتدی کوامامت کے ساتھ قرا،ت کا تھم نہیں کیا گیا، اورجس حدیث بیں اقتد ا کی پوری کیفیت بیان کی گئی ہے اور کہا گیا کہ جب امام رکوع کرے تو تم رکوع کر وہ بحدہ کر ہے تو سجدہ کر وہ غیرہ دہاں کا ذکر نہ کر نااہل حدیث کے امام قراءت کر وہ حالانکہ قراءت کرہ حالان کا بنیادی رکن ہے بلکہ راس الا رکان ہے، لہذا اس کا ذکر نہ کر نااہل حدیث کے جوموجیین قراءت فاف الامام ہیں، اچھا سبق تھا، پھر اس کے بعد یہ بھی وہ دیکھیں کہ ایک دوسری مستقل حدیث بیں سے زیادتی بھی صراحت کے ساتھ لگ کی کہ امام جب قراءت کر ہے تو تم خاموش رہوں ہے ساتھ لگ کی کہ امام جب قراءت کر ہے تو تم خاموش رہوں ہے دوسری سیستقل حدیث بیل انصافو ق کہ حضرت ابوموی اشعری ہے مفصل روایت نماز کے بار ہے بیل ہے، اور امام ابو بر رابن ابی شیبہ کی روایت میں وا دا قبو آ فانصتو ا بھی ہے، لیون سام قرا، سام قرا، سام مسلم و رادی کتاب نے نام مسلم کو اس کمزوری کی طرف توجہ دلائی تو وہ بولے کیا تم سلیمان تیمی ہے بھی زیادہ حدیث کو یا در کھنے والا مسلم و رادی کتاب ) نے امام مسلم کو اس کمزوری کی طرف توجہ دلائی تو وہ بولے کیا تم سلیمان تیمی ہی زیادہ حدیث کو یا در کھنے والا کو خوند میں ابیل اس کی روایت نہیں کی کا مورایت نہیں آپ کے خور دیاں کی دوسروں نے اس کی روایت نہیں کی) پھر سوال نور کو کئی کہا ہے کہا کہ کہا تھی خور دیاں بر کہا گیا کہ کہ بھی حدیث کی حدیث کی دیاں بر کہا گیا کہ کہ بھی حدیث کو دیش میں بہاں جمع کی دوسرہ دی بہاں جمع کی میں جمع کی ہیں جس بی نیات کی انسان کی ہوں جمع کی ہیں جس بی نیات کی انسان کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہاس زیادتی کی امام سلم نے تھیج بھی کی ہےاوراس کی تھیج جمہور مالکیہ وحنابلہ نے بھی کی ہے، بلکہ اس کی تھیج سے احتر از صرف ان حضرات نے کیا ہے جوقراءت خلف الا مام کواپنا مسلک مختار قرار دے بچکے تھے اوران کی فقہی رائے مقدم بن کر حدیث کی طرف چلی تھی ۔

#### امام بخاری وابودا ؤد کے دعوے

حضرت یے اس موقع پرنام تو نہیں لیا مگراحظر کے نزدیک اشارہ امام بخاری وابوداؤد کی طرف بھی تھا جنھوں نے اس زیادتی پر کام کیا ہے ، امام بخاری نے تو جزءالقراء ق ص ۲۹ (طبع علیمی ) میں سلیمان تیمی کی روایت میں عدم ذکر ساع عن قنادہ کی بات نکالی اور دوسری حدیث ابل ہر برے گوابو خالد کی عدم متابعت کا دعوے کر کے گرانے کی سعی مشکور فرمائی۔ امام ابوداؤد نے بھی حدیث ابی ہر برہ باب الا مسام بسصلی میں قعود کے تحت روایت کر کے زیادة ابی خالد کو غیر محفوظ قر اردے دیا۔

سلیمان تیمی کے بارے میں انجمی او پرامام مسلم وغیرہ ہے توثیق تقیج کا ذکر ہوا ہے اور علامہ عثانی نے فتح الملیم ص۲/۲۲ میں اور بھی موثقین وسمسن سے منائے ہیں، پوری بحث وہاں پڑھنے کے لائق ہے اور ابو خالد کی عدم متابعت کا جواب مکمل بذل المجبو دص ۱/۳۳۸ تاس ۱/۳۳۸ تابل مطالعہ ہے، جس سے امام بخاری اور امام ابو داؤد دونوں کے بے دلیل دعووں کی مبالغہ آرائی واضح ہو جاتی ہے۔ افسوس ہے کہ ہم بہت ی محدثانہ تحقیقات یہاں ذکر نہیں کر سکتے۔

#### ا کا برمحد ثین اور فقهی اراء

اکابرمحد شین خصوصااصحاب محاح کی نہایت گراں قدر حدیثی خدمات کی تحسین واعتراف ہزاراں ہزار ہاراورہاری گردنیں ان ک علمی احسانات کی گراں ہاری کے ہاعث جھی ہوئی ہیں۔ گرجن مواضع میں انہوں نے تحض اپنی فقہی آراء سے متاثر ہو کر مندرجہ بالاسم کا کلام بھی کیا ہے، یا تراجم ابواب کے ذریعہ اپنی فقہی آراء کے احقاق کی سعی فرمائی ہے وہ لائق شکوۃ ہے اور خور مدح کے لئے تھوڑ ہے سے کلے گ منجائش شایدنگل بھی سکتی ہے، اس لئے امام بخاری کے رسالہ کی دوسری چیزوں پر بھی آئے بحث آئے گی۔ ہمارا خیال ہے اکابر متقد مین سے انکہ اربعہ کے بعد (کہ وہ تو فقہاء محد ثین کا ملین کے سرتاج تھے، اور ہم ان کو بعد کے سارے محد ثین اصحاب سحاح، وغیر ہم سے بھی علم صدیث میں فائق سیجھتے ہیں) محدث کبیرامام ابن ابی شیبٹا مرتب سب سے او پر ہے جنھوں نے اسحاب سحاح سے آب ہی احادیث و آثار صحاب دتا بعین کا ایسا بے نظیر مجموعہ تالیف کردیا تھا، جو سارے انساف پسندا فرادامت محمد ہے کے سراح راہ تھا اور ہے، رحمہ اللہ درجمۃ واسعۃ

فقہ وتقلید: فقہ اما معظم کے مسائل مدونہ میں ہے (جن کی تعداد بارہ لا کھس ہزارتک منقول ہے) ۱۲۵ سائل پر محدث موسوف کا محد ثانہ فقہ وتقلید: فقہ اما معظم کے مسائل مدونہ میں ہے (جن کی تعداد بارہ لا کھس ہزارتک منقول ہے) ۱۲۵ سائل پر محدث موسوف کا محد ثانہ فقہ قاد تھاوہ بھی ان کے کافی وشافی جوابات بھی بار بارد یے گئے ہیں، پھر بھی ہم بہ کہتے ہیں کہ "اذا صبح المحدیث فہو مدھبنا" لینی جب بھی ہمیں بیثابت ہوجائے گا کہ کسی مسئلہ میں ہمارے امام صاحب کی رائے سی صدیث جو بیٹ کے فال کے سی مسئلہ میں ہمارے امام صاحب اور دوسرے ائمہ مدیث بیٹ کہ میں امت کو اتباع صدیث ہی کی طرف بلایا ہے بیدوسری بات ہے کہ وہ اعلم بمعانی الحدیث بھی اس لئے ہم نے ان پرا متاد کر کے ان کے سائل مستخوجہ من المحدیث بڑمل کیا ہے۔

### زیادتی ثقه معتبر ہے

اسموقع پرعدم متابعت کی بات اس لئے بھی بے کل ہے کہ زیادتی تقدکوسب ہی نے معترقر اردیا ہے، خصوصا جبکہ وہ مضمون مزید ملیہ کے فلاف بھی ندہو، چنانچہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی اس 'والذا قسوا فانصنوا' کی زیادتی کوزیادہ تُقدّر اردی کرمعترقر اردیا اور کہا کہ میمنی مزید کے موافق ومؤید بھی ہے کیونکہ انصات الی قواء ہ المقتدی ائتمام امام کا ایک فرد ہے، (فتح اللہم ص۲/۲۳)

تصحیح حدیث انصات: حفرت شاه صاحبٌ نے فصل الخطاب میں لکھا:۔ حدیث انصات کی تھیج مندرجہ ذیل اکابرمحدثین نے کی ہے:۔ امام احمد ،آگئی ،ابوبکر اثرم ،مسلم ،نسائی ،ابن جریر ،ابوعمر ،ابن حزم ،منذری ،ابن کشیر ،ابن تیمید حافظ ابن حجر وغیر ہاور جمہور مالکیہ وحنا بلہ۔

پھرلکھا کہ صدیث الی ہریرہ (افد اقس افسان میں اسائی وغیرہ میں بھی ہے، اورسب سے زیادہ مکمل مضمون این باجہ باب افدا قسرا فسانصنوا میں ہے، ابو بکر ابن ابی شیبہ سے اس میں ہے کہ امام اس لیئے ہے کہ اس کی افتد اوا تباع کی جائے جب وہ تکبیر کہہ کرنماز شروع کرے توتم بھی تکبیر کہو، جب وہ قراءت کرے تو ظاموش رہو، جب غیسر المعضوب علیہ مولا المضالین کہتوتم آمین کہو جب رکوئ کرے توتم رکوع کروالخ مکمل نقشہ امامت واقد اکا چش کیا ہے۔ (فصل ص ۲۷)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام بخاری نے جس لفظ حدیث کوسا قط کرنا چاہا، ای زیادتی والی حدیث کو امام اسم امالی وابن بابد نے سیح قرار دیا بتی کہ ابن جزم نے بھی معلوم ہوا کہ امام بخاری نے جب بھی منے ہو کر ترا، مسلم کے خلاف آیات قرآنیدوا حادیث میجہ نہیں عن القواء و خلف الامام کی رعایت نہیں۔ کیونکہ حاصل الامام کوفرض وواجب قرار دیا اور اس کے خلاف آیات قرآنیدوا حادیث میجہ نہیں عن القواء و خلف الامام کی رعایت نہیں۔ کیونکہ دوسر یعض حضرات نے قاتی رعایت کی تھی کہ امام کی آواز اگر نہ آرہی ہوتو پڑھ سکتا ہے، جیسے امام احمد و شافعی و غیرہ نے، گرنی کی رعایت کر قراءت خلف الامام کو مطلق طریقہ سے کسی نے بھی ان دو ہروں کے علاوہ واجب و فرض نہیں کہا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ پھریہ بھی المحوظ درہے کہ امام تریدی نے قوان دونوں احادیث کی روایت بھی کی ۔ شاید ایٹ استاذ معظم امام بخاری سے متاثر ہوکر، امام ابوداؤد نے روایت کر کے غیر معلون وایت کر دی اور تھے بھی اس شان سے کر دی کہ بایدوشاید، امام نسائی نے بھی روایت کر دی آوست تا بھیا تھو کو کیا تھو کی کہ بایدوشاید، امام نسائی نے بھی روایت کر دی تو کو کیا تھو کی کہ بایدوشاید، امام نسائی نے بھی روایت کر کیا است تا بھیا اس کو اللہ جات کہ بات کو کا تعلی کو دیا و دی کے میں دو بروں کے معلول و ساقط کر نا چاہا تھا، اس کو اللہ تعالی نے اتنی عظمت بخشی کہ سارے بی اکا ہرمود ثین نے اس کی تھے وقو ثین کر دی جی کہ بایدوشاید، کا مام بخاری وابوداؤد دنے حدیث صحیح کے جس قطعہ کو معلول و ساقط کر نا چاہا تھا، اس کا تھونڈ الٹھا کر امام بخاری کے ساتھ جلے تھے۔ اس کا تھونڈ الٹھا کر امام بخاری کے ساتھ جلے تھے۔ اس کی تھے وقو ثین کر دی جی کہ بایدوشاید میں جونڈ الٹھا کر امام بخاری کے ساتھ جلے تھے۔

اب صرف امام بخاری جماعت سے الگ رہ گئے ،اورہمیں درحقیقت ان ہی کے دلائل واعتر اضات کا جواب دینا بھی ہے اور بقول ہمار ۔ حضرت شاہ صاحبؒ کے ان ہی کی وجہ سے بہت سے شافعیہ وغیرہم نے قراءت خلف الامام کو واجب ثابت کرنے کے لئے زیادہ زور لگایا ہے، شاید حضرت کا اشارہ دارطمنی و بیتی وغیرہ کی طرف ہوگا، کہ آخر الذکر نے تو امام بخاری کی طرح مستقل رسالہ بھی لکھا ہے'' کتاب القراءۃ خلف الامام''

تمام سحيح احاديث بخارى ومسلم مين نهيس ہيں

ابھی امام سلم نے فرمایا کہ ہم نے مسلم میں ساری سیح احادیث ذکر کرنے کا التزام نہیں کیا، امام بخارگ کو ایک لا کھ حدیث سیح اور دو لا کھ غیر سیح یا ذخصیں مقدمہ فتح الباری ص ۴۸۸ ) کیکن ان ایک لا کھ سیح احادیث میں سے اپنی سیح بخاری میں غیر و مکرر موصول احادیث میں اور خود بھی نظر مایا کہ جو میں نے درج نہیں کیس وہ زیادہ ہیں، پھر جوروایات لائے ہیں۔ وہ بھی دوسرے محدیثن کے طریقہ سے الگ صرف اینے اجتہاد ورائے کے موافق لائے ہیں، دوسر نقبہاء جمتہدین کی رعایت نہیں کی۔

#### امام بخاری کے تفردات

یمی وجہ ہے کہ بہت سے مسائل میں ان کا مسلک جمہور اور اجماع کے خلاف تک ہے مثلا سب نے اجماع کیا کہ رکوع وجدہ میں قرآن مجید کی قراءت ممنوع ہے اور امام سلم نے اپنی صحیح میں "باب المنہی عن قراء قالقو آن فی الرکوع و السجود" کے تت آخمہ احادیث صحیحہ روایت کی ہیں، پھر بھی امام بخاری نے ان سب سے صرف نظر کر کے اپنا پیمسلک قائم رکھا کہ رکوع وجدہ کے اندر قرا، ت

درست ہے۔امام احمد نے لکھا کہ میرے علم میں کسی کا بھی ایسا قول نہیں ہے کہ جس نے امام کے پیچھے نماز میں قراءت نہ کی،اس کی نماز نہ ہوگی، کیکن امام بخاری سب سے الگ ہو کر وجوب قرائة خلف الامام کے قائل ہوئے، اور جمہور کے خلاف جواز تقدیم تجریم میں الامام کے بھی قائل ہوئے، جمہور نے فیصلہ کیا کہ امام کے ساتھ رکوع پالینے سے رکعت مل جاتی ہے، مگر امام بخاری نے فرمایا کہ نہیں ملے گی۔اس تسم کے تفردات امام بخاری کے بہت ہیں جن کوہم کسی موقع پر بچا چیش کریں گے۔

#### غيرمقلدين زمانه كافتنه

یہاں ذکر کرنے کی بات سے بے کہ ہمارے زمانہ کے غیر مقلد حضرات حنی عوام کو پریشان کرنے کے لئے اختلافی مسائل میں کہہ دیا کرتے ہیں کہ لاؤ حنی مسئلہ کے لئے بخاری کی حدیث،اگروہ ایسے ہی امام بخاری کے بڑے معتقد ہیں تو بجائے شوکانی وغیرہ کے ان ہی کا اتباع کرلیں تو اچھا ہے۔امام بخاری کا مسلک ہمیں ان کے تراجم ہے معلوم ہو چکا ہے،ان سے ہم نمٹ لیس محے، یہ جو غیر مقلدین نئے نئے مسئلے پیدا کر کے نئے جھڑ سے ڈکالا کرتے ہیں ان سے تو نجات ملے گی۔

سیاق استثناء: حضرت نے فرمایا: کیموجبین قراءت خلف الامام کوچاہئے تھا کہ وہ فعلا تفعلو الاابام القرآن جیسااستثناء انسات کے مقابلہ میں بھی پیش کرتے مثلاانسستو الا ہفاتحہ، گرالی کوئی روایت نہیں ہے، تاہم انھوں نے اس جیسا درجہ دے کرانسات کے حکم کولغو کردیا، ہم کہتے ہیں کہ جب قراءت امام کے وقت انسات و خاموثی کا صرح کم آگیا اورکوئی استثناء بھی فاتحہ کے وارز نہیں ہوا تو اس سے واضح ہوا کہ فاتحہ اور غیرہ فاتحہ سب برابر ہیں، امرانسات کے تحت صرف خاموثی ہی متعین ہے۔

حفرت نے دوسرے دلائل بھی انصات للمقندی کے لئے ارشاد فرمائے، پھر آخر میں فرمایا کہ اس مسلم میں ہمارے پاس نص قر آنی بھی ہے افا قسری المقدی کے لئے ایجاب بھی ہے افا قسری المقور آن فاستمعوا لله و انصتوا، اوراحادیث سیحہ بھی ہیں،اور مقابل میں دوسروں کے پاس مقتدی کے لئے ایجاب قراءت خلف الامام کے لئے سیح دلائل کا فقدان ہے، جبریہ میں بھی اور سریہ میں بھی،البتدان کے پاس دعاوی ومبالغات ضرور ہیں، جن کو وہ بڑے طمطراق کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

رکنیت فاتحه کا مسئلہ: فاتحه طف الا مام کی مزید بحث ہے آبل یہ بتلا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فی نفسہ صحت نماز کیا قراءت فاتحہ پر موقوف ہے جوامام شافعی وغیرہ کا فد ہب ہے یا قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی کہیں ہے پڑھ دیناصحت نماز کے لئے کافی ہے جوامام ابوصنیف و غیرہ کا مسلک ہے ،امام شافعی و مالک کے نزدیک پوری سورہ فاتحہ بی شعین طور ہے فرض ورکن صلاق ہے کہ اس میں ہے ایک حرف بھی رہ گیا یا غلط مسلک ہوگی ،امام احمد ہے دوروایت ہیں۔مشہور یہی قول ہے جوامام شافعی کا ہے ، دوسرا قول امام ابوصنیف کے ساتھ ہیں کہ جسیا کہ نیا المها آرب اورالم نام احمد ہے دوروایت ہیں۔مشہور یہی قول ہے جوامام شافعی کا ہے ، دوسرا قول امام ابوصنیف کے ساتھ ہیں (او جزم سے ساتھ ہیں (او جزم سے سے کہ کا دراعادہ وا جب ہوگا اوراعادہ وا جب ہوگا شدید اختلاف نہیں ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام ابوصنیف کے نزد یک بھی واجب ہے کہ عمدا ترک سے گنہگار ہوگا اوراعادہ وا جب ہوگا در سے ہوگا دراعادہ واجب ہوگا۔

امام شافعی کے یہاں چونکہ واجب کا درجہ نہیں ہے، انھوں نے فرض کہا، لہذا گویا نزاع لفظی ہے۔ اور واجب وفرض کا فرق و فاکق حنفیہ میں سے ہے، دوسروں کے یہاں بیدونت نظر نہیں ہے۔

طرق ثبوت فرض: حنفیے یہال فرض ورکن کا ثبوت صرف قرآن مجید، یا متواتر احادیث یا جماع سے ہوتا ہے، ای لئے صرف قراءة قرآن کا ثبوت توان کے نزدیک آیت فاقرؤا ماتیسو من القرآن اور دوسری آیت قرؤا ما تیسو منه سے ہوااور اس ارشاد نبوی سے بھی جوآپ نے نماز غلط طور سے پڑھنے والے کوفر مایا کہ پھرتم جوآسان ہوقر آن مجید میں سے دہ پڑھنا،اور دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریر ہ سے مروی ہے کہ نماز بغیر قرآن مجید پڑھنے کے نہیں ہوتی خواہ وہ سور ہ فاتحہ ازراس کے ساتھ پچھاور ہواور حضور علیہ السلام نے جومسی صلوٰۃ کو فر مایا کہ جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، وہ بھی حنفیہ کے خلاف اس لئے نہیں کہ وہ بھی ایسی نماز کو واجب الاعادہ کہتے ہیں، جس میں واجبات چھوٹ گئے ہوں،

' حنفیہ جواب میں بیمی کہتے ہیں کہ عام احادیث وآٹارے کی چیز کوفرض ورکن قرار دینا فرق مراتب کے خلاف ہے۔ خصوصا جبکہ وہ آٹار موم قرآن مجید کے خلاف بھی ہوں، جیسے یہاں ہے کہ قرآن مجیدودیگر آٹار سے تو نماز میں صرف قرآن مجید پڑھنے کا تھم ہوااور ہم صرف آٹار کے ذریعہ فاتھ کوفرض ورکن قرار دے دیں۔ البتدا حادیث متواترہ کے ذریعہ ضرور فرض ورکن کا درجہ ٹابت ہوسکتا ہے (اوجز)

#### نزاع كفطي باحقيقي

ا بن قیم کا اعتراض: حافظ ابن القیمُ نے اعلام الموقعین (ترجمہ ۲ ۸/۸) میں ای مسئلہ پر بخت تنقید کی ہے اور لکھا کہ حنفیہ نے محکم دلائل کو ترک کردیا، کویا قرآنی آیات کے مقابلہ میں اخبار آ حاد کو محکم دلائل قرار دیا، اور جواحادیث حنفیہ کی متدل میں ان کو متثابہ بتلایا، نیز لکھا کہ اعرابی (مسئی صلوۃ) والی حدیث کو حفیہ کا بیش کرنا بتلاتا ہے کہ وہ حدیثی اعتبار سے بالکل مفلس ہیں، کیونکہ ابوداؤد کی روایت میں حضور ملیہ اللام کا تھم سورۂ فاتحہ پڑھنے کا صریح موجود ہے۔

صرف ام القرآن کا ذکرنہیں بلکہ دو چیز وں کا حکم ہے کہ تم ام القرآن پڑھواوراس کے ساتھ اور بھی جو پکھ اللہ نے چاہا ہے (ام القرآن ک ساتھ اور بھی ہو پکھ اللہ نے چاہا ہے (ام القرآن ک ساتھ اور اس کے علاوہ سورت و نجیرہ کو صرف سنت علاوہ) وہ بھی پڑھو، کیکن شافعیہ اور ابن القیم وغیرہ نے (جو صرف فاتحہ بھی اور اس کے علاوہ سورت بھی فرنس بتلاتے ہیں ) آ دھی صدیث پڑمل کیا اور آ دھی کو چھوڑ دیا۔ اگر اس صدیث ابی داؤد کی وجہ سے ام القرآن فرض ہوئی تو دوسری سورت بھی فرنس مونی چاہیے ، مگروہ اس کو واجب سے کہ کا جھی درجہ نہیں دیتے اور صرف سنت مانتے ہیں جبکہ حنفیہ کے نزد کی صدیث نبوی کی وجہ سے سور ہ فاتحہ بھی نماز میں واجب ہے اور دوسری سورت بھی۔

#### ائمہ ثلاثہ درجہ وجوب کے قائل ہیں

حضرت ثاه صاحب نے فرمایا: ۔ حافظ ابن تیمید (استاذ علامہ ابن القیم ) نے لکھا کہ 'انکہ ٹلاشہ (امام ابوصنیفہ امام مالکہ وامام اسکہ کے خزد یک نماز کی ترکیب، فراکض وسنن ہے ہے۔ 'اتو جب کے خزد یک نماز کی ترکیب فراکض وسنن ہے ہے۔ 'اتو جب حنا بلہ کے خزد یک بھی وجوب کا درجہ سیلم شدہ ہے تو حنفیہ پر مرتبہ واجب کی وجہ سے اعتراضات کیوں کرتے ہیں، نیز فرمایا کہ عمد ۃ القاری صح ۲۸ / سیس ہے کہ جوامام صاحب کا فدہب ہے وہ امام الک ہے بھی ایک روایت ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے کی رکعت میں بھول کر فاتحہ ترک کردی اور بحد ہ سہوکر لیا تو نماز صحیح ہوجائے گی، اور ابن الحکم وغیرہ سے بھی ای طرح امام مالک ہے منقول ہے۔ اور وزیر ابن بسیر و معلیہ بھی ان کے زدیک عدم رکنیت فاتحہ کی روایت ''الاشو اف' میں نقل کی ہے (معارف السن میں ۲/۳۸۲) معلیہ بھی ان کے زدیک عدم رکنیت فاتحہ کی روایت ''الاشو اف' میں نقل کی ہے (معارف السن میں نمان میں ہے، اور واجب المشیء " میں ہے، پھر یہ کہ جو چیز دلیل قاطع سے ثابت ہوتی ہاں ک ارکان وشروط وارکان دلیل قاطع سے ثابت ہوتی ہاں ک ارکان وشروط وارکان دلیل قاطع سے ثابت ہو تیت ہیں، ادکان وشروط وارکان دلیل قلی سے بھی ثابت ہو سے ہیں، المیت ہوتے ہیں، بھی نماز استہ و میں ہے، پھر یہ کہ خور و دارکان دلیل قلی سے بھی ثابت ہو سے جیں، المیت ہوتی ہوتے ہیں، بھر سے وفید و العرف العذی میں ہے۔ المیت نہیں ہو سکتے ، البتہ جو چیز دلیل قلی سے بھی ثابت ہو سکتے ہیں، وسکتے ہیں، بھر سے وفید و العرف العذی میں ہے۔ المیت ہوتے ہیں، وسکتے ہیں، وسکتے ہیں۔

ا ما م بخاری کے دلائل: امام ہمامؒ نے وجوب قراء قو خلف الامام ثابت کرنے کے لئے مستقل رسالہ لکھا، جو۳۲ سفحات میں مطبع علیمی دبلی سے طبع شدہ ہمارے سامنے ہے اس میں ۱۲۵ آثار مرفوعہ دموقو فہ درج کئے۔ جن میں مطلق قراءت کے 17م مطلق قراءت فاتحہ کے 27م مطلق قراءت کے 17م مطلق قراءت کے 17م مطلق قراءت فاتحہ کے 27م مطلق قراءت فاقد الامام کے 11۔ اور آثار نیر مطلق قراءت فاقد الامام کے 11۔ اور آثار نیر مطابق و مخالف ترجمہ امام بخاری میں۔

(۱) مطلق قراءت کی فرضیت سب کے لئے تسلیم شدہ ہے (۲) مطلق قراءت فاتحہ کا بھی کوئی مئر نہیں، صرف رکئیت و وجوب کا اختلاف ہے (۳) مطلق قراءت فاتحہ ظف الامام کا بھی انکار نہیں کیونکہ سری نماز وں میں سب جائز مانے ہیں۔ (۳) قراءة ظف الامام جبری کی ضروراختلافی ہے لئے کا میں سے امام کے رسالہ میں صرف ۱۳ ۔ آثار ہیں۔ ہم ان پر بحث کریں گے (۵) دوسری صورت فاتحہ کے ساتھ پڑھناہارے نزد کی واجب ہا ورشافعیہ نیز امام بخاری اس کوصرف سنت مانے ہیں، لہذاوہ ۲ ۔ آثار ہمار وفق اوران کے خالف ہیں۔ (۲) اا۔ آثار ہماں کے مخالف ہیں۔ (۲) اا۔ آثار ہماں کے مخالف ہیں اور خاص طور سے امام بخاری وابن جزء میں کو میاند ہیں کہ وہ باد ہو ورممانعت شرحیہ کہتی جبری ہیں۔ قراءة خلف الامام کو نصرف جائز بلکہ واجب وفرض کہتے ہیں، اس کو کیا کہا جائے اورا سے بردوں کے لئے ہم کیا کہہ سے ہیں۔ پھر یہ بات آیت قرآنی افا قسوی المقسو آن ف است معواله وانصنوا اور صدیث سلم ونسائی وابن ماجہ و منداحہ وغیرہ "قرا فی انسانہ و منداحہ وغیرہ " قراف نے سے مام بخاری نے تو بیمذر کر دیا کہ آیت خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور صدیث کے راوی کوضعیف بتلا فیان سے بھی خلاف ہے، امام بخاری نے تو بیمذر کر دیا کہ آیت خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور صدیث کے راوی کوضعیف بتلا

دیا۔ حالانکد آ بت سورہ اعراف کی ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہو گی تھی جبکہ جمعہ کی نماز شروع بھی نہ ہو گی تھی تو خطبہ کہاں ہوتا ،اورحدیث نہ کور کی استے جارے الابرعد شین نے کی ہے۔ اور ابن حزم نے بھی کی ہے پھر معلوم نہیں انھوں نے اس کی مخالفت ہے بچنے کی کیا سبیل نکالی ہوگ۔ (۷) آخر میں امام بخاری نے باب القواءة فی المظھو الاربع کلھا قائم کیا (صس) اس میں سب سے پہلا اثر نہ صرف ترجہ وعوان سے غیر مطابق ہے بلکہ اس میں ہے ہی ہے کہ جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحد نہ پڑھی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی الاب یہ کہ وہ امام کے چھیے ہو۔ بیاثر امام بخاری کے مسلک اور رسالہ کے مقصد ہے بھی مختلف ہے۔ پھر آ کے بھی ابوالدرداء کا اثر ص اس میں ہے جس میں ترجمت الباب سے نامطابقت ہے کہ اس میں صرف میہ ہے کہ ہر نماز میں قراءت ہوئی چاہئے ، نماز ظہر کا کوئی ذکر نہیں ، اس کے پہال ذکر کر نے کی کیا ضرورت تھی اور کون اس کا منکر ہے بھی حارہ کا اثر ہے جس کا ترجمۃ الباب ہے کوئی تعلق نہیں ، اور سب ہے آخر میں حضرت ابو ہر ہر ہ گی حدیث ہے کہ نماز بغیر فاتحہ اور اس کے ساتھ دو مرکی آ یات یا سورت ملائے بغیر نہیں ہوگی ، حالانکہ امام بخاری نے ابتداء رسالہ میں سب کی حدیث ہے کہ نماز بغیر فاتحہ اور اس کے ساتھ دو مرکی آ یات یا سورت ملائے بغیر نہیں ہوگی ، حالانکہ امام بخاری نے ابتداء رسالہ میں سب سب کی بھی فرق نہیں ہوگی ، حالانکہ فصاعدا اور فراز اور کے مقعہ داور مطلب میں بچھ بھی فرق نہیں ہے۔ میں کا ترجمت میں کہ بھی فرق نہیں ہے۔

#### امام شافعی وجوب کے قائل نہ تھے

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا تھا کہ قد ہائے شافعیہ امام شافعیؓ کے دونوں قول ذکر کیا کرتے تھے،متاخرین جدید پراقتصار کیا اورمیری رائے بیے ہے کہ امام شافعیؓ آخرتک جہریہ میں اختیار واسخباب ہی کے قائل رہے،ایجاب کے قائل نہیں ہوئے۔

ابن خزیمداور بہتی نے جزء ابخاری کا اجاع کر کے ہرمسلی کے لئے ایجاب فاتحہ کا تول اختیار کیا ہے (معارف ص ۲/۳۸ ونسل ص ۳) دعفرت نے یہ بھی فرمایا کے سلف میں اختلاف صرف اس امر میں تھا کہ امام کے پیچھے بطور استجاب فاتحہ پڑھیں یا ترک کریں۔ ان کے دور ک بعد ایجاب وعدم ایجاب کا اختلاف بن گیا۔ اور ایبا بہت ہوا ہے کہ سلف میں اختلاف ہلکا تھا، بعد کے حضرات نے اس کو بڑھا دیا اور بہی بات ابن حبان نے کو فیوں سے نقل کی ہے کہ وو ترک کو اختیار کرتے تھے، نیمیں کہ اس کو کر وہ یا حرام کہتے تھے، کمانی فتح القدری، اگر چہ ابن ہمام کی خود اپنی رائے اس کے خلاف ہے۔ تاہم میری رائے ہے کہ ان کا منتابعض سلف کے مبالغہ کے الفاظ ہیں، جبکہ مبالغہ بعض اختیار و ترک والوں ت بھی ہوئی وہ تا ہے کہ امام شافعی کا بھی ہوئی ہوئی تھے، اور امام احمد سے زیادہ تول جدید بھی و جوب کا نہیں تھا، بعض حضرات کو کتاب الام امام شافعی کی قدیم تالیف سیجھنے کی وجہ سے بیغلو نہی ہوئی تھی، اور امام احمد سے زیادہ تول جدید بھی و جوب کا نہیں تھا، بعض حضرات کو کتاب الام امام شافعی کی قدیم تالیف سیجھنے کی وجہ سے بیغلو نہی ہوئی تھی، اور امام احمد سے زیادہ امام شافعی کے مسلک کو جانے والاکون ہوگا جنھوں نے دوئی کیا کہ ان کے زمانہ تکوئی بھی و جوب فاتحہ خلف الامام فی الجبر بیکا قائل نہیں تھا۔ اس تمام تفصیل سے معلوم ہوا کہ امت میں سے و جوب وفرضیت نہ کورہ کے قائل ہروں میں سے صرف امام بخاری و ابری حزم ظاہری

ہوئے ہیں،اور چونکہ ہم شرح بخاری کررہے ہیں،اس لئے مناسب ہے کہان کے دلائل پر بحث ونظر کریں۔واللہ الموفق
اکا برکا شکوہ: ابھی او پر حفرت کا ارشاد نقل ہوا کہ بعض سلف ہے بھی چونکہ پچے مسائل ہیں مبالغہ آمیز کلمات نقل ہوئے تھے،اس لئے بعد
والوں نے اس کواور بھی بڑھا چڑھا کرا ختلاف کی خلیج میں اضافہ کردیا۔ قراءۃ خلف الامام کے مسئلہ میں درحقیقت اختلاف صرف اختیار و ترک
کا تھا جس کوام ہ بخاری نے ایجاب و تحریم کی شکل دے دی، آپ ہی کی روش ابن خزیمہ، دارقطنی ، پیمق وغیرہ نے اپنائی، اور اس زمانہ کے غیر
مقلدین نے تو آسان سر پراٹھالیا کہ امام کے پیچھے جہری نماز دوں میں بھی اگر کوئی قراءت نہ کرے تو اس کی نماز کو باطل اور کا لعدم قرارہ ہے: پر
تل گئے۔ جن کے جواب میں پاکستان میں مولانا محمد سرفراز خال صاحب صفدر نے احسن الکلام دوحصوں میں کھی اور حضرت مولانا ظفر احمد

صاحب عثاثی نے فاتحدالکام کصی دونوں نے احقاق کا فریضہ بحسن دخو لی اداکر دیا ہے، جز اهم الله خیر المجزاء

جب بات مبالغه آرائی کی آئی، توامام بخاری کا ذکر خیر بھی ناگزیر ہوگیا، وہ صحح بخاری میں تو بڑی حد تک مختاط بھی رہے ہیں گر باہران کا طریق دوسرے بھی متعدد طریق دوسرے مبالغه کرنے والوں سے الگ نہیں ہوا۔ اور راقم الحروف کا حاصل مطالعہ توبہ ہے کہ امام بخاری کے علاوہ دوسرے بھی متعدد اکا برنے کچھ مسائل میں جونہایت شدت وعصبیت کا رنگ اختیار کیا، وہ بھی امام بخاری ہی کا اتباع ہے۔ جس کی طرف حضرت نے بھی اشارہ فرمایا ہے، واللہ تعالے اعلم وعلمہ اتم واحکم

مثال کے طور پر حافظ ابن مجر کا شکوہ تو اکثر ہوتا ہی آیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کا طریقہ بھی ہم نے جلد ص اامیں زیارت و توسل و نیمرہ مسائل کے تحت ذکر کیا ہے، اور ان کے تفر دات بھی گنائے تھے، حافظ ابن قیم کی اعلام الموفقین بھی سامنے ہے جو ائمہ مجہتدین کے خلاف شدت وحدت میں لا جواب ہے، بلکہ علامہ موصوف کی دوسری تالیفات قیمہ نافعہ کو پڑھنے والا تو مشکل ہی سے یقین کرتا ہے کہ آپ نے ایک شدت وحدت میں لا جواب ہے، بلکہ علامہ موصوف کی دوسری تالیفات قیمہ نافعہ کو پڑھنے والا تو مشکل ہی سے یقین کرتا ہے کہ گویا دین قیم کی دل آزار کتا ہے بھی کتھی ہے، ای لئے ہندوستان کے غیر مقلدین نے تو اس کا اردو ترجمہ ایسے شوق و ولولہ سے شائع کیا ہے کہ گویا دین قیم کی انہوں نے اتی عظیم الشان خدمت اداکر دی ہے، جس سے ان کے لئے جنت کی اعلی درجہ کی سیٹیں ریز روہ ہو گئیں حالا نکہ مسائل ائمہ جمہتدین خصوصا حنفیہ کے خلاف ان کے دلائل صرف مبالغہ آرائی اور مغالطہ آمیزی پرمشتمل ہیں، ہم نے اس لئے پہلے کہیں دو ہڑوں کا فرق بھی دکھلا یا خصوصا حنفیہ کے خلاف ان کے کہا ظ ہے تم سے قریب بلکہ اقرب ہیں، استے ہی ابن قیم حنفیہ سے بعید اور ابعد ہیں۔

امام بخاریؒ نے حصرت عبادہ والی حدیث کا جتنا حصداصح تر تھا، وہ سیح بخاری میں ذکر کردیا، جس کی سند بھی لا کلام ہے، اورا سے حصد سے چونکہ صرف قراءت فی الصلوٰۃ کا وجوب نکل سکتا تھا، اس لئے باب کا ترجمہ بھی وجوب القراءۃ کا قائم کیا، اور تینوں احادیث الباب سے بھی صرف قراءۃ یا سورہ فاتحہ کی ضرورت ثابت ہوتی ہے، خلف الا مام اوروہ بھی جبریہ کا شبوت مقتدی کے لئے کسی طرح بھی ان ہے نہیں ہوتا، جس میں امام بخاری نے سب سے الگ وش اختیار کی ہے۔

لیکن چونکہ امام بخاری کواس مسئلہ میں بہت ہی کدواصرار تھا،اس لئے الگ ہے مستقل رسالہ تالیف فرمایا، جس کا پھھ تعارف ہم نے او پر کرایا ہے، مزید بید کہ دلائل کے علاوہ پورے رسالہ میں جگہ فقہ حنی پر تنقید بھی بقول حضرت شاہ صاحب ؒ کے دراز لسانی کی صد تک کر سے: جیں۔اور مبالغہ آرائی بھی رسالہ رفع یدین کی طرح کی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری کی وہ مثال ہے کہ زوروالا مارے اور رونے نہ دے، یہ حضرتُ کا نہایت ہی املی و
ارفع وسیع ظرف تھا، جس کا اظہاراس مثال :سے فیملیا اور ہم نے فتنۂ ویو بند میں بھی حضرتؓ کے صبر وخل کی بے نظیرشان دیجھی ہے، لیکن عاج: و
ضعیف راقم الحروف کے قلب میں اتی قوت وطاقت صبر وخل کہاں؟ اس لئے امام اعظم وفقہ فنی پرامام بخاری کی تعدی وظلم کی تاب نہ لاکر پہلے
بھی رویا ہے (دیکھومقد مدانو ارالباری ص ۲/۲) اور اب بھی امام بخاری کی مارکھا کھا کر برابرروؤں گا اور داستان مظلومیت سب کو ساؤں گا۔
نوارا تلخ تر مے زن چوذوق گرمیکم یابی ۔عدی راتیز برخال چوکمل راگراں بنی ۔

اوریکھی شایدکسی نے احقر جیسے کے لئے ہی کہا ہوگا ۔ ضبط کروں میں کب تک آہ؟۔ چل مرے فاہ بہم اللہ بحث فظر: (۱) امام بخاریؒ نے جزءالقراءۃ ص۵ میں حضرت عبادہ ابن الصامت اورعبداللہ بن عرق سے روایت پیش کی کہ نماز فجر میں کسی مقتدی سحابی نے آپ کے پیچھے قراءت کی تقراءت نہ کرے بجزام القرآن کے۔ پھرامام بناری نے قرمایا کہ وقت قراءت نہ کرے بجزام القرآن کے۔ پھرامام بناری نے فرمایا کہ دو صدیث بیں آیک بیاوردوسری من کان لمد امام فقراءۃ الامام لمد قراءۃ تواگر بیدونوں سیح بیں توالا بام القرآن کے ذریعہ فاتحہ کو سنتی قراردینا جا جب مطرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زمین میرے لئے مسجد وطہور بنادی گئی پھردوسری صدیث میں الا المحقیرہ فرماکراس

كوستنى كرديا\_اى طرح فاتحكومن كان له امام كعموم عفارج كرنا جاسي ـ اگر چاس مديث مين انقطاع كى علت بـ

دوسری بات تارکین قراءت خلف الا مام سے کی ہی ہے کہ اہل علم اور آپ بھی اس سے منفق ہیں کہ امام قوم کے کی فرض کا تخمل نہ ہو گا۔ تو قراءت کو بھی تم فرض مانتے ہو کہ اس فرض کو امام اٹھا لے گا، جبری نماز ہویا سری، اور یہ بھی کہتے ہو کہ اس فرض کو امام اٹھا لے گا، جبری نماز ہویا سری، اور یہ بھی کہتے ہو کہ اس فرض کے تم کہ منتی کہتے ہو کہ نفل فرض مخمل نہ ہوگا، جیسے ثناء تسبع تحمید ، تو اس طرح تم نے فرض کو نفل سے بھی کم درجہ کا کردیا، حالا نکہتم بھی عقل وقیاس سے بہی کہتے ہو کہ نفل فرض کی برابرنہیں ہوسکتا، اور فرض کو تطوع سے کم درجہ کا نہ ہونا چاہئے۔

اور یہ بھی تمہارے نزدیک معقول ہے کہ فرض یا فرع کوائ قتم کے فرض کے برابر کرنا چاہیے ، الہذا یہی بہتر ہے کہ تم قراءت کورکوع ، جود وتشہد کے برابر کر وجبکہ یہ سب ایک طرح کے فرض ہیں پھراگران ہیں کسی فرض ہیں اختلاف ہوتب بھی قیاس والوں کے نزدیک بہتریبی ہوگا کہ وہ فرض یا فرع کوفرض ہی کے برابر کریں۔

#### جواب امام بخاري

معلوم نہیں ایسے بڑے''امیرالمحد ثین' سے امام بخاری نے اپنی سیح میں کیوں اجتناب کیا کہ نہیں بھی ساری بخاری میں ایک حدیث بھی ان سے روایت نہیں کی ،اگراد کام شرعیہ کی روایات میں وہ ضعیف یاضعیف ترتھے جیسا کہ سب کہتے ہیں تو سیرومغازی میں تو وہ معتبر مانے گئے ہیں ،امام بخاری نے تو ان سے مغازی میں بھی کوئی روایت نہیں لی۔ فیاللعجب؟!

علامہ تاج الدین کی نے ابوطا ہرفقیہ کوامام المحدثین والفقہاء کھھا تھا۔ جس پر صاحب تحفۃ الاحوذی نے ص۳/۵ میں لکھا کہ امام المحدثین ہونے ہے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ثقہ اور قابل احتجاج بھی ہوا ور محقق نیموی نے ابوعبداللہ فنجو بیدینوری کو کہار محدثین میں کھھا تو صاحب تحذیہ نے ص۳/۷ میں ککھا کہان کے کہار محدثین میں ہے ہونے ہے بیضروری نہیں کہ وہ ثقہ بھی ہوں۔

محد بن ایخلی کوائمہ جرح وتعدیل نے جب کذاب اور د جال تک کہا ہے تو شعبہ کے امیر المحد ثین کہنے ہے کیونکر توثیق ہوجا ئیگی؟

حافظ ابن جرنے بھی محمد بن آملی کی توثیق کے لئے سعی کی ہے، اور یہ بھی کہا کہ امام مالک نے رجوع کرلیاتھا، حالا نکہ خطیب بغدادی نے لکھا کہ امام مالک نے جومحمد بن آملی میں کلام کیا ہے، وہ کسی بھی فن حدیث کے واقف نے نئی نہیں ہے (تاریخ خطیب س ۱/۲۲۳) امام بخاری نے علی بن المدین سے بھی توثیق نقل کی ہے، جبکہ ان سے یہ بھی نقل ہوا کہ لوگوں نے محمد بن آملی کی تضعیف اس لئے کی ہے کہ وہ اہل کتاب (یہود و نصاری) سے روایات لے لے کربیان کرتے ہیں۔ (تہذیب م ۹/۲۵)

رہی ہیہ بات کہ بعض مسائل میں حنفیہ نے بھی ان کی روایات ذکر کی ہیں تو وہ بطور استشہاد اور متابعات کے لی گئی ہیں۔ ان کی روایات پر حنفیہ کے مسلک کا مدار کسی مسئلہ میں بھی نہیں ہے، اور اگر کسی حنفی نے ایسا کیا بھی ہوتو بیاس کی غلطی ہے۔

ام بخاری نے صدیت من کان له امام فقراء ة الامام له قراء ة میں انقطاع کی علت بتلائی، جبکہ اس کی تھیج کہار وہ ثین نے کی ب وہ ہم آ میں تصویر کے اور امام بخاری نے جو عقل وقیاس والے اعتراضات کے بیں وہ اس لئے بچل میں کہ امام کے بیچیے جبری نماز وں میں قراءت سے روکنے کی وجہ قرآن مجیدا ورحدیث نبوی کا اتباع ہے، امام فل یا فرض کا متحمل ہوگایا نہ ہوگایا کس چیز کا تحمل اسکے لئے عقلا درست ہے اور کس کا نا درست ، یسب موشگافیاں نعلی وشری احکام میں لایسمن و لا یعنی من جوع کے قبیل سے بیں۔ واللہ تعالے اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

امام بخاری کے قیاسی وعقلی اعتراضات

صاحب نصب الرابی علامه محدث محقق زیلی نے امام بخاری کے عقلی اعتراضات درج شدہ جزء القراء ۃ کا ذکر ایک جگہ کر دیا ت (نصب الرابی ۲/۱۹ تاص ۲/۱۱ اور بیبھی صراحت کر دی کہ بیا عتراضات حنفیہ اور دوسرے غیر موجبین قراءت خلف الامام پرعائد کئے گئے میں ۔ مگر جوابات کی طرف توجبہیں فرمائی۔ اورسب سے آخر میں امام بخاری کا یہی اعتراض نقل کیا کہ امام جب سنن کا تخل نہیں کرتا تو اس کوفرض (قراءت) کا بھی تخل نہ کرتا چاہیئے ، ورنہ فرض کا درجہ سنن سے بھی کم ہوجائے گا۔ ہمارے دوسرے اکا برنے بھی زیادہ جوابات بخاری کا رخ محقیقی محد ثانہ ہی رکھا ہے ، البتہ حضرت اقدس نا نوتو گئے نے تیا ہی وعقلی جوابات پر بھی توجہ فرمائی ہے۔ جن کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

#### حضرت نانوتو کُٹ کے عقلی جوابات

(۱) امام اور مقتدی کی نماز متحد (ایک) ہے بعنی جماعت سے پڑھی جانے والی نماز عرض (چوڑ ائی) میں ایک نماز ہے، اور نماز کے ساتھ ھققۂ امام متصف ہونے ساتھ ھققۂ امام متصف ہونے کے اسلامی سے داسلامی متصف ہونے کے لئے امام واسط فی العروض ہے۔

(۲) نماز کی اصل حقیقت قراءت قرآن ہے اس لئے وہ صرف امام کے ذمدرہے گی ، اور جو چیز بالعرض نماز کے ساتھ متصف ہونے کے لئے ضروری ہے ، یعنی اقتداء کی نیت اس کی حاجت صرف مقبدیوں کو رہے گی ، کیونکہ وہی موصوف بالعرض ہیں البتہ حضوری در بار خداوندی کے لحاظ ہے جو چیزیں ضروری ہیں مثلار کوع ، تجدے ، قیام ، ثناء وغیرہ ان کی حاجت دونوں کو ہوگ ۔

(m) نماز کو' صلوة''اس لئے کہا گیا ہے کہاس کی اصل حقیقت دعا ہے، اور دوسری چیزیں قیام، رکوع تجدے وغیرہ اس کے متعلقات

وملحقات ہیں اور دعاء سور و فاتحہ میں ہے، جس کا جواب دوسری سورت میں ہے، جو فاتحہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ پس یہی دونوں چیزیں نماز کی اصل حقیقت ٹھیریں۔ جوصرف اس محف کے ذمہر ہیں گی جونماز کے ساتھ حقیقۂ متصف ہے، یعنی صرف امام کے ذمہ۔

(۳) عبادت نام ہے معبود کی مرضی کے موافق کام کرنے کا ،اس لئے شوق عبادت کا تقاضہ یہ ہے کہ معبود ہی سے درخواست کی جات کہ وہ اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی فرمائے ،لہذا یہی نماز کی اصلی غرض ہے ، یعنی معبود حقیقی کی تعریف اور عظمت و بڑائی بیان کر کے درخواست ہدایت چیش کرنا ادراس کا جوجواب ملے اس کوغور سے سننا۔اوراس کے لئے بیافضل عبادات (نماز) مقرر ہوئی ہے۔

(۵) قیام وغیره کواس طرح مجموک قیام درخواست حالی ہے کہ نمازی دست بستہ غلاموں کی طرح قیام کی حالت میں سراپا سوال دورخواست بن جاتا ہے، اور ساتھ ہی ذبان قال ہے بھی اللہ اکبر کہ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتا ہے، پھر سبح انک اللہ ہم النے ہاں کے دصف بے عیبی ،اور بابر کت وعالی شان ہونے کا ذکر کرتا ہے، یہ ویا سلام دربار ہے، پھر شیطان سے استعاذہ کر کے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر المحمد شریف پڑھتا ہے، جس میں اول اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی تربیت عامہ ورحمتِ خاصہ کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی مالکیت اور جزاء دسزاء کے اختیار مطلق کا اعتراف کرتا ہے، اس کے بعد ہدایت کی درخواست پیش کرتا ہے، اور اس کا جو جواب ملتا ہے، اس غور سے سنتا ہے، پس فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی دوسری آیات ورورت کا پڑھنائی درخواست کا جواب ہے۔ پھر درخواست منظور ہونے کے شکر پیس نمازی آ داب و نیاز بجالاتا ہے، یعنی رکوع و تبحدہ کرتا ہے۔

(۲) رکوع کوایک لحاظ سے سوال حالی بھی کہہ سکتے ہیں کہ نمازی کا اس سے حضرت حق کی طرف میلان اور جھاؤ ثابت ہور ہاہ، جو ایک سرا پاا حتیاج کاغنی ومغنی کی طرف ہونا ہی جا بیئے اور اس کے بعد مجدہ میں گر کرا پنے کامل انقیاد وانتثال کوظا ہر کرر ہاہے، کہ منقاد کا زیر تھم منقاد لہ ہونا اس ذات باری کے ترفع اور اس کے تسفل پراور اس کے تعزز اور اس کے تدلل پر دلالت کرتا ہے۔

(2) اگر مقتذی امام کورکوع کی حالت میں پائے تو مقتدی ہے فریضہ تیام (جونماز کے اہم ارکان میں ہے ہے) ساقط ہوجاتا، ای لئے مقتدی کو چاہیے کہ قیام کی حالت میں صرف تکبیر تحریمہ کہ کرفوراامام کے ساتھ رکوع میں جالے۔

یمسکا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ مقتدی مجاز امصلی ہے اور چونکداس پرامام کے پیچے قراءت واجب نہیں ہے،اس لئے رکوع ت پہلے

لے ای ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام جو بروئے حدیث بھی تر ذی وابوداؤد دائن ماجہ ومنداحمد (الامام ضامن) اپنے ساریمقندیوں کا ضامن وگفیل ہے، وہ اصل مشیقت نماز قراءت کی ضرورت رہی نہ قیام کی، اور بیمسئلہ سب کا متفقہ و ایما کی جہ ہے، بجرامام بناری کے دسرت ابو ہریرہ گوجی ملانا چا ہا اورس ساتر ایما کی ہے، بجرامام بناری کے کے صرف ان کے زویک مدرک رکوئ مدرک رکعت نہیں ہوتا اور انھوں نے اپنے ساتھ حضرت ابو ہریرہ گوجی ملانا چا ہا اورس ساتر القراءة میں لکھا کہ اوراک رکعت ہا دراک رکوئ کے قائل صحابہ میں ہے وہ حضرات تھے جو قرائہ خلف الامام کے قائل منتھے ایکن قراءت خلف الامام کے قائل منتھے۔ اوراک رکعت بادراک رکوئی نے والے مقدی کی وہ رکعت جب تک محسوب نہ ہوگی کہ وہ امام کوقیام کی حالت میں نہ یا لے۔

اسبارے میں گذارش ہے کہ حضرت ابو ہریر گی دائے صرف ہے کہ امام کورکو کے قبل پالینا چاہیے ، بیٹی بھٹے نے ٹل شریک ہوجانا ضروری ہے ، بیٹیں ہے کہ قد تہ کہ امام کورکو کے قبل پالینا چاہیے ، بیٹی بھٹے نے ٹل شریک ہوجانا ضروری ہے ، بیٹیں ہے کہ قد تہ کہ امام کے چھپے قراء تا فاتح بھی ہو آبات ہے اواس سے حضرت ابو ہریر گا تا کمیں وجوب قراء قائح خلف الامام میں شامل کرنا کیسے درست ہوگیا؟ درسر ہے کہ خیال فرما کر یہ بیا با کہ مراد میں اختلاف ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انھوں نے فاتح کی نہایت اہمیت کا خیال فرما کر یہ بیا با کہ نمازی دل میں ہی ان مضامین کا خیال و دھیان قائم رکھے جو فاتحہ کے جیں۔ اور حسب تحقیق حضرت نافوق کی تقیقت نماز ہی فاتحہ دسورت کی قرا مت ہے ، اور مدیث تن کمی نمازی دل میں ہی ان مضامین کا خیال و دھیان قائم رکھے جو فاتحہ کے جیں۔ اور حسب تحقیق حضرت نافوق کی تھی تھی ہوگئی ہی سارے کا برصحاب الگ بیدا کے بظاہر نیس تھی کہ جری نماز میں مقدی کا امراح کے چھپے قراءت کریں۔ پھر مصنف این الی شیبر سے کہ القواء قد حلف الامام میں حضرت ابو ہریر گسے ہی سے موفوح روایت بھی مردی ہے دھنور حلیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ' امام ای لئے ہے کہ اس کی اتباع کی جائے لہذا جب وہ تھی تکمیر کہاتھ تھی تکمیر کہاتھ تھی تکا ہواد درجب قراءت کریے تو تم خاموش دونا۔ ۔

امام بخاری نے اپنج بز ، القراءة ص ۵ میں خطرت عائشہ کی طرف بھی یہ بات منسوب کی ہے کہ ووقراءت خلف الامام کے لئے تعلم کرتی تھیں، حالا نکدان کا قول ندکور بھی صرف غیر جبری نماز کے لئے ہے، جبری کے لئے نہیں ہے (اورسری میں سب کے نزدیک مخبائش ہے) (ویکھوفصل انتظاب ٣٧٠) اس کے لئے قیام بھی فرض ندر ہا۔ قیام قرائۃ ہی کی وجہ ہے تھا، جب قراءت اس کے ذمہ نہیں تو قیام کامطالبہ بھی ختم ہو گیا، پھر ہا تی رکعتوں میں جو وجو ب قیام ہوگا وہ بھکم حضور در بارخداوندی ہے، بھکم صلاق نہیں ۔

(۸) بعض حفرات بیاعتراض کر سکتے ہیں کہ اگرامام موصوف بالذات ہے اوراس وجہ سے امام اور مقتد یوں کی نماز واحد ہے تو مقتد یوں کہ ذمہ طہبارت، سرعورت، استقبال کعب، رکوع و سجدہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ اس بار کا تحل بھی قراءت کی طرح صرف امام کے ہی سر رہتا، بلکہ سجا تک، تبیجات، التحیات، التحیات، وو وو وعا اور تکبیر کو تسلیم بھی جس درجہ میں مطلوب ہیں، امام سے ہی مطلوب ہوتیں، اس کا جواب بیہ ہے کہ نماز کی اوا کی بھی بھر اور بیہ بات اس کے ہر قول و فعل سے ظاہر ہوتی ہے، سجا تک میں کاف خطاب، اہدنا میں صحفہ خطاب، امر دست بستہ کھڑ امونا، پھر بھی جھکنا ہم بھی سرز مین پر رکھ دینا، اور نماز خی فارغ ہونے پردا کیں با کیس سلام پھیرنا کہ بوقت نماز کو یااس عالم امکان اور عالم ظلماتی سے باہر عالم و جوب یعنی بارگاہ ذی الجلال والاکرام میں چلاگیا تھا، بیسب امور ہتلاتے ہیں کہ نماز نام ہے حضوری در بار خداوندی کا پھر نماز جماعت میں چونکہ امام واسطہ بنتا ہے خالق و مخلوق کے درمیان، اور اس لئے وہ سب سے آگ اور قبلہ کی حضوری در بار خداوندی کا پھر نماز جماعت میں چونکہ امام واسطہ بنتا ہے خالق و مخلوق کے درمیان، اور اس لئے وہ سب سے آگ اور قبلہ کی دیوار سے قریب کھڑ اہوتا ہے اور سارے مقتدی سب در بار خداوندی میں حاضر دیوار محلوری اور تا کے دربار میں حاضری کے لئے صفائی پا کی، لباس کی در تگی، بوقت حاضری ان کی طرف توجہ اور آ دا ب دربار خداوندی میں حاضری کے لئے بیسب امور ضروری ہوتی ہوں گے۔

بیں، تو جس طرح احکام دنیا کے دربار میں حاضری کے لئے بیسب امور ضروری ہوت حاضری ان کی طرف توجہ اور آ داب دربار کی بجا آ دری ضروری ہوتی ہوں گے۔

لیکن ظاہر ہے کہ بیسب امور وصف صلوق (نمازیت) کے تقاضے سے نہیں ہیں، ورنہ لا صلوق الا ہفات حد الکتاب کے پیش نظر الازم ہوتا کہ شروع سے آخر تک صرف فاتحہ ہی فاتحہ ہوتی ، دوسرا کوئی امر نہ ہوتا، پس ثابت ہوا کہ بیسب دوسرے امور حضوری دربار کے تقاضے سے ہیں، نماز کے مقتضیات نہیں ہیں کہ نماز کی حقیقت اور مقتضی صرف قراءت ہے،

اس کے بعد یہ جھنا چاہنے کہ حضوری دربار میں امام ومقتدی سب مشترک ہیں تواس کے مقتضیات میں بھی سب مشترک ہیں گے،او رنماز کی حقیقت مذکورہ کے لحاظ سے امام تنہا ہے، تو قراءت صرف اس کے ذرید ہے گی۔

اس تفصیل سےامام بخاری کا بیاعتراض ختم ہوگیا کہ ثناء، دعاءا درتسبیجات جو چنداں ضروری نہیں ہیں وہ تو مقتدیوں کے ذمہر ہیں اور قراءت بالخصوص فاتحہ( جونماز کااہم رکن ہے )مقتدی کے ذمہ ندر ہے، بیا مجیب بات ہے۔

خلاصہ یہ کہ آ داب در باروسلام وغیرہ تو سب ہی حاضران در بار بجالا یا کرتے ہیں اور عرض مطلب واستماع جواب کے لئے کسی ایک بی کو آ گے بڑھایا کرتے ہیں ،اوروہ بھی جس کوسب سے لائق وفائق خیال کرتے ہیں۔اس لئے اگر ثناء، تسبیحات ،التحیات اور تکبیرات سب بی بجالا کیں ،اور قراءت جودر حقیقت عرض مطلب ہے ، بیاد ہر کا جواب ،وہ فقط اہام ہی کے ذمہ پررہے تو کیا ہے جاہے؟!

آ خرمیں حضرت نانوتو کی نے لکھا کہ نماز جماعت کی الی معقول دمقبول صورت کے باد جودا گرامام ابوصنیفۂ پرطعن کئے جائیں اور غیرموجبین قراءت طف الامام پرالزامات دھرے جائیں توبیانصاف کی راؤ ہیں ہے۔اس کے بعد ہم حضرت گنگو ہی کے نقلی جوابات کا بھی خلاصہ پیش کرتے ہیں:۔

# حضرت گنگوہی کے تفلی جوابات:

حضرتٌ نے جوستقل رسالہ (ہدایۃ المعتدی فی قراءۃ المقتدی) زیر بحث مسئلہ پر لکھا تھا،اس کا جوخلاصہ اعلاءالسنن ص ۱۱۵ میں نقل کیا گیا ہے اس کو یہاں درج کیا جاتا ہے:۔

(۱) قراءت خلف الا مام ابتداء اسلام میں تھی ،محدث بیمجیؓ نے روایت پیش کی کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام ہے تلقی کرتے بتھے کہ

جب آپ قراءت فرماتے تووہ بھی آپ کے ساتھ قراءت کرتے تھے جتی کہ سورہ اعراف کی آیت اتری واذا قسری المقر آن فاستمعواله وانصنوا، اس کے بعد آپ پڑھتے تھے تووہ خاموش رہتے تھے۔

دوسری روایت بیمقی وعبد بن حمید وابوالشیخ نے نقل کی کہ نبی کریم اللہ جب نماز پڑھتے اور قراءت کرتے تو آپ کے اصحاب بھی قراءت کرتے تھے، پھر آیت فاستمعوا له وانصنوا اتری توسب لوگوں نے سکوت اختیار کیا اور صرف حضور علیه السلام پڑھتے تھے۔

نیز بین عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوالین نے نے روایت کی کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود نے اپنے اصحاب کونماز پڑھائی تو کچھلوگوں کوسنا کہ وہ آپ کے پیچھے قراءۃ کرتے تھے، آپ نے نماز کے بعد فرمایا: کیا تمہارے لئے وقت نہیں آیا کہ تم آیت قرآنی و اذا فری القرآن فاستمعوا له و انصنوا کا مطلب مجھو۔

(۲) ندکورہ روایات سے ثابت ہوا کہ قراءۃ خلف الا مام شروع زمانہ میں تھی، پھر آیت ندکورہ سے منسوخ ہوگئی۔اورجس نے یہ کہا کہ آیت ندکورہ دوایات سے ثابت ہوا کہ قراءۃ خلف الا مام شروع زمانہ میں تھی، پھر آیت ندکورہ خطبہ کے بار سے میں اور جولوگ مکہ معظمہ میں کہتے ہیں، وہ بھی یہ مانے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس کو مکہ معظمہ میں قائم نہ کر سکے تھے، اور جب وہاں جمعی نہیں پڑھا گیا تو خطبہ کسے ہوا اور کس طرح محابہ نے اثناء خطبہ میں کلام کیا، جس پر آیت ندکورہ اتری؟ اگر کہا جائے کہ صرف یہ آیت مدینہ طیبہ میں اتری ہوگ ، تو یہ بھی غلط ہے، کو نکہ سارے محد ثین ومفسرین نے پوری سورہ اعراف کو بلاکسی آیت کے استثناء کے مکیہ کہا ہے، پھر یوں بھی تھم عموم لفظ پر ہوتا ہے خصوص مور د پر مہیں، لہذا قر آن مجید کی تلاوت کے دفت استماع وانصات کا تھم عام ہی رہے گا،اور جن بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت نہ کورہ ، نماز وخطبہ دونوں کے بارے میں اتری ہے ان کا مطلب بھی ہے کہ آیت کا تھم دونوں کوشامل ہے۔

(۳) غرض یہ بات ثابت ہوگئی کے قرائہ مقتدی آیت فدکورہ کے ذریعہ مکہ معظمہ ہی میں منسوخ ہوگئی تھی، اوراس سے مہاجرین سابقین واقف بھی ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ بن مسعود وغیرہ، پھر جب حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کو بجرت فر مائی، اور نماز جماعت کبیرہ کے ساتھ ہونے گئی۔ جس میں لئخ قراءت خلف اللهام سے واقف مہاجرین سابقین بھی تھے، اوراس سے ناواقف دوسر سے حضرات بھی تھے، لبندا پچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے قراءت کی، اوروہ آپ پر بھاری ہوئی اوروہ تھی بھی بغیر آپ کے تھم وعلم کے۔ ای لئے حسب روایت حسنرت مباد واللہ آپ نے نماز کے بعد فر مایا:۔ میں دیکھ اوروہ آپ پر بھاری ہوئی اوروہ تھی بھی پڑھتے ہو، دوسری روایت میں ہے کہ ثنا بیتم پڑھتے ہو، ایک اور روایت میں ہے کہ ثنا بیتم پڑھتے ہو، ایک اور روایت میں بے کہ ثنا بیتم پڑھتے ہو، ایک اور روایت میں ہوئی اور وہ آپ پر میں بطور سوال فر مایا کیا تم پڑھے ہو؟ تو اگر ان کی قراءت آپ کے علم و تھم سے ہوتی تو ظاہر ہے اس طرح استفسار نہ فر مائی۔ بلکہ آپ کے علم گراں ہوئی اس لئے استفسار نہ مائیا، اور ان کے اعتراف کے بعد منازعت امام سے ان کوروک دیا جس سے سکتا ت کے اندر ان کو قراء ت کی اور ان کے اعتراف کے بعد منازعت امام سے ان کوروک دیا جس سے سکتا ت کے اندر ان کو قراء ت کی اور ان سے اقراف کے ایک اور ان کے اعتراف کے بعد منازعت امام سے ان کوروک دیا جس سے سکتا ت کے اندر ان کو قرائی گران عب کی اور ت پھر بھی باقی رہ گئی۔

( ۴ ) بعض حفزات سے تکم مذکور کی رعایت نہ ہو تکی ،اور مکر رحضور علیہ السلام پر ان کی قراءۃ بار خاطر ہوئی تو آپ نے پھران کوقر ا ، ۃ سے رو کا اور صرف فاتحہ پڑھنے کی اجازت سکتوں کے اندر باقی رکھی ۔ کیونکہ اس میں منازعت کم تھی کہ وہ اکثر لوگوں کو یا دتھی ، ہولت ہے اس کو سکتوں کے اندر تیزی سے پڑھتے سکتے تھے۔

(۵) پھر جب نماز جماعت میں اور بھی زیادہ اجتماع ہونے لگا، اور ان کی مختاط سری قراءت ہے بھی تشویش کی صورت پیدا ہوئی تو آپ نے ان کواذا قو آفانصتو ا اور من کان له امام فقر اء ته له قراء ة فرما کر بالکل ہی قراءت سے روک دیا۔ واللہ تعالی املم (نوٹ) صاحب اعلاء اسنن نے حضرت گنگوہی کے ارشادات ختم کر کے لکھا کہ تو جید نہ کور بہت اچھی ہے جس سے ساری روایات جمع ہو جاتی ہیں بکین اس میں بعض احادیث کے نقدم کا اور بعض کے تاخر کا دعوے ، بغیر تاریخی معرفت ووثوق کے کل تامل ہے البتہ ہمارے خفی اصولین کا بیقاعدہ یہاں چل سکتا ہے کہ جہاں نقدم و تاخر کا بقینی علم نہ ہو سکے تو ممانعت والی احادیث احادیث معیجہ کے لئے نائخ ہوتی ہیں۔ واللّٰد تعالے اعلم (۔۔۔کاا/۴۷)

حضرت گنگونی نے اپنے رسالہ میں منقولات وقر ائن کے ذریعہ یہ جی ثابت فر مایا کہ اکثر صحابہ کرام کا ند بہ مطلقا ترک قراءة خلف الا مام والی روایات الباب سے وجوب قراءة ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ وغیرہ پورارسالہ پڑھنا چاہیں، (امام بغاری کا استدلال صحابہ و تابعین کے نام کصے اور ان کو قائلین قراءت خلف بغاری کا استدلال صحابہ و تابعین کے نام کصے اور ان کو قائلین قراءت خلف الا مام کے ذمرے میں شامل کیا، حالا نکہ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مطلقا اس کے قائل نہ تھے، بلکہ سری نماز وں میں یا جبری میں سکتات کے اندر پڑھنے کے قائل تھے، جس کا کوئی مخالف نہیں ہے، حضرت حسن بھری اور سعید بن جبیر سے بھی سکتہ امام کے وقت یادل میں پڑھنے کی قید ہوا دام مصنف ابن ابی شیبہ س ۲۵ کا فی مخالف ثابت ہے، اور امام مصنف ابن ابی شیبہ س ۲۵ کا میں حضرت عمل محمد نہیں تابت وغیرہ صحابہ سے قراءت خلف الا مام کی مخالف ثابت ہے، اور امام بغال کی ہے، کوئکہ ان کا قول بھی غیر جبری کے لئے ہے۔

امام بخاری اور سکتات کی بحث

جزء القراءة ص ۲ میں امام بخاریؒ نے بعض آثار سے بیٹابت کیا کہ امام کے پیچے جہری نماز میں قراءة فاتحہ سکتات کے اندر ہوئی ہے۔ چونکہ ای بات کوامام بخاری آ محص ۲۹ میں مستقل باب قائم کر کے لائیں گے، اس لئے یہاں صرف اتنا شارہ کانی ہے کہ حافظ ابن تیمیں نے بیٹ نی وی ویکہ ای بات کوامام بخاری آ محص ۲۹ میں مستقل باب قائم کر کے لائیں ہے۔ جس کو غالباس زمانہ کے غیر مقلدین بھی ضرور تسلیم کریں ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری نے امام اعظم پر سخت لہجہ میں اعتراضات کئے ہیں، مثلا یہ کہ انصوں نے قراءت بالفاری کی اجازت دی حالانکہ یہ مسئلہ رجوع شدہ ہے، اور یہ کہ اتھوں نے فرض کو تطوع سے کم درجہ میں کردیا، اور بعض امور شرعیہ میں حضور علیہ السلام کے ارشادات کے بیٹس تھم کردیا ہے، ان سب اعتراضات کی حقیقت اور جوابات ہم الگ سے ایک جگہ کر کے ترکز کریں گے، ان شاء اللہ۔ اللہ اللہ کے بیٹس تھم کردیا ہے، ان سب اعتراضات کی حقیقت اور جوابات ہم الگ سے ایک جگہ کر کے ترکز کریں گے، ان شاء اللہ۔ اللہ اللہ کہ دو امام کے پیچے بھی قراءت کی اجازت دیتے تھے اور حضر ت ابی کہ مسئلہ بیا، کی ایکن ان دونوں اثر میں جہری کی صراحت نہیں ہے، اور سری میں سب جواز کو مانتے ہیں، پھر حضر سے بیٹی سے بھی ایسانی نقل کیا، کیکن ان دونوں اثر میں جہری کی صراحت نہیں ہے، اور سری میں سب جواز کو مانتے ہیں، پھر حضر سے بیٹی سے بھی ایسانی میں موجود ہے دوسرے یہ کہا می بخاری وی سیادت میں میں موجود ہے دوسرے یہ کہا می بخاری دینوں فاتحہ کی طرح سورت پر ھنے کو تاکن نہیں ہیں، تو بیان کی حقیق فصاعداوالی کے خلاف ہوگا۔

روایت محمد بن استحق وغیرہ: ص ۸ میں امام بخاریؒ نے وہی حضرت عبادہ والی روایت محمد بن استحق کے واسط سے نقل کی ،جس کے کمال ضعف کا حال ہم پہلے لکھ چکے ہیں، پھرص ۹ میں روایت ابو قلابه عن محمد بن ابی عائشہ عن من شهد ذلک نقل کی ،اس میں سے معند کا حال ہم پہلے لکھ چکے ہیں، پھرص ۹ میں روایت ابو قلابه عن محمد بن ابی عائشہ عن من شهد ذلک نقل کی ،اس میں اور بڑی کمزوری ہے کہ ابوقلا با اگر چہ تقد تھے، گرنمبرا کی کے مدس تھے، کہ بقول علا مدذ ہی ان سے بھی تدلیس کرتے ہیں جن سے ملے ہیں اور ان سے بھی جن نے ہیں مل سکے، (میزان س ۲/۳۹)

علاءاصول صدیث کاریفیصلہ ہے کہ صدیث میچ کی صفت ہیہ ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام سے روایت ایسے صحابی کے ذریعہ ہو، جس کے نام وغیرہ میں کوئی جہالت نہ ہو، یعنی وہ پوری طرح معلوم و منتص ہو ( معرفة علوم الحدیث ) مقدمہ سلم وغیرہ ) علامہ جزائری نے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں منافق بھی تھے اور مرتد بھی ، جب تک راوی صحابی کا نام نہ بتلائے گا اور اس کا صحابی ہونا معلوم نہ ہوگا اس

گردوایت قابل قبول نہ ہوگی۔ النے پوری تفصیل اوراستدلال بخاری و پیمقی کا جواب احسن الکلام ۹۳ ماس ۹۳ جلد دوم میں قابل مطالعہ ہے۔ حدیث سیدنا حضرت ابو ہر مرق : ص•اوس اامیں امام بخاریؒ نے حضرت ابو ہر مرق کی آٹھ روایات درج کی ہیں ان میں ہے کی میں یہ ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ، یہ سب ہی کوشلیم ہے ، کیونکہ حنفنہ بھی بغیر فاتحہ کی نماز کا اعادہ ضروری بتلاتے ہیں البتہ اس حدیث کوسارے ائمہ نے صرف منفرد کے لئے قرار دیا ہے ، ترفی شریف میں خود راوی حدیث اور حضرت امام احد سے نقل ہوا کہ رہے تم تنہا نماز ہڑ ہے والے کے لئے ہے یا امام کے لئے ۔مقتدی کے لئے نہیں ہے۔

ادر کسی خدیث میں ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز ناتف ہوگی ، یہ بھی سب کوتسلیم ہے ،اور مقندی کے لئے جہری نماز میں سب یہ کہتے ہیں کہ امام کی قراءت مقندی کے لئے کافی ہے ،للبذااس کی نماز بھی بغیر فاتحہ کے نہ ہوئی ۔

صدیث قدی : ایک حدیث میں ہے کہ ق تعالی نے فرمایا: میں نے نماز کوا ہے اور بندے کے درمیان نصفان میں کہتا ہے تواس نے جب وہ المحمد لله رب المعالمین کہتا ہے تواس نے میری جمد کی ، اوراس کوجو چاہ گا میگر وہ الموحم کہتا ہے تواس نے میری بڑا کی ہورہ الموحم المح کا ، پھر وہ مسالک بوم المدین کہتا ہے تواس نے میری بڑا کی ہتا المی ، پھر وہ ایساک نصب و ایساک نستعین کہتا ہے تو ہت آ دھی میری ہا اور آ دھی بندے کے لئے ، پھر وہ عرض کرتا ہے۔ احد نسا المصواط المستقیم صواط المذین المعصت علیهم غیر المعضوب علیهم و لا المضالین سیسب بندے کے لئے ہیں ، اور میرے بندے کووہ سب ملے گاجس کی اس نے نواہش کی ۔ در حقیقت بی حدیث البخاری کامل وکمل طور ہے ہماری جمت ہے ، کیونکداس میں پوری نماز کی حقیقت مورہ فاتحہ ہلائی گئی ہے ، اور اس کی قراءت نماز میں سب کے نزد کے منفر دوامام کے لئے ضروری ہے ، اور پہلے مقتدی بھی امام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے جسیا کہ اوپ بیان ہوالی میں بعد سے آیت میں "وافدا قسری المقر آن فاستمعوا له و انصتوا" نازل ہوئی ، مقتد یوں نے امام کے بیچھے قراءت کوادب بیان ہوالی وی مقتد یوں نے امام کے بیچھے قراءت کوادب بیان ہوالی وی معلوم ہوا کہ قراءت مقتدی کا قراء تہ مقتدی کا اور وجہ سے تعین کے عیر موجبین پر عقلی اعتراض کیا جائے کہ انھوں نے فرض کو تطوع سے کم درجہ میں کر دیا وغیرہ ۔ ترک کی اور وجہ سے نہیں ہے کئیر موجبین پر عقلی اعتراض کیا جائے کہ انھوں نے فرض کو تطوع سے کم درجہ میں کر دیا و غیرہ ۔

اثر عطاء کا جواب: امام بخاری نے ص ۱۳ میں حضرت عطاکا اثر ذکر کیا کہ امام جب جبری قراءت کر ہے تو اس سے پہلے یا بعد اس کے سکوت کے سورہ فاتحہ پڑھ لے، لیکن جب امام قراءت کر رہا ہوتو خاموش رہے لیقو لیہ عزو جبل واذا قبری البقو آن فاستمعواللہ و السست وا۔ حضرت عطاء کافتوی فدکورہ بھی امام بخاری اور غیر مقلدین کے موافق نہیں ہے، بلکہ حنفیہ وغیر ہم کے موافق ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ آیت فدکورہ حضرت عطا کے نزویک بھی قراءت خلف اللمام کے بارے میں نازل ہوئی ہے خطبہ کے بارے میں نہیں جوامام معلوم ہوا کہ آیت فدکورہ حضرت عطا کے نزویک بھی قراءت خلف اللمام کے بارے میں نازل ہوئی ہوئے جارہ جو بنہیں مانتے ، ندامام بخاری وابن حزم کے علاوہ اکا برامت میں ہے کوئی امام کے بیچھے اس کا قائل ہوا ہے۔

حدیث حضرت انس سے استدلال: ص ۲۸ جزءالقراء قین امام بخاری نے حدیث انس سے استدلال کیا، حالانکہ یہ وایت بھی ضعیف ب
کونکہ اس میں ابوقلاب مدلس موجود جیں اور مدلس کا عنعنہ مقبول نہیں ہوتا۔ اس روایت میں ابوقلاب نے عن انس روایت کی ہے، دوسرے اس کی سند میں انظراب بھی ہے یہاں بھی جزءالقراء ہے کے اندر کی میں عن انس اور کی میں عن اللہ عقاقیہ ہے، اور دار قطنی و بیعی وغیرہ میں عن محد بن ابی عائشہ من انسان میں انسان میں ہیں عن انسان میں بھی اضطراب ہے کہ یہاں جزءالقراءت کی ایک روایت میں ولید قدرا احد کم مفاقعہ الکتاب فی نفسہ اور دوسری میں صرف لیقرا مفاقدہ الکتاب ہے کہ ایس القرائة کی ایک روایت میں بیعبارت فلا تفعلوا پڑتم ہوگئ ہوں عن مدی مطلب دل میں پڑھنے کے بھی جیں یا دھیان کرنے کے، لہذا اس سے قراءت ظف الا مام

# کا جُوت ندہوگا۔ نیز حضرت انس سے بید سیح بیروایت مروی ہے کہ جب امام قراءت کرے قوتم خاموش رہو ( کتاب القراء قرص ۱۹) انٹر سعید بن جبیر کا جواب

امام بخاریؒ نے جزءالقراءۃ ص ۲۹ میں حضرت سعید بن جبیر گافتو نے قل کیا ہے کہ ان سے عبداللہ بن عثمان بن خیثم نے سوال کیا کہ کیا ہم بخاریؒ نے جزءالقراءۃ ص ۲۹ میں حضرت سعید بن جبیر گافتو نے قل کیا ہے کہ ان سے عبداللہ بن عثمان بن کر تے تھے ،سلف کا میں امام کے چیچے قراءت کروں؟ فرمایا ہاں!اگر چیتم اس کی قراءت بھی سنتے ہو،لوگوں نے نیاطریقہ تھا کہ جب کوئی امام ہوتا تو وہ تکبیر کہہ کر خاموش رہتا تھا یہاں تک کہ اس کے خیال میں مقتدی فاتحہ پڑھ لیتے تھے، پھر وہ قراءت کرتا اور مقتدی خاموش رہتے تھے۔

اس سے حالت سکتہ میں قرائۃ کا ثبوت ہوا، جن سے کی کواختلاف نہیں، اور وجوب کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ امام پر سکتہ طویلہ کا واجب ہوناکسی دلیل شرع سے خابت نہیں ہوا، حافظ ابن تیمیہ بھی کہی کہتے ہیں، پھریہ کہ تیمیر تحریمہ کے بعد کا سکتہ تو شاکے لئے ہے، جس میں امام بھی ثنا پڑھتا ہے، اور میخضر وقفہ ہوتا ہے اور دونوں سورتوں کو جدا کرنے کے لئے امام کے ساتھ آمین کا توافق ہونا چاہیے، اور اس طرح یہاں مقتدیوں کی آمین ان کی فاتھ سے قبل ہوجائے گی جوقلب موضوع ہے۔

اس کے علاوہ یہ کہ مصنف ابن الی شیب ص ۲۳۷/ ایس حفرت سعید بن جیر گافتو کی دوسری طرح ہے کہ ان سے قراءت خلف الامام کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ امام کے بیچے قراءت نہیں ہے۔ اس کے سب راوی ثقد ہیں جن سے اصحاب صحاح نے احتجاج کیا ہے لہٰذا ان کا جوفتو نے نص قرآنی وا ذاقر فرمایا کہ امام کی است معواله و انصتوا اور صدیث میں قرائ الدامام فی است معواله و انصتوا اور صدیث میں گاوہ ہی رائے وصیح ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سعید بن جیر نے فرمایا:۔ جب تم امام کی قراءت نہ بن سے ہوتو اگر جا ہوا ہے دل میں پڑھ لیا کرو۔ (مصنف ص ۱/۳۷)

ایک روایت امام ابن جرمر نے عبداللہ بن مبارک کے طریق سے روایت کی کہ ثابت بن مجلان نے حضرت سعید بن جبیر ہے۔ سنا کہ آیت اذا قری القر آن خطبہ جمعداور جبری نمازوں میں امام کے چھپے قراءت کی ممانعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے (تغیر ابن کیرس ۴/۲۸۳)

آخریس بیامربھی امام بخاری کے استدلال کے سلسلہ میں قابل ذکر ہے کہ ان کی اس روایت میں ایک راوی عبداللہ بن رجا تکی ہے جس کے لئے امام احمد واوز اعل نے کہا کہ اس کی روایت میں نکارت ہوتی ہے، ساجی نے ''عندہ منا کیز' کہا (بیزان سے۲/۳۰ تہذیب سا۲۰۱۰) دوسراراوی عبداللہ بن عثمان بن فیٹم ہے، امام رجال بھی بن معین نے کہا کہ اس کی احادیث قوی نہیں ہیں۔

ابوحاتم نے کہا کہ قابل احتجاج نہیں۔امام نسائی نے اس کولین الحدیث کہا (میزان الاعتدال ص۲/۵۷) ابن حبان نے صاحب خطا کہا، ابن المدینی نے منکر الحدیث بتلایا، (تہذیب ص۵/۳۱۵) وارقطنی نے کہا کہ دوسرے محدثین نے اس کوضعیف کہاہے۔ (نصب الرایس ۱/۳۵۳)

امام بخاریؓ کے دلائل نمبر۲ اوراعتر اضات رسالہ ؑ جزءالقراءۃ میں

اوپرہم نے امام بخاریؒ کے دلائل نمبرا جہریے نمازوں میں وجوب قراءۃ خلاف الامام کے مع جوابات ذکر کئے ہیں،ان کے علاوہ یا تو انہوں نے وہ احادیث و آثار پیش کئے ہیں۔ان کے علاوہ یا تو انہوں نے وہ احادیث و آثار پیش کئے ہیں جن سے مطلقا قراءۃ فاتحہ کا جموعت ہوتا ہے۔ یا مطلقا قرائۃ خلف الامام کا، کہ جہری وسری کی تعیین کے ماتھ کہ کھنییں ہے اور ہم نے اوپر ہٹلا یا ہے کہ نماز کے لئے ہمار ہے سب کے نزد یک بھی خصر ف مطلق قرائۃ قرآنِ مجید ضروری، بلک تعیین کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کے ساتھ چند آیات یا سورت کا پڑھنا بھی ضروری ہے، ورنہ نماز قابلِ اعادہ ہوگی۔اختلا ف صرف اقتدا کی صورت میں ہے کہ سارے صحابہ و تابعین، ائمہ مجہد ین، محدثین ومفسرین جہری نماز میں امام کے پیچھے وجوب قرائۃِ فاتحہ کے منکر ہیں، جی کہ امام شافعی کا بھی

آ خری فیصلہ یہ ہے کہ صرف اس صورت میں کہ امام کی آواز مقتدی کو نہ آر ہی ہوتو فاتحہ پڑھ لے۔اس قید سے معلوم ہوا کہ ،اگر آواز آر ہی ہوتو بغیر بڑھے بھی نماز کھیجے ہوجائے گی۔

#### امام بخاری وغیرہ کےخلاف امام احمد کااہم فیصلہ

اور یبی ند بب امام احمد کا بھی ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اہلِ اسلام میں سے کوئی بھی یہ کہتا ہو کہ جس نے امام کے چھپے قرائیۃ فاتحہ نہ کی ۔ اس کی نماز نہ ہوگی چنانچے رسول اللہ علیہ اور آپ کے صحابہ و تابعین اور اہلِ حجاز میں امام مالک، اہل عراق میں سفیان توری، اہلِ شام میں اوز اعی، اہلِ مصرمیں لیٹ بن سعد، ان میں سے کسی نے پنہیں کہا کہ جب امام قرائۃ کر رہا ہواور مقتدی قرائت نہ کر ہے تواس کی نماز باطل ہے۔ (مغنی ابن قدامہ ۱۲۰۷)

اس سے معلوم ہوا کہ جبری نماز میں امام احمد کے زمانہ تک کوئی بھی اس امر کا قائل نہ تھا، جس کے قائل امام احمد کے بعد سب سے پہلے امام بخاری ہوئے اور ان کی وجہ سے پچھٹا فعیہ بھی وجوب کے قائل ہوئے، مثلاً ابن خزیمہ دیسی وغیرہ (کما حققہ الشیخ الانور) اور پچھٹا فعیہ بھی اس لئے وجوب کے قائل ہوگئے کہ انہوں نے نلطی سے میں بھی اس لئے وجوب کا تھا، حالانکہ کتاب الام کی آخری جلد نمبر کے میں امام شافعی کا قول عدم وجوب کا آچکا تھا، اور امام احمد کی تصریح بھی یہی بتلار ہی ہے جوامام شافعی کے ند بہب سے بھی پورے واقت مقرم کچھلوگ اس مغالطہ میں پڑگئے کہ کتاب الام امام شافعی کی طرف منسوب قدیم تالیف ہے۔ حالانکہ وہ جدید اور زمانہ قیام مصر کی ہے۔

#### امام بخارى اورغير مقلدينِ زمانه

ا مام بخاری کے بعد جہری میں وجوب کے قائل ابن حزم ظاہری ہوئے ہیں اور ان کے بعد ہند و پاک کے غیر مقلدین ، جو دعو کرتے ہیں کہا گر جہری نماز میں امام کے پیچھے مقتدی نے فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز باطل اور کا لعدم ہوگی جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔اور اپنے اس غلط دعوے کو ثابت کرنے کے لئے پوسٹر اور رسالے لکھ کرشائع کرتے ہیں اورعوام کو گمراہ کرتے ہیں۔

#### مخالفین امام احمہ کے لئے حنابلہ کی سریرستی

بڑی جیرت اس پر ہے کہ امام احمد کے مذکورہ بالاصری فیصلے کے خلاف کرنے والوں کوسعودی حکومت کی سر پرتی اور بڑی بڑی امدادی مل رہی ہیں، جس حکومت کے علاء داعیان کا مذہب حنبلی ہے۔

#### مسكه طلاق ثلاث اورغير مقلدين كافتنه:

ای طرح به غیرمقلدین جوایت کوسلفی بھی کہتے ہیں امام احد میں کے فیصلہ کے خلاف ایک ساتھ تین طلاق دینے والے کا نکائ فنخ نہیں مانتے اور سارے ہندو پاک کے مسلمانوں کو تلقین کرتے ہیں کہ ایسے آدمی اپنی ہیویوں سے بدستو رتعلق رکھیں، اور امام احمد ودگر سارے ائمہ مجہدین، اور ساف و خلف کے خلاف حرام کو حلال ہتلاتے ہیں ۔ مولانا عام عثانی مرحوم نے ان لوگوں کے اس فتنہ ہے متاثر ہو کر'' جگی'' کے تین نمبر طحیقی فکا لے ہے جن میں غیر مقلدین اور ارکانِ جماعتِ اسلام کے ان تمام مضامین کا جو یہاں شائع ہوئے ہے مکمل و مدلل ردکیا تھا، اور پوری تحقیق و مطالعہ کے بعد سلف و جمہور اہلِ سنت کی نہایت موثر انداز میں تائید کی تھی۔ مرحوم نے اس سلسلے میں راقم الحروف ہیں رابطہ قائم کیا تھا اور پچر معلومات طلب کی تھیں ۔ وہ تیوں نمبر جو بھی پڑھے گا، یقینا مسلکِ جمہور کی حقانیت کا قائل ہوگا۔ مگر افسوس ہے کہ مارے غیر مقلد بھائیوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بر ابر اپنی ریشہ دوانیوں میں مشغول دہتے ہیں۔

سعودی حکومت سارے عالم اسلامی کی نمائندہ مرکزی حکومت ہے، اس لئے وہاں کے اعیان وعلاء کوسارے ہی سیجے الخیال مسلمانان عالم سے رابطہ رکھنا چاہیے اور ان کو اپنے یہاں نمائندگی دینی چاہیے تا کہ اس کا کوئی اقد ام غلط نہ ہو، وہاں کا مسلک عنبلی ہے اور دشرک و بدعت کے سلسلے میں ان کے لئے سب سے قریب ترحنی مسلک ہے، اور ہندو پاک کے علاء دیو بنداس کے سیح تر جمان ہیں۔ اس لئے ان کے مفیدعلمی و فرہی مشورہ سے سعودی اعیان وعلاء کو مستنفید ہونا چاہے۔ واللہ الموفق۔ اب جزء القرائة کی تحقیقات ملاحظہ ہوں:۔

بغيرفاتحه كيعدم جواز صلوة مقتدى

امام بخاری نے ابتداء سے ہی بیٹا ہت کرنے کی سعی فرمائی کہ بغیر فاتحہ کے کسی کی نماز نہیں ہوتی، جوآج کل غیر مقلد بھی دعو ۔ کساتھ کہتے ہیں اور شروع صغیر میں ہے بھی فرمایا کہ جس حدیث سے ہیٹا بت ہوتا ہے کہ نماز کے لئے فاتحہ کے ساتھ کچھاور بھی قرائے قرآن مجید میں سے کرنی چاہئے ، ووزیادتی فصاعداً کے لفظ سے نا قابلی ثبوت ہے، حالانکہ خود ہی سب سے پہلے جواثر حضرت علی کا چیش کیا ہے اس میں انہوں نے بھی غیر جہری نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ کے ساتھ پہلی دور کعتوں میں سورت ملانے کو فرمایا ہے، اور بعد کی رکعتوں میں صرف فاتحہ کی خور مایے کہ جب حضرت علی نے امام کے پیچھے بھی غیر جہری میں فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھنے کو فرمایا تو بغیرامام کے منفر ہے کے لئے تو بدر جد اولی بیتھم ہوگا، اور حنفیہ تو امام ومنفر دکے لئے پہلی دور کعتوں میں فاتحہ وسورت دونوں کو واجب مانے ہیں جبکہ دوسر سب سب کا ایک بی سے کو صرف مسنون یا مستحب کہتے ہیں۔ دوسر سے یہ کہ امام بخاری نے لفظ فصاعدا کوتو گرایا ہے گر اولی ہی مورت ملا نے مورت میں فاتحہ کے اثبات اور زائد کے اسالہ میں گیارہ جنگہوں میں اس کے مراد ف الفاظ کو مان لیا ہے اور مطلب سب کا ایک بی ہے، کین سب کا زور فاتحہ کے اثبات اور زائد کے اسقاط پر ہے، کیونکہ حنفیہ کے سواان سب نے سورت ملا نے کو اراد کر دیا ہے۔ ان کا رکر دیا ہے۔

#### سرى وسكتات مين جوازِقر أت

یہ بات پہلے بھی واضح کردی گئی ہے کہ امام کے پیچھے سری نمازوں میں یا جہری نمازوں میں سکتات کے اندر مقتدی فاتحہ پڑھ سکے ، تو اس کو حنفیہ بھی منع نہیں کرتے ، صرف حالتِ جہرِ امام بالقرائة میں خاموش رہ کراس کی قرائة سنے گا ، اور یہاں تک امام بخاری وابن حزم کے سواساری امت متحد ہے ، نہ کی کے نزدیک امام کے پیچھے جہری نماز میں قرائة فاتحہ واجب ہے نہ ثابت ہے ، اس لئے امام احمد نے او پر کا فیصلہ وٹوک کردیا ہے ، مگر امام بخاری کو نہایت اصرار ہے کہ سب کے اجماعی فیصلہ کے خلاف مقتدی پر فاتحہ پڑھنے کو واجب ضرور ثابت کر کے رہیں گے اور اگر چہا تھا ، اس بارے میں ساری امت کے اکابر متفق ہیں ، مگر شاید انہوں نے آپ زعم میں سب سے زیادہ کمزور امام اعظم اور ان کے تبعین کو سمجھا تھا ، اس لئے نزلہ صرف اس عضوضعیف برگرانے کی سعی کی ہے ، چنانچے ص موص ۵ پراعتر اضات کی بھر مار کر دی ہے ، تفصیل ملاحظہ ہو۔

#### دعويٰ وجوبٍقر أة للمقتدي

ص میں باب وجوب القرائة باندها جس میں امام ومقتدی پرکم سے کم کتنی قرائة فرض ہے، وہ بتلائی ہے، پہلے آیت لائے ' فساقر ؤا ما تیسر مند (جتنی قرائة آسان ہووہ پڑھو) چردوسری آیت اذا قبری المقر آن فاستمعوا له و انصتوا ذکری اور لکھا کہ حضرت ابن مباس نے اس کو کمتو بہ وخطبہ کے لئے بتلایا ہے، پھر ابوالدرداء کی حدیث نقل کی کہ ہرنماز میں قرائة ضروری ہے، یہاں تک تو نماز کے لئے قرآن وحدیث سے خود امام بخاری کے ہی اقرار سے صرف قرائة قرآن ضروری تھی۔ جو ترجمۃ الباب سے بھی مطابق ہے، آگے امام بخاری ا پے خصوصی مسلک کی طرف بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خبر متواتر سے ثابت ہوا کہ نماز بغیر فاتحہ کے نہ ہوگی۔اورامام اعظم پر تعریف کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی دور کعت میں فاری زبان میں صرف ایک ایک آیت کا ترجمہ کافی ہے اور آخر کی دور کعت میں پچھ نہ پڑھ، حالانکہ ابوقادہ نبی کریم علی ہے سے مدوایت کرتے ہیں کہ آپ چیاروں رکعت میں قرائد کرتے تھے،اور بعض لوگ (امام اعظم) کے کہتے ہیں کہ چاروں میں پچھ بھی نہ پڑھے تو نماز ہوجائے گی، حالانکہ یہ بات ارشاو نبوی کے خلاف ہے کہ نماز بغیر فاتحہ کے نہ ہوگی۔

## استدلال إمام بخارى كاجواب

رکوع پالینے سے رکعت مل جاتی ہے، یعنی بغیر فاتحہ پڑھنے کے بھی وہ رکعت سیجے مانی گئی ہے اور یہ مسئلہ اجماعی ہے، حضرت ابو ہر ہرہ کو جہری نماز میں قرائیۃ مقتدی کا قائل مجھنا یا اور اکب رکعت والے مسئلہ میں ان کا قرائیۃ فاتحہ نہ کرنے کی وجہ سے مدرک رکعت نہ ما ننا بھی غلط ہے،
کیونکہ وہ تو دوسروں سے صرف اس امر میں مختلف ہیں کہ امام کورکوع میں جھکنے سے قبل قیام میں پالے، یہ وہ بھی نہیں کہتے کہ اتنا پہلے امام کو تیام میں پائے کہ فاتحہ پڑھ سکے، یاضرور پڑھے تب مدرک رکعت ہوگا۔ یہ سب تفصیل کہیں سے بھی ٹابت نہیں کی جاسمتی۔

بہاں امام بخاری نے صرف اپنے الگ مسلک کی بات ظاہر کی ہے کہ ادراک رکوع ہے رکعت نہ ملے گی کیونکہ اس کو فاتخہیں ملی ، جو ہر رکعت کے لئے خواہ امام کے پیچھے ہواور خواہ جہری نماز ہو یا سری ، ہر حالت میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنی فرض و واجب ہے ، اس کے بغیر کوئی رکعت یا نماز سجح نہ ہوگی ، اور اس مسلک کے لئے حضرت ابو ہریرہ کو کانہوں نے اپنا ہم نوا بنانا چاہا ، حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ کیونکہ یہ بات تو خود امام بخاری ہی کے اعتراف سے خابت ہوگئی کہ حضرت ابو ہریرہ کے نز دیک اگر امام کے رکوع میں جھکنے سے قبل مقتدی امام کے ساتھ مل کر رکوع میں بینے فاتحہ پڑھے چلا گیا تو اس کی وہ رکعت سے جو جاتی ہے اور موطا امام مالک میں حضرت ابو ہریرہ کا ایتول بھی مروی ہے کہ جس نے

رکعت (رکوع) کو پالیاس نے بحدہ کو بھی پالیا، (رکعت پوری ہوگئ) البت قر أقر فاتحہ کے فوت ہونے سے بڑی خیر سے محروم ہوئی۔ (او جزئس ۱۷۱۹) مگرامام بخاری کے نزدیک وہ رکعت سیحی نہیں ہوتی، پھرایک صورت خاص طور سے امام بخاری کے لئے یہ نکل سی تھی کہ مقتدی امام کے چھیے رکوع میں فاتحہ پڑھ لے تواس طرح وہ اجماع کے ساتھ ہوجاتے ،ان کے یہال رکوع و تجدے میں قر آن پڑھنا جائز بھی ہے، جبکہ بیصر سی و تیجی احادیث ممانعت کے خلاف ہے ،اور بقول ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ کے امام بخاری نے اس مسکلہ میں مسلم شریف کی احادیث سیح کو ترک کر دیاہے، (مسلم شریف کے باب النہی عن قرائۃ القرآن فی الرکوع والسجو دمیں آٹھ احادیث کے اندر صریح ممانعت مروی ہے (خلیاہم س ۲۰۱۹)

شیخ اکبر نے فرمایا کہ نماز کے اندرصرف قیام کی حالت میں قرائۃ جائز ہے، کیونکہ نمازی کو بوجہصورت ِمنا جاۃ و حاضری در بارخداوندی کے دی تعالیٰ کی شانِ قیومت کے ساتھ ایک کونہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اور رکوع وسجدہ چونکہ تذلل وخضوع اور تسفل کی حالتیں ہیں، اسکئے وہ قرائیّز کلام معظم کیلئے موز وں محل نہیں ہیں، اس لئے اسکے مناسب صرف شبیح وتقدیس ہوئی۔ (فتے اہم مرا۷۲)

لیکن امام بخاری کے لئے حضرت ابوسعید وحضرت عائشگا قول رکاوٹ بن گیا کہ کوئی شخص قرائۃِ فاتحہ سے پہلے رکوع نہ کرے حالانکہ ان کا بیار شاد ظاہر ہے کہ مسبوق ومقتدی کے لئے نہیں ہے، تاہم امام بخاری نے ان کا قول اپنی تائید میں پیش کیا ہے۔

### فارسى ميں قرائة كااعتراض وجواب

امام بخاریؒ نے امام اعظم پر یقع یض بھی کی کہ وہ فاری زبان میں ایک ایک آیت کی ہررکعت کے لئے قرائۃ کوکافی اور جائز کہتے ہیں ، حالانکہ حب تصریح کتب فقہ حفی فاری وغیرہ زبانوں میں قرائۃ کے جواز سے امام صاحبؒ نے رجوع فرمالیا تھا، اور پھر وہی ندہب اختیار کرلیا تھا جوامام ابو یوسف ، امام محمد وامام شافعی وغیرہ کا ہے کہ قرائۃ عربی زبان میں ہی ضروری ہے، اگر چہ امام صاحب کے قول کے بھی نقلی وعقلی دلائل کافی شعہ ، تاہم رجوع کے بعد طنز و تعریض کا کوئی موقع نہیں تھا، اور بیام قرین قیاب نہیں کہ امام بخاری کوامام صاحب کے رجوع کی خبر نہ پنچی ہو۔ اور ایک آیت کا اعتراض اس لئے سے خبیر کی کہوں تھا ہے کہ قرآن پر حوجتنا آسان ہو، اور کم سے کم قرآن کا اطلاق ایک آیت پر ہی ہوسکتا ہے۔

### امام صاحب كي طرف مسئله كي غلط نسبت

آ گے جوامام بخاری نے امام صاحب کی طرف ہیجھی منسوب کیا کہ وہ پہلی دور کعتوں میں ایک ایک آیت پڑھنے پر دوسری دور کعتوں میں پھی بھی نہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، بیغلط ہے، کیونکہ کتب فقہ خفی (ہدایدوغیرہ) میں تفصیل اس طرح ہے:۔

پہلی دورکعتوں میں سورہ فاتحہ مع دوسری سورت کے وجو باپڑھے گا، یا دوسری سورت کی جگدا یک بڑی آیت یا تین جھوٹی پڑھے گا، پھر
دوسری آخری رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام ہے بھی ایسا ہی ثابت ہے۔ لیکن امام صاحب کے نزدیک دوسری آخری رکعتوں میں بجائے فاتحہ دوسری دورکعتوں کے آخری رکعتوں میں بجائے فاتحہ دوسری دورکعتوں کے اخری رکعتوں میں بجائے فاتحہ دوسری دورکعتوں کے لئے کھایت کرتی ہے کہ فرض نماز کے لئے قرائیۃ فاتحہ واجب وضروری ہے، اوروہ پہلی دورکعت میں اداموٹی لہذا بعد والی میں افضل فاتحہ ادر کافی اشہج موگی کیکن اگر فرض کی پہلی دورکعتوں میں کی نے صرف سورت پڑھی اور فاتحہ نہ پڑھی تو آخری دورکعت میں فاتحہ وجو باپڑھے گا، کیونکہ یوری نماز فاتحہ سے خالی نہ ہونی چاہئے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام صاحب کی طرف عدم قرائة فی الاخریین کی نسبت سیح نہیں ، جبکہ دواس کوافضل فرماتے ہیں ، اور سنور مایالہ ا

الے بغاری وسلم میں حضرت ابوقاد ہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم اللے فظہر وعصر کی پہلی دور کعتوں میں سور ہ فاتحہ کے ساتھ دوسور تیں ملا کر پڑھتے تھے،اور آخر کی دو رامتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے کبھی بھی آپ زورے پڑھتے تھے، تو ہم نے ایسا ہی سن رکھا ہے۔'' مولف''

### ے جو چاروں رکعت میں قرائة کا ثبوت ہوا بیاس کے بھی منافی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بھی آخری دونوں رکعت میں قرائة استحبابا پڑھی ہوگ۔ نماز بلاقر ائة کا اعتراض

اس کے بعدامام بخاری نے بیاعتراض کیا کہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی ، گمربعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر چاروں رکعتوں میں بھی قرائۃ نہ کریے تو نماز دورست ہوجائے گی۔

جواب: یبھی مغالطہ آمیز بات ہے کیونکہ امام صاحب ہی نہیں بلکہ امام احمد و مالک دغیرہ سب ہی یہ کہتے ہیں کہ حدیث فدکور تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے ہے،مقتدی کے لئے نہیں۔

امام احمد کا ارشاد: ترندی شریف باب ترک قرائة ظف الامام میں امام احمد نقل کیا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد لاصلون الممن لم بقر ا بھات حة الکتاب منفرد کے لئے ہے، جس کی دلیل دوسری حدیث جابر گی ہے کہ جس نے کوئی رکعت بغیر فاتحہ کے پڑھی ، اس کی نماز نہ : وگی الا یہ کہ دہ امام کے پیچھے ہو، امام احمد نے فرمایا کہ یہ حضرت جابر صحابی رسول اللہ اللہ تھے۔ اللہ یہ جنہوں نے ندکورہ بالا حدیث رسول کا یہی مطلب مسمجھا کہ دہ تنہا نماز والے کے لئے ہے، اس کے بعد امام ترندی کا بیقل کرنا کہ خود امام احمد کا بیمل تھا کہ دہ قرائۃ خلف الامام کے قائل تھے، مطلقاً سیح نہیں ہے، کوئکہ دہ صرف سری نماز میں اس کو کہتے تھے، وہ بھی وجو بانہیں ، اور یہ کہ جہری میں جہاں تک امام کی آ واز مقتدی کو پہنچتی ہو دہ بھی قرائت نہ کرے البت جس کونہ پہنچتی ہواس کے لئے قرائۃ جائز بتلاتے تھے، واجب اس کے لئے بھی نہیں ، کیونکہ خود فر مایا کہ اہل اسلام میں ہے کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ امام کے پیچھے قرائۃ نہ کرنے والے کی نماز باطل ہوگی۔

### عبدالله بن مبارك كاارشاد

حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول بھی ای باب میں امام تر ذی نے نقل کیا کہ میر ہے نزدیک جو خص امام کے پیچھے قرائۃ نہ کرے اس کی نماز جائز ہوگی ،اوربعض لوگوں نے اس بارے میں بختی کی ہے کہ بیت مالگا دیا کہ بغیر فاتحہ کے کسی کی نماز نہیں ہوتی خواہ وہ تنبا ہویا مقتدی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ارشاد یہاں ذکر کرنا اس لئے بھی مناسب ہوا کہ ہم امام بخاری کا جواب لکھ رہے ہیں جوعبداللہ بن مبارک کے بخصے قرائت کی مسئلہ میں امام صاحب بی کی تائید کر دی ہے کہ امام کے پیچھے قرائت کی بخش مسئلہ میں امام صاحب بی کی تائید کر دی ہے کہ امام کے پیچھے قرائت کی ضرورت نہیں اور امام اعظم کی رائے ہی درست ہے کہ امام کے پیچھے چاروں رکعتوں میں قرائۃ نہ کرنے سے بھی نماز شیخ رہے گی ،اور جولوگ اس بارے میں تشد دکرتے ہیں ، وہی غلطی پر ہیں۔ (یہن ام بخاری وغیرہ)

### ثنارير ھنے کا اعتراض

امام بخاریؒ نے صب بی میں ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ بیلوگ ترک قرائۃ خلف الامام کے لئے قول باری تعالیٰ فاستمعو الله و انصتوا ت بھی استدلال کرتے ہیں، حالانکہ خود بی بیلوگ کہتے ہیں کہ امام کی قرائت کے وقت ثنا پڑھنی جائز ہے۔ توانہوں نے ثنا کو جوان کے نزدیک بھی سرف تطوع ہے، اور اس کے مقابلہ میں قرائۃ واجب ہے، اس کوقو ساقط کر دیا اور ثنا کوسا قط نہ کیا جو کم درجہ کی تھی، اس طرح فرض کا درجہ نفل ہے بھی گرادیا۔ جواب: اس بارے میں حنفید کا میچے قول ہے ہے کہ جری نماز میں امام کی قرائۃ کے وقت مقتری کو سبحانی اللّٰ ہم پڑھنا جائز نہیں، بلکہ تکبیر کہ کر خاموش رہے اور موقع ملے تو سکتات میں ثناء پڑھ لے، اور سکتات میں فاتحہ بھی پڑھ سکتا ہے آگر چدد شواری ہے ہے کہ امام پر سکتہ طویلہ کرنا جس میں فاتحہ پڑھی جائے آگر چدد شواری ہے ہے کہ امام پر سکتہ طویلہ کرنا جس میں فاتحہ پڑھی جائے آگر چدد شواری ہے کہ امام پر سکتہ طویلہ کرنا جس میں فاتحہ پڑھی جائے آگری جائز شکھتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

سنتِ فجر كا اعتراض: ان لوگول (حفیه) نے يہى كہا كه جب كوئى مجدين جائے اورامام فجر كى نماز پر هار ہا ہوتو يه دوركعت سنت پر صفح الله الله كتوبة " پر صف كے ندامام كى قرائة سفناس كى آواز كى طرف كان لگائے ، جبكه يه بات صديث نبوى 'اذا اقيد ست الصلواة فلا صلواة الا المكتوبة " ك بھى خلاف ہے، اور يہ لوگ جواب ميں حديث 'من كان له امام فقوائة الامام له قواءة " بيش كرتے ہيں، حالانكه يه حديث تجاز و عراق وغيره كابل علم كوشليم بھى نہيں ، اور مرسل و مقطع بھى ہے كونكه ابن شداد نے براوراست (يعنى واسط حذف كركے) حضور عليه السلام سے دوايت كردى ہے۔

جواب: حافظاہن ہام مے نے لکھا: صحیح ند ہب حنف کا بیہ ہے کہ مجد کے علاوہ کوئی جگہ ہوتو وہاں سنت پڑھے، ورنہ جماعت کی صفوں محبد کے اندر سنتیں پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ ترک مکروہ ، فعلِ سنت پر مقدم ہے، پھر بہت ہی شد پیطور سے مکروہ ہے کہ جماعت کی صفوں سے قریب پڑھے جیسا کہ بہت ہے جائل پڑھالیا کرتے ہیں (فتح القدر میں ۱۳۳۱ الطبع مصر) ہم نے اس کی مفصل بحث پہلے بھی کی ہے۔ حد بیث ابن خزیمہ: وہاں ہم نے صحیح ابن خزیمہ کی وہ صدیث بھی پیش کردی ہے، جس کی وجہ سے حنفیہ نے سنح کی دوسنتوں کے مجد ہا ہم اواکر نے کا فیصلہ ارشاو نبوی کی روشنی میں حاصل کیا ہے، بیعدیث چونکہ ایس صراحت کے ساتھ دوسری کتب حدیث کے پورے ذیرہ میں نہیں ہوا اور ہماوہ وہ تارہ ہے، اور ہمارے حضرت شاہ صاحب کو بھی شک ہی رہا تھا کہ بیحد یث واقعی سے ، اس لئے بہت سوں کو حنفیہ کا فدکورہ فیصلہ اور ہماوہ وہ اس فیصلہ کے مقابلہ میں کہتے کے فرضوں کی جماعت شروع ہوجانے کے بعد ابن خزیمہ میں موجود ہے یانہیں۔ بہر حال! امام شافتی وغیرہ کے اس فیصلہ کے مقابلہ میں کہتے کے فرضوں کی جماعت شروع ہوجانے کے بعد مسجد یا مجد سے مورک ہونے اور حضور کے اس فیصلہ کے مقابلہ میں کہتے کے فرضوں کی جماعت شروع ہوجانے کے بعد مسجد یا مجد سے مورک اور المحتوب ہو میں نہیں اور دحفیہ پراعتواض وارد کردیا ہے، حفید کا فیصلہ اور صحیح حدیث این خزیمہ کی قید لگانا نہا ہے ہی تعدید کے مقابلہ میں کہتے کے متحد کے اندرنہ پڑھی جا کیں۔ نہی کہت میں کہتے کے فید کے این کرنہ پڑھی جا کیں۔ نہی کہت کے ویکہ حضور علیہ السلام افت شروع ہونے پر مجد کے اندرنہ پڑھی جا کیں۔

طعن امام بخاری کی وجہ

بظاہر ہیہ ہے کہ امام بخاریؒ کے سامنے بھی حدیث فہ کورنہ ہوگی ورنہ وہ بیاعتراض نہ کرتے ،اور دوسری بات ہے بھی ہے کہ بقول حضرت شاہ صاحب امام بخاری کو بہت سے مسائل حنفیہ کے سیح طریقے سے نہیں پہنچے ، یا حمیدی یا ابن مہدی وغیرہ نے ان کو مخالط میں ڈال دیا تھا ، اگر چیان کا دعویٰ توحنفی مسلک کے جانے کا بی ہے اور انہوں نے خود بھی فر مایا کہ پہلے جب میں نے (اپنے وطن ہی میں) حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام وکیج کی مصنفات کو از بر کر لیا اور اٹل الرائے کے کلام کوخوب سمجھ چکا تو بھر میں نے جاز کا سفر کیا۔ تو الی صورت میں ان کو واقعی پوری طرح حفی مسلک سے واقفیت ہو بھی جانی چا ہے تھی۔ گر ان کے بہت سے اعتراضات سے تو بہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی فہ کورہ بالا رائے ان کے بارے میں درست تھی ، ورنہ بدگمانی کرنے والے تو یہ بھی کہد دیتے ہیں کہ جان ہو جھ کر حفی مسلک کو گر ان کی سعی کی ہے ، مگر مارے نز دیک یہ بات امام عالی مقام کے مرتبہ سے بعید ہے ، جس طرح محد نے بیرامام ابن ابی شیبہ نے بھی بہت سے مسائل غلاطور سے حفی مسلک کی طرف منسوب سمجھ کر مصنف میں بہت سے اعتراض کر دیئے تھے ، اور ہندوستان کے غیر مقلدوں نے ان سے حنفیہ کے خلاف یہ ویکنٹر ہی کرنے میں مدحاصل کی تھی۔

امام إعظم رحمه الله امام المحدثين والمهم بالناسخ والمنسوخ

بہرحال! جب بات یہاں تک آئی تو سے بھی عرض کردوں کہ امام المئ شین امام اعظم ؒ نے جوحب اعتراف غیر حنی اکا برمحد ثین بھی سب سے پہلے علم حدیث کی تالیف و تدوین فقہ کے بانی تھے، اور سارے محد ثین عظام کے اندران کا ایک نہایت متناز وصف ہے بھی تھا کہ وہ ا حادیث کے ناسخ ومنسوخ ہونے کے علم پر بہت بڑی دسترس رکھتے تھے۔

# امام صاحب كي مجلس تدوين فقه

پھر بھی انہوں نے صرف اپنے علم پراعتا ذہیں کیا بلکہ چالیس محدثین مفسرین وفقہا ، کی ایک جماعت قائم کر کے برسہابرس تک صدیثی و فقہی بحثیں کیس اور کرائیں ، اور اا کھوں مسائل کے فیصلے کتاب وسنت نہ تعاملِ صحابہ و تابعین کی روشنی میں طے کرا کر اس دنیا ہے رخصت ہوئے ہیں ۔لہذاان کی کسی تحقیق کو بھی اتنی آسانی سے نہیں گرایا جاسکتا ، جس طرح امام بخاری اور ان کے امتباع نے خیال کیا تھا۔ و المللہ علمے ما فقول و کیل. ان شاء اللّٰه و بعہ نستھین .

### امام بخاری کا دعویٰ

امام بخاری کا بیارشاد موجب حیرت ہے کہ صدیث من کان لمہ امام کو تجاز وعراق کے اہلی علم نے تسلیم نہیں کیا۔ جبکہ اس کی روایت امام محد نے موطاً میں امام مالک سے بھی کی ہے، اگر چالفاظ کا پچوفرق ہے اس طرح کہ حضرت ابن عرّ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ کیا کوئی امام کے چھے قرائت کرے؟ وہ جواب میں فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اس امام کی قرائۃ کافی ہے۔ اور حضرت ابن عمر خود بھی امام کے چھے قرائے نہیں کرتے تھے (نصب الرابی ۱۲ اور امام احمد کی مندص ۱۳۳۹ میں بعینہ الفاظ بھی یہی ہیں جوامام اعظم و فیرہ کی روایت میں ہیں، کیا بغیر تسلیم کئے ہی امام مالک نے صدیث نہ کورروایت کردی تھی اور اپنا عمل بھی ترک تی امام مالک نے صدیث نہ کورروایت کردی تھی اور اپنا عمل بھی ترک قرائۃ خلف الامام کا بنالیا تھا، یا وہ مجازی نہ تھے یا جاز میں ان کا شارا ہلی علم میں سے نہیں تھا؟ اور کیا امام احمد عراق کے اہلی علم میں سے نہ تھے، اور انہوں نے بھی بغیر تسلیم بھی ترک قرائۃ بنالیا تھا؟ افسوس ہے کہ امام بخاری الیے دینی نازک مواقع میں بھی مبا نفوں سے کام لیتے رہے، اس کے بعد حدیث نہ کور پر مرسل و منقطع ہونے کا بھی نقد کیا ہے۔

### مرسل ومنقطع کی بحث

اول تو جمہور کے نزدیک مرسل جحت ہے، خاص طور سے جبکہ ارسال کرنے والا رادی سحالی ہو،اور یہاں بھی ایہا،ی ہے کیونکہ عبداللہ بن شداد صغیر السن سحابی ہیں۔اور جلیل القدر تا بعین میں سے ہیں، پھرایی مرسل جوفنادی سحابہ سے مؤید ہوسارے محدثین کے یہاں جحت ہوتی ہے اور ترک قرائۃ خلف الامام کے بارے میں بہ کٹرت سحابہ کے فتاوے منقول ہیں، ملاحظہ ہومصنف ابن الی شیبہومعارف اسنن ص ۲۵/۳ واعلاء السنن وغیرہ۔

### مرسل كي مقبوليت

امام شافعی بھی کبارِ تابعین کے مراسل قبول کرتے تھے جبکہ وہ کسی مند سے مؤید ہوں، یا کسی صحابی کے قول یا فنوی اہل علم ہے مؤید ہوں۔اورانقطاع کی بات بھی درست نہیں، جس کی تفصیل معارف السنن واعلاء السنن میں ہے۔

فآوی ابن تیمید میں ہے کہ اس مرسل کی تائید ظاہر قرآن وسنت ہے ہور ہی ہے اور اس کو جمہور اہلی علم صحابہ و تابعین نے قبول کرلیا ہے وار اس کا ارسال کرنے والا راوی اکابر تابعین میں سے ہے ، اس قسم کا مرسل با تفاقی اٹھ کہ اربعہ و غیر ہم جمت و قابلی استدلال ہے۔ (فسل اطلب سے و) ناظرین نے ملاحظہ کیا کہ حدیث میں سے ان لمہ امام چونکہ امام بخاری کے مسلک کے خلاف تھی ، اس کوگر انے کی کتنی سعی فر مائی ، کیکن ان کے برعکس حافظ ابن تیمیہ نے بھی اسی مرسل کو او نچا اٹھانے کی پوری کوشش کردی ہے۔

#### 240

### امام احربھی وجوب کے قائل نہ تھے

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فصل ص ۹۷ میں فقاہ کا ابن تیمیہ کے حوالہ سے یہ بھی نقل کیا کہ امام احمد کامشہور ند ہب سریہ میں بھی امام کے پیچھے صرف استخباب قرائۃ فاتحہ تھا، وجوب نہیں تھا، جبکہ امام بخاری نے جمہور سلف و خلف سے الگ ہوکرا پنا یہ سلک بنایا کہ نصر ف سری میں بلکہ جبری نماز میں بھی امام کے پیچھے قرائت فاتحہ فرض و واجب ہے، اس کے بغیر نماز ند ہوگی حتی کہ رکوع میں ملنے سے اجماع امت کے خلاف یہ فیصلہ دے دیا کہ رکعت نہ ملے گی، کیونکہ اس سے فاتحہ رہ گئی جو ہر رکعت میں امام کے پیچھے بھی ضروری ہے۔

#### غيرمقلدون كاتشدد

ای دائے نہ کورکا اتباع غیرمقلدین نے بھی کیا ہے، ای لئے وہ ساری است مسلم متبعین ائر اربدی نمازوں کو باطل وکا لعدم بتا ہے ہیں جوا مام کے پیچھے فاتخینیں پڑھتے ، سوال یہ ہے کہ جب کی ند ہب ائمہ جبتدین میں بھی قرائۃ خلف الا مام واجب وضروری نہیں ہے نہ سری میں نہ جبری میں ، تو وہ اس کا التزام واجب وفرض کی طرح کیوں کریں عے اور جب امام احد ؓ نے بی تصریح کردی کہ حضور علیہ السلام کے بیچے قرائۃ فاتحہ نہ کردی کہ حضور علیہ السلام کے نواول نما نہ جبری میں ، تو اول اسلام میں سے کوئی بھی اس امر کا قائل نہیں ہوا کہ امام کے پیچے قرائۃ فاتحہ نہ کرنے سے نماز درست نہ ہوگی ، تو اول فالول کا فیصلہ نما مام بخاری کی تا تبدیل ہے اور نہ اس زمان فرما تی کے غیر مقلدوں کی جمایت میں ۔ امام بخاری تو فرما چکے کہ پہلوں کے مقابلہ میں بعد والوں کا فیصلہ نا میں غیر مقلدین کیا ارشاد فرما تیں گیا ارشاد فرما تیں گیے ۔ افسوس ہے کہ یہاں نیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے ۔ سے مروی ہے اور وہ معنی وضمون کے لحاظ سے نہا یہ تو ی وصحے ہے ۔ افسوس ہے کہ یہاں نیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے ۔

# تكبيرتح يمه كااعتراض بخاري

 توسل کو جائز کہتے ں تخفۃ الاحوذی شرح ترندی شریف میں علامہ مبارک پوریؒ نے بھی سب ہی کو تبوری لکھا ہے فلیرا جع الیہ اور صرف بید ونوں مسئلے ہی ان کوایسے مل گئے ہیں کہ موجودہ سعودی حکومت کے اعیان وعلاء کو ہم سے بدظن کرانے کے لئے کافی ووافی ہیں۔ کیونکہ غیر مقلدیت کی بات کا اثر ان پر اتنازیادہ نہیں ہوسکتا کہ وہ خود بھی صنبلی مسلک کے ہیں اور ہندو پاک کے غیر مقلدوں کے مسلک سے ہمراحل دور ہیں۔

### امام احمدا ورنجدى علماء

دوسری بات ان غیر مقلدوں کی ہی خوئی قسمت سے بیھی ہوگئی کہنجدی علاء نے کئی بڑے مسائل میں امام احمد کا مسلک ترک کر کے حافظ ابن تیبیدوا بن قیم کے تفر دات کوا پنالیا ہے، اور انہوں نے ان ہی تفر دات پر امام احمد اور اکا بر حنا بلہ کے فیصلوں کے خلاف جمود کر لیا ہے، کھر بڑی تکلیف دہ بات یہ بھی ہے کہ حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب کے بعدا کا بر دیو بند میں ہے کسی نے بھی نجدی علاء سے قریب ہو کر تبادلہ خیالات کر کے احقاقی حق کی سی نہیں کی ،الا یہ کہ حضرت مولا ناعثانی نے فتح المہم میں یا مولا ناسید محمد یوسف بنوری نے معارف اسنن میں پہلے خوفر مایا کہ ان محضرت شاہ صاحب کے امائی درس میں بھی آبی ہے، ہمارے استاذ محترم محضرت مولا نامہ فی بھی درسِ بخاری شریف میں بہت کہو فر مایا کرتے تھے، مگر ان کے علوم و تحقیقات بھی پوری طرح سامنے نہ آسکیں ۔اور آج کل کے مطرات جن کا رابط سعودی عرب سے ہوہ و بظاہر کہی وسعت مطالعہ کے سب سے اور کہھا نی مصالح کی وجہ سے خاموش معلوم ہوتے ہیں واللہ اعلم ۔

### الزامي اعتراض كي حقيقت

امام بخاری کا فدکورہ بالا الزامی اعتراض جتنا ہے وزن ہے وہ ظاہر ہے، اول تو یہ کہ تکبیر تحریمہ شرط وخول صلوق ہے اور شرط شکی اس سے فارج ہوتی ہے، لہذا ابھی مقتدی امام کے ساتھ شریک بھی نہیں ہوا تو اس پر امام کی قرائۃ سننے کا فریضہ کیسے لاگو ہوگیا؟ دوسرے وہ ایک لحمہ کام ہے۔ اس کی وجہ سے قرائۃ نہ سننے کا بڑا چارج اس پر کیسے لگ سکتا ہے۔ پھراس پر تو سب ہی علاءِ امت متفق ہیں کہ امام کی قرائۃ سنتے ہوئے بھی تکبیر تحریمہ کرنماز میں شریک ہونا درست ہے، فاص طور سے حنفیہ کومطعون نہیں کیا جاسکتا۔ اور قرائۃ امام کے وقت فاموش رہنے کا مسئلہ بھی سب کا اتفاقی واجماعی ہے اوپر ہتلا یا گیا کہ امام شافعی جن کوبعض لوگوں نے بڑے شدو مدے ساتھ موجبین قرائۃ خلف الامام میں سے مجماعا ہوں نے بیانہ انہوں نے یا کی بھی امام نے بیکہا کہ امام کی قرائۃ جہری کے وقت تکبیر کہہ کرنماز میں شرکت نہ کرو۔

# يتكيل البربان كاذكر

پاکتان کے کسی غیر مقلد عالم نے '' یکیل البر بان فی قراً قام القرآن' کسی ہے، جس میں قرائت فاتحہ خلف الا مام کوفرض و لا زم ثابت کرنے کی سعی ناکام کی ہے اوراس کوا جماعی مسئلہ بتلایا ہے، اس کے جواب ورد میں مولا ناظفر احمد صاحب تھا نوگ نے رسالہ فاتحۃ الکاام لکھ کرشائع کیا ہے۔ اس میں ص ۱۹ میں فہ کور و مسئلہ کے ردو جواب کے بعد لکھا کہ'' صاحب ''کیل کوا پی نہم و دانش کا ماتم کرنا چاہئے'' مگر یہ اعتراض بھی تو سب سے پہلے اب سے گیارہ سوسال قبل امام بخاری کر چکے ہیں۔ اس کی طرف مولا نا مرحوم کا ذہن نہیں گیا۔ البتہ مولا نا نے بھی ای موقع پر ایک دوسرااعتراض امام بخاری کا جزء القرائة سے نقل کیا ہے کہ مدارس و مکا تب میں استادا یک بچہ کو سبق دیتا ہے اور باقی بچہ بھی قرائد کرتے ہیں وہاں آیت و اذا قوی المقرآن فاست معوا لہ و انصتوا کی بنا پر بچوں کو خاموش نہیں کیا جا تا۔ پھر مولا نا نے لکھا کہ اس کا ایک ایک ایک جواب تو وہی ہے جواو پر ذکر ہوا کہ ہے آیت مقتدی کے تن میں ہے، غیر مقتدی کے بارے میں نہیں ہے، دوسر ہے بچوں کو بڑوں کہ بول کو بڑوں کو ب

كرنا بهى غلط ہے، يج توب وضو بھى قرآن مجيد پڑھتے ہيں اوران كومرفوع القلم قرار ديا كيا ہے۔

### غیرمقلدین کے فتنے

دوسری ایک کتاب کراچی ہے دفعمل الخطاب فی قرائة ام الکتاب 'کے نام سے مفتی صاحب کلانوری نے شاکع کی تھی ، جو ہارہ ہزار کی تعداد میں طبع کرا کرعلاء و جہلاء کے ہاتھوں میں پہنچائی۔ اس میں بھی ہے دعویٰ کیا کہ جوشص امام کے پیچھے ہردکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز تاقص ہے ، کا بعدم ہے اور بیکار و باطل ہے۔ اس کا کممل و مدل جواب مولانا ابوالزا ہو محدسر فراز خان صاحب صفدر عفیضہم نے دو جلدوں میں لکھوکر مجرانوالہ سے شاکع کیا وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے ، اس میں بھی ص ۲۰ المام میں جزءالقرائة امام بخاری ہجتیق الکلام علامہ مبار کپوری اور فصل الخطاب مفتی کلانوری صاحب بھی اعتراض والزام فقل کر کے جواب دیا کہ آ یت کا مخاطب مقتدی ہے اور امام المفسر بن ابن جریر طبری شافعی کا قول فقل کیا کہ جوآ دی امام کی افتدا کر چکا ہے ، اس کوامام کی قراء سننے کے لئے خاموش رہنا واجب ہے (دوسرے اس کے مکلف نہیں جو اور مسلم کی اس کے مکلف نہیں ، البتہ اقتدا کے بعد اس کا قراء ت کرنا ضرور ممنوع ہوگا۔ (احسن الکلام ص ۲۰ ۱/۱) کیونکہ آ یت کا مقتدی بھی مکلف نہیں ، البتہ اقتدا کے بعد اس کا قراء ت کرنا ضرور ممنوع ہوگا۔ (احسن الکلام ص ۲۰ ۱/۱) کیونکہ آ یت کہ است معوالم و انصوالم کی قراء ت کرنا خرور می او بدا ہے محت ثانوی درجہ میں ہوتا ہے ، ایسانہیں کہ وہ خطبہ کے بارے میں اتری تھی ، تاکر قراء ت خلف الامام سے اس کا تعلق بی نہ ویا ہوتو ثانوی درجہ میں ۔ والندا علم ۔

امام بخاری رحمه الله کے دعاوی ومبالغات

جس طرح مئلد رفع یدین میں مبالغات کا ذکر ہوا ہے، یہاں قراءت خلف الا مام کے مئلہ میں ایسا جگہ جگہ اور بار بار رسالہ جز، القرا، ق میں ہوا ہے، مثلاث کی پہلے حضرت ابو ہریر اور حضرت عائش کی حدیث ذکر کی کہ بغیر فاتحہ کے نماز ناتص ہوتی ہے، اور اس سے کسی کو انکار بھی نہیں اگر چہ ہم ذکر کر بچکے ہیں کہ امام ترفدی نے امام احمد کا قول نقل کیا کہ بیصدیث منفر د کے لئے ہام کے لئے نہیں، پھراس کو یہاں بار بار مختلف طرق ومتون سے پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ مقصد امام کے بیچھے قراءة فاتحہ کا اثبات ہے۔

پھر حضرت عمر کا ارشاد ذکر کیا کہ امام کے پیچے قراءت کی جائے ،اس میں جہری نماز کا ذکر نہیں ہے، اور سری میں کوئی منکر نہیں ہے اور جس اثر میں جہری کا ذکر ہے وہ نہایت ضعیف ہے اور غالباسی لئے امام بخاری نے اس جملہ والی روایت کو اختیار نہیں کیا۔ واللہ اعلم۔ پھر لکھا کہ حضرت الی بن کعب، حذیفہ اور عبادة اور ایسے ہی حضرت علی ،عبداللہ بن عمر وابوسعید خدری اور کئی دوسرے سے ابدہ ہے بھی قراءة

خلف الا مام روایت کی میں بہال بھی جبری کی صراحت نہیں ہے،

پر کہ اکہ تا ہے جہرا کہ د جال ایم قراءت خلف الا مام کرتے تھے، یہاں بھی جبری کی تصریح نہیں ہے، پھرا بومریم کا قول نقل کیا کہ میں نے سناہے حضرت ابن مسعود قراءت خلف الا مام کرتے تھے۔ یہاں بھی جبری کا ذکر نہیں ہے آگے کھا کہ ابودائل نے حضرت ابن مسعود آمام کے ارشاد نقل کیا کہ '' امام کے لئے خاموش رہو'' ،اورا بن مبارک نے کہا کہ اس سے مراد جبری نماز معلوم ہوتی ہے اور حضرت ابن مسعود آمام کے پیچھے صرف سکوت امام کی حالت میں قراءت کرتے تھے۔ یہاں خودام ہخاریؒ کے معدول اعظم نے بی ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، ہم کیا کہیں؟ آگے امام بخاریؒ نے کھا کہ حسن ،سعید بن جبیر، میمون بن مہران اور تا بعین واہل علم میں سے اے خلاف فیصلہ دے تھی ہمری نماز میں تھار ہمی قراءت کی جائے۔اور حضرت عاکش تھی قراءت خلف الا مام کا تھم کیا کرتی تھیں۔ حضرت عاکش ہو حضرت ابو ہم ریر ہی جبری میں قائل قراء ق نہ تھے: امام بخاریؒ نے یہاں حضرت عاکش گا ذکر کیا اور ص موس کا میں میں حالی ہو سے ایس میں اس کا میں اور ص موس کے ایس میں تاک ہو تھی جبری میں قائل قراء ق نہ تھے: امام بخاریؒ نے یہاں حضرت عاکش گا ذکر کیا اور ص موس کا میں میں قائل قراء ق نہ تھے: امام بخاریؒ نے یہاں حضرت عاکش گا ذکر کیا اور ص موس کا میں میں حضرت عاکش ہو تھا کہ کیا کہ کیا ہوں کا میں میں قائل قراء ق نہ تھے: امام بخاریؒ نے یہاں حضرت عاکش گا ذکر کیا اور ص میں قائل قراء ق نہ تھے: امام بخاریؒ نے یہاں حضرت عاکش گا کہ کہ کیا کھیں کہ کیا کہ کو بھوں کیا گا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کو جبری میں قائل قراء ق نہ تھے: امام بخاریؒ نے یہاں حضرت عاکش کیا کہ کو کیا کہ کو بھوں کا میں تھا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کے کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کر کو کیا کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کر کو کر کے کہ کو کر کو کر کے کہ کو کر کو کر کو کر کیا کہ کو کر کو ک

حضرت ابو ہریہ گئے ہارے ہیں بھی لکھا کہ وہ دوسرے سی ہے حضرت ابن مسعود وزید بن ثابت وابن عمر وغیرہ کے خلاف قراء ت خلف الامام کے قائل ہے ، حالا نکہ اس کے قائل ہے ، حالا نکہ اس کے فائل ہے ، حالا نکہ اس کے خلاف سنن کبری ہیں قراء ت خلف الامام کے قائل ہے ، حالانکہ اس کے خلاف سنن کبری ہیں میں مراحت موجود ہے کہ ابو ہریہ وحضرت عاکشہ ونوں غیر جبریہ یعنی سری نماز میں قراءت کا حکم کرتے ہے ، ودسری جگہ سنن ہیں کے اس صفحہ پر ہے کہ وہ دونوں امام کے پیچھے ظہر وعصری پہلی دورکعت میں فاتحہ اور پھوٹر آن پڑھنے کوفر ماتے ہے ، اور دھزت عاکشہ خری دورکعت میں صرف فاتحہ پڑھا کرتی تھیں۔ ان دونوں روایتوں سے واضح ہوا کہ حضرت عاکشہ دھنرت ابو ہریہ جبری نماز وں میں امام کے پیچھے قراء ت کے قائل نہ ہے اور وہ دونوں فاتحہ کے ساتھ اور پھھ بھی قرآن پڑھنے کا حکم کرتے تھے۔ جس پرصرف حنفیے کا کمل ہے ، ورنہ سارے میں دونوں نے وہ کہ بی ما دیٹ میں فاتحہ کے ساتھ ماز اداور اماتی سور وغیرہ آئی ہوا کہ خودام ہزاری نے بھی اس کے اور مورق ملانا یا پھی اور قرآن میں میں میں نے یہ فیصلہ کردیا ہے کہ صرف آئی ہو کہ کہ کہ سے بڑھ مناصرف سنت یا مستحب ہے۔

مسئل قراءت: امام اعظم اور حفید نے قرآن مجید سے نفس قراءت کوتو فرض ورکن قرار دیا اور پورے ذخیر واحادیث و اثار اور تعامل سحابہ و تابعین پرنظر کرکے فاتحہ و سورت دونوں کو واجب قرار دیا ہے، حیرت ہے کہ نہ صرف حضرت ابو ہر بر اٌ اور حضرت عائش کے نہ کور و بالا ارشاد کو بلداس بارے میں دوسری احادیث و آثار کو بھی اپنی منتا پر اتار لیا گیا ہے۔ اور بدنام حفیہ ہوئے کہ بیا حادیث و آثار کو نظر انداز کو کے اپنی رائے اور منتا پڑل کرتے ہیں، کے خرد کانام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کر شمہ ساز کرے

سنن کی اوپر کی نقل سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہر بر ہ ظہر دعصر کی آخری دورکعت میں امام کے پیچھے قراءۃ فاتحہ کے قائل نہ تھے، کیونکہ صرف حضرت عائشہ کاعمل ذکر کیا گیا ہے۔

امام بخاری کے اعتراض کا جواب

اس سے امام بخاری کے ص ۱۹ والے اس اعتراض کا جواب بھی ہوگیا کہ بعض الناس (امام اعظم ) پہلی دور کعتوں میں تو ایک ایک آیت

پڑھنے کو کافی ہتاتے ہیں۔ اور دوسری بعد کی دور کعتوں میں پھر فنہ پڑھنے حرج نہیں ہے، بیصورت ظاہر ہے کہ امام صاحب کی طرف صرف
امام کے پیچھے بن سکتی ہے جیسا کہ ہم پہلے عرض بھی کر چکے ہیں (منفر دیا امام کی نماز کے لئے حفیہ کے نزدیک بھی پہلی دو میں فاتحہ و سورت
دونوں واجب ہیں اور آخر دو میں بھی امام صاحب کے ایک قول سے فاتحہ واجب ہے، دوسری میں مستحب ہے ) تو اگر سری نماز خلف الا مام
(ظہر وعمر) میں مقتدی پہلی دو میں پھی پڑھ لے اور دوسری آخر میں پھی فنہ پڑھے تواس سے کیا قباحت ہوئی، جبکہ یہی طریقہ حضرت ابو ہر ہر قالیا القدر کا بھی تھا، جونماز وغیرہ کے احکام بیشتر صحابہ سے زیادہ جانتے تھے۔

### صحابه وتالبعين كالمسلك

اس کے بعدہم یہاں مزید وضاحت اس امر کی کرتے ہیں کہ صحابہ و تابعین یاسلف وخلف کی رائیں قراءت خلف الامام کے لیے کیا تھیں؟ حافظ ابن تیمیہ ؒنے'' تنوع العبادات''ص۸٦/٨۵ میں لکھا:۔

امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سکوت کو (تا کہ مقتدی فاتحہ پڑھلیں) امام احمدٌ پیندنہیں کرتے تھے، اور نہ امام مالک وابوعنیفہ نے اس کومستحب سمجھا ہے، اور جمہور نے اس امرکومستحب نہیں قرار دیا کہ امام سورہ فاتحہ کے بعد سکوت کرے تا کہ مقتدی قراءت کرلے، اس لئے کہ ان کے نز دیک مقتدی کی قراءت جمری نماز میں نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، بلکہ وہ منوع ہے، بلکہ امام احمہ کے نہ ہب میں ایک قول پر

اس کی قراءت مطل صلوٰ ۃ بھی ہے'۔

نیزلکھا کہ جمہورسلف نے جہری نماز میں قراءت خلف الامام کو مرو وقرار دیا ہے اورا کثر ائمہ فاتحہ کے بعدامام کے سکوت طویل کے قائل نہ تھے اورجوحالت جبر مل قراءت كرتے تقوره كم تعداد ميں تصاوريه كتاب وسنت ميمنوع بھي ہے،ادراي نبي وممانعت كے قائل جمبورسلف وخلف تھے۔ پھراس کی وجہ سے نماز باطل ہوجاتی ہے مانہیں،اس میں اختلاف ہوا ہے اور بعض علاءاس طرف بھی گئے ہیں کہ حالت جہر میں مقندی فاتحہ پڑھے،اوراگرنہ پڑھے گا تواس کی نماز مجے ہوجائے گی یاباطل ہوگی،اس میں ان کا اختلاف ہوا ہے غرض نزاع طرفین سے ہے،لیکن جوحفزات قراء ت مع الا مام مے منع کرتے ہیں وہ جمہورسلف وخلف ہیں اوران کے ساتھ کتاب وسنت صحیحہ ہے، اور جنھوں نے مقتدی پرقراءت کو واجب کہاہا ان ك پاس الوداؤدكى حديث معيف عجس كوائم حديث في معيف قرارديا ب، اورحديث الى موى من (جوجم بوركامتدل ب) جمله و اذا قسرا فانصنوا كوامام احمدواسحاق وامام سلم وغيرهم فيصحح قراردياب،امام بخاري في اس كالغليل كي محمران كالغليل سياس كي صحت بركوكي الزنبيس پڑتا، بخلاف صدیث الی عبادہ کے (جس میں لا تفعلوا الاہام القرآن ہے) کہوہ سیح میں شامل نہیں کی گئے ہواراس کاضعیف ہونا چندوجوہ ہے ثابت ہو چکا ہےاور درحقیقت وہ حضرت ابوعبادہ کا قول ہے'۔ ( یعنی رسول اللہ علیہ کا ارشاد نہیں ہے ) بحوالہ اعلاء السنن ص ١١٥٥) افادة انور: معارف السنن ص ١٩/١٩ يس عنوان "بيان مداجب الصحابة والتابعين " ك تحت تفصيل وتحقيق بهي قابل مطالعه بي جس ميس ای (۸۰) محابہ کبار سے قراء قر خلف الا مام کی ممانعت نقل ہے، اور صحابہ عشرہ مبشرہ ہے بھی اور حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا کہ سلف میں ے اقل قلیل وجوب کی طرف مجے ہیں، ہیں، جیسے کھول۔اورامام کے پیچی قراءت کرنے والے بھی اقل قلیل ہی تھے،البتہ سکتات میں پڑھنے والے ان سے زیادہ تھے اور صرف سربیمیں قراءت کرنے والے ان سے زیادہ تھے، اور ان میں ہی وہ بھی تھے کہ بھی سربیمیں پڑھ لیتے اور مجھی ترک کرتے تھے، پھر فرمایا کہ بیسب تفصیل سارے آثار صحابہ و تابعین کی تلاش ومراجعت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ یوں ہی (امام بخاری کی طرح سے )ایک جانب اختیار کر کے اور ایک ذہن بنا کرا پے موافق آثار نکال لینے سے پچھنہیں ہوتا،اور حافظ علاؤالدین ماردین نے''الجواہرائقی'' میں اسانید صحاح سے حضرت جابر، حضرت ابن مسعود، زید بن ثابت اور حضرت ابن عرشکا تعامل عدم قراءت خلف الا مام کا محدث کبیرابن ابی شیبه محدث شهیرعبدالرزاق اور حافظ حدیث بزار نے قل کردیا ہے۔ ص ۱۹۵۵ تک تفصیل قابل مطالعہ ہے، پھر حضرت شاہ صاحب کاارشاد نقل کیا کہام بخاریؒ نے بہت ہے تابعین کے نام کھودیئے ہیں کہ وہ سب بھی قراءت کے قائل تھے بگرا جمال کر گئے ، بینہ بتلایا كدان ميس سےكون جبريد ميں قراءة كا قائل تعااوركون سريد ميں؟ اورعلامه ماردين نے حضرت اسودعلقمه اورابراجيمخني سےقراءت خلف الا مام کے لئے جونبی اور نکیرشد یدمصنف عبدالرزاق ومصنف ابن آبی شیبہ سے باسانید تو نیقل کی ہے،ان اسانید توبید واقوال کے بارے میں چونکہ امام بخاری کوئی طعن بھی نہیں کر سکے اس لئے طعن کا دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ بیمضامین جوان آثار میں ذکر ہوئے ہیں بیال علم کے شایان شان نہیں ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ کسی پرلعنت نہجیجو، کسی کوآ گ کا عذاب مت دو،اور کسی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اصحاب نبی کریم علیقة کے لئے اس طرح کہے کہ اگروہ امام کے پیچھے قراءت کرے گا تواس کے منہ میں خاک بھر جانااس سے بہتر ہے وغیرہ اور یہ بھی کہ حدیث نبوی (بابة قراءة فاتحه خلف الامام) ثابت موجان كي بعد اسودوغيره كاتوال ساستدلال كرناكيامعني ركهتا ب؟ (جز والقراءة بناري م) افادہ بنوری: اس پرعلامہ بنوری نے لکھا کھل اورڈ رانے میں تو برا فرق ہے، لہذا ممانعت تو آگ سے جلانے کی ہے یاکس کے مندمیں مٹی بھرنا تو ضرور برائے مراس ہے ڈرانا بھی ای درجہ میں کیے ہوجائے گا؟ پھریہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت علقمہ،حضرت اسوداور حضرت ابراہیم نخعی ایسے جلیل القدرا کا برامت رسول اکرم اللہ کے ارشادات کا مطلب بعد کے لوگوں سے زیادہ جانتے اور سجھتے تھے۔اوروہ احوال سحابہ کرام ہے بھی زیادہ واقف تھے۔

ائمکہ و تا بعین کا مسلک: نیز محق ابن قدامہ ؒنے ''المغیٰ' ص۱/۲۰ میں لکھا کہ جب مقدی قراء قامام من رہا ہوتو اس پرقرا و ت واجب نہیں ہے نہ مستحب ہے، بہی قول مندرجہ ذیل حضرات کا ہے: امام احمد، زہری، نوری، امام مالک، ابن عیدنہ، ابن مبارک، آخق، سعید بن المیسب ،عروة بن الزہیر، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ،سعید بن جبیراور جماعت سلف کا نیز دوسرا قول امام شافعی کا بھی یہی ہے۔ الخ ندکور قفصیل سے امام بخاری کے مبالغات کی نوعیت واضح ہوگئی ہے۔

### تفريق مجموع وجمع مفرق كااعتراض

امام بخاریؒ نے جز والقراءة ص ۲ میں پھرا ہے سابقہ اعتراض کود ہرایا کہ امام ابوضیفہ ؒ نے فرض دواجب کونفل ہے بھی کم درجہ کا کردیا کہ مقتدی کو ثنا کی تو اجازت دیدی جو بدرجہ نفل تھی بلکہ بعض حضرات (مالکیہ ) کے نزدیک تو نہ دہ امام پر ہے نہ مقتدی کے لئے بلکہ بجبیر تحریر یہ کے بعد دہ فوراً قراءت کے قائل ہیں، اور قراءت فاتحہ جو مقتدی پر بھی فرض تھی اس سے روک دیا گیا، اس طرح گویا ان حصرات نے دوالگ الگ چیزوں کو جوڑ دیا یعنی ففل وفرض کو بکسال کردیا۔ اور وہ یہ بھی کہ اگر ظہر، عصر وعشا کی کی دور کعت میں قراءت کر ہے اور باقی دو میں نہ کرے تو نماز دوست نہ ہوگی، ای میں نہ کرے تو نماز دوست نہ ہوگی، ای میں نہ کرے تو نماز دوست نہ ہوگی، ای اور فرض مغرب کی تیسری میں نہ پڑھے تو نماز نہ ہوگی، حال نکدر سول الگرافی فرض مغرب کی تیسری رکھت بھی بغیر فاتحہ کے دوست نہ ہوگی، آپ نے ہرنماز نفل وفرض کی رکعات کا تھا، امام ابوضیفہ ؓ نے الگ الگ کردیا۔ گویا امام ابوضیفہ آپ بات پر بڑے ہی حریص اور '' مولی'' تھے کہ جن چیزوں کا تھم شارع نے ایک کیا ہے، ان کوالگ الگ کر دیا۔ گویا امام ابوضیفہ آپ بات پر بڑے ہی حریص اور '' مولی'' تھے کہ جن چیزوں کا تھم شارع نے ایک کیا ہے، ان کوالگ الگ کردیا۔ گویا امام ابوضیفہ آپ بات پر بڑے ہی حریص اور '' مقدی کہ جن چیزوں کا تھم شارع نے ایک کیا ہے، ان کوالگ الگ کردیا۔ گویا امام ابوضیفہ آپ بات پر بڑے ہی حریص اور '' مقدی کہ جن چیزوں کا تھم شارع نے ایک کیا ہے، ان کوالگ الگ کردیا۔ گویا امام ابوضیفہ آپ بات کی کردیں۔

جواب: ہدایہ وغیرہ تمام کتب فقہ فقی کی تفصیلات وولائل ہے جوحفرات واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام اعظم نے اوپر کے سارے مسائل کا فیصلہ صرف شارع علیہ السلام ہی کی ہدایات کے تحت کیا ہے، اپنی رائے ہے کچھنیں کیا، اورا گرخدانخواستہ وہ ایسے، ہی مخالفت شریعت کے حریص ومشاق ہوتے جیسا امام بخاری نے خیال کرلیا تھا، تو کیا ہزار ہاا کا ہرامت محمد بیان کے علم و تفقہ کے مداح ہوتے اور ہمیشہ ہردور میں دوتہائی امت محمدی کے افرادان کے بیروہ و سکتے تھے؟

افسوس ہے کہ عبدالرحمٰن بن مہدی اور حمیدی وقعیم خزاعی جیسے حضرات اساتذ کا مام بخاری نے ان کوامام صاحبؓ ہے تخت برظن کردیا تھا،اور نعیم خزاعی تو جموٹ باتیں گھڑ کر بھی امام صاحب کی طرف منسوب کیا کرتے تھے،عبدالرحمٰن بن مہدی کا واقعہ بھی ہم نے نقل کیا تھا کہ امام صاحب کے فقہ کا نقشہ اس طرح کھینچا کرتے تھے کہ گویا ساری امت کے فقہاء ایک وادی میں ہیں اور امام صاحب سب سے الگ اور تن تنبا بنا ادنٹ چے ارہے ہیں۔ اس سے بڑا افتر اءامام صاحب برکیا ہوسکتا ہے؟

### فقہ حقی شور وی واجتماعی ہے

جس امام اعظم کی فقہ شوروی واجعا عی تھی اور چالیس اکا برمحدثین وفقہاء کی تدوین کردہ۔اس کی پوری تفصیل ہم نے مقد مہ انوار الباری حصہ اول میں کی ہے اور اس کا بہترین خاکہ مولا ناالمرحوم بنوری نے معارف السنن ۳/۲۲۸ تاص ۳/۲۲۸ میں چیش کیا ہے،اس کی فقہ کومطعون کیا جائے ، بڑاظلم ہے،اور جس مسئلہ کی بحث اس وقت ہمارے سامنے ہے، لیعنی جہری نماز وں میں فاتحہ طف الامام اس کو ہی دکیے الباجائے کہ امام اعظم نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو امام مالک، امام شافعی وامام احمد اور دوسرے سارے اکا برامت نے بھی اختیار کیا،اور ان سب سے الگ رہنے والے صرف امام بخاری وابن حزم یا اس دور کے غیر مقلد اہل حدیث میں جوامام کے پیچھے جہری نماز میں بھی قراءت فاتحہ کو

واجب وفرض بتلاتے ہیں اور اس کے بغیر نماز مقتدی کو کا لعدم اور باطل محض قرار دیتے ہیں۔ پھر جس طرح امام بخاری نے اپنے رسالہ جز ، القراءة میں امام اعظم کے خلاف سخت غضب وغصہ کا ظہار کیا ہے اور طرح ہے مطعون کیا ہے ، وہی طریقہ غیر مقلدوں کا بھی ہے ، آگے الفراءة میں امام اعظم کے خلاف سخت غضب وغصہ کا ظہار کیا ہے اور طرح ہے مطعون کیا ہے ، وہی طریقہ غیر مقلدوں کا بھی ہے بھا اس مجاری سال قرار دیتے تھے۔
ہلاتے تھے ، اور نماز کو ذرم سلم پر لازم نہیں بچھتے تھے ، اور بر خلاف نص کلام اللہ درت رضاعت ڈھائی سال قرار دیتے تھے۔
سبب طعمی و شفیع: ان سب مطاعن کا جواب بھی آئے ہے گا ، اور پہلے بھی بار ہادیا گیا ہے ، غرض ہیہ کہ کہام بخاری معاندین امام اعظم کے سبب طعمی و شفیع: ان سب مطاعن کا جواب بھی آئے ہے گا ، اور پہلے بھی بار ہادیا گیا ہے ، غرض ہیہ کہام بخاری معاندین امام اعظم کے نظم پر و پیگنڈے سے سال درجہ متاثر ہو گئے تھے کہ بقول حضرت شاہ صاحب سے بخاری ٹی تو احتیاط کی ہے ، اس کے علاوہ اپنی دوسری تالیفات میں سخت کلای اختیار کی ہے ، اور غیر معمولی برہ می کا ظہار کیا ہے ، ای طریقہ کو غیر مقلدوں نے بھی اپنایا اور بینہ دیکھا کہ امام بناری وغیرہ و پیک کے میں کو خیر مقلدوں نے بھی اپنایا اور بینہ دیکھا کہ امام میار کو خیر مقلدوں نے بھی اپنایا میں ہے ، پھر جن مسائل میں امام صاحب کے ساتھ دوسرے انکہ جبتد میں اور اکا برامت بھی ہیں ان میں بھی صرف امام صاحب اور حنفیہ بی کو مطعون بنانا کہاں کا انصاف ہے ؟! المی الم حداد بھی کا اتفاق ہے ہم پہلے کھا تھا کہ بوری فقا اسلام کی تین چو تھائی مسائل میں سارے انکہ فقتہ کا افران نہیں ہو تھی کی اختیار نے بھی کو گا اختیار نے بھی ہو اند تا کا برائی ہو تھائی مسائل میں سارے انکہ فقتہ کا انسان میں بھی ہو انسان میں بھی کو گی اختیار نے بھی ہو جن مسائل میں ہو کی اختیار انسان ہیں بھی ہو کی اختیار نے بھی بطال وجرام یا منسوں کو دور برے انکو نہیں ان میں بھی ہو کی اختیار نے بھی ہو کیا تو انسان میں ہو کی اختیار کیا ہو کیا کہ کا برائی ہو تھی کی سے ادر عقائی مسائل میں سارے انکو کی اختیار نے مسائل میں ساز کی کو کیا خوال دور ہو کیا کہ کا تو کیا کو کیا کہ کا تو کیا کہ کا تو کیا کی کیا کہ کی کی کو کیا دیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کو کی کو کیا کو کیا کی کیا کہ کی کی کی کی کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کی کی کو کیا کو کیا کی کی کی

391

مطاعن مذکورہ امام بخاریؓ کا جواب

ہم نے مقدمہ انوار الباری میں امام بخاریؒ کے متعدد بڑے مطاعن کا ذکر کر کے جوابات کھے تھے، وہاں دیکھیے جائیں، مثلا امام صاحب کومرجی قرار دینا، حالانکہ امام صاحب کا مسلک وہی ارجاء اہل سنت تھا، جوتمام اکا ہرامت اور سلف وخلف کا ہے، وہ اس ہارے میں جمہور اہل سنت کے ساتھ ہیں، مگر چونکہ مرجۂ کی ایک قتم اہل بدعت بھی تھے، اس لئے مطلقا مرجی نام دھر کرفدر گرائی گئی۔

دوسری بڑی منقصت امام بخاریؒ نے امام صاحب کے حالات بیان کرتے ہوئے یہ کمان کی رائے اور حدیث ہے لوگوں نے سکوت کیا ،صاحب ذب ذب ذب بیس پڑ گئے ، انھوں سکوت کیا ،صاحب ذب ذب ذب بیس پڑ گئے ، انھوں نے کہ کھا کہ خاتمۃ الحد ثین نے اپی ''عقو '' بیس اور دوسرے حفرات نے اپی مصنفات میں جوامام اعظم کی محد ثانہ شان واضح کی ہے ، اس سے یہ بات بصراحت ثابت ہوتی ہے کہ دوسرے اکابر محدثین نے امام صاحب کی حدیث اور رائے دونوں کو تبول کیا ہے ، لہذا امام بخاری کے حکم بالسکوت کو اگر طعن کے طور پر شلیم کرلیس تو امام بخاری پر کذب صرت کی بات آتی ہے ، جوان کے شایان شان نہیں ، لہذا میرے زدیک ان کے جملہ نہ کورہ بالاکا مطلب یہ ہونا چاہیئے کہ لوگوں نے ان کی حدیث درائے میں جرح نہیں کی اور اس سے سکوت اختیار کیا ہے ۔ اس کے مواد وسرامطلب امام بخاری کی طرف منسوب کرنا کسی طرح شخیخ نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ ہم ان کو جمونانہیں کہ سکتے ۔ (دب ۲/۲۰۰۷)

اس پر ہمارے مولانا الحقق نعمانی دافھ بھی نے حاشیہ میں استدراک کیا کہ یہ تو جیہ درست نہیں ہوسکتی، کیونکہ اہام بخاری کا ان جملوں سے جومقصد ہوتا ہے وہ سب کومعلوم ہے، حافظ ابن کیٹر نے الباعث الحسیم سے سے جومقصد ہوتا ہے وہ سب کومعلوم ہے، حافظ ابن کیٹر نے الباعث الحسیم سے با' فید نظر " تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ محفی ان کے زن مکتو اعنہ ' لکھیں گے یا' فید نظر " تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ محفی ان کے زن دیک کم تراوراد نی مرتبہ کا ہے، چونکہ وہ جرح میں اپنا ایک خاص لطیف مزاج رکھتے ہیں، اس لئے یہ پیرا بیا ختیار کرتے ہیں، اور اس کو جا ننا چا ہیے، علامہ محدث سیوطی نے تدریب الراوی ص ۱۲ میں لکھا کہ امام بخاری فید نظر یاسکتو اعند ان لوگوں کے لئے کہتے ہیں جن کی حدیث کولوگ قبول نہیں کرتے ۔

پھرعلام نعمانی نے لکھا: جولوگ امام بخاری کی تصانیف میں امام ابوصنیفہ کا تذکرہ مطالعہ کریں گے،مثلا آپ کی تینوں تاریخوں میں یا الضعفا والمتر وکین میں اوران تعریضات سے بھی واقف ہوگا جوانھوں نے جامع صحح اور جزءالقراءة خلف الا مام اور جزءر فع الیدین میں امام ساحب پر کی ہیں، تو وہ ان کے امام صاحب کے لئے شدت تعصب اور سخت حملوں پر تعجب و حیرت کئے بغیر ندر ہے گا۔ اللہ تعالے ان کی مغفرت فرمائے اور مسامحت کا معاملہ کرے۔

m91

حضرت علامہ محمدانورشاہ کشمیریؒ نے بسط البدین میں *لکھا: -*امام ابو صنیفہؒ کے منا قب اور مثالب دونوں ہی لوگوں کی زبانوں پر تضمگر امام بخاریؒ نے سارے منا قب کوتو نظرانداز کر دیا اور مثالب جمع کر دیئے ۔

علامہ حافظ ابن رشید ؒنے لکھا:۔امام بخاری ؓ حنفیہ کی بہ کثرت مخالفت کرنے والے تھے (اتحاف شرح احیاءالغزالی ٣/٩٣) علامہ زیلعی ً (صاحب نصب الرابیہ) جن کے بارے میں نواب صدیق حسن خال مرحوم نے اتحاف النبلاء ٣٢ میں حافظ ابن مجر ؓ نے نقل کیا کہ وہ کثیر الانصاف تھے،انھوں نے نصب الرابیمیں جہر ہم اللہ کی بحث کرتے ہوئے واقطنی کی پیش کر دواحادیث موضوعہ وضعیفہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:۔ اپنے مخارمسلک کو ثابت کرنے کے لئے ضعیف کو تحر اردینایا صبح کو ضعیف و معلول دکھانے کی سعی کرنا اہل علم وانصاف کے لئے کسی طرح بھی موزوں نہیں ہے، بلکہ اہل علم ودین کی شان تو بیہ کہ وہ دین کے معاملہ میں کسی تعصب اور بے انصافی روانہ کھیں پھر لکھا:

''ا حادیث جہر کے ضعیف اور نا قابل عمل ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ ان کی روایت سے اصحاب صحاح وسنن و مسانیہ مشہورہ نے اعراض کیا ہے، اور امام بخاری بھی جن کا مسلک امام ابو صنیفہ کے خلاف شدید تعصب اور فرط محل (جار حیت ) سب کو معلوم ہے کوئی ایک حدیث بھی جہر ہسسم الملله کی اپنی سی جم بھی ہیں لائے ، اور امام سلم بھی کوئی حدیث نہیں لائے ، بلکہ حدیث انس لائے جواخفاء پر دال ہے اگر کہا جائے کہ ان دونوں نے ساری احادیث سے محاح لائے کا التزام ہی کب کیا ہے؟ اور ممکن ہے کہ متر و کہ احادیث صحاح میں احادیث جہر بھی ہوں ، کیکن بیہ بات ایسے موقع پر کوئی کٹ جج تی ہی کہ سکتا ہے کیونکہ جبر ہم اللہ کا مسلما علام مسائل اور مشکلات فقہ میں سے ہے، جن پر مناظر ساور میں بیا تیتے واری ہو جواری رہے گی ہے، چنانچ ایک حدیث ذکر کریں مباحث جاری رہے جی ہے، چنانچ ایک حدیث ذکر کریں مباحث جاری رہے جی ہے، چنانچ ایک حدیث ذکر کریں گردی مصاحب ) ایسا ایسا کہتے ہیں۔ ( لیمن مصاحب ) ایسا ایسا کہتے ہیں۔ اس طرح امام صاحب پر مخالف کا تو بیار شادے و ملامت کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی حدیث بھی حدیث کی طعن اور شنیخ و ملامت کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی حدیث بھی جبر بسم اللہ کی ان کی نظر میں صحیح ہوتی تو وہ ضرورا پی میں میں لاتے۔

امام بخاریؒ نے شروع بخاری میں باب المصلواۃ من الایمان قائم کیا پھراحادیث الباب لا ہے اوران کا ارادہ امام صاحب کے تول' ان الاعت مال لیست من الایمان کا روتھا، حالانکہ یہ سکدتو دقیق تعااور صرف فقہا و کے بچھنے کا تعا، جبر جسم اللّٰہ کے سکد کو و جہال بھی جانہ ہے کہ امام بخاری کے نزدیک کوئی بھی صحیح حدیث جبر بسم اللّٰہ کی ان کی شرکے موافق یا اس سے بچھ قریب بھی ہوتی اوردہ اس کو بخاری میں نہ لاتے'' (نعب اراییں ۱/۲۵۵))

علا مدمحدث خادی شافتی نے الاعلان ہالتو نئے میں لکھا کہ شیخ ابوحیان نے کتاب السند میں جو کلام بعض ائمہ مجہتدین (امام ابوحنیفہ ) پر کیا ہے، اورا یسے ہی ابن عدی نے اپنی کامل میں اور خطیب نے اپنی تاریخ میں اور دوسروں نے اس سے پہلے جیسے ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں اور بخاری ونسائی نے بھی جن کوالی ہاتوں سے دور رہنا ہی زیادہ بہتر تھا، میر سے نزدیک اس ہارے میں ایسے حصرات کا اتباع ہر گزند کیا جائے۔ (دب ص ۲/۲۹۸)

حافظ حديث علامه صالحي شافعيٌ مؤلف "السيرة الكبرى الشامية" في عقو والجمان في مناقب ابي حديقة العمان" بيس لكها: مير يعزيز

بھائی! ہرگز ہرگز ان کتابوں کا مطالعہ نہ کرتا جوبعض لوگوں نے کسی اہام ججہد کے مثالب اور برائیوں میں کھی ہیں، کہاس ہے تہہارے دلوں میں سے ان اکا برکی عظمت نکل جائے گا، اور تمہارا قدم ہدایت کے راہتے پر متنقیم ہوجانے کے بعد پھر سے پھسل جائے گا، اور تم خطیب بغدادی کی ان نقول پر بھی بھروسہ نہ کرنا جوامام ابو حذیفہ کی شان رفیع کے خلاف درج کردی ہیں، انھوں نے اگر چہ ادھین کے اقوال بھی ذکر کئے ہیں مگراس کے بعد فدمت کرنے والوں کے ہفومات بھی نقل کردیے ہیں جن سے ان کی کتاب کو بڑا بطہ لگ جمیا ہوا در ہرایک بڑے چھوٹے کو ان کی تاریخ پر اعتراض کا موقع مل جمیا ہے۔ در حقیقت انھوں نے بیر مثالب کا باب درج کتاب کر کے ایس گندگی پیدا کردی ہے کہ وہ سات سندروں کے یانی سے بھی نہیں دھل کتی (۔ یص ۲/۲۹۹)

علامدا بن جرکی شافعیؒ نے'' الخیرات الحسان فی مناقب العمان' میں مستقل فصل قائم کر کے خطیب کی چیزوں کا رد کیا ہے اوران کی اسانید ساقط وضعیفہ کی پول کھول دئی ہے۔ اور پھریہ بھی لکھا کہ اجماعی واتفاقی مسئلہ ہے کہ اس طرح کسی معمولی مسلم کی آبروریزی بھی جائز نہیں توائم مسلمین میں ہے کسی امام کی تو بین و تحقیر کیونکر جائز ہو کتی ہے؟! الخ (۔ ص ۲/۳۰۰)

علامہ محمد ہاشم سندگ نے لکھا کہ امام ابوطنیفہ کے بارے میں دارتطنی وخطیب کی جرح متعصب کی جرح کہلائے گی ،اوروہ اس میں تعصب کی وجہ ہے جہم ہو گئے۔لہٰذاوہ مقبول نہیں ہو سکتی۔اور بیاایا ہی ہے جیے کچھلوگوں نے امام بخاری پر بھی جرح کی ہے جس طرح متبمین ہالتعصب کی جرح کوہم ان کے حق میں قبول نہیں کرتے ،امام صاحب کے بارے میں بھی متبمین بالتعصب کی جرح کوقبول نہیں کریں گے (ص۲/۲۸) اس کے بعد ہم جزء القرائة کے مطاعن کامختصر جواب بھی عرض کرتے ہیں:۔

خنز میر برگی کی حلت: علامہ کوثریؒ نے لکھا کہ امام بخاریؒ نے امام اعظمؒ پر ارجاء کا تعن اور خنز میر بری کی حلت کا الزام غسان مرجیُ اور قمری معتزلی کے اتباع میں لگایا ہے، حالا نکہ بیدونوں ہا تیں غلط اور بے اصل ہیں:۔

ارجاء کی بحث تو کئی جگداور تفصیل سے آچکی ہے، خزیریری کی حلت کے بہتان پر حافظ ابن تیمید نے اکھا:۔

اگر چاہام ابوحنفیگی لوگوں نے پچیمسائل میں خالفت کی ہے، محرائے علم فہم اورفقہ ہے کوئی انکاز میں کرسکتا، اور بعض لوگوں نے انکی طرف ایسی با تیں بھی منسوب کردی ہیں جن سے مقصودان پرتشنیع ہے، حالانک و قطعا جھوٹ اوران پر بہتان ہیں، مثلا خزیر بری کی حلت وغیرہ (منہاج النص ١/٢٥٩)

### شمزي وابن عبيد كاذكر

عمرو بن ابی عثان الشمز ی بقول سمعانی معتز له کا سردارتها، جس نے عمرو بن عبیدادر داصل ابن عطا سے روایت کی ہے، علامہ نعمانی نے اس لکھا کہ تعصب کا بھی عبیب معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ریبھی نہیں دیکھا کہ جو بات کسی بڑھے خص کی طرف منسوب کی جارہی ہے، اس میں انقطاع، عدم ضب ، جہمتے کذب، جہالة ، بدعت، حسد، بغض، عصبیت وغیرہ میں سے تو کوئی نقص یا علت نہیں ہے۔ جبکہ ان میں سے کوئی میں انقطاع، عدم نوایت کو گرانے کے لئے کافی ہے، مگر الی کوئی روایت جوامام ابوطنیفہ سے مشالب میں ہاتھ آجائے تو اس کو ضرور معتبر ومعتمد روایت کی طرح بے تامل نقل کردیا جاتا ہے۔

کیااتنے بڑےاماماعظمؒ کے حق میں بھی بات موز وں تھی؟ جس کو ہمیشہ سے امت کے دوٹکٹ افراد نے اپنے دین اورعقا کہ واعمال کے لئے مقتدااور رہبرتجویز کیا ہے؟ ان کے بارے میں ہرگری پڑی روایت خواہ وہ کسی کذاب،مرجی اہل بدعت یا افتراء پر وازمعتز لی ہی نے گھڑ کر چلائی ہو،قبول کرنااوراس کوفل کر کے آھے بڑھا ناعلم وانصاف کی شان سے بہت بعید ہے۔

بدرئيس المعتز لين همزى عمرو بن عبيد (عابد شيوخ الاعتزال) كاشا گردتها،اس كابهتان وافتراء قبول كرليا كيا حالا نكه خوداس كـاستاذ

ندکور کی حیثیت بھی امام اعظم کی و جاہت و جلالتِ قدر کے مقابلہ میں کچھ نتھی ، علامہ آجری نے امام حدیث ابوداؤ د نے نقل کیا کہ''ابوطیفہ ہزار عمر و بن عبید جیسوں سے افضل و بہتر ہیں۔ ( تہذیب ص ۵۷۸ ترجمہ عمر و بن عبید )

قابلِ غوروفکر ہے یہ بات کہ امام بخاری تعصب کی وجہ ہے کہاں تک پہنچ گئے کہ شمزی کی بات پرامام اعظم کے خلاف اعتاد کرلیا، اور امام ابوداؤد صاحب سنن ابی داؤد امام اعظم کا کتنا بر امر تبہ وعظمت مانتے ہیں کہ ہزاروں عمرو بن عبید کو بھی ان کے مقابلہ میں نظرانداز کرتے ہیں، جو شمزی کے استاذ تھے، اور وزیر یمانی جیسے بابصیرت نے پھر بھی دھوکہ کھایا کہ ایک جگہ ''تنقیح الانظار' میں پہلکھ دیا کہ عمرو بن عبید حفظ وا تقان میں امام ابو صنیف ہے۔ کم نہ تھے۔ بہر حال! اگر انہوں نے اس بات کو تیج سمجھ کر ہی کہا تب بھی امام ہمام ابوداؤد کے مقابلہ میں ان کی رائے کا کیاوزن ہوسکتا ہے؟!

#### امام بخارى وابوداؤ د كافرق

امام ابوداؤ دسے یہ بھی نقل ہے کہ امام ابوطنیفہ کے ذکر پر فرماتے تھے رخم اللہ اباطنیفہ کان اماما (اللہ تعالیٰ امام ابوطنیفہ پر رختیں نازل فرمائے کہ وہ امامت کے مرتبہ پر سر فراز تھے، ہمارے حفزت شاہ صاحب بھی فرماتے تھے کہ اصحاب صحاح میں سے امام ابوداؤ دامام صاحب کی منہ بھر کر تعریف کرتے تھے، نہایت افسوس درنج ہوتا ہے کہ ان کے مقابلہ میں امام بخاری کذابین و دضاعین کی جموثی خبر دں پر بھر و سہ کر کے دان کی طرف غلط باتیں منسوب کر گئے۔

امام بخاری نے شمزی معتزلی کی بات پریفین کرلیا،اور بینددیکھا کہ امام ابوحنیفہ ؒنے معتزلہ کے عقائیر باطلہ کارد کیا تھا،اوران کواہل اہواء میں قرار دیا تھااس لئے وہ لوگ عنادوحسد کی وجہ سے امام صاحب کے دشمن تھے اور جھوٹے الزامات امام صاحب پرلگایا کرتے تھے، بیہ بھی انہوں نے ہی مشہور کیا تھا کہ امام صاحب اور عمر بن عثمان شمزی مکہ معظمہ میں ایک جگہ ملے اوران کے مابین ایمان کے بارے میں مناظرہ ہوا یہ بھی سراسر جھوٹی روایت امام صاحب کو بدنام کرنے کے لئے گھڑی گڑتھی، جس کا ذکر علامہ ذبیدی نے اتحاف السادہ میں کیا ہے۔

علامہ زبیدیؒ نے اس کے ساتھ بیکھی لکھا کہ امام صاحب پرایسے لوگوں کا جھوٹ کیسے چل سکتا ہے جبکہ ان کے معاصر امام مالک، سفیان ، اوزاعی وغیرہ اور پھرامام شافعی ، امام احمد ، اور ابرا ہیم بن ادہمؒ جیسے بڑوں نے امام صاحب کی مدح وثنا کی ہے ، اور ان کے معتقد ، ان کی فقہ ، ورع وزید ، ملومِ شریعت میں مہارت اور اجتہاد واحتیاطِ امور دین کے بارے میں بہت کچھتر بیف کی ہے جو کتابوں میں ثابت ہے۔

### مناظره امام صاحب وجهم بن صفوان

امام صاحب نے جومناظرہ جم بن صفوان سے کیا تھا وہ بھی مشہور ومسطور فی الکتب ہے، وہ صرف تقید لیں قلبی کو ایمان کہتا تھا، امام صاحب نے اس کے ساتھ اقرار باللمان کا ضروری ہونا ثابت کیا تھا، لبذا جن حضرات نے امام صاحب یا امام ابو یوسف کوجمی سمجھایا امام ، خاری نے امام محمد کوجمی کہا، بیسب ان حضرات پرافتراء ہے، ائمہ اربعہ اور ان کے بعین سب کے عقائد ایک تھے، اس بارے میں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ (عاشیہ ذب س۲۵۵)

### مسئله خلق قرآن اورامام بخاری کا جواب

امام بخاریؒ نے جزء القرائة ص ۱۹ میں الزام قائم کیا کہ امام صاحب کاعقید وامر اللّه من قبل و من بعد کے خلوق ہونے کا تھا، اس کے بارے میں محشی علام نے لکھا:۔امام اعظم کی شانِ رفع اوران کاعلم وہم عظیم اس سے کہیں ارفع ہے کہ وہ کلا مُفسی باری تعالیٰ کو خلوق کہیں یا حروف واصوات اور حافظوں کے دماغوں میں حادث ہونے والے حروف کو نیر مخلوق قرار دیں ، اور یہ قرآن مجید تو خدائے تعالیٰ کے اوام و

نوائی کائی مجموعہ ہے، امام بیعتی نے اپنی کتاب' الاساء والصفات' میں امام محد سے نقل کیا کہ وہ فرماتے تھے' جوقر آن کو کلوق کیے اس کے پیچھے نماز مت پڑھو' اور محمد بن سابق نے امام ابو یوسف سے سوال کیا کہ کیا امام ابو صفیفہ قر آن مجید کو کلوق کہتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا:۔ معاذ اللہ! نہ وہ یہ بات کہتے تھے اور نہ میں کہتا ہوں ، دوسرا سوال کیا کہ کیا امام صاحب کی رائے جم کے موافق تھا؟ جواب دیا:۔

معاذ الله! اورندميرى رائي يهاب،اس كسب راوى ثقديس

اسکے بعدد دسری روایت ذکر کی کہ امام ابو پوسٹ نے فرمایا میں نے ایک دفعہ امام صاحب سے قرآن مجید کے مخلوق وغیر مخلوق ہونے کے بارے میں گفتگو کی تو ہم دونوں کی رائے اس امر پر متنق ہوگئی کہ جو قرآن کو مخلوق کے دوکا فرہے (سمالیہ ۱۵۱۰ دوالسفام مرسم ۱۵۰۰ معیم مرسم)

امام ابوحنیفہ کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ نبلی کی رائے

حافظ ابن تیمیہ نے کتاب الایمان میں لکھا: فداکی بڑی رحمت وفضل ہے اسپے مسلمان بندوں پر کہ سارے وہ ائمہ جن پر استِ مسلمہ کا کمل اعتباد واطمینان ہے اوران کی بات مانی جاتی ہے، ائمہ اربعہ غیرہم جیسے امام مالک، توری، اوز اعی، لیث ابن سعد، اور جیسے امام شافعی، امام احمد، اسحاق، ابوعبید، امام ابوعبید، کے متعلق جمعہ بی صفرات ان امور پر شفق تنے جوسلف سے منقول تنے۔ (ص۱۲۱ ۱۲۳ اطبع مصر)

امام ابوحنيفه اورامام احمرٌ

پھرخودامام احرر جوسئلط قرآن کے فتنہ میں جتلا ہوئے اور حکومت وقت سے خت تکالیف بھی اٹھا کیں ،ان کے حالات سب کو علوم بیں اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ جوقر آن کو مخلوق کہتا تھا امام احرر اس کے شدید مخالف تھے، لیکن وہ بھی امام ابوصنیفہ کو امام بخاری والے اوپر کے اتہام سے بری بچھتے تھے اور یوں بھی امام صاحب کی نہایت تعظیم کرتے تھے افسوس ہے کہ امام بخاری نے اسپنے استاذِ معظم امام احمر کا بھی اس بارے میں پچھ خیال نہیں کیا۔ علامہ طوفی صنبلی نے شرح مختصر الروضہ میں اصول حنا بلہ کے ذکر میں لکھا:۔

امام ابوحنیفہ کے لئے علامہ طوفی حنبلی کا خراج عقیدت

 مسکے ایسے جمع کئے ہیں،جن میں امام احمدؓ نے امام ابوصنیفہؓ کی موافقت کی ہے اور امام شافعیؓ نے ان میں مخالفت کی ہے ( اس کے باوجود دو رِ حاضر کے حنابلہ کا مخالفینِ امام احمد (غیرمقلدین ) ہے قرب اور ہم ہے بُعد موجب حیرت ہے )

علا مہکوٹریؒ نے لکھا کہ مغنی ابن قدامہ بھی اس کے لئے کافی دلیل وشاہد ہے اور الانصاح لا بن ہمیر ہ وزیر حنبلی بھی باوجود مختصر ہونے کے اس کا اچھا شہوت ہے۔ پھر علامہ کوٹریؒ نے ریبھی حوالہ دیا کہ میں نے بلوغ الا مانی میں امام احمد سے امام صاحب کے بارے میں مختلف روایات کے اسباب ووجوہ پر بحث کردی ہے اور الاختلاف فی اللفظ کے حاشیہ میں بھی ان کوواضح کیا ہے:

علامہ محمد ہاشم سندیؒ نے ابو بکر مروزی ہے نقل پیش کی کہ میں نے امام احمدؒ سے سناہ ہفر ماتے تھے کہ ہمارے نز دیک یہ بات صحت کونہیں کپنجی کہ امام ابوصنیفہؒ آن کو نخلوق کہتے تھے۔ اس پر میں نے کہا کہ ایسا ہے تو خدا کا بڑاشکر ہے۔ وہ (امام ابوصنیفہؒ) علم کے بھی بڑے مرتبہ پر فائز تھے، امام احمدؒ نے فرمایا سبحان اللہ! کیا کہنا، وہ تو علم وورع ، زیدوایٹار دار آخرت ، کے اعتبار سے ایسے مقام پر تھے، جس کو دوسرا کو کی نہیں بہنچ سکتا ، ان کو کوڑوں سے مارا گیا تا کہ خلیفہ ابوجعفر منصور کی طرف سے پیش کی ہوئی قضا کو قبول کرلیں مگر انھوں نے اس کورد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور رضوان ان کو حاصل ہوں (ذیاحی ۲/۷۲)

علامہ سندیؒ نے بیجی ککھا کہ یوں توامام بخاری کی کتاب الایمان کے طور وطریق کے ظاہر سے متاثر ہوکران کو بھی بعض لوگوں نے اہل اعتز ال میں شار کر دیا ہے، حالا نکہ وہ ان سے اوران کے مسلک سے قطعابری وبعید تھے، اورایمان دغیرہ کسی مسئلہ میں بھی معتز لہ کے ہمنو اوہم عقیدہ نہیں تھے۔ ای طرح ہم اہل سنت والجماعت کی تعداد کثیر کے سر دار وامام ابو صنیفہ کے بارے میں بھی یقین رکھتے ہیں کہ ان کے کسی کلام سے اگر کسی نے غلط نہی کی وجہ سے، بلا تحقیق کے کوئی بات منسوب کر دی ہے، مثلا ارجاء وغیرہ، تو امام صاحب بھی یقینا امام بخاری کی طرح بری ہیں۔ حنفی حنبلی مسالک کا نقار ب

آ مے ہڑھنے قبل ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین انوارالباری کے ذہنوں ہیں ہے بات تازہ کردیں کہ جیسااو پر بھی اشارہ ہوائنی مسلک امام احد کے مسلک سے قریب ترب، اوررد بدعت وشرک کے بارے ہیں توشافی و مالئی مسالک کے اعتبار سے بھی زیادہ موافقت ومرافقت عنبلی نہ ہب کے کے صلک سے قریب ترب، اور او بیالی مسلک کے بعد مالئی ہم سے زیادہ قریب ہیں، پھر شافعی کہ وہ فروع میں پھوزیادہ ہم سے الگ ہوئے ہیں، کی سالک کو حاصل ہے، اور طنبی مسلک کے بعد مالئی ہم سے زیادہ قریب ہیں، پھر شافعی کہ وہ فروع میں پھوزیادہ ہم سے الگ ہوئے ہیں، کیکن اصول وعقائد کے باب میں چاروں مسالک متحد وشفق ہیں، اور اس وقت جوعلی ایخبد نے باوجود علی المسلک ہونے کے علامہ این تیمیہ کے بات اصول وفر وع کو افتیار کر کے امام احمد کے مسلک اور ارشادات سے اعتراض کی صورت اختیار کر لی ہے وہ نے مارے لئے بلکہ پوری دنیائے اسلام کے باحساس اور متیقظ علمائے اسلام وعوام کے لئے بخت تکلیف وتشویش کامو جب بن گئی ہے۔ ولعمل اللہ یہ حدث بعد ذلک اموا، و بیدہ ازمة الامور. علیه نتو کل و الیہ نینب، وما تو فیقنا الاباللہ العلی العظیم، ھو حسبنا و نعم الموکیل.

امام صاحب کی مدت رضاعت پراعتراض کا جواب

امام بخاری نے جزءالقراء تص ۱۹ میں لکھا کہ امام ابوضیف نے مت رضاً عت ڈھائی سال قرارد کے کرنص قرآنی کا خلاف کیا ہے۔
امام بحجہدابو بکر بصاص نے اپنی تغییر 'احکام القرآن' میں اس کا جواب یوں دیا کہ لفظ اتمام مانع زیادت نہیں ہے کیونکہ نص قرآنی نے ایک آیت
میں و حملہ و فصالہ ٹلاٹون شہر ا بتلایا اور دوسری میں و فصالہ فی عامین ارشاد کیا، دونوں نے سراحت کردی کہ مت حمل لاماہ ہ،
مال نکہ زیادہ بھی ہوتی ہے اور لاماہ کم سے کم مت بتلائی ہے، تو جس طرح یہاں لاماہ کی نص قرآنی پرزیادتی جائز ہے۔ ای طرح مت
رضاعت کی زیادتی بھی ممنوع ہوگی۔

دوسرے بیکہ یہاں مقصود اجرت رضاعت کا بیان ہے کہ دوسال سے ریادہ پر شوہر کومجور نہیں کر سکتے ، کیکن وہ خود دونوں زیادتی پر فیصلہ کرلیں تو وہ بھی جائز ہوگی جوآیت فیان ارادا فیصالا اور دوسری آیت وان اردتسم ان تستوضعوا سے ثابت ہوئی للہذا مدت رضاعت وہی شرعا ثابت ہوگی ، جس پرزیادہ کی حد تک متفق ہوں ، اور وہ ڈھائی سال ہے اس سے زیادہ کسی کے یہاں بھی نہیں ہے۔

ووسری دلیل می بھی ہے کہ چن تعالے نے ف ان ادا دا فصالا فرمایا،اگر فصال کی مدت دوسال تک محدود ہوتی تو وہ تعین تھی ، دوسال کے بعد ان کے ارادہ پر کیوں رکھا جاتا ، اور فصال کو نکر ہ لائے ، الفصال نہیں فرمایا ، جس دوسال پر فصال معبود شرعی نہیں ہے۔اس ہے بھی ظاہر ہوا کہ دوسال رضاع کی مدت مقرر ہ شرعینہیں ہے۔اس ہے آگے ڈھائی سال تک جا کر شرعی مدت ختم ہوگی۔

#### امت يرتلوار كااعتراض وجواب

امام بخاریؒ نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ امت میں آئل وقبال اورخون ریزی کرانے کا قائل تھے۔ جواب بیہ ہے کہ امام صاحب کا مسلک بیضرور تھا کہ اہلِ حق کو اہلِ باطل کے خلاف تکوار ضرور اٹھانی چاہیے تاکہ باطل پر جمود کرنے والے حق کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہوں، علامہ ابو بکر جصاص نے احکام القرآن میں لکھا کہ ''امام صاحب کا فد ہب ظالموں اور ائمہ جورسے قبال کرنے کامشہور تھا''۔

ای لئے امام اوزائ نے کہا کہ ہم کوامام ابوضیفہ نے ہر بات پرآ مادہ کرلیاتھا، تا آئکہ وہ تلوارتک بھی آگئے، یعنی ظالم حاکموں سے قال کے لئے حکم دیا تو ہم اس کا تخل نہ کر سکے۔وہ فرماتے تھے کہ امر بالمعروف و نھی عن الممنکو اولاز بان سے فرض ہے، پھراگروہ لوگ نہ مانیں تو تلوار سے ان کودرست کیا جائے ،جیبا کہ نبی کریم علی تھے ہے مروی ہے۔

ا مام صاحب نے جومعاملہ حضرت زید بن علی کے ساتھ کیا وہ بھی مشہور ہے کہ ان کی خفیہ طور سے نصرت کی اور ان کی مالی امداد بھی کی ، اورا یسے ہی حضرت عبداللہ بن حسن کے صاحبز اوے حضرت مجمد وابرا ہیم کی بھی نصرت کی تھی۔

ابوائخی فرازی کابیان ہے کہ میں نے امام ابوصنیفہ کے کہا آپ نے میرے بھائی کوابراہیم کے ساتھ نگلنے کامشورہ کیوں دیا کہ وہ تی کیا گیا؟! امام صاحب نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا ان کے ساتھ نگلنا تمہارے نگلنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ کیونکہ یہ ابوائحی قبال ظلمہ سے بہتے کے لئے بصرہ چلے مجئے تھے۔

اس کے سوابھی امام صاحب کی تلقین قبال ظامہ واہل جور کے واقعات نقل کر کے آخر میں لکھا کہ درحقیقت اس دور میں امام صاحب کے خلاف''یسری المسیف علی الامق'' کا اعتراض ان بھولے بھالے غیرسیای شعوروالے اہل صدیث نے چلایا تھا، جنموں نے امسر بالسمعووف و نھی عن المنگر کافریفٹر کردیا تھا، جس کا نیتجہ یہ جوا کہ تمام اسلامی معاملات پر ظالموں نے غلبہ حاصل کرلیا۔ کیونکہ ان کی مقاومت ومقابلہ مفقو دہوگیا تھا۔ (۔۔۔ص ام/ ۱)

(۱) ادراک رکوع ہے رکعت نہ ملے گی: امام بخاریؒ نے ص ۱۹ میں لکھا کہ ایسے لوگ جو مدت رضاعت کا تعین نص قرآنی کے خلاف کرتے ہیں اورخوں کرتے ہیں اورخوں کے ہیں اورخوں کے تاکل ہیں اور امت مسلمہ کے درمیان آئل وقال اورخوں ریزی کو مجوب رکھتے ہیں اورخلف قرآن کے قائل ہیں اور ان سب چیزوں کو اجماعی واتفاقی مسائل ہٹلاتے ہیں، اورا پے مقابلہ میں قول رسول اللہ علیقی پراعتا و کر کے قراء ت فاتحہ کو ضروری و فرض قرار دینے والوں کو خلطی پر ہٹلاتے ہیں کیا واقعی ایسے لوگوں کی ہاتوں پراعتا و کر تاضیح ہوسکتا ہے، خاص طور سے جبکہ وہ لوگ مسلمانوں کی عزت و جان و مال وغیرہ کے ضائع کرنے کو بھی مباح جانتے ہیں؟! اور بیلوگ اس مسئلہ کو بھی اجماعی واتفاقی بتاتے ہیں کہ بغیر قراء ت کے امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو، میں شرائل ہونے سے وہ رکعت مل جاتی ہے، اور جو یہ ہتا ہے کہ رکوع میں شریک ہو،

ورنده وركوع ركعت ند بنائے گا تواس كو كہتے ہيں كده واہل نظر ميں ہے، حالانكد حضرت ابو ہريره اور ابوسعيد بتلاتے ہيں كدكوئى ركوع ند كرے جب تك فاتحدند پڑھ لے، اورسب اہل صلوق كا سارے اسلامی شہروں ہيں ہے والوں كا اجماعی فيصلہ ہے كہ نماز بغير فاتحد كے ند ہوگى، اور قرآن مجيد ميں بھی صراحت ہے كہ جتنا آسان ہودہ ضرور پڑھو، ہرمنصف كافرض ہے كدہ دانصاف سے فيصلہ كرے كدائكل ہے ہا تيس كرنے والے جوابئ كواہل علم بجھتے ہيں، ضيح راستے پر ہيں، يا يہ جوقر آن وحديث اور سارے مسلمانوں كنز ديك تسليم شدہ حقیقت پر عامل ہيں؟!

(۲) خطبہ کے وقت نماز کا جواز:۔ اس کے بعد امام بخاری نے ص ۱۹ میں ہی لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آبہ تے قرآن مجید "ف است معواله کی وجہ سے امام کے پیچے قرائۃ جائز نہیں، پھر بیسکنات امام کی بھی نفی کرتے ہیں، تو ان ہے، ہم کہیں گے کہ حضرت ابن عباس وسعید بن جیر سے تو نیقل ہوا ہے کہ بیآ یت نماز کے بارے میں ہے جبکہ جعد کے دن امام خطبہ دے رہا ہو، دوسری طرف حضورعلیہ السلام کا بیار شاد بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے خطبہ کی حالت میں کلام کرنے سے بھی روک دیا اور فر ما یا کہ امام کے خطبہ کی حالت میں کام کرنے سے بھی روک دیا اور فر ما یا کہ امام کے خطبہ کی حالت میں آگر دوسر سے کو بیا تھی کہو ہے کہ چپ رہوتو یہ بھی لغوہ ہوگا لیکن ان سب کے باوجود حضور علیہ السلام نے خطبہ کی حالت میں مسجد آنے والے کو دور کعت پڑھنے ۔ اور حضور علیہ السلام نے مسجد آنے والے کو دور کعت پڑھنے ۔ اور حضور علیہ السلام نے عسل سے بھی ہٹلا دیا کہ خطبہ کی حالت میں نماز جائز ہے کیونکہ سلیک غطفانی کو دور کعت پڑھنے گاتھ دیا تھا۔

### (m) احادیث اتمام سے وجوب قرائة خلف الامام کا ثبوت

امام بخاریؒ نے ص ۲۰ میں کھھا کہ متعدد اہلِ علم کا قول ہے کہ ہر مقتدی اپنے فرائض اداکرے گا،اور قیام، قرائة ،رکوع و بجود سب فرض بیں اس کے نزدیک بھی رکوع و بجود مقتدی ہے کسی حال میں ساقط نہ ہوگا لہٰذا قرائة کا بھی یہی تھم ہونا چاہئے کہ وہ کسی حال میں بھی مقتدی ہے ساقط نہ ہوالا یہ کہ کتاب و سنت ہی ہے اس کا ساقط ہونا ثابت ہو، اور حدیث نبوی ہے یہ ثابت ہوا کہ جب تم نماز کو پہنچو تو جتنی مقتدی ہے ساتھ پالوہ و پڑھلوا ور جورہ جائے اس کوخود پورا کرلو۔ لہٰذا جب کسی ہے قرائة یا قیام کا فرض رہ جائے تو اس کو بھی خود پورا کر لو۔ لہٰذا جب کسی ہے قرائة یا قیام کا فرض رہ جائے تو اس کو بھی خود پورا کر ہے گا،

اسکے بعدامام بخاری نے ص۲۳ تک احادیث و آثار ذکر کئے ہیں، جن میں سے کسی میں سے کہ جوامام کے ساتھ رہ گیا اس کو پورا کرےاورکسی میں ہے کہ جورہ گیا اسے بعد کوادا کر لے۔

امام بخاری ان آثار سے اپنا خاص مسلک بیٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی رکوع میں ملاتو اس کی رکعت نہیں ہوئی، کیونکہ اس سے تیام وقر اُت رہ گئی، لہٰذااس رکعت کے لئے قیام وقر اُئة بعد کوکرے گا، تب رکعات پوری ہوں گی، اس کے لئے انہوں نے کئی جگہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی ہمنوا ثابت کیا ہے، حالانکہ وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ رکوع امام سے قبل اس کے قیام میں ملنے سے رکعت مل گی خواہ قر اُئة نہ بھی کر سے ان کے سواسب کے نزدیک بالاتفاق بغیر قیام کے شمول کے بھی صرف رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے۔

### (۴)من ادرک رکعۃ ہے استدلالِ بخاری

ص۲۲ میں امام بخاریؒ نے حدیثِ الی ہریرہ من ادر ک رکعة من الصلونة فقد ادر ک المصلونة سے استدلال کیااوراس کو مختلف طرق ومتون کے ساتھ نقل کیااوراس کھی ہور ہے بھی ٹابت کیس مثلاً یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کی مرادر کعت ہے رکوئ نہ تھی ،اور جسروایت میں ایسا کوئی جملنقل ہوا ہے وہ بے وجدو بے معنی ہے ، یہ بھی لکھا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کی بہت می روایات اس لئے نقل کی جس روایت میں ایسا کوئی جملنقل ہوا ہے وہ بے وجدو ہے معنی ہے ، یہ بھی لکھا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کی بہت میں روایات اس لئے نقل کی جس کے بیت کی بقول خلیل بار بار اور زیادہ کلام سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے ، اور کس بات کی اگر غرض و غایت بھی بیان کر دی جائے تو وہ

بات خوب یا درہتی ہے، پھر یہ کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد تو رکعت کے لئے ہے رکوع کے لئے نہیں ہے۔ نہ آپ نے رکوع ، بجود وتشہد کے بارے میں بیفر مایا ہے کہ جس نے ان کو پالیا اس نے رکعت پالی، اور اس پر دلیل بیہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہار ہے نبی کی زبان سے نماز خوف کی ایک رکعت فرض کی ہے، اور حضور علیہ السلام نے پچھ لوگوں کو نماز خوف کی ایک رکعت پڑھائی، پھر دوسروں کو دوسری رکعت پڑھائی ہیں جو محف امام کے ساتھ نماز نوف کے صرف رکوع و بچود کو پائے گا اور وہ رکعت ہوگی تو اس نے اپنی نماز میں پوری طرح قیام نہیں کیا اور نہ اس نے قرائہ کا پچھ حصہ پایا، حالا نکہ نبی اگرم علیہ کا ارشاد تو بیہ کہ جس نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ''خود اج'' ہے۔ اور آپ نے کسی ایک نماز کو بھی اس ہے مشکی نہیں فر مایا۔ اور ابوعبید نے کہا کہ ''اخور جست المناقع'' کہا جاتا ہے جبکہ وہ اور ڈال ہوا بچھ مردہ کسی کام کانہیں ۔ ( یعنی اس ) طرح بغیر فاتحہ کے نماز باطل و بے سود ہوگی ( جیسا کہ اس زمانہ کے غیر مقلدین بھی امام بخاری کی زبان میں باطل و کا لعدم کہتے ہیں )۔

### (۱) ادراک رکوع سے ادراک رکعت کا مسئلہ اورامام بخاری کا جواب

تمام حفرات صحابہ وتا بعین ، انکہ اربعہ جہتدین اور جمہور محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ امام کے ساتھ رکوع ملنے ہے وہ رکعت مل جاتی ہے لئین امام بخاری کے ذہن میں بیہ بات بیٹے گئی تھی کہ ایسانہیں ہونا چا ہے ، البذا سار بے رسالے قراکت خلف الا مام میں جگہ جگہ اس کی چی چی کے ، اور طرح طرح سے نعلی و علی استدلال کر کے اپنی بات منوانے کی سعی کی ہے ، حضرت ابو ہریرہ گی مرویہ احادیث من ادرک رکعۃ ہے بھی استدلال کیا ، اور ایک روایت ان سے ۳۰ میں بال باب القوائة فی الاربع کلھا یہ بھی لائے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈو مایا جبتم قوم کو رکوع میں پاؤ تو تمہاری پیر رکعت محسوب نہ ہوگی ، لیکن پیروایت قابل استدلال نہیں ، اوّلاً: اس روایت میں ایک راوی معقل بن ما لک ہیں ، جس کوعلا مدا ہوالفتح از وی نے متروک قرار دیا (میزان ص ۱۸۵ سا و تہذیب ص ۱۸۳۷) او نیا : اس کی سند میں محمد بن احق ہے ، جس پر علاء رجال نے خت نقد و جرح کی ہے ۔ اور حد سے عردہ میں ای راوی ضعیف کی وجہ ہے گری ہے۔

جس کی بحث بہت مشہور ہے اورخودامام بخاری نے اپنی تی میں اس کی حدیث لا کراستدلال نہیں کیا ، حالانکہ جیساطویل وعریف دعویٰ امام بخاری نے خاص طور ہے جہری نماز کے لئے بھی وجوب قرائۃ خلف الا مام کا کیا ہے، اس دعوے کے ثبوت میں امام بخاری کو بیصد یث خرور لائی تھی ، مگر انہوں نے سیح کا معیار قائم رکھا کہ ایسے ضعیف راویوں سے احادیث نہیں لائے ، بیامام بخاری کی بہت ہی بڑی منقبت و مزیت ہے، اگر چہان جیسے امام المحد ثین اور غلیم جلیل شخصیت سے میح بخاری سے باہر بھی دوسر بے رسالوں میں گری پڑی اور ضعیف وساقط روایات ہے اپنی الگ مجتهدانہ رائے ثابت کرتا اور امام اعظم واکا برحنفیہ پرتعریفات کرنا اور غلط با تیں بھی ہے سند شیح وقوی ان کی طرف منسوب کردینا کی طرح بھی ان کے شایان شان نہ تھا۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب کامعمول تھا کہ غیر حنی اکابر پر بھی تھلِ فد ہب حنی میں اعتاد فرمالیت تھے، اب اگر کوئی محض امام بخاری کی عظیم وجلیل شخصیت پراعتاد کر کے بیہ باور کرے کہ واقعی امام اعظم ابوصنیفہ ؒنے خزیر بری کے لئے لا بساس بعد کہددیا ہوگا، جیسا کہ امام بخاری نے بلا تحقیق اس کوا پنے رسالہ جزء القرائة میں نقل کردیا، تو اس کا کتنا بڑا ضرر امتِ مسلمہ کو پننچ سکتا ہے جبکہ اس بات کوایک معتزلی عقیدہ والے

چھوٹےمفتری نے امام اعظم کوبدنام ورسوا کرنے کے لئے گھڑا تھا۔

ثالثاً : محمہ بن اسلی میں اور مدلس کا عنعنہ مقبول نہیں ہوتا ، یہاں امام بخاری کی پیش کر دہ روایت میں ان سے عنعنہ بھی موجود ہے۔ رابعاً : بیروایت حضرت ابو ہریرہؓ پرموقوف ہے ،اورموقوف صحابی جب کسی مرفوع حدیث کے خلاف ہوتو وہ بھی نا قابل عمل ہوتی ہے۔

#### حدیث الی بکره بخاری

اس کے مقابلہ میں حضرت ابو بکر اگی مرفوع روایت خود سجے بخاری کی موجود ہے، جس کو دوسر مے مدثین نے بھی روایت کیا ہے اور بخاری میں اس زیر بحث باب سے دوورق بعد ص ۱۰۸ میں حدیث نمبر ۴۲ کے حضرت ابو بکر ہ ہی کی ہے، اورخود امام بخاری نے اس کا باب ادا رکع دون المصف باندھا ہے۔ یعنی کوئی صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر کے جماعت میں شامل ہوتو اس کا کیا تھم ہے۔

اس میں ہے کہ حضرت ابو بکر ہسجد نبوی میں پہنچے ، حضور علیہ السلام رکوع میں جاچکے تھے (حضرت ابو بکر ہ نے سوچا ہوگا کہ صف تک پہنچے میں حضور کوع ہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز کے بعدان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہیں ایس نیکی پرحریص کرے۔ مگر پھر ایسا نہ کرنا۔ (کیونکہ نماز کا ادب یہی ہے کہ اطمینان سے صف تک پہنچ کرامام کے ساتھ جس حالت میں بھی وہ ہواس کے ساتھ جس حالت میں بھی وہ ہواس کے ساتھ جس حالت میں بھی وہ ہواس کے ساتھ شامل ہوجائے )۔

فلاہر ہے کہ حضرت ابو بکر ہ بغیر سور و کا تحدیز ھے، رکوع میں شامل ہوئے تصاوران کے رکوع کو رکعت کے لئے سیح مان لیا گیا ،اگر وہ صیح نہ ہوتا اورامام بخاری کی بات درست ہوتی تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر ہ ہے اس رکعت کا اعاد ہ کراتے ۔

اس مدیث میں جو حضور علیہ السلام نے آخری کلمہ لا تعدیب، (کہ پھراییا نہ کرنا کہ نماز جماعت کے لئے تاخیر ہے آؤ، اورصف سے پہلے ہی رکوع کرلو) پیلمہ لا تعدیجی نقل ہوا ہے جیسا کہ امام نووی اور حافظ ابن حجرنے ذکر کیا (حاشیہ مشکلو ہونو وی وفتح الباری ص۱۸۲۱) اس کا مطلب میہ ہوا کہ نماز صحح ہوگئ، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تیسری روایت لا تعد کی ہے کہ نماز کے لئے دوڑ کرنے آیا کرو۔

#### اكابرصحابه كامسلك

#### دوسری مرفوع حدیث

ا مام بیمق نے ایک مرفوع روایت حضرت ابو ہریرہ ہے ہی بیقل کی ہے کہ جس نے امام کے ساتھ رکوع پالیا اس نے رکعت پالی۔ (سنن کبری ص ۲۱۹۰) نیز ای مضمون کی ایک اور حدیثِ مرفوع بھی امام موصوف نے نقل کی ہے اور حضرت ابنِ مسعودؓ اور ان کے اصحاب کا بھی ای پڑھل تھا (الا دب المفردص ۱۵۳)

ندکورہ بالا حدیثِ ابی بکرہؓ سے ثابت ہوا کہ مقتدی کے لئے سورۂ فاتحہ کی قرائۃ واجب وضروری نہیں ہے،اورای حدیث سے جمہور اہلِ اسلام اورائمہ ٔ اربعہ نے مدرک رکوع کے مدرک رکعت ہوئے پراستدلال واحتجاج کیا ہے۔

### ابن حزم کی تائید

علامه ابن حزم نے ایک موقع پر حفزت ابو بکرہ کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھا کہ یفعل اور عمل آل حفرت علیہ کا

آخری عمل ہے، کیونکہ اس میں ابو بکر وہ موجود تھے، اور وہ فتح مکہ اور حنین کے بعد طائف کے دن مشرف بداسلام ہوئے تھے۔ (محلی ص ۲۲۷٪) دوسرا استدلال حضور علیہ السلام کے مرضِ وفات والی حدیث سے بھی بہت قوی ہے کہ وہ بھی حضور علیہ السلام کا آخری عمل تھا، بش میں آپ چجر ؤ مبارک سے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضرت ابو بکر تم ماز پڑھار ہے تھے، وہ چیچے ہٹ آئے اور حضور علیہ السلام نے وہیں سے قرائۃ شروع فرمادی جہال تک حضرت ابو بکر پڑھ کے تھے۔ (ابن ماجی ۸۸)

اورمسندِ احمدص ۲۰۹۱میں ہے کہ حضورعلیہ السلام نے سورت کے اس مقام سے قرائۃ شروع کی جس تک حضرت ابو بکر پڑھ چک تھے۔ سنن کبری ص ۳/۸۱میں ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے اس حصہ سے قرائۃ شروع کی جس تک حضرت ابو بکڑ قرائۃ کر چکے تھے۔

حافظ ابن جرنے لکھا کہ مسند احمد وابن ماجہ کی سندتوی ہے (فتح ص ۱۲۹۵) ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر فاتحہ پوری پڑھ ہے تھے اور آگے سورت پڑھ رہے تھے کہ حضور تشریف لے آئے ،اور بالفرض اگر تھوڑی ہی فاتحہ پڑھ ہے تھے، تب بھی جن کے زدیک پوری فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی ،حضور علیہ السلام ہے بوری فاتحہ یا کچھرہ گئی ، تو وہ اس نماز کے لئے کیا کہیں گے؟ بیتو نہیں کہ سکتے کہ حضور علیہ السلام کی نماز بھی خدانہ کردہ کا لعدم اور باطل ہوگئی تھی ، البنداان کو بھی مان لیما چا ہے کہ امام کے بیچھے قرائیۃ فاتحہ ضروری یا واجب نہیں ہے۔ پھر متبعین امام بخاری کو تو او برک دونوں حدیثوں کی وجہ سے فاتحہ خلف الامام کے وجوب سے دجوع کر لیمان کی چاہئے ، کیونکہ امام بخاری سے بساب انسما جعل الامام لیؤ تم بعد کے آخر میں ۲۵ ہر فرما ہے جیں کہ حضور علیہ السلام کے الآخر فالآخر فعل پر ہی مل کرنا چا ہے۔

غرض جہورسلف وخلف کا مسلک جس طرح احادیث نبویدادرآ ٹارِصحابدوتا بعین سے ثابت ہوا،حضورعلیدالسلام کے آخری فعل وعمل سے بھی مؤید ہوگیا۔ (احسن الکلام ص ۱۵۲)

# امام بخاری کے دوسرے دلائل

امام ہمام نے کی جگہ حضرت ابو ہریرہ کے موقوف آٹاراس بارے میں بھی پیش کئے ہیں کدان کے زود کیک رکوئے جب ہی رکعت بنائے کا جبکہ امام کے ساتھ رکوئے سے قبل قیام کے اندرہی مل جائے ، لیکن ان کی سند میں بھی محمد بن ایحق ہے اور عنعنہ بھی ہے ، دوسرے یہ کہ خود حضرت ابو ہریرہ ہی سن پیمقی ص ۱۹۹ میں صدیث مرفوع کے راوی ہیں کہ جس نے امام کے ساتھ رکوئی پالیا اس نے وہ رکعت پالی ، تو وہ اپنی ، وہ وہ اپنی ، وہ وہ پیلی ، تو وہ اپنی ، وہ وہ البتہ یمکن روایت کردہ صدیب مرفوع کے خلاف کیوں کرتے اور قیام میں ملنے کی قیدا پنی طرف سے بڑھاد سے ، یہ بات بہت مستجد ہے ، البتہ یمکن ہے کہ انہوں نے رکوع پانے کے لئے قیام کی حالت میں ملنے کی قید کو بطورا حتیاط کے فرمادیا ہو، پھریہ کہ امام بخاری کا مقصد تو ان کی قید نہ کور سے بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ ہے کوئی قول ایسا کہیں مروی نہیں ہوا کہ رکوع سے پہلے مقتدی امام کے ساتھ اتنا پہلے مل جائے کہ فاتحہ بھی پڑھ لے ۔ اور جب یہ بین تو بار باران کی روایت لانے سے کیا فاکدہ ہوا؟ علامہ فلیل نے یہ کہ کہا تھا کہ آدھی بات کو بار بار وہ رہوتو اس سے تہمارے دل کی ساری بات کسی کے دل میں اتر جائے گی ، بغیراس کے کہاں پوری کا شوت خارج میں موجود ہو۔ وہ رہوتو اس سے تہمارے دل کی ساری بات کسی کے دل میں اتر جائے گی ، بغیراس کے کہاں پوری کا شوت خارج میں موجود ہو۔

ا مام بخاریؒ نے حضرت ابوسعید خدریؒ کا قول بھی اپنی تائید میں پیش کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کسی کورکوع نہیں کرنا چاہئے، مگر اس سے بھی امام کو کچھے فائدہ نہ ہوا، کیونکہ اس میں راوی مشکلم فیہ ہیں، اور یہ بھی موقوف اثر ہے، پھراس میں مقتدی وامام کا پچھے ذکر نہیں، اور اس سے کس کوا نکار ہے کہ منفر دیر تو بہر حال بیلازم ہے کہ وہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھے اس کے بعد رکوع کرے۔

امام بخاریؒ نے اپنے رسالہ میں حضرت مجاہد کا بھی ایک موقو ف اثر پیش کیا کہ کو کی شخص سور کہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے تو اس رکعت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا ، مگراس روایت میں لیٹ ہے جوضعیف ہے۔ (دارتطنی س۲۱۲۷) الغرض كتب حديث ميں كوئى سيح صرى مرفوع روايت الى موجود نہيں ہے، جس سے بيٹابت ہوسكے كدركوع ميں امام كے ساتھ شامل ہونے والے كى وہ ركعتِ قابلِ اعتبار نہيں ہے، اور اس كے برخلاف سيح مرفوع احادیث سے اور جمہور سلف وخلف كے متفقہ فيصلہ ہے ہي مدك ركوع كا مدرك ركعت ہونا ثابت وخقق ہے اور اس طرح بغیر فاتحہ كے ركعت درست ہوگئى، لہٰذا امام كے پیچھے اور جہرى نماز ميں وجوب قرائة كا قول اور بيدع كے ہيں كہوہ ركعت نہيں شار ہوگى، جس ميں قرائة فاتحہ نہيں ہوسكى، قابلِ قبول نہيں ہے۔ (احسن الكلام ص٢١٣٥)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

آپ نے فصل الخطاب ۸۲ میں ستقل فصل قائم کر کے لکھا کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی اییا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ مدرک رکوع بلاقر ائت کے مدرک رکعت نہ ہوگا، آپ نے فتح الباری اور زرقانی شرح موطا وغیرہ سے بھی اپنی تائید میں اقوال پیش کئے، پھر لکھا کہ یہ کویا سب کے خدرک رکعت ہوتا ہے اور جب سمارے صحابہ ڈرکھتے تھے کہ رکوع تک امام خزد یک بطور بدیمی حکم شریعت کے معلوم تھا کہ ادراک رکوع سے ادراک رکعت ہوتا ہے اور جب سمارے صحابہ ڈرکھتے تھے کہ رکوع تک امام کے ساتھ مل جانے میں رکعت مل جاتی ہے، تو ان کو اس بارے میں بھی کوئی تر دونہیں تھا کہ مقتدی پر قرائیۃ فاتحہ واجب نہیں ہے، اور اس میں تر ددونی کرسکتا ہے جوایک بدا ہے اور کھلی ہوئی حقیقت کو لغوقر اردے، اور صرف الفاظ کو پکڑ کر بیٹھ جائے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس موقع پرصلوٰۃ خوف کو پیش کرنا بھی مفیر نہیں (جیسا کہ امام بخاری نے کیا، کیونکہ اس کی صورت سب نمازوں سے الگ ہے، کہ تحر بہہ بس سب شریک باوجود آگے پیچھے آنے کے، رکعات و بحدات میں تقسیم ہوگئی، لیکن رکوع میں تعاقب و اقع نہیں ہوا، کیونکہ اس سے رکعت رکعت بنتی ہے اور جس نے رکعت پالی اس نے امام کے ساتھ جماعت کو پالیا، یہاں بھی سارا معاملہ عدم وجوب قرائۃ خلف الامام پری بنی قرار پائے گا۔ لہٰذا اپنے بے سود زبانی احتالات کوئرک کردوجن کو تمہارا دل بھی اندر سے تسلیم نہیں کرسکتا۔ ہم بے کاروبے مقصد باتوں میں الجھنے کے لئے فارغ نہیں بیٹھے ہیں۔

### نماز بوقت خطبه کی بحث

امام اعظم ابوصنیفدادرامام مالک کامسلک بیہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں پنچے اور خطبہ شروع ہو چکا ہوتو کوئی نماز نہ پڑھے، بلکہ خاموش بیٹے اور خطبہ شروع ہو چکا ہوتو کوئی نماز نہ پڑھے، بلکہ خاموش بیٹے اور خطبہ سنے، امام کی آوازِ خطبہ نہ آرہی ہوتب بھی خاموش بیٹھا رہے امام شافعی واحمد کہتے ہیں کہ اس حالت میں بھی تحییۃ المسجد پڑھے، امام صاحب اور امام مالک کے ساتھ جمہور صحابہ و تا بعین بھی ہیں، اور حضرت عمر، حضرت عثان و حضرت علی ہے بھی ایسا ہی مروی ہے اور لیٹ و توری ہے بھی (کمانی النووی شرح مسلم ص ۱۸۲۸) ابن قدامہ نے نی اور قاد ہی سے بھی کہی نقل کیا ہے، محدث ابن ابی شیبہ نے حضرت علی، ابن عمر و ابن عباس، ابن المسیب ، مجامد، عطاء اور عروہ ہے بھی امام صاحب و امام مالک کے موافق نقل کیا ہے۔ (شرح التریب س ۱۸۲۷)

حضرت قاضی عیاض نے حضرت ابو بکڑے نقل کیا کہ وہ بھی ہوقتِ خطبہ نماز پڑھنے ہے منع فرماتے تھے (مدارف اسنن س ١٣٦٧) پھر علامہ بنوری کے نکھا:۔ جب کہ خلفائے راشدین اور جمہور صحابہ و تابعین و فقہائے بلا دکا وہ بی ند ہب ہے جوامام ابوصنیف کا ہے تو پھراس میں کیاشک رہا کہ وہ بی ند ہب تعامل و توارث کے لحاظ ہے سب سے زیادہ تو ب ہے، اور وہ بی سنتِ سلف رہی ہے اور ایسے معرکة الآرامسائل میں تعاملِ سلف ہی سے فیصلہ ہو بھی سکتا ہے نہ کہ اخبار آصاد ہے۔ پھر یہ کہ تعامل کا استناد بھی اخبار تولیہ پر ہوتا ہے جو مقصود پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں، لہذاوہ دوسروں کے دلائل سے زیادہ اتو بی ہوتے ہیں جیسا کہ ہم آگے اس کی تفصیل کریں گے۔

### حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاتعجب خيز روبيه

علامہ بنوریؒ نے اس موقع پر لکھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ ججۃ اللہ البالغہ میں بیتول بہت ہی بجیب اور موش ہے کہ' تم اپ اہل بلد کے تعامل وطریقہ سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ حدیث سے حج ہے اور اس کا اجباع واجب ہے'۔ اس لئے کہ اہل بلد کا اجباع دوسر سے اہل بلاد نے کیا آور ان سب کو خلفائے راشدین اور جمہور صحابہ و تابعین کے تعامل کو اپ لئے اسوہ بنانا ہی چاہئے ، اور وہی فقیہ الملت امام ابو صنیفہ کا غہب ہے اور عالم مدین طیب امام الک نے بھی علی وجہ البصیرت تعامل و تو ارشے اہل بلد کی روشنی میں اس کو اختیار کیا ہے۔

علامہ بنوری نے مزید ککھا کہ ہاوجود جلالتِ قدر حضرت شاہ ولی اللّٰہ کے ان کی تالیفات میں الیک آ راءوا فکار ملتے ہیں جن کے ساتھ موافقت وہمنو ائی کرنامشکل ودشوار ہے۔

دو براول کا فرق : مولا نا بنوری نے جوحضرت شاہ ولی اللہ کے بعض افکار سے نا موافقت کی جانب اشارہ کیا ہے اور فیض الباری نیز معارف اسنن میں کئی جگہ اس اجمال کی تفصیل بھی ملے گی ،ای لئے راقم الحروف نے بھی پہلے عرض کیا تھا کہ مکتب دیو بند کے وہنی وفکری امام بکل معنی الکائمہ حضرت شاہ ولی اللہ نہیں بلکہ حضرت شاہ عبد العزیز میں کیونکہ حضرت شاہ صاحب علامہ کردی شافئی اور حافظ ابن تیہ یہ کے نظریات سے متاثر ہوگئے تھے،اوران کے یہاں بچھ شطیات وتفر دات بھی ملتے ہیں۔اور محتر ممولا نامجم عبد الحلیم چشتی دام فیضہم نے حضرت شاہ عبد العزیز کے رسالہ جالئ نافعہ پر جوفوائد جامعہ کھے ہیں وہ نہایت مفید علمی تحقیقاتی سرمایہ ہیں۔اس میں آپ نے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے جارت کا ایک نمونہ برائے ملاحظہ پیش ہے۔

ص۲۷ پرانہوں نے کھا: ﷺ علی متفی کی نہ کورہ بالا ہدایات اور شخ موسوف کی تقریحات پرغور کیا جائے تو شخ عبدالحق اور شاہ ولی اللہ کے طریق کار، انداز فکراور طرز تالیف میں جو بنیا دی فرق ہے وہ آسانی سجھ میں آسکتا ہے، بالفاظ دیگروہ باتیں حسب ذیل ہیں:۔

(۱) شيخ محدث د الوي كوتصوف كي زبان ميس مفتكوكي اجازت نبيس اورشاه ولي الله براس باب ميس كوئي قد غن نبيس \_

(٢) شيخ عبدالحق جمهورامت كےمسلك يرموانح أفنهيں ركھتے ،شاه ولى الله اپنا افكار ميں كہيں منفر دبھي نظرآتے ہيں۔

(٣) شيخ موصوف وسعت نظرين فائق بين توشاه ولى الله دقت نظريين متازبين \_

(۷) پیخ عبدالحق میں ،اورشاہ ولی اللہ مفکر ہیں ، شاہ صاحب موصوف کی نظر ہمہ کیرادرا فکار کا دائر ہنہایت وسیع ہے بایں ہمہ فضل و کالل شاہ ولی اللہ نے طبقاتِ کتب مدیث کی بحث میں بالغ نظری کا ثبوت نہیں دیا ،ان کا دائر و فکراس باب میں محدود ہو گیا ہے ، کیونکہ وہ طبقاتِ کتب مدیث کی بحث میں شیخ این الصلاح جیسے خوش عقیدہ ننگ نظر ،متعصب مقلد کے تابع نظر آتے ہیں ، کیونکہ دونوں نے رجال سنداور اصول نقد کونظرانداز کر کے مدارصحت کتابوں کو قرار دیا ہے ،اور تعارض کے دفت ان ہی کتابوں کی صدیثوں کو قابلی ترجی مخسر ایا ہے۔

# شيخ عبدالحق محدث دہلوی کی شاب تحقیق

یہ بات متقد مین ومتاخرین محدثین کے مسلک ہی کے خلاف نہیں بلکہ سلمہ اصول روایت ودرایت کے بھی خلاف ہے۔ اس کے برعکس شخ عبدالمحق محدث دہلوی کی روش اس باب میں مقلدانہ نہیں ،محققانہ ہے ، کیونکہ انہوں نے محقق ابن ہمام کی طرح مدارصحت کتابوں کو تر از بیس دیا بلک صحب حدیث کا مدار رجال سنداوراصول نقد پر رکھا ہے ، چنانچیشخ موصوف" اگفتہ یم فی شرح الصراط الستنقیم" میں فرماتے ہیں :۔ " ترتیب جومحد ثین نے صحب احادیث اور سیح ہخاری و مسلم کے مقدم رکھنے میں ملحوظ رکھی ہے ، زبردی کی بات ہے۔ اس میں کسی کی پیروی جائز نہیں ، کیونکہ صحیح اور صحیح تر ہونے کا دارو مدار راویوں کا ان شروط پر پور ااتر ناہے جن کا بخاری و مسلم نے بھی اعتبار کیا ہے (اور امام اعظم کے یہاں تو شرطِ روایت میں ان دونوں سے بھی زیادہ تختی تھی جیسا کہ سب جانتے ہیں،اور جب وہی شروط ان دونوں کتابوں کے علاوہ کسی ادر حدیث کے راویوں میں بھی پائی جائیں تو پھران ہی دو کتابوں کی حدیث کوضیح تر کہنا زبرد سی نہیں ادرنا قابلِ قبول بات منوانا نہیں تو کیا ہے؟ اوراس امر میں کوئی شک نہیں کہ بخاری و مسلم کے کسی مخصوص راوی میں ان شروط کے جمع ہوجانے کا تھم کرنے سے اس پرجزم ویقین نہیں کیا جاسکتا کہ بیتھم واقع اور حقیقت کے مطابق ہی ہے کیونکہ رہیمی ممکن ہے کہ واقع اس کے خلاف ہو۔

للبذاان کے حکم صحت پردلیل قطعی کا پایا جانا اور اس پر جزم و یقین کرنا کولِ نظر ہے، یہ بات تحقیق ہے معلوم ہے کہ سلم نے اپنی کتاب میں بہت سے ایسے داویوں ہے دوایت کی ہے جو جرح وقد ح سے نہیں نج سکے ہیں۔ اور ای طرح بڑاری میں بھی راویوں کی ایک جماعت ایسی ہے جس پر کلام ہوا ہے، پس راویوں کی ایک جماعت ایسی ہے جس پر کلام ہوا ہے، پس راویوں کے معاملہ میں مدار کا رعاماء کے اجتہا داور ان کے صوابہ یہ پر ہوگا۔ اور اسی طرح شروط صحت حسن وضعف کا حال ہے النے ''۔

پر کلام ہوا ہے، پس راویوں کے معاملہ میں مدار کا رعاماء کے اجتہا داور ان کے صوابہ یہ پر ہوگا۔ اور اسی طرح شروط صحت حدیثوں کا جوان کے پاس ان کی پر مرح کے مطابق تھیں احاط نہیں کیا ہے، اور ان میں سے ہرایک نے تمام صحاح کے اعاطہ داستیعا ب نہ کرنے کا خود بھی صاف صاف اقر ادکیا ہے۔''۔

اسکے بعد بھی علامہ محقق شیخ محدث دہلوی کے افادات قیم نقل کئے جیں جو قابلِ مطالعہ ہیں، ہم ان کو بوجہ خوف طوالت نقل نہیں کر سکے۔

اسکے بعد بھی علامہ محقق شیخ محدث دہلوی کے افادات قیم نقل کئے جیں جو قابلِ مطالعہ ہیں، ہم ان کو بوجہ خوف طوالت نقل نہیں کر سکے۔

#### شرح سفرالسعاده كاذكر

واضح ہو کہ علامہ مجدالدین فیروز آبادی م کا کہ ہے (صاحب القاموس) نے ایک کتاب ' سفر السعادہ فی تاریخ الرسول قبل نزول الوحی و بعدہ' 'لکھی تھی جو' صراط مستقیم' کے نام سے بھی مشہور ہے ، علامہ موصوف چونکہ فلا ہری المشر ب تھے، اس لئے انہوں نے اکثر مواقع میں ان صدیثوں کو بیان کرنے سے گریز کیا ہے جس پر جمہتدین امت کا عمل ہے، اور زیادہ تر ایسی حادیث فقل کردی ہیں جوائمہ مجہتدین کے یہاں معمول بہانہیں ہیں، اور آخر میں احادیث موضوعہ کے عنوان سے ایک باب کا اضافہ کر کے ابن جوزی وغیرہ ایسے متشدد محدثین کی طرح سیج مدیثوں کو بھی موضوع کہدیا جس سے عوام کے دلوں میں شبہات پیدا ہونے کا قوی احتمال تھا۔

ان امور کی اہمیت کا احساس فرما کر شخ عبد الحق محدث دہلوئ نے کتاب نہ کور کی شرح لکھی ،جس میں مصنف نہ کور کے پیدا کر دہ تمام شہبات کا از الدکر دیا اور احقاق حق کا فریضہ کا مل تحقیق وقد قتل کے ساتھ اوافر مادیا۔ چونکہ اصل کتاب کے دونام متصاس لئے شخ موصوف نے بھی اس کی شرح کے دونام رکھے ایک'' کنج القویم فی شرح الصراط المستقیم''۔ دوسرا'' طریق الافادہ فی شرح سفر السعادہ'' اور موصوف نے اس کی شرح کے دونام رکھے ایک'' کنج القویم فی شرح الصراط المستقیم''۔ دوسرا'' طریق الافادہ فی شرح سفر السعادہ'' اور موصوف نے اس کا ایک نہایت محققانہ مبسوط مقد مہمی لکھا، جو در حقیقت اس شرح کی جان ہے ، اس کے ایک باب میں مصطلحات مدیش تا کمیں ، اور ارباب سحاح ستہ کا تذکرہ کیا تحقیق وتنقید کے اصول واضح کے اور نہ بہب حنی پر جواعتر اضات کئے جاتے ہیں ان کی حقیقت واضح کی ، نیز اصولِ مطابقت کو مجھایا ہے ، دوسرے باب میں انکے مجمدین کا تذکرہ کیا ہے۔

شخ موصوف نے بیشر آ اور مقدمہ لکھ کریے ثابت کر دیا کہ ائمہ مجتہدین کا مسلک احادیثِ صحیح کے خلاف ہر گزنہیں ہے اور خاص طور سے حنی مسلک پراحادیث سے بُعد کا الزام وا تہام سرا سر غلط ہے۔

یہ کتاب سے میں کلکتہ افضل المطالع سے ٹائپ کے ذریعہ بڑی تقطیع کے ساتھ سات سوہیں صفحات پر چھپی تھی پھر نول کشور العنو سے تین بارشائع ہوئی۔ گرافسوس کہ اب نایاب و نادر ہے، اور ہم جیسے ضرورت مند بھی اس کی دید کوتر ستے ہیں۔ کیونکہ اب تو غیر مقلدیت پھیلانے والی کتابوں کی اشاعت کا دور دورہ ہے، جس کے لئے بعض سرمایہ دارمسلمان حکومتیں لاکھوں روپے سالانہ صرف کرر ہی ہیں۔

# اشعة اللمعات اورلمعات الثنقيح كاذكر

تی خود در داوی کا دومراصد بی کارنامہ کہ دوہ بھی آب ذر ہے لکھے کا مستی ہے مشکوہ شریف کی شرح ''افعۃ اللمعات' بزبانِ فاری ہے ، یہ بھی پہلے کلکتہ سے چار خونی جیسی تھی ، پھر بہتی ہے ، پھر نول کشور ہے آٹھ مرتبہ شائع ہوئی ۔ گرافسوں صدافسوں کہ اب وہ بھی نایا ب ہے۔

یکی بہلے کلکتہ سے چار خونی جیسی تھی ، پھر بہتی ہے ، پھر نول کشور ہے آٹھ مرتبہ شائع ہوئی ۔ یشر ح اگر چہتم میں ملاعلی قاری کی مرقاۃ شرح مشکوۃ نے مصوف نے مشکوۃ شریف کی دومری شرح عربی میں ''ملعات التقے ''کلھی تھی ، یشرح اگر چہتم میں ملاعلی قاری کی مرقاۃ شرح مشکوۃ نے کہ ہے مگرافادیت وحسن انتخاب میں اس سے بڑھ کر ہے ، علامہ قاری کے پاس کتابوں کا ذخیرہ کافی زیادہ تھا مگر جن کتابوں سے جو غریفقول اخذی ہیں وہ ان کے سلیتہ استخاب اور حسن اختیار کی بہترین مثال میں ۔ پھر کہنے کو تو یہ شکوۃ کی شرح ہے۔ لیکن اس شرح نے صحاح سند کی شروح ہے مستعنی کر دیا ہے۔ ہم نے مقد مہانو ارالباری ص ۲۱۸۲ میں بھی اس کتاب کا تعارف کرایا تھا اور خود مولوث علام کا یہ جملہ کر رقابل ذکر ہے کہ 'اس شرح کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوگی کہ حضرت امام اعظم اپنے مسائل میں احاد ہے و آٹار کا تتنج اس قدر کرتے ہیں کہ ان کو اصحاب الظو اہر میں شار کر نے کا دکوئ کیا جا سکتا ہے اور ان کے مقابلہ میں امام شافعی کو اسحاب الظو اہر میں شار کر نے کا دکوئ کیا جا سکتا ہے اور ان کے مقابلہ میں امام شافعی کو اسحاب الرائے میں شار کر نار چر کے گائے نہ ہوگی۔

ہمارے دارالعلوم دیو بند کا سب سے پہلافرض تھا کہالی اہم کتابوں کوشائع کرتا، جس کا سالانہ بجٹ۲۵-۲۱ لا کھ سالانہ کا بنتا ہے۔ حمرافسوس ہے کہ وہاں تو جدید مطبوعات مصروشام وغیر و منگانے کا بھی اہتما منہیں' والی الندالمشنگی ۔

#### حديث وحنفيت اورتقليدائمه كاذكر

جب بات یہاں تک پنجی تو اتنا اور بھی عرض کر دوں کہ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوگ نے جو صدیث و حفیت کی نہایت گراں قدر ضدمات انجام دی تھیں، ان کے مقابلہ میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوگ کی دوسری عظیم القدر علمی ضد مات کے ساتھ تقلید و حفیت کو ضرر بھی پہنچا ہے، آپ نے تو یہاں تک بھی حجۃ اللہ میں لکھ دیا کہ تقلید چوتھی صدی کے بعد کی پیداوار ہے، جس کا جواب نہایت تحقیق و تفصیل ہے حضرت الحدث العلام مولا ناالمفتی سید مہدی حسن صاحب شابجہانچوری صدر مفتی دارالعلام دیو بند نے مقدمہ شرح کتاب الآ تا رامام محد ص میں میں محت تحریر کیا ہے اور پھھتا ویل کر کان کی بات کو سنجالا بھی دیا ہے، علامہ کوش کن نے حضرت شاہ ولی اللہ کے علوم و تحقیقات عالیہ کے اعتراف کے ساتھ جو نقد کیا ہے، وہ ہم نے حضرت کے حالات میں نقل کر دیا تھا، ملاحظہ ہو مقدمہ انوا رالباری ص ۱۹۹۷ راونو اکد جامعہ ص ۲۸۹ میں نواب صدیق حسن خال مرحوم کے اتحاف النبلاء کاس جملہ پر نقر بھی تابلی مطالعہ ہے کہ 'ججۃ اللہ جیسی کتاب بارہ سوسال کے اندر عرب و بجم کے علاء میں ہے کی ایک نے بھی تصنیف نہیں کی ہے' آپ نے لکھا کہ شاہ صاحب ہے۔ بہت عرصہ پہلے حضرت شخ علی بن احمد المها بی مصل ہے میں تھی تھی تھی۔ جس کا ذکر علامہ بنوری کے مصل ہے تھی تھی تھی تابی مقدمہ شکلات القرآن میں کیا ہے۔ و اللہ تعائی اعلم و علمہ انہ واحد کم.

#### نماز بوقت خطبه

بحث یہاں سے چلی تھی، شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ بوقتِ خطبہ دور کعت تحیۃ المسجد پڑھی جائیں، اور صدیثِ سلیک سے استدلال کرتے ہیں، حنفیہ وہالکیہ کی طرف سے بیجواب ہے کہ سلیک کا ایک خاص واقعہ تھا اور اس میں حضور علیہ السلام نے خطبہ جاری بھی نہر کھا تھا بلکہ ان کی غربت ومسکنت اور ان کا پھٹا پر انا حال لوگوں کو دکھلانے کے لئے ان کونماز پڑھنے کا تھم دے کر لوگوں سے چندہ جمع کرایا تھا، پھر دوسرے جعد کوبھی ایبا ہی کیا ، تیسرے جعد کی روایت ضعیف و مشکوک ہے ، گرشا فعید و حنا بلد کو اصرار ہے کہ قصہ سلیک کی وجہ ہے ہوقتِ خطبہ بھی نماز تحیۃ المسجد درست ہے۔ ابن ماجہ بیں جوحدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے خطبہ کے لئے منبر پر بیٹھے ہوئے ایک آنے والے مخص ہے دریافت کیا کہ کم سکی محبر میں آنے سے پہلے نماز (سنتِ جعد ) پڑھ کرآئے ہو؟ اس نے کہا کنہیں ، تو آپ نے فرمایا کہ دور کعت پڑھ لو۔ تو اس پر جوابن تیمیہ ابوالبر کات مجد بن تیمیہ نے آئی کتاب "منتی الا خبار" میں لکھا کہ اللہ ان تبھی سے تابت ہوا کہ جن دور کعت پڑھنے کا حکم حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ سنت جعد تھیں ، تحیۃ المسجد نہ تھیں ، تحریۃ المسجد نہ تھیں ، تحیۃ المسجد نہ تھیں اور ابن ماجہ سے خطعی ہوگئی کہ بجائے ہی ان تجلس کے ہمل ان تجبی روایت کردیا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ امام بخاری نے جزءالقرائة (ص١٩) میں حضرت جابرٌگا قول جونقل کیا ہے کہ ان کویہ پندتھا کہ جمعہ کے دن دور کعت مبحد میں جا کر پڑھا کر بی، اس ہے بھی سنتِ جمعہ بی معلوم ہونی ہیں، نہ کہ تحیۃ المسجد آلمسجد تو صرف مبحد بی میں ہوتی ہیں،ان کومبحد میں پند کرنے کا کیا مطلب؟)

ادر منداحم ۳۱۳ میں تو جابر کا قول اس طرح مروی ہے کہ اگر وہ اپنے گھر میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، تب بھی مجد میں پہنچ کر
پڑھنے کوزیا دہ پسند کرتے تھے، ظاہر ہے کہ تحیة المسجد تو گھر پڑ ہیں ہوتی ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حضورعلیہ السلام کا ارشاد سنت جعہ بی کے لئے تھا
ادرای لئے حضرت جابر اس بات کو پسند کرتے تھے کہ گھر پر پڑھنے کے باوجود بھی مجد پڑچ کر سنت جعہ پڑھا کریں تا کہ حضور علیہ السلام کے
ارشاد کی تعیل ہوا وزیہ بھی حضور علیہ السلام کے بی ارشاد کی تعمل تھی کہ نوافل وسن گھروں میں پڑھے جا ئیں لیکن حضرت جابر کے عمل فہ کور سے
ام بخاری وغیرہ کا یہ خیال کرنا کہ حضرت جابر خطبہ کے وقت بھی دور کعت پڑھتے تھے یااس کو پسند کرتے تھے، کسی طرح صحیح نہیں ، اورای طرح
ام بخاری اور شافعیہ و حنابلہ کا حدیث شعبہ بخاری و مسلم سے استدلال کرنا بھی مرجوح ہے، جس میں ہے کہ '' جب تم میں سے کوئی آئے اور
امام خلائہ جعدد ہے ربا ہوتو دور کوت ضرور بڑھ لئے''۔

امام دارقطنی کانفتر

محدث دارقطنی نے ایک رسالہ لکھا تھا بنام "کتاب النت علی الصحیحین" جس میں تقریباً ایک سواحاد ہو صحیحین پر نقد کیا ہے اور وہ سب انقادات اسانید سے متعلق ہیں بجز حدیث ندکور شعبہ والی کے ، کہ اس کے متن کو بھی معلول قرار دیا ہے اور لکھا کہ اس کے راوی شعبہ نے دوسرے اسی حدیث کے چوراویوں کی مخالفت کی ہے ، جوابن جرتی ، ابن عیدنہ ہما دبن زید ، ایوب ورقاء اور صبیب بن یجی ہیں ، یہ سب عمر و بن دینار سے اس طرح سے روایت کرتے ہیں کہ ایک محفل مجدیں آیا ، حضور علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے ، پھرآپ نے اس کو دور کعت پڑھنے کا تھم دیا۔ یہ ایک خاص واقعہ تھا ، گرشعبہ نے اس کو حضور علیہ السلام کا عام تھم بھی کر اس طرح روایت کردیا کہ جب بھی کوئی مجدیل آئے اور امام خطبہ دے رہا ہوتو دور کعت ضرور پڑھ لے۔

نطق انور: ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کی عادت ہے کہ جب ان کوکی حدیث سے استدال میں تر دد ہوتا ہے تو وہ
اس کواس مسکلہ کے باب میں نہیں لاتے ، بلککی دوسری جگہدوسرے باب میں ذکر کرتے ہیں، اور عالبًا ایسانی یہاں بھی ہواہے کہ وہ جمعہ کے
ذیل میں مذکورہ تو کی حدیثِ شعبہ کوئیں لائے حالانکہ ان کا مسلک اس بارے میں وہی ہے جوشا فعیہ کا ہے۔ بلکہ اس کو "بساب ما جاء فی
التسطوع مشنسی منسی " میں لائے ہیں، اس لئے خیال ہے کہ اس حدیث سے استدلال کو کمز ور مجھا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ عمر و بن وینار کی
روایات میں ابن عید نہ سے نیادہ اقبت واقوی ہیں (کے ما ذکرہ فی الفتح فی مسئلة اقتداء المفتوض خلف المتنفل) لہذا

ا بن عیبیند کی روایت سب سے زیادہ تو می ہوئی ، خاص کر جبکہ اس کی متابعت و تا نید کرنے والے بھی سارے ثقد ہیں۔ جیسے ابن جر بج ، تماد ابوب وغیر ہم ۔ اور ابن جر بنج تو عمر و بن دینار کے اجلِ اصحاب میں سے ہیں۔ غرض عمر و بن دینار کے دوسرے سارے ہی چھراوی بہت بڑے ثقہ ہیں ، تو کیا ان سب کی متفقہ روایت معیار ترجے نہ ہوگی۔

حضرت نے مزید فرمایا کہ امام بخاری کی روایت کے لفظ"اذا جاء احد کم والامام یخطب او قد خوج" میں شک والی ہات بھی ہے یاس کو قرب وقت خطبہ برمحمول کریں گے، تب بھی وہ ان کے موافق اور ہمارے نالف نہ ہوگی۔

حضرت ؓ نے فرمایا کہ ہماری تائید ہیں ایک بات بطور معارضہ یہ ہی ہے کہ متعددا حادیث صحیحہ میں ایساوارد ہے کہ حضور علیہ السلام کے نظریہ جعد کے وقت کوئی مسجد میں آیا تو آپ نے اس کونماز پڑھنے کا تھم نہیں فرمایا مثلاً:۔

### بوقت خطبه عدم امر بالصلوة کے واقعات:

(۱) سیح بخاری "بهاب الاستسقاء فی المسجد الجامع" وغیره مین کی جگد حفرت انس سے روایت ہے کدایک شخص جمد کے دن منبر نبوی کے سیا منے والے درواز ہے میجد میں داخل ہوا، حضور علیه السلام اس وقت خطبه در بر ہے تھے، وہ حضور کے سامنے کھڑے ہوکر کہنے لگا کہ یارسول اللہ! اموال میں ہلاکت آگئ ہے، راستے منقطع ہو گئے، ہارش کے لئے دعافر ماسیے! آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعافر مائی اور اس مخض کودور کھت ہو میے کا حکم نہیں فرمایا۔

(۲) ای حدیث کا آ مے بیکڑا بھی ہے کہ اگلے جمعہ کو بھی ایک فخص ای دروازے ہے مسجد میں داخل ہوااور حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگانہ یا رسول اللہ علیقے! اب دوسری قشم کی ہلاکت و تباہی آگئی ہے دعا فرما کیں کہ بارش رک جائے ، آپ نے ہاتھا ٹھا کردعا فرمائی ، بیدوسراوا قعہ ہے کہ آپ نے اس آنے والے کو بھی دور کعت خطبہ کے دقت پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا۔

(۳) نسائی وابوداؤ دہاب المنہی عن تنحطی رقاب الناس میں حدیث ہے کہ ایک مخص جمعہ کے دن مجد میں لوگوں کی گردنیں پھلائکتا ہوا آ گے آیا، جبکہ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے اس کوفر مایا:۔ بیٹھ جاؤ! تم نے لوگوں کو ایڈا دی، لیکن اس کونماز پڑھنے کے لئے نہیں فرمایا۔

(٣) ابوداؤد، "بهاب الاهام محلم الرجل في خطبة" خطبة مين به كه آب جمعه كدن مبز پرتشريف لائه الوكول سفر مايا كه بيشه جاؤ، حضرت ابن مسعودٌ في مسجد مين آت بهوئ آپ كاارشاد سناتواس وقت معجد كدرواز سيس تنهيء و بين بيشه مكمة ، حضور عليه السلام في ان كود يكها توفر ما ياعبد الله! تم يهال آجاؤ ليكن ان كوجى دوركعت تحية المسجد پرا صفى كونبين فر مايا ـ

آ مے علامہ بنوری کا اضافہ ہے:۔

(۵) امام احمد، نسانی، ابن خزیمده بیمتی نے روایت کی که ایک فی جمعہ کے دن حضور علیہ السلام کے نطبہ دینے کی حالت میں مجد نبوی حاضر ہوا اور حضور سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہتم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ کہنے لگا اللہ اور اس کے رسول کی مجب ، اپ نے فریایا، اچھاتم آخرت میں اس کے ساتھ ہوگے، جس سے مجبت کی ہے۔ آپ نے اس محض کو بھی دور کعت تحیۃ المسجد پڑھنے کا تھم نہیں دیا۔ اس کے فریایا، اچھاتم آخرت میں جو باب نسل الجمعہ میں حضرت عمر وعثمان کا قصد آتا ہے وہ بھی یہاں چیش ہوسکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے صرف وضوکر کے اور دیریے آنے پر تنبیہ فرمائی ، مگر تحیۃ المسجد کے لئے تھم نہیں فرمایا اور نداس کے بارے میں سوال کیا۔

(۷) مند ۵/۵ میں عطاء خراسانی کی حدیث ہے کہ رسول اگر میں گئے نے فرمایا: مسلم جب جعد کے دن عسل کرتا ہے، پھر مجد ک طرف چلتا ہے اور کسی کو ایڈ انہیں ویتا۔ پھراگر ویکھتا ہے کہ ابھی امام خطبہ ونماز کے لئے نہیں نکلا تو جتنی جی چاہتا ہے نماز پڑھتا ہے، اوراگر ویکھتا ہے کہ امام نکل آیا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، خطبہ سنتا ہے اور خاموش بیٹھار ہتا ہے، تا آئکہ امام خطبہ وجعد سے فارغ ہوجاتا ہے تو اگر اس کے سارے گناہ اس جعد سے اگلے تک کے معاف نہ بھی ہوں تو امید ہے کہ سابق جعد تک کا تو گناہوں سے کفارہ ہو، بی جائے گا۔

(الفح الرباني ص 4 / ٧ باب التفل قبل الجمعة مالم يصعد الخطيب المنمر)

(۸) اضافہ از راقم الحروف: حضرت قیس بن ابی حازم اپنج باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اس وقت مسجد نبوی میں پہنچ کہ حضور علیہ السلام خطبدد سے رہے تھے تو دھوپ میں ہی بیٹھ گئے ،حضور نے ان کی طرف اشارہ کر کے سابی میں بیٹھنے کوفر مایا، ان کوبھی آپ نے دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم نہیں دیا (الفتح الربانی ص ۲/۷۲)

الفتح الربانی ص ۸/۷ میں حفیہ و مالکیہ اور جمہورسلف صحابہ و تابعین کے مسلک کی دلیل طبرانی کی مرفوع حدیث ابن عمر ّذکر کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسجد میں ایسی حالت میں آئے کہ امام نبر پر ہوتو اس وقت وہ نہ نماز پڑھے اور نہ کلام کر جے تی کہ امام فارغ ہوجائے۔

(9) اضافه ازمولا ناعبدالله خال صاحب عمیضهم :سنن بهتی میں ہے که اسلام دعمن ابن الی الحقیق کوتل کر سے صحابہ کی ایک جماعت حضور علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ اس وقت جمعہ کے خطبہ کے لئے منبر پرتشریف فرمایے ،آپ نے ان کو دعا دی اور قل والی توار کا معائنہ بھی فرمایا ، مگر ان لوگوں کو تحیة المسجد پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔

(۱۰) مسلم، بیمق ، حاکم نے ابواب الجمعہ میں روایت پیش کی کہ حضور علیہ السلام کے خطبہ دیتے ہوئے حضرت ابور فاعد آپ کے پاس پہنچاور عرض کیا کہ میں ایک پر دلی مسلمان ہوں ، اپنے دین کی ہاتیں بوچھنے آیا ہوں ، حضور علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ کر ان کو دین کی ہاتیں سکھا نمیں ، پھر خطبہ کو بورا فرمایا ، یہاں بھی آپ نے ان کو تحیۃ المسجد پڑھنے کوئیس فرمایا ، اگر ضروری ہوتی توسب سے پہلے اس کی تلقین فرماتے۔

یرسب واقعات حضورعلیه السلام کی حیات مبارکہ کے زمانہ میں پیش آئے ہیں، جن سے صحابہ و تابعین نے خطبہ کے وقت نماز نہ پڑھنے کو ترجیح دی ہے، گراس کے باوجودامام شافعی، امام احمد، اور امام بخاری کو اصرار ہے کہ امام کے خطبہ پڑھنے کی حالت میں بھی تحیة المسجد پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ مستحد ہے اور بغیراس کے بیٹھ جانا مکروہ ہے۔ صرف بیتا کیدہے کم خضر جلدی پڑھ کر پھر خطبہ سننے لگے۔

انو آرالحمود ۱/۳ ۱/۳ تاص۱/۳۷ اور فتح آملهم ومعارف اسنن واعلاء اسنن وغیره میں پورے دلائل اور حدیثی ابحاث درج ہوئ پی اور ہمارے مولا ناعبداللہ خال صاحب کر تپوری ( فاضل دیو بند، تلمیذر شید علامہ تشمیرگ) نے مستقل رسالہ بنام''نماز بوقت خطب' میں کمل و مدلل بحث اس مسئلہ کی کر دی ہے۔ جواہال علم کے لئے خاصہ کی چیز ہے، اس میں رجال حدیث اور متون واسناد کی تفصیل خوب کر دی ہے اور حافظ ابن حجرؒ نیز دوسرے مجوزین تحیۃ المسجد عندالخطبہ غیر مقلدین زمانہ کے دلائل کا جواب اچھی طرح دیاہے۔

دو برط ول کا فرق: یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ امام بخاریؒ نے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا شعبہ کی عمر و بن دینار سے روایت کو ابواب الجمعہ سے ہٹا کر باب النطوع میں ذکر کیا ہے اور عمر و بن دینار سے جو دوسر سے شیوخ حدیث نے دوسری طرح روایت کی ہے، اس کو سیح بخاری میں کہیں نہیں لائے، برخلاف اس کے امام سلم نے اپنی سیح کے ابواب الجمعہ (ص ۲/۳۱ فتح الملہم) میں بواسطہ تماد بن زید وابوب وسفیان وابن جرتج ، عمر و بن دینار سے جو روایات درج کی ہیں، ان میں صرف سلیک کا قصہ اور فعلی حدیث کا ذکر ہے، شعبہ والی حدیث کے قولی الفاظ نہیں ہیں۔ جبکہ عمر و بن دینار بی ان سب روایات میں حضرت ابوالز بیر بھی

حضرت جابر سے صرف سلیک کا واقعد نقل کررہے ہیں،اس روایت میں بھی شعبہ والے الفاظ نہیں ہیں۔ بیسب قر ائن اس بات کے ہیں کہ عام قاعدہ کے الفاظ شعبہ نے سلیک کے قصہ سے خور بچھ کرروایت کردیئے ہیں اور دوسری سب روایات مسلم میں ان کا نہ ہوناای وہم کو توت دیتا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

دوسرے بی بھی ممکن ہے کہ شعبہ کے ذہن میں دوسری حدیث "اذا جاء احد کے السمسجد فیلا یہ جلس حتی یصلے رکھتین" رہی ہو، جو تحیة المسجد کے بارے میں الگ ہے مروی ومشہور ہے، اور اس کو یہاں قصد سلیک کے ساتھ لگا دیا ہو، اور اس میں خطبہ کے وقت بھی سلیک کے خاص واقعہ کی وجہ سے نماز پڑھنے کا تھم عام بجھ کرروایت میں داخل کردیا ہو، واللہ تعالیٰ اعلم

### حضرت علامه عثما فی کے رجحان کا جواب

مولا ناعبداللہ فان صاحب دام میضهم نے حضرت الاستاذ مولا ناشبیر احمد صاحبؓ کے ربخان خاص کا جواب بھی دے دیا ہے، جو انھوں نے اس بحث کے سلسلہ میں ص ۲/۴۱۸ پر ظاہر فر مایا ہے، حضرت شاہ صاحبؓ نے ابوداؤ دکی اس حدیث پر بحث فر ماتے ہوئے جس کا ذکر حضرت علامہ عثاثی نے او پر کے رجحان میں کیا ہے، بذل الحجو دکے جواب کو پہند فر مایا ہے لہٰذاہم اس کوذکر کرتے ہیں:۔

صاحب بذل قدس مرہ نے تکھا: پیر حدیث میچ صلوق عندالخطبہ ہو کتی ہے اور حدیث انصات عندالخطبہ محرّم ہے، للبذا محرم کوتر جیج ہونی چاہئے، دوسرے پیکہ پیر حدیث ثنا فعیہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آخر خطبہ میں مبحد پہنچے اور خطرہ ہو کہ تحیۃ المسجد پر ھنے سے نماز جعد کی تکبیر تحریمہ نوج ہوجائے گی تو وہ تحیۃ المسجد نہ پڑھے، ( کمانی الاقناع) حالانکہ بیر حدیث الی واؤد عام ہے، جس کا اقتصا بھی عام ہے کہ خواہ کسی حالت میں بھی خطبہ کے وقت آئے تو تحیۃ المسجد ضرور پڑھے۔ضرور کا لفظ ہم اس لئے لائے کہ شافعیہ و حنابلہ اس کو مستحب اور ترک کوئر وہ بھی ہتلاتے ہیں۔ (بذل ص ۲/۱۹۸)

علامہ نوویؒ نے اس صدیث البی داؤدکو پیش کر کے لکھا کہ یہ ایک نص صرح ہے جس میں کسی تاویل کی تنجائش نہیں اوراس حدیث کے مام اور صرح الفاظ کے بدر بھی اس کی مخالفت یا تاویل کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہوسکتا، اس کے جواب میں صاحب بذل نے لکھا کہ تاویل و تخصیص میں بڑا فرق ہے، مانعین نے احکام انصات للخطبہ کی وجہ سے تخصیص کی ہے کہ خطبہ کے وقت صلوٰ ہ و کلام وغیرہ کچھ نہ ہو، جس کے لئے دوسرے آثار وتعامل جمہور سلف و خلف بھی مؤید ہے، اور خود شافعی نے بھی تخصیص کا عمل جاری کیا ہے، جیسیا کہ اوپر ذکر ہوا کہ آخر خطبہ میں وہ بھی تحیۃ المسجد سے مانع ہیں۔ اس کے لئے انھوں نے کیا تاویل کی ہے، علامہ نو وی کے بعین بتلا کیں گے۔

افاد کا انور: حضرت شاہ صاحب نے صاحب بذل کا جواب مذکورنقل کر کے پھرخودار شاد فرمایا کہ لفظ مذکور جس کوامام نووی صریح فرمار ہے ہیں، وہ تو حسب تحقیق دارقطنی وہم راوی ہے کہ اس نے حدیث فعلی کوتو لی بچھ کر اور عام علم خیال کر کے ایسی تعبیر کردی، چنا نچہ دارقطنی نے سارے طرق ومتون کا تبتع کر کے بہی فیصلہ دیا کہ یہ جملہ مدرج رادی ہے، اس لئے دوسرے رادیوں نے اس کوذکر نہیں کیا ہے۔ میرے نزدیک دارقطنی کی پیشنیق درست اور صواب ہے اور شایدای لئے امام بخاری نے بھی تردد کیا ہے اور اس حدیث کودوسری جگدلائے، اور اس میں اوٹرج سے شک راوی بھی بتلا گئے، جبکہ ابودا کو میں یہ بھی نہیں ہے۔ (انوار الحمود سے شک راوی بھی بتلا گئے، جبکہ ابودا کو میں یہ بھی نہیں ہے۔ (انوار الحمود سے ۱/۳۷۲)

غرض اس لفظ کے مطابق نہ تو شافعیہ ہی نے پوری طرح عمل کیا ہے اور نہ اس کے مطابق حضور علیہ السلام اور صحابہ و تابعین کے زمانہ میں عمل ہوا ہے، پھر یہ کہ او پردس احادیث بیان ہو کیں جن میں حضور علیہ السلام نے کسی میں بھی خطبہ کے وقت آنے والوں کو تحیۃ المسجد پڑھنے کے لئے نہیں فرمایا اور صرف سلیک کو و بھی دوسری ضرورت سے اور خطبہ کے اللہ علیہ دوک کر دور کعت پڑھنے کو فرمایا ، ان حالات میں خاص

#### طور سے حنفیہ پرطعن تشنیع کرنااوران ہی کو ہدف ملامت بنانا کہوہ تحییۃ المسجد سے رو کتے ہیں مناسب وموز و نہیں ہے۔ ا

### احاديث ممانعت صلوة بوقت خطبه

محترم مولا ناعبداللہ خان صاحب عمیضہم نے اپنے رسالہ میں سب سے پہلی حدیث عطاء خراسانی کی روایت سے منداحمہ کی پیش کی ہے۔ جس میں ہے کہم سجد میں نماز جعد کے لئے آنے والا امام کے آنے سے پہلے جتنی چاہے نماز پڑھے لیکن اس کے خطبہ کے واسطے نکلنے پر بیٹے کر صرف خطبہ کی طرف متوجہ ہوا دراس کو خاموش ہوکر ہے۔ اس سے اس کے گنا ہوں کا آئندہ جعد تک کے لئے کفارہ ہوجائے گا۔

مولانافرماتے ہیں کہ عطاء خراسانی کوسب ہی اکابر نے ثقہ کہا ہے، گر بروں میں سے امام بخاری نے اس کی تضعیف فرمادی ہے اور اس سلسلہ میں ان کے کلی ذرشید امام ترفدی نے آپ ہے بحث بھی کی، اور پھر یہاں تک بھی کہددیا کہ میری معلومات میں تو کس نے بھی متقد مین میں سلسلہ میں مولانا نے جم کر نقدر جال کی بحث کاحق ادا کردیا ہے۔ جو اس سلسلہ میں مولانا نے جم کر نقدر جال کی بحث کاحق ادا کردیا ہے۔ جو اس رسالہ کی خاص چیز اور قابل مطالعہ ہے۔ (۲) حدیث طبرانی مجمع الزوائد بحوالہ فتح الباری ارشاد نبوی کہ امام منبر پر آ جائے تو پھر نہ نماز پڑھی جائے نہ کلام کیا جائے دیں اس کی عامی کردیتا ہے۔ اور اس کا کلام (خطبہ) بات چیت کو قطع کردیتا ہے۔ اور اس کا کلام (خطبہ) بات چیت کو قطع کردیتا ہے۔ (۲) حدیث طحاوی شریف کہ امام منبر پر آ جائے تو نماز پڑھنا گناہ ہے۔

(۵) حدیث مسلم شریف کہ جومخص انچھی طرح وضوکر کے معجد گیا پھر خطبہ کی طرف کان لگائے۔اور خاموش رہاتو اس کے گناہ اس جعد سے دوسرے جعداور مزید تین دن تک کے معاف ہو جاتے ہیں ،

(۲) حدیث بخاری شریف که جومخص جمعه کے دن عسل کرے پھرتیل وخوشبولگائے اور دو مخصوں کے درمیان تفریق نہ کرے اور نماز پڑھے پھر جب امام (نماز وخطبہ کے لئے ) نکلی تو خاموشی اختیار کرے تو اس کے گناہ اس جمعہ سے الگلے جمعہ تک کے معاف ہوجا نمیں گے۔ مولانا نے مزید ۱۲ احادیث و آثار پیش کر کے لکھا کہ ان سب سے حضور علیہ السلام کا خطبہ کے وقت نماز کو پسند نہ فرمانا اور خلفاء راشدین وجمہور صحابہ و تابعین وائمہ دین کا بحالت خطبہ نماز کواختیار نہ کرنا پوری طرح واضح ہوگیا ہے۔ (نماز بوقت خطبہ ص ۵۵) مولانا نے اس موقع پر مسندامام احمد کی حدیث بھی پیش کی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ''جوشخص جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے وقت کلام کرے وہ مشل گدھے کے ہے، جس پر کتابیں لادی گئی ہوں''۔

#### علامهابن تيميه كاارشاد

علامدابن تیمید نے فاوی ص ۲/۲ میں قراء قطف الا مام فی جریدی خالفت کرتے ہوئے کھا:۔ جرسے مقصود لوگوں کا استماع ہے کہ وہ کان لگا کر قراء قاما مکوسنیں۔ اورای لئے و لا المصالین پرآمین بھی کہتے ہیں، پس اگرامام کی قراءت کے وقت مقتدی بھی قراءت میں مشغول ہوجا کیں تو گویا جن تعالی نے امام کوالیے لوگوں کو قراءت سنانے کا تھم دیا جواسکونہیں سنتے اور الیہ بی ہوا کہ کو کی شخص دوسرے سے مشغول ہوجا کیں تو وہ نہ سنتا ہو یا امام خطید دے ایسے لوگوں کے سامنے جواس کا خطید نہ سنیں، ایسا تھم اول درجے کی حماقت ہے جس سے شریعت مقد سرمنزہ ہے اورای لئے حدیث میں وار دہوا کہ جوامام کے خطبہ کے وقت کلام کرے وہ شل گدھے کے ہے۔ لہذا ای طرح وہ بھی ہوگا جوامام کی قرائۃ کے وفت قرائۃ کرے (معلوم نہیں خطبہ کے وقت لوگوں کا نماز میں مشغول ہوجانا بھی اس کے تحت آتا ہے یانہیں؛) بھی حدیث میں حدیث بی کرائے ہی کہ ایک ہی حدیث ہیں حدیث کی رعایت اس حد تک بھی کرتے ہیں کہ ایک ہی حدیث کے مطل کی رعایت اس حد تک بھی کرتے ہیں کہ ایک ہی حدیث کی حدیث میں حدیث جابر کے لئے ، حالا نکہ دوسرے سب رواۃ کے کھھطر تی کولائے ہیں اور دوسروں کونظر انداز کر دیتے ہیں جیسا کہ مسکلہ زیر بحث میں حدیث جابر کے لئے ، حالانکہ دوسرے سب رواۃ کے کھھطر تی کولائے ہیں اور دوسروں کونظر انداز کر دیتے ہیں جیسا کہ مسکلہ زیر بحث میں حدیث جابر کے لئے ، حالانکہ دوسرے سب رواۃ کے کھھطر تی کولائے ہیں اور دوسروں کونظر انداز کر دیتے ہیں جیسا کہ مسکلہ زیر بحث میں حدیث جابر کے لئے ، حالانکہ دوسرے سب رواۃ کے کھوطر تی کولائے ہیں اور دوسروں کونظر انداز کر دیتے ہیں جیسا کہ مسکلہ زیر بحث میں حدیث جابر کے لئے ، حالانکہ دوسرے سب رواۃ کے

متون متن روایت شعبدے بالکل مختلف میں ، اور امام سلم نے ان کوایک جگد ذکر کردیا ہے،

اورایباتواہام بخاری بہت کرتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث متعددروا ہ ہے ہواورالفاظ روایت بھی الگ الگ ہوں تو معنی واحد ہونے کی صورت میں ووصرف کی ایک راوی کے لفظ نقل کرتے ہیں، پھریہ بہتر ہوتا کہ اس لفظ والے کی تعیین ہی کر دیتے ، تو امام بخاری کے بھی نہیں کرتے ، البنتہ امام سلم اس کا الترام کرتے ہیں اور یہی بہتر بھی ہے۔

حصرت علامه عثما فی نے تر بلیح کتاب مسلم علی کتاب ابخاری کے عنوان سے مقدمهٔ فتح الملهم ص ۹۸ میں ندکور بالا کے علاوہ دوسری وجوہ بھی ذکر کی ہیں مثلا:۔

(۳) کی حدیث کومسلم سے نکال لینا بہت آسان ہے، کیونکہ امام مسلم نے ہر حدیث کے لئے ایک موزوں و مناسب ہاب اور مقام تجویز کیا ہے، اور اس جگہ وہ اس کے سارے طرق و اسانید اور الفاظ مختلفہ واردہ جمع کر دیتے ہیں، جن سے طرق متعدہ اور الفاظ مختلفہ کی معرفت بھی حاصل ہوجاتی ہے اور کسی حدیث کا نکالنا بھی مہل ہوتا ہے بخلاف امام بخاری کے کہ وہ ان وجوہ مختلفہ کومتفرق ابواب ہیں لاتے ہیں اور بہت می احادیث تو در کنار حدیث کو تلاش کر کے ہیں اور بہت می احدیث تو در کنار حدیث کو تلاش کر کے نکالنا ہی دشوار ہوجاتا ہے۔ حق کہ بہت سے حفاظ متاخرین کو تو اتناد ہو کہ ہوا کہ انھوں نے سے جناری ہیں کسی حدیث کے وجود ہے انکار بھی کر دیا جبہ وہ اس میں موجود تھی اور ان کومظان میں نمل سے تھی ۔

(۳) اما مسلم نے اپنی کتاب کو اپ شہر میں تمام اصول مرجوعہ کو سامنے رکھ کر اپنے بیشتر مشائخ کی زندگی میں لکھ لیا تھا، اس کئے الفاظ دسیاق میں دہ بوری احتیاط برتے ہیں بخلاف امام بخاری کے کہ انھوں نے بساادقات احادیث کو اپنے حافظ سے ذکر کیا ہے۔ اور الفاظ رواۃ کو بھی ممینز نہ کر سکے۔ ای لئے ان کو شکوک بھی پیش آئے ہیں اور خود بھی فرمایا کہ بہت ہی احادیث میں نے بصرہ میں تی تھیں اور ان کو کھا شام میں ، پھر انھوں نے احادیث سے استباط احکام کی فکر بھی ساتھ ساتھ رکھی۔ اور ان کے لئے اپنے اجتہاد واستباط کے مطابق ابواب قائم کئے ، اس کی وجہ سے ان کو ایک حدیث کے کو ان کو ایواب میں تقسیم کرنا پڑا بخلاف امام سلم کے کہ انھوں نے استباط احکام کی فکر اینے ذمہ نیس لگائی اس لئے ایک حدیث کے سارے متون مرد ہیا ورطرق واسانیہ بھی ایک جگہ میں جمع کر دیئے۔

'(۵) امام سلم نے امام بخاری کے برخلاف احادیث پراقتصار کیا۔ موقو فات کو صرف چند مواضع میں لائے ہیں، وہ بھی ببعالا مقصودا، اور اس لئے شاید ابن مندہ کے بیٹنے امام حاکم ابوعلی نیسا پورگ نے کہا کہ' آسان کے نیچ کتاب مسلم سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے'۔

(۲) بعض شراح بخاری نے باعتبار صحت کے پیجے بخاری کو دوسری کتابوں پرتر بیچ دیے ہوئے لکھا کہ امام مسلم کی سیجے کو سیجے بخاری پر زیج دیے ہوئے لکھا کہ امام مسلم کی سیجے کو سیجے بخاری پر زیادہ فضیلت اس لئے دی گئی ہے کہ وہ سارے متون حدیث کو ایک جگہ جمع کردیتے ہیں اور ان کو امام بخاری کی طرح ان کے نکڑے نئر نہیں کرتے ، اور یہ بھی ہے کہ امام مسلم حدیث کے متون پورے بورے ایک جگہ ذکر کرتے ہیں اور امام بخاری کی طرح ان کے نکڑے نئر نئر اجم میں نہیں با نفتے۔ اور یہ بھی ہے کہ امام مسلم احادیث کی روایت باللفظ پرمحافظت کرتے ہیں۔ اور روایت بالمعنی نہیں کرتے ، اور متون احادیث الگ کرکے لاتے ہیں امام بخاری کی طرح ان کے ساتھ اقوال صحابہ دمن بعد ہم کو نظوم نہیں کرتے۔

حافظائن جُرِّ نے تہذیب بین اکھا کہ امام سلم کواپی صحیح کی وجہ ہے دہ عظیم وعالی مرتب کر فیعہ حاصل ہوا جوادر کسی کو حاصل نہ ہو سکا، اورای وجہ سے دع طرق جودت سیاق می افظات علی اداءالالفاظ کی خصوصیات حاصل ہو بعض لوگوں نے اس کو امام بخاری کی صحیح پر بھی فضیلت دے دی ہے کہ کو کہ اس کو جمع طرق جودت سیاق می افظات بھی اداءالالفاظ کی خصوصیات حاصل ہو سکتیں، اوروہ محافظت بھی ایسی کہ نیصر ف روایت بالمعنی ہے محتر زر ہے بلکہ احادیث ومتون کی تقطیع سے بھی اجتناب اختیار کیا۔" (مقدمہ تے اللہ میں موجود کی مقطمت چونکہ سی کی شرح چل رہی ہے ، مناسب سمجھا کہ صحیحین کا بچھ فرق وامتیاز بھی ناظرین کے سامنے آجائے ، اور دونوں کی عظمت اور جلالت قد رہمی بلکو ظریہ ۔

### احاديث اتمام سے وجوب قراءة خلف الا مام كاثبوت

امام بخاریؓ نے بہت می احادیث اتمام ذکر کر کے بیٹا بت کیا کہ جب حضور علیہ السلام کا بیار شاد ہے کہ جو پچھ نماز کا حصہ تمہیں ٹل جائے امام سے ساتھ وہ اس کے ساتھ پڑھ لواور جورہ جائے اسے بعد کو پورا کرلو۔ تو جس سے قراءت کا فرض رہ گیایا قیام کا تو اسے بعد کو پورا کرنا ہے اور صرف رکوع میں ملنے سے قراءت وقیام دونوں رہ گئے ، لہذاوہ رکعت نہ ہوئی اور مقندی کوئی رکعت بعد کو پوری کرنی چاہیئے جیسا کہ حضور علیہ السلام نے اتنی بہت می احادیث میں ذکر فرمایا ہے۔

اگرکوئی میہ کہے کہ فاتحہ کی قراءت رکوع میں کر لے گا، جیسا کہ بعض اہل ظاہراس کو کہتے ہیں اورخود امام بخاری کے یہاں بھی رکوع و تحد میں قر آن مجید پڑھنے کا جواز ہے ( جبکہ سب اس کو نا جائز کہتے ہیں اور سلم شریف میں بہت می احادیث ممانعت کی وارد ہیں ) تو امام بخاری اس کو بھی رد کرتے اور کہتے ہیں کہ بیاس کے خہراء ت کامحل رکوع سے قبل کا ہے، اگر ہم اس کو قیام ہے مؤخر کر کے رکوع میں جائز کردیں گے تو بیصدیث کی مخالفت ہوگی ۔ لہٰذا جس طرح سجدہ رکوع سے قبل نہیں ہوسکتا، رکوع بھی قراءت سے پہلے بھی نہ ہوگا، اور اس رکوع کوجو بے کل ہوا ہے معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔

#### من ادرك ركعة ساستدلال

جڑ ءالقراءۃ ص۲۲ وص۲۵ میں امام بخاری نے میں ادر ک رکعۃ من الصلوۃ فقد ادر ک الصلوۃ کے نتلف متون متعدد اسناد سے ذکر کئے اور بیتاثر دیا کہ ان سب احادیث میں یہ ہے کہ ایک رکعت ملنے سے جماعت کی نماز کا ثواب مل جاتا ہے، یہ نیس ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت مل گئی، کیونکہ کسی صدیث میں ایسانہیں آیا کہ جس کورکوع یا تجودیا تشہد مل گیا تو اس کورکعت مل گئی۔

ص اس میلی رکعت کوطویل کرتے تھے، اوران الا کو اللہ میں خیار موجبین کرکیا کہ بیہ جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پہلی رکعت کوطویل کرتے تھے، اوران الوگوں میں سے بعض نے بیٹھی خیال کیا کہ حضوراس لئے اس کوطویل کرتے تھے تا کہ لوگوں کورکوع تک امام کے ساتھ ملئے سے رکعت مل جائے گریہ بات تو جب سے ہوتی کہ وہ کہتے حضور علیہ السلام رکوع کوطویل کرتے تھے، اور وہ لوگ بیٹھی کہتے ہیں کہ لوگوں کے رکوع میں میں جانے کی تو تع ہوتو امام رکوع میں دیرلگائے، حالانکدرکوع میں کسی کا انتظار کرنا نہ کوئی سنت ہے نہ اس میں تو اب ہے۔

پھرامام بخاریؓ نے ایسی روایت پیش کی کہ جس ہے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام قراءت طویل کرتے تھے،اور صحابہ بقیع جا کر ضرورت سے فارغ ہوکر گھر آتے اور دضوکر کے آپ کے ساتھ اطمینان سے شریک ہو جایا کرتے تھے گویا قراءت طویل کرنااس لئے نہ تھا کہ لوگوں کو رکوع میں ملنے سے رکعت مل جائے گی بلکہ لوگوں کو بسہولت اور ضروریات سے فارغ ہوکر پہلی رکعت ملنے کی غرض سے تھا۔

پہلے ہم تفصیل ہے ذکر کر چکے ہیں کہ جمہورسلف وخلف کا فیصلہ امام بخاریؒ کی اس رائے کے خلاف ہے کدرکوع ملنے ہے رکعت نہیں ملتی گمرامام صاحب برابرا بنی رائے درست ثابت کرنے کے لئے مواقع تلاش کر کے نکالتے ہیں۔

#### خداج سےاستدلال

امام بخاریؒ نے متعدد صفحات میں حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ سے دہ ۱۳ اروایات ذکر کیں جن سے معلوم ہوا کہ بغیر قراءۃ فاتحہ کے نماز خداج ہوگ یا غیرتمام ہوگی، اورص ۲۵ میں جا کرخداج کے دہ معنی بھی کھول دیئے جوان کے ذہن میں تھے، فر مایا: ابوعبید نے کہاا حسد جست المسناقة اس دفت بولتے ہیں جبکہ او ٹنی سقط ڈالے، اور سقط بچے مردہ ہوتا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، گویا اس طرح بغیر فاتحہ کے نماز بھی مردہ

بِ جان ، بِ فائده يا غير مقلدين كي تعبير ميں باطل وكالعدم موگ \_

جواب: حضرت شخ الحدیث دامت برکاتیم نے حدیث خداج کے تحت کلھا: ۔ خداج کے معنی کی اور نقصان کے ہیں۔امام لغت ظلیل وغیرہ نے کہا کہ خد جت الناقة اس وقت ہولتے ہیں جب اونٹی پوری مدت مل سے پہلے بچرڈ ال دے اگر چہ وہ بچہ جسمانی اعتبار سے پورا ہو اور اخد جنتہ جب ہولتے ہیں کہ وہ بچ کو ناقص الخلقت ہے اگر چہ پوری مدت پر جنے ۔ اور غیرتمام جن روایات میں آیا ہے ۔ اس کا مطلب بھی ناقص اور کی ہے، بذہبت کمال کے ۔ گویا غیرتمام بطور بدل یا تاکید کے ہے اور بظاہر یہ تناایا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز میں کی رہ گی یا نہیں کہ وہ سرے سے باطل اور کا لعدم ہو جائے گی۔

حنفی بھی یہ ہرگز نہیں کہتے کہ نماز بغیراس کے جائز ہوگی، وہ بھی واجب کہتے ہیں اواگر نہ پڑھے تو نماز کو واجب الاعاد ہ بتلاتے ہیں، لہٰذا جن حضرات نے یہ بچھ کر حنفیہ پرتشنیع کی کہ وہ بغیر فاتحہ کے نماز جائز کہتے ہیں وہ فلطی پر ہیں،البتہ امام کے پیچھے اور وہ بھی جہری میں مقتدی پراس کو واجب نہیں مانتے ۔اوراس کے عدم وجوب میں ان کے ساتھ اور سب بھی ہیں ( بجز امام بخاری وابن حزم کے )لہٰذا حافظ ابن حجر کا تعجب اور علامہ نو وی کے تشنیع حنفیہ پر بالکل ہے کل ہے۔الخ (اوجز ص ۱/۲۳۱)

حضرت شاہ صاحب نے فصل الخطاب م 19 میں مت قل فصل احادیث خداج پر کھی ہادر فرمایا کہ احادیث خداج نے تو یہ بتاایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہوگی نہیں بتاایا کہ بالکل باطل و نفی ہوگی ،اور جب سیح حدیثوں میں پوری بات ہے کہ نماز بغیر فاتحہ اور فراءت کے بغیر نماز ناقص ہوگی نہیں بتاایا کہ بالکل باطل و نفی ہوگی ،اور جب سیح حدیثوں میں پوری بات ہے کہ نماز بغیر فاتحہ اور فاتحہ و نہوگی۔اس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف فاتحہ بلکہ ضم قراءت یا سورت بھی ضروری ہے،اس لئے حفیہ صرف قراءت کو نماز کے لئے فرض اور فاتحہ و سورت دونوں کو واجب قرار دیتے ہیں ، دوسر عضرات نے حدیث کے ایک قطعہ (فصاعد اور و ما قیسر و غیرہ کے اشارات کو بھی پوری اہمیت دی ہے، اس لئے اسی کے ساتھ دوسری قراءت کی تو اس کی نماز بالکل نہ ہوگی ، حضرت نے فرمایا کہ اس قد میں نماز میں نماز میں نماز میں نماز کی میں بقول شاعر میں تھوی دویہ دی فائز ل" فرمایا کہ اس تھوی دویہ دی میں ،الہذا اسے سفر کو موثر کر کے یہاں اور کہ کھور پر میٹھ اور گذشتہ باتوں کی یادتازہ کر )

حضرت ؒنے پوری تفصیل ووضاحت کر کے بتلا یا کہ احادیث خداج نے نماز بلا فاتحد کومسوں ناتھ الخلقۃ بچہ ہے تشیہ دیراس کے علما ناقھ ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، للبنداان احادیث سے بطلان صلوٰ ہ کا فیصلہ کرنا احادیث کے منشا کے خلاف ہے۔ کیونکہ ان سے صرف وجوب فاتحہ اور مرتبہ واجب کا ثبوت ملتا ہے جو حنفیہ کا مسلک ہے۔ آخر میں حضرت ؒ نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں غیرہ تمام تمام بالمعنی المشہور سے نہیں ہے، بلکہ تمام عرب کے خاص محاورہ'' ولد تدامہ تمام''سے ہے۔ یعنی پوری مدت پر بچہ ہو مگر ناقع یا کم مدت پر ہو مگر کامل ہو۔ کو یا خداج ہی کے دونوں معنی کی تاکید ہوتی ہے۔

اس تفصیل سے خوب واضح ہوگیا کہ امام بخاریؒ نے جوخداج کے لفظ سے نماز کو باطل محض سمجھا تھا، یا جیسے اب غیر مقلدین بھی دموی کرتے ہیں کہ بغیر فاتحہ کے نماز باطل اور کا لعدم ہوتی ہے۔ یہ دعوی بلا ہر ہان ہے۔ اور امام بخاری نے مردہ بچہڈا لئے اور میت لا پہنم بہ کا اضافہ بھی کیا، وہ لفظ کے معنی اصلی سے زائد بات ہے، اور بقول حضرتؓ کے بیام م بخاریؒ کے مبالغات میں سے ہے کہ جب ایک شق کوا ختیار کر لیتے ہیں تو دوسری جانب کی ساری ممارتوں کو منہدم کر دینے کی سعی کیا کرتے ہیں، جس طرح علامہ ابن تیمیہ (اپنے تفردات کے اثبات میں) صرف اپنی ہی دھنتے تھے اور دوسروں کی نہیں سنتے تھے۔

صاحب احسن الكلام نے دوسرى الي احادیث بھی اس موقع پر پیش كی ہیں جن میں خداج یا غیرتمام كالفاظ كى واجب وفرض كے

ترک پرنہیں بلکہ صرف مکملات وسنن صلوٰ ق کے ترک پر فرمائے گئے ہیں (احسن الکلام ص ۴/۳) اور لکھا کہ جس طرح موجبین نے فصاعدا وغیرہ الفاظ کو نظر انداز کر دیا ہے، حالا نکہ اس کی روایت کرنے والے اکا برامام معمر، سفیان بن عینیہ، امام اوزاعی، شعیب بن البی حزہ، عبد الرحمان بن آئی مدین کے مداج والی احادیث میں بھی الاصلوٰ ق خلف الرحمان بن آئی تو حضرت عبادیؓ کی حدیث معیمین میں جہری قرائۃ خلف الا مام کا اثبات کرنے کے لئے محمد بن ایک جیسے ضعیف راوی کے ذریعہ خارج صحیحین سے زیادتی ثابت مان کی ہے۔

### صلوٰة الى غيرالقبله كاجواز؟

امام بخاری نے ص ۲۷ جزءالقراء ۃ میں لکھا کہ حضرت زید بن ثابت سے توبی ثابت ہوا کہ انھوں نے غیر قبلہ کی طرف رجوع کیا ہے، گریدلوگ کہتے ہیں کہ اگر رکوع غیر قبلہ کی طرف کیا تو اس کی نماز جائز نہ ہوگی۔حنفیہ نے جن صورتوں میں تحری یا بغیرتحری کے غیر قبلہ کی طرف نماز کو درست یا نا درست کہا ہے، اس کی پوری تفصیل کتب فقہ میں ہے، اور طبی کبیر (شرح مدیہ) ص ۲۲۵/۲۱۷ میں تمام صورتوں کی تفصیل واحکام ہیں اس لئے مبہم طور سے کسی مسلک گرانے کے لئے اس کوا حادیث یا آثار کے خلاف کہددینا انصاف ہے بعید ہے۔

## جرمقتدى بالقراءة كى ممانعت؟

امام بخاریؒ نے س ۲۸ میں مستقل فصل قائم کر کے بیتا تر دیا کہ دراصل قراءت خلف الامام کی احادیث ممانعت میں نفس قرائۃ کی وجہ ہے ممانعت نہیں ہے، بلکہ زور سے پڑھنے کی ممانعت ہے اور پہلی حدیث اس طرح پیش کی کہ لوگ حضور علیہ السلام کے پیچھے زور سے پڑھتے ہے، اس لئے آپ نے منع فرمایا، حالا نکہ ای فصل میں امام بخاریؒ نے جو دوسری احادیث ذکر کی ہیں، اور اس میں ظہری نماز کا بھی واقعہ ہے، جس میں ظاہر ہے کہ جب حضور علیہ السلام اور دوسرے صحابہ بھی قراءت زور سے نہ کرتے ہوں گے تو کسی ایک نے ہی کیوں زور سے کی ہو گی۔ اور پھر بی ہی ہو کہ برجگہ کے واقعات میں حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد یہی سوال فرمایا کہتم میں سے کس نے قراءت کی ہے؟ یہ سوال کہیں نہیں ہے کہ میں ہے کس نے قراءت کی ہے؟ یہ سوال کہیں نہیں ہے کہ کس نے زور سے قراءت کی ؟ لہذا ان سب احادیث کو جہر مقتدی ہے متعلق کردینا محج نہیں ہوسکتا۔ واللہ تعالی اعلم۔

# منازعت کی وجہ سے اعادہ کا حکم نہیں ہوا

ا مام بخاری نے ص ۲۹ میں یہ باب بھی قائم کیا، جس سے ثابت کیا کہ امام کے پیچیے قراءت سے کوئی نقصان نماز میں نہیں آتا، ای لئے تو حضور علیہ السلام نے منازعت والے کواعادہ صلوق کا حکم نہیں فرمایا، اور حدیث مسلم وغیرہ کے الفاظ کہ امام قراءت کر ہے تو تم خاموش رہوان کو زیادتی غیر تقد بتلایا، حالانکہ وہ کبار محدثین کے نزدیک زیادتی تقد ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ کی طرف قراءت فی الجبر یہ کی بات منسوب کی، حالانکہ وہ فلطی ہے اور غیر جبری کی جگہ جبری ہوگیا ہے۔ آخر میں امام بخاری نے دعوی کیا کہ مسلم وغیرہ کی زیادتی جو ابو خالد نے قال ہوئی ہے، اس کی کسی نے متابعت نہیں کی ہے، حالانکہ اس کی متابعت وتا ئید دوسرے متعدد تقدراویوں نے کی ہے۔ (پوری بحث کتابوں میں دیکھی جائے)

سكتات امام كى بحث

ص ۲۹ میں امام بخاریؒ نے مستقل باب سکتات امام میں قراءت کے لئے ذکر کیا ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی فصل انطاب ص ۸۵ میں سکتات پر تفصیلی بحث کی ہے، آپ نے کھھا:۔ جبکہ شریعت نے جبری نماز میں امام کے پیچھےکوئی محل وموقع فاتحہ کے لئے تجویز نہیں کیا تو امام بخاری نے سکتات میں پڑھنے کی صورت نکالی ہے، اور حضرت سعید بن جبیر سے یہ بھی نقل کیا کہ لوگوں نے نئ نئی باتیں

نکال لی میں،سلف میں تو امام تکبیر کہدکراتنی دیرتک خاموش ہوتا تھا کہ اس کواطمینان ہو جاتا تھا کہ اس کے چیچے والےمقتدیوں نے فاتحہ پڑھ لی ہوگی۔ پھروہ قراءت کرتااورلوگ خاموش رہ کرقراءت سنتے تھے۔

اس پر حضرت نے لکھا کہ بیان لوگوں نے خود سے بات بنالی ہے در نہ کسی مرفوع حدیث سے ایسے بڑے سکوت امام اور قراء ت مقتدی خلف الا مام کا جوت نہیں ہے، اور خود حضرت سعید بن جبیر ہی سے مصنف ابن الی شیبہ میں بیجی منقول ہے کہ ان سے قراء ت خلف الا مام کے بارے میں بو چھا گیا تو فرمایا: ۔ امام کے بیجی کوئی قراء ت نہیں ہے، اور دوسرا اثر ان ہی ہے کتاب الآثار امام جمد میں بھی ہے، لیکن موجبین کی طرف سے اصرار ومبالغہ یہاں تک ہوا ہے کہ امام کے بیجی جبری نماز میں بھی قراء ت ضرور کر وخواہ اس کی قراء ت ہو بہ بو یا بعد میں یاس کے ساتھ ہی ہوکی حال میں بھی ترک نہ کرو، حالانکہ شارع علیہ السلام نے حدیث انس میں سوال فرمایا کیا تم اپنی نماز میں امام کے بیجی قرائہ کرتے ہو جبکہ وہ قراء ت کر رہا ہو؟ دوسری حدیث میں ہے کہ شایدتم امام کی قراء ت کے وقت بھی قراء ت کر و خواہ اس اس اس اس اس نہیں ، اور اس کے مقابلہ میں دوسری طرف ہے بھی مصنف ابن الی شیبہ کا اثر حضر سے ابراہیم نحق کا بیش ہوسکتا ہے کہ انھوں نے فرمایا مناسب نہیں ، اور اس کے مقابلہ میں دوسری طرف ہے بھی مصنف ابن الی شیبہ کا اثر حضر سے ابراہیم نحق کا بیش ہوسکتا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ سب سے کہا کوگ نہ پڑ سے تھے۔

دوسری بات سیجی دیکھنی ہے کہ جو محص امام کی فاتح ختم ہونے کے قریب نماز میں داخل ہوا تو وہ امام کے آمین کہنے پر آمین کہہ کر بقیہ اپنی فاتح اگر پڑھے گا تو اس صورت میں 'آمین' طابع ندر ہے گی ، کہ ابوداؤد میں اس کو طابع قرار دیا گیا ہے ، اور اگر آمین اپنی فاتحہ بوری کرنے کے بعد کہا گا تو امام و ملائکہ کی موافقت ندر ہے گی ۔ غرض دونوں فضیاد توں میں سے ایک ضرور فوت ہو جائے گی۔ اور بیسب غیر موزوں با تیں اس کئے چیش آئیں کہ خودا حادیث کے اندر قراء قطف الا مام کوکوئی خاص مقام واہمیت نہیں دی گئی ہے ، اور ہم نے التزام مالا میں کے خود سے کھ صور تیں تجویز کرلی ہیں۔

پھر فرمایا کہ امام فودی ہے تعجب ہے کہ انھوں نے''الاذکار' میں سکتات کا مسئلہ اٹھایا ہے اور تیسرا طویل سکتہ آمین کے بعد نکالا جس میں مقتدی فاتحہ پڑھےگا۔ گویا انھوں نے آمین کے بعداس کو مقتدی کے لئے بطوراصل مطرد کے تجویز کر دیا۔ الخ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فقاوی میں سکتات کے اندر قراءت کو پوری طرح سے ضعیف قرار دیا ہے اور کافی ووافی بحث کردی ہے۔

#### حافظابن تيميه كاارشاد

آپ نے اپنے رسالہ'' تنوع العبادات' میں لکھا:۔ نماز میں سکتہ کے متعلق لوگوں کے تین قول ہیں، ایک یہ کہ نماز میں کوئی سکتہ نہیں ہے جیسے امام مالک کا ند ہب ہے کہ ان کے نزدیک ثناء وتعوذ نہیں ہے، اور قراءت امام کے اندر بھی کوئی سکتہ نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نماز میں صرف ایک سکتہ ثناء وتعوذ کے لئے ہے جیسے امام ابوطیفہ کا فد ہب ہے کیونکہ حدیث الی ہر پرہ عندا شخین سے اس کا ثبوت ہے۔

تیسرا قول بیہ کر نماز میں دوسکتے ہیں جیسا کہ سنن کی روایات میں ہے، گران میں سے دوسرا سکتہ قراءت سے فارغ ہونے کے بعد
رکوع سے پہلے ہے اور یہی سیح ہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام سور ہ فاتحہ سے فراغت پر سکتہ کرتے تھے، امام شافعی اور امام
احمد کے اصحاب میں سے بعض لوگوں کا قول اس روایت کی بناء پر بیہ ہے کہ نماز میں تین سکتے مستحب ہیں، سور ہ فاتحہ کے بعد والے سکتہ کو امام
احمد کے اصحاب میں سے بعض لوگوں کا قول اس روایت کی بناء پر بیہ ہے کہ نماز میں تین سکتے مستحب ہیں، سور ہ فاتحہ کے بعد والے سکتہ کو امام
اللہ بذل المجمود میں ۲/۱۰ میں ہے: ۔ قبول اس روایت میں فان آمین منل الطابع علی الصحیفة، لینی اپنی دعا کو آمین پڑتم کیا کرو، کوئلہ آمین میں ان جن بنی میں دعا بھی آمین کی مہر کے ذریعہ محفوظ ہو کر حق تعالی کی جناب میں بنی میں عالمی میں دعا بھی آمین کی مہر کے ذریعہ محفوظ ہو کر حق تعالی کی جناب میں بنی دعا بھی آمین کی مہر کے ذریعہ محفوظ ہو کر حق تعالی کی جناب میں دعا بھی آمین کی مہر کے ذریعہ محفوظ ہو کر حق تعالی کی جناب میں دعا بھی آمین کی مہر کے ذریعہ محفوظ ہو کر حق تعالی کی جناب میں دعا بھی آمین کی مہر کے ذریعہ محفوظ ہو کر حق تعالی کی جناب میں دعا بھی آمین کی مہر کے ذریعہ محفوظ کر دی جاتھ ہے۔ اس محفوظ کر دی جاتھ ہے۔ اس محفوظ کی جناب میں دعا بھی آمین کی مہر کے ذریعہ محفوظ کر دی جاتھ ہے۔ اس محفوظ کی جناب میں دعا بھی آمین کی مہر کے ذریعہ کو تعالی کی جناب میں دیا بھی آمین کی مہر کے ذریعہ کو تعالی کے دیا ہوں کو تعالی کے دول کے دیا ہوں کی حقوظ کی جناب میں دیا بھی تعلی کو تعالی کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی حقوظ کی حقوظ کی حقوظ کی حقوظ کی حقوظ کی حقوظ کر دی جاتھ کی حقوظ کی حق

شافعی کے اصحاب اور بعض اسحاب احمد نے مقتذی کی قراءت فاتحہ کے لئے قرار دیا ہے، مگرسیح بیہ کے کے صرف دو،ی سکتے مستحب ہیں۔ حدیث سیح میں اس کے سوالیجھ نہیں ہے، اور ایک روایت دومیں سے غلط ہے، ورنہ تین سکتے ہو جائیں گے۔ اور امام احمدٌ سے یہی منصوص ہے کہ صرف دو سکتے مستحب ہیں اور دوسرا سکتہ قراءت سے فارغ ہونے کے بعد راحت کے لئے اور قراءت ورکورع میں فصل کرنے کے لئے ہے۔

پھریہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد سکتہ کرنے کوامام احمد اور امام مالک وامام ابو حنیفہ مستحب نہیں سبچھتے اور جمہور بھی اس امر کومستحب نہیں سبجھتے کہ امام اس غرض سے سکتہ طویلہ کرے کہ مقتدی فاتحہ پڑھ لے۔ کیونکہ جب امام جہرے قراءت کرے۔اس وقت مقتدی کے ذمہ جمہور کے نزدیک قراءت واجب پامستحب نہیں ہے بلکہ قراءت کرنا مقتدی کومنع ہے۔

اگرامام کے ساتھ اس حالت میں مبقندی قراءت کر ہے تواس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے یانہیں؟ امام احمد کے ند ہب میں اس کے متعلق دوقول میں اور عامہ ُ سلف صالحین جوامام کے چیچھے قرائۂ کو کمروہ کہتے میں یہ کراہت اس صورت میں ہے کہ امام جہرسے قراءت کر رہا ہواورا کثر ائمہ سورہ فاتحہ کے طویل سکوت نہیں کرتے تھے،اور جہری نماز میں امام کے پیچھے قراءت کرنے والے بہت کم لوگ تھے۔

اس سے تو کتاب اللہ میں بھی منع کیا گیا ہے اور صدیث میں بھی ، اور جمہور سلف و ضلف آئ پر ہیں کہ امام کے پیچھے جمری نماز میں قراءت کر وہ ہے۔ نیز لکھا؛ جولوگ امام کے ساتھ قراءت کر نے ہے مقتدی کر منع کرتے ہیں ان کے ساتھ جمہور سلف و خلف بھی ہیں اور کتاب اللہ و سنت سیحہ بھی ہے ، اور جولوگ اس حالت میں مقتدی پر قراءت کو واجب کہتے ہیں ، ان کی حدیث افی داؤد کو انکہ نے ضعیف کہا ہے ، اور امام احمد و سنت سیحہ بھی ہونا کی حدیث میں واخا قراد اور ابوداؤ دوالی او پر کی مدیث میں وہ حضرت عبادہ کا قول ہے۔ رسول حدیث میں وہ حضرت عبادہ کا قول ہے۔ رسول اللہ علیہ کا ارشاد نہیں ہے ( تنوع العبادات ۵۸۲/۸۵)

### آخرى باب اورقراءت خلف الامام

امام بخاریؒ نے باب جزءالقرائۃ میں قراءۃ ظہر کا قائم کیا ہے۔ س میں وہ احادیث ذکر کیں، جن سے ظہر وعصر کی چاروں رکعتوں میں ماتحہ پڑھے کا ثبوت ہے، اور اس کوسب ہی منفر د کے لئے مانتے ہیں، سوال تو فرضوں میں خلف الامام کی صورت کا ہے اور وہ بھی جہری میں، کین اس باب میں امام بخار گ نے جوسب سے پہلی حدیث حضرت جابر عبداللہ کی چیش کی ہے، اس میں میضمون ہے کہ جوکوئی بھی بغیر قراءۃ فاتحہ کے رکعت پڑھے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی، الا بیکہ وہ امام کے چیچے ہو، امام بخار گ نے اس حدیث پرکوئی کلام بھی نہیں کیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صحت بھی ان کو تسلیم ہے۔ اور یہی ساری امت کے سلف و خلف کا مسلک بھی ہے کہ ہر خض پر نمازی تی قراء ت فاتحہ واجب ہے، جگرید وجوب خلف الامام مقتدی پر نہیں ہے، لہذا وجوب خلف الامام کا مسلک روہ وجا تا ہے۔

آ گے حضرت ابوالدرداء کی حدیث لائے ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ ہرنماز کے لئے قراءت ضروری ہے، اور یہ بعینہ امام ابو صنیفہ کا مسلک ہے اور بیامام بخاری وغیرہ کے خلاف ہے جو ہررکعت کے لئے فاتحہ کو ضروری کہتے ہیں اور صرف قراءت کو کافی نہیں مانتے۔

آ خرت قبل حفرت عبادہ کی حدیث پھرال نے ہیں لا صلواۃ لسمن لم یقرا ہفاتحۃ الکتاب، جس کے لئے عافظ ابن تیمیدودیگر اکابرمحد ثین کی رائے ہے کہ وہ قول عبادہ ہے، نبی کریم علی کے کارشاد نہیں ہے۔ رسالہ کی آخری حدیث حفرت ابوہریں کی ہے کہ نماز بغیر فاتحہ اور پھھ ذائد قراءت کے درست نہ ہوگی۔ یہ بھی حنفیہ کے مطابق ہے کہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا چند آیات پڑھنا ہر نماز کے لئے ضروری ہے اگر نہ پڑھے گاتو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، الایہ کہ امام کے چھپے ہوتو اس پر قراءت فاتحہ اور ماز ادواجب نہیں ہے، کیونکہ امام کی قراءت مقترى كے لئے كافى ب \_ لقوله عليه السلام من كان له امام فقراءة الامام له قراءة

امام بخاری کارسالہ ختم ہوا، حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری شریف میں فرمایا تھا کہ امام بخاری نے صحیح میں چندا عادیث ذکر کیں مروہ کوئی صریح حدیث تعیین فاتحہ خلف الا مام کے لئے نہ لا سکے۔اس لئے ترجمۃ الاباب میں بھی اس کونہ لائے ادر مطلق قراءت کولائے ہیں البتدا ہے رسالہ ' جزءالقراءۃ میں خوب توسع سے کام لیا ہے، بلکہ اس موضوع فاتحہ خلف الا مام سے بہٹ کر دوسرے مسائل حنفیہ پر بھی بخت نا قدانہ و جارحانہ کلام کیا ہے، جوان کی شان رفع کے مناسب نہ تھا ہم نے اوپر یہ بھی بتلا دیا ہے کہ بہت سے مسائل میں امام بخاری نے جو نسبت امام صاحب یا حنفیہ کی طرف کی ہے، وہ صحیح بھی نہیں ہے۔

## دلائل امام بخارى ايك نظرميس

ہم یہاں ان کے خاص دلائل کوایک جگہ بھی کر دینا چاہتے ہیں،اور بیشتر یہی دلائل ونظریات اس دور کے غیرمقلدین کے بھی ہیں، اس لئے مختصر جواب بھی ساتھ ہی لکھ دیئے ہیں:۔

(۱) حدیث عبادہ : بخاری وسلم میں جو حدیث حضرت عبادہ تھے دوایت کی گئی ہے وہ بالکل سیح وقوی ہے، کہ نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، کی نہاز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، کی نہاز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، کیکن اس کوخودراویان حدیث فیکوراورامام احمدوغیرہ نے بھی صرف امام ومنفرد کے حق میں قرار دیا ہے۔مقتدی کواس تھم میں شامل نہیں کیا ہے کیونکہ حضرت جابڑ ہے مرفوعا وموقو فا ثابت ہوا کہ کوئی رکعت بغیر فاتحہ کے نہ ہوگی تحر جوامام کے چیچے ہو (موطاامام مالک ترفدی وطحاوی) پھرایک اور حدیث سیح سے بھی ثابت ہوکہ مین کیان لمہ امام فقر انقا الامام لله قو انقاکہ مقتدی کے لئے امام کی قراءت کافی ہے (مصنف این ابی وشیب، موطاامام محمد بمنداحمدا بن منبع وغیرہ) اور جہری میں ممانعت کے لئے سورہ اعراف کی آیت اور حدیث سلم اذا قو افانصتو اموجود ہے۔

حضرت عبادہؓ کی دوسری حدیث جس میں قراءۃ فاتحدامام کے پیچھے بھی ثابت کی جاتی ہے،اس کومحد بن آئخل نے روایت کیا ہے جو ضعیف ہےاورابوداؤ دمیں کھول وغیرہ سے روایت کی گئی ہے جومحد بن آئخل سے بھی کم درجہ ہیں۔

(۲) حدیث الی ہر مریق مسلم وغیرہ میں بیصدیث ہے کہ نماز بغیر فاتحہ کے ناقص دنا تمام رہتی ہے،اول تواس سے نماز کا ناقص ہونا ثابت ہے، باطل و کالعدم ہونا ثابت نہیں، اس کو ہم نے پہلے تفصیل سے لکھا ہے۔ دوسرے یہ بھی منفر دوامام کے لئے ہے، تیسرے اس روایت میں بھی ثقہ راویوں نے الاصلو افر محلف الامام کی زیادتی نقل کی ہے

(۳) حدیث جاہر سے استدلال : امام بخاری نے فرمایا کہ استماع وانصات کا تھم قراءت نماز و خطبہ دونوں کے لئے ہاں جب صحیح حدیث فعلی دقولی سے خطبہ کے وفت نماز پڑھنے کا تھم جابت ہوا تو اس طرح امام کے پیچے قراءت کے لیے بھی بہی تھم ہونا چاہئے ، اس کا جواب بھی پہلے کھا تھیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابوداؤد کی جواب بھی پہلے کھا تھی تھے اور حضرت مولا نا عبداللہ خاں صاحب نے اس کی سند میں بھی کلام نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابوداؤد کی وایت میں جوزیا دقی محمد بن محمد فی حدیثه شم اقبل علی المناس، اشارہ کیا۔ اورامام احمد نے تینوں اشخاص کی سند بیان کر کے خندر کے تفر دکا ظہار کیا ہے، (قبال محمد فی حدیثه شم اقبل علی المناس، منداحمد) اس طرح دوراو یوں کے مقابلہ میں بیصرف ایک کی زیادتی ہے، اورغندر کے بارے میں حافظ ابن حجر نے لکھا کہ ان میں غفلت کی مندام ہو کہا ہے جو مدلس ہیں اور انھوں نے عنعنہ کیا ہے جبکہ مدلس کا عدید مقبول نہیں ہوتا۔ تیسرے یہ کہ سعید فرکور کا حافظ آخر عمر میں خراب ہوگیا تھا، اور محدث عبدالرحمٰن بن مہدی نے تصریح کر دی ہے کہ غندر نے سعید متحد مقبول نہیں ہوتا۔ تیسرے یہ کہ سعید فرکور کا حافظ آخر عمر میں خراب ہوگیا تھا، اور محدث عبدالرحمٰن بن مہدی نے تصریح کر دی ہے کہ غندر نے سعید متور نیا تھا اور وایت کر رہے ہیں جبکہ بہ تصریح کا مام احدان نے سعید متور نے بیں جبکہ بہ تصریح کا مام احدان نے سعید متور نیا تھا مورو ایت کر رہے ہیں جبکہ بہ تصریح کا مام احدان

کوابو بشر سے ساع ہی حاصل نہیں ہے۔مولا ناعبداللہ خال نے *لکھا کہا گر حضر*ت الاستاذ علامہ عثاثی کوان روایتی اسقام پر جنبہ ہوتا تو وہ فتح المهم ص ۲/۴۱۸ میں غندروالی قولی حدیث کی تصویب نے فرمانے (نماز بوفت خطبرص ۲۸)

در حقیقت اپنے موضوع پرمولا ناموصوف نے روایتی حدیثی تحقیق کاحق ادا کر دیا ہے، اسلئے رسالہ مذکورہ ہر عالم کے لئے قابل مطالعہ ہے، اسلئے رسالہ مذکورہ ہر عالم کے لئے قابل مطالعہ ہے، اس طرح حضرت شاہ صاحب کا رسالہ فعل الحطاب امام بخاری وغیرہ کے جواب میں محققانہ محدثا نہ نقط نظر سے شاہ کا رکا درجہ رکھتا ہے، نیزمولا ناظفر احمدصا حبؓ نے اعلاء السنن اور رسالہ فاتحہ میں اور مولا ناسر فراز خال صاحب صفدر دامت فیوضہم نے روایات موجبین و مانعین کا احصاء کر کے مدل محدثانہ وناقد انہ کلام کیا ہے۔ جزاہم اللہ خیرالجزاء۔

اس ہے بھی معلوم ہوا کہ امام احمدٌ کے نز دیک یا تو مجاہدا درعبداللہ بن زبیر کا مبینہ فتو کے بہسند تھی ٹابت نہ تھا، یااس کاوہ مطلب تھی نہیں جوامام بخاری اور دوسرے اہل حدیث نے سمجھا ہے۔

(۵) اثر قاسم بن محکر: امام بخاری نے ان سے نقل کیا کہ بڑے بڑے لوگ امات کا درجدر کھنے والے امام کے پیچھے قراءت کر تے تھے، بیاثر اس لئے جت نہیں کہ اس کی سند میں اسامہ ہیں، جن کوامام احمد نے لیس بشکی اور نسائی نے لیس بالقوی بتلایا۔ ابوحاتم نے کہا کہ ان سے استدلال درست نہیں، امام بچی بن سعید نے ان کوضعیف مجھ کر بالآخر مطلقا ترک کردیا تھا، امام بحبی بن معین نے فرمایا کہ ان کا حادیث کا محدثین نے انکار کیا ہے۔

امام دارقطنی نے کہا کہ جب انھوں نے عطاء عن جابر بیدروایت مرفوعا بیان کی کہ ایام منی کے چاروں دنوں قربانی جائز ہے (غیر مقلدین کاعمل ای پر ہے ) تو امام بچیٰ بن سعید نے فرمایا کہتم گواہ ہوجاؤ کہ میں نے اس کی حد ہث بالکل ترک کردی ہے۔ دارقطنی نے یہ بھی لکھا کہ اس حدیث کی وجہ سے امام بخاری نے بھی اس کوترک کردیا تھا۔ (تہذیب ص ۱/۲۰۹) غالباامام بخاریؒ نے صرف صحح بخاری کی حد تک ان کوترک کیا ہوگا کیونکہ باہر تو وہ ان کی سندلائے ہیں ممکن ہے یہاں ہمار سے سب کے خلاف محاذ مضبوط ترکرنے کے لئے اس ضعیف تر رادی ہے ہی فائدہ اٹھانا چا ہا ہو۔ واقعلم عنداللہ

پھراس روایت میں بھی قراءت مبہم ہے،اس لئے قراءت فاتحہ کے لئے استدلال درست نہ ہوا۔اورخود قاسم بن محمد سے بیاثر منقول ہے کہ وہ غیر جبری نماز وں میں امام کے پیچھے سورۂ فاتحہ پڑھتے تھے )موطأ امام مالک )اورسری میں فاتحہ پڑھنے سے کوئی بھی نہیں روکتا۔ (۲) فائنی الناس من کلام الز ہری کا جواب: امام بخاریؒ نے جزاءالقراءة صسامیں نفذکیا کہ'' حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد کہ مجھ سے نماز کی قرائۃ میں کیوں منازعت کی جاتی ہے؟ سب لوگ جہری نمازوں میں امام کے چیچے قراءت سے رک گئے تھے''۔ یہ کلام زہری کا ہے تعین حضرت ابو ہریرہ صحابی کا قول نہیں ہے، ۔ کیونکہ امام اوزا کی نے کہا کہ امام زہری نے یہ بھی کہا کہ حضور کے ارشاد مذکور کے بعد سب لوگوں نے تھیجت کی کی اوراس کے بعد جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت ترک کردی۔

سب سے پہلے تو گذارش ہے کہ امام بخاریؒ نے موطا امام مالک اور ابوداؤددونوں کی روایت کے خلاف فیقال رجل بعم کی جگہ قبلنا نعم نقل کیا ہے، اس سے بیتا تر ماتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے قراءت کرنے والے بہت سے افراد تھے، حالا نکہ وہ صرف ایک بی مخص تھا، اور دوسر سے سارے صحابہؓ نے قرائی نہیں کی تھی، چنا نجہ حدیث نے والے کا سام تھا، ورنہ آپ کواس سوال کی ضرورت نہ ہوتی کہ السلام کے پیچھے قراءت کرتے تھے، وہ آپ کے اس سے ابر آپ کواس کا علم تھا، ورنہ آپ کواس سوال کی ضرورت نہ ہوتی کہ کیا کی نے اس وقت میرے پیچھے قراءت کی ہے؛ (۲) سب صحابہ آپ کے پیچھے قراءت نہ کرتے تھے، کیونکہ حضور کے دریافت فرمانی کی میں کہ اور نہ آپ کواس کا علم تھا، ورنہ آپ کواس سوال کی فشرورت نہ ہوتی کہ کے اس فائدہ کو کہ شکوک کر دیا ہے۔ اس فائدہ کو کہ کہ تھی کہ اور ان کی کئیر کے بعد سب بی لوگ جہری میں قراءت خلف دیا ہے کہ اللہ م ہورک گئی ناز میں میں گزاءت کی بادر اس کوقریب والے صحابی کے اشارہ سے درک گئے ،اس کے بعد صحابہ کرام سری نماز وں میں بھی رک گئے ہوں گے، کیونکہ ایک روایت عبداللہ بن شداد سے اس طرح آئی تو نے جھے کیوں دہایا تھا؟ اس نے بعد صحابہ کرام سری نماز وں میں بھی رک گئے تھو میں نے اس کو کروہ سمجھا کہ تو حضور کے پیچھے قراءت کی ،اور اس کوقریب والے صحابی نے اشارہ سے دو کا ،نماز کے بعد اس نے کہا کہ تو حضور کے پیچھے قراءت کی ،اور اس کوقریب والے صحابی نے اشارہ سے درکا ہے تھو قراءت منداحمد بن مذیح میں ہے اس کی سند میں دونوں کی گفتگوس کر حضور علیہ السلام نے فرمایا ، کا امام می قراءت مقتری کے لئے بھی ہے۔ بیر وایت منداحمد بن مذیح میں ہے اس کی سند میں موافق ہے۔ اور کہ اس کا ادام می ترایت مفسلام وجود ہے۔

ان دونوں کی گفتگوس کی موافق ہے۔ اور کہا ادام ام می ترایت مفسلام وجود ہے۔ بیر وایت منداحمد بن مذیح میں ہے اس کی سند

غرض ایک بات تو یم تحقیق طلب ہے کہ فیقال رجل نعم اصح یافیلنا نعم، والله تعالی اعلم،اس کے بعدامام بخاری کادوسرانقد ہے کہ لوگوں کے قراءت سے رک جانے کی بات صحابی سے نہیں بلکہ تابعی زہری ہے ہے۔

افا دو انور: ہارے حضرت شاہ صاحب نے فصل الخطاب سس سستقل فصل میں اس کا محدثانہ جواب دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ بیہ صدیث ابن اکیمہ لیٹی والی ان احادیث سیحے میں سے ہے جن سے ترک قراء ۃ فی الجبر یدکا ثبوت ہوتا ہے، اس حدیث کی تھی ابو حاتم اور دوسروں نے بھی کی ہے، البتہ بعض ان حضرات نے تھی سے پہلوتھی کی ہے جوقراء ت خلف الامام کو اختیار کر چکے ہیں اور ان کی فقہی رائے صدیث نبوی تک سرایت کر گئی ہے۔

حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ امام بخاریؒ نے جزاءالقراءۃ میں اعتراف کیا کہ حضور کی تنبیہ کے بعدلوگ غیر جبری نمازوں میں امام کے پیچھے ول دل میں پڑھنے گئے تھے، الہذا معلوم ہوا کہ مقابلہ جہری دسری نماز میں تھا یہ بات نہتی کہ حضور نے زور سے قراءت کرنے کورو کا تھا، الہذا بھرلوگ آہت پڑھنے گئے تھے، اور نہ یہ بات تھی کہ وہ فاتحہ کے ملاوہ اور قراءت کرنے ہے رکے تھے (وغیرہ تاویلات بعیدہ جوغیر مقلدین کرتے ہیں)

کیر حضرت نے نے فرمایا کہ ایک بات اس حدیث کے اثر کو کم کرنے کے لئے یہ بھی کہی گئی ہے کہ ف انتھی المناس زھری (تابعی) کا کھر حضرت ابو ہریرہؓ کا قول ہے اور نیچ کے راوی کا مقصدیہ ہے کوز ہری نے حضرت ابو ہریرہؓ کا قول ہے اور نیچ کے راوی کا مقصدیہ ہے کوز ہری نے حضرت ابو ہریرہؓ کا قول ہے اور نیچ کے راوی کا مقصدیہ ہے کوز ہری نے حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ بات نقل کی ہے۔

حضرت نے اس بات کواچھی طرح مدل کیا ہے۔ بحث دقیق ہے مطالعہ کر لی جائے۔ او جزص ۲۳۹/۱۱ور بذل ص ۲/۵۷ میں بھی

محققانہ بحث ہے،امام بخاری نے امام اوز اعلی کی نقل عن الزہری ہے فائدہ اٹھانے کی سعی کی ہے، حالانکہ سارے محدثین جانے ہیں کہ انھوں نے امام زہری سے جتنی روایات کی ہیں وہ سب کمزور ہیں۔اور معمر جتنی روایات زہری ہے کرتے ہیں وہ سب قوی ہیں۔

## يحيى وابن عبدالبركانقذ

امام بخاری یخی بن معین کوام نقدر جال مانتے ہیں،اور یخی نے کہا کہ اوزاً می زہری کے بارے میں لیس بداک ہیں، یعن قوئ نہیں (تہذیب صا۲/۲۳) علامہ ابن عبدالبر نے لکھا کہ امام اوزا می کی امام زہری اور یخی بن ابی کثیر سے جملہ روایات ضعیف و کمزور ہیں (تاب العلم صا۲۰) ان معے متقابلہ میں معمرا شبت الناس فی الزہری ہیں۔لیکن ان کوا مام بخاری نے یہاں نظر انداز کرنا ہی بہتر خیال کیا ہوگا۔ احسن الکلام ص ۱۲۱ امیں یہ بھی لکھا ہے کہ امام بخاری نے جوا مام اوزا می کی طرف بات منسوب کی ہے،اس کی سند میں حسن بن صالح بیں، جن کوامام نسائی نے لیس بالقوی (ضعیف) قرار دیا ہے۔ (میزان ص ۱/۲۳۳) اس کے بعد علامہ ابن تیمیدی تحقیق ملاحظہ ہو۔

#### علامهابن تيميه كافيصله

اگر بالفرض ف انتھی المناس الخ کوامام زہری کا مدرج ہی تسلیم کا لیاجائے، تب بھی یہ اس بات کی ایک بہت بڑی وزنی دلیل ہوگی کہ امام کے پیچھے قراءت کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ امام زہری اپنے وقت میں سنت وحدیث (اور سیر ومغازی وا خبار زمانہ رسالت) کے بہت بڑے عالم اورامام سے قرائۃ کرنا ضروری ہوتا تو یہ سئلہ امام زہری سے کیے مخفی رہ سکتا تھا؟!لہذا جب امام زہری بیفرماتے ہیں کہ جہری نماز وں میں لوگوں نے قراءت ترک کردی تھی تو یہ اس بات کی تھی اور معقول دلیل ہے کہ صحابہ وتا بعین امام کے پیچھے قراءت نہیں کیا کرتے تھے، اورای پر امام موصوف نے ان کو عامل یا یا تھا۔ (فادی م ۲/۱۲۵)

#### حدیث بلازیادہ زہری بھی ججت ہے

صاحب احسن الكلام نے علا مدابن تيميدي عبارت نقل كرئ ترميل لكھا: فريق مقابل يہ بات اگر ہم سليم بھى كريس كدوہ جمله امام زہرى كا مدرج ہے اور روايت مالئى اناذع المقر آن پر بى ختم ہوجاتی ہے (جيسا كدام مايي بن سعدو غيره كى روايت يہيں ختم ہوجاتی ہے) تب بھى يہ صديث جمہور ہى كى دليل ہے كيونكه آل حضرت قابلة كے پيچھے قراءت كرنے والا صرف ايك ہی شخص تھا، اور اس كو بھى آپ نے گوارہ نہ فرمایا، پہلے تو نمازے فارغ ہوتے ہى فوراسوال فرمایا كہ كر اوت كى ہے؟ پھراس شخص كے قراءت كى ہے؟ پھراس شخص كے قراء كے بعد "مسالسى انسان علم ہوتو كيا انسان عبى ہوتو كيا انسان منہ بھى ہوتو كيا انسان منہ بھى ہوتو كيا تعليم المناس نہ بھى ہوتو كيا تعليم مورات كيا ہوتا كے جملہ فيان مام كے بيجھے قراءت نہ كى ہوگا ہے دورائے المام ہے كہ جملہ نكورہ ہو يانہ كوركے بعد بھى صحابہ كرام ہے يہ بوتو تا ہے كہ پھركى كے بھى قراءت نہ كى ہوگا وہ وہ وہ مورائے المام ہے كہ بھی قراءت نہ كى ہوگا ۔ وہ والمقصود (احس الكلام ۱/۱۳۲۲)

## دلائل تاركين قراءت خلف الامام ايك نظرمين

(۱) قال تعالے جل ذکرہ:۔واذا قبری المقران فاستمعوا له وانصتوا" (اعراف) جمہوراکابرامت کافیصلہ ہے کہ یہ آیت قراءت ظف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ امام کی قرائۃ کے دفت مقندیوں کا دظیفہ صرف استماع (کان لگا کرسننا) اورانصات ( خاموثی ) ہے۔ (۲) حدیث سنن (بروایت حضرت ابوموی اشعریؓ)انما جعل الامام لیؤتہ به الخ کہ امام اس لئے ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، جب وہ تکبیر کہتو تم بھی تکبیر کہوا در جب وہ قراءت کر بے قرتم خاموش رہو۔اس حدیث کو اصحاب اسنن نے روایت کیا اورامام سلم نے اس کی تھیج کی ہے۔ (٣) حدیث بخاری و بینی وغیره که حضرت ابو بکره صحافی مبحد نبوی میں پنچے تو دیکھا که حضورعلیه السلام رکوع میں جا بھکے متھے انہوں نے جلدی سے صف میں پنچنے سے قبل ہی رکوع کر جماعت میں شرکت کرلی۔ سے صف میں پنچنے سے قبل ہی رکوع کرلیا تا کہ حضور علبہ السلام کے ساتھ رکوع پالیں ، اور اس طرح نہ کرنا۔ حضور علیہ السلام نے کیفیت معلوم کر کے فرمایا کہ تمہاری دین حص اور زیادہ ہو گر آئندہ اس طرح نہ کرنا۔

حضورعلیہالسلام نے ان کے رکوع میں شامل ہوجائے کورکعت طنے کے لئے کافی سمجھااور رکعت لوٹانے کا تھکم نہیں فر مایااورا بو بکرہ نے فاتحہ و غیرہ بھی نہ پڑھی تھی ، پھر بھی ان کی رکعت صحح ہوگئی ، اس سے سارے اکا برامت نے بیٹھی سمجھا کہ رکوع میں طنے سے رکعت مل جاتی ہے ، گرامام بخاری نے ساری امت سے الگ ہوکریہ فیصلہ کردیا ہے کہ رکوع میں طنے سے رکعت نہ طل گی کیونکہ اس کا قیام اور قراءت رہ گئی ہے۔ حضرت ابو بکرہ آخر میں اسلام لائے تھے۔ اس لئے بیحضورعلیہ السلام کا آخری فیصلہ ہے۔

لیحد کر میہ: امام بخاری نے بخاری ص ۱۰۳۸ کتاب الحیل میں باب الہیہ کے ایک مسئلہ پر تکھا کہ اس میں بعض الناس (امام ابو صنیفہ") نے رسول اکرم علیہ کے فیصلہ کے فیصلہ کے فاف درائے قائم کی ہے، ای صغہ پر حاشیہ میں اس طعن کا پورا جوا بتحقیق والزای درج ہے، اور ہم بھی انوار الباری میں اس کے موقع پر تکھیں گے، کیکن یہاں کیا صورت ہے وہ ابھی دکیہ کی جائے (۲۲) حضور علیہ السام نے جوآخری نماز پڑھی ہے اور ہم بھی انوار حضرت ابو بکر شورہ فاتحہ پڑھ کرا گی سورۃ پڑھ رہے گئے ہوئے۔ آپ کے تشریف الکرامامت فرمائی اورائی جگہ سے قراءت فرمائی، جہاں تک حضرت ابو بکر شورہ ہے تھے، مید عدیث تھی سے بہاں تک حضرت ابو بکر شورہ ہے تھے، مید عدیث تمام کتب حدیث میں ہے، اس میں خود آپ نے بھی فاتح نہیں پڑھی، اور بغیر فاتحہ کے آپ کی رکعت کیسے تھے جو ہوئی، بہاں تک حضرت ابو بکر شورہ ہے تھے، مید عدیث تمان کی اور خور مقلدوں کا اصرار ہے کہ بغیر فاتحہ کے لوگی رکعت نہیں ہوتی اور جس نماز میں فاتحہ نہ ہووہ باطل اور کا لعدم ہے۔ بنایا جائے!! جبکہ امام بخاری اور غیر مقلدوں کا اصرار ہے کہ بغیر فاتحہ کے لوگی رکعت نہیں ہوتی اور جس نماز میں فاتحہ نہ ہووہ باطل اور کا لعدم ہے۔ بعد یک مشرورت نہیں کیونکہ امام کی قراءت اس کے لئے بھی ہے۔ بعد یک مختلف طرق سے ثابت وضح ہے، موطال امام محمد میں میں میں میں مان میں ہے، موطال کی ابحاث مطولات میں ہیں۔ بہارے حضرت شاہ صاحب نے بحث و تحقیق کے درمیان میں کہ فصل الخطاب میں حافظا بن تعمد نے میں ادری ہے۔ بور ہی ہی ادراس کے قائل ہما ہیں ہی اور اس کے قائل ہما ہوں ہی ہی انہ میں سے بھی تکھا ہے کہ ادر مال کر نے والدا کا برتا بعین میں نے ہی تحقیق کے درمیان میں کہ کا رسام اس کے نورہ نہیں ہی تعمد نے اس اس اس کہ ادراس کے قائل ہما ہوں میں ہی تعمل کھی انہ ہما ہوں کہ کہ اور اس کے قائل ہما ہوں کہ کے دورہ نہیں کہ ہمار ہم ہمیں ان میں بھی تکھا ہے کہ دورہ نہیں ہے۔ دورہ نہیں ہمی تکھا ہے کہ دورہ نہیں ہے۔ دورہ نہیں ہے۔

## امام بخاريٌ وغيرمقلدين كاموقف؟

جبکہ امام بخاری وابن حزم اور اس زمانہ کے غیر مقلدین جہری وسری سب بی نمازوں میں امام کے پیچھے وجوب فاتحہ کے لئے مصر ہیں، اور دعوے کرتے ہیں کہ بغیراس کے نماز باطل اور کا لعدم ہوتی ہے پھر یہ کہ ہمارے زمانہ کے غیر مقلدین جو ہندوستان و پاکستان میں حنفیہ کی نمازوں کو باطل ہتال اور کا سی کہ اور کا لعدم ہوتی ہے پھر یہ کہ ہمارے زمانہ کو میں ان کو میں ہماری و نیا کے بعین ائمہ اربعہ کی بھی نمازیں باطل ہیں، اور خاص طور سے سعودی عرب اور حرمین شریفین کے لوگوں کی بھی، کہ نجد والے تو زیاد و تر امام احمد وابن تیمید وابن تیمید وابن تیمی کتیج ہیں، اور میغیر مقلدین اپنے کو ان سے مسلک و مشرب میں قریب تر ہتا کر لکھوں روپے کی سالا ندا مدادیں بھی حاصل کرتے ہیں۔

(۲) حدیث موطاامام مالک وترندی شریف مسن صسلسے رکعد الخ کہ جوکوئی رکعت بغیر فاتحہ کے پڑھی جائے وہ درست نہ ہو گی۔البتہ امام کے پیچھے تیجے ہوگی۔ (۷) موطاامام ما لک و دارقطنی وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ سے جب سوال کیا جاتا کہ کیاامام کے چیجیے قراءت کی جائے؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ امام کے چیجیے نماز پڑھے تو اس کوامام کی قراءت کا فی ہے لیکن الگ پڑھے تو قراءت کرے۔اورخو دحفرت ابن عمرٌ بھی امام کے پیچھے قراءت نہ کرتے تھے۔جس کا عمر اف امام بخاری کو بھی ہے۔

(۸) حدیث صحاح وسن، قسمت الصلوٰ قالخ ہے بھی ثابت ہے کہ نماز کی حقیقت فاتحہ وقراءت سورۃ ہے اور اس کو پیش کرنے کا حق جماعت کی نماز میں صرف امام کو ہے۔ مقتدی خاموش ہوکر دربار خداوندی کی معروضات کوسنیں گے۔ اس کے بارے میں پوری تحقیق ہمارے استاذ الاساتذہ حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب نا نوتو گئے کے رسالہ میں قابل دید ہے۔ اس کے ساتھ امام اعظم کا مشہور واقعہ بھی تا ئید میں ہے کہ چند آ دمی آپ کی خدمت میں قراءت خلف اللمام ہی کے مسئلہ میں بحث و ممناظرہ کے لئے پنچے تھے تو امام صاحب نے فر مایا کہ تم میں سے ایک وکیل ہوکر آپ کی خدمت میں فراءت خلف اللمام ہی کے مسئلہ میں بحث مسئلہ تو حل ہوگیا، اس نے کہا کس طرح پر؟ آپ نے فر مایا کہ جس طرح تم سب کی طرف سے در بار خدا و ندی میں عرض و معروض مرح نیش ہوتا ہے، اور اس کا کلام وقراءت سب کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ اس پر دہ سب لوگ لا جواب ہوکروا پس ہوئے۔

(۹) حدیث ترفدی، ابوداؤ دوابن ماجدوغیره 'الامام صامن و المعؤذن موتمن" (امامضامن و قیل ہے اورمؤذن امانت دار ہے) سب جانبتے ہیں کہ کی کاضامن و قیل جب اس کی طرف سے قرضہ اداکر دیتا ہے تو قرض دار سبکدوش ہوجاتا ہے، ای طرح امام سلوٰق بھی مقتدیوں کی طرف سے قراءت کا فرض اداکر کے سب کوسبکدوش کردیتا ہے، یہی حدیث کا منشاء ہے۔

(۱۰) حدیث البی داؤد وغیره ف انتهی المناس عن القرائة والی جس پرامام بخاری کا اعتراض وجواب بھی اوپر گذرا ہے (۱۱) حدیث بخاری (عن ابن عباسؓ) کہ وہ حضور علیہ السلام کی نماز جماعت کے سامنے سے اونٹنی پرسوار گذر گئے ،اور کسی نے ان پر نکیر نہیں کی ،امام بخاریؓ نے اس حدیث پرعنوان وترجمۃ الباب باندھا کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لئے کافی ہے۔علامہ بینی نے کھا کہ ابن بطال اور ابو مُرؓ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ ای طرح قراءت کا مسئلہ بھی ہے )

# حافظا بن القيم كاارشاد

حافظاہن القیم نے کتاب الروح ص ۱۲۱ میں کھا:۔امام کی قراءت مقندیوں کی قراء قہ ہادرامام کاسترہ مقندیوں کاسترہ ہے،ادرمسکد قراء ق خلف الامام کی تحقیق کے سلسلہ میں مزید لکھا کہ آل حضرت علی ہے نے مقندیوں پر سے ہورہ مہوسا قط کر دیا ہے بایں طور کہ امام کے پیچے مقندی کی بھول سے اس پر ہجدہ مہولا زم نہیں ہوتا، یعنی جب امام کی نماز سحے ہوگئ تو مقندیوں کی بھی سے ہوگئ، اس طرح آس حضرت علی ہے نے مقندی پر سورہ فاتح کا بعض ما قط کر دیا ہے کیونکہ امام کا پڑھ منامقندی کا پڑھا ہے (.....) ہم نے آٹار صحابہ دتا بعین کا ذکر بخو ف طوالت بڑک کر دیا ہے۔
پڑھا بھی ما قط کر دیا ہے کیونکہ امام کا پڑھا مقندی کا پڑھا ہے آٹار سے اور نے دیا ہوں کہ بھی ہوگئی، اس طرح آس میں ہے کہ ناور نے خری درس بخاری شریف کے روزند ۱۸ اے جون ۱۹۳۲ نے آٹار کے بحث وہ تم بر خبیت ماطر فرمایا:۔'' میں اپنے رسالہ میں اول تو جواز فاتحہ مری میں بتلایا ہے حدیث کی روشنی میں ۔ پھر بیہ بتلا یا ہے کہ نامرضی ہے جو بر خبیت ماطر فرمایا:۔'' میں اپنے رسالہ میں اول تو جواز فاتحہ مری میں ہے کہ اس کے پیچھے پڑجا کمیں جوقر ائمۃ کرے سری میں۔'' پھر فرمایا:۔'' جبری میں ماطر نہیں سے حضور علیہ السام سے، لیکن اس درجہ کی بھی نہیں ۔ بسی اب سے منقول ہے، اس لئے میں اس میں زم ہوگیا ہوں''۔ موجوز تھی، اس لئے آب کے ایک ایک لفظ کی قدر ہوتی تھی۔ اور بھول حضرت تھا نوی قدس مرہ آپ کے ایک ایک جملہ پر ایک رسالہ کے بعد ہوتی تھی، اس لئے آب کے ایک ایک لفظ کی قدر ہوتی تھی۔ اور بھول حضرت تھا نوی قدس مرہ آپ کے ایک ایک جملہ پر ایک رسالہ کے بعد ہوتی تھی، اس لئے آب کے ایک ایک لفظ کی قدر ہوتی تھی۔ اور بھول حضرت تھا نوی قدس مرہ آپ کے ایک ایک جملہ پر ایک رسالہ

لکھا جا سکتا ہے۔

ہم نے قرائیۃ فاتحہ ظف الامام کے مسئلہ پرکافی طویل بحث درج کردی ہے، صرف اس لئے کہ ایک صیح مسلک کی تشریح و تحقیق بطور نمونہ کے سامنے آجائے۔ اور اس لئے کہ مقابل میں امام بخاری تھے ورنہ ہر جگہ اور ہر مسئلہ کی شرح و تحقیق کرنے سے بوجہ خوف طوالت معذوری ہے۔ و آخر دعوانا ان الحصد لله رب العالمين.

## باب القرآءة في الظهر

#### نما زظهر میں قراءت کا بیان

9 ا 2: حدثنا ابوالنعمان قال حدثنا ابوعوانه عن عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سعد كنت اصلى بهم صلوة والنعمان قال حدثنا الله صلى الله عليه وسلم صلوت الغثى لآاخرم عنها كنت اركد في الاوليين واحدف في الاخريين فقال عمر ذلك الظن بك

• ٢٠: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبدالله بن ابى قتادة عن ابيه قال كان النبى صلح الله عليه وسلم يقرأ فى الركعتين الاولين عن صلواة الظهر لفاتحة الكتاب وسورتين يطول فى الاولى ويقصر فى الثانية ويسمع الأية احياناً وكان يقرأ فى العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول فى الاولى وكان يطول فى الاولى وكان يطول فى الركعة الاولى من صلواة الصبح ويقصر فى الثانية

ا ٤٢: حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة عن ابي معمر قال سالنا خباباً اكان النبي صلح الله عليه وسلم يقرأ في الظهر و العصر قال نعم قلنا باي شي كنتم تعرفون قال باضطراب لحيته

تر جمہ 19: حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں، کہ سعد نے (حضرت عمرؓ ہے بجواب اپنی شکایت کے) کہا، کہ میں کوفہ والوں کو (بعد دو پہر) شام کی دونوں نمازیں (ظہر وعصر) رسول خداع اللہ کی نماز مثل پڑھا تا تھا، ان میں کسی قتم کا کوئی نقصان نہ کرتا تھا، میں پہلی دور کعتوں میں دیر لگا تا، اور پچھلی دور کعتوں میں تخفیف کرتا تھا۔ تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ تمہاری طرف میراجی بہی خیال ہے۔

تر جمہ ۲۷: حضرت ابوقادہ وایت کرتے ہیں، کہ نی کریم علی نظی نماز ظهر کی پہلی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ اور (کوئی اور) دوسورتیں پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھتے تھے، اور نماز ضبح کی پہلی رکعت میں (بھی) بڑی سورت پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں (اس ہے) چھوٹی سورت پڑھتے تھے۔

تر جمہ الک: حضرت ابومعمر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے خباب سے پوچھا کہ کیا نبی کریم علیہ ظاہر اورعصر (کی نماز) میں قرآن پڑھتے تھے، انہوں نے کہا، ہاں، ہم نے کہا، کہتم کس طرح پہیان لیتے تھے، وہ بولے، کہآپ کی داڑھی کی جنبش کی وجہ سے۔

تشریخ: علامہ عینی نے لکھا کہ اس باب کی پہلی حدیث تو وہی ہے جو باب وجوب القرائة کے تحت آچکی ہے، اور امام بخاری کا مقصد اس باب سے بھی بیتھا کہ قرائة کی رکنیت وفرضیت نہ صرف منفر دوامام کے لئے بلکہ مقتدی کے لئے بھی ثابت کر دی جائے، حالانکہ ہم نے وہاں بھی (ص ۵۷ سامیں) بتلایا تھا کہ امام بخاری کی بات منفر دوامام کے لئے سب کوشلیم ہے لیکن مقتدی کے لئے صحیح نہیں، اور نہ احادیث

الباب سے اس كا ثبوت موسكتا ہے۔

یہاں بھی وہی بات ہے کہ امام بخاری ٹابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نماز کا حوالہ دے کر حضرت سعد یہاں بھی وہی پہلی بات کہدرہے ہیں گران تینوں احادیث الباب ہے بھی صرف اتنی بات ٹابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام چاروں رکعت ہیں قرائۃ کرتے تھے لیکن یہ بات کہ دوہ قرائۃ بطور رکن وفرض کے تھی محل نظرہے ، اگریہ کہا جائے کہ جب حضور علیہ السلام ہمیشہ ہی قرائۃ چاروں رکعت میں کرتے تھے ، تو یہ صورت بظا ہر رکن وفرض ہی کی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے امام بخاری کا استدلال درست ہوجانا چاہئے ، تو اس سے استدلال اس لئے صحیح نہیں کہ حضور علیہ السلام ہے مداومتِ عمل بہت می سنن پر بھی ٹابت ہے۔ مثلا اذان وا قامت وغیرہ کہ برابر حضور علیہ السلام کی نماز جماعت میں ان کا اہتمام ہوتا رہا ہے ، لہذا دوام عمل وجوب وفرضیت یا رکنیت کے لئے دلیل و جت نہیں بن سکتا ، حضرت گنگو ہی نے یہ بھی لکھا کہ رکنیت کا ثبوت تو جب ہوسکتا ہے کہ چارر کعت میں ہے مثلاً کسی ایک میں بھی قرائۃ رہ جائے تو نماز فاسد ہو۔ (عمده ولامع ص ۱۲۹۷)

امام بخاریؒ نے اپنے رسالہ بڑ ءالقرائة ص ۳۰ میں بھی مستقل بساب المقر انة فی المنظهر فی الاربع کلها قائم کیا ہے،اور یہاں بخاری میں بھی ظہر کے بعد عصر ومغرب کی نماز وں کے لئے باب لارہے ہیں،اوران تمام ردایت کو پیش کر کے بہی تاثر دینا جا ہے ہیں کہ فرضوں کی ہررکعت میں قرائة فرض درکن ہونی چا ہے ۔ کیونکہ حضور علیہ السلام ہمیشہ پڑھتے تھے، حالانکہ ان کا مقصداس طرح حاصل نہیں ہوسکتا۔
مذاہب کی تفصیل: حضرت گنگو، گ نے فرمایا کہ امام زفر وحسن فرائض کی ہررکعت میں قرائت کوفرض بتلاتے ہیں،حنیہ دورکعت میں ۔ امام مالک تین میں اورامام شافعی چاروں میں فرض کہتے ہیں۔ حاصیہ لامع میں بیھی ہے کہ ہم رکعت میں واجب ہے گرکسی رکعت میں ہوارہ جائے تو نماز صحح ہوجا گیگی ہورکنا ہوگا کمانی الباجی ۔ (لامع ص ۱۳۹۸)۔

علامہ عنی نے لکھا:۔ ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ مصلی مامور بالقر انہ ہے بقولہ تعالیٰ فقر ؤا ما تیسر منہ اورامر مقتضی تکراز ہیں ہوتا لہٰذا پہلی رکعت اداءِفرض کے لئے متعین ہوگی ،اوردوسری رکعت میں پہلی کی مشاکلت من کل وجہ کے سبب سے قرائة ضروری قراردی گئی ہے۔ علامہ نے مزید لکھا کہ پکھ حضرات نے تو نماز میں قرائة کو صرف استخباب ہی کا درجہ دیا ہے ، جن میں احم ، ابن علی وحسن ہیں۔ اورامام ما لک سے بھی ایک شاذروایت ہے کہ نماز بغیر قرائة کے حجے ہوجائے گی ، ابن ماجون نے کہا کہ جس سے مسلح کی یا اور کسی وقت کی نماز کی ایک رکعت میں قرائة رہ جائے تو نماز سجد مہوکرنے سے درست ہوجائے گی ۔

امام یہ فی نے حضرت زید بن ثابت سے روایت کی کہ نماز میں قرائے سنت ہے، امام شافعی کا قدیم قول بیتھا کہ اگر کھول سے رہ جائے تو نماز درست ہوگی ، مصنف میں بھی ہے کہ حضرت علی وابن مسعود نے فرمایا: یہلی دورکعت میں قرائے کر داوردو مری دو میں تیجے ۔ (بیہ بات حضرت عائث سے بھی نقل ہوئی ہے ) اسود، ابرا ہیم وثوری ہے بھی نقل ہوا کہ آخری دورکعتوں میں تیجے بھی دو تکبیر کافی ہے اورافضل قرائے ہی ہے۔ (عمرہ سراہ سابق کی طرح افاو کا افور: حضرت نے فرمایا: امام بخاری کو چونکہ کوئی دلیل فاتحہ وسورت کے احکام میں فرق کرنے کے لئے نہیں ملی ، تو باب سابق کی طرح یہاں بھی باب کے عنوان میں صرف قرائے کا لفظ لائے ہیں ، جس میں فاتحہ اور دوسری سورتیں برابر ہیں ، پھر فرمایا کہ پہلی اور تیسری صدیث الباب میں تو فاتحہ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو کیارکن کی شان بہی ہے کہ امام بخاری بغیراس کے ذکر وصراحت کے ہی رکن ثابت کردیں گے؟! پھر بیکہ میں تو فاتحہ کا ذکر بھی نہیں ہوتی بھی ہا باب بہی ہوتی ہوں گے، الہذا ایسے الفاظ ہے بھی ہوتا ہو است نہیں ہوتا ہو ادر ہوا ہوا ہو ادر جونکہ اس کے ذکر وصراحت کے ہوں گے، البذا ایسے الفاظ ہے بھی ہوتا ہو اربوا ہو سکتا تو بڑ کے مطمطراتی دکھائے جاتے۔ البتہ ان امور کا فیصلہ تعامل وتو ارث ہے ہوت ہوتا ہو اربوا ہو سکتا تو بڑ کے مطمطراتی دکھائے جاتے۔ البتہ ان امور کا فیصلہ تعامل وتو ارث ہوتا ہوں کا بھی موقع نہ ہوا۔ ہو دربوا ہو دربوا ہو سکتا ہو بھی موقع نہ ہوا۔ ہو دربول کی بخت ونظریا قبل وقال کا بھی موقع نہ ہوا۔ ہو دربول بی بیکوئی بحث ونظریا قبل وقال کا بھی موقع نہ ہوا۔

غرض الفاظ رواۃ پرتکی کر کے بحثیں اٹھانے سے بہتر یہی ہے کہ فیصلہ کی بات تعامل پر ہی رکھی جائے۔ (حنیہ کا خاص طریقۂ اثبات بھی یہی ہے کہ کتاب وسنت کے بعد آثار صحابہ وتا بعین اوران کے تعامل پر نظر کرتے ہیں) حضرت آنے یہ بھی فرمایا کہ یہ بات بڑے جائب ہیں سے ہے کہ حضرت ابن عباس کی طرف عدم قرائۂ فی العصرین منسوب کردی گئی۔ قولہ بطول فی الاولی پرفرمایا: یشخین (امام ابوحنیف وامام ابو یوسف ) کا فدہ ب یہ ہواء فجر کے سب نمازوں کی پہلی دور کعتوں میں قرائۂ برابر ہو کہ اشتحقاق قرائۂ میں وہ برابر ہیں (فجر میں اس لئے پہلی رکعت میں قرائۂ زیادہ کو نیندو فقلت کا وقت ہے جتنے زیادہ لوگ جماعت میں شرکت کرسکیں اچھا ہے )امام محد فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں قرائۂ سب ہی نمازوں کی پہلی رکعت کو طویل کرتے میں قبر ائٹ میں کہتے ہیں کہ وہ انہ میں کہتے ہیں کہ وہ والد ہوتو بہتر ہے ، کیونکہ حضور علیہ السلام نے قبل ہوا کہ آپ سب ہی نمازوں کی پہلی رکعت کو طویل کرتے میں کہتے ہیں کہ وہ طوالت بوجہ ثنا تھی ، قرائۂ کی وجہ سے نہ تھی۔

حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک امام محمد ہی کے مسلک کوتر جی ہے کیونکہ ابوداؤ دیس احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام صبح اور ظہر وعصری بھی پہلی رکعت میں طوالت اختیار کرتے تھے جب تک کہ لوگوں کی آواز آتی رہتی تھی ۔اور حضرت ابوقادہ نے فرمایا کہ ہم سجھتے تھے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو پہلی رکعت مل جائے۔ (بذل المجبودص ۲۱۸۳) اس لئے اب بھی اگر لوگوں کے پہلی رکعت میں ملنے کی توقع ہوتو حدیث کے مطابق پہلی رکعت کو طویل کرنا بہتر ہے۔

## باب القرآءة في العصر

#### نما زعصر میں راءت کا بیان

4 / 2 : حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن ابى معمر قلت لخباب بن الارت اكان النبى صلح الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلت باي شئ كنتم تعلمون قرآء ته وال باضطراب لحينه

٢٢٣: حدثنا المكى بن ابراهيم عن هشام عن يحيى بن ابى كثير عن عبدالله بن ابى قتادة عن ابيه قال كان النبى صلح الله عليه وسلم يقرأ فى الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب سورة سورة ويسمعنا الأية احياناً

ترجمہ ۲۲۱:۔ حضرت ابومعمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خباب بن ارت سے کہا کہ کیا نبی علیہ فلم اورعصر (کی نماز) میں قرآن مجید پڑھتے تھے، وہ بولے، کہ ہاں، میں نے کہا، کہتم کس طرح آپ کا کا پڑھنا معلوم کر لیتے تھے، وہ بولے، کہ آپ کی داڑھی کی جنش ہے۔ ترجمہ ۲۲۳:۔ حضرت ابوقاد ہ روایت کرتے ہیں، کہ نبی کریم علیہ فلم اورعصر کی دورکعتوں میں سور و فاتحہ اورکوئی ایک ایک دوسری سورت پڑھتے تھے، در بھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنائی دی جاتی تھی۔

تشریخ: بیددنوں احادیث الباب پہلے باب میں بھی آ چکی میں اور ظہر وعصر دونوں کے احکام یکساں میں۔ اس لئے مزید تشری یا بحث کی ضرورت نہیں۔
تولہ و ہست معنا احیانا پر حضرت نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ حنفیہ کے اس بارے میں متعددا قوال میں کہ اگرکوئی سری نماز میں جہر
کر لے توسیدہ سروکتنی قرائۃ کرنے پر جواب ہوگا ، ایک کلمہ کی قرائۃ سے ) ایک پوری آیت سے اور کہا گیا کہ ایک سے زیادہ آیت پڑھنے پر
واجب ہوگا۔ میرامخارد وسراقول ہے۔

پھریہ کہ حضور علیہ اکسلام کا سری نمازوں میں بھی بھی جہرے ساتھ کسی آیت کا سنا ناتعلیم قرائۃ کے لئے تھا تعلیم جبرے لئے نہیں تھا

جیسا کہ ظاہر ہے،اور ہمارے نز دیک تشمیہ کا جبر بھی تعلیم ہی کے لئے تھا،لہذاوہ بھی سنت نہ ہوگا اور سری میں کسی آیت کا جہر سامنے ہے گذر نے والے کورو کئے کے لئے بھی بہتر سمجھا گیاہے۔

## باب القرآءة في المغرب

#### مغرب( کی نماز) میں قرآن پڑھنے کابیان

٢٢٠: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس انه وقال ان ام الفض سمعته وهو يقراء والمرسلات عرفاً فقالت يابني لقد ذكرتني بقرآء تك هذه السورة انها لأخرما سمعت من رسول الله صلر الله عليه وسلم يقرأبها في المغرب

240: حدثنا ابوعاصم عن ابن جريح عن ابن ابي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال

بي زيد بن ثابت مالك تقرأ في المغرب بقصار وقدسمعت النبي صلح الله عليه وسلم يقرأ بطولي الطوليين

ترجمہ ۱۲۲: حضرت ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ (میری والدہ) ام نصل نے (ایک مرتبہ نماز میں) مجھے والم سر سلات عبر ف پڑھتے نا تو کہنے کئیں، کہا ہے میرے بیٹے ، تو نے بیسورت پڑھ کر مجھے یادولا دیا کہ یہی آخری سورت ہے، جو میں نے رسول خدا ملاقظة سے سن کہ آپ اس کومغرب میں پڑھتے تھے۔

ں ہے۔ ترجمہ210:۔ مروآن بن حکم روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے زید بن ثابتؓ نے کہا کہ یہ کیابات ہے کہتم مغرب میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہوجالانکہ میں نے نبی کریم آلیکے کود و بڑی سورتوں ہے بھی بڑی سورتیں پڑھتے ہوئے ساہے۔

۔ نشریج: حضرتؓ نے فرمایا: مغرب کی نماز میں مختصر قرائة متحب ہے،اس لئے یہاں جوسورۂ مُرسلات پڑھنے کا ذکر ہےاس کوامام طحاویؓ نے اس برمحمول کیا کہ حضور علیہ السلام نے سورۂ مرسلات کا بچھ حصہ پڑھا ہوگا، پوری نہ پڑھی ہوگی۔

میرے نز دیک اگر پوری سورت بھی مان لی جائے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ طویل قرائۃ بھی جائز ہے بشرطیکہ مقتدیوں پر بار نہ ہواور ستارےا تھی طرح نہ نگل آئیں۔

میرا پیخیال پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے مر ' وفات کے دنوں میں مغرب کی نماز کے لئے بھی نگلے ہیں اوراس کی روایت نسائی میں موجود ہے، جس کی حافظ نے تاویل کر دی ہے کہ حضور علیہ السلام مجد میں تشریف نہ لائے تھے بلکہ اپنے بیت اقدس کے ایک حصہ ہے دوسرے حصہ کی طرف نکلے تھے۔

اس موقع پرامام ابوداؤد نے فرمایا کہ مغرب کی نماز میں طویل قرائۃ منسوخ ہوگئ ہے، حالا نکہ آپ کی سورہ مرسلات والی نماز مذکور مرض وفات کی تھی ،اس کو منسوخ کیونکر کہہ سکتے ہیں البتہ امام طحاوی کی اصطلاح خاص کے لحاظ سے منسوخ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن امام طحاوی نے رفع اللہ مقد مدفع الباری میں مردان سے دوایت بخاری کی مدافعت میں حافظ نے حضرت مردوان تیرکا تو لُفق کیا کہ دو معدیث کے بار سے میں مہتم نہ تعااور بیک بات تہذیب واسا بھی میں نقل کی کین تاریخ کیر بخاری میں ۲۸ میں ان کا قول یہ تقل کیا ہے کہ (بادجود خاندانی عداوت کے ) میرا گمان ہے کہ مردان ہم لوگوں پرکوئی اتبام نہ لگائے گا،اس میں اس میں میں میں میں بہت ٹراوق ہے اوراو پرکا جملہ مطبوعہ تاریخ کیر سے دوایت بخاری کی مدافعت میں حافظ نے معرب میں موافظ نے میں بہت ٹراوق ہے اور اور پرکا جملہ مطبوعہ تاریخ والا اصلین میں ہوان سے دوایت بخاری کی مدافعت میں حافظ نے میں ہوئی اتبام نہ لگائے گا،اس میں اس کی حدیث کے بار سے میں کوئی اتبام نہ لگائے گا،اس میں اس کی حدیث کے بار سے میں کوئی اور کیا قبل کیا ہے کہ را بادجود خاندانی مداوت کے ) میرا گمان ہے کہ مردان ہم کوگوں پرکوئی اتبام نہ لگائے گا،اس میں اس کی حدیث کے بار سے میں کوئی تو شن تیں تاریخ کمیر باری میں بہت ٹراذ تی ہے اور اور پرکا جملہ مطبوعہ تاریخ والا اصلین میں ہوئی صدیث کے بار سے میں کوئی تو شن کیر براد ترکو دخاندانی میں دونوں جداوت کے اور حافظ نے کیا بات تھی اور کیا قبل کردی۔ ''مؤلف '' مور میں جمل کی کوشن تو شن ہیں ہیں اور کیا بات تھی اور کیا قبل کردی۔ ''مؤلف ''

یدین کومنسوخ کہد یا تھا تو ان پر ہرطرف سے رافعین نے اعتراضات کی ہو چھاڑ کردی تھی ، حالا نکدان کار کے بخن رفع یدین کو واجب قرار دینے والوں کی طرف تھا، اور انہوں نے وجوب کے ننخ کی بات کہی تھی جس سے ننج جواز لازم نہیں آتا تھا، نیزیہ کہ ان کے نزدیک ننخ بمعنی رفع شروعیت نہیں تھا، بلکہ کسی ایک امر کے بعد دوسراا مراس کے خلاف ثابت ہوئے پر وہ ننخ کا اطلاق کیا کرتے تھے، جیسا کہ بہت ہو تع میں ان سے ایسا بھی ثابت ہے، تواسی اطلاق کے مطابق امام ابوداؤ دکا ننخ فرمانا بھی درست ہوسکتا ہے۔ ورنہ نہیں۔

## صحیح بخاری میں مروان کی روایت

حضرت نے فرمایا کہ امام بخاری کی حدیث الباب میں مروان سے روایت ہے اور مجھے یہ بات اوپری معلوم ہور ہی ہے کیونکہ مروان نتنہ پرداز ،خونریز یوں کا باعث ،اور حضرت عثان کی شہادت کا سبب بنا ہے ،اس کی غرض ہر جنگ میں میہ ہوتی تھی کہ بڑوں میں سے کوئی نہ رہے تا کہ خودصاحب حکومت بنے ،جنگ جمل کے واقعہ میں حضرت عائش نے فرمایا کہ کون ہے جوحرم نبی پردست درازی کرتا ہے ؛ پھر کوئی آیا اور اور خشرت عائش گوگر نے سے بچایا ،اور جنگ ختم ہوگئ ۔ اور اون کے کیا ور حضرت عائش گوگر نے سے بچایا ،اور جنگ ختم ہوگئ ۔ اور حضرت طلحہ وزبیر حدیث نبی اکر مطابق میں کر مدینہ طلبہ کولوٹ کئے مروان نے پیچھے سے جاکر حضرت طلحہ کو تیر مارااور زخمی کردیا جس سے وہ شہید ہوئے ۔ مروان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی ہے جنگ جاری رہے ۔اور کوئی میدان سے نہ جائے ۔

غرض مروان کے اندر حکومت کی طبع اور فتنہ پردازی اس قدرتھی کہ تھکا نہیں ہے اسی نے حضرت محمد بن الی بکر آ کے لئے بجائے فاقبلوہ کے فاقبان کے دوایت نہیں لی، اور حافظ ابن حجر نے جہاں دوسر نے پیکام فیم رواق بخاری کی طرف سے جوابد بی کی ہے صلا مسلم نے اس سے کوئی روایت نہیں لی، اور حافظ ابن حجر نے جہاں دوسر نے بیش مہتم نہیں تھا۔ اس کی پیدائش یوم خندت یا یوم احد میں بوئی تھی ، امام بخاری نے کھا کہ اس سے حضور اکرم علیف کی زیارت نہیں کی ۔ طلب خلافت کے موقع پر مروان نے بیجی کہا تھا کہ ابن مر جمی سے بہتر نہیں جیں، کیکن وہ مجمد شاما عیلی نے امام بخاری پر مروان سے حدیث لانے کی بنا پر نقد کیا ہے اور مروان کے بدترین کاموں میں سے حضرت طلحہ کو تیر مار کرشہید کرنا لکھا ہے جو عشرہ مبترہ میں سے تھے، پھر خلافت حاصل کرنے کے لئے خوزیزی کی بھی ندمت کی ہے۔ حافظ نے لکھا کہ میں نے تخریخ رنج بخاری کے کے مقدمہ فتح الباری میں معذرت بیش کی ہے کہ وہ حدیث میں مہتم نہ تھا۔ (تہذیب ص ۱۹۱۹)

حضرت شاہ صاحبؒ نے مزید فرمایا کہ مقبلی نے جوزیدی تھے، کہا کہ ام بخاریؒ نے حنفیہ کے ساتھ فرطِ تعصب کی وجہ سے امام محمد ایسے حضرات سے بخاری میں حدیث نہیں لی اور رجالِ مجہولین سے روایات درج کی ہیں۔ پھر حضرتؒ نے بیجی فرمایا کہ اهتعال بالحدیث کی بیرے سے مقبلی کی زیدیت ہلکی ہوگئی تھی۔ برکت سے مقبلی کی زیدیت ہلکی ہوگئی تھی۔

ہمارے مولا ناعبداللہ خاں صاحب دام ظلہم نے اپنے رسالہ خطبہ میں حافظ ابن جُرِّ کی اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے کہ حضرت سلیک سے عمل ہے بھی نماز بوقتِ خطبہ ثابت ہے، اول تو مولا نانے فرمایا کہ سارے اہلی مدینہ میں سے صرف ایک شخص کے ممل کو پیش کرنا ہی ان کے مسلک کی مرجوحیت کے لئے کافی ہے، دوسرے یہ کہ اس زمانہ میں مسجد نبوگ کا خطیب مروان تھا، جو سلطنتِ نامرضیہ بنی امید کی جانب سے والی مدینہ تھا، مروان حکومتِ متسلطہ کا ایک رکن ہونے کے علاوہ خود بھی بڑا ظالم و جابرتھا، صحابہ کرام کے ساتھ ان بد بخت حکام کا طرزعمل بے حد گتا خانہ تھا، حتی کہ خطبوں میں دل آزار کلمات کہنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اور اپنے امراء کی

تصیدہ خوانی بھی کرتے تھے،اس لئے علاء کرام ان لوگوں کے خطب سننا بھی پسند نہ کرتے تھے،اور غالبًا حضرت ابوسعید خدریؓ نے مروان کا خطبہ سننے کی نسبت سے یہی بہتر سمجھا ہوگا کہ چھے نماز ہی پڑھ لیں۔

ای طرح سلیک کی نماز کے وقت تو حضور علیہ السلام نے خطبہ بند فرمادیا تھا،اس لئے ان کی نماز ہوقتِ خطبہ نتھی اور مروان کے خطبہ کے لئے شری خطبہ کا تھم ہی بھٹکل دیا جاسکتا تھا،اس لئے حضرت ابوسعیہ خدری گی اس وقت کی نماز کو بطور دلیل پیش کرنا بے سود ہے۔ (نماز ہوتت خطبہ ص۲) مولانا نے ص۲۹ میں امام بخاری کی جرح باب عطاء خراسانی پر بحث کرتے ہوئے لکھا کہ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری کے یہاں جرح وتو ثیق میں قوت دلیل کا سوال نہیں بلکہ خودان کے رتجان طبع پر فیصلہ ہے۔ قابل اعتاد سمجھ لیس تو مروان بن اتحکم کوجس کی پیشانی پر اسحاب بی عقوق کے خون کا ٹیکہ لگا ہوا ہو،اور جس کوسفا کے امت کہنا بھی بے جانہیں،اور ضعف سمجھ لیس تو راس التا بعین حضرت اولیں قر فی کو جوالیہ خوش قسمت سے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کی وساطت سے ان کو اپنا سلام دیا ہے، حافظ ذہبی نے امام بخاری کے اس فعل پر اظہار فوش سمت سے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت قر اردیا ہے،اور کھا کہ اگر امام بخاری ان کوضعفاء میں ذکر نہ کرتے تو میں بھی اپنی اس کتاب السوس کا ذکر نہ کرتے کو علی کے میں جس سے تھے۔ (میزان الاعتدال)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مروان کی حدیث کو اگر حدیث کے بارے میں بھروسہ کر کے لے بھی لیاجائے، تب بھی ان کو تقد و جب تو نہیں مانا جاسکتا اور جس نے قبل کو خط میں قتل بنادیا ہو، وہ کیے تقد ہوسکتا ہے؟ امام اعظم کی عظیم منقبت یہاں یاد میں تازہ کر لی جائے تو اچھا ہے کہ وہ احادیث کی روایت صرف ثقتہ متعدین اور پر ہیزگار لوگوں سے کرتے تھے، امام بخاری نے امام اعظم پر امت کے اندرخوزیزی کرانے کا الزام دھرا تھا ( کما فی جزءالقرائۃ ) کیاا کا بر حنفیہ مروان سے بھی زیادہ قصور وارتھ، کہ سارے ہی ائمہ کو خفیہ اور کہارے میں تاریخ کہیں منازی کے حوالہ سے ایک اہم نوٹ میں اامیں گزرا ہے۔ میں روایات درج کیس۔ والی اللہ المست کی۔ مروان کے بارے میں تاریخ کہیر امام بخاری کے حوالہ سے ایک اہم نوٹ میں اامیں گزرا ہے۔

## احادیث بخاری سب فیج ہیں

ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام بخاری نے جوضعیف ومتکلم فیدروا ۃ سے بھی میں احادیث درج کی ہیں،وہ سب بھی اس لئے سیح وقوی ہیں کہ باہر سے ان کی متابعات ومؤیدات مل گئی ہیں،اوراس لئے سیح بخاری کی ساری ہی احادث متلقی بالقول ہو چکی ہیں۔اس نقطہ کونظراندازنہ کیا جائے۔

امام اعظم کی روایت کرده احادیث اور شروطِ روایت

ا مام صاحبؒ نے اپنی کتاب الآ ٹارکو چالیس ہزار صحح احادیث میں سے منتخب کیا ہے اور فرماتے تھے کہ میرے پاس حدیث سحح کے صنادیت بھر ہوئے ہیں گرمیں نے ان میں سے تھوڑی احادیث نکالی ہیں جن سے لوگوں کونفع ہو (مراداحادیث احکام ہیں)۔

امام حدیث و کیج کابیان ہے کہ جیسی احتیاط امام ابو صنیفہ سے صدیث میں پائی گئی، کی دوسرے سے نہیں پائی گئی۔ حافظ حدیث میں بائی گئی، کی دوسرے سے نہیں پائی گئی۔ حافظ حدیث میں المجعد جویری (استاذِ امام بخاری وابوداو دُ) نے کہا کہ امام ابو صنیفہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ موتی کی طرح آب دار ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک (محدوح اعظم امام بخاری) اور امام اہل سمر قند ابو مقاتل نے امام اعظم کی مدح میں فرمایا کہ 'آپ نے روا سب احادیث و آثار میں ایک بلند پر ڈازی دکھائی کہ جیسے شکاری پرندے بلند مقامات پر پرداز کررہے ہوں۔ اور آپ نے ایسے معززین ثقات سے روایت کی جو بڑے و سیع علم والے اور معتمد مشائخ تھے۔ امام نقد رجال بجی بن سعید القطان نے کہا کہ واللہ ابو صنیفہ اس امت میں خدا اور اس کے رسول علیات سے جو پکھوارد ہے اس کے سب سے بڑے عالم تھے۔

امام ربانی شیخ عبد الؤہاب شعرائی نے المیز ان الکبریٰ میں لکھا کہ امام ابو حنیفہ کسی حدیثِ رسول اللہ علی ہے بہلے بیشرط کرتے تھے کہ اس کو متی لوگوں کی ایک جماعت صحابی رسول سے برابرنقل کرتی آئی ہو، اورخود امام صاحب نے بھی فرمایا کہ میں کتاب اللہ سے لیتا ہوں۔ اگر اس میں نہ ملے تو رسول اللہ علی ہے کی سنت اور آپ کی ان سے حدیثوں سے لیتا ہوں جو ثقات کے ہاتھوں میں ثقات ہی کے ذریعہ شائع ہوئی ہوں۔ الخ

محدث سفیان اور نقات جن کوروایت کرتے ہیں ایک محدث سفیان اور نقات جن کوروایت کرتے ہیں اور نقات جن کوروایت کرتے ہیں این جو حدیثیں ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہیں اور نقات جن کوروایت کرتے ہیں نیز جوآں حضرت علیقہ کا آخری فعل ہوتا ہے ہیاں کو لیتے ہیں (امام ابن ماجباور علم حدیث اردو سے ان کے یہاں کوئی روایت مل سکے کیونکہ کڑی ہیں،اوران کودیکھتے ہوئے، بیتقریباً ناممکن ہے کہ مروان جیسے متکلم فیدیا مجبول راویوں سے ان کے یہاں کوئی روایت مل سکے کیونکہ کسی کا صرف صادق اللہ جو ہونان کے یہاں کافی نہ تھا، جب تک کہ اس میں زیدوورع ،تقوی وغیرہ نہ ہو۔واللہ تعالی اعلم۔

قول میقو ایسلولی الطبولیین، اس مغرب کی نمازیل دوبزی سورتوں سے بھی بزی سورت پڑھنے کا ثبوت ماتا ہے، جو حب روایت ابوداؤد سور کا اعراف ہے، اس پر علامہ عینی نے لکھا کہ اس سے امام شافعیؒ کے خلاف دلیل ملتی ہے کہ ان کے نزویک مغرب کا وقت صرف ہوا ہوگا، صرف تین رکعت پڑھنے کی مقدار ہے، خلا ہر ہے کہ مغرب میں حضور علیہ السلام نے سور کا اعراف پڑھی تو اس میں کتنا وقت صرف ہوا ہوگا، علامہ کر مانی نے کہا کہ مراد بعض سورت ہوگی، اور امام طحاوی کا میلان بھی ای طرف ہے۔ (عمرہ سرایہ)

#### باب الجهرفي المغرب

نمازمغرب میں بلندآ وازسے پڑھنے کابیان

٢٢٧: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور

ترجمه ۲۲۱: حضرت جبير بن مطعم روايت كرتے بيل كه ميں نے رسول خدا عليہ كومغرب مين "والطّور يزجة سنا۔

تشریج: آگے حضرت ابو ہر ریّ ہی حدیث آرہی ہے کہ حضور علیہ السلام جن نمازوں میں جہرے قرائة کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں اور جن میں جہز نہیں کیا ہم بھی نہیں کرتے ،الہذا معلوم ہوا کہ جہرواسرارا تباع نبوی ہے،اس لئے اگرامام جبری جگداسرار کرے یا بالعکس تو پوری ایک آیت یا زیادہ بھول کر پڑھنے پر بجد ہ سہوکرنا جا ہے،اورعمد الیا کرے گا تو خلاف سنت کا مرتکب ہوگا۔

## باب الجهرفي العشآء

## نمازعشاءمين بلندآ وازير صخاكابيان

272: حدثنا ابوالنعمان قال حدثنا معتمر عن ابيه عن بكر عن ابى رافع قال صليت مع ابى هريرة العتمة فقرأ اذا السمآء انشقت فسجد فقلت له' قال سجدت خلف ابى القاسم صلح الله عليه وسلم فلاازال اسجدبها حتى القاه.

ترجمه ١٤٤٤ حضرت ابورا فع روايت كرتے بيل كه ميں نے (ايك مرتبه) حضرت ابو بريرة كے ساتھ عشا كي نماز برهي ،تو انہوں نے اذا

المسماء انشقت پڑھیاور بجدہ کیا، میں نے ان سے کہا ( کہ بیآپ نے کیا کیا ) بولے کہ میں نے ابوالقاسم علیات کے پیچھ (اس سورت کے اس مقام پر ) سجدہ کیا ہے۔ لہٰذا میں بمیشہ اس میں بجدہ کرتار ہوں گا، یہاں تک کہ ان سے ل جاؤں۔

21۸: حدثنا ابوالوليد قال حدثنا شعبة عن عدى قال سمعت البرآء ان النبي صلح الله عليه وسلم كان في سنر فقراً في العشآء في احدى الركعتين بالتين والزيتون

ترجمہ ۷۴۸: عدی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت برا ﷺ سے سنا کہ نبی کریم علیہ کسی سفر میں تھے۔ تو آپ نے عشاء کی کسی ایک رکعت میں والمتین والمزیتون پڑھی۔

### باب القرآء ة في العشآء بالسجدة

کہلی رکعت عشاء میں حضورعلیہ السلام نے واکنین پڑھی، حافظٌ نے لکھا کہ دوسری میں انا نز لناپڑھی تھی۔

### (عشاء میں سجدے والی سورت پڑھنے کا بیان)

9 / 2: حدثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا التيمي عن ابي بكرعن ابي رافع قال صليت مع ابي هريرة العتمة فقرأ اذاالسماء انشقت فسجد فقلت ماهذه؛ قال سجدت فيها خلف ابي القاسم صلح الله عليه وسلم فلا ازال اسجدفيها حتى القاه

ترجمہ279:۔ حضرت ابورافع روایت کرتے ہیں، کہ میں نے (ایک مرتبہ)حضرت ابو ہریرہؓ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے اذا المسمآء انشقت پڑھی اور سجدہ کیا، میں نے ان سے کہا، کہ یہ کیا کیا؟ بولے، کہ میں نے اس سورت میں ابوالقاسم علیقے کے پیچھے بحدہ کیا۔ لہٰذامیں اس میں ہمیشہ بحدہ کرتار ہوں گا، یہاں تک کہ آپ سے ل جاؤں۔

تشریح: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سور وَاذا السماء انشقت میں بھی بجدہ ہے،اس میں امام مالک کے زویک بجدہ نہیں ہے، ملامہ مینی نے اس میں امام مالک کے زویک کے دونر فرض مینی نے لکھا کہ علامہ ابن المنیر نے جولکھا کہ اس حدیث کوامام مالک کے خلاف جمت بچھنا درست نہیں، کیونکہ ان کے مشہور قول ہے و فرض نماز میں کراہت معلوم ہوتی ہے اور بیر صدیث مرفوع نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، علامہ مینی اور حافظ نے بھی دوسری روایات پیش کر کے اس حدیث کا مرفوع ہونا ثابت کیا، اور لکھا کہ بیسب احادیث امام مالک کے خلاف ہیں۔ (عمدہ دفتے)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حنفیہ کے یہاں جو یہ فیصلہ ہے کہ سری نماز میں بحدہ تلاوت سے نماز فاسد ہو جاتی ہے کلِ نظر ہے، کیونکہ بجدہ افعالِ صلوٰ قامیں ہے ہے، لہٰذااس ہے نماز فاسد نہ ہونی چاہئے ،جس طرح اذکارا گرغیرمحل میں ہوجا ئیں توان ہے نماز فاسد نہیں ہوتی ، حالانکہ وہ بھی غیر محل و موضع میں غیر مشروع ہی میں ،ای طرح سجدہ کا حکم بھی ہونا جا ہے۔

## باب القرآءة في العشآء

## عشاء( کینماز) میں قراءت کابیان

٠٣٠: حدثنا خلاد بن يحيى ثنا مسعر ثنى عدى بن ثابت انه 'سمع البرآء قال سمعت النبي صلح الله عليه وسلم يقرأ في العشآء بالتين والزيتون وما سمعت احداً احسن صوتاً منه' اوقرآء ةً

ترجمہ ۱۹۳۰: حضرت براٹار وایت کرتے ہیں، کہ میں نے نبی کریم علی کے کوعشاء (کی نماز) میں والمتین والمزینون پڑھتے ہوئے سنا،اور میں نے آپ سے زیادہ خوش آ وازیاا جھا پڑھنے والانہیں سنا۔

تشریح: اس صدیث الباب کوامام بخاری مکررلائے ہیں، نمبر ۲۸٪ برگزر چکی ہے، البتداس میں جملہ و مسا سمعت احد الخ زائدہ، ما فظ نے کھوا کہ اس جملہ کی شرح اواخر کتاب التوحید میں آئے گی ، مگر وہاں پہنچ کرص ۳۹۹ ۱۳ (باب قول النبی علیق (لمماهر بالقو آن الخ) میں کھودیا کہ اس کی شرح ہم کتاب الصلوق میں کرآئے ہیں۔

ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا حافظ سے بہت جگہ ہوا ہے کہ دعدہ کر گئے ہیں آگے بیان کرنے کا اور پھر ذکر کرنا غالبًا بھول گئے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

## باب بطول في الاوليين ويحذف في الاحريين

#### پہلی دورکعتوں کوطویل کرنے اور پچھلی دورکعتوں کو مخضر کرنے

ا ٣٤: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابى عون قال سمعت جابر ابن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شئ حطى الصلوة قال اما انافامد في الاوليين واحدف في الاخريين ولآالومااقتديت به من صلوة رسول الله صلح الله عليه وسلم قال صدقت ذاك الظن بك اوظني بك

ترجمہا اس کے: حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں، کہ حضرت عمر نے حضرت سعد سے کہا کہ کوفے والوں نے تمہاری ہر بات میں شکایت کی ہے، یہاں تک کہ نماز میں (بھی) سعد نے کہا سنے میں پہلی دور کعتوں میں طول دیتا تھا، اور پچھلی دور کعتوں میں اختصار کرتا تھا اور میں اختصار کرتا تھا اور پھیلی دور کعتوں میں اختصار کرتا تھا اور میں اختصار کرتا تھا اور میں اختصار کرتا ہے ہو، تمہاری میں ان کی شکایت کی بھرت عمر نے کہا، بھر کہتے ہو، تمہاری میں انسان کے ایس کرتا ہوئے کہا، بھر کے بھرت کی ہے، حضرت عمر نے کہا، بھر کہتے ہو، تمہار کی سنت ایسانی نے ال ہے، یا (بیکہا کہ ) میرا خیال تمہاری طرف (ایسانی ہے)۔

تشریک: امام بخاری مصرت سعد کے بارے میں سابق الذکر شکایت والی طوالتِ نماز والی حدیث کو یہاں مخصر کر کے اختلاف اساد وغیرہ کی وجہ ہے مکرر لائے ہیں۔

## باب القرآءة في الفجر وقالت ام سلمة قرأ النبي عَلَيْكُم بالطور

2mr: حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدتنا سيار بن سلامة قال دخلت اناوابي على ابي برزة الاسلمي فسالناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلر الله عليه وسلم يصلى الظهر حين تزول

الشمس والعصر و يرجع الرجل الى اقصى المدينة والشمس حية ونسيت ماقال في المغرب ولايبالى بتاخير العشآء الى ثلث اليل ولايحب الموم قبلها ولاالحديث بعدها و يصلى الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين اواحدهما ما بين الستين الى المائة

۷۳۳: حدثنا مسدد قال حدثنا اسمعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطآء انه سمع الماهريرة يقول في كل صلوة يقرأ فما اسمعنا رسول الله صلح الله عليه وسلم اسمعناكم ومآ اخفيٰ عنا اخفينا عنكم وان لم تزد على القران اجزأت و ان زدت فهو خير

تر جمہ اسا کے: سیار بن سلامہ کابیان ہے کہ میں اور میرے باپ حضرت ابو برز ہ اسلمی کے پاس گئے اور ان سے نماز وں کے اوقات بو چھے،
تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی فلے ظہر کی نماز جب آفتاب ڈھل جاتا تھا اس وقت پڑھے تھے اور عصر کی ایسے وقت (پڑھے تھے) کہ آدمی
مدینہ کی انہا تک لوٹ کر جاسکے، اور آفتاب میں زردی نہ آئی ہو (سیار کہتے ہیں) اور میں بھول گیا کہ، مغرب کے بارے میں ابو برز ہنے کیا
کہا اور آپ عشاء کی تاخیر میں ایک تہائی رات تک کچھ پروا نہ کرتے تھے، اور عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے کو ناپند
کرتے تھے، اور مسبح کی نماز آپ (ایسے وقت) پڑھ لیتے تھے کہ آدمی فارغ ہوکرا پنے پاس والے کو پہچانیا تھا اور آپ دونوں رکعتوں یا ہرا یک
میں ساٹھ آتیوں سے لے کرسوہ واتک بڑھتے تھے۔

تر جمہ ۱۳۳۷: حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں، کہتمام نمازوں میں قرآن پڑھاجا تا ہے، جن (نمازوں) میں رسول خدا اللہ نے (بلندآواز سے بڑھ کر) ہم سے چھپایا (ان بڑھ کر) ہم سے بھپایا (ان بڑھ کر) ہم سے بھپایا (ان بڑھ کر) ہم سے بھپایا (ان بڑھ کر) ہم سے جھپایا (ان بڑھ کر) ہم سے جھپایا (ان بڑھ کر) ہم سے جھپایا (ان بڑھ کہ ہمی آ ہت آواز سے پڑھ کر) ہم سے جھپایا (ان بڑھ کہ ہمی آ ہت آواز سے پڑھ کر) ہم سے جھپایا (ان بڑھ کر) ہم سے جھپاتے ہیں، اوراگر سورہ فاتحہ سے زیادہ نہ پڑھو، تو کافی ہے، اوراگر زیادہ پڑھ کہ ہم سے استرت کے: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تولدو ان لم سے تر د المنے حضرت ابو ہریرہ کا تول ہے، اگر چہوہ بظاہران کے نزد یک استجاب سورہ پر دال ہے، مگر جھے یہ بات واضح ہوگئ کہ انہوں نے یہ بات مسبوق کے تق میں کہی ہے، کیونکہ مولاً امام مالک میں ہے (او جزم 10) محضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کورکھت کا رکوع مل گیا۔ اس کواس کا سجدہ بھی مل گیا (رکعت پوری ہوگئی) لیکن ام القرآن کی قرائۃ رہ جانے سے دہ فیرکیٹر سے محروم ہوگیا۔
سے دہ فیرکیٹر سے محروم ہوگیا۔

حضرت شیخ الحدیث نے کھا کہ حضرت امسلم ی کے اثر فہ کورتر جمۃ الباب کوامام بخاریؒ نے کتاب الحج باب طواف النباء میں موصول کیا ہے، جس میں ہے کہ حضرت امسلم یے السلام سے اپنی بیاری کا عذر کیا تو آپ نے اجازت دی کہ لوگوں کے طواف کرنے کی جگہ ہے، جس میں ہے کہ حضرت امسلم ی نے اجازت دی کہ لوگوں کے طواف کرنے کی جگہ سے باہر باہر سوار ہوکر طواف کر لیں۔ پھر یہ کہ اس میں بھی نماز شیخ کا ذکر تہیں ہے گراس کے جھے باب کے بعد اذا اقید مت المصلونة للصبح وارد ہے، اور ابن خزیمہ نجوا بی صدیث میں عشاء کا ذکر کیا ہے، وہ شاذ ہے الح ۔ (الا بواب والتر اجم ص ۲۸۵۵)

عافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورت صرف متحب وافضل ہے، جوجہہور کا قول ہے اور وجوب کا قول بھی بعض صحابہ سے ثابت ہوا ہے جیسا کہ حضرت عثان بن الی العاصؒ سے ادرای کے قائل بعض حنفیہ وابن کنانہ بھی ہیں مالکیہ میں ہے،اورامام احمدؒ ہے بھی ایک روایت ہے۔ (فتح الباری ص ا ۱۵۱۷)

علامہ عینیؓ نے لکھا کہاس حدیث سے شافعیہ نے ضم سورت کے استخباب پراستدلال کیا ہے اور ہمارے اصحاب وابن کنانہ ماکی وامام احمد سے وجوب نقل ہوا ہے کیونکہ اس بارے میں بہت می احادیث مروی ہیں، پھر علامہ نے وہ احادیث نقل کیس جن میں فاتحہ کے ساتھ وما

تيسرادرسورة معها وغيره الفاظ وارديين \_ (عمده ۱۹ س)

# باب الجهر بقرآء ة صلواة الفجر وقالت ام سلمة طفت ورآء الناس والنبي صلح الله عليه وسلم يصلي يقرأ بالطور

2007: حدثنا مسدد قال حدثنا ابوعوانة عن ابى بشر عن سعيد بن حبير عن ابن عباسٌ قال الطلق النبى صلے الله عليه وسلم طآئفة من اصحابه عامدين الى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين و بين خبر السمآء وارسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين الى قومهم فقالوا مالكم قالواحيل بيننا و بين خبر السمآء وارسلت علينا الشهب قالوا ماحال بينكم و بين خبر السمآء الاشى حدث فانصرف او لَنك الله ين توجه وانحوتهامة الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين الے سوق عكاظ وهو يصلى باصحابه صلواة الفجر فلما سمعوا القران استمعواله فقالو اهذا والله الذى حال بينكم و بين خبر السمآء فهنالك رجعو آ الى قومهم قالوا يقومنآ انا سمعنا قراناً عجباً يهدى الى الرشد فامنابه ولن نشرك بربنا حداً فانزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل اوحى الى وانما اوحى اليه قول الجن

2m3: حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباسٌ قال قرأ النبي صلح الله عليه وسلم فيما امروسكت فيمآ امروماكان ربك نسياً ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

ترجمہ ۱۳۳۷ کے: حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہ (ایک دن) نبی کر یم الیک اللہ اپنے چندا صحاب کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف ادادہ کر کے جا اور (اس وقت) شیاطین کو آسان کی خبر ہیں لانے ہے۔ روک دیا گیا تھا، اور ان پر شعلے پھینکے جاتے تھے، پس شیاطین اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آئے، قوم نے کہا، تمہار کیا صال ہے؟ (اب کی مرجب کو کی خبر ہیں لائے) شیاطین نے کہا کہ ہمارے لئے آسان تک جانا ممنوع کر دیا گیا، اور (اب) ہمارے اوپر شعلے پھینکے جاتے ہیں، قوم نے کہا، کہ تمہارے آسان تک جانے کی رکاوٹ کی (کوئی خاص ایک نی) وجہ پیدا ہوئی ہے، جو مال ہی میں ظاہر ہوئی ہے۔ لبنداز مین کے مشرق اور مغرب کی تمهام جوانب میں سفر کر داور دیکھو، وہ کیا چیز ہے جس نے تمہارے اور آسان خبر کے در میان رکاوٹ ڈال دی (چنا نچہ دہ ہو ہوگا۔ (ان میں ہے) تہا مہ کی طرف آئے تھے، وہ نبی کر کم میلانٹے کے پاس آئے اور آپ (اس وقت مقام) نکلہ میں سوق عکاظ جارہ ہے تھے (چنا نچہ جب یہ جنات وہاں پنچ ہیں تو) آپ (اس وقت) اپنے اسحاب کے ہمراہ فجر کی نماز پڑھ در ہے تھے، جب ان جنوں نے قر آن کو سا، تو اس کو سنتے رہے۔ اور کہنے گئے، کہ خدا کی ہم بھر کہ ہماری تو م (کے کہ ہمراہ فجر کی نماز پڑھ دے ہے۔ جس ان جنوں نے قر آن کو سا، تو اس کو تو کہنے گئے، کہ خدا کی ہم بھر اپنے پر وردگار کا کی کو لوگ (اب ) ہم ہم بھر اپنے پر وردگار کا کی کو لوگ (اب ) ہم ہم بھر اپنے پر وردگار کا کی کو لوگ ان میں بی نہ بی بی ہم اس پر ایمان کے ، اور (اب ) ہم ہم بھر اپنے پر وردگار کا کی کو شرک نہ بنا کیں گئے۔ بی اللہ تعالی نے اپنے بی میان شرک نے ساتھ کی جو ساتھ کی جو سے اس کی میں تھیں نہ بی بی ہم اس پر ایمان کے ، اور آپ پر جنوں کی گفتگونٹل کی کو ساتھ کی جو سے اس کی درائی کو ساتھ کی تو ساتھ کی تو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی درائی ہم کر نہ ہم اس کی کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ

سریک میرون کے اس میں الد حال سے بہت کے بہت کے بہتے ہیں کہ نبی کریم علی کے بہت کہ اللہ اور بیار اور بیار اور بی تر جمہ ۱۵ساک: حضرت ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی کو جن نمازوں میں (جبرکا) حکم دیا گیا ،ان میں آپ نے قرائۃ کی ،اور جن میں (خاموثی کا) حکم دیا گیا ،ان میں سکوت کیا اور تمہار اپروردگار بھولنے والانہیں ہے ( کہ بھولے سے کوئی غلط حکم دے دے ) اور یقینا تم لوگوں کے لئے رسول اللہ (کے افعال واقوال) میں ایک اچھی پیروی ہے۔

تشريح: حفرت شيخ الحديث دامت بركاتهم نے لكھا كه ابن رشيد نے كہا حديثِ امسلم ميں جهر كى صراحت نہيں ہے تا ہم ان كاس قول

ے کہ میں نے لوگوں کے پیچھے سے طواف کیا، جہری بات نکلتی ہے کے ہونکہ اگر قرائة سری ہوتی تو اتنی دور سے ندئ سکتی تھیں۔ای طرح حدیثِ
ابن عباسٌ میں بھی اگچے جہری صراحت نہیں ہے مگر جنوں کی قرائة سننے سے معلوم ہوا کہ حضور جہری قرائت فرمار ہے تھے۔(الابواب س ۲۲۸۸)
افا دات انور: حضرت شاہ صاحبٌ نے فرمایا: حضرت ابنِ عباسٌ کی حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کے اوپر جا کر خبریں
لانے پر پابندی اور ارسال شہب کا سلسلہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے زمانہ میں شروع ہوا ہے ، حالا نکہ ستاروں سے ان کو مار بھگانے کا سلسلہ
شروع زمانہ سے ہی رہا ہے ، اس کا جواب جیسا کہ حاصیہ بخاری میں علامہ کرمانی سے منقول ہے میے کہ پہلے سے بھی ایسا ضرور تھا مگر کم تھا ، اور
حضور کے زمانہ میں زادہ ہوا اور شدید بھی ہوگیا۔ یہ کتب سیر میں بھی ہے کہ شروع بعث میں کثر سے ہوئی ہے رہم شیاطین بالشہب کی۔

دوسراا شکال بیہے کہ بظاہر سیاتی قصد سے معلوم ہوا کہ ارسلا شہب اور جنوں کا زمین میں تلاش وجنجو کے لئے پھیل جانا ایک ہی زمانہ میں ہوا ہے ممالانکہ بیہ بات اوائل نبوت کی تھی اور ارسال شہب اس سے بہت بعد کو ہوا ہے۔

#### سائنس جديداورشاه صاحب رحمهالله

اس کے بعد بیسوال ہے کہ وہ شہب ، نجوم وستار ہے ہی ہیں یا دوسری چیز؟ اس میں تحقیق بیہے کہ بینجوم بعینہا ہیں، اور بطلیمتری ہیئت کی باتس اس کے بعد بیسوال ہے کہ دوہ شہب ، نجوم وستار ہے ہی ہیں جا وراجسام اشر بیبے میں خرق والنسام بھی ثابت ہو چکا ہے اور مشاہدہ ہرا کہ ستار سے بنتے اور ٹو شیخے ہیں، گرتے بھی ہیں اور ان کے کلڑ سے مطبعی ہیں جو پہلے ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ اب دور بینی مشاہدہ سے بینجی ثابت ہوا ہے کہ قاب کے اندر ہزار ہافرسنگوں کے اور پنجی ہیاڑ اور ہزار ہافرسنگوں کے غشاث (گڑھے ) بھی ہیں کیونکہ دور بینوں ہے بھی برے گڑھے سامنے آئے اور بھی اور نچے پہاڑ۔ بیسب مشاہدہ کی چیزیں ہیں جواب معلوم ہوئی ہیں۔ اس طرح ارسطوکی ہفوات سب بیکار ہو سے کئیں، جو آفتاب وغیرہ کے متعلق تھیں۔

حضرت نے جوسائنس جدید کے مشاہدات کا یہاں ضمنی تذکرہ فرمایا، اس سے زیادہ تفصیل سے ان کا ذکر مع دیگر معلومات جدیدہ ''فطق انور'' ص۱۲۲ تاص ۱۷۰ میں سے ملاحظہ کی جائیں۔اس میں سورج اور نظام ہمشی اور کہکشاں کا بھی ذکر ہے، اور سورج کے اندر ہزار ہافر سنگوں کے پہاڑ اور غاروں پر جیرت نہ کی جائے، کیونکہ سورج کا قطر ۸ لاکھ ۲۲ ہزارمیل کا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا پورا جم کتنا ہوگا، کیونکہ وہ زمین سے ۱۳ لاکھ گنا ہڑا ہے، اور زمین سے سورج کا فاصلہ کرور (۲۹ لاکھ میل ہے۔

## نظام متمسى اور كهكشال

بیام بھی قابلی ذکرہے کہ نظام میں ہمارے کہکشال کا ایک نہا ہے تقیر جزوہے، جس کے ساتھ صرف جاکیس سیارے ہیں، جن کی وجہ سے نظام میٹمی بولا جاتا ہے اور ہمارے کہکشال کے اندر سورج کی طرح سے تقریباً ایک کھر ب ثواہت وسیارے اور بھی ہیں اور ہمارے کہکشال کے علاوہ اور بھی بہت سے کہکشال ہیں، جن کی ریسرج ہور ہی ہے، اور سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اس طرح کے لا تعداد کہکشال خلاء کی لا متنا ہی وسعتوں میں بکھرے ہوئے ہیں (اوروہ سب زمین و آسان کے درمیان واقع ہیں)۔

ایک کہکشاں سیدیم اینڈ رومیدہ دریافت ہواہے جوہم ہے ۸لاکھ ۵ ہزارنوری سال دورہے۔ادراس کا قطر۳۵ ہزارنوری سال ہے۔ نوری سال: روشنی کی رفتارا کی لاکچھ چھیای ہزارمیل فی سینڈہے،اس دفتارے روشنی ایک سال میں جوفاصلہ طے کرتی ہے ای نوری سال کہتے ہیں۔

سائنس جديداور حضرت مولا نامحمه قاسم صاحبٌ

حضرت استاذ الاسا تذہ مولا نا نانوتوی قدس سرۂ نے ججۃ الاسلام میں معجز ۂ شق القمر پر بحث فرماتے ہوئے سائنس جدید کی تحقیقات کو مان کر جوابد ہی فرمائی ہے اس کی تفصیل بھی مطق انور ۲۵\امیں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

قولہ وانما او حی الیہ قول المجن پر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ یہ حضرت ابن عباس گاخیال ہے کہ حضورعلیہ السلام کوجنوں کی آمداوران کی تلاو سے مبارکہ سننے کی خبراس وقت نہ ہوئی تھی گرمسلم شریف باب بجدۃ التلاوۃ میں حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ ایک درخت نے جوقریب ہی تھا، حضور علیہ السلام کواس واقعہ کی خبر دے دی تھی۔ یہ بخاری کی تفییر میں بھی ہے اور مضرین نے حضرت ابن مسعودؓ کے قول پر اعتماد کیا ہے کیونکہ وہ حضرت ابن عباسؓ سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور شاید ابن عباسؓ کی اس واقعہ کے وقت تک پیدائش بھی نہ ہوئی تھی۔

پھر فرمایا کہ اسنادِ سلم میں حضرت معن بھی ہیں جو حضرت ابن مسعودؓ کے بیتیج ہیں ،اوران کے بیٹے قاسم امام اعظم ابوصنیفؓ کی خدمت میں کافی مدت رہے ہیں ،اس سے اندازہ کیا جائے کہ امام اعظم کی قدرومنزلت کتنی رفیع تھی کہ حضرت ابن مسعودؓ کے استے قریبی عزیز ان سے دنی و کمی استفادہ کرتے ہیں۔

## علامه عيني اوروجودجن كي تحقيق

علامدنعده ص ١٩١٨ مين وجود جن يراكابرامت كافادات اوركمل تحقيق درج كى ب جولائق مطالعب

باب المجمع بين السورتين في ركعة والقرآء ة بالخواتيم وبسورة قبل سورة و باول سورة ويذكر عن عبدالله بن السآئب قرأ النبي صلر الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتىٰ اذاجآء ذكر موسىٰ و هارون اوذكرعيسي اخذته سعلة فركع وقرأ عمر في الركعة الاولى بمائة و عشرين اية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني وقرأالاحنف بالكهف في الاولى و فر الثانية بيوسف او يونس وذكرانه صلر عمر الصبح بهما وقرأ ابن مسعود باربعين ايةٌ من الانفال وفر الثانية بسورة من المفصل وقال قتائة فيمن يقرأ بسورة واحدة في ركعتين اويردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله عزوجل وقال عبيـدالله عن ثابت عن انسٌ كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قبآء وكان كلما افتح سورة يقرأبها لهم في الصلوة مما يقرأبه افتح بقل هوالله احد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة اخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعةً فكله اصحابه وقالوا انك تفتح بهذه السورة ثم لاتري انها تجزئك حتى تقرأ باخراى فاماتقرأبها و اما ان تدعها وتقرأباخرى فقال مآانا بتاركها ان احببتم ان اؤمكم بـذالك فعلت و أن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من افضلهم وكرهو آ أن يؤمهم غيره و فلمآ أتهم النبي صلر الله عليه وسلم اخبروه الخبر فقال يافلان مايمنعك ان تفعل مايامرك به اصحابك ومايحملك على لزوم هذه السورة فركل ركعة فقال انبي احبها قال حبك اياهآ ادخلك الجنة (ایک رکعت میں دوسورتوں کے ایک ساتھ پڑھنے' اورسورتوں کی آخری آیتوں اور ایک سورت کا قبل ایک سورت کے، اور سورت کی ابتدائی آیتوں کے پڑھنے کا بیان،عبداللہ بن سائب ہے منقول ہے کہ رسول اللہ علیہ نے صبح ( کی نماز) میں سور ہ مومنوں پڑھی) یہاں تک کہ جب آپ حضرت مویٰ اور ہارون علیماالسلام یا حضرت عیسیٰ علیہالسلام کے ذکر پر پہنچے تو آپ کو کھاٹسی آخمی ،اورآ پ نے برکوع کر دیا،حضرت عمرؓ نے پہلی رکعت میں ایک سوہیں آیتیں سورہ بفرہ کی اور دوسری رکعت میں

ا کیسورت مثانی کی بڑھی ،اوراحف نے پہلی رکعت میں سور و کہف ،اور دوسری میں سور ہ پوسف یا پونس بڑھی ،اور بیان کیا کہ میں نے حضرت عمرؓ کے ہمراہ صبح کی نماز ان ہی دونوں سورتوں کے ساتھ پڑھی ہے، اور حضرت ابن مسعودؓ نے (پہلی رکعت میں ) انفال کی چالیس آیتیں اور دوسری رکعت میں ایک سورت مفصل کی پڑھی، حضرت قنادہؓ نے اس شخص کے بارے میں جو ا بیک سورت کو ( دوحصہ کر کے ) دورکعتوں میں پڑھے، یا ایک ہی سورت پوری پوری دونوں رکعتوں میں پڑھے، پیرکہا، کہ ریہ سب الله عز وجل کی کتاب ہے (جس طرح جا ہو پڑھو) اورعبیداللہ نے ثابت سے انہوں نے حضرت انس سے بیروایت کی ہے کہ ایک انصاری شخص مجد قبامیں انصاری امامت کیا کرتا تھا،اس کی عادت تھی کہ جن نمازوں میں قرائة (بلندآواز ہے) کی جاتی ہے،ان میں جب وہ کوئی سورت شروع کرنا جا ہتا کہ ان کے آگے پڑھے، توقیل هیو اللّٰه احد سے شروع کرتا،اس کو پڑھ کر پھرکوئی دوسری سورت اس کے ساتھ پڑھتا، وہ ہر کسب میں یہی کیا کرتا تھااس کے ساتھ والوں نے اس ہے (اس سلسله میں ) گفتگو کی ،اور کہا، کہتم اس سورت ہے ابتدا کرنے ہو، پھرتم پنہیں سمجھتے کہ پیمہیں کانی ہے، یہاں تک کہ دوسری سورت پیر هتے ہو، پس یا توتم اس کو پر هو، ( دوسری سورت نه ملاؤ ) اور پااس کوچھوڑ دو،اور دوسری سورت پیڑ ھا کرو، وہخف بولا که میں اس کو نه چھوڑوں گا،اگرتم ای کے ساتھ مجھے اپناامام بنانا چاہو، تو خیر، ور نه میں تم لوگوں کی امامت جپھوڑ دوں گا،اوروہ ان سب سے افضل ہے، اور وہ اس بات کواچھانہ سمجھے، کہ کوئی اور ان کا امام بنے ، پس جب بی کریم علی (حب معمول ) ان کے پاس تشریف لے گئے ،اوران لوگوں نے بیکیفیت آپ سے بیان کی ، آپ نے فرمایا کداے فلاس مہیں اس ہے کان چیز مانع ہے کہتم وہی کرو، جوتمہارےاصحابتم ہے کہتے ہیں،اورخمہیں ہرزکعت میں اس سورت کے لازم کرنے برکس بات نے آ مادہ کیا ہے؟ وہ خص بولا ، کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں ، آ پ نے فر مایا کہ اس کی محبت تنہیں جنت میں داخل کر دے گ ۔ ف: قرآن مجیر کی سورتوں کو باعتبار تعداد آیات کےعلاء نے جارفته میں ، کردی ہیں ، جن میں سوآیتوں ہے : مادہ ہیں ، ان کو طول کہتے ہیں،اور جن میں سویا سو کے قریب ہیں،ان کوذ وات اُنمئین کہتے ہیں،اور جن میں سو سے بہت کم آئیتیں ہوں،ان کو مثانی کہتے ہیں،اورسورۂ حجرات ہے آخر قرآن تک جوسور تیں ہیںان کو مفصل کہتے ہیں۔

٢٣٠: حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت اباو آئل قال جآء رجل الى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال هذا لهذا الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلر الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورةً من المفصل سورتين في كل ركعة

ترجمہ: حضرت ابودائل کابیان ہے کہ حضرت ابن مسعود گئے پاس ایک شخص آیا، ادراس نے کہا کہ میں نے رات کو مفصل کی سورتیں ایک رابعت میں پڑھیں ادر کہا کہ میں نے اس قدر جلد پڑھیں جیسے شعر جلد پڑھا جاتا ہے، میں ان ہم شئر سورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کر یم علی اللہ ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے، گھرانہوں نے مفصل کی میں سورتیں ذکر کیس (کدان میں ہے) دود دسورتیں ہر رابعت میں (آں حضرت علی پڑھا کرتے تھے)۔ تشریح: امام بخاری نے یہاں ایک بڑا عنوان وترجمۃ الباب قائم کر کے متعدد مسائل کاحل کیا ہے، چار مسائل کاحل تو ابتدائی سرخی میں بی کردیا ہے اور دومئے درمیان میں ضمناذ کر کئے ہیں۔

علامہ عنی ؒ نے نہایت عمد گی سے ہرمسکلہ کی مع اس کی دلیل کے وضاحت فرمادی ہے، علامہ نے لکھا کہ امام بخاریؒ نے ان چار سائل میں سے دوسر نے نمبر لیعنی قرائد بالخواتیم کی دلیل پیش نہیں کی ہے اور لکھا کہ حافظ ابن تجرنے جو بیکہا کہ شروع سورتوں کے پڑھنے سے اس کی دلیل بن جاتی ہے، کیونکہ ہرا یک میں سورت کا کچھ ہے تو اس تاویل سے یہ بہتر ہے کہ قول قنادہ گواس کے لئے دلیل بنایا جائے، جس میں ہے کسب ہی کتاب اللہ ہے، جہال ہے بھی پڑھ لوکوئی حرج نہیں ہے۔ (عمدہ ص ۱۹۸ س)

(۱) پھرلکھا کہ اہام بخاری نے جو چوتھا مسلاعنوان میں ذکر کیا ہے کہ سورت کا ابتدائی حصہ پڑھا جائے تو اس کے لئے سب ہے پہلی ذکر کردہ دلیل ہے یعنی حضور علیہ السلام کا فعل مبارک۔اس میں مسلفقہی ہیہ ہے کہ پچھ حصہ سورت کا پڑھ کر قطع کر کے رکوع کر دینا سار نے نقبہا کے نزدیک بلاکراہت کے جائز ہے۔اگر کسی عذر سے ایسا کر ہے، البتہ بلا عذر کے بھی بلاکراہت جمہور کے نزدیک جائز ہے، صرف امام مالک کا مشہور نم جب کراہت کا ہے۔(عمدہ ۱۹۹۵)

(۲) حضرت عرض افعل ،علامہ عینی نے لکھا کہ اس کی مطابقت تر جمہ کے کسی جز سے نہیں ہے کہ اس سے صرف تطویل قرائۃ کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اور نمبرا سے مطابقت اس احتمال پر ہوسکتی ہے کہ حضرت عمر پہلی رکعت میں بقرہ کی ایک سوآیات کے ساتھ مفصل کی بھی سورت ملاتے ہوں ، اور دوسری میں بھی اس طرح ۔ تو جمع بین السورتین فی رکعۃ والی صورت بنے گی ، اور دوسرے احتمال پر کہ پہلی میں صرف بقرہ اور دوسری میں سورت مثانی پڑھتے تھے ،کوئی مطابقت نہ بنے گی ۔ (عمرہ ۱۰۷۰)

(۳) قر اُالاحنف،اس سے ترجمہ کے تیسر سے جزو سے مطابقت ہوگی کہ سورتوں میں تر بیپ مصحف کی رعایت ضروری نہیں۔علامہ نے لکھا کہ اسکو ہمارے اصحاب نے مکروہ کہا ہے،شرح ہدایہ میں بھی مکروہ لکھا اور یہی جمہورعلاء کا قول ہے جن میں امام احمد بھی ہیں کیونکہ تر تیپ مصحف عثانی کی رعایت مستحب ہے، اور لبعض نے اسکوفرائض میں مستحب قرار دیا ہے اور نوافل میں وسعت دی ہے کیونکہ ان کی ہر رکعت ستقل نماز ہے، امام مالک نے بھی اس میں کوئی حرج نہیں بتلایا۔

# محقق قاضى عياض كي شحقيق

آپ نے لکھا کہ تربیب سور جیسا کہ باقلانی نے کہااضح القولین میں اجتہادِ مسلمین سے ہے،حضور علیہ السلام سے نہیں ہے،اور منکوسا تلاوت سے ممانعت کو پورے قرآن مجید کو اس طرح پڑھنے پرمحمول کیا ہے البتہ تربیب آیات جس طرح مصحف میں ہے، اس کوسب نے بالا تفاق تو قیف من اللّٰہ قرار دیا ہے۔ (عمدہ ص٠١٠٣)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بعض حضرات نے ترتیب سور کو بھی باشٹناءِ انفال وتو بہ، توقیقی قرار دیا ہے اور میرا مختار بھی یہی ہے لیکن چونکہ صحابہ کرام کے نزدیک میہ حدِ وجوب تک نہ پنجی تھی اور صرف محسنات میں سے شار کی گئی، اس سے ریہ خیال عام ان کے نزدیک اجتہادی ہے۔

حضرت نے مزید قرمایا کہ بیری شرح مدیہ میں امام بخاری کی چاروں ذکر کردہ صورتن کو کر وہ لکھا ہے، اور امام طحاوی نے جائز لکھا ہے، میر بے نز کلھا ہے، میر بے نز کلھا ہے، میں کو ترجی سے بے میں کو ترجی سے بے میں کو ترجی ہے۔ سام ہورت تیپ سورتو قیق نہیں ہے ہے کیونکہ صحابہ نے تر تیب دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اکثر علماء کے نزد یک ترتیب آیات تو تو قیق ہے بالا جماع ، اور تربیب سورتو قیق نہیں ہے۔ نوافل میں حنفیہ نے قرائد کے تی میں ہرد کھت کو مستقل قرار دیا ہے (اگر چدو بے شفعہ بنایا ہے دودور کعت کو ) اس لئے ان میں ترتیب سورتجی نہیں ہے۔ دورتی فرائض میں ترتیب ضروری ہے۔

(۴) قر اُابن مسعودٌ،اس کی مطابقت بھی چوتھے جزو سے ہے،جس طرح فعلِ نبوی کی تھی۔ کیونکہ دوسری روایات سےان کا ابتداءِ سورت سے پڑھنامتعین ہوگیا ہے۔ (عمدہ۱۰۰)

(۵) قال قادۃ ﴿ علامہ عینی نے لکھا کہ تول قادہ کی کوئی مطابقت اجزاءِ ترجمۃ البخاری کے ساتھ نہیں ہے، گویا اس کو امام بخاری کے سرف اس لئے لائے ہیں کہ اس سے بھی چاروں اجزاء ترجمہ کا شوت ہوسکتا ہے، کیونکہ انہوں نے کتاب اللہ کے ہرطرح پڑھنے کو بلا کراہت

جائز کہاہے۔(عدوص ۱۰۱۱۳)

حافظ نے لکھا کہ ابن رشید نے کہا شاید امام بخاری تر دیوس رت کونہ اپنے ہوں ، اور اس لئے تر جہ میں نہ لائے ہوں کیونکہ بعض علاء

ہا کی کراہت منقول ہے، گرمیر نے دیک ان کی بد بات کی نظر ہے کیونکہ صحب دلیل کے بعد امام بخاری ایک رعایت نہیں کیا کرتے ،

اس کے بعد حافظ نے علامہ زین بن الممیر کا قول نقل کیا ہے کہ 'امام الگ ہر رکعت میں ایک سورت پڑھنے کے قائل ہے جیسا کہ حضرت ابن عرق نے فرمایا کہ ہر سورت کو دورکعت پر سورت کے لئے رکوع و ہجود میں حصہ مفرر ہے ( کہ ہر رکوع و ہجود یا رکعت کے لئے ایک سورت کا بل ملی چاہئے ) اور فرمایا کہ ایک سورت کو دورکعت پر تشیم نہ کیا جائے اور کی سورت کے جھے حصہ پر اکتفانہ کرنا چاہئے کہ باز قواسد نہ ہوگی ، اور خوال ہوگا ، گھر علامہ کھراس ہے قبل کی سورت پڑھی جائے کہ بیر تربیب مصحف کے خلاف ہے ، اگر ایسا کرے گا تو نماز تو فاسد نہ ہوگی ، گر خلاف اولی ہوگا ، گھر علامہ فیراس ہے قبل کی سورت پڑھی جائے کہ بیر تربیب مصحف کے خلاف ہے ، اگر ایسا کرے گا تو نماز تو فاسد نہ ہوگی ، گر خلاف اولی ہوگا ، گھر علامہ فیراس ہے قبل کی سورت پڑھی جائے کہ بیر تربیب مصحف کے خلاف ہے ، اگر ایسا کرے گا تو نماز تو فاسد نہ ہوگی ، مورکو بین ' ۔ (ختاب ری سے محضور علیہ السلام فیل کے خلاف ہوگا ، کی کونکہ وہ بیان جواز پڑھول بیل کے خلاف ہوگا ، کی خورکہ ہوگا ہوگا ، یک کونکہ وہ بیان بر حاب اسلام نے ایک بار نماز مضرب میں سورہ اعران پڑھی ، وہ حراس کہ معرف نہ بیل کہ مورکہ نہ بیل کہ کی کونکہ وہ بیل کہ کورون کی سورت کورون کر کھت میں پڑھی ، وہ رسا مسلم کے نماز مورکہ نہیں ، اورافضل کی ہے کہ فرضوں کی ہر رکعت میں مورکہ نہیں ، اورافضل کی ہے کہ فرضوں کی ہر رکعت میں میں اورافضل کی ہے کہ فرضوں کی ہر رکعت میں مورکہ نہیں ، اورافضل کی ہے کہ فرضوں کی ہر رکعت میں مورکہ نہیں ، اورافضل کی ہے کہ فرضوں کی ہر رکعت میں مورکہ نہیں کہ خوصوں کی ہر کیوں کرنے تو کہ نہیں ، اورافضل کی ہے کہ فرضوں کی ہر رکعت میں مورکہ کی دورکون کی دورکون کونوں کی تو دو نہ کہ نہ کی کونوں کی ہورکہ نہیں ، اورافضل کی ہے کہ فرضوں کی ہر رکعت میں مورکہ کی کونوں کی ہورکہ کی دورکون کی دورکون کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی خوال کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کونوں کونوں کی کونوں کونوں کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں

## (٢) مديث الباب حضرت انسُّ:

اس سے بھی امام بخاری نے ثابت کیا کہ ایک رکعت میں دوسورت پڑھنا درست ہے۔ لہذااس کی مطابقت بھی ترجمہ کے جزواول سے ہے۔ علامہ بینی نے کہا کہ یہی ند جب امام ابوصنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا (ایک روایت میں) اور دوسر سے اکابر کا بھی ہے، البتہ کچھ حضرات صعبی وغیرہ نے کہا کہ ایک رکعت میں علاوہ فاتحہ کے ایک سورت سے زیادہ پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ حضرت ابن عمر سے ایک محکمت میں علاوہ فاتحہ کے ایک رکعت میں مفصل کی سب سورتیں پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے میں ہے۔ حضرت ابن عمر سے ایک محکمت کی سب سورتوں کی جگہ ایک ہی سورت بنا کرناز ل فرماد ہے۔ لہذاتم ہرسورت کو اس کا حصد رکوع و جود سے دو۔ (داخرہ الطیادی ایپنا)

## کئے قرائیۃِ فاتحہ کی شرط لگاناصیح نہیں کہ بغیراس کے نماز ہی شیح نہ ہوگی خواہ دہ کتنا ہی قرآن مجید پڑھ لے۔ (عمدہ ص۱۰۳)

حضرت شاه صاحب رحمه الله كانفتر

آپ نے فرمایا کہ بظاہراگر چہ حدیث الباب میں ترک فاتحہ ہے، مگر خیال ہے کہ فاتحہ بھی پڑھتے ہوں گے، ورنہ جہاں اس سے اشتراط ور کنیتِ فاتحہ کی نفی ہوتی ہے، ایجابِ فاتحہ کی بھی تو نفی ہوگی، جومسلکِ حنفیہ کے بھی خلاف ہے۔

#### تحقيق لفظاجزاء وصحت

حضرت نے فرمایا کہ عام طور سے فقہاء کی عبادتوں میں بید دنوں لفظ آتے ہیں۔اور کہد دیتے ہیں کہ نماز سیح ہوگئی یا جائز ہوگئ حالانکہ وہان کے نزدیک بھی کراہت کے ساتھ ہوتی ہے کیان چونکہ ان الفاظ سے بظاہر کراہت کی نفی معلوم ہوتی ہے،اس لئے مخالفوں کواعتراض کا موقعیل جاتا ہے کہ ان کے نزدیک مکروہ بھی نہیں ہے،اس لئے بہتر ہوتا کہ فقہاءان دونوں لفظوں کی جگہد دوسر سے الفاظ استعمال کرتے، جن سے اعتراضات وارد نہ ہوتے اور مخالفوں کو تو حش بھی نہ ہوتا۔

پھر حضرت نے فرمایا کہ درحقیقت صح کالفظ صح المریش سے نہیں ہے، جوصحت باعتبار اوصاف پر دلالت کرتا ہے، بلکہ صرف ہزاء کے اعتبار سے ہے، لینی اجزاء تو پورے ہیں اگر چہ اوساف ہیں نقص اور کی ہے، اور بھی ایک لفظ لغت میں ایک معنی کے لئے وضع ہوتا ہے، پھرعرف میں اس معنی سے نکل جاتا ہے اور بلغاءِ لسان اس کومنی اول ہی کے لحاظ سے استعال کرتے ہیں توعوام کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ وہ دوسری طرف میں اس معنی کو بھول جاتے ہیں اور اس سے معانی کا تعدد بھی بلکہ موار دومواقع کا تعدد ہوتا ہے جیسے لفظ سے کو پیروں کے لئے پانی بہانے کے داسلے ہوتا ہے اور نفتح البحر کا لفظ سے ندر کی امواج کے لئے اور نفتح النواضح اونٹیوں کے پانی ڈھونڈ نے کے واسطے ہوتا ہے اور نفتح البحر کا لفظ سے ندر کی امواج کے لئے اور نفتح النواضح اونٹیوں کے پانی ڈھونڈ نے کے واسطے ہوتا ہے اور کے اس کے ہوتا ہے اور کے ساتھ معنی بدل جاتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ میں نے عربی سے فاری ٹی ترجمہ سیدعلی ہمدانی اور شیخ عبدائحق محدث دہلویؒ سے زیادہ اچھاکسی کائبیں دیکھا، بعینہ عربی کوفاری کردیتے ہیں بغیر نقذیم وتا خیر کے اور میر بے نزدیک آج کل کے فقہ وغیرہ کے ترجے قطعاً ساقط ہیں میر بزدیک جازت کا ترجمہ دواشد نہیں بلکہ دواں شدہے کہ چل گئی، بعنی مثلاً نمازتا کہ اس کے نقص وکی کی طرف اشارہ ہوجائے اجزاء کا ترجمہ یہ ہونا چاہئے کہ کچھ ہوگئے جیسے کہ ابھی حضرت ابو ہریرہ گا قول گزراہے فان لم تو د علے ام القر آن اجز آت کہ یہاں بھی اجز اُت کالفظ نقص پردال ہے۔

قولہ حبک ایا الن حضرت شاہ صاحب فے فرمایا کہ آس میں نیت کی تصویب ہے عمل کی نہیں ، کیونکہ اس سے پہلے حضور علیہ السلام فے مایمنعک النے سے اس پراعتراض کیا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی نماز کے لئے کسی سورت کا تعین کرلینا بہتر نہیں ، جیسا کہ کنز میں ہے ، البتدا بن نجیم نے ان سورتوں کی تیمین کو جائز بلا کراہت ، تلایا ہے جوحضور علیہ السلام سے مروی ہیں۔

#### امام بخاری کے توسعات

اوپر کی پوری تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام بخاری کی خصور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے بھی بھی کے ممل ہے جواز ثابت کیا ہے اور حضرت قنادہ کا یہ قول بھی پیش کردیا کہ سب قرآن مجید ہے خدا کا کلام ہے جس طرح بھی پڑھدو نماز ہوجائے گا، مگرہم نے اوپر حفرت ابن عراق قول بھی پیش کیا ہے کہ انہوں نے کی سورتوں کو ناپند کیا ہے، امام بخاری نے اس کو پیش نہیں کیا، کیونکہ وہ تو تو سعات کے در بے ہوگئے ، حالانکہ حضور علیہ السلام کا اکثری تعامل وہی تھا جس کی طرف حضرت ابن عمر نے اشارہ فرمایا ہے، کہ تر تیب مصحف کے خلاف بھی نہ ہو، ہر رکعت کے حضور علیہ السلام کا اکثری تعامل وہی تھا جس کی طرف حضرت ابن عمر نے اشارہ فرمایا ہے، کہ تر تیب مصحف کے خلاف بھی نہ ہو، ہر رکعت کے

لئے ایک ہی سورت کامل ہو (خواہ چھوٹی ہی ہو) ایک سورت کو دور کعتوں پر بھی تقسیم نہ کیا جائے ، اور نہ ناقص سورت پڑھی جائے۔ وغیرہ ہم کچھے مہیں کہتے ، حضرت ابن عمرٌ ایسے جلیل القدر صحابی کی تصریحات ہی حضرت قادةٌ کے قول سے معارض ہیں۔ یاد ہوگا ای طرح امام بخاری نے مساجد کے اندر سارے وہ کام جائز ثابت کئے تھے جوحضور علیہ السلام کے دورِ مبارک میں احیاناً یا کسی ضرورت کے تحت انجام یائے تھے۔

## باب يقرأفي الاخريين لفاتحة الكتاب

#### آ خری دونوں رکعتوں میں (صرف) سورہ فاتحہ پڑھی جائے

212: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبدالله ابن بى قتادة عن ابيه ان النبى صلح الله عليه وسلم كان يقرأفي الظهر في الاولين بام الكتاب وسورتين و فى الركعتين الاخرين بام الكتاب ويسمعنا الأية ويطول فى الركعة الاولى مالايطيل فى الركعة الثانية وهكذا فى العصر وهكذا فى الصبح

تر جمه کا کنت حضرت ابوقادهٔ روایت کرتے میں که نبی کریم علی خلم کی دورکعتوں میں سورهٔ فاتحه اور دوسورتیں اور (اس کے ساتھ) پڑھتے تھے اور پچپلی دونوں رکعت میں (صرف) سورهٔ فاتحہ پڑھتے تھے، اور ہم کوکوئی آیت (مجھی کبھی) سائی دیتی ہی ۔ اور پہلی رکعت میں اس قدر طول دیتے تھے کہ دوسری رکعت میں نہ دیتے تھے، اورعصرا ورضیح میں بھی یہی صورت تھی ۔

تشریک: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ دوسری دور کعتوں میں فاتحہ کے ساتھ ضم سورت کے بارے میں ہمارے تین قول ہیں،ایک یہ کہ اس سے تجدہ سہوآئے گا، دوسرا میکنہیں آئے گا، تیسرا می کہ نہ دوہ مسنون ہے نہ مکروہ ہے، بیقول فخر الاسلام کا ہے اور ای کو میں اختیار کرتا ہوں۔ ورنہ مشہور مذہب حفیہ پرا حادیث صحیحہ صریحہ کا جواب نہ ہوسکے گا۔ فافہم۔

حضرت شخ الحدیث وامت برکاتهم نے لکھا کہ ائمہ ثلاثہ کے نز دیک آخری دورکعتوں میں ضم سورت مکروہ ہے، الحدیث الباب، امام شافعی کا قدیم قول جمہور کے ساتھ ہے اور جدید میں فاتحہ کے ساتھ سورتیں ملانے کا استجاب ہے۔ ( کما فی الاوجز) لہذا امام بخاری کا ترجمة الباب ان پرروکے لئے ہوگا۔ (الا بواب ص ۲۸۲۸)

# باب من خافت القرآء ة في الظهر والعصر باب من خافت القرآء قفي الظهر والعصر بالكايان بسرة الماءت كي السكايان

۲۳۸: حدثنا قتیبة قال حدثنا جریو عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن ابی معمر قال قلنا لخباب اکان
رسول الله صلی الله علیه وسلم یقر أفی الظهر و العصر قال نعم قلنا من این علمت قال باضطراب لحیته
ترجمه ۲۳۸: حضرت ابومعمر دوایت کرتے ہیں کہ ہم نے خباب سے کہا کہ کیار سول خدا علیہ ظہراور عصر میں قرائة کرتے تھے؟ خباب نے
کہا، ہاں! ہم نے کہا، ہم نے کس طرح پہچانا؟ خباب نے کہا کہ آپ کی داڑھی کی جنبش ہے۔
تشریح: الا بواب ص ۲۲۲۸ میں ہے کہ بیمسلہ اتفاقی ہے، سب کے نزد یک یہی ہے اور حافظ نے لکھا کہ حدیث کی مطابقت ترجمة
الیاب سے واضح ہے۔

## باب اذااسمع الامام الاية

ואא

9 22: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعى قال حدثنى يحيى بن ابى كثير قال حدثنى عبدالله بن ابى كثير قال حدثنى عبدالله بن ابى قتادة عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بام الكتاب وسورة معها فى الركعتين الاوليين من صلواة الظهر وصلواة العصر ويسمعنا الأية احيانا وكان يطيل فى الركعة الاولى ترجمه 20 الاوليين من صلواة الظهر وصلواة العصر ويسمعنا الأية احيانا وكان يطيل فى الركعة الاولى مرجمه 10 مرجم 10 مرجمه 10 مرجم 10 مرجم 10 مر

## باب بطول فی الرکعة الاولیٰ پہلی رکعت کوطو مل کرے

ونہ ہے بڑھنے پر بابغیر سہو کے بھی محدہ کرنے کو کہتے ہیں۔ (الابواے ۲۱۲۸۷)

• ٤/٠: حدثنا ابونعيم قال حدثنا هشام عزريحيى بن ابى كثير عن عبدالله ابن ابى قتادة عن ابيه ان النبى صلح الله عليه وسلم كان يطول فى الركعة الاولىٰ من صلواة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك فى صلواة الصبح

تر جمہ میں ک: حضرت ابوقیادہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیاتیہ نماز ظہر کی پہلی رکعت طویل ادا فرماتے ،اور دوسری رکعت (پہلی کے اعتبار سے ) کم ہوتی تھی ،اوریہی صبح کی نماز میں (بھی ) کرتے تھے۔

تشری : حضرت نے فرمایا کہ حدیث الباب کی اسناد میں ابولعیم فضل بن وکین ۱۸۸ ھے نفی بیں اور امام اعظم کے تلمیذ ان کا نام عمر و بن حماد ہے رواق صحاح ستہ میں ہیں۔ ولادت میں ہوئی تھی ،۸۸ سال کی عمر میں انتقال فرمایا، سب ہی ناقد سن رجال نے ان کی توثیق ومدح کی ہے۔ میمونی نے امام احمد نے تقل کیا کہ وہ ثقة ،متيقظ وعارف بالحدیث تھے۔ پھرامتجان میں بھی ایسے ثابت قدم نکلے کہ ان جیساد وسرانہ ہوسکا۔ (ایانی الاحبار س ۱۸۳۲)

حضرت شاه صاحبٌ نَ اخَدَ حفظ وتثبت كا مجيب واتع يكى درب بخارى من ذكركيا تفار بوقيض البارى ١٧٦٠ من يكى به وكي لياجائد باب جهر الامام بالتامين وقال عطآء امين دعآء امن ابن الزبير و من ورآء ٥ حتىٰ ان للمسجد للجة وكان ابو هريرة ينادى الامام لاتفتنى بالمين وقال نافع كان ابن عمر لايدعه ويحضهم وسمعت منه فى ذلك خبراً

ا ٧٦٠: حدثنا عبدالله بن يوسف قبال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبدالرحمن انهما اخبراه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه' من وافق تامينه' تامين الملنكة غفرله' ماتقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المين مرجم المراح عدا عليه على الله عليه وسلم يقول المين مرجم المراح عدا عليه على المراح المراح المراح عدا عليه على المراح المرا

جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے ل جائے گی، اس کے اعلا گاناہ بخش دیے جائیں گائی شہاب کہتے ہیں کہ رسول خدا علیہ آئی آمین کہا کرتے تھے۔

تشریح: آمین کے جہروا خفاء کا مسئلہ بھی معرکة الآراء مسائل میں سے ہے، اس میں ہزاا ختلاف شافعیہ کا ہے اور بقول حضرت شاہ صاحب قدیم قول امام شافعی کا بیتھا کہ امام ومقتدی اسب آمین کا جہر کریں اور جدید قول بیہ ہے کہ صرف امام جہر کرے اور مقتدی اخفا کریں۔ شافعیہ نے قدیم قول امام شافعی کے قول جدید کو اضار نہ کر کے نزاعی صورت کو بڑھوا دیا ہے، حالانکہ امام کے آخری قول کو بی ترجیح و بنی چاہئے تھی، اور امام بخاری بھی چونکہ ان بی کے ساتھ ہیں۔ اس لئے وہ بھی حسب عادت مبالغانہ تراح قائم کررہے ہیں، یہاں حدیث الباب میں جہر کی کوئی صراحت نہیں ہے، اور صرف ''اذا من الا مام " کے لفظ سے جہر کا اثبات مشکل ہے، جسیا کہ ہم تفصیل کریں گے لیکن ترجہ وعنوانِ باب میں لجہ کے لفظ سے بیتا تر دیا ہے کہ ساری مجدلوگوں کی آئین کی وجہ سے گورنج جاتی تھی ۔ حالانکہ ہلکی آواز بھی اگر جمع کی ہوتو اس کی خاص کیفیت بن جاتی ہے۔ وار دوسرا دیا جہر کا بھی ہے، جس کے معنی محتلف تواز وں کی ملی جلی کی خوصوت مرتفی ضرور کہ ہیں ہے۔

## استدلال جهرآ مين يرنظر

امام بخاریؓ نے ترجمہ کے اندر حضرت ابو ہر رہ ؓ کا قول بھی پیش کیا ہے کہ وہ ایک وقت میں جب موذن تھے توامام سے فرماتے تھے کہ و کیھنا فاتحہ اتنی جلد ختم نہ کر دینا کہ میری آمین رہ جائے ، کیونکہ مقتدی کی آمین کا امام اور فرشتوں کے ساتھ بیک وقت ہونا مغنرت ذنوب کا موجب ہے، کیکن اس سے بھی جہرکا اثبات نہیں ہوتا۔

اس پر حضرت شاہ صاحبؒ نے بطور مزاح یہ بھی فر مایا کہ امام بخاری یہاں جبر آ مین ثابت کرنے کی فکر میں ایسے مشغول ہوئے کہ ناتحہ کی فرضیت ورکنیت بھی بھول گئے ، کیونکہ اس سے نو معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریر ؓ کوامام کے پیچھے فاتحہ کی فکر نہ تھی بلکہ صرف آ مین کی فکر تھی ، اس کی فرضیت ورکنیت بھی بھول گئے ، کیونکہ اس سے نو معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریر ؓ کوامام کے پیچھے فاتحہ کی فکر نہ تھی بلکہ صرف آ مین کی فکر تھی ، اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی پہلوان اپنے کپڑ سے اتار کراور کنگوٹ کس کرا کھاڑے میں اتر جائے اور وہ کشتی جیتنے کے خیال میں ایسا محوم ہوکہ اس کو اپنے کہڑ وں کا بھی خیال نہ رہے خواہ ان کوکوئی اٹھا کر ، بی لے جائے۔

### حضرت ابوہر مریّاہٌ کا اثر

حضرت کا ارشادگرائ اس لئے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ امام بخاریؒ نے اپنے رسالہ جزء القرائة خلف الامام ص سام سلک کے تائید میں خاص طور سے حضرت ابو ہر ہر ہ گااسم گرامی پیش کیا ہے کہ وہ قرائة خلف الامام کوضروری وفرض سجھتے تھے۔

یہاں تو صاف طور سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو ہر برہؓ امام کی قرائیۃ فاتحہ کو مقتدی کے لئے کافی سجھتے تھے، اور وہ صرف اس امر کا اہتمام فرماتے تھے کہ امام کے ساتھ آمین میں شرکت فرما کیں۔واللہ تعالی اعلم۔

اگر کہا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ اقامتِ صفوف وغیرہ کے کام میں مصروف ہوتے تھے،اس لئے وہ امام کے ساتھ فاتحہ نہ پڑھ سکتے سے، تو اللہ کے دور کا کہ البذا سے، بغیراس کے میری نماز امام کے بیچھے نہ ہوگی، البذا اقامتِ صفوف وغیرہ کا کام ایسے حضرات کے سپر دکرادیتے جوامام کے بیچھے قرائۃ فاتحہ کورکن وفرض نہیں بیچھی تھے، اورایسے صحابہ کی تعداد زیادہ بھی تھی کونکہ خودامام بخاری نے ہی ص کا میں اسی مقام پر کئی صحابہ کے نام ذکر کئے ہیں جوامام کے بیچھے قرائۃ کوضروری نہ بیچھتے تھے (حضرت ابن عمروغیرہ) اور ضروری بیچھنے والوں میں صرف حضرت ابو ہریرہ کا نام پیش کیا ہے، اوران ہی کا بیرحال تھا کہ خودامام بخاری کے اقرارِ نہ کور کے ہیں جوابا میں کہ خودامام بخاری کے اقرارِ نہ کور کے ہیں جوابات ہو گئی کے اقرارِ نہ کور کے ہیں جوابات ہو گئی کے اقرارِ نہ کور کے میں جوابات ہو گئی کے اقرارِ نہ کور کے میں کا بیرحال تھا کہ خودامام بخاری کے اقرارِ نہ کور کے میں جوابات ہو گئی کے اور ان ہی کا بیرحال تھا کہ خودامام کے بیچھے فاتحہ کی نہیں بلکہ صرف آمین کی فکرتھی۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میں نے ا^رت سراور کلکتہ میں بڑے مجمع میں برسرِ منبراعلان کر دیا تھا کہ ذخیرہ نقل میں کہیں بھی

مقتریوں کے لئے جہر کا حکم ثابت نہیں ہے۔

## ایک ہزار برس کا اشکال اور جواب

حضرت نفر مایا:۔اتنی مدت سے بیاشکال حل نہ ہوسکا کہ اذا امن الامام کی سیح غرض کیا ہے؟ اماس مالک نے فر مایا کہ صدیث اذا قال الامام و لا المصانین قولوا آمین سے مقتر یوں کے لئے آمین کامقام ووقت بتلا دیا گیا ہے۔اورای سے بیجی معلوم ہوا کتقسیم ہے، لہٰذاامام امین نہ کہے گا جس طرح خارج صلوٰ قامیں بھی امام یا مقتداء دعا نمیں کرتا ہے اور سب لوگ ان پر آمین کہتے ہیں۔دعا نمیں چیش کرنا امام کا کام ہے اور آمین کہنا سننے والوں کا کام ہے۔

حفیہ میں سے امام محمد نے امام ابوصیفہ کا ایک تو ل نقل کیا ہے کہ امام پر آمین نہیں ہے (کمافی موطا الامام محمد ) مالئیہ نے حدیث اذا امن الامام فامنوا کا جواب یددیا جب امام آمین کی جگہ پنچ تو تم آمین کہو، جیسے انجد، ایمن، اعرق البم وغیرہ بولتے ہیں کہنجہ، یمن، عراق یا تہامہ کے قریب پہنچا، شافعیہ نے دوسری حدیث (اذا ق ال انح ) میں پس و پیش کیا ہے اور حافظ نے فتح الباری میں خاصی تقریر کی ہے مگر شفا نہیں ہے، میں نے قسل انحظاب وغیرہ میں کشف حقیقت کی ہے اور جواب اشکال دیا ہے،

خلاصة حقيق انور: ايك مديث بانسما جعل الامام ليؤتم به اوراس كوراوي مديث كهيل بورى قل كرتے بين اوركهين اس كے مجم عكر الت بين اور دوسر ن درنبين كرتے ،امام سلم نے باب ايتمام المعاموم بالامام ك تحت حضرت ابو بريرة سے مديث قل ك حضور عليه السلام بمين نماز سكھاتے تھے، جس ميں يہ بھى فرماتے تھے كمامام سے پہلے كوئى ركن ادانہ كرو، جب وہ تكبر كے بتم بھى كہو، جب وہ السف المين كيتو تم آمين كہو، جب ركوع كرت قوتم بھى ركوع كرو، اور جب وہ سمع الله لمن حمدہ كيتو تم اللهم ربنا لك الحمد كہو،

نیزامام سلم نے اس سے پہلے باب التسمیع والت حمید والتامین میں بھی حفرت ابو ہریرہ سے صدیث قل کی کہ جب قاری غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کے اوراس کے پیچے مقتدی آمین کہیں، اوران کی آمین آسان والول کے ساتھ ہوجائے توان کے سب گناہ معاف ہوجائیں گے۔

امام بخاری بھی آ کے باب جھو المعاموم بالنامین میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نمبر ۲۵ کان الفاظ سے لائیں گے کہ جب امام غیر المعضوب علیھم و لا الضالین کے توتم آمین کہو کیونکہ جس کا قول (آمین) فرشتوں کے تول آمین کے ساتھ موافق ہوجائے گا تو اس کے گذشتہ گناہ سب معاف ہوجائیں گے۔

اس سلسلہ کی تمام روایات ہے معلوم ہوا کہ ان میں جہاں نماز کے سارے طریفے سکھائے گئے ہیں وہاں آمین کی جگہ بھی ہتلائی گئ ہے،ان احادیث میں امام کی آمین کا حوالہ دینا عیرضروری تھا،بس اتناہی ہتلا ناتھا کہ سورہ فاتحد نمٹ گئی،اب موقع ہے آمین کہنے کا۔

دوسری حدیث آئی ہے افدا امن الا مام فامنوا چونکہ بیاس قرر رکلا اہے،اور کسی بری حدیث کااوپروالی حدیث کی طرح جزونہیں ہے اور بیحدیث صرف آمین کی فضیلت ہتلانے کے لئے۔ ہاس لئے بیہ ہتلانا ضروری ہوگیا کہ آمین کس وقت کہو،اوراشارہ کیاامام کی آمین کی طرف پہلی کا مقصد بیانِ موضع ہے کہ آمین کا تلفظ کس وقت کرو۔ بید تقیقت ہے دونوں الگ الگ حدیثوں کی، جن کی وجہ سے اختلاف بندا ہوا جس کی تفصیل او پر گزری ہے مگر دونوں حدیثوں میں جہز ہیں ہے، کسی نے کہا کہ اگرامام جہز نہرے کیے جاگا؟ میں کہتا ہوں کہ جب بیہ ہتلادیا گیا کہ ام کے ولا المضالین کے بعد آمین کہنی ہے تواس کے جہرکی کیاضرورت باتی رہی؟

اس كعلاوه ايك حديث اور يهاذا احن القارئ فامنوا جسكوامام بخارى كتاب الدعوات ميس الرئيس كے بظاہروه ان دونوں

ک ایک ہونے کا فیصلہ نہ کر سکے، اس لئے حنب عادت دوجگہ لائے ہیں، حالانکہ یہ دونوں سنداو متنا ایک ہی ہیں، میرے نزدیک ایک پنیسر علیق کا قول ہے اور دوسری میں روایت بلمعنی ہے، امام بخاری نے وہ بجھ کر داخلِ صلوٰ قاور خارج صلوٰ قاکھم عام ظاہر کیا ہے۔ اور اذا امن الامام کوصرف داخلِ صلوٰ ق کے لئے سمجھا ہے۔

پھریدکہ میرے نزدیک اذا امن الامام سے اتحاد وقت بتلایا گیائے۔ کہ سب ساتھ کہیں امام، مقتدی و ملائکہ صدیث میں ہے کہ احب الکلام عنداللہ وہ جواس نے اپنے بندول فرشتوں کے لئے تجویز کیا ہے۔ سبحان اللّه وبحمدہ سبحان اللّه العظیم اور سبحان الملک المقدوس، معلوم ہوا کہ ملائکہ کی نماز بھی حفیہ کے موافق ہے اور وعدہ مغفرت بھی وہیں جہاں حفیہ کے موافق چیز ہے 'اذا وافق تامینہ ..... غفر له ما تقدم من ذنبہ' اور امام کی آمین بمدِ امامت نہیں ہے، بلکہ وہ بمدِ مصلی ہے، وہ بھی مقتدیوں کے درجہ میں ہوکران کے ساتھ کہتا ہے۔

#### احادیث جهر کا جواب

ابوداؤ دوتر مذی میں جو بیآیا ہے کہ جمر بہاصونہ اس کے بارے میں حنفیہ نے کہا کہ بھی بھی ایسا بھی ہوا ہے بتعلیم وغیرہ کے لئے ، جسیا کہ محدث ابن جریر نے بھی کہا کہ اکثر صحابہ و تابعین کا عمل آمین کا اخفاء ہی تھا۔ (الجو ہرائنتی ص۱۷۳۲) جو امام مالک کے مسلک ہے بھی ثابت ہوا ہے، کیونکہ وہ حتی الامکان تعام صحابہ و تابعین کو ہی لیا کرتے میں ۔

حضرت ؒ نے فرمایا کہ میں نے کشف الستر میں ہی ثابت کیا ہے کہ جہاں جہر ہواہے وہ بھی خفیف ہواہے، جوا خفاء ہی کے تکم میں ہے کہ کئی پاس والے نے یاصف اول والوں نے س لیا۔ جیسا کہ نسائی میں ہاور پوری بات نہ شعبہ نے نقل کی نہ سفیان نے ، شایدای لئے بخاری وسلم نے ان کی روایت کوئیس لیا۔ اور امام شافٹی کا نہ ہب متون میں ہے کہ جہر قرائة سے جہر آ مین کو پست کرے۔

حضرت ابو ہریرہ کی جس حدیث میں ہے کہ محبد گونخ اٹھتی تھی اور اس سے غیر مقلد استدلال کرتے ہیں، وہ حدیث ضعیف ہے، دوسرے اس میں بھی بیہے کہ پہلی صف والے سنتے تھے، (ابوداؤ د )

ابن ماجہ میں جو حتمی یست مع بھا اہل الصف الاول و یو تع بھا صوتھ. اس میں دونوں بے جوڑلفظوں کوجع کردیا ہے، یہ راوی ضعیف ہےاور شایدوہ آج کل کے عامل بالحدیث کی طرح ہوگا۔

واكل كى حديث مين يلفظ بحى ب"فسمعناها منه"جس معلوم جوا كربهى ن پايا بـ

حاصل مطالعہ: آخر میں حضرت نے فرمایا کہ خارج موضوع ہے جو پتے ملتے ہیں،ان سے مجھے یہی ساخ ہواہے کہ فاتحہ خلف الامام نہیں ہے، نہ رفع یدین ہے یعنی سلسلۂ ارتباط (دائیں بائیں کریوں کا)اور تفریع و تاصیل نہیں ہے کہ رفع یدین یا قرائیۃ خلف الامام پرکسی نے مسائل کی بنار کھی ہو۔

رفع یدین کے لئے تو قولی حدیث بھی نہیں ہے البتہ آمین کے بارے میں خارج سے بنائکتی ہے، جس میں خارجی حدیث سے غیرقوم کا آمین پر حسد کرنے سے جہر کی بات نکلتی ہے، مسند احمد میں ہے کہ یہود نے تم پر کسی بات میں اتنا حسد نہیں کیا جتنا کہ آمین پر کیا ہے لہذااس کی کثرت کیا کرو، میں نے اس کا جواب بھی کشف الستر میں دے دیا ہے۔

ایک استدلال پرنظر: جرآمین کے قائلین نے افد امن الامام سے استدلال کیا کہ امام کا جبرتو مقتہ یوں کو باخبر کرنے کے لئے ہے اور چونکہ مقتہ یوں کو بھی ای لفظ سے تکم ہوا اس لئے وہ بھی جبر کریں گے۔حضرتؓ نے فرمایا کہ اگر یہی اصول ہے تو حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ جب موذن اذان دیتو تم بھی ای طرح کہ ہوجس طرح وہ کہتا ہے، یہاں تو مثل کا لفظ بھی وارد ہوا ہے لہذا اس سے بی تکم نکال لوکہ سارے اذان سنے والے موذن کی طرح مینارہ پر چڑھ کراذان دیا کریں اور حدیث میں ہے کہ امام تکبیر کہتو تم بھی تکبیر کہو، لہذا جس طرح وہ زور

ے تکبیر کہتا ہے تم بھی بلندآ واز سے کہو، صدیث میں ہے کہ جب امام سمع الله لمن حمدہ کہو تم رسنا لک الحمد کہو، لہذااس کے جواب میں تم بھی دہنا لک الحمد زور سے کہا کرو۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حضرت سفیان ہے روایت جمرِ آمین کی ہے اور شعبہ سے بہت آ واز سے کہنے کی ہے ، حالا نکہ حدیث ایک ہی ہے اور خود سفیان کا ندہب بھی اخفاءِ آمین کا ہے ، لہٰذاتر جج اخفاء کے لئے ہی ہوگی ۔

پھر قرآن مجید کی آیات مبار کہ بھی بہی تلقین کررہی ہیں کہ دعامیں اخفاء بہتر ہے، ملامدابن تیمید دابن القیم نے کہا کہ آمین کے جہرو اخفا کے مسلمیں اختلاف مباح کا ہے۔ اور بعض مواضع میں جہرکوتر جیج بھی دی ہے، لہذا اختلاف زیادہ اہم نہیں ہے

حافظ ابن حجر کی علطی: حفرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ حافظ نے فتح میں جوجمہور کا قول جبر آمین کا قرار دیا ہے وہ قابل تعجب ہے، کیونکہ امام مالک بھی اور مالکیہ سب ہی اخفا کے قائل ہیں اور جبر کی صراحت کہیں بھی نہیں ہے۔ (معارف ص ۲۸۳۹۷)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ امام شافع گی آخری تالیف کتاب الام ہے، جیبیا کہ پہلے بھی اس کی تفصیل گذر چکی ہے اوراس کے س مارہ الم ہیں ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ سے فارغ ہوتو آمین بلند آواز سے کہے تا کہ اس کے پیچیے والے مقتذی اس کوئ کر اقتدا کریں، اور جب امام کہ تو وہ بھی کہیں، کیکن اس طرح پست آواز سے کہ وہ اپنے آپ کوئ ترج بند نہیں کہ بلند آواز سے کہ وہ اپنے کہ کوئ حرج بند نہیں۔ چرت ہے کہ امام شافع کے جدیداور آخری قول فیصل کے باوجود شافعیہ نے ان کے منسوخ شدہ قدیم قول کوا ختیار کر کے زاع کو باقی رکھا، اورامام بخاری نے اس اختلاف کواور بھی ہوادی، پھراس زمانہ کے غیر مقلدین تو ''دیوانہ راہو کے بسی است' کے مصداق ہیں ہی۔ ان کوتو مقلدین کے خلاف یرو پکینڈ مشنری تیز کرنے کا بہانہ جا ہے ، موال کا کہ بقول ان کے امام ابن تیب وغیرہ کے بھی اختلاف صرف مباح کا ہے۔

دوسری بات میں معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح شافعیہ کا امامِ صلوٰ قامقندیوں کی صحت دفساد کا ضامن نہیں بلکہ صرف ظاہری ا تباع ہے، اس طرح شایدان کا اپنے امامِ مذہب کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ جس بات میں چاہان کا قول قدیم اختیار کر لیا اور جب چاہا قول جدید لے لیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت نے بیبھی فرمایا کہ وائل کی حدیث میں بھی اضطراب ہے، اور غالبًا اس وجہ سے امام بخاریؒ اس کواپنی سیحے میں نہیں لائے، عالانکہ وہ اثباتِ جہراً مین کے لئے نہایت حریص تھے، اور امام مسلم نے بھی اس کی تخ تئے نہیں کی۔ تاہم وائل نے بیبھی کہا ہے کہ ہم سیجھتے ہیں کہ ہمیں سنتِ آمین سکھانے کے لئے جہر کیا ہوگا، (اخرجہ ابو بشر الدولا بی فی کتاب الاساء واکنی ص ۱۹۷۷) انو رامجمودص ۱۳۲۰ میں رجال کی بحث بھی قابل مطالعہ ہے۔

جمهور كا اختفاع آمين: "الزوائد" ص ١٠١٨ مين حضرت على وعبدالله بن مسعودٌ في نقل جواكده وبهم الله ، تعوذ اورآمين كاجهر نه كرت متحاور كنز العمال ص ١٣٣٩ مين حضرت عمرٌ كاقول م كهام جار چيزون كا خفا كرے: يتعوذ ، بهم الله ، آمين الله هم دب ولك المحمد غرض حضرت عمر على ، عبدالله بن مسعود ، ابرا بيم ختى ، جمهور صحابه و تابعين اور سارے الل كوف كا فد ب اخفاع آمين نے (معارف اسنن ص ٢١٨١٣)

## محقق امت حافظ ابوعمرا بن عبدالبر كاارشاد

آپ نے حدیث اذا امن الامام فامنوا سے استباط کیا کہ امام کے پیچیے قرائے نہیں ہے کوئکہ حدیث نے بتلایا ہے کہ مقتلی امام کے پیچیے قرائے نہیں ہے کہ وہ خامنوں ۲۱۳۲۱) کے آمین کہنے کا منتظر ہے، اور منتظر کے لئے مناسب سے کہ وہ خاموش رہے نہ کہ قرائت کرتار ہے۔ (معارف ۲۱۳۲۷) افا وات علامہ عینی تاریخ کی السلوۃ کی زیادتی بتلائی جواجھی افا وات علامہ عینی تاریخ کی السلوۃ کی زیادتی بتلائی جواجھی

جلد(۱۲)

زیادتی ہے اور اس پرشخ عبد الحق نے الجمع بین الصحیح سین میں متنبہ کیا ہے، اس سے منفر دہمی فضیلت میں شامل ہو گیا، ورندامام بخاری وغیرہ نے اس زیادتی کوئیس لیا ہے، ان کی روایات امام کے لئے یا مقتدی کے لئے یا دونوں کے لئے میں ۔ پھر لکھا کہ ملائکہ سے کون سے مراد میں؟ بعض نے کہا کہ حفاظت کرنے والے ہوں کے سارے فرشتے مراد میں اس خواظت کرنے والے بھی اور جوان کے اور ہیں وہ بھی حتی کہ ملاء اعلی تک اور آسانوں میں بھی جتنے ہیں۔ (عمدہ ص ۱۹۰۹) آگے بخاری کی صدیث میں وقالت المملائکة فی المسماء پر بینی کھا کہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دن فظ مراز نہیں ہیں۔ (۔ س ۱۱/۱۳)

### حضرت گنگوہی رحمہاللّٰد کاارشاد

آپ نے فرمایا کہ امام بخاری کا حدیث الباب سے جہرآ بین کے لئے استرلال او نہایت ہی بجیب وغریب ہے، کیونکہ اس کے کسی لفظ سے بھی ان کا مقصد نہیں ثابت ہوتا، اس پرمحشی علام دامت برکا تہم نے کھھا کہ حدیث اذا امن الا مام سے تو جہر کا جبوت کسی طرح ہوتا ہی نہیں نہدلالت نہ اشارة ۔ (لامع س ۱/۳۱۲)

### باب فضل التامين آمين كن كن كانسيات

٢ / ٢٤: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال اذاقال احدكم امين وقالت الملّنكة في السمآء امين فوافقت احدهما الاخرى غفرله على القدم من ذنبه

تر جمہ ۲۲ کے: حضرت ابو ہر بر اُروایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علیہ فیصلے نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی آمین کہتا ہے، اور ملائکہ آسان میں آمین کہتے ہیں، پھران دونوں میں (جس کی) ایک دوسرے کے موافق ہوگئ تواس کے گذشتہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

سندن کے: حافظ ابن جر نے لکھا:۔ یہاں امام بخاری اعرج کے واسط سے حضرت ابو ہریے گی صدیث لائے ہیں، جومطلق ہے، اور حالت نماز کے ساتھ مقید نہیں ہے اور فضیلت کے لئے حسب قول ابن المنیر " یہی کافی ہے کہ ایک مختصر سے لفظ کے کہنے پرجس میں کوئی بھی کلفت نہیں ہے۔ منفرت ذنو ب کا وعدہ الہی حاصل ہوجا تا ہے، اس اطلاق سے بیٹا بت ہوا کہ جو بھی قراءت فاتحہ کے بعد آمین کے گا، خواہ وہ نماز میں پڑھے یا خارج میں اس کو یہ فضیلت ل جائے گی ، گرمسلم شریف کی ای سند سے روایت میں "اذا قال احد کہ فی المصلواة آمین و برا سے یا خارج میں اس کو یہ فضیلت ل جائے گی ، گرمسلم شریف کی ای سند سے روایت میں "اذا قال احد کہ فی المسماء آمین" ہے جس سے نماز کی قید معلوم ہوتی ہے، لہذا مطلق والی روایات کو بھی مقید پرمحمول کر ناچا ہیئے ، البت ایک روایت ہمام عن الی ہر بریوہ امام احمد کے یہاں ہے جس میں اذا امین المقاری فامنو ا ہے، اس کو مطلق پر اتار سکتے ہیں اور ہر قاری کی قراءت فاتحہ پر آمین کہ نے کہ موضیلت ہوجائے گی ، خواہ نماز میں ہو یا خارج میں ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حدیث نہ کور میں قاری سے مراد بھی امام ہی ہو، کیونکہ حدیث نہ کور میں قاری سے مراد بھی امام ہی ہو، کیونکہ حدیث نہ کور میں قاری سے مراد بھی امام ہی ہو، کیونکہ حدیث ایک ہی ہونے کی ، خواہ نماز میں ہو یا خارج میں ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حدیث نہ کور میں قاری سے مراد بھی امام ہیں ہو یا خارج میں ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حدیث نہ کور میں قاری سے مراد بھی امام ہی ہو، کیونکہ حدیث ایک ہوئے ہیں ۔ (فتح الباری ص ۱۲/۱۸)

حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتهم نے لکھا کہ اگر ترجمۃ الباب کواطلاق پر رکھا جائے تو پھراس سے روایت الی داؤد کی تقویت ہوگی، جس میں ہے کہ'' آمین''مثل طالع اور مہر کے ہے محیفہ کے لئے الا بواب دالتر اجم للہخاری مس م ۲/۲۸۹)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ امام ابودا و داس صدیث کو باب التامین وراءالا مام کے تحت آخر میں لائے ہیں، اور اس سے تابت ہوتا ہے کہ قراءت فاتحہ کے بعد ہی نہیں بلکہ جودعا بھی کی جائے۔اس کے بعد امین کی مہراس پرضرورلگانی چاہیے، کہ اس سے بشارت قبولیت ملتی ہے۔ (بذل المجہ وص ۲/۱۰) اسی کے ساتھ یہ بھی گذارش ہے کہ حافظ نے جو کہا کہ سلم میں اس سند فی الصلوٰ ق کی روایت ہے، یہ تسامح ہے کیونکہ اس کے رادی حضرت ابو ہریرہ سے دوسرے ہیں، نیزیہ کہ امام بخاری کا رجحان بھی اطلاق کی طرف ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ کتاب الدعوات کے باب التا میں صحام میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لا کیں گئے کہ جب قاری آمین کہوتو تم بھی آمین کہوائخ وہاں بھی نماز کی قیدنہیں ہے۔ لہذا یہاں بھی امام بخاری نے ارادہ مطلق کا بی کیا ہوگا، غرض اس سے انکارنہیں ہوسکتا کہ حدیثیں دونوں تسم کی ہیں اطلاق والی بھی اور مقید بھی، اور فضیات دونوں بی کے واسطے معلوم ہوتی ہے بلکہ حدیث ابوداؤد فہ کور کے ذریعہ نے سے دونوں بی کے واسطے معلوم ہوتی ہے بلکہ حدیث ابوداؤد فہ کور کے ذریعہ نے دونوں بی کے واسطے معلوم ہوتی ہے بلکہ موافقت کی صراحت ابوداؤد میں نہیں ہے۔ واللہ تعالے اعلم

#### باب جهرالماموم بالتامين

#### مقتدى كابلندآ وازيه أبين كهنه كابيان

٣٣٠: حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن سمى مولى ابى بكر عن ابى صالح اسمان عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم و لاالضآلين فقولو آ امين فانه من وافق قوله وله قول الملّنكة غفرله ماتقدم من ذنبه

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول خداع بھنے نے فرمایا ہے کہ جب امام غیسر المعضوب علیهم و لا الضالین کے، تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا کہنا ملائکہ کے کہنے سے ل جائے گااس کے گذشتہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

تشری : علامہ عنی نے تکھا: ابن المنیر نے مدیث الباب سے ترجمۃ الباب کی مناسبت اس طرح بتلائی کہ حدیث میں آمین کہنے کو کہا گیا ہے اور تول کا اطلاق خطاب کے ساتھ جب ہوتا ہے تو وہ جربی پرمحمول ہوتا ہے کیونکہ اگر اسرار مقصود ہوتو اس کی قیدلگا دی جاتی ہے، علامہ عنی نے اس تاویل پر نقد کیا کہ مطلق کا اطلاق تو جروا خفاء دونوں پر ہوتا ہے، البذا اطلاق کی صورت میں جبر کی تخصیص بلاوجہ کا فیصلہ ہے، جو کسی طرح درست نہیں۔

ابن رشید نے یتاویل کی کہ اذا قبال الامام فقولوا میں مقابلہ تول کا تول ہے ہاورامام جرا کہے گاتو ظاہر یہی ہے کہ اس کی موافقت صفت جرمیں بھی ہونی چاہیے ،علامہ عینی نے کھا کہ بیتا ویل پہلی ہے بھی زیادہ بعید ترہے کیونکہ ظاہر کلام توبیہ کہ امام آمین بھی نہ کہوجیسا کہ امام مالک نے سمجھا کہ یہاں تقسیم کی گئے ہے کہ امام و لا المضالین کہتوتم آمین کہواور تقسیم شرکت کے منافی ہے، لہذا یہ کہنا کہ امام تو جرا کہ گائی بسرے سے محل ہے کیونکہ صدیث کا ظاہر توبیہ کہدر ہاہے کہ وہ کہ گائی نہیں، پھر جرسے کہنا کیونکر مرادہ وگا؟ اور اس کی صفت جرمیں متندی کا اتفاق کیونکر ثابت ہوگا؟ جب کہذات تول کائی ثبوت نہیں ہے۔

ائن بطال نے کہا کہ پہلے بیگز رچکا کہ امام جبر ہے آمین کہے گا،اور یہ بھی گذرا کہ مقتدی کوامام کی پیروی کرنی چاہنے ،الہذااس کو بھی امام کی طرح جبر کرنا چاہئے ،علامہ عینی نے فرمایا کہ بیتا ویل پہلی دو سے بھی زیادہ ابعد ہے،اور جو تلازم بتلایا ہے وہ بھی نا قابل تسلیم ہے کیونکہ اس سے تو یہ بھی لازم آئے گا کہ مقتدی امام کی طرح قرائہ کا بھی جبر کرے، حالا تکہ اس کا قائل کوئی بھی نہیں ہے،اور کرمانی نے بھی یہی تاویل کی ہے، شایدانہوں نے اس کوابن بطال سے ہی لیا ہواوران کی تاویل باطل میں شرکت کرلی۔

. غرض حدیث الباب ہے کسی در رجہ میں امام کا آمین کہنا تو نکل سکتا ہے، جس کوامام مالک ؒ کے علاوہ حنفیہ وغیرہ نے مانا ہے کیکن جبر کا اثبات نہیں ہوسکتا۔ (عمدہ ص۱۳/۱۱۳) حافظ ابن ججرؒ نے بھی فتح ص ۱۸۱۸ میں ابن بطال کی تاویل پر یہی اعتراض کیا ہے جوعلامہ عینیؒ نے کیا ہے اور دوسری تاویل کر کے پھھ بات بنانے کی سعی کی ہے، یوری بحث پہلے آپھی ہے،اس لئے اس کے جواب کی ضرورت نہیں۔

### باب اذاركع دون الصف

### صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لینے کا بیان

٣٣٠: حدثنا موسى بن اسمعيل قال حدثنا همام عن الاعلم وهو زياد عن الحسن عن ابى بكرة انه انتهى النبى صلح الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبى صلر الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصاً و لاتعد

ترجمہ: حضرت ابو بکر ہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کر پیم آبائی کے قریب اس حالت میں پنچے کہ آپ رکوع میں تھے تو انھوں نے اس ہے بل کہ صف میں شامل ہوں رکوع میں تھے تو انھوں نے اس ہے بل کہ صف میں شامل ہوں رکوع کردیا، پھراس کا ذکر نبی کر پیم آبائی ہے ہے کیا، آپ نے فر مایا: ۔ اللہ تہاری شوق زیادہ کر ہے، مگراب ایسانہ کرنا۔
تشریح: حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا: ۔ امام بخاریؓ کے نزدیک چونکہ مدرک رکوع مدرک رکعت نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے فاتح نہیں پڑھی،
اس طرح انھوں نے تو اتر سلف کے خلاف اپنی الگ رائے ہڑی گئی کے ساتھ قائم کرلی ہے، لہٰذا یہاں حضرت ابو بکر ہ سے واقعہ کی صدیث
لائے ہیں اور عنوان باب میں حکم کو حذف کردیا ہے، کہ ایسی رکعت معتبر ہوگی یا نہیں، وہ جانتے تھے کہ سارے علماء سلف معتبر مانتے ہیں، پھر
صاف طور سے کیونکر کہد دس کہ معتبر نہ ہوگی۔

حافظ ؒنے یہاں امام بخاری پرنقد کیا کہ اس بات کو بہت پہلے ابوا بِ المهة کے ساتھ لانا تھا، جہاں عورت کومردوں کی صفوف کے بیچے الگ سے تنہا کھڑے ہونے کا حکم بھی مستقل باب قائم کر کے بتلایا تھا، علامہ ینی نے لکھا کہ امام بخاری نے کسی کتاب کے بھی ذیلی ابواب میں باہم مناسبت تامہ کی رعایت نہیں کی ہے، اس لئے ہر باب کو سابق باب سے یک گونہ مناسبت کا فی ہے، اور یہاں بھی پہلے باب میں قراء قاتحہ کے بعد آ مین کا باب لائے تھے کہ فاتحہ اس پرختم ہوتی ہے اس کے بعد رکوع کو لے آئے، اتنی مناسبت کا فی ہے۔

علامہ عینی نے متعدداحادیث ذکر کر کے حضرت ابو بکرہ کا واقعہ تفصیل ہے دکھایا ہے اور یہ بھی بتلایا کہ بہت ہے صحابہ نے ان کے علاوہ بھی اس طرح جماعت میں شرکت کی ہے ، اور اس رکعت ورکوع کو بغیر فاتحہ کے معتبر سمجھا ہے ، بلکہ ایک واقعہ دوسحانی کا یہ بھی ذکر کیا ہے کہ دونوں نے اس طرح رکوع میں شرکت کی تو ایک ہیں بچھ کر کہ رکوع سے رکعت نہیں لمی ، کھڑا ہونے لگا کہ اس رکعت کو پڑھے ، دوسرے ساتھی نے اس کو بٹھلا دیا اور کہا گرتم نے تو رکعت پالی تھی ان سب واقعات کو پڑھ کرامام بخاری کا رسالہ جزءالقراءت پڑھا جائے کہ کسی طرح اس رکعت کو معتبر مانے پر تھا جائے کہ کسی طرح اس رکعت کو معتبر مانے پر تیار نہیں ہوئے ، اور جہور وسلف کے خلاف اینی رائے پر مصر رہے۔

اس کے بعد بیمسکد آتا ہے کہ صفوف رجال کے پیچھا گرکوئی تنہا کھڑے ہوکر نماز پڑھے تواس کا حکم کیا ہے، حافظ عینی نے لکھا کہ امام البورٹ ہے ہوگی مرکزاہت کے ساتھ ،اورجس ابوطنیفہ ،ابن المبارک،حسن بھری ،امام مالک ،شافعی ،ابو یوسف ،مجمہ ،اوزاعی وثوری وغیرہ کے نزدیک میچے ہوگی مرکزاہت کے ساتھ ،اورجس صدیث میں ہے کہ ایک شخص کی نمازصف کے پیچھے نہیں ہوتی اس کا مقصد یہ ہے کہ کا مل نہیں ہوتی جیسے لا و صدوء لسمن لم یسم اور لا صلوق لحجاد المسجد الا فی السم معلی و میں کمال کی نفی ہے ،اورابن ماجداوروابصہ کی حدیث معیف ہے۔امام شافعی نے بھی فرمایا کہ کہ کہا کہ رکوع نماز کا جزوجے ، جب وہ صحیح ہوتی تو میں اس پڑمل کرتا۔علامہ خطابی نے کہا کہ رکوع نماز کا جزوجے ، جب وہ صحیح ہوگیا ساری تو م سے الگ ہوکر تواسی طرح باتی اجتماع کی البتہ نماز مکروہ ہوگی ، کیونکہ حضور علیہ السلام نے لا تعدفر مایا ، کہ وہ نا پہندیدہ اور غیر افضل ہے۔

امام احمد، اسلحق وابن المنذ رشافعی، ابرا ہیم مخعی وغیرہ کے نزدیک اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ علامہ عینی نے یہاں دوسری احادیث بھی ذکر کر ہے، حس کریں، جن سے تنہاصف کے پیچھے نماز صحح نہ ہونے کا ذکر ہے اور علامہ نے ان کے رجال رواۃ کا ضعف ثابت کیا۔ (عمدہ صرا ۱۳/۱۱) اس سے بھی معلوم ہوا کہ بقول امام شافع اس بارے میں کوئی حدیث صحح قوی نہیں ہے۔

## باب اتمام التكبير في الركوع قاله ابن عباس عن النبي عَلَيْكُمْ و فيه مالك بن الحويرث

۵ / ۵: حدثنا اسخق الواسطى قال حدثنا خالد عن الجريرى عن ابى العلآء عن عمران بن حصين قال صلح على بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلواة كنا نصليها مع رسول الله صلح الله عليه وسلم فذكر انه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع

٢ ٤/٢: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه كان

يصلى بهم فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال اني لاشبهكم صلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم

تر جمہ ٢٥٥ : حضرت عمران بن حمين كابيان ہے كہ ميں نے بھرہ ميں حضرت علي كے ساتھ نماز پڑھى، عمران كہتے ہيں كہ اضول نے (يعنى على مرتضى ) نے ہميں وہ نماز ياد دلادى، جوہم رسول خدا عليق كے ساتھ پڑھا كرتے تھے۔ پھر عمران نے كہا كہ وہ جب اٹھتے تھے، اور جب جھكتے تھے، تجبير كہتے تھے۔

تر جمہ ۲۷ ک: ابوسلم حضرت ابو ہر برہ گئے متعلق روایت کرتے ہیں کدلوگوں کونماز پڑھاتے تھے تو جب بھکتے تھے ،اوراٹھتے تھے ،تو تکبیر کہتے تھے،اور جب (نمازے) فارغ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ میں نماز میں رسول خداع کے ساتھ تم سب سے زیادہ مشابہ ہوں:۔

تشری : حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ ترجمۃ الباب کے لفظ اتمام میں دومعنی لئے جاسکتے ہیں، ایک بید کہ تبر کولمبا کر کے پوری حرکت انتقالیہ پر بچھادیا جائے، دوسرے بید کہ تجبیرات صلوۃ کا عدد پورا کیا جائے جس میں ایک تبلیررکوع کی بھی ہے اورا گر چہ لفظ پہلے معنے کے لئے زیادہ مناسب ہے، مگرامام بخاری کی مراد دوسرے معنے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ بنی امیہ کے بارے میں یہ بات شہرت کو پہنچ بھی تھی کہ وہ تمام تعبیرات کا اہتمام نہ کرتے تھے، مثلا خفض کی حالت کے لئے تکبیرنہ کہتے تھے، اور عام طور سے بنی امیہ کے فیق و فجور پر نظر کرتے ہوئے، ان کے اس فعل کی تاویل بھی ضروری نہیں ، مگر حضرت عثمان سے بھی ایسی بات نقل ہوئی ہے۔ اس لئے اس کی وجہ پیش کرنی ضروری ہوگی۔

حدیث الباب میں بھی ای کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت علیٰ کی نماز کا ذکر مدح کے ساتھ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تکبیرات پوری کرتے تھے،اور حضرت ابو ہریرہؓ کا بھی ذکر دوسری حدیث میں آیا کہ وہ بھی ہرخفض ورفع کے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔

پھر یہ کہ حدیث میں جو یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر خفض ورفع پر تجبیر کہتے تھے، حالانکہ قومہ کی حالت میں بجائے تبہیر کے ہمیع وتجمید بھی مروی ہے، اس کی مزید وضاحت بھی حضرت ابو ہریہ گئے گئی ہے کہ دہ پوری (چار رکعت کی ) نماز میں ۲۲ مرتبہ تبہیر کہتے تھے۔ یعنی ہر رکعت میں پانچ کے حساب سے ہیں اورا کی تبہیر تحر ہے اور ایک دور کعت کے شہد سے اٹھنے کی بکل ۲۲ ہو گئیں علاوہ ہر رکعت کی سمیع و تجمید کی فی نہیں ہے۔ تجمید کے۔ کیونکہ حدیث تجمید کل ففض ورفع کا عموم غیر مقصود ہے، اس کا مقصد ترک تبہیر عند الحفض کا رد ہے، سمیع وتجمید کی فی نہیں ہے۔ افادہ انور: حضرت نے فرمایا کہ خفض یعنی جھلنے کے وقت ترک تبہیر کی بات حضرت ابن عمر سے بھی نقل ہوئی ہے اور میر المان ہے کہ وہ اس وقت رفع یہ بین بھی نہ کرتے ہوں گے، کیونکہ تبہیر ورفع یہ بین کا ساتھ ہے، اور عالباان کے ترک کا منشا ابوداؤد کی حدیث جہاد ہے، جس میں وقت رفع یہ بین کا ساتھ ہے، اور عالباان کے ترک کا منشا ابوداؤد کی حدیث جہاد ہے، جس میں

ہے کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھی لشکر والے جب کسی او نچے مقام پر چڑھتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، اور کسی وادی میں اترتے تھے تو تسبیح کرتے تھے، پھرراوی نے کہا کہ اسی طریقہ پرنماز بھی مشروع ہوئی ہے۔

میر بنزدیک بیآخری بات راوی کا اجتهاد ہے، اور جما ہیر صحابہ یک خالف ہے۔ نیز فر مایا کہ ایمی صورت میں ان کو اجتها و نہ چاہیے تھا
کیونکہ حضور علیہ السلام کو ۲۳ سال تک نماز پڑھتے دیکھا تھا ای طرح کرتے ہوئے۔ ٹیلہ کی چوٹی پر پہنچ کر تکبیر کہے اور بار بار کہے، پھرانحد ارک جھی جو السلام کو حت اگر ابتدا او پر ہی ہوئی ہے۔ عندالاستواء تو اس کا اعتبار ہے خواہ کچھ حصہ انحد ارکا بھی بحالت تکبیر ہوجائے۔ حضرت نے فر مایا کہ میر بے نزدیک نماز میں بھی بعدالرکوع اور بعدالیج و اسی طرح ہے، لیکن ابن عمر مخالف سمجھے، یہاں تسلسل ہے اور کڑیاں ہیں جو سفر والی صورت کی کر ٹیوں سے ملتی ہیں۔ فائل فیڈ اور بصورت تسلیم ہم کہیں گے کہ انحطاط کے وقت کی تکبیر صلوٰ قااگر چہ ظاہر وحس کے لحاظ ہے تو پستی کے کوقت ہے مگر شرعاوہ بلندی کی ہی ہے، کیونکہ تو مہ کی کا بہتدا بھی تو مہ کی حالت میں ہوجاتی ہے، اگر چہ وہ پھیل کرانحد ارمیں بھی پہنچ جاتی ہے۔ اگر چہ وہ پھیل کرانحد ارمیں بھی پہنچ جاتی ہے۔ اگر چہ وہ پھیل کرانحد ارمیں بھی پہنچ جاتی ہے۔ اگر چہ وہ بھیل کرانحد ارمیں بھی پہنچ جاتی ہے۔ اگر چہ وہ بھیل کرانحد ارمیں بھی بینچ جاتی ہے۔ اور دو تا بھی تو مہ کور جاتی ہے۔ اگر چہ وہ بھیل کرانحد ارمیں بھی بینچ جاتی ہے۔ اگر چہ وہ بھیل کرانحد ارمیں بھی بینچ جاتی ہے۔ اگر چہ وہ بھیل کرانحد ارمین بھی ہو جاتی ہے۔ اگر چہ وہ بھیل کرانحد ارمیں بھی بینچ جاتی ہے۔ اگر چہ وہ بھیل کرانحد ارمیں بھی بینچ جاتی ہے۔ اگر چہ وہ بھیل کرانحد ارمین بھی بینچ جاتی ہو جاتی ہے۔ اگر چہ وہ بھیل کرانحد ارمین بھی بھی بوجاتی ہے۔ اگر چہ وہ بھیل کرانکہ اس کہ بھی ہو جاتی ہے۔ انہوں کی کہ بعدر حقیقت ابقاء کی کیفیت ہے۔ ابتدا کی بین ہو جاتی ہے۔ ابتدا کی بینکسل کے انہوں کر بین ہو جاتی ہوں کو بیند کی بین ہو جاتی ہوں کی بین ہو جاتی ہوں کو بیند کی بین ہو جاتی ہوں کیا ہو بھی بیند کر بیند کر بیند کی بیند کر بیند کی بیند کی بیند کر بیند کی بیند کی بیند کی بیند کی بیند کر بیند کر بیند کر بیند کی بیند کے بیند کی بیند کی بیند کر بیند کی بیند کر بیند کر بیند کی بیند کی بیند کر بیند کر بیند کر بیند کر بیند کی بیند کر بیند ک

حضرت نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر سے جو نسو ک دفع ہین المسجد نین منقول ہے، وہ بھی شایدای لئے ہوگا کہ وہ خفض کی حالت میں تکبیر کو بہتر خیال نہ کرتے ہوں گے اس لئے رفع بھی ختم کیا،اگر چہ دفع یدین بین البحد تین کا ثبوت بھی ضرور ہے اور وہ کی طرح قابل رہنیں ہے۔اس لئے ہم کہتے ہیں کہ امر تکبیر عند اکفض بھی جب ان کے اپنے اجتہاد کے تحت تھا، ایسے ہی رفع یدین میں بھی ان کا اجتہاد تھا کہ کہیں اختیار کیا اور کہیں ترک کردیا۔

علامہ بنوریؒ نے معارف السنن ص ۲/۲۴ میں تکبیر عندکل خفض ورفع کی مخفر گرعدہ بحث کردی ہے، اس میں بھی امراء بنی امیہ کی طرف ترک تکبیرات عندالخفض کا ذکر کیا گیا ہے، اور لکھا کہ اکابرامت نے بڑوں کے اس فعل کوترک احیانا اور بیان جواز پرمحمول کیا ہے، اور فغ کی مخفر کا بین جومندا حمد سے حضرت عثمان گا کواول من ترک انگلیر کہا گیا ہے، اس کے مقابلہ میں طبرانی وغیرہ سے اول حضرت معاویہ یا زیاد کو دکھلا یا ہے۔ اور لکھا کہ ایک جماعت اہل علم نے اس کو اخفاء پرمحمول کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ کنز العمال ص ۴/۲۰۲ میں مصنف عبدالرز اق اور مصنف ابن ابی شیبہ سے حضرت انس کا ارشاد نقل ہوا ہے کہ بی کریم عقبی ہے ، حضرت ابو بکر ، حضرت عمر وعثمان ، تکبیروں میں کی نہ کرتے تھے اور ایک لفظ میں یہ ہے کہ بیسب تکبیروں کو پورا کرتے تھے، رکوع کے وقت بھی اور جب اٹھتے تھے اور جب بھی جھکتے تھے۔

ادرابوداؤدگی حدیث کو (جس میں حضور علیہ السلام سے تکبیر پوری نہ کرنے کا ذکر ہے) امام طحاوی نے دوسری احادیث و آثار کے مقابلہ میں گرایا ہے، حافظ نے بھی فتح ص ۲/۲۲۳ میں اس کوضعیف قرار دیا۔ ہے، اورامام بخاری کا قول ان کی تاریخ نے تقل کیا ہے کہ بی حدیث ہمارے نزدیک باطل ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام بخاری میں اتمام کی احادیث اس لئے لائے ہیں کہ ابوداؤد کی حدیث مذکور کا رد ہو جائے۔ اور اس کا نا قابل استدلال ہونا واضح کردیں۔ پھر بشرط تسلیم علماء نے کہا ہے کہ شاید حضور علیہ السلام نے ایسا بیان جواز کے لئے کیا ہو، یا یوری طرح جرنہ کیا ہو، یازیادہ تھینچ کر تکبیر نہ کہی ہوجس کوراوی نے عدم اتمام سے تعبیر کردیا۔ (فتح ص ۲/۱۸۳)

امام طحأوى كاارشاد

حافظ نے آخر میں یہ بھی لکھا کہ امام طحادیؒ نے نقل کیا کہ پچھلوگ صرف رفع کے دقت تکبیر کہتے تھے اور خفض کے دقت نہ کہتے تھے ، اور بخوا میہ بھی اس کوفقل کیا کہ دہ تکبیر تھے ، بنا المنذ رنے حضرت ابن عمرا در بعض سلف سے بھی اس کوفقل کیا کہ دہ تکبیر تختی تا کہ انقلالت میں امام کا اتباع کریں للہذا منفر دکو ضرورت ادر بعض نے منفر دوغیر منفر دکا فرق کیا کہ تکبیر مقتدیوں کے خبر دینے کے لئے تھی تا کہ انقلالت میں امام کا اتباع کریں للہذا منفر دکو ضرورت

نہیں، کیکن بالآخرمشروعیت تکبیرات عند کل خض ورفع پر ہی استقرار ہو گیا ہے ای لئے جمہور کے نزد یک علاوہ تکبیرتحریمہ کے سب تکبیرات متحب قرار پاگئیں۔صرف امام احمداوربعض اہل ظاہر نے ان سب کو واجب کہا ہے۔

## باب اتمام التكبير في السجود

## سجدول میں تکبیر کے بورا کرنے کابیان

2003: حدثنا ابوالنعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبدالله قال صليت خلف على بن ابى طالب انا و عمران بن حصين فكان اذا سجد كبرواذارفع راسه كبرواذا نهض من الركعتين كبرفلما قضى الصلواة اخذبيدى عمران بن حصين فقال قدذكرنى هذا صلواة محمد صلر الله عليه وسلم اوقال لقد صلر بنا صلواة محمد صلر الله عليه وسلم

۵۳۸: حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشيم عن ابى بشرعن عكرمة قال رايت رجلاً عندالمقام يكبر فى كل خفض و رفع واذا قام واذاوضع فاحبرت ابن عباسٌ فقال اوليس تلك صلوة النبى صلح الله عليه وسلم لاام لك

تر جمہ کا کہ: مطرف بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اور عمران بن حمین نے حضرت علی بن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی تو (میں نے ان کو دیکھا کہ) جب وہ سجدہ کرتے تھے، تکبیر کہتے تھے، اور جب اپنا سر (سجد ہے ) اٹھاتے تھے، تکبیر کہتے تھے، اور جب اپنا سر (سجد ہے ) اٹھاتے تھے، تکبیر کہتے تھے، ور جب دو رکعتوں سے (فراغت کر کے تیسری رکعت کے لئے ) اٹھتے تھے، تجبیر کہتے تھے، چنانچہ جب ہم نماز پڑھ چکے، تو عمران بن حمین نے میرا ہاتھ کی کہا نے اور جب کہا کہ اندوں نے ہمیں حضرت میں میں حضرت میں ایک اور (مجھ سے ) کہا کہ اس محفوں لیعنی علی مرتفعی اس میں میں حضرت میں میں نے دولا دی ، یا یہ کہا کہ بے شک انھوں نے ہمیں حضرت میں میں نے کہا کہ بے شک انھوں نے ہمیں حضرت میں میں نے کہا کہ بے شک انھوں نے ہمیں حضرت میں میں نے کہا کہ بے شک انھوں نے ہمیں حضرت میں میں نے کہا کہ بے شک انہوں کے ہمیں حضرت میں میں نے کہا کہ بے شک انہوں کے ہمیں حضرت میں نے کہا کہ بے شک انہوں کے ہمیں حضرت میں نے کہا کہ بے شک انہوں کے بھوں کے کہا کہا کہ بے شک انہوں کے بھوں کے کہا کہ بے کہا کہ بے کہا کہ بے شک انہوں کے بھوں کی بھوں کے بھوں کی بھوں کے بھوں کی کھوں کے بھوں کے بھوں کے بھوں کے بھوں کے بھوں کے بھوں کی بھوں کے بھوں ک

تر جمہ ۱۲۸ کے: حضرت عکرمہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک شخص کو مقام (ابراہیم) کے پاس دیکھا کہ وہ ہر جھکنے اور اٹھنے میں ، اور جب کھڑا ہوتا تھا، اور جب میٹھتا تکبیر کہتا تھا، میں نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ( کہ پیکسی نماز ہے ) انھوں نے کہا، تیری ماں ندر ہے، کیا یہ نبی ملفظے کی (سی) نماز نہیں ہے۔

تشری : یہاں بھی اتمام تجبیر کی تشریح مثل سابق ہے، حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ ہوسکتا ہے اس باب اور سابق میں بھی اتمام سے مراد صرف اتیان ہو، کففس تجبیر کا کہنا ہی اتمام ہے اور اس کا ترک تفصیر ہے، لہذا دوسری تاویلوں کی ضرورت نہ ہوگی ، حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے اس پر حاشیہ میں بچھتا ئیدی وجوہ بھی چیش کیس ، کیکن یہ بھی لکھا کہ ظاہر ہے اتمام کے اپنے اصل معنی ہی امام بخاری کی مراد معلوم ہوتے ہیں، جس کی تفصیل پہلے گذری ہے۔واللہ تعالی اعلم (لامع س ۱/۳۱۵)

قولہ او لیس تلک صلوۃ النبی ﷺ اس پرحضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایاد یکھا جائے کہ حضرت عکر مدکنتی غلط نبی میں پڑ مجھے تھے کہ ایک امر منکر (ترک تکبیر) کوسنت اور سنت (تنجبیر ہررکن) کو منکر سمجھے ہوئے تھے ای لئے حضرت ابن عباسؓ نے تنتی کے ساتھ اس کاردکیا اور بتلایا کہ اصل سنت نبویہ تو تنجبیرات کو پوراکر نا ہی ہے ، تراجم بخاری بھی اسی طرف مثیر ہیں کہ ابوداؤد کی حدیث عدم اتمام تکبیر والی ے غلط بنی نہ ہوا درامام بخاری نے اپنا مختار بھی اتمام ہی ہٹلایا اوراس کومتعدوتر اجم سے ظاہر کیا۔

### باب التكبيراذا قام من السجود

#### سجدوں سے جب (فارغ ہوکر) کھڑا ہو تواس وقت تکبیر کہنے کابیان

9 % : حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين و عشرين تكبيرة فقلت لابن عباس انه احمق فقال ثكلتك امك سنة ابى القاسم صلح الله عليه وسلم وقال موسى حدثنا ايان قال قتادة حدثنا عكرمة

402: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرنى ابوبكر بن عبدالرحمن بن المحارث انه سمع اباهريرة يقول كان رسول الله صلح الله عليه وسلم اذاقام اتى المصلوة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده عين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهوقآئم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوى ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يرفع على الصلواة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وقال عبدالله بن صالح عن الليث ولك الحمد

تر جمہ ۲۹ کے: حفرت عکر مدروایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو اس نے بائیس ۲۲ تکبیریں کہیں، میں نے حضرت ابن عباس بولے، کہ تیری مال تجھے روئے، ابوالقاسم علیہ کے کسنت یہی ہے، اورمویٰ نے کہا ہم سے ابان نے بہت قادہ و مکر مدروایت کیا۔

ترجمہ کے ۔ حضرت ابو بحر بن عبد الرحمٰن بن حارث روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ گویہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول خدا علیہ اللہ بھر ہوتے سے کھڑے کے گھڑے ہیں کہ میں افت رکوع کرتے سے کھیر کہتے سے بھر رکوع سے اپنی پی اللہ لمن حمدہ کہتے سے بھر کھڑے ہیں ربنا لک الحمد کہتے سے پھر جب (سجدہ کے لئے) جھئے لگتے ، تکبیر کہتے سے بھر جب اپنا ہم (سجدے سے ) اٹھاتے ، تکبیر کہتے سے ، پھر جب اپنا ہم (سجدے سے ) اٹھاتے ، تکبیر کہتے سے ، پھر جب بیٹھ کرا شہتے سے ، پھر جب اپنا ہم (سجدے سے ) اٹھاتے ، تکبیر کہتے سے ، پھر جب اپنا ہم (سجدے سے ) اٹھاتے ، تکبیر کہتے سے ، پھر جب بیٹھ کرا شہتے سے ، پھر جب اپنا ہم (سجدے سے ) اٹھاتے ، تکبیر کہتے سے ، پھر جب بعدہ کرتے سے کہیر کہتے سے ۔ اٹھاتے ، تکبیر کہتے سے ۔ پھر کہا ہو اور جب دورکعتوں سے بیٹھ کرا شہتے ہیں ، وہرے میں کوئی اور ہے ۔ لہذا یہ ضروری نہیں کہ حضرت ابو ہم ریڑ کو مقعین کیا ہے وہ شجح نہیں ہے کونکہ امام طحاوی نے اس کی تصریح نہیں کی ہے ۔ پھر کیا مناسب ہے امام طحاوی نے اس کی تصریح نہیں کی ہے ۔ پھر کیا مناسب ہے کہ بہنست کی جائے ، اور حضرت ابو ہم ریڑ السے جلیل القدر صحائی کواحمتی کہلوایا جائے۔

ایک لفظ میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہر بر گاکا تذکرہ کیا گیا حضرت ابن عباس کے پاس تو فرمایااو لیس تلک صلواۃ رسول اللّه صلبی اللّه علیه و سلم اورساروایت میں احمق کالفظ ہے، مرامام طحاوی مدیث خلف شخ والی ہے اور اس میں احمق کالفظ ہے، مرامام طحاوی کے تصریح نہیں کی کہ وہ شخ کون تھے۔

قولہ ویکبو حین یقوم من الشتین. حضرتؓ نے فر مایا کہ امام ما لکؓ کے یہاں قاعدة اولی کے لئے تکبیر نہیں ہے بلکہ شل رکعت اولی کے کھڑے ہوکرہے ممکن ہے امام بخاری نے یہاں اس کی طرف اشارہ کیا ہواور ثابت کیا کہ یہاں بھی تکبیرہے۔

قوله في برركعت مين پاخ تكبير بين تكبيرة پرالا بواب ١٢٥٢ مين قسطلاني سي كلها: برركعت مين پاخ تكبير بين للبذا جار ركعت والى نماز مين ٢٠ هو كين علاوه تكبير تحريم بير قيام من التشهد الاول كاور تين ركعات والى مين ستر ه دو دالى مين گياره هو كين اور پانچون وقت مين ٩٣ چورانو كيكبير هو كين -

اذا قام من السجود تحقيق انيق

حضرت شاہ صاحبؒ نے جوفر مایا کہ جس نے امام طحاویؒ کی طرف یہ نبیت کی کہ انہوں نے شخ ابو ہریر ہ گوقر اردیا، وہ سیح نہیں ہے، اس کی گرہ عمدۃ القاری ص ۱۲۳سے علق ہے، کیونکہ اصل مغالطہ علامہ عینی ہی کو ہوا ہے، انہوں نے قولہ خلف شخ پر لکھ دیا کہ اس کو امام طحاوی نے اپنی روایت میں ابر ہریرہ بیان کیا ہے۔ اور پھر ان کی روایت بھی نقل کی مگر اس میں شخ کا لفظ نہیں ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ کے چھے نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور ان کے لئے عکر مہنے احمق کا لفظ نہیں کیا ہے غرض روایات دو ہیں اور اس طرح کوئی اشکال باتی نہیں رہتا۔ فللہ در المشیخ الانور ۔ فرق ص ۱۸۲۳) دوسری روایت نہ کورہ کا حوالہ عینی وحافظ دونوں نے طحاوی کے علاوہ صند احمد وطبر انی کا بھی دیا ہے۔ (فقح ص ۱۸۲۸)

## باب وضع الاكف على الركب في الركوع وقال ابوحميد في اصحابه امكن النبي صلح الله عليه وسلم يديه من ركبتيه

ا 20: حدثنا ابوالوليد قال حدثنا شعبة عن ابى يعفور قال سمعت مصعب ابن سعد صليت الى جنب ابى فطبقت بين كفى ثم وضعتهما بين فخذى فنهانى ابى وقال كنا نفعله 'فنهيناعنه' وامرنآ ان نضع ايدينا على الركب

تر جمہ: حضرت معصب بن سعدٌ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے پہلو میں (ایک مرتبہ) نماز پڑھی، تو میں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو طاکر اپنی را توں کے درمیان میں دبالیا، مجھے میرے باپ نے منع کیا، اور کہا کہ ہم ایسا کرتے تھے، تو ہمیں اس ہے منع کر دیا گیا، اور ہمیں تھم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھ (رکوع میں) گھٹوں پر رکھ لیا کریں۔

تشری : امام بخاری نے اس باب میں رکوع کے دفت ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کی سنیت ہٹلائی ہے، اور تظیق کا رد بھی کیا ہے جو حضرت ابن مسعود اور تا ہم بخاری نے اس باب میں رکھنے کی سنیت ہٹلائی ہے، اور تظیق کا رد بھی کیا ہے جو حضرت ابن مسعود اور تا ہم روی ہے، امام تر فدی سے مروی ہے، امام تر فدی سے اور یہ بھی کہا گیا کہ شاید حضرت ابن مسعود اکوننے کی خبر نہیں ہوئی ۔ لیکن یہ بات حضرت ابن مسعود سے ستجد ہے کیونکہ وہ قدیم الاسلام ہیں اور حضورا کرم علیقت کی خدمت مبار کہ میں اکثر اوقات گزارتے تھے اور آخر تک حضور علیہ السلام کے ساتھ رہ ہیں کہا گیا کہ خدمت مبار کہ میں اکثر اوقات گزارتے بھی کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے ہیں سہولت تھی اور اس کے حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے ہیں سہولت تھی اور اس کی اجازت بھور رخصت بعد کودے دی گئی تھی جب لوگوں پڑھیتی شاق ہونے گئی تھی۔ اور حضرت ابن مسعود جبائے رخصت کے عزیمت پر عامل اجازت بطور رخصت بعد کودے دی گئی تھی جب لوگوں پڑھیتی شاق ہونے گئی تھی۔ الہٰذاجن لوگوں نے حضرت ابن مسعود پڑ براس بارے میں طعن کیا ہے، وہ افراط فی الحصب ہے ، ؛ ( کیونکہ حنفیہ کے بہت سے مسائل میں ان کی تائید کی کروہ ان کے ساتھ ہی تحصب بر سنے گئی تھے، واللہ اعلم )۔ افراط فی الحصب ہے ، ؛ ( کیونکہ حنفیہ کے بہت سے مسائل میں ان کی تائید کی کروہ ان کے ساتھ ہی تحصب بر سنے گئی تھے، واللہ اعلم )۔ حضرت نے فرمایا کہ تھیتی کا جب تے جسبتم رکوع کروہ وہ تو حضرت نے بھی ہے ، مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کا ارشاد مردی ہے کہ جب تم رکوع کروہ تو حضرت نے بھی ہے ، مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کا ارشاد مردی ہے کہ جب تم رکوع کروہ تو حضرت نے بھی ہے ، مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کا ارشاد مردی ہے کہ جب تم رکوع کروہ تو حضرت نے بھی ہے ، مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کا ارشاد مردی ہے کہ جب تم رکوع کروہ تو حضرت کے بھی ہے ، مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کا ارشاد مردی ہے کہ جب تم رکوع کروہ تو حضرت نے بھی ہے ، مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کی ارساد کی اور تو بھی تصورت کے کہ جب تم رکوع کروہ تو بھی تعرب تو کو بھی تعرب تیں کو تو کو بھی تعرب تھیں کے کہ جب تم رکوع کروہ تو بھی تعرب تھیں کو بھی تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی تعرب تو کی کو بھی تو بھی تھیں کو بھی تو بھ

چاہے تطبیق کرو، چاہے گھٹنوں پر ہاتھ رکھو۔اس سے معلوم ہوا کہ حفرت علی بھی دونوں کو برابر سجھتے تھے،لہذاتطبیق کو کروہ بہ کراہتِ تنزیہ بھی نہیں کہہ سکتے ، نیز علامہ عینیؓ نے لکھا کہ حفرت عمرؓ نے بھی تطبیق کرنے والوں کونمازلوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ (عمدہ ۱۲۷)

## باب إذالم يتم الركوع

## ا گرکوئی شخص رکوع کو پورانہ کر ہے

201: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال راى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود وقال ماصليت ولومت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلح الله عليه واله وسلم

تر جمہ ۲۵۷: حضرت زید بن وہب کا بیان ہے کہ حضرت حذیفہ ؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور بجدوں کو پورا نہ کرتا تھا، انہوں نے (اس سے ) کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی،اورا گرتو مرے گا، تواس دین کے خلاف پر مرے گا، جس پراللہ نے مجمع تیالیے کو پیدا کیا تھا۔

تشرتے: یہاں سے امام بخاریؒ نے متعدد ابواب تعدیلِ ارکان کی ضرورت واہمیت بتلانے کے لئے باندھے ہیں، اور حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ جس قدرتا کید تعدیلِ ارکان کی نماز میں ہے اور کسی کی نہیں ہے، تقریباً بچاس صدیثیں اس میں وارد ہیں، اور اس کو فطرۃ نبی بتایا ہے، جواظہارِ اہمیت کے لئے کافی ہے۔

تعدیلِ ارکان یہ ہے کہ بدن ہیئت طبعی پر پہنی جائے اور حرکت انقال مبدل بہ سکون ہوجائے۔ حافظ ابن جمر نے لکھا کہ طمانینتِ مطلوبہ فی الصلوۃ یہ ہے کہ جرکت جاتی رہے، جیسا کہ اس کی تفسیر حدیث ابی حمید (ص۱۹۵۵) میں آنے والی ہے (فنج ص۱۸۵۷) ہے۔ السط مسانی نیا مرمبازک اٹھا کرمستوی ہوجاتے حتی کہ ہرعضوا پی السط مسانی نیا مرمبازک اٹھا کرمستوی ہوجاتے حتی کہ ہرعضوا پی جگر قرار پکڑلیتا تھا۔ (فنج ص۱۹۵۵)

قوله ما صلیت پرحافظ نے لکھا کہ بیضورعلیہ السلام کارشادِ مسینی للصلواۃ کی نظیرہے، آپ نے اس کوفر مایا تھا کہ تم نے نماز نہیں پرحمی (فتح ص ۲۱۸۸) علامین کے حافظ کا قول نہ کو نقل کرے پھر علامینی کا قول نقل کیا کہ مراوصلوۃ کاملہ کی نفی ہے، البذا نفی کمال صلوۃ کی ہوئی، حقیقتِ صلوۃ کی نہیں، اور یہی ند بہ امام ابوصنیفہ وامام محکہ کا ہے کہ رکوع میں طمانیت فرض نہیں ہے، بخلاف امام ابویوسف کے (عمدہ ص ۲۱۲۲) (کیوں کہ وہ اس مسئلہ میں امام شافی وغیرہ کے ساتھ میں) حنفیہ کے نزدیک اگر تعدیل ارکان نہ کر ہے تو اس کا بیغل محروہ تحریمی ہوگا کیونکہ دوسری حدیث سے نماز کا درست ہونا مع نقصان کے ثابت ہوا ہے جس سے وجوب کا درجہ لکاتا ہے اور ترک واجب سے اعادہ واجب ہوتا ہے، نہ کرے گا تو ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نماز ہی سرے سے نہیں ہوتی۔

## باب استوآء الظهر في الركوع وقال ابوحميد في اصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصرظهره

(رکوع میں پیٹے کر برابر کرے کا بیان) اور ابوحمید ؓ نے اپنے دوستوں کے جلسہ میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا' اس کے بعدا پنی چیٹے کر جھکا دیا۔ تشریح: علامینی نے لکھا کہ استواءظہرے مرادیہ ہے کہ بیٹھ کررکوع میں سیدھا کرلے، اور سرکوبھی اس کے برابر کرلے نداونچا کرے نہ نیچا کرے نہ نیچا کرے نہ نیچا کرے۔ اس تعلیق کوامام بخاری آگے باب سنته المجلوس فی التشهد میں موصولاً بھی لائیں گے۔ (عمدہ ص ۱۲۷)۳)

#### باب حداتمام الركوع ولااعتدال فيه والطمانينة

#### رکوع کے بورا کرنے اوراس میں اعتدال واطمینان کی مدکابیان

20m: حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال اخبرنى الحكم عن ابن ابى ليلى عن البرآء قال كان ركوع النبى صلح الله عليه وسلم وسجوده و بين السجد تين واذار فع من الركوع ماخلاالقيام والقعود قريباً من السوآء

ترجمه ۵۵۳: حفرت براءروایت کرتے ہیں، کہ نبی کریم میں گارکوع اور آپ کے تجدے اور تجدول کے درمیان کی نشست اور (وہ عالت ) جب کہ آپ رکوع سے اپناسرا ٹھاتے تھے ،تقریباً برابر ہوتے تھے بجز قیام اور تعود کے (کہ پیطویل ہوتے تھے۔

تشریح: حضرت نے فرمایا کدراوی نے یہاں چار چیزوں کا برابر ہونا بتلا یار کوع، جود، تو مدوجلسہ، اور قیام وتعود کوشنٹی کیا کیونکہ حضور علیہ السلام کے قیام میں تو تنوع فابت ہوا ہے بھی بہت طویل بھی کیا ہے اور بھی بہت مختصر بھی ۔ حب موقع وضرورت چنا نچہ بھی آپ نے شح کی نماز میں معود قبین بھی پڑھی ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ طویل قرائۂ شروع فرمائی اور کی بچہ کے دونے کی آواز کی تو رکوع کردیا۔ بیسب پچھٹا بت ہے، مگر رکوع و جود میں غطر بود کہیں ٹابت نہیں ہے، یعن ان کا پیانہ تقریباً کیساں ہی رہاہے، اور سلم شریف میں جو قیام و تعود اور ان چاروں کی برابروالی روایت ہے وہ بظاہر مسامحت ہے، اور تسویر فی چارہی میں ہے۔

میرے نزدیک مرادِشارع ظاہر و متعین ہوجانے کے بعدراویوں کے الفاظ پر جمود کرنا مناسب نہیں، ندان میں تاویل کی ضرورت اور جس نے تاویل کی اس نے تناسب کی بات نکالی ہے کہ اگر قرائۂ طویل ہوتی تھی تو باقی افعال میں بھی طوالت ہوتی تھی اوراگروہ مختصر ہوتی تو باقی افعال میں بھی اختصار ہوتا تھالیکن میرے نزدیک رانج وہی ہے جو بخاری میں ہے۔ حضرت نے میبھی فرمایا کہ حدِ اتمام غیر منضبط ہے ترجمۃ الباب میں اطمانینۂ کے لفظ کے جوشیح بخاری کے حوض میں ہے حضرت شاہ صاحب ؒ نے غلط بتلایا، اور فرمایا کہ شیخ طمانینت ہے۔ جواو پر بطور نے دیا ہے۔

حضرت درسِ بخاری شریف میں فرمایا کرتے تھے کہ اکثر مواضع میں حوض کے لفظ سے حاشیہ کا لفظ زیادہ سی اور ان حج ہوتا ہے اور بعض اہم مواضع میں اس برخاص طور سے تنبیہ فرمادیا کرتے تھے، جیسے کہ یہاں فرمائی۔

حضرت مولاً ناسید فخر الدین احمد صاحبٌ تلمیذ علامه کشمیریؒ نے تقریباً چالیس سال بخاری شریف مراد آباد میں دیو بند میں پڑھائی ہے،ان کوایسے مواضع خوب یاد تھے،اور حضرت شاہ صاحبؒ کے ارشادات پرنہایت اعتاد فرمایا کرتے تھے۔

ا کی مرتبه حضرت مولا تا حسین احمد صاحب مدنی قدس سره کی صدارت دارالعلوم دیو بندیس مراد آباد سے دیو بند آئے اور حضرت کے درس بخاری شریف میں شرکت کی ،حضرت صحح اور تیز قرائۃ کرنے کو بہت پسند فرماتے تھے، مولا نافخرالدین صاحب سے قرائۃ کے لئے ارشاد فرمایا، اوراس روزمولا نانے ہی قرائۃ کی مولا ناکواس میں بڑی مہارت حاصل تھی کہ جوجھے یارا جح لفظ ہوتا وہی پڑھتے تھے خواہ وہ حوض میں ہو یا حاشیہ پر، اور بڑی روانی سے پڑھ جاتے تھے، چنانچ قرائۃ کے درمیان کی جگہ مولا نانے حاشیہ کا لفظ پڑھا، حضرت نے ٹوکا تو کہا کہ میرے برد کی یہی پڑھوں گا۔ در حمهم الله در حمة و اسعة.

## باب امر النبى صلى الله عليه وسلم الذى لايتم ركوعه بالاعادة (ني كريم سلى الله عليه وسلم الذي لايتم ركوعه بالاعادة

200: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال حدثنى يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال حدثنى سعيد المقبرى عن ابيه عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جآء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبى صلى الله عليه واله وسلم السلام فقال ارجع فصل فقال ارجع فصل فقال ارجع فصل فقال ارجع فصل فانك لم تصل فصلى ثم جآء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل ثلاثاً فقال والذى بعثك بالحق مآاحسن غيره فعلمنى فقال اذاقمت الى الصلوة فكبرثم فانك لم تصل ثلاثاً فقال والذى بعثك بالحق مآاحسن غيره ثعلمنى فقال اذاقمت الى الصلوة فكبرثم اقراء ماتيسرمعك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم اوفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم اوفع حتى تطمئن كلها

ترجمہ ۲۵۵: حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نی کریم علی ہے مجد میں تشریف لے گئے، اسے میں ایک شخص آیا، اوراس نے ماز پڑھی، اس کے بعد نی کریم علی ہے نے اسے سلام کا جواب دے کر فر مایا، کہ جا نماز پڑھی، اس کے بعد نی کریم علی ہے کہ اس کے کو نے نماز نہیں پڑھی، اس نے کھر نماز پڑھی، اس کے بعد پھر آیا اور نی کریم علی ہے کہ کو نے نماز نہیں پڑھی، اس نے کھر نماز پڑھی، اس کے بعد پھر آیا اور نی کریم علی کہ کو تن کے ساتھ بھیجا ہے اس ذات کی شم! لئے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اس طرح تین مرتبہ (آپ نے ) فر مایا، تب اس نے کہا، جس نے آپ کو تن کے ساتھ بھیجا ہے اس ذات کی شم! لئے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اس طرح تین مرتبہ (آپ نے ) فر مایا، تب اس نے کہا، جس نے آپ کو تن کے ساتھ بھیجا ہے اس ذات کی شم! لئے کہ تو نہیں پڑھی، اس کے جس قدر قر آن سے بہتر نہیں پڑھی اللہ ذاآپ مجھے بھیجا اور آپ نے فر مایا کہ جب اظمینان سے بھیجا ہاں کے بعد سرا شاکر سردھا کھڑا ہوجا، اس کے بعد سرا شاکر اظمینان سے بھیجا ہا، اس کے بعد (دوسرا) بحدہ کر، جب اظمینان سے بیٹھ جا، اس کے بعد سرا شاکر اللہ ہوجا کہ تارہ کی کہ مرد تر شاہ صاحب نے فر مایا: قولہ علیہ السلام ارج فصل سے معلوم ہوا کہ نماز میں کی کم دو تحربی کا ارتفاب ہوجا کے تواس کے معلوم ہوا کہ نماز میں کی کم دو تحربی کا ارتفاب ہوجا کے تواس

ا نماز جماعت کی شرعی حیثیت: بداید میں جماعت کوست مؤکدہ کھا ہا اور طبی کبیرص ۸۰ میں یہ تفصیل ہے:۔امام احد کے نزدیک فرض میں ہے بغیرعذر ترک ہے نماز جماعت کی شرعی حیثیت: بداید میں جماعت کو اجازت نہیں، ترک ہے نماز ندہوگی، اور بعض نے فرض کفار قرار دیا۔امام محد نے الاصل میں کہا کہ جماعت سعب موکدہ ہے، بغیر عذر مرض وغیرہ کے اس کے ترک کی اجازت نہیں، ممارے اکثر مشائخ نے جماعت کو واجب کہا ہے:۔المفید میں بھی واجب قرار دیا ہے اور اس کوست کہنا اس لئے ہے کہ اس کا وجوب سنت سے قابت ہوا ہے، بدائع میں بھی عقلاء بالغین قادر بن علی الجماعة پر واجب کلماا اس کو حیث کی صالت کو مشکل کیا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حنفید کے یہاں اس کا ورجہ سعب مؤکدہ قریب بوجوب کا ضرور ہے۔ اور جا جماعت کی نماز سنت یا فرض کفاریہ ہوا میں میں کہتے ہیں۔علام میس کیا کہ سعب اور مطابح ریفرض میں کہتے ہیں۔علام میس کیا کہ سعب

موکدہ ہے،جیسا کہ قدوری میں ہےاورشرح ہداریتی ہمارے اکثر مشائخ ہے وجو بنقل ہواہے،اوربعض نے فرض کفاریکہا جوامام طحادی وکرٹی وغیرہ کا بھی مختارہے۔ حافظ نے کھا کہ امام احمد اوزاعی وغیرہ کے نزدیک فرض مین ہے،اورامام احمد کا ایک قول واجب غیرشر لماکا ہے،امام شافعی فرض کفاریہ تیس میں اورامی بران

حافظ نے لکھا کہ امام احمداوزا کی وغیرہ کے نزدیک فرخم مین ہے،ادرامام احمد کا ایک فول داجب غیرتر طاکا ہے،امام شافعی فرض کفایہ کہتے ہیں ادرای پران کے جمہور متقدمین اصحاب ہیں۔ادرای کے قائل کیٹر جنفیہ و مالکیہ بھی ہیں،یاتی حضرات کامشہور ند ہب سنت موکدہ کا ہے۔

او بزرص ۲۵۵ میں لکھا:۔ مالکیہ کا ظاہر مذہب سنت فی البلدو فی کل معبد د فی حق کل مصلی ہے اور شہر کے لوگ جماعتِ مسنونہ قائم کرنے میں سستی کریں تو ان سے قال کیا جائے۔ ابن رشد وابن بشیرنے کہا کہ شہر کے لوگوں پر جماعت کا قائم کرنا فرض کفایہ ہے اور ہر محبد میں سنت ہے اور ہر مخص کے حق میں مستحب ہے۔ جمہورنے بہت میں احادیث سے استدلال کیا ہے ، جن میں دویہ ہیں ایک تفاضل والی ، کیونکہ نما نے جماعت اور اس میں (بقید حاشیہ اسکے صفحہ پر ) نے نماز کا اعادہ کرایا ہے، علامہ شامی کواس میں تر دو ہوا کہ کیا تھم ہو کیونکہ نماز کا اعادہ کرائیں تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں، دوبارہ بھی تنہا ہی

MOL

پڑھے گا ،اورا گراعادہ کا تھم نہ کریں تو کلیہ نہ کورہ ٹو نتا ہے۔

حضرت نفر مایا که مجھے کوئی تر دنہیں ہے بلکہ جزم ویقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اعادہ کی ضرورت نہیں ، کیونکہ کلیہ ذکورہ اس صورت کے لئے ہے کہ اعادہ سے فائدہ ہویا اس کے تلافی ہوسکے ،ادریہاں اعادہ بے سود ہے۔

دوسری طرف میجی ہے کہ حدیث الباب کی وجہ ہے تعدیل کوفرض کے درجہ میں بھی نہیں پہنچا سکتے ، کیونکہ اعادہ کا حکم تعدیل کی فرضیت پر بن نہیں ہے، جبیا کہ امام بخاری نے خیال کیا ہے، بلکمکن ہے کہ وہ حکم اعادہ بطورایک تیم کی تعزیر و تنبیہ کے ہو،اوریمی بظاہر ہے بھی کیونکہ حضورعلیدالسلام نے اس مخص کو باوجود غلطی کے بھی اس عمل کے پھراعادہ کا حکم دیا۔ تاکدہ مشنبہ ہوکراصلاح کر لے،ادراگرسرے سے دہمل باطل محض بی ہوتا جیسا کہ ترک فرض کی صورت میں ہونا چاہئے تو اس کواعادہ کا حکم نددیتے ، ناقص کے اعادہ کا حکم تو معقول ہوسکتا ہے ، باطل محض کانبیں ۔ الہذا تعدیل کوفرض قرار دینے والوں کے لئے حدیث میں کوئی جمت نبیس ہے۔

حضرتؓ نے فرمایا کمسئی الصلوٰ ۃ والی حدیث الباب کوحضرت ابو ہر برہؓ نے بھی روایت کیا ہےاور حضرت رفاعہ ابن رافع نے بھی اور حفرت ابو ہریرہؓ کے تمام طرقِ روایات میں ' شعر اقسوا ما تیسو من القوآن ''ہے،اوراس سے حفیہ نے عدم رکھیتِ فاتحہ پراستدلال کیا ہے،میرےزد یک میسی ہے، کیونکہ فاتحہ اگر چہ حنفیہ کے نزدیک رکن وفرض کے درجے میں نہیں ہے مگر پھر بھی وہ واجب تو ہمارے یہاں بھی ہے۔اور یہاں تعلیم کا موقع ہے،اگر ہم مان لیس کہ حضور علیہ السلام نے اس مخص کو فاتحہ کی تعلیم نہیں دی تو اس سے لازم آئے گا کہ کراہت تحریم کی (جوترک واجب کولازم ہے) تعلیم دی گئی، جوشارع علیہ السلام کی طرف کسی طرف کسی طرح بھی منسوب نہیں کی جاسکتی۔

دوسرے میک فاتحہ پڑھنے کا تھم آگر چیتر مذی وغیرہ کی حدیث رفاعہ میں نہیں ہے، مگر دہ رواست ابی داؤد میں تو بصراحت موجود ہے، اس کو کیے نظرانداز کیا جاسکتا ہے، بلکہ میرے نزدیک وہ اجمالی طور سے حدیثِ ابی ہریرہ میں بھی موجود ہے کیونکہ اصل تیسیر کا تھم جوقر آن مجید میں ہےوہ باعتبار صصِ شب وطول قیام کے ہے، فاتحہ کے لحاظ سے نہیں ہے اور یہاں بھی بدوی کو سہولت اس لئے دی گئی کہ معلوم نہیں تھا کہ وہ پچھ بھی قر آن مجید پڑھ سکتا ہے یا ہیں ،ای لئے یہ بھی روایت میں ہے کہ بھی نہ ہوسکے تو تخمید وتکبیر کرلے۔غرض ایسی کچی ہاتوں سے استدلال حنفیصی نہیں ہے۔

حفزت كي وسعتِ نظراورانصاف

(بقيه حاشيه خيرابقه) جونمازى نه جونفاضل نبيس جوسكنا، ووسرى درجات والى حديث كيونكه أكرمنغردكي نماز كاكونى درجه بى نهجوتا تونماز جماعت ساس كو ۲۵ يا ٢٢ درجه كم بتانا كيسيح بوتا؟ اورتقديم عشاء (طعام شب) نمازعشا پر، اورسكنيت واطمينان كے ساتھ شركت جماعت كے حكم سے بھى عدم فرضيت كا ثبوت بوتا ہے كيونكمه واجبات و فرائض الى چيزوں كى وجه ب تركشين كے جاسكة وغيره داوبر ميں كمل وملل بحث قابل ويد ب يمراعذار ترك جماعت بوشامي مين٢٠ تك كلص بين،ان عيمى معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز سدت موکدہ یا واجب وفرض کفایہ کے قریب تو ہوسکتی ہے مگر شرط صحت صلوٰ قیا فرض میں نہیں ہوسکتی ۔ کیا کسی فرض میں کو ہارش یا مرض وغیرہ کی دید ہے ترک کر سکتے ہیں؟اعذارترک جماعت میں ہے ہم چند کو یہاں درج کرتے ہیں:۔ یماری، بارش پخت سردی۔ بزبانے کی کمزوری ومعذوری، قصد سفر، کھانے ک زیاد وخواہش، رات کی تندو تیز ہوا، تار کی بھی بیار کی خدمت، بول و براز کا نقاضہ، وینی فقتبی مشغولیت ۔ بدائع و بحرمیں بیجی ہے کہ کسی کی جماعت رہ جائے تواس پر دوسری معجد میں جا کرنماز جماعت ادا کرنے کی کوشش واجب نہیں ہے،اگر جلا جائے بہتر ہے درنیا بنی معجد میں ہی تنہایز ھے لیے۔ (معارف ص ۱۷۴۶)

ایسے مواقع میں حضرت کی وسعتِ نظر اور محد ثانہ بالغ نظری اور انصاف پیندی کی داد دینی پڑتی ہے، کہ ہیں بھی اور کس سے بھی کوئی منطی ہو،خواہ اپنوں سے یا دوسروں سے، حضرت اس کو ہر داشت نہ کرتے تھے،اور واضح فیصلہ صادر کر دیتے تھے اور حضرت اس پر بھی بختی سے عامل تھے کہ بغیر سارے طرق واسانید ومتون احادیث پرنظر کئے ہوئے کوئی فیصلہ نہ کرتے تھے۔

خیال ہوتا ہے کہ شاید علامہ کوثری نے جوخود بھی بے نظیر متبح حنفی عالم تھے، حضرت شاہ صاحبؓ کے مؤلفہ رسائل کا مطالعہ کر کے یہ فیصلہ صحح ہی دیا تھا کہ شخ ابن ہمام کے بعد سے اس پانچ سوبرس کے عرصہ میں ایسائحقق محدث عالم پیدانہیں ہوا۔

خدا کاشکر ہے راقم الحروف کوعلامہ موصوف ہے بھی کمذکا شرف حاصل ہوا ہے، اور ۹-۱ ماہ کے قیامِ مصرمیں ان کی بیشتر علمی مجالس میں شرکت کا موقع میسر ہوا، وہ بھی حضرت شاہ صاحبؓ کی طرح بھی کسی کی غلط تعریف نہ کرتے تھے، اور مدح وذم کا معیار دونوں کا یکساں تھا، اس لئے کوئی بی خیال ہرگز نہ کرے کہ علامہ نے یوں بی تعریف کردی تھی۔ اور حضرتؓ کے علوم و کمالات کا ایک ادنی شوت خودانوار الباری آپ کے سامنے ہے۔

حضرت ؒ نے اس موقع پرشخ ابن الہمام کی ایک تحقیق پر اصولی وحدیثی نقد بھی کیا ہے، جواہلِ علم کے لئے نہایت فیمتی علمی تحفہ ہے، وہ فیض الباری ص۰۳۰\* میں بھی ہےاوراس کی تفصیل فصل الخطاب میں ہے وہاں دیکھی جائے۔

ایک دفعہ فرمایا کہ امام ابن ہمام جیسا حاذ ق فن چاروں نداہب میں نہیں ہے۔ نیز فرمایا کرتے تھے کہ اصولِ فقہ میں امام ابن ہمام کی نظیر نہیں ہے چاروں فقہ میں علامہ ٔ قاسم سے بھی بڑھ کر ہیں۔

## باب الدعآء فے الرکوع

## (رکوع کی حالت میں دعا کرنے کا بیان )

200: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابی الضحیٰ عن مسروق عن عآنشة قالت کان النبی صلح الله علیه وسلم یقول فی رکوعه وسجوده سبخنک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفرلی ترجمه: حفرت عائش وایت کرتی می کریم علی الله این کریم علی الله می رکوعه و سجوده سبخند اللهم ربنا و بحمدک اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفرلی (اے الله میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے ہمارے پروردگار میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں ،اے الله بحص بخش دے اللهم اعفر لی در بحک الاعلی اور سبح اسم ربک العظیم کا نزول نہ ہوواتھا، اس وقت تک حضور انور علی استم کی ادعیہ بحث تقی ،اس کے بعد سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی مقرر ہوگیا۔

تشری : حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میر بے زدیک تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے رکوع میں دعا کی شرعاً اجازت ہے۔ اور حدیث الباب سے بھی ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نے دعاءِ مغفرت کی۔ امام بخاری کی نظر حدیثِ مسلم پر ہوگی جس میں ہے کہ رکوع میں تعظیم رب کرو، اور بندہ سب سے زیادہ قریب خدا سے بحدہ میں ہوتا ہے، اس لئے زیادہ امید ہے کہ تبہاری دعا سجدہ میں قبول ہو، کیکن تعظیم رب دعا کے منافی نہیں ہے، اس لئے رکوع میں تعظیم رب بھی کر ہے گا اور مختصر دعا بھی کرسکتا ہے۔ تا ہم اگر امام بخاری کا ارادہ سے مسلم کی حدیث کا اسقاط ہوتو وہ سے خہیں، کونکہ اس میں تقابل مقصود نہیں ہے کہ ایک چیز ہوتو دوسری نہ ہولہ ذااگر صرف دفع وہم مقصود ہے تو ٹھیک ہے۔ (واللہ تعالی اعلم)

علمی وحدیثی فائدہ: حضرت شاہ صاحبؒ نے جس حدیثِ مسلم کا حوالہ دیا ہے، اس کی ابتداء میں یہ بھی ہے کہ رکوع و تجود کی حالت میں تلاوت قرآن مجید کی ممانعت کی ٹی ہے اور علامہ ابن رشدؒ نے کھا کہ بی سارے فقہاءِ امصار کا ند ہب ہے، لیکن کچھتا بعین نے اس کا جواز کہا ہے اور امام بخاری کا ند ہب بھی یہی ہے کیونکہ ان کے نزویک اس کیلئے صحح حدیث نہیں ہے، علامہ نے لکھا کہ اس کیلئے حضرت علیؓ کی حدیث

بھی ہے اور وہ بھی بقولِ طبری حدیث سی سے اور سلم میں ستقل باب قائم ہوا نہی و ممانعت قرآن کارکوع و جود میں ، اورآٹھ احاد مث صیحہ درج کی ہیں اور ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری نے مسلم کی صیح احادیث کوسابارے میں ترک کردیا ہے۔

علامه ابن رشد ی ای موقع پرص ۱۱۰ میں مزید لکھا کہ اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ رکوع میں دعا کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ ایک جاعت نے اس کو جائز کہا ہے اور امام بخاری بھی ای کے قائل ہیں۔ لیکن امام مالک نے اس کو کمروہ کہا ہے (ممکن ہے یہاں امام بخاری نے امام مالک کارد کیا ہو) پھر لکھا کہ امام ابوحنیفہ نماز کے اندر صرف اس دعا کی اجازت دیتے ہیں جوالفاظِ قرآن مجید میں ہو، امام مالک وشافعی بغیر الفاظِ قرآن کے بھی دعا کو جائز کہتے ہیں، واضح ہو کہ امام مالک رکوع کے علاوہ نماز کے اندر تمام حالتوں میں اور ہر تسم کی دینی و دینوی حاجات کے لئے دعا کو جائز فرماتے ہیں۔ (کمافی الا بواب۲۲۹۳)

حضرت شاہ صاحبؒ نے سیجی فرمایا کے مبسوط سرحسی میں فرض نمازوں کے اندراذ کا روادعیہ سے روکا ہے، گرمیر سے نز دیک ابن امیر الحاج کا قول رائج ہے کہ فرض نمازوں میں اور جماعت میں بھی اذ کار وادعیہ جائز ہیں بشرطیکہ مقتدیوں پران سے گرانی نہ ہو، اور فرمایا کہ ''مواہب لدنیہ'' میں نماز کےمواضح ادعیہ کی تفصیل خوب ہے۔اس کی مراجعت کی جائے۔

#### باب مايقول الامام ومن خلفه اذا رفع راسه من الركوع

207: حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابى ذئب عن سعيد المقبرى عن ابى هريرة قال كان النبى صلح الله عليه وسلم عليه وسلم اذاقال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وكان النبى صلح الله عليه وسلم اذاركع واذارفع راسه كبرواذاقام من السجدتين قال الله اكبر

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہ نبی کریم عَلَیْتُ جب سمع اللّٰه لمن حمدہ کہتے تھے، تو (اس کے بعد) اللّٰهم دبنا ولک المحمد ( بھی) کہتے ، اور جب رکوع کرتے اور (رکوع سے ) اپناسرا ٹھاتے تکبیر کہتے تھے، اور جب دونوں تجدوں سے (فارغ ہو کر) کھڑے ہوتے تھے، تو اللہ اکبر کہتے تھے۔

تشری : حفرت شیخ الحدیث دامت برکاتیم نے اس موقع پر لامع ص ۱۳۱۱ اور الا بواب ۲۲۹۳ میں مفید علمی تحقیقات جمع فرمادی ہیں، و مروری واہیم ہیے کہ حدیث الباب سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نے سمع اللہ لن جمدہ بھی ہاور جب کے حدیث الباب سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نے سمع اللہ لن جمدہ بھی ہاور دیا ہے جمع کیا ہوگا۔ اور امام ابوضیفہ سے بھی ایک روایت جمع کی ہے، لیکن چونکہ اکثر احادیث میں تقسیم وارد ہے، تو آپ کامشہور فد ہب بھی تقسیم ہی ہے، اور منفرد کے لئے تو ائمہ اربعہ سے جمع منقول ہے، حافظ نے لکھا کہ امام احد، شافعی ، ابو یوسف و محمد جمع منقول ہے، حافظ نے لکھا کہ امام ابو حفیفہ و امام ابو حفیفہ و امام البوحنیفہ و امام بخاری نے بھی اکثر شارحین کے نزد کیک امام شافعی کی موافقت کی ہے الخ یہ عجیب بات ہے کہ امام شافعی کے قول جمع کو امام شافعی کے قائل ہیں اور امام شافعی کے قائل ہیں اور امام بخاری نے بھی اکثر شارحین کے نزد کیک امام شافعی کی موافقت کی ہے الخ یہ عجیب بات ہے کہ امام شافعی و امام بخاری نے بھی اکثر شارحین کے نزد کیک امام شافعی کی موافقت کی ہے الخ یہ عجیب بات ہے کہ امام شافعی و امام بخاری کے خائل ہیں اور امام بخاری نے بھی اکثر شارحین کے نوائل ہیں اور کے خافل این جم نے لکھا کہ اس بارے میں کوئی صحح حدیث ہیں ہے (فتح ص ۱۹۵۳) اس طرح حافظ نے امام شافعی و امام بخاری کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ و المحق احق ان یقال در مؤلف )

دوسری بحث بیہ کے کھمیدکن الفاظ میں افضل ہے، او جزص ۱۱/۱ سے تفصیل ملاحظہ بو:۔

(١) حنفيه: علامه ثامي نے كتب حنفي سے ليا كرب سے افضل اللَّه " ربنا ولك الحمد بے پر اللَّهم ربنا لك الحمد

( بحذف واوَ) پھر دہنا ولک الحمد ( بحذف اللهم واثبات واو ) پھر دہنا لک الحمد ( بحذف اللهم وواو ) یعنی ان چارول کلمات میں افضلیت اس مذکور وتر تیب سے ہے۔ (غالبًا سہولت کے خیال مے مختم کلمہ کواختیار کرلیا گیاہے )

(سم) شافعیہ: امام شافع نے رہنا لک المحمد کو اختیار کیا۔ اور فرمایا کہ واؤ عطف کے لئے ہوتی ہے اور یہاں کو کی سے جہ جس پرعطف کیا جائے ، اس بات کا'' درایت وروایت دونوں کے اعتبار سے ردکیا گیا ہے کہ اول تو یہ دوایات میں ثابت ہے ، دوسرے یہ کہ عطف مقدر پر بھی جائز ہے اور خود علامہ نو وی شافعی نے لکھا کہ ولک بالواوی صورت میں وہ ماقبل ہے متعلق ہوگا ، یعن ''سمع الملّه لمست حسدہ'' '' رہنا فاست جب دعاننا و لک المحمد علی ہدایتنا'' . حافظ نے نقل کیا کہ تحق ابن وقت العید مالی شافعی نے کہا کہ اشہوا وہ سے معنی زائد نکلتے ہیں کیونکہ نقتر پر عبارت مثلاً اس طرح ہوگی:۔ ربنا است جب و لک المحمد ، لہذا اس میں دعااور خبر دونوں کا مضمون آ جائے گا''۔ اور بیصورت واوعا طفہ کے لئے ہے ، اور باب اسلیر اذا قیام من المسجود میں اس کوحالیے قرار دینے کا قول بھی گذر چکا ہے ، اورا کثر حضرات نے خبوت واوئی کورائح قرار دیا ہے ، اورا ثرم نے کہا کہ میں نے امام احد سے ساکہ وہ وہ بنا و لک المحمد میں واوکو ثابت مان کو صورت واو عالیہ کے سواد وہ میں اس کو حالیہ کے سواد وہ میں اس کو حالیہ کے سواد وہ حالیہ کے سواد وہ سے نہ ہوں اس کو میں ہوگا ہے ، اورا کو خبوت واو عالیہ کے سواد وہ کہ المحمد میں دو مورت ہوئی کو میاں میں متعدد احد میں ثابت ہیں :۔ (فتح الباری ص ۱۹۱۲) اور ابن الاخیر نے واو حالیہ کے سواد وہ کہ وہ میں کو مورت ہیں اس کو میں ہوگا ہے ، اورا کو مورت ہوئی کو میں ہوئی کے مورت ہوئی کو میں کو میں کہ کہ میں کہ کہ ہوئی کے میں دور کو میں کہ کا کہ میں کو میں کہ کہ ہوئی کے دور ہوئی کو میاں کو مورت ہوئی کو کہ کہ کہ کہ کہ ہوئی کہ کہ کو مورت ہوئی کو کہ کو کہ کہ کو تو اور کا کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کر کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کہ کو کہ کہ کو کہ کور

علامه ابن القيم كا تفرو: آپ في الهدى من كهاكه ربنا لك الحمد، يا ربنا ولك الحمد اور اللهم ربنا لك الحمد يتين صورتين تو صديف مح سينا بين اللهم ربنا ولك الحمد والى صورت اللهم اور واوكوجع كر صحيح نهين ب

اول توای مدیث الباب بخاری میں حضور علیہ السلام ہی سے ثابت ہوا کہ آپ اللّٰهم ربنا و لک المحمد کہتے تھے۔ پھر آگے بھی باب فضل اللّٰهم ربنا و لک المحمد میں خود ترجمہ میں بھی بخاری میں واو پراصلی مشمینی ،اورستملی تین کا تبین سیحی بخاری کے نشانات نسخوں کے نشان کے لگے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کے نشخوں میں واوموجود ہاور اللّٰہم بھی۔ پھرای باب کی مدیث الباب میں بھی "اللهم ربنا و لک المحمد" کی واو پراصلی کے نشخہ کا نشان ہے، غرض یہاں بخاری میں ہی تین مواضع میں اللہم اور واو کا اجتماع موجود ہے، اور علا مدا بن القیم نے فرمادیا کہ یہا جتماع میں خبیں ہے۔

او پر بھی ہم نے بیان فداہب کے ذیل میں معتبر حوالوں کے ساتھ واضح کیا ہے کہ امام اعظم اور امام مالک کے نزد کی سب سے زیادہ شرف فضیلت کلمہ اللّٰهم دبنا ولک الحمد ہی کو حاصل ہے۔جس بیں واو بھی ہے اور اللہم بھی۔

حافظ ابن جرر فقولہ باب فضل الملهم ربنا لک الحمد پر کھا کہ مہینی کی روایت میں ولک الحمد ہواو کے ساتھ ، اوراس ال القیم کا روہوا کیونکہ انہوں نے یقین کے ساتھ دعوی کردیا کہ اللہم اورواو کے جمع کے ساتھ کوئی حدیث وارز بیں ہوئی۔ (فقح ص ١٩١١/٢٠) علامہ محدث زرقانی شارح موطا امام مالک نے لکھا کہ الملهم ربنا لک الحمد میں ایک روایت واو کے ساتھ بھی ہے جس سے ابن القیم کا روہوا کہ انہوں نے جزم کے ساتھ اس جمع کوغیر ثابت کہددیا ہے۔ (شرح الزرقانی ص ١١١٨١)

التاج الجامع للاصول م المامين بخارى كى روايت و كان النبى مَنْفِيلُهُ اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد فانه من وافق الخ ولك الحمد فانه من وافق الخ بخارى مسلم، نسائى ، ابودا و دوتر فدى يانچول احمد عديث في كى \_

علامہ محدث باجی مالک نے لکھا کہ رواہت سعید عن ابی ہریرہ میں الملہ مدر دینا ولک الحمد وارد ہے اورامام مالک نے قل ہوا کہ وہ ای طرح کہا کرتے تھے۔اوراس کو ابن القاسم مالکی نے بھی اختیار کیا ہے۔ (او جزص ۱۸۵۵)

دیکھاجائے کہ حافظ ابن تجر، حافظ زرقانی ، علامہ باجی اور صاحب الباج ایسے اکابر محدثین جس کلمہ بخمید کا ثبوت سیح بتلاتے ہیں اور صحیح بیں مان رہے ہیں ، علامہ ابن قیم نے دعویٰ کے ساتھ اس کا انکار کردیا ہے ، بالکل اس طرح جس طرح ان کے استاذِ محترم حافظ ابن تیمیہ اور خودانہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ کسی صحیح حدیث میں درود شریف کے کلمات میں لفظ ابراہیم وآل ابراہیم ایک سات جع ہوکر مردی نہیں ہوئے ہیں ، حالانکہ خود بخاری جیسی اصح الکتب میں بھی ہیدونوں لفظ جمع ہوکر آئے ہیں اور اس غلط دعا کی تر دید حافظ ابن حجر نے بھی کی ہے ملاحظہ ہو فتح الباری ص ۱۱۹۳ میں شائع شدہ ہے اور حافظ نے بھی آٹھ ملاحظہ ہو فتح الباری ص ۱۲۸۱ تا ص ۱۹۷ امیں شائع شدہ ہے اور حافظ نے بھی آٹھ احاد یہ صحاح نقل کر کے ان دونوں حضرات کاردکیا ہے۔ اور یہاں بھی حافظ ابن حجرکار دابن القیم آپ کے سامنے ہے۔

ہم نے انوارالباری ص ۹۰ ۱/۱۱ میں یہ بھی لکھا تھا کہ حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم اور شیخ محمد بن عبدالوہا بنجدی رجال حدیث سے کما حقد داقف نہ تھے، ورنہ وہ حدیث ثمانیۃ اوعال جیسی احادیثِ منکرہ شاذہ پراعتاد کر کے عقائد واصول کا اثبات ان سے ہرگز نہ کرتے۔ اوریہ بھی ککھا تھا کہ صافظ حدیث ابو بکر صامتی حنبائی نے مستقل رسالہ حافظ ابن تیمیہ کی اغلاط فی الرجال پر تالیف کیا تھا اور حافظ ابن القیم کے ضعف وعدم حذاقت فی معرفۃ الرجال کی تصریح تو حافظ ذہبی نے بھی المعجم الختص میں کی ہے جبکہ وہ ان دونوں حضرات کے بڑے مداح ومعتقد بھی تھے۔

اعلام الموقعين كاذكر

افسوں ہے کہ باو جوداس حدیثی ضعف کے جسی حافظ ابن القیم نے اعلام الموقعین کھی، جس میں ائمہ مجہدین (امام اعظم وامام مالک و سافعی ) پر الزامات ترک احادیث سے زیادہ توی وصح سے زیادہ توی وصح احادیث سے زیادہ توی وصح احادیث سے زیادہ توی وصح احادیث موجود تھیں، جن پر انہوں نے اپ مسائل مختارہ کی بنیادر کھی ہے، اور ان حضرات کی حدیث دانی اور محققانہ بصیرت اور علم بالرجال کی شہادت ساری دنیائے اسلام کے محدثین کبار نے دی ہے، حافظ ابن تیمیاس بارے میں ابن القیم سے فنیمت تھے کہ انہوں نے اعلام الموقعین مہادت ساری دنیائے اسلام کے محدثین کبار نے دی ہے، حافظ ابن تیمیاس بارے میں ابن القیم سے فنیمت تھے کہ انہوں نے اعلام الموقعین والی کمی اڑان سے پر جیز کیا۔ اور انہوں نے ائمیہ مجتمدین کی بڑی حد تک عزت بھی کی ہے، بیاور بات ہے کہ بقول حضرت علامہ شمیری کے جب وہ کی مسئلہ میں اپنی الگ دھنتے ہیں قو دوسروں کی نہیں سنتے ۔ اور جن مسائل میں تفرداختیار کیا ہے، ان میں وہ ساری امت سے الگ ہوکررہ گئے ہیں اس اجمال کی تفصیل بہت ہے اور جم نے پچھڑیا رت نبویہ اور توسل نبوی کی بحث میں لکھا بھی ہے، ملاحظہ ہوانوارالباری جلدیا زدہم۔

#### اكابرامت يرجرح وتنقيد

خدا کی شان کہ جوخودمعرف ِ رجال میں ضعیف اور غیر معتمد شخے، انہوں نے ائمہ 'مجہدین پر مخالفتِ حدیث کاطعن کیا حالا نکہ معرفتِ رجال وعللِ حدیث کاعلم ،علم حدیث کانصف مانا گیا ہے۔ اور جب تک کوئی اس فن میں کامل دستگاہ ندر کھنا ہو۔ اس کوالیے اکا ہرامت پر حرف میں کسی طرح بھی موز دن نہیں ،جن کی حدیثی فقہی بلندو ہر ترشان کوسارے اکا ہر محدثمینِ امت نے تسلیم کرلیا ہے۔ حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی کو دیکھئے کہ جشکل کوئی اہم اختلافی مسئلہ ایسا ہوگا جس میں وہ امام طحاوی حنی یا ابن عبد البر ماکئی کی حدیث یا

رائے کا حوالہ نہ دیتے ہوں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ حافظ ابن قیم کی حدیث دانی پرکسی کڑی تقید کی ہے، اور اس طرح فتح الباری میں کتنی ہی جگہ حافظ ابن تیمید پربھی نقد کیا ہے، اور یہ بھی ابھی گز را کہ خود حافظ ابن تجمرا لیے متعصب شافعی المسلک نے اپنے عظیم مقتد اامام شافعی کے افتیار کردہ ایک مسئلہ پر (جس میں امام بخاری بھی ساتھ ہیں) کہد دیا کہ اس کے لئے ان کے پاس کوئی صبح حدیث نہیں ہے، کیکن ان ہی جیسوں کو بیتی بھی ہے، ہرایک کوئیس، انہوں نے تو ایک مرتبعلی وجدالبھیرت فقید خفی کے اصول استفباطات کی احقیت کا اعتراف کر کے بیسی ادادہ کر لیا تھا۔ ولا راد لقضانہ.

حافظابن تيميهوابن القيم كي جلالت قدر

ہم حافظ ابن تیمیدوا بن القیم کی جلالیہ قدراور علمی خدمات کات ول سے اعتراف کرتے ہیں اور امتِ مرحومہ پر جوان کے احسانات ہیں ان کوکسی طرح بھی نظرِ انداز نہیں کر سکتے ، گران دونوں کے لئے اکا برامت کی مخالفت اور نقذ وجرح کا حق مانے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اوران میں بڑی کی ہے تو یہی کہ جن مسائلِ اصول وفروع میں انہوں نے جمہور سلف وخلف اور خود اپنے مقتدا امام احد کا بھی خلاف کیا ہے، وہ ان کے لئے موزوں نہ تھا، اور ہمارے نزدیک ان کے دلائل خلاف میں کوئی توت و جان نہیں ہے۔ بس صرف اتنا ساہمارا ان سے اختلاف ہے جس پر ہم آخر تک قائم رہیں گے ان شاء اللہ کے وفکہ کی جی خوف وظم کے تحت ابن الوقتی اختیار کر لینا ہمارے نزدیک بدترین کردار کا مظاہرہ ہے واللّٰہ یقول الحق و ھو یہدی السبیل.

# باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد (اللهم ربنا ولك الحمد) كن فضيلت كابيان كن فضيلت كابيان

202: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمى عن ابى صالح عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذاقال الامام سمع الله لمن حمده فقولو اللهم ربنا ولك الحمد فانه من وافق قوله قول الملّنكة غفرله ماتقدم من ذنبه

تر جمہ: حضرت ابو ہربرہ ٌروایت کرتے ہیں کہ نبی کر پہ تالیق نے فرمایا جب امام مع اللتٰ کن مدہ کیے ، تو تم اللّٰہم ربناولک الحمد کہو ، کیونکہ جس کا قول ملائکہ کے قول سے موافق ہوجائے گااس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

تشریخ: اس مسئلہ پر کافی بحث او پر آپھی ہے، یہاں حضرت شاہ صاحب کا بیار شادلائق ذکر ہے کہ امام کے لئے سمیع وتحمید کا جمع کرناامام ابو صنیفہ سے بھی ایک روایت میں ثابت ہے۔اور بعض اکا برفقہائے حنفیہ نے اس پرفتو کی بھی دیا ہے مثلاً علوانی فضل بن محمد اور ابوعلی نسفی نے ۔اگر چہ شہور روایت تقسیم ہی کی ہے۔

قولهمن وافق قوله قول الملائكه

قول الملائكة السلخ ماياكيا كفرشتول كيهال قرآن مجيد كقرائة نهيل بهادران كيلي صرف اذكار واورادكاباب بفقط (قاله الشخ الانور) 200 : حدث نا معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال لاقربن صلواة النبى صلح الله عليه وسلم فكان ابو هريرة يقنت فى الركعة الأخرة من صلواة الظهر وصلواة العشآء وصلواة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار

9 42: حدثنا عبدالله بن ابى الاسود قال حدثنا اسمعيل عن خالد الحذآء عن ابى قلابة عن انس قال كان القنوت في الفجر والمغرب

• ٢٦: حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبدالله المجمر عن على بن يحى بن خلاد الزرقى عن ابيه عن رفاعة بن رافع الزرقى قال كنا يوماً نصلى ورآء النبى صلح الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل ورآء ه وبنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رايت بضعةً وثلثين ملكاً يبتدروها ايهم يكتبها اول

تر جمہ ۵۵۸: حضرت ابو ہر برہؓ نے فرمایا کہ میں تہاری نماز رسول اللہ علیہ کے کماز کے قریب کردوں گا، چنانچہ ابو ہر برہؓ نماز ظہر اور نماز عشاء اور نماز فجر کی آخری رکعتوں میں سمع اللّٰہ لمن حمدہ کے بعد دعاء تنوت پڑھتے تھے۔مومنوں کے تن میں دعائے خیر اور کفار پرلعنت کرتے تھے۔ تر جمہ ۵۵۷: حضرت انسؓ نے فرمایا کہ (نبی کریم علیہ کے زمانے میں ) فجر اور مغرب (کی نماز) میں تنوت پڑھی جاتی تھی۔

ترجمہ کا ک: حضرت کی بن خلا وروایت کرتے ہیں کہ رفاعہ بن رافع زرتی نے کہا کہ ہم ایک دن نی کریم علیات کے پیچھے نماز پڑھ دہ سے تھے ہو (ہم نے دیکھا، کہ ) جب آپ نے اپناسررکوع سے اٹھایا، قو فر مایا سمع الملاً مد لمدن حملہ ایک فیض نے آپ کے پیچھے کہا کہ اے ہمارے پرورگار تیرے بی لئے تعریف ہے بہت تعریف پا کر ہ جس میں برکت ہے، تو آپ نے فارع ہو کر فر مایا، کہ بیکلمات کہنے والاکون تھا، اس فیض نے عرض کیا کہ میں تھا، آپ نے فر مایا کہ میں نے کچھا و ترمین فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کے لکھنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چا ہے تھے۔ تشریح : حضرت شاہ ولی اللہ آنے نے الا بواب والتراجم میں لکھا کہ اکر شخوں میں ای طرح یہ باب بلاتر جمہ ہے، اور بعض میں باب القوت ہے، چونکہ پہلے باب میں بعدر کوع تسمیح و تحرید کا ذکر آیا تھا، یہاں اس کے بعد توت کا ذکر مناسب ہوا کہ وہ بھی بعدر کوع کے اور سمج و تحمید کے بعد ہوتی ہوئی کہ باب میں بعدر کوع تسمیح و تحمید کے بعد ہوتی ہوئی کے دوسر مضان ہوئی ہے، حضرت علامہ تھی کی تو رہایا کہ ام شافئی کے نزویک دو یہ جو کہ نماز میں ہے، اور بعد الرکوع بھی ہاں طبحہ و تو رہ کی تو تو یہ میں جا ور بعد الرکوع بھی اس لئے اس میں بھی حفید کے دونوں تول میں میں ان فید کے یہاں قنوت بناز لہ سب نماز وں میں جا تر ہے، اور سب ہی میں تنوت کا جمرے، مضرت نے فر مایا کہ سری نماز وں میں جمر تنوت کا جمرے، مضرت نے فر مایا کہ سری نماز وں میں جمر تنوت کی جہرے میں ہے۔ بہت ہی ججیب وغریب ہے، اور اس کے لئے انہوں نے جس صدیت یا جمرے، مضرت نے فر مایا کہ سری نماز وں میں جمر تنوت کا جمرے، مضرت نے فر مایا کہ سری نماز وں میں جمر تنوت کا جمرے، مضرت نے فر مایا کہ سری نماز وں میں جمر تنوت کی جہرے مضرت نے فر مایا کہ سری نماز وں میں جمر تنوت کی جمرت نے فر مایا کہ سری نماز وں میں جمر تنوت کی جمرت کے خرایا کہ بہت ہے ہوں ہوئی ہوئی ہیں ہوئی دو سے اس میں ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔

مافظ نے تولہ فیک ان ابو هر یہ وہ الخ پر لکھا کہ کہا گیا بخاری کی حدیث الباب کے مرفوع حصہ سے صرف قنوت کا وجود ثابت ہوا، نہ کورہ ساری نمازوں میں وقوع ثابت نہیں ہوا۔ کیونکہ وہ موقوف ہے حضرت ابو ہر ہرہؓ پر،اوراس کی وضاحت تغییر نساء میں آئے گی جس میں مرفوع کی تخصیص ہے نمازِ عشا کے ساتھ۔ اور ابوداؤد کی روایتِ اوزاعی عن بچی میں بھی ایک ماہ تک عتمہ کی نماز میں قنوت کا ذکر ہے اور اس جیسی روایت مسلم میں بھی ہے۔ الخ (فتح الباری ص ۲۷۹۳)

مزید تفصیل کے لئے فتح الملہم معارف السنن اور معانی الا آثار دیکھی جائے۔ امام بخاری کارتجان سری و جہری سب نمازوں میں قنوت نازلہ جائز ہونے کامعلوم ہوتا ہے، جوامام شافعی اور دوسر بیعض اہلِ حدیث کا بھی ند ہب ہے، گرساری احادیثِ قنوت پرنظر کرنے پراس کی تائیز ہیں ہوتی۔ واللہ تعالی اعلم۔

تصرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ امام طحاوی نے جو کلام قنوت نازلہ کے بارے میں کیا ہے، اس سے متوہم ہوتا ہے کہ وہ اس کے نئے کے قائل ہیں، مگر وہ صحیح نہیں کیونکہ علامہ عینیؓ نے شرح ہوا ہیں مام طحاوی سے مسئلہ فعہ بنقل کیا ہے کہ قنوت نازلہ حنفیہ کے یہاں بھی ہے۔ اور فر مایا کہ ہمارے

یہال آنوت نازلہ جہرییل ہے جیسا کہ شرح ہدامیامیرا تقافی میں ہے،اورشرح شس الدین نروی میں مطلقا نمازوں کے اندرجوار نقل ہوا ہے۔

قسوله رأیت به صعة و شلانین پرحضرت ثاه صاحب یفرها که ایک روایت پس ۱۴ فرشتون کاذکر به میری نزدیک دو واقعات الگ الگ بس ـ

تجسدِ معانی: قوله ان یکتبها: فرمایا کرسلم می ایهم یصعد بها اول ہے۔میرےزد کی معانی کا تجسد (جددی صورت اختیار کرلینا) اوراعراض کا تجوہر (جوہری صورت اختیار کرنا) عقل فقل سے ثابت ہے، لہذا کلمات ندکورہ کا آسانوں کی طرف چرد هناکوئی مستجدام نہیں ہے۔

نفی علم غیب نبوی کی دلیل

نیز فرمایا کہ نی کریم علی پہر جوامت کے درود شریف پیش ہونے کی حدیث آتی ہے کہ فرشتے مقرر ہیں وہ حضور کی خدمت میں اس کو لے جا کر پیش کرتے ہیں، اس ہے بعض لوگوں نے نفی علم غیب نبوی کے لئے استدلال کیا ہے، گرمیر نزد یک وہ صحح نہیں، اگر چہ یہ بات اپنی جگہ طے ہے اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے علم کی نبیت علم الہی کے لخاظ ہے ایس ہی ہی ہے جسی ایک متناہی کو غیر متناہی ہے ہوتی ہے، کیونکہ فرشتوں کے پیش کرنے کا مقصد بعینہ ان کلمات کو بلورتونہ کے بارگاو نبوت میں پیش کرنا ہے خواہ آپ کوان کاعلم پہلے ہے ہو یا نہ ہو، جیسا کہ بارگاو نبوت میں ہیش کرنا ہے خواہ آپ کوان کاعلم پہلے ہے ہو یا نہ ہو، جیسا کہ بارگاو مراس ہے جن تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں ہو گئی۔ لبذا بھی تو پیش کرنے کی رسالہ مرت ہیں ہواں کاعلم ہوتی ہے اور ہوتی ہو پیش کرنے جا جا در موقع استدلال میں کچی بات نہیں افتیار کرنی چا ہے۔ فرض علم ہوتی ہے اور ہوتی ہوتا ہے خواہ نہ ہوتی ہے ہوتی کہد دیا گیا کہ علم غیب جزئی تو پاگل و مجنوں کو بھی ہوتا ہے راقم الحروف کرتا ہے کہ بیا ایک ہے کہ میں دوسری طرف سے یہ بات سنی پڑی کہ علم غیب جزئی تو پاگل و مجنوں کو بھی حضور علیہ السلام کے لئے نہیں مانے ہیں جو حضور علیہ السلام کے لئے نہیں مانے ہیں جو تیس ہوتی ہے کہ دولاگ ایساعلم جزئی مانے ہیں جو حضور علیہ السلام کے لئے نہیں مانے ہیں جو حضور علیہ السلام کے لئے نہیں مانے ہیں جو تیس کے کے منصور علیہ السلام کے لئے نہیں مانے ہیں جو تیس جو آپ کے کے منصور علیہ السلام کے لئے نہیں مانے ہیں جو آپ کے کے منصور علیہ السلام کے لئے نہیں مانے ہیں جو آپ کے کے منصور علیہ السلام کے لئے نہیں مانے ہیں جو آپ کے کے منصور علیہ السلام کے لئے نہیں مانے ہیں جو آپ کے کے منصور علیہ السلام کے لئے نہیں مانے ہیں جو آپ کے کے منصور علیہ السلام کے لئے نہیں مانے ہیں جو آپ کے کے منصور کے لئے منصور کی میں ہوتا ہے۔

غرض حق تعالیٰ عز اسمہ کے علم غیب کلی و ذاتی کا مسئلہ ہو، یااس کی قد رت کا ملہ غیر متنا ہید کا بیان ہو، یاام کان کذب امکان نظیر وامتناع نظیر کی بحث ہووغیرہ وغیرہ بھی کے لئے بھی موقعِ استدلال و بحث میں ایساطریقہ اختیار کرنا جس سے حقائقِ ثابتہ پرغیر مقصوداور غلط اثر ات وارد ہوں موزون ومناسب نہیں۔

حضرت شاہ صاحب ُفر مایا کرتے تھے کہ امکانِ کذب کی تعبیر مصنر ہے، عوام کیا سمجھیں گے کہ امکانِ ذاتی اور وقو عی میں کیا فرق ہے، وہ تو یہی خیال کریں گے کہ ضدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ نعوذ باللہ۔امکانِ نظیر کو بھی عوام کیسے سمجھیں گے کہ وہ امتناع بالغیر کے ساتھ جمع ہونے والا امکان ہے۔ای طرح حضرت شاہ صاحب ُفر مایا کرتے تھے کہ نبوت بالذات اور بالعرض کی تعبیر بھی مجھے اوپری گئی ہے۔مشکلات القرآن میں بھی اس پر کلام کیا ہے۔

#### وفقنا الله تعالى لما يحب ويرضى

باب الطمانينة حين يرفع راسه 'من الركوع وقال ابو حميد رفع النبى صلح الله عليه وسلم واستواى حتى يعود كل فقاليه مكانه ' ١٢٠: حدثنا ابوالولليد قال حدثنا شعبة عن ثابتٌ قال كان انس ينعت لنا صلواة النبى صلح الله عليه وسلم فكان يصلى فاذارفع راسه من الركوع قام حتى نقول قدنسى ٢٢٢: حدثنا ابوالوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابى ليلے عن البرآء قال كان ركوع النبى صلح الله عليه وسلم وسجوده واذارفع راسه من الركوع و بين السجدتين قريباً من السوآء كال ١٤٠٠ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابى قلابة قال كان مالك بن

24۳: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابى قلابة قال كان مالك بن المحويرث يرينا كيف كان صلواة النبى صلح الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلواة فقام فامكن المحويرث يرينا كيف كان صلواة النبى صلح الله عليه قال فصلى بناصلواة شيخنا هذا ابى يزيد وكان ابويزيد اذا رفع راسه من السجدة الأخرة استوى قاعداً ثم نهض

تر جمدا ۲۷: حضرت انس مارے سامنے نبی کریم علیات کی نماز کی کیفیت بیان کرتے تھے، تو وہ نماز پڑھ کربتاتے تھے پس جس وقت وہ اپناسررکوع سے اٹھاتے ، تواتنے کھڑے رہتے کہ ہم کہتے ، کہ یقینا پیر سجدے میں جانا ) بھول گئے۔

تر جمہ ۲۲: حضرت برا و ایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیقہ کارکوع،اورآپ کے تجدےاور جب کرآپ اپناسررکوع سے اٹھاتے تھے، اور دونوں مجدوں کی درمیانی نشست تقریباً (سب ہی) برابر ہوتے تھے۔

ہوا کہ بیعام عادت حضور علیہ السلام کی نیتی۔ پھر حضرت نے ذکر کیا کہ ایک عالم دیو بندآیا کرتے تھے، جوکن کے یہاں کھانا نہ کھاتے تھے، (لعلہ لفہ قد درعہ) اور نماز بھی کسی کے پیچھے نہ پڑھتے تھے، اور بخاری کی حدیث الباب سے استدلال کرتے تھے کہ مروجہ قو مہے نماز نہیں ہوتی، میں نے کہا کہ لفظ نبی دلالت کرتا ہے کہ بہت کم الیا پیش آیا ہے، عام عادت مبارکہ اس کی نہتی، البذا حدیث تواس کے خلاف بتا رہی ہے جو وہ سمجھے تھے۔ حالسہ کا استز احدت: قولہ استوی قاعدا۔ پر فرمایا کہ میرا وجدان نہیں کہتا کہ جلسہ استز احت سدت را تبہ ہو، بلکہ احیانا بوقتِ حاجت الیا ہوا ہے، جس کو مستقل سنت سمجھ لیا گیا۔ امام طحاوی نے بھی اس کو ضرورت ہی پرمحول کیا ہے۔

میں نے شافعیہ کے مسلک پریوں بھی کلام کیا ہے کہ نماز کے اندر تکبیرات کا شارتو ۲۲ نقل ہوا ہے، بھرا گرجلسہ استراحت کو مان لیں تو یا تو تکبیرات بڑھ جا کیں گی، یا تکبیر کا ترک لازم آئے گا، حالانکہ حضور علیہ السلام کامعمول ہر خفض در فع کے لئے تکبیر کہنے کا تھا، اور شافعیہ نے جو تاویل کی ہے دہ بھی دیکھ کی جائے کس درجہ کی ہے کہ ایک ہی تکبیر کو جو بجدہ سے اٹھنے کے دفت ہوتی ہے اس کوہم اتنا لمباکر دیں گے کہ وہ جلسہ استراحت پر بھی حاوی ہواور دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تک بھی چلتی رہے۔

حفرت نے مزاحاً قرمایا کہ بیاتی لمبی چکروالی تکبیر شاید مصری لہدکی ہوگی؟! میرے نزدیک بد بالکل منشأِ شریعت کے خلاف ہے۔ پس اگر جلسہ کرناہی ہے تو قیام وجلسہ کو خالی رکھو تکبیر سے، کیونکہ دو تکبیرین نہیں آئیں۔اور نہاس قدر تطویل مشروع ہے تکبیریں۔ قول ہ ف انصب ھنیة: فرمایاس کے عنی یہ ہیں کہ بدگئے تھوڑی دیر کے لئے ، لین جس طرح تھوڑا پانی بہدکررک جاتا ہے، ای طرح رکوع سے سراٹھا کراطمینان سے کھڑے ہوگئے، دوسرانسخہ ف انصت کا بھی ہے جوکان لگا کرخاموثی سے دوسرے کی بات سننے کے لئے بولا جاتا ہے۔اس کوراوی نے یہاں سکونِ اطراف کے لئے استعال کیا۔

744

علمی فائدہ: علامینیؒ نے لکھا: کر مانی نے کہا کہ وایت لفظ ف انصت کا مطلب یہ ہوگا کہ فورا آئی ہجدہ میں جانے اور جھکنے کے لئے تکبیر مہیں کہی اور کچھ دیرخاموش رہے اس پر حافظ نے نقد کیا اور کہا کہ اس ہے بہتر یہ ہے کہ انصات کو سکون اعضاء کے لئے کنایہ مان لیا جائے عدم محرکت کو انصات سے تعبیر کر دیا گیا، جو طمانینت پر دال ہے، میں کہتا ہوں کہ کر مانی کی تو جیدزیادہ معقول ہے، کیونکہ خود تکبیر کی تاخیر ہی دلیل طمانیت بن جاتی ہے، اس لئے اس کو سکون اعضاء کیلئے کنایہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور قاعدہ کے مطابق مجاز کو صرف اس وقت انتقار کرسکتے ہیں جبکہ حقیقت پر محمول کرنا ممکن ہو۔ (عمدہ ص\۱۲۰۰)

## باب یهوی بالتکبیر حین یسجدوقال نافع کان ابن عمر یضع یدیه قبل رکبتیه

٣٤٠ - حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى اخبرنى ابوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمة بن عبدالرحمن ان اباهريرة كان يكبر في كل صلوة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده 'ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل ان يسجد ثم يقول الله اكبر حين يهوى ساجداً ثم يكبر حين يرفع راسه 'من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه 'من السجود ثم يكبر حين في المثنية من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلوة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده اني لاقربكم شبهاً بصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت هذه لصلوة 'حتى فارق الدنيا قالا وقال ابوهريرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع راسه يقول سمع الله لمن حمده ' ربنا ولك الحمد يدعولر جال الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع راسه يقول سمع الله لمن حمده ' ربنا ولك الحمد يدعولر جال فيسميهم باسمآنهم فيقول اللهم النج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشد دوطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف واهل المشرق يو مئذ من مضر مخالفون له '

ترجمہ ۲۹۱۷: حضرت ابو ہریرہ ہر نماز میں تکبیر کہتے تھے، فرض ہویا کوئی اور، رمضان میں (بھی) اور غیر رمضان میں (بھی) ہیں جب کھڑ ہوتے، تکبیر کہتے ، پھر جب رکوع کرتے تھے، تکبیر کہتے ، پھر جب کہ کہ است مع المللہ لمین حمدہ کہتے ، اس کے بعد دبنا ولک السحہ مد کہتے ، اس کے بعد دب بجدہ کرنے کے لئے جھکتے ، اللہ اکبر کہتے ، پھر جب بجدہ سے اپناسرا ٹھاتے ، تکبیر کہتے ، پھر جب دور کعتوں میں بیٹھ کرا ٹھتے تکبیر کہتے ، پھر جب دور کتوں میں بیٹھ کرا ٹھتے تکبیر کہتے ، پھر جب دور کعتوں میں بیٹھ کرا ٹھتے تکبیر کہتے (فلاصہ بیک ) اپنی ہر رکعت میں اس طرح کر کے، نماز سے فارغ ہوجاتے ، اس کے بعد جب نماز ختم کر چکتے تو کہتے کہ اس کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بلاشبہ میں تم سب میں رسول خدا تھا تھے کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں ، بلاشبہ آپ کی نماز اس وقت تک بالکل ایک ہی تھی۔ جب

کہ حضور پرنور علی ہے دنیا کوچھوڑا، عبدالرحمٰن اور ابوسلمہ (راویانِ حدیث) کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریں ٹانے کہا کہ رسولِ خدا علی ہے جب اپنا سر (رکوع سے) اٹھاتے سے توسم اللہ لن حمدہ (اور ربناولک الجمد (دونوں) کہتے سے (اور) کچھلوگوں کے لئے دعا کرتے سے، اور ان کے نام لیتے (اور فرماتے سے کہا سالہ ولید بن ولید کو اور سلمہ بن ہشام کو اور عیاش بن ابی ربیعہ اور کمز ورمسلمانوں کو (کفار مکہ کے پہر ظلم سے) نجات دے۔ اساللہ اپنی پکڑ (قبیلہ) معز پر سخت کردے، اور اس کو ان پر قبط سالیاں بنادے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام (کے زمانے) کی قبط سالیاں۔ اور اس زمانے میں (قبیلہ) معز کے مشرقی لوگ آپ کے مخالف سے۔

2 ٢٥: حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفيان غيرمرة عن الزهرى قال سمعت انس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلواة فصلى بنا قاعداً و قعد ناوقال سفيان مرةً صلينا قعوداً فلما قضى الصلواة قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبرفكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذاقال سمع الله لمن حمده فقولوربنا ولك الحمد واذا سجدفا سجدوا وكذاجآء به محمد قلت نعم قال لقد حفظ كذا قال الزهرى ولك الحمد حفظت من شقه الايمن فلما خرجنا من عندالزهرى قال ابن جريح وانا عنده فجحش ساقة الايمن

ترجمہ ۲۵۱۵ نے دہری روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کوفر ماتے ہوئے سنا کہ (ایک مرتبہ) رسول خدا اللہ عور کے سے کر پڑے اور آپ کی دائی جانب چل گئی، ہم لوگ آپ کی خدمت میں عیادت کے لئے حاضر ہوئے، اسے میں نماز کا وقت آگیا، تو آپ نے ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی، اور ہم بیٹھ گئی، ہم لوگ آپ کی خدمت میں عیادت کے لئے حاضر ہوئے، اسے بین نماز پڑھ چکے، تو فرمایا کہ امام ای لئے بنایا گیا ہے کہ اس اکی اقتدا کی جائے، لہٰذا جب وہ تجمیر کہے، تو تم تجمیر کہو، اور جب وہ رکوع کر بوت تم رکوع کرو، اور جب وہ (سر) اٹھا کہ اور جب وہ سمع الملہ لمن حمدہ کہے، تو تم (ربنا و لک المحمد کہو، اور جب وہ تجدہ کر و۔ تشریح : حضرت کنگو، تی نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر جورکوع کے بعد تجدہ کوجاتے ہوئے اپنے ہاتھ گھنوں سے پہلے زمین پررکھتے تھے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کا بدن بھاری تھا، اگر پہلے گھنے زمین پررکھتے تو بدن کا تو زان بشکل شیح رہ سکتا تھا۔ اور اس لئے وہ تشہد میں بھی جو زانو ہو کر بیٹھ سکتے تھے۔ (لامع ص ۱۲۳۱)

ہمارے حضرت شاہ صاحب بھی ایسے آٹار کوجن میں ہاتھ پہلے زمین پر فیک کر بجدہ کرنے کی بات مردی ہے، حالب عذر پرمحول فرماتے تھے، کیونکہ بھاری، کمزوری یابدن بھاری ہونے کی صورت میں بغیر ہاتھوں کے پہلے زمین پر شیئے کے بجدہ میں جانا دشوار ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت نے حدیث ابی ہر برہ ترخی والی کوبھی ای پراتاراہے، اور فرما یا کہ نماز میں بروک جمل اونٹ کی نہ ہونا چاہئے، کیونکہ نماز کے اندر کسی بھی جانور کی مشابہت نہ آئی چاہئے ، لہذا ارشاد نبوی کا منشابہ ہے کہ اونٹ کی طرح اگلادھ میں راگر اگر باتی پچھلادھ کھڑ ارکھ کر بجدہ میں نہ جاؤ، بلکہ معذوری کی حالت میں ایسا کرو کہ زمین پر ہاتھ فیک کرسارادھ میں نیچے لے جاؤ، حضرت نے فرما یا کہ ترفدی میں تو حدیث مختصر ہوگ و خیرہ میں بی بھی ہے کہ تجدہ میں جاتے ہوئے اونٹ کی طرح بروک نہ کرو، اور ہاتھوں کوئیک کر گھٹے بھی زمین پر رکھ دو۔ اس طرح مدیث ابی ہر برق کا مطلب لیا جائے تو اس کا مقصد ہاتھوں یا گھٹوں کا مقدم وموخر کرنا نہ ہوگا، بلکہ صرف بروک ابیل کی نفی ہوگ ۔ یا دوسرااحتمال میں ہوگ مطلب لیا جائے تو اس کا مقصد ہاتھوں یا گھٹوں کر مقصد ہاتھوں کو گھٹوں پر رکھ کرنا خیرہ کرنا نہ ہوگا، بلکہ صرف ترب یا تقذیم و تا خیر کا بیان نہیں ہوتا، بلکہ کی سقوط بلاا ختیار کی کہ اونٹ کی طرح نہ گھوں کو گھٹوں پر رکھ کرا حتیاط کے ساتھ تھرہ میں جاؤ۔

حضرت ؓ نے فرمایا کہ''النہائی' اور''التاج'' کی مراجعت کی جائے اور فرمایا کہ بیٹے وقت اونٹ اپنے دونوں ہاتھ ، بیرو سے پہلے زمین پر میکتا ہے آگر جداس کے دونوں تکھنے بھی سانے ہاتھ میں ہی ہوتے ہیں۔

ر دِائِن القیم: علامہ بنوریؒ نے معارف السنن ص ۳۰،۳۰ میں حضرت شاہ صاحب سے ابن القیم کے اس دعویٰ کا ردیجی نقل کیا کہ لغت میں اونٹ کے لئے رکہتین فی المیدین کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور کتب لغتِ معتبرہ سے ثابت کیا کہ یہ بات تو اہلِ لغت کے بہاں بہت معروف ہے، عربی کی مشہور کتا لغت ''اللمان' (ص ۱۳۵۷) میں ہے کہ اونٹ کا گھٹنا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ کہ ہر چو پایہ کے گھٹنے اس کے دونوں ہاتھوں میں اور ایزیاں اس کے پیروں میں ہوتی ہیں۔

#### حدیث الی ہریرہ ترمذی

معارف السنن ص ۱۳۱۱ میں لکھا کہ ترندی کی حدیث الباب سے امام ما لک ؒ نے استدلال کیا ہے کیونکہ ان کا مسلک جمہور کے خلاف مجدہ کو جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ ٹیکنا ہے، کیکن بیصدیث معلول ہے، امام ترندی نے اس کوغریب کہا اور امام بخاری نے اس کے راوی محمد بن عبداللہ بن الحن کے لئے لا بتا لع علیہ کہا، واقطنی نے دراور دی کا تفر دبتلایا۔ الخ

امام ترندی نے اس سے پہلے باب میں حدیثِ وائل ہی ذکر کی ہے، جس میں گھٹنے پہلے نکانے کا ہی جُوت ہے، اور وہی ند ہب امام شافعی ، امام ابوطنیفہ، امام احمد، ثوری ، اسحاق ، عامہ ُ فقہاء اور تمام اہلِ کوفہ کا ہے، اور ایک روایت امام مالک سے بھی الی ہے۔ پھر یہی حضرت محرص معدود غیرہ کا بھی مجارت معارف ص ۲۲۷۳) امام مالک سے ایک روایت میں اور امام احمد سے بھی ایک قول تخیر کا بھی ہے، کدونوں میں سے جوصورت جا ہے اختیار کر کے کوئی حرج نہیں (فتح ص ۲۷۲۷)

معلوم نہیں امام بخاری ترجمہ الباب میں حضرت ابن عمر کا اثر ان سب کے خلاف کیوں لائے ہیں جمکن ہے کہ ان کا مخارہ ہی ہو، واللہ تعالیٰ اعلم ، مگر جسیا کہ اوپر ذکر ہواان کا تمل بدن بھاری ہونے کی معذوری پرمحمول ہوسکتا ہے اور یوں بھی حضرت عمر کا تمل ان کے مقابلہ میں ارج ہے۔

قوله و کان یکبر فی د مضان و غیره: . حضرت ثاه صاحبٌ نے فرمایا که راوی نے رمضان کا ذکراس لئے کیا که دمضان کی وجہ سے پچھ زیا دات کا احتمال تھا،اس کو رفع کیا کہ باب بحبیرات میں کوئی اضا فہ شروع نہیں ہوا۔

قول بدعو لو جال: فرمایا کہ' بح' میں مسئلہ ہا گرنماز کے اندر کسی محض کا نام لے لیاجائے تواس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، لیکن کسی کا نام لے کراس کے لئے دعا کی جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی ، یہ بات بطور معمداور چیستان کے ہے کہ جز ومفسد ہے اور کل مفسد نہیں ہے، جس طرر 7 اطراف کی دیت نفس کے دیت سے بڑھ جاتی ہے، اس کاحل صدر الشریعة نے شرح الوقابی میں کیا ہے۔

#### باب فضل السجود

## سجدہ کرنے کی فضیلت کا بیان

٢ ٢ ٧ : حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى سعيد بن المسيب وعطآء بن يزيد الليفى ان اباهريرة اخبرهما ان الناس قالوا يارسول الله صلى الله هل نرى ربنا يوم القيمة قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه 'سحاب قالوالايارسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوالاقال فانكم ترونه 'كذلك يمحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه فمنهم من

يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقي هذه الامة فيها منافقوها فياتيهم الله فيقول اناربكم فيقولون هذا مكاننا حتى ياتيناربنا فاذا جآء ربنا عرفناه فياتيهم الله عزوجل فيقول انباربكم فيقولون انت ربنا فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فاكون اول من يجوزمن الرسل بامته ولايتكلم يومئذ احدالاالرسول وكلام الرسل يومنذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك استعبدان هيل رايتم شوك السعدان فقالوانعم فانها مثل شوك السعدان غيرانه٬ لايعلم قدر عنظمها الاالله تخطف الناس باعمالهم فمنهم من يوبق بعمله٬ و منهم من يخردل ثم ينجوحتي اذا ارادالله رحمة من اراده من اهل النار امرالله الملَّنكة ان يخرجونهم ويعرفونهم باثار السجود و حرم الله على النار ان تاكل اثرالسجود فيخرجون من النار فكل ابن ادم تاكله النارالا اثر السجود فيخرجون من النار قدامتحشوا فيصب عليهم مآء الحياة فينبستون كماتنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضآء بين العباد و يبقى رجل بين الجنة والنار وهواخر اهل النار دخلوا الجنة مقبلاً بوجهه قبل النار فيقول يارب اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحهاو احرقني ذكائها فيقول هل عسيت ان فعل ذلك بك ان تسئل غير ذلك فيقول لاوعزتك فيعطى الله عزوجل مايشآء من عهدوميثاق فيصرف الله وجهه، عن النار فاذا اقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ماشآء الله أن يسكت ثم قال يارب قدمني عندباب البجنة فيقول الله له؛ اليس قداعطيت العهود والميثاق ان لاتسأل غير الذي كنت سالت فيقول يارب لااكون اشقىٰ خلقك فيقول فماعسيت ان اعطيت ذلك ان لاتسال غيره فيقول لاوعزتك لااسالك غير ذلك فيعطى ربه٬ ماشاء من عهد و ميثاق فيقدمه٬ الي باب الجنة فاذا بلغ بيها فراي زهرتها ومافيها من النضرة والسرور فيسكت ماشآء الله ان يسكت فيقول يارب ادخلني الجنة فيقول الله عزوجل و يحك ياابن ادم ما اغدرك اليس قداعطيت العهدو الميثاق ان لاتسأل غير الذي اعطيت فيقول يارب لاتب علني اشقى خلقك فيضحك الله منه ثم ياذن له و دخول الجنة فيقول تمن فيمتني حتى اذا نقطع امنيته والله عزوجل زد من كذاوكذا اقبل يذكره ربه حتى اذاانتهت به الاماني قال الله لك ذلك و مثله معه وقال ابوسعيد الخدري لابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عزوجيل لك ذلك وعشرة امثاله قال ابوهريرة لم احفظه٬ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقوله٬ لک ذلک و مثله معه قال ابو سیعد آنی سمعته یقول ذلک لک و عشر ة امثاله

P49

ترجمہ ۲۷۱ ۔۔ حضرت ابو ہر یوہ وضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا ، کدا یک مرتبدلوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے ، آپ نے فرمایا ، کیا تم کوشپ بدریں چاند (کے دیکھنے) میں جب کداس کے اوپر ابر نہ ہو، پچھ شک ہوتا ہے ، ان لوگوں نے کہا ، کہ یارسول اللہ! نہیں ، آپ نے فرمایا ، تو کیا تم کو آفاب (کے دیکھنے) میں جب کداس کے اوپر ابر نہ ہو پچھ شبہ ہوتا ہے ، لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا بستم اسی طرح آپنے پروردگار کو دیکھو گے ، قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے ، پھر (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا کہ جو (دنیا میں ) جس کی پستش کرتا تھا ، وہ اس کے ساتھ ہوجائے ، چنانچہ کوئی ان میں سے آفاب کے ساتھ ہوجائے گا ، اور کوئی ن میں اس سے چاند کے ساتھ ہوجائے گا ، اور ای میں اس

کے منافق (بھی) شامل) ہوں گے،اللہ تعالی (اس صورت میں جس کو وہ نہیں پہنچانتے) ان کے پاس آئے گا،اور فرمائے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں تو وہ کہیں گے (ہم تھے نہیں جانتے) ہم ای جگہ کھڑے رہیں گے، یہاں تکہ کہ ہمارا پروردگار ہمارے پاس آ جائے ،اور جب وہ آئے گا، ہم اے پیچان لیں گے، پھراللہ عز وجل ان کے پاس (اس صورت میں) آئے گا (جس کووہ پہنچاتے ہیں) اور فرمائے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں تو وہ کہیں گے کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے، پس الله، انہیں بلائے گا، اور جہنم کی پشت پر (بل بناکر) ایک راستہ بنایا جائے گا،تمام پیغیبرجوا پنی امتوں کے ساتھ (اس مل ہے) گزریں گے،ان میں پہلا میں ہوں گا،اوراس دن سوائے پیغیبروں کے کوئی بول نہ سکے گا،اور پنجبروں کا کلام اس دن اللّٰهم سلم سلم ہوگا،جہم میں سعدان کے کانٹوں کے مشابة کٹرے ہوں گے کیاتم لوگوں نے سعدان کے کا نے دیکھے ہیں، صحابہ نے عرض کیا، ہاں! آپ نے فرمایا، کہوہ سعدان کے کانٹوں سے مشابہ ہوں گے البتہ ان کی بڑائی کی مقدار سوائے الله تعالی کے کوئی نہیں جانتا، وہ آئکڑے لوگوں کوان کے اعمال کے موافق اچکیں گے، توان میں سے کوئی اپنے اعمال کے سبب (جہنم میں گر كر) ہلاك ہوجائے گا،اوركوئى ان میں ہے(مارے زخموں كے ) كلڑ ئے كلڑے ہوجائے گا،اس كے بعد نجات پائے گا، يہاں تك كہ جب الله تعالى نے دوز خیوں میں سے جن پرمبر بانی كرنا جا ہے گا، فرشتوں كو حكم دے گاكہ جوالله كى پرستش كرتے تھے، وہ نكال لئے جاكيں۔اور فرشتے انہیں مجدوں کے نشانوں سے پہچان لیں گے، اللہ تعالیٰ نے ( دوز ک ک ) آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ مجدے کے نشان کو کھائے، چنانچ سجدوں کے مقام کے علاوہ جہنم کی آگ ابن آ دم کے تمام جسم کو کھا جائے گی (اسی نشان سجدہ کی علامت سے) جب لوگ نکا لے جائیں ك،اس وقت بالكل سياه (كوئله) مو محيم مول عي، پھران كے اوپر آب حيات ڈالا جائے گا تو (اس كے پڑنے سے) وہ ايسے نكل آئيں گے، جیسے دانہ سل کے بہاؤ میں اگتا ہے۔اس کے بعد اللہ تعالی بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا ،اورا یک فخص جنت اور دوزخ کے درمیان میں باقی رہ جائے گا اور وہ جنت میں سب دوز خیوں ہے آخر میں داخل ہوگا ،اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا ، کہے گا کہاہ میرے پروردگار!میرامند وزخ ( کی طرف) ہے پھردے، کیونکہ مجھے اس کی ہوانے زہرآ لود کر دیاہے، اور مجھے اس کے شعلہ نے جلا دیا ہے،اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہ کیا تو (ایبا تو نہ کرے گا، کہ )اگر تیرے ساتھ بیاحسان کر دیا جائے ،تو تواس کےعلاوہ اور کچھ مائکے ،وہ کیے گا، کہ تیری بزرگی کی قتم نہیں، پھراللہ عزوجل (اس بات پر) جس قدروہ چاہے گا،اس سے پختہ دعدہ لے لے گا (اس کے بعد)اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ (کی طرف) ہے کچیرد ہے گا ، کچر جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اور وہ اس کی تروتاز گی دیکھے گا ،تو جس قدرمشین الٰہی ہوگی ، وہ جیپ رہے گا ،اس کے بعد کہے گا کہاہے پروردگار! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے ،تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کیا تونے اس بات پر قول وقر ارند کئے تھے، کہ اس کے سواجوتو مانگ چکا ،اور پھے سوال نہ کرے گا ، وہ عرض کرے گا ، کہ اے میرے پرورد گار! مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ ہونا جا ہے اللہ تعالی فرمائے گا ، کہ ہوسکتا ہے ، کہ اگر تجھے بیجمی عطا کر دیا جائے ، تو تو اس کے علاوہ اور پچھسوال کرے، وہ عرض کرے گا کہتم تیری ہزرگی کی نہیں، میں اس کے سوال سوال نہ کروں گا۔ پھراپنے پرورد گار کوجس قدر تول وقرار چاہے گا دے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کردے گا، جب اس کے دروازے پر پہنچ جائے گا،اوراس کی شگفتگی اوروہ تازگی اورسرور جواس میں ہے دیکھے گا، تو جنتنی دیرمشیتِ الہی ہوگی، چپ رہے گا،اس کے بعد کہے گا کہا ہے میرے پر در دگار! مجھے جنت میں داخل کردے اللہ عزوجل فرمائے گا کہ اے ابن آ دم تیری خرابی ہو، تو کس قدر عبدشکن ہے، کیا تو نے اس بات پرقول وقر ارند کئے تھے، کہ اس کے سواجو تجھے دیا جاچکا اور پچھ نہ مائلے گا، وہ عرض کرے گا، کہ اے میرے پروردگار! مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدنھیب نہ کر، پس الله تعالیٰ اس (کی باتوں) ہے ہننے گے گا ،اس کے بعداس کو جنت میں لے جانے کی اجازت دے گا ،اورفر مائے گا کہ (جہاں تک تجھ ہے

ہوسکے) طلب کر، چنانچہ وہ خواہش کرنے گے گا، یہاں تک کداس کی خواہشیں ختم ہوجا کیں گا، تواللہ بزرت وبرتر فرمائے گا، کہ یہ یہ چیزیں اور مانگ ، اس کا پروردگارا سے یا دولانے گا، یہاں تک کہ جب اس کی خواہشیں تمام ہوجا کیں گی تواللہ تعالی فرمائے گا، تجھے یہ بھی (ویا جاتا) ہے، اوراس کے مثل اس کے ساتھ اور بھی، (یہ صدیث من کر) ابوسعید خدری نے ابو ہریرہ سے کہا، کدرسول خدا علیہ نے نے (اس مقام پر) یہ فرمایا کہ تھے یہ اوراس کے (ساتھ اس کے) مثل دس (گئے دیے جاتے ہیں) ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ جھے اس صدیث میں رسول خدا علیہ سے صرف آپ کا یہی ارشادیا دے کہ تھے یہ بھی (ویا جاتا) ہے اوراس کے مثل اس کے ساتھ اور (بھی) ابوسعید نے کہا، کہ میں نے خود آپ کو یہ فرماتے ہوئے ساکھ کے یہ اوراس کے دس مثل (اس کے ساتھ دیے جاتے) ہیں۔

تشریخ: امام بخاریؒ نے سجدہ کی نضیلت میں وہ حدیثِ ابی ہریرہ پیش کی ہے، جس میں سجدہ کی وجہ سے سجدہ کرنے والے کے جسم کے کچھ حصہ پردوزخ کی آگ حرام ہوگی لینی اس پر کچھاٹر نہ کرے گی ، تمام بدن اس کی آگ میں جلے گا مگروہ حصہ محفوظ رہے گا ،اور بیصرف سجدہ اور نماز کی برکت سے ہوگا ، حافظ نے لکھا کہ بیرحدیث آگے کتاب الرقاق میں بھی آئے گی ،اور ہم وہاں تفصیل سے بحث کریں گے۔

ہمارے حفزت شاہ صاحبؒ نے درسِ بخاری میں فر مایا کہ یہاں ایک مسئلہ میں امام نو وی اور قاضی عیاض کا کچھا ختلاف بھی ہے، جس پر حافظ نے اچھا کلام اور تبھر ہ کیا ہے، وہ دیکھ لیاجائے، چونکہ بعض امالی میں ضبط وتحریر کی نلطی ہوگئی ہے،اس لئے ہم یہاں اس کوضیح طور ہے اور حافظ کی بات کو بھی مختر کر کے لکھتے ہیں۔ و بستعین :۔

حافظ نے لکھا کہ اس بارے میں اختاف ہوا کہ دوزخ کی آگ ہے کون ساحصہ مخفوظ رہے گا، علامہ نووی شارحِ مسلم شریف کی رائے میہ ہوتا ہے، لینی پیشانی، دونوں ہاتھ دونوں گھٹے اور دونوں قدم۔قاضی عیاض رائے میہ ہے کہ ساتوں اعضاءِ محفوظ رہیں گے، جن پر نکا کر سجدہ ہوتا ہے، لینی پیشانی، دونوں ہاتھ دونوں گھٹے اور دونوں قدم۔قاضی عیاض نے کہا کہ صرف پیشانی جس سے سجدہ ہوتا ہے وہی محفوظ ہوگی، کیونکہ مسلم وغیرہ میں یہ بھی مروی ہے کہ گئوں تک، پچھ گھٹوں تک، پچھ کمرتک نو ظاہر ہے کہ قدم اور گھٹے بھی محفوظ نہرہ سیس کے، اس لئے صرف پیشانی کومحفوظ کہہ سے جی ماروں گھٹے بیں، اور حافظ نے لکھا کہ ایک دوسری حدیثِ مسلم سے بھی قاضی عیاض کی تا سکیہ ہوسکتی ہے، جس میں ہے کہ پچھلوگوں کو دوز خ میں عذاب ہوگا، مگران کے چروں کے دائرے اس سے مفوظ ہوں گے۔

علامنو وی کا جواب حافظ نے ذکر کیا کہ بیتو خاص لوگوں کا حال حدیثِ مسلم میں بیان ہوا ہے، باقی عام طور سے توعموم حدیث الباب کے تحت گنبگار مومنوں کے تمام ہی اعضاءِ بجود محفوظ ہوں گے، لہٰدادوز خیس ایک مدت تک گنا ہوں کی پاداش اٹھانے والے مومنوں کی دوشم ہوگئیں ۔لہٰذادونوں قتم کی احادیث کے موردا لگ الگ ہیں۔

پھر حافظ نے قاضی عیاض کے دوسرے استدلال کا جواب یہ دیا کہ آخرت کے احوال کا یہاں کے احوال پر قیاس نہ کرنا چاہئے ہوسکتا ہے کہ دہاں کمرتک جلنے والے کے بھی گھٹے اور قدم دوزخ کی آگ ہے بالکل متاثر نہ ہوں اور اسے جھے جن پر بجدہ ہوتا ہے وہ محفوظ رہیں۔
پھر لکھا کہ دارات الوجوہ والی حدیث سے بھی بیٹا بی ہوتا ہے کہ نہ صرف پیشانی بلکہ چہروں کے پورے دائر ہے بعدہ کی برکت سے عذاب سے محفوظ رہیں گلبندا اس لئے بھی صرف پیشانی کے استثناء والی بات قاضی عیاض کی محل نظر ہے۔ (فتح الباری ص ۱۱۸ سر ۱۱۷ سر ۱۱۷ سر ۱۱۷ سر ۱۱۷ سے معلوم ہوا کہ اصل اختلاف تو علامہ نو وی اور قاضی عیاض کا ہے، اور حافظ نے کلام واستدلال کر کے اپنا میلان علامہ نو وی کی طرف طام کر دیا ہے اور ہمارے حضرت شاہ صاحب کا اشارہ بھی اس کی تصویب کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

بنمازى كاعذاب

حافظ نے علامہ محدث ابن الی جمرہ کا ایک نہایت مفید ارشاد بھی نقل کیا کہ اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازیوں کوعذاب کے بعد

حق تعالیٰ کی رحمت ومغفرت دوزخ ہے نکلوالے گی ،کیکن جولوگ نماز کی نعمت ہے دنیا کے اندر بالکل ،ی محروم رہے ہوں گے،ان کی عذاب سے خلاصی کیونکر ہوگی کہان کے جسم پرتو سجدہ کے آثار وعلامات بھی نہ ہوں گی ، جن سے بیجان کر فرشتے نکالیں گے،للہذاوہ ہمیشہ ہی دوزخ کےعذاب میں مبتلار ہیں گے۔

علامد نے فرمایا البتدان کے لئے بھی ایک مدیث نبوی ہے کہ سب سے آخر میں کہ تمام انبیاء فرشتوں اور مومنوں کی شفاعتوں کے طفیل میں لوگ دوزخ سے نکل چکیں گے،اور جنت میں داخل ہوجا کیں گے، تبحق تعالی فرمائے گا کداب میری شفاعت رہ گئی ہےاور حق تعالی مٹھی بھر کے ا کی قوم کودوز خے نالیں مے،جس کے پاس بجزایمان کے کوئی بھی نیک عمل نہ ہوگا (وہ صدیث بخاری کتاب التوحیدس عواا میں آئے گی)

## فتخ الباري كي اغلاط

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ فتح الباری کا جونسخداب چھپ کرآیا ہے وہ غلطیوں سے بھرا ہوا ہے، پانچ سوتو میں صحیح کر چکا ہوں، باقی كتنى بين الله جانتا ہے۔

تَجْلِياتِ رِبَانَى: قوله فياتيهم الله

حضرت ﷺ نے فرمایا کہ حضرت الہیہ کے بارے میں جوافعال لاز مداستعال ہوئے ہیں ان سے مراقعلق ہوتا ہے اس صفت کامحل وقوع كى اتھا درجوا فعال متعدبيدوارد ہوئے ہيں ،ان ہے مراداس محل كاپيدا كرنا ہوتا ہے جيسے قبول به تبعيالي خلق المسموات والارض. چنانچاتیان ، نزول واستواء سارے افعال لازمہ ہیں اور مرادان صفات کا تعلق ہے کل کے ساتھ اور استوی علی العرش کامعن بیہ کہ تعلق ہواصفتِ استواء کا عرش کے ساتھ۔ اور پیسب تجلیاتِ باری عز اسمہ ہیں۔ دوسرے موقع پر فرمایا کہ استواء، قرب ومعیت میرے نزدیک سب ایک ہی نوع کی چیزیں ہیں، ہم ان کی کیفیات کا ادراک نہیں کر سکتے ، اور نہ ہم تشبیہ وجسیم کے قائل ہیں جیسے کہ اہل زیغ قائل ہیں، اور ائمہ اربعہ کے نزدیک اس نوع کی تمام چیزیں بلا تاویل کے اپنے ظاہر پرمحمول ہیں۔ای طرح میرے نزدیک نماز میں مواجهۂ خدا وندى اوروصله مناجات بھى ہے۔اور تحقيق بيہ كديرسب تجليات بين حق تعالى جل مجده كى \_

قوله والكلاليب: فرمايا كه بيعلائق نفس بين جوآخرت مين مجمد موجائيس ك\_يعنى يهال كمعاصى وشهوات نفسانيكانون ادرکٹو دل کی طرح گنہگا روںاور کا فروں ومشرکوں کو میں سراط جہنم پر ہے گذر نے کی حالت میں ایک ایک کر دوزخ میں گرالیں گے تا کہاس میں اپنے برے اعمال وعقائد کی سزایا ئیں۔ عبادات ومعاصی کا دخول جنت وجہنم میں اپنے برے اعمال وعقائد کی سزایا تھیں کے اور است و معاصی کا دخول جنت وجہنم

حضرت بن فرمایا که بظا ہر حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ گنہگاروں کے ساتھ ان کی عبادتیل بھی جہنم میں ساتھ ہوں گی اگر بیگا رر ہیں گی،اورایک قول علماء کا پیمی ہے کہ اعمال صالح اس زمانہ میں باہر ہی رہیں گے،اور بیمتفقہ فیصلہ ہے کہ معاصی جنت میں نہ جائیں گے۔

#### باب يبدى ضبعيه ويجافى في السجود

(مردکوچاہے کہ) سجدہ میں اینے دونوں پہلوکھول دے اور پیٹ کوزانو سے جدار کھے ٧٤٤: حدثنا يحيي بن بكير قال حدثني بكر بن مضيي عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبدالله بن مالک ابن بحسینة ان النبي صلى الله علیه وسلم كان اذا صلح فرج بین یدیه حتی یبدو ابیاض ابطیه وقال اللیث حدثني جعفر بن ربیعة نحوه

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مالک بن بحسینہ ررایت کرتے ہیں، کہ نی کریم علی جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اس قدر کشادگی رکھتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سیدی ظاہر ہوتی تھی، اورلیٹ نے کہا کہ جھے جعفر بن ربیعہ نے اس کے شل روایت کی۔ تشریح کی بیاب یہ بنایا گاتھا کہ بغل اوراس سے ملے ہوئے ہاتھوں کشریح کی بیاب یہ بنایا کہ بحجہ و کے وقت باز دکو پہلو سے جدار کھا جائے، تا کہ وہ بھی آزادی سے متعور نہ ہوگا جبکہ منشاءِ شارع یہ ہے کہ نماز کے سارے اعضاءِ آزادی سے متعور نہ ہوگا جبکہ منشاءِ شارع یہ ہے کہ نماز کے سارے اعضاءِ مربیح دموں اورای لئے آگے آگے آگے گا کہ بحدہ میں پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں کہ وہ بھی بحدہ گزار ہوتی ہیں۔ گر قیام وقو عد ہیں بھی ہنست تو رک ہائوں کو قبلہ رخ ہی رکھنا چاہتے ، مناز کے سارے اورای کے پاؤں کی انگلیاں بھی تشہد میں بھی افتر اش کی جوشکل ہے، اس میں بھی بہنست تو رک ہاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنے کی جمایت زیادہ ہے۔ ان دونوں کی تشریح آگے آگے گے۔

حافظ نے لکھا کہ حدیث الباب سے باز وجدا کر کے بحدہ کرنے کا وجوب معلوم ہوتا ہے اور صدیثِ ابی داؤد سے اس کا استجاب مغہوم ہوتا ہے، جس میں ہے کہ صحابہ کرامؓ نے طوالت بجدہ کی صورت میں مشقت بجدہ کی شکایت کی تو حضور علیہ السلام نے فر مایا کہ گھنٹوں سے مددلو بعنی ان پر کہنیاں فیک کرے حالا نکہ بیصورت پہلی سے الگ ہے اور باز دور ک کو بحالت بجدہ عام حالات میں جدار کھنے کا حکم کیا گیا۔ اور بیخاص صورت ہے کہ طوالت بجدہ کے دفت محمد کی جائے گھنٹوں سے مدد کی جائے ، بیگویا خاص صورت حالت عذر کی ہے۔ امام تر مذی نے استعانت بالرکب کا حکم بجدے سے قیام کے لئے اٹھنے کے دفت مرادلیا ہے، اور امام طحادیؓ نے قومہ کے بعد بجدہ کو جاتے ہوئے استعانت بالرکب کولیا ہے۔ غرض بیچاروں صورتیں الگ الگ ہیں۔ اور امام بخاریؓ نے یہاں بحدے کی سے اور مشروع و مسنون صورت عام حالت کے لئے بیان کی ہے دائلہ تعالی علم۔

واضح ہو کہ ص ۵۷ کی طرح یہاں ہمی بُحسینہ مالک کی مان نہیں ہیں، بلکہ عبداللہ بن مالک کی والدہ ہیں۔اور ابن بُحسینہ عبداللہ کی صفت ہے مالک کی نہیں،للبذاصح بخاری ص ۵۷ میں مالک ابن بُحسینہ صحیح ہواہے،اور یہاں ص ۱۱۲ میں الف غلطی سےرہ گیا ہے۔

#### باب يستقبل باطراف رجليه القبلة قاله،

ابو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم

(سجدے میں اپنے پیروں کواٹکلیاں قباءرُخ رکھے) اس کوابوجمید انے نبی کریم سلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا ہے

باب اذالم يتم سجودهٔ (اگرکوکی شخص اپناسجده پورانه کرے)

27A: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدى عن واصل عن ابى و آئل عن حذيفة انه و راى رجلاً لايتم ركوعه ولاستجوده فلما قضى صلوته قال له حذيفة ماصليت واحسبه قال لومت مت على غيرسنة محمد صلح الله عليه وسلم ترجمہ ۷۱۸: حضرت حذیفہ ؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا رکوع پورا کرتا ہے، اور ندا پنا تجدہ، جب وہ اپنی نمازختم کر چکا، تو اس سے حذیفہ ؓ نے کہا، کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اور (ابووائل کہتے ہیں) کہ مجھے خیال ہے کہ حذیفہ ؓ نے یہ بھی کہا کہا گرتو مرجائے گا۔ تو محمد علیہ کے خلاف طریقے برم ہے گا۔

تشریکے: پہلے ایک باب اذا لم يتم الركوع گزراب، وبى تشریح يہاں جود كے لئے بھى ہے۔ (فقح ص٠١٢٠)

## باب السجود علىٰ سبعة اعظم اگركوئی شخص اپناسجده پورانه كرے

9 ٢٧: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاؤس عن ابن عباش قال امرالنبي صلح الله عليه وسلم ان يسجدعلى سبعة اعضآء ولايكف شعراً ولاثوباً الجبهة واليدين والركبتين والرجلين ٥٤٠: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاؤس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نسجد على سبعة اعظم ولانكف شعراً ولاثوباً

ا 22: حدثنا ادم قال حدثنا اسرآء يل عن ابى اسخق عن عبدالله بن يريد قال حدثنا البرآء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلى خلف النبى صلح الله عليه وسلم فاذاقال سمع الله لمن حمده لم يحن احد مناظهره حتى يضع النبى صلح الله عليه وسلم جبهته على الارض

ترجمہ ۲۹ ک: طاوس حضرت ابن عباس کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، کہ نبی اللے کھی کوسات اعضاء کے بل مجدہ کرنے کا تھی مربی کا گیاہے، اور میک بالوں کونہ سنوارے، اور نہ کپڑے کورو کے (وہ سات اعضامیہ بیں) پیشانی، دونوں ہاتھ دونوں گھٹے، دونوں پیر۔ ترجمہ ۲۰ کے: حضرت ابن عباس نبی کریم علی ہے ہوں ایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تھم دیا گیا ہے کہ ہم سات ہڈیوں کے بل سجدہ کریں، اور نہ بالوں کوروکیں اور نہ کپڑے کو۔

ترجمہ اے۔: حضرت براء بن عازب نے بیان کیا، اور وہ جھوٹے آدئ نہیں تھے، وہ کھتے ہیں، کہ ہم نجی کریم علی ہے کہ چھے نماز پڑھتے تھے، تو جب سمع اللّه لمن حمدہ کہتے ہوکوئی شخص ہم میں سے پیٹے نہ جھکا تا تھا، جب تک کہ نبی کریم علی ہے گانے کا بیٹ ان رکھتے نہ دیکے ایت تھا۔ تشریح : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: حاصل اس باب اور اس کی احدیث کا ہے کہ تجدہ کرنے والے ساتوں اعضاء مسلی ہیں نہ یہ ساجہ تو نمازی ہے اور یہ اعضاء اس کے تجدہ کے لئے صرف معاون اور ذریعہ ہیں، اور خارج سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نمازی کے بال بھی تجدہ کرتے ہیں اس لئے بندھے ہوئے بالوں کے ساتھ نمازی ممانعت کی گئی۔ اور آثار سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازی کے پڑے بھی تجدہ کرتے ہیں، اس لئے ان کو بھی نماز کے اختاء بجود کے ہیں، اس لئے ان کو بھی نماز کے اندر رو کئے سنجلا نے ہے منع کیا گیا ہے، جب کپڑوں اور بالوں کا یہ حال ہوتہ فلا ہر ہے کہ اعضاء بجود کے ہیں، اس وقت وہ معطل نہیں ہیں۔ لئے تجدہ کی شان ضرور ہی مدنظ ہوگی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دونوں ہاتھ تجدہ کی طرح رکوع بھی کرتے ہیں، اس وقت وہ معطل نہیں ہیں۔ گھر یہ کہشہور قول حنینہ کا اگر چہ ہیہ کہ تبجدہ کے وقت صرف پیشانی اور ایک پاؤں کا ذرین پر کھنا واجب ہے، باقی اعضاء بجود کا میں براکھنے کو بنصب میں کے وجوب کا قول اختیار کیا ہے شاید حنفیہ کے مشہور تول کی وجہ یہ توکہ پیشانی زمین پر رکھنے کو بنصب میں معلوم ہوں انتیار کیا جیسا کہ بعض ان دعاؤں کی وجہ یہ توکہ جو بہوکہ ہونیا ہے واللہ تول کیا ہی میں ایک وقت کی ماثور ہوئی ہیں، لیکن بظاہر سے اس کا میں اور جو بہی کا ہونا چا ہے واللہ تعالی اعلی میں۔ بیان کا صرف فکری ونظری خیال ہوگا ، باقی علی کے خاط سے سارے اعضاء کا تھی میں ہوتا ہے جو بجدہ کے وقت کی ماثورہ ونی ہیں، لیکن بظاہر یہ بیان کا صرف فکری ونظری خیال ہوگا ، باقی علی اس کہ کے خاط سے سارے اعضاء کا تھی میں اس وجوب ہی کا ہونا چا ہے واللہ تعالی اعلی میں اس کے خال ہوں کہ کے خال ہے سارے اعضاء کا تھی میں اس وجوب ہی کا ہونا چا ہے واللہ تعالی اس کے خال ہے سارے اعضاء کا تھی کیا ہونا چا ہے واللہ تعالی اس کی خال ہے سے اس کے خال ہی سارے اعضاء کا تھی کی اس کی کہ ہونا ہو جوب کی واللہ تعالی میں کو کی ہون ہے کہ وہ کی کو تو کی کی ہونا ہے کے واللہ تعالی کو کے میں کی کو کی ہونے کی ہونے کے دوت کی میں کی کو کی کی کی ہونا ہے کی میں کی ہونا ہے کہ کی کی کو کے

اس مسئلہ میں اختلاف کی نوعیت تاحش کو کب سے اس طرح نقل کی گئے ہٹا فعیہ کے اظہرالقولین میں اورا مام زفر کے نزدیک نیز امام احمد سے ایک روایت میں اور امام مالک وحفیہ کے نزدیک بجز پیشانی کے دوسرے اعضاء کے لئے وجو بنہیں ہے۔ (الا بواب ۲۲۹۳)

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ کی نظر ہمیشہ بیرہتی تھی کہ حنفیہ کے لئے اقرب الی الحدیث تو جیہ کوتر ججے دیا کرتے تھے، اور حافظ ابن ہما مُکا مزاج بھی یہی تھا، ای لئے اوپر جوتو جیہ اور وجہ ترجیح حضرتؓ نے بیان کی ہے وہ ہمارے خیال کی تائید کرتی ہے، حضرتؓ نے اپی عمر کے چالیس سال ای فکروسی میں گزارے ہیں کہ خفی مسلک کا اقرب الی الحدیث ہونا ثابت کریں، اور فر مایا کرتے تھے کہ معدودے چند مسائل کے علاوہ مجھے اس میں کا میا بی ہوگئے ہے۔

راقم الحروف کا خیال ہے کہ امام محمد، امام طحاوی، امام زیلعی ، اور شخ این الہمام کے بعد ہمارے حضرت شاہ صاحب کی اس طرف کا مل توجہ مبذول ہوئی ہے جو ہزی حد تک کا میابی ہے بھی ہمدوش ہوئی، یوں تو اکا برکی بہت بڑی تعداد نے گراں قد رخد مات انجام دی ہیں، ان سے انکار نہیں ہوسکتا ہوگی ہے کہ حضرت کے افادات و تحقیقات عالیہ کا اکثر و بیشتر حصد ضائع ہوگیا۔ اور تعلیقات آثار السنن کی صورت میں جتناوہ موجود ہے، دہ بھی ابھی تک نا قابلی انتفاع ہے۔ والا مربید اللہ

قوله لم یعن احد: فرمایا که بیصورت اس وقت پیش آئی که حضورعلیه السلام کابدنِ مبارک بھاری ہوگیا تھااور بیخطرہ تھا کہ کہیں مقتدی آپ سے پہلے بحدہ میں نہی پنج جائیں، حالانکہ امام سے قبل کسی رکن میں جاناممنوع ہے، لہذاصحابہ کرام اس امر کا بہت خیال رکھتے تھے، اور اس لئے بیمسلہ بھی ہے کہ مقتدی ایک ہوتوا سے امام سے پچھ پیچے رہنا چاہئے ، تاک آگے ہوجانے کا احتمال ندر ہے کیونک آگے ہوجانے سے مقتدی کی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

ضروری نوٹ: کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعص ۱۳۰۹ محث نقدم الماموم میں لکھا کہ برخلاف دیگر مذاہب ائمہ کے مالکیہ کے نزدیک اقتدا کے لئے نقدم امام شرطنہیں ہے۔ لہذا اگر مقتدی امام ہے آ گے ہوکر بھی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز جماعت سے درست ہو جائے گی البتہ بلاضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کثرت ِ زائرین کے دفت دیکھا گیا کہ بہت ی صفتیں مسجدِ نبوی ہے آ گے سمتِ قبلہ میں بھی ہو جاتی ہیں لہذا یا درہے کہ بجز مالکیہ کے دوسروں کی نمازیں درست نہوں گی۔

## باب السجود على الانف ناك ك بل سجده كرنے كابيان

247: حدثنا معلى بن اسدثنا وهيب عن عبدالله بن طائوس عن ابيه عن ابن عباس قال قال النبي صلح الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشاربيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولانكفت الثياب والشعر

تر جمہ: حضرت ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم اللہ فیصلے نے فر مایا کہ مجھے بیتھم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں کے بل سجدہ کروں، پیشانی کے بل اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک اور دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹٹوں اور پیروں کی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا،اور (یہ بھی فرمایا، کہ ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ نماز میں ) کپڑوں اور بالوں کو نہمیش۔

تشریک: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام اعظمؓ سے جواروایت پیشانی کے بغیر صرف ناک پرسجدہ کرنے کے جواز کی ہے، اس سے

رجوع بھی ثابت ہوا ہے، الہذا صاحبین کی طرح امام صاحب کا بھی یہی مسلک ہوا کہ بغیر کسی عذر کے اس طرح کرنے سے نماز نہ ہوگی ، علامه عثاقی نے لکھا کہ تینوں اکا برحنفیہ میں کوئی اختلاف ہیں کیونکہ امام اعظم بھی اقتصار علی الانف کو کروہ تحریم کی فرماتے ہیں جو کہ ترک واجب کی صورت میں ہوتا ہے اور صاحبین کا قول عدم جواز کا مطلب بھی عدمِ حلت ہے جو کر اہتِ تحریمی کو مقتصیٰ ہے لہذا پیشانی پر سجدہ کرنا بالا تفاق واجب ہوا اور وہی حدیث وآثار کا بھی مقتصیٰ ہے۔

حافظٌ نے جوابن المنذ رہے اجماع نقل کیا صرف انف پرعدمِ جوازِ سجدہ کا ،اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ معتد بہطریقتہ پرنماز درست نہ ہوگی۔ (فتح المبلم ص ۱۹۸۷)

## حضرت گنگوہی رحمہاللد کاارشاد

آپ نے لامع میں فرمایا: ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سات اعضاء پر بحدہ کیا جائے جن میں پیشانی کی صراحت ہے کین حدیث الباب میں سات کے بعد پیشانی کی ساتھ اشارہ ناک کی طرف بھی فرمایا، اور پیشانی پوری زمین پر کھی جائے گاتو ناک بھی ضروراس کے ساتھ کئے گا، نہ کئے گا تو پیشانی کا بھی کچھ حصہ کلنے ہے باقی رہ جائے گا، لہذا اشارہ ہے یہ تلایا گیا کہ پیشانی پر بجدہ کی تکمیل جب ہی ہوگ کہ ناک بھی ساتھ رکھی جائے۔

محقق ابن دقیق العید نے فرمایا کہ حدیث الباب کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے پیشانی اور ناک کا بمز لہ عضو واحد ہونا ثابت ہوا،
ورندا عضاء بچود آٹھ ہوجاتے ، لیکن اس میں نظر ہے کیونکہ اس سے لازم آئے گا۔ کہ بجدہ میں ناک پر بھی اکتفا کرنا جائز ہوجیسا کہ پیشانی کے بحدہ میں ناک پر بھی اکتفا کرنا جائز ہوجیسا کہ پیشانی کے بھی حدم پر بھی جائز ہے ، اور اس سے امام ابوطنیفہ کے لئے استدلال کیا گیا ہے ، لیکن جمہور کا مسلک آگر چہ پیشانی پر جواز اکتفا کا ہے ، تا ہم امام احدوا بحق وغیر ہم پیشانی و ناک ایک ساتھ دونوں ہی پر بجدہ کو واجب کہ جیں ، اور یہ امام شافعی کا بھی ایک قول ہے۔ (الاہوا ہی ۱۲۸۲۷)

قولہ و لا نکف المشاب : ممانعت نے بتلایا کہ کیڑے اور بال بھی سجدہ کرتے ہیں ، اور آگے امام بخاری ایک باب قولہ و لا نکف الکی سے مارور کا نامی العت کو عام اور مطلق نہ سجھا جائے ، کیونکہ اکمشان فیستر کا اندیشہ وگاتو کیڑ کے کوروکن بھی پڑے گا۔

## باب السجود على الانف في الطين

## (ناک کے بل سجدہ کرنے کا بیان)

221: حدثنا موسى ثناهمام عن يحيى عن ابى سلمة قال انطلقت الى ابى سعيد الخدرى فقلت الاتخرج بنآ الى النخل نتحدث فخرج قال قلت حدثنى ماسمعت النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاول من رمضان واعتكفنا معه فاتاه جبريل فقال ان الذى تطلب فقال ان الذى تطلب امامك فاعتكف العشر الاوسط واعتكفنا معه فاتاه جبريل فقال ان الذى تطلب امامك فقام النبى صلى الله عليه خطيباً صبيحة عشرين من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبى فليرجع فانى رايت ليلة القدر وانى نسيتها وانها فى العشر الاواخر فى وتر وانى رايت سنكانى اسجد فى طين ومآء وكان سقف المسجد جريد النخل ومانرى فى السمآء شيئاً فجآء ت فزعة فامطرنا فصلى بناالنبى صلى الله عليه وسلم حتى رايت اثر الطين والمآء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارنبته تصديق رؤياه

ترجمہ ۲۵۷: حضرت ابوسلم روایت کرتے ہیں کہ ہیں (ایک روز) حضرت ابوسعید خدریؓ کے پاس گیا، اور ہیں نے ان سے (کہا کہ جھے ہے ہمارے ساتھ (فلاں) ورخت کی طرف کیوں نہیں چلے ، تا کہ ہم ذکر و تذکرہ کریں، پس وہ نکے ، ابوسلمہ کہتے ہیں، ہیں نے کہا کہ جھے ہے ہیاں سیجے کہ نی کریم علی ہے ہے ہے نے جب فقد رکے بارے ہیں کیا سائے وہ بولے کہ دسول خدا علیہ نے نے اور کہا کہ جس کی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا (اس عرصہ میں) جریل آپ کے پاس آئے اور کہا کہ جس کی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا (اس عرصہ میں) جریل آپ کے پاس آئے اور کہا کہ جس کی آپ کو میں اعتکاف کیا ، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا ۔ پھر جریل آپ کے پاس آئے اور کہا کہ جس کی تہمیں تلاش ہے وہ اس عشرہ میں اعتکاف فرمایا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا ۔ پھر جریل آپ کے پاس آئے اور کہا کہ جس کی تہمیں تلاش ہے وہ اس عشرہ کے آگے ہے، پس بیبویں رمضان کی صبح کو آپ خطبہ کیا ۔ پھر جریل آپ کے پاس آئے اور کہا کہ جس کی تہمیں تلاش ہے وہ اس عشرہ کی آپ کی بیبویں رمضان کی صبح کو آپ خطبہ کیا ہیں جس کی جس کی جس کے بیس بیبویں رمضان کی صبح کو آپ خطبہ میں اسے بھول گیا، اور اب صرف اتنایا دے کہ وہ آخر عشرہ میں طاق رات میں ہے، اور میں نے دخواب میں کیا کہ گی یا ہم آسان میں کوئی چڑا ہر وغیرہ ندد کھتے میں سے بھوں کی وہ اس میں کوئی چڑا ہر وغیرہ ندد کھتے تھے، اس میں کوئی چڑا ہر وغیرہ ندد کھتے تھے، اور خس کی بیباں تک کہ میں نے کچڑکا نشان رسول خدا میں کہ بیباں تک کہ میں نے کچڑکا نشان رسول خدا میں میں کے بیبان تک کہ میں نے کچڑکا نشان رسول خدا میں میں کے بیبان تک کہ میں نے کچڑکا نشان رسول خدا میں میں کہ بیبان تک کہ میں نے کچڑکا نشان رسول خدا میں میں کہ کہ بیبان تک کہ میں نے کچڑکا نشان رسول خدا میں میں کہ کہ بیبان تک کہ میں نے کچڑکا نشان رسول خدا میں میں کہ کہ بیبان تک کہ میں نے کچڑکا نشان رسول خدا میں میان کہ میں نے کچڑکا نشان رسول خدا میں میں کہ کھر کے کھر کے کو اس کی تاک پر دیکھا، یہ آپ کے خواب کی تھر تا کی بیبان تک کہ میں نے کچڑکا نشان رسول خدا میں میں کہ کھر کے کھر کے کو بیبان کی کہ میں نے کچڑکا نشان رسول خدا میں میں کوئی کے کہ کے کھر کے کہ کوئی کے کہ کہ کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کہ کی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کوئی کی کوئی کے ک

تشریک: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: فقہاء نے لکھاہے کہ اگر کیچڑیا دلدل ایسی ہو کہ اس میں چیرہ دھنس جائے تو سجدہ صحح نہ ہوگا ،لہذا نماز کومؤ خرکردے۔

علامہ عینی اور حافظ نے لکھا کہ بیر جمہ پہلے ترجمہ ہے اخص ہے، اور اس سے ناک پر بجدہ کے تاکدی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ باوجود عذر کے بھی اس کو حضور علیہ السلام نے ترکنہیں کیا۔ بظاہر ترجمہ کی غرض بہی معلوم ہوتی ہے۔ گرسابت ترجمہ میں امام بخاری نے اختلاف کی طرف اشارہ کیا تھا، اس لئے ممکن ہے بیتلانا ہوکہ باوجوداختلاف کے بھی بجدہ علی الانف امرِ مؤکد ہے، تاکہ بلاعذر کے ترک نہ کیا جائے واللہ تعالی اعلم۔

## باب عقدالثياب وشدها ومن ضم اليه ثوبه اذاحاف ان تنكشف عورته

24/ : حدثنا محمد بن كثيرانا سفيان عن ابى حازم عن سهل بن سعدقال كان الناس يصلون مع النبى صلح النبى صلح النبى صلح الله عليه وسلم وهم عاقدوا ازرهم من الصغرعلى رقابهم ققيل للنسآء لاترفعن رء وسكن حتى يستوى الرجال جلوساً

تر جمہ: حضرت بهل بن سعدروایت کرتے ہیں کہ لوگ نبی کریم علیہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھاور وہ اپنے تہبندوں کوچھوٹے ہونے کے سبب سے اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے ہوئے سے اور عورتوں سے کہددیا گیا تھا کہ جب تک مردسیدھے ہوکر بیٹھ نہ جا کیں ،اس وقت تک تم اپنے سر (سجدے سے ) نداٹھانا۔

تشری : حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتهم نے لکھا: امام بخاری یہاں دوباب لائے ہیں، جن کا تعلق ابواب شیاب سے تھا اور ابواب شیر سے اللہ میں میں دوباب صفیصلوٰ ق کے لائیں گے باب اذا لم بتم السجود اور باب ببدی ضعیہ ، بعض نے کہا کہ لکھنے والوں کی غلطی سے ایہ اور باب ببدی ضعیہ ، بعض نے کہا کہ لکھنے والوں کی غلطی سے ایہ اس کے بعد گیا، مگر میرے نزدیک بیلطا کو بخاری میں سے ہے کہ وقت نظر اور ذہنوں کی تیزی و تربیت کے لئے وہ ایبا کیا کرتے ہیں، اس کے بعد

توجیہ اور مناسبت نکال لینا آسان ہے، اور یہال عقد ثیاب کا جواز بتلانے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ دوسری حدیث میں کتِ ثیاب کی ممانعت وارد ہے، جواس لئے ہے کہ وہ بھی محدہ کرتے ہیں اور ان کے روکئے سیٹنے میں دھیان بھی بٹتا ہے جوخشوع وخضوع صلوۃ کے منافی ہے اور عقد ثیاب کا جواز کشنب عورت سے بیچنے کے لئے ہے کہ ایسی نبوت بھی نرآ جائے۔

پھریہ کہ امام بخاری نے کئے شعر کو تو مطلق رکھا اور کئے شیاب کونماز کے ساتھ مقید کیا ،اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ حسب تقریح علامہ عینی داؤ دی اس کے قائل ہیں کہ صدیث سے کئے شعر و ثیاب کی ممانعت نماز کے اندر کی ہے ، جس کو قاضی عیاض نے رد بھی کیا اور جمہور بھی اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں یا تیں مکر وہ ہیں خواہ پہلے کر کے نماز پڑھے یا نماز کے اندر کرے (عمد ہ ص ۱۵۵ سے) امام بخاری نے بظاہر داؤ دی کی بات ثیاب کے بارے میں اختیار کرلی ہے ، تا ہم اس بارے میں سب متفق ہیں کہ ان دونوں کے نماز میں کرنے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ (الا بواب ص ۲۳۹۷)

قول لا ترفعن: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ ستر میں شرعاً اعتبار فی نفسہ تستر کا ہے، لہذا اگر کوئی دوسرا اس کے باد جود بھی غور وتعمق کر کے سی کا ستر دیکھ لے تو وہ گئم کا رہوگا، یا نہ ہوگا، اور بید سئلہ کپڑوں کی وسعت وفراخی کے وقت کے لئے ہے، ورنہ صدیث میں جوذکر ہے وہ تو بہت تکی وکی کا دورتھا جیسا کہ رادی حدیث مسلم نے اس کی صراحت کی ہے۔

#### باب لایکف شعرًا (نمازمیں)بالوںکوندروکے

240: حدثنا ابوالنعمان ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاؤس عن ابن عباس قال امرالنبي صلح الله عليه وسلم ان يسجدعلي سبعة اعظم ولايكف شعره ولاثوبه

تر جمہ: حضرت ابنِ عباسؓ نے کہا کہ نبی کریم عَلِی کے کو (خدا کی طرف ہے ) یہ تھم دیا گیا تھا، کہ سات ہڈیوں کے بل مجدہ کریں (اور نماز پڑھنے میں ) ندایتے بالوں کوروکیں اور نہ کپڑا ( سنجالیں )۔

تشریح: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بالوں کواس لئے نہ رد کے کہ وہ بھی ہجہ ہ کرتے ہیں، چونکہ اس کے لئے حدیث امام بخاری کی شرط پر نہھی ،اس لئے ہجودعلی هبعة اعظم اور کفِ شعر کی حدیث لائے ،جس سے اشارہ کیا کہ بیساتوں اعضاء بھی سجدہ کرتے ہیں لہذا بینہیں کہ انسان تو سجدہ کرے گا اور بیاعضاءِ ہجودصرف ذریعہ ہجودہوں گے۔لہذا سر کے بال بھی سر کے ساتھ سجدہ کریں گے۔

حضرت شاہ ولی اللہؓ نے تکھا کہ نماز ہوتِ مقادہ مستند کے اندر ہونی چاہئے ، اور عرب کے لوگ بال چھوڑے رکھتے تھے، اس کئے بالوں کو ہور پر باند ھنے کی صورت ان کے یہاں بھی مستحن نہ تھی، لہذا اس سے روکا گیا۔ (شرح تراجم ابواب ابنجاری ص۲۵) گر جب بالوں کو چھوڑے رکھنے کا استحسان اس لئے ہوا کہ وہ بھی بحدہ کرتے ہیں، تواگر کسی وقت لوگ بالوں کے باند ھنے کو بھی مستحسن سجھنے لگیس تب بھی شرعی استحسان تو ارسال ہی رہے گا، لہذا نماز کے معاملہ کو خارجی عادات واستحسان کے ساتھ مرتبط نہ کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔

## باب لايكف ثوبه وفي الصلواة (نماز مين كيرانه مينية)

٧٧٧: حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا بوعوانة عن عمرو عن طانوس عن ابن عباس عن النبي صلح الله عليه وسلم قال امرت ان اسجدعلي سبعة اعظم لا اكف شعرًا ولاثوباً

تر جمد ۲ کے: حضرت ابن عباس ٔ رسول اللہ علیہ ہے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فر مایا:۔ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نہ بالوں کوسمیٹوں نہ کپڑے کو۔

M29

تشریح: ہم پہلے بتلا بچکے ہیں کہ ضرورت سر وغیرہ کے لئے کپڑوں کورو کنے اور سمیٹنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ سترعورت فرض ہے،اس کی رعایت مقدم ہے، یہاں بتلایا کہ دوسرے حالات میں کپڑوں کواپنی حالت پر ہی رہنے دیا جائے، اوران کورو کئے سمیٹنے کی طرف خیال وتوجہ صرف نہ کی جائے۔

#### باب التسبيح والدعآء في السجود شبيح كابيان مجدول مين دعااور تبيح كابيان

242: حدثنا مسددقال ثنايحيى عن سفين قال حدثنى منصور عن مسلم عن مسروق عن عآئشة قالت كان النبى صلح الله عليه وسلم يكثران يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلى يتأول القرآن

ترجمه 222: حفرت عائشرض الله عنها فرماتی بی که نبی کریم علیه اکثراین رکوع اوراین جود میں کہا کرتے تھے سب حانک اللهم و بحمدک ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی آی قرآن کے حکم کی تیل کرتے تھے۔

تشری : حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: حضورا کرم تالیہ سے متعدد مواضع کے اندردعا کیں ثابت ہیں، تحریمہ کے بعد قراءت سے قبل، طبرانی کی روایت سے قراءت کے بعد رکوع سے پہلے، رکوع میں، قومہ میں، حدہ میں، دونوں بجدوں کے درمیان تشہد کے بعد سلام سے قبل، طبرانی کی روایت سے معلوم ہوا کہ فاتھ کے بعد آب نیز بار کی، اورا کیے طرح سے وارد ہوا کہ آمین کے بعد آپ نے الملہ ہم اغفو لمی کہا۔ پھر یہ کا اگر کوئی مواضح مشہورہ کے علاوہ بھی دعا کر بے تواس کی بھی شارع نے تحسین کی ہے، اور کوئی نا پہند یدگی اس پر ظاہر نہیں کی، ہمارے فقہاء میں سے محقق ابن امیر الحاج نے تعلق کا دواجہ واذکار کا برائی نہ ہو، اور فرض نمازوں میں درست ہیں، اور فرائض میں بھی بشرطیکہ مقتد یوں پر گرانی نہ ہو، اور فرض نمازوں میں چونکہ تخفیف کی رعایت کی گئی ہے جسیا کہ حضرت معاد ؓ کے واقعہ سے معلوم ہوا، اس لئے اوعہ واذکار کا اجراءان میں نہیں ہوا۔ حتی کہ ان کا ذکر بھی کہ تعقیف کی رعایت کی گئی ہے جسیا کہ حضرت معاد ؓ کے واقعہ سے معلوم ہوا، اس لئے اوعہ واذکار کا اجراءان میں نہیں ہوا۔ حتی کہ ان کا ذکر ہوگی کو نکھ کے اندراذکار وادعہ کو کروہ یا نا جائز بھی کھول دی سکتا ہے، اس سے تنا ہو ہوا تا ہے، اور بید دین کے بھی ظاف ہے کہ تو م پر بار بھوں۔ وریڈ ہیں چونکہ اس سے حنفیہ کے بہاں اوعہ واذکار کا اب بہت میں وو داور تنگ ہوجا تا ہے، اور بید دین کے بھی ظاف ہے، اس لئے تنبید کی ضرورت ہوئی۔ حضرت نے اس تقریب سے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے حضرات میں سے شخ این ہمائم کی مطروعا و سے ہو، اس لئے تنبید کی ضرورت ہوئی۔ حضرت نے بیں جو احاد یث کے موافق ظاہرا۔

شيخ ابن الهمام اورشاه صاحب كي مما ثلت

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ کی بھی ہو بہ ہوا لی ہی عادت تھی ، وہ بھی ہرونت حدیث نبوی سیجے وتو ی کا قرب ڈھونڈتے تھے،اور کسی تاویلِ بعید کو پسند نہ کرتے تھے، کاش! ہمارے زمانہ کے حضرات اساتذہ وشیوخِ حدیث بھی اسی روش کو اپنائیں کہ یہی طریقہ احق واسلم بھی ہے۔ حضرتؓ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے نزدیک منفر و کے لئے رکوع و بچود میں وعاکی بھی اجازت ہے۔ ق و ل المقرآن: فرمایا سورهٔ نفریل جوحضورعلیه السلام کے لئے استنفار کا تھم ہوا تھا، یہ اس کی تغیل تھی کہ حب روایت حضرت عائشہ حضورعلیہ السلام نے تبیح واستنفار کی آخرز مانہ میں رکوع و بجود میں بھی بہت کثرت کی تھی، اور ہروقت اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے بھی اس کا وظیفہ کرتے تھے، کیونکہ اس میں حضور علیہ السلام کو قرب وفات کی خبر دی گئی تھی، اور اب بھی کوئی آخر عمر میں اس طرح کرے تو یہ اتباع سنت ہوگا، اور کوئی آگریہ کے کہ ایسا تھم صرف حضور علیہ السلام کے لئے تھا، ہمارے لئے نہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔ بعض امالی میں سورہ نفر کی جگہ سورہ فتح کھا گیا ہے، وہ تھے نہیں کیونکہ سورہ فتح کہ ۲ ویں یارہ میں ہے۔

#### باب المكث بين السجدتين

#### دونول سجدول کے درمیانی تھہرنے کابیان

A22: حدثنا ابوالنعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابى قلابة ان مالك ابن الحويرث قال لاصحابه الاانبئكم صلواة وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك فى غير حين صلواة فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه هنية فصلى صلواة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال ايوب كان يفعل شيئاً لم ارهم يفعلونه كان يقعد فى الثالثة اوالرابعة فاتينا النبى صلى الله عليه وسلم فاقمنا عنده فقال لو رجعتم الى اهاليكم صلوا صلواة كذافى حين كذا فاذاحضرت الصلواة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم

9 22: حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال حدثنا ابواحمد محمد بن عبدالله الزبيرى قال حدثنا مسعر عن المحكم عن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن البواء قال كان سجود النبى صلح الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريباً من السوآء

• 2/ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك قال انى لاالوان اصلى بكم كمارايت النبى صلح الله عليه وسلم يصلى بناقال ثابت كان انس بن مالك يصنع شيئالم اركم تصنعونه كان اذارفع راسه من الركوع قام حتى يقول القآئل قدنسى وبين السجدتين حتى يقول القآئل قدنسى

ترجمہ 242:۔ حضرت ابوقلا بہ کہتے ہیں، وہ وقت کی فرض نماز کا نہ تھا، لہذا وہ کھڑے وستوں سے کہا کہ کیا ہیں تہہیں رسولِ خدا علیہ کے نماز

(کی کیفیت) بتلاؤں، ابوقلا بہ کہتے ہیں، وہ وقت کی فرض نماز کا نہ تھا، لہذا وہ کھڑے ہوگئے، پھرانہوں نے رکوع کیا اور تکبیر کہی اس کے بعد اپنا سرا ٹھایا، اور تھوڑی دیر کھڑے در ہے اس کے بعد بحدہ کیا، پھر تھوڑی دیر اپنا سرا ٹھائے رکھا،

اس کے بعد بحدہ کیا، پھر تھوڑی دیر اپنا سرا ٹھائے رکھا، اس کے بعد بحدہ کیا، پھر تھوڑی دیر اپنا سرا ٹھائے رکھا، پس انہوں نے ہمارے اس شخ لین عمرو بن سلمہ کی جیسی نماز پڑھی، ابوب کہتے ہیں کہ وہ ایک بات ایسی کرتے تھے کہ ہم نے اور لوگوں کو اسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا تیسری یا چوتھی رکھت میں بیٹھتے تھے (مالک بن حویرے) کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد نبی کریم علیہ کے پاس آئے اور آپ کی خدمت میں قیام کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگرتم اپنے اہل وعیال میں واپس جاؤ، تو اس طرح ان اوقات میں نماز ادا کیا کرتا، لہذا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں اذا ان کہد دے، اور تم میں کا بڑا تمہاری امامت کرے۔

ترجمه 22: حضرت براء سے روایت ہے کدرسول خدا علیہ کا جود اور آپ کا رکوع، اور آپ کا بیٹھنا دونوں سجدوں کے درمیان میں

( تُعْهِرنا) تقريباً برابر بي موتاتها\_

تر جمہ • ۸۷: حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ میں اس بات میں کی نہ کروں گا کہ تہمیں ویسی بی نماز پڑھاؤں جیسی کہ میں نے نبی کر جمہ • ۸۸: حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ میں اس بات میں کی نہ کروں گا کہ تہمیں ویسی نے تم لوگوں کو وعمل کرتے نہیں ویسی کر میں تھے کہ میں نے تم لوگوں کو وعمل کرتے نہیں ویسی وہ جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے اتنا کھڑارہتے کہ کہنے والا کہتا کہ وہ (سجدہ کرنا) بھول گئے اور دونوں مجدوں کے درمیان میں (اتنی دیر تک بیٹھے رہتے تھے ) کہ دیکھنے والا بہتا کہ وہ (دوسرا سجدہ) کرنا بھول گئے ۔

تشری : حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔قال ایوب الخ ہے معلوم ہوا کہ جلسہ استراحت درجہ مخول میں آگیا تھا اور اس پھل بہت کم ہو گیا تھا، تاہم روایات میں اس کے شوت سے انکار بھی نہیں ہوسکتا، علامہ حلوانی نے اس کا جواز بھی شلیم کیا ہے اور ہم نے جس نے اس کو کروہ کہا ہے وہ طوالت پر محمول ہے کہ قدرِ معتاد سے زیادہ دیر تک کیا جائے ، ورنہ کراہت یا عدمِ جواز کا قول حدیث ہوگا۔ شافعیہ ہے بھی تطویلِ اعتدال کی ممانعت منقول ہے بلکہ انہوں نے اس کو مفسر صلوق بھی کہا ہے۔ (الا بواب ۲۲۹۲)

حضرت نے فرمایا:۔امام احمد کا قول ہے کہ اکثر حدیثوں میں جلسہ استراحت نہیں ہے، حافظ نے کہا کہ بعد کو امام احمد نے اس سے رجوع کرلیا تھا، میں کہتا ہوں کہ آخر عمر میں امام احمد نے ضعف کے باعث جلسہ استراحت کیا ہوگا،جس کو حافظ نے رجوع بنالیا۔میراوجدان کہتا ہے کہ جلسہ استراحت سعتِ را تبنہیں ہے، بلکہ بعض اوقات میں بوقتِ ضروراییا ہوا ہے۔

## باب لایفترش ذراعیه فی السجود وقال ابو حمید سجد النبی مُلیله و وضع یدیه غیرمفترش و لاقابضهما

ا 24: حدثنا محمد بن بشارقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالک عن النبی صلح الله علیه وسلم قال اعتدلوا فی السجود و لایبسط احد کم ذراعیه انبساط الکلب ترجمه ۱۵۸: حضرت الس بن ما لک رسول الله علیه عدوایت کرتے ہیں کرآپ نے فرمایا، بجدوں میں اعتدال کرو، اور کوئی فخض اپنی دونوں کہتیاں (زمین پر) جس طرح کر کہ کہا بچھا گے۔

تشرت : حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ابوداؤ دیس حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ دونوں ہاتھ بھی بحدہ کرتے ہیں اوران کے بحدہ کی صورت یہی ہو کتی ہے کہ دواور کے بعد اور نے بھی اور ان کے بحدہ بھی بہت ہوں،افتراش کی صورت میں ظاہر ہے کہ بیصورت ندر ہے گی توان کا سجدہ بھی متصور ند ہوگا، دوسرے بی بھی ہے کہ حدیث سے نماز میں بری ہیئت اور حیوانات کے ساتھ شہر کونا لیند کیا گیا اورافتراش ( کہدیاں بچھا کر سجدہ کرنے ) سے کتنے کی مشابہت ہوتی ہے۔البت اگر کوئی مخص تعب و تھاں کی وجہ سے تراوح کی نماز میں ایسا کر بے تواس کیلئے گئے اکش ہے۔

## باب من استوی قاعداً فی و تر من صلوته ثم نهض (نمازی طاق رکعت میں سید هے بیٹھنے پھر کھڑے ہونے کا بیان)

۵۸۲: حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا هشيم اخبرنا خالد ن الحذآء عن ابى قلابة قال اخبرنى مالك بن الحويرث الليثى انه واى النبى صلح الله عليه وسلم يصلى فاذاكان فى وترمن صلوته لم ينهض حتى يستوى قاعداً

تر جمہ ۱۸۸: حضرت لیٹی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیقی کونماز پڑھتے دیکھا تو ( کیادیکھا کہ ) جب آپ اپی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تھے تو جب تک سیدھے نہ بیٹھ جاتے تھے۔ کھڑے نہ ہوتے تھے۔

تشری : حضرت نے فرمایا:۔ابام بخاری نے صراحت کے ساتھ جلسہ استراحت کا عنوان قائم کردیا ہے،اور حافظ نے سمجھا کہ یہی امام
کا مختار بھی ہے اوران کے نزدیک سنت ہے، میر بے نزدیک سنت ہونے کا حال تو او پرایوب کے قول سے معلوم ہو چکا ہے اورامام احمد کے اس
قول سے بھی کہ احادیث میں اس کے لئے بہت کم ثبوت ہے، اور خود امام احمد بھی اس پڑل نہیں کرتے تھے،اگر چہ آخر عمر میں بوڑھا ہے کے
عذری وجہ سے کیا ہے، اور بیامام بخاری کا بھی مختار ہونا ضروری نہیں، ندانہوں نے اس کی صراحت کی اور نہ کوئی اور دلیل اس پر ہے، بلکہ باب
من استوی کے من سے تو اشارہ اس طرف ہوا کہ دوسر ہے لوگوں کے مختار کی دلیل چیش کرنا چا ہتے ہیں، اور جب کسی مسئلہ میں نظر وائر وسائر
ہوتی ہے تو امام بخاری اس طرف موان قائم کیا کرتے ہیں اوراسے او پراس کی ذمہ داری نہیں لیتے۔

دوسرے ہم پہلے ہی بتلا چے ہیں کہ جلسہ استراحت کواختیار کرنااس لئے ہی محلِ تامل ہے کہ جلسہ کے بعدا گراٹھتے ہوئے تکبیر نہ کہا گا تو خلاف سنت معہودہ ہوگا کیونکہ ہررفع وخفض میں تکبیر ہے، اگر کہے گا تو تکبیرات مقررہ سے تعداد بڑھ جائے گی اورا گر سجدہ سے اٹھتے ہوئے جو تکبیر کہی تھی اس کواتنا طویل کرے گا کہ وہ جلسہ میں بھی رہے اوراس سے اٹھنے کے وقت تک بھی چلتی رہے تواس میں دشواری ہے، یہ سب بے اصولی کا ارتکاب محض اس لئے ہوگا کہ نماز کا جلسہ استراحت خمول میں رہا ہے اور جو چیز خامل و ناور ہوتی ہے اس کے لئے بحث و تمحیص، اور تاصیل و تفریع نہیں ہوا کرتی، جیسے کے قراءة فاتحہ خلف الا مام اور و فع یدین کے مسائل میں بھی یہی صورت پیش آئی ہے۔

## تفصيل مذهب وتحقيق مزيد

امام ترندیؒ نے سجدہ سے اٹھنے کی کیفیت بتلانے کے لئے باب قائم کیااوراس کیلئے مالک بن الحویرٹ کی حدیث الباب بخاری پیش کی پھر کھھا کہاس پربعض اہل علم اور ہمارےاصحاب کاعمل ہے، پھر دوسرا باب قائم کر کے حدیث ابی ہریرہؓ ذکر کی جس میں حضور علیہ السلام کے سجدہ کے بعد بغیر جلسہ استراحت کے کھڑے ہونے کا ثبوت ہے اور کھھا کہاس پربھی اہل علم کاعمل ہے، مگر بیحدیث ضعیف ہے۔

امام بخاری نے چونکہ عنوان باب من استوی ہے قائم کیا ہے، اس لئے حضرت شاہ صاحب کا رججان ہے کہ بیان کے اختیار ور تجان کی دلیل نہیں، کیونکہ وہ عام طور ہے اس طرح جب کرتے ہیں کہ خود اپنا مختار نہ ہولہذا دوسروں کا مختار نقل کرتے ہیں۔ معارف اسنن میں جو ہر نقی اور تمہید ابن عبد البر سے نقل کیا کہ امام مالک، امام ابو صفیفہ ان کے اصحاب اور اوز ای کا فذہب یہ ہے کہ بحدہ کے بعد دوسری اور چوتھی رکعت کے لئے بغیر جلوس کے کھڑا ہو جائے اور یہی حضرت ابن مسعود، ابن عمر وابن عباس وابوسعید وابن زبیر کا مختار ہے، ابوالز نا داور نعمان بن ابی عیاش نے کہا کہ میں نے بہت سے صحاب کرام کواریا ہی کرتے دیکھا ہے۔ اور یہی امام احمد وابن راوہ و یہ کا فدہب ہے۔ امام احمد نے فر مایا کہ اکثر احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے، اثر م نے کہا کہ میں نے امام احمد کود یکھا کہ بحدہ کے بعد اپنے بیروں کے پنجوں پر اٹھ جاتے تھے، اور اکشر طوس نہیں کرتے تھے۔

ان سب حضرات کی دلیل حدیثِ ابی حمید وحدیثِ رفاعة بن رافع ہے اور ابن نبت نعیم کی'' نوا در الفقها ؛'میں اس پراجماع نقل کیا اور صرف امام شافعی کا اختلاف بتلا یا۔علامہ موفق حنبلی نے المغنی ص اے۵\ا میں حضرت عمر وعلی ہے بھی جلسہ استراحت کا ترک نقل کیا۔حضرت علامہ شمیریؓ نے اپنی تعلیقات آثار السنن میں بحوالہ'' سعائی' مجد دالدین ابن تیمید (جد تقی الدین ابن تیمیدٌ) سے صحابہ کا اجماع ترک جلسهٔ استراحت پرنقل کیا۔غرض یہی امام ابوحنیفہ و مالک وجمہور کا مختار ہے اور امام احمد سے بھی مشہور روایت وعمل ترک ہی کا منقول ہے اور جن

حضرات نے ان کار جوع نقل کیاوہ بعجہ عذرآ خری عمر کانعل ہوگا جیسا کہ ما لک بن الحویرث کی روایت کے لئے بھی کہا گیاہے کہ انہوں نے کسی بیاری کے دفت مااخری عمروضعف کے دفت حضورعلیہ السلام کافعل دیکھ کرروایت کیا ہے، کیونکہ وہ صرف ہیں ۲۰ دن حضور کی خدمت میں رہے تھے،ای لئے ان کی تا ئید میں شوا ہد بھی ،ترک کے شوابد ہے کم ہیں۔

MAM

علامه عینی نے عمدہ ص ۲۷۵ میں علامہ سفاقسی کے حوالہ ہے ابوعبدالملک کا قول نقل کیا کہ امام شافعیؓ کے جلسہُ استراحت والی بات کیااہلی مدینہ سے تخفی رہتی جبکہ انہوں نے دس سال تک حضور علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں ،اور حضرت ابو بکر ،عمر ،عثان اور دوسر ہے صحابہ وتابعین نے بھی ان کونمازیں بڑھائی ہیں، الی بڑی بات ان سب سے چھی رہتی، یہ بہت ہی مستبعد امر ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کداگراہام احمد کارجوع صحیح ہوتا توان کے اصحاب کیوں جلسہ استراحت کوترک کرتے ؟ البیته اتنی بات ممکن ہے کہانہوں نے حدیث مالک بن الحویرٹ کی دجہ سے اس کی کراہت سے رجوع کر کے ایا حت کا قول اختیار کرلیا ہو،لہذاسنیت جلسہ کی طرف رجوع پھر بھی نہ ہوگا۔ (معارف ص ۱۸۸۳)

## علامه شوكاني كااستدلال وجواب

آپ نے لکھا کہ مالک بن الحویرث سے جلسۂ استراحت کی مشروعیت نکتی ہے،امام شافعی کامشہور مذہب یہی ہےاورامام احمد ہے دو روایت ہیں،خلال نے کہا کہانہوں نے جلسہ کی طرف رجوع کرلیا تھا،اورا کثر حضرات نے اس کوستحب نہیں سمجھا،ان کی دلیل نعمان بن الی عیاش کا قول ہے کہ میں نے بہت سے صحابہ کو دیکھا کہ وہ بغیر جلسہ کے سید ھے کھڑے ہوجایا کرتے تھے انیکن بہ قول اس کے سنت ہونے کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے حضور علیہ السلام نے اور صحابہ نے بھی بعض حالات میں ترک کیا ہوگا، جس سے صرف وجوب کی نفی ہوگی اور سنیت باتی رہےگی۔ (بستان الاحبارص ۱۱۲۲۷)

اعلاء السنن ص ٥١ ١٩ مين علامه شوكاني كانيل الاوطارص ١٦٢١١ سے يةول نقل كيا: ٢٨ في شرح حديث مسيكي الصلوة مين بتلايا تفاكه جلسهٔ استراحت کا ذکر بخاری وغیرہ میں بھی ہے (اورعلامہ نو وی کا اس ہے اٹکار کرنا غلط ہے،اس لئے ذکر روایت بخاری ہے وجو یہ بیجی ہم استدلال کر سکتے ہیں گمرچونکہ خودامام بخاری نے ہی اس کے ذکر کو وہم بھی قرار دے دیا ہے،اورہم پیجی بتلا چکے ہیں کہ وجو ب کا قائل کوئی مھی نہیں ہوا ہے،اس لئے وجوب کا قول نہیں کر سکتے ، یعنی سنیت چر بھی ہاتی رہی۔

مگرظا ہر ہے کہ ایسے معاملات میں جوز مانڈ نبوت و بعد نبوت میں رات دن بہ کثرت پیش آئے ہیں، اختلاف کے موقع پرسب سے بہتر فیصلہ تعاملِ صحابہ وتا بعین وسلف سے ہی ہوسکتا ہے اور وہ جہور کے حق میں ہے۔

#### صاحب عون المعبود كااستدلال وجواب

اعلاءالسنن٣٥٨ ٣ ميں صاحب عون كا كلام بابته حديث ابن عمر فقل كر كے ان كے قلتِ علم بالرجال اور متعدد غلطيوں كو ثابت كيا كيا۔ وہاں دیکھ لیاجائے۔

صاحب تحفة الاحوذي كانفتروجواب

آپ نے شرح تر ندی شریف مذکورص ۲۳۵\ا میں لکھا کہ امام احمد سے دوروایتیں ثابت ہیں جن کوصاحب المغنی اورصاحب شرح کبیرابوالفرح بنٹس الدین مقدی نے نقل کیا اور این القیم نے زادالمعادییں لکھا کہ خلال نے بیان کیا کہ امام احمد نے جلسہُ استراحت کے مسكه ميں حديث مالك بن الحويرث كي طرف رجوع كرلياتها پر كهماكه ' بعض حفيه نے تعليقات تر فدى ميں حافظ ابن حجر وابن القيم سے امام

احمد ہے رجوع کی بات نقل کر ہے کہا کہ میرا گمان ہے انہوں نے رجوع نہ کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہان کے گمان نہ کور کامنشأ محض تقلید ہے کیونکہ جب وہ کسی کے دل میں گھر کر جایا کرتی ہے تو اس سے ایسے ہی ظنونِ فاسدہ پیدا ہوا کرتے ہیں'۔ (واضح ہوکہ بیتعریض حضرت علامہ تشمیری اور العرف الشذی کی طرف ہے ) اس برصاحب معارف السنن نے لکھا کہ علامہ مبار کپوری نے عبارت مغنی وشرح کبیری نقل میں خیانت کی کہان کا کچھ حصنفل کر دیااور کچھ چھوڑ دیا تا کہ بیتاثر دیا جاسکے کہامام احمد نے اثباتِ جلسہُ استراحت کو ہی اختیار کرلیا تھااور موفق و ابوالفرج وماردینی نے نقل کیا کہ وہ سب حدیث مالک بن الحویرث کو حالتِ عذر پرمحمول کرتے تھے، جیسا کہ حدیث انی بدنت اور تربع ابن عمر ّ حالت عذر برمحمول میں۔ اور موفق نے بیمی لکھا کہ جمع بین الاخبار اور توسط بین القولین کے لئے یہی بہتر ہے۔ پھر لکھا کہ ابن القیم نے بھی رجوع کی بات ضرورنقل کی ہے مرساتھ ہی انہوں نے امام احمد کے پہلے قول کو ترجیح دی ہے اور وہ عبارت بھی صاحب تحفہ نے چھپا دی ہے، ( كيا يبي ابل علم كاشيوه ب، جوايخ آپ كو بزے فخر كے ساتھ سلفى بھى كہتے ہيں ) علامدابن القيم كى زاد المعادييں پورى عبارت يہ ہے: "سجده کے بعد حضور علی اللہ سید سے کھڑے ہوجاتے تھے،ای طرح واکل اور ابو ہریرہ نقل کیا ہے،البت مالک بن الحویرث کی روایت سے جلسة استراحت معلوم ہوتا ہے، اس لئے فقہا میں اختلاف ہوا كه آيا يه نماز كى سنتوں ميں سے ہے جس كوادا كرنا جا ہے ياصرف عذروالے بوڑھوں،ضعفوں، بیاروںکوالیا کرناچاہے۔ضرورت کی دجہ سے۔امام احمہ سے دو تول منقول ہیں۔ایک ہی بھی ہے کہ انہوں نے مالک بن الحوريث كے قول كى طرف رجوع كرليا تھا،كيكن ان تمام حفرات نے جنہوں نے نمازكى پورى كيفيت وطريقة نقل كيا ہے انہوں نے جلسة استراحت کونقل نہیں کیا ہے،صرف ابوحمید و مالک بن الحویری کی حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے،اورا گرحضورعلیہ السلام کی عادتِ مبارکہ ہمیشہ جلسہ استراحت کرنے کی ہوتی تو ہوخض نماز کی صفت بیان کرنے والا اس کا ذکر بھی ضرور کرتا، باقی صرف آپ سے اس کا ثبوت بینیں بتلاتا کہ و منن نماز میں ہے ہالا جبکہ اس کافعل بطور سنتِ مقتدیٰ بہا کے ثابت ہو۔ لہٰذااگریہ مان لیاجائے کہ اس کوآپ نے کسی ضرورت كتحت كيا بي تواس كاسنن صلوة من ساك سنت بن جاناتحقق ند موكاريبي اس مسلمين تحقيق مناطب "د (معارف السنن ص ٢١١١) آ مے معارف میں ریبھی ہے کہ جلسہ استراحت کا ثبوت حضور علیہ السلام سے بہت ہی کم ہواہے اور مید کدوہ آپ کی عادت ِمتمرہ عامہ نہ تھی جو ہرنتی میں لکھا ہے کہ بخاری میں بیجی ہے کہ ایوب نے کہا کہ انہوں نے ایسی نماز پڑ ھائی کہتم لوگ اس طرح نہیں پڑھتے وہ تو تیسری یا چوتی رکعت پر بیٹے تھے (بیمدیث بخاری ص۱۱۱باب المکث بین السجدتین میں گذر چکی ہے) اور طحاوی میں ہے کہ عمرو بن سلمالیا کام کرتے ہیں جوتم نہیں کرتے ، وہ بحد والی و ثالث سے اٹھ کرجس رکعت میں قعد ونہیں تھا بیٹھ کر پھر کھڑ ہے ہوتے تھے، علامہ طحاوی نے فرمایا كة ل ابوب معلوم مواكرانهوں نے اورلوگوں كوايا كرتے نہيں ديكھا، حالانكه انهوں نے اجله تابعين كى ايك جماعت كوديكھا ہے،اس ے ثابت ہوا کہ بیصورت (جلسہ استراحت کی )سنتِ صلوة نتھی۔الخ (معارف اسنن ص ۲ سام)

#### علامهمبار كيوري كاريمارك

اوپر جور ممارک ہم نے تخفۃ الاحوذی سے نقل کیا ہے، ایک محدث کی شان سے بہت بعید ہے، ان کوسو چنا چا ہے تھا کہ وہ کتنے بڑے عافظ حدیث، علامہ محقق کے بارے میں الی بات لکھ رہے ہیں، جس نے ہر مسئلہ میں نہایت انصاف سے اور صرف محدثانہ تحقیق پیش کی ہے، مقلدانہ نہیں ۔ اور اگر تقلیدِ انکہ الی ہی بری چیز ہے کہ اس کو اختیار کر کے ایک بڑے سے بڑا عالم بھی صرف ظنونِ فاسدہ کا مورد بن جا تا ہے، تو یہ ہڑاروں ہڑار بلکہ لاکھوں اکا برعا عامت محدثین وفقہا پرطعن ہے، جنہوں نے انکہ اربعہ کی تقلید کی ہے اور رجال وحدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جن میں کی کوخفی کسی کو مالک کسی کوخبلی وشافعی بتایا گیا ہے، اور اس وقت جوسعودی حکومت کے اکا بردا عیان ہیں۔ وہ بھی سب امام

احمد کے مقلد ہیں، کیا وہ اس طعن و شنیع سے نی جائیں گے، جن کی مالی امداد سے تحفۃ الاحوذی وغیرہ عربی ٹائپ سے مزین ہوکر حجیب رہی ہیں، ہم سجھتے ہیں کہ آئندہ ان سلفی حضرات کی کتابوں کی اشاعت کے لئے امداد کوالی مصرعبارتیں کتابوں میں سے نکال دینے کی شرط کرنی چاہئے، کھر صاحب تحفہ نے میبھی نہ سوچا کہ جن اکا بر حنابلہ نے امام احمد کے پہلے ہی قول وعمل کور جے دی ہے، اور اس کوا ختیار بھی کیا ہے، اور خود ابن القیم نے بھی (جن کی ناقص عبارت نقل کر کے صاحب تحفہ نے اپنے ظن کی تائید دکھلانی ہے پوری تفصیل کر کے جلسہ استراحت کو صرف ضرورت وعذر پر ہی محمول کر دیا ہے، کیا ہے سب حضرات بھی ظنونِ فاسدہ میں ہی مبتلا ہوگئے تھے؟! بینوا تو جو وا.

ہمارا جہاں تک علم ہےموجودہ علاء واعیانِ سعود ہی ہمی امام احمدؒ کے تول اول پر ہی ممل کرتے ہیں ،سلفی حضرات کو چاہئے کہ ان کے بھی طنونِ فاسدہ کی اصلاح کریں اورامام احمدؒ کے رجوع شدہ مسلک پڑمل کرائیں۔

#### صاحب مرعاة كاغيرمعمولى تعصب اور درازلساني

صاحبِ مرعا ۃ کےاستاذِ مُحتر م علامہ مبارک پورگ ؒ تو پھر بھی غنیمت تھے،ان کے تلمیذ نے اور بھی آ گے قدم بڑھا دیا، شاید یہ مجھا ہو کہ ای ذریعہ سے حقیقت کوغیر مقبول بنانے کی مہم کا میاب ہو تکتی ہے۔اور حکومتِ سعود بہ کی مزید سریری اورا مدادیں ل سکتی ہیں۔

آپ نے مرعاۃ شرح مشکلوۃ ص ١٤٣م ايس ابن عبدالبر عوالہ سے امام اعظم کوسينی الحفظ لکھا، حالاتکہ بير حوالہ قطعا غلط ہے، ابن عبدالبر نے تو اس بات کو اہلِ حدیث کی طرف منسوب کیا ہے اور بیجی ساتھ ہی لکھ دیا ہے کہ اہلِ حدیث تو گویا اعداءِ امام ابو حنیفہ ہیں، (افسوس کہ اب وہ کویا کا پر دہ بھی ختم ہوگیا ہے اور کھلی عدادت ہے )۔

ص ۱۸۵۷ میں العرف الشذی ص ۱۳۵ کے حوالہ ہے حضرت علامہ تشمیری پر اعتر اض کیا، مگر اس کے جواب کونظر انداز کر دیا جوص ۱۳۶ میں موجود ہے۔ص ۱۹۲۰ میں لکھا کہ' علامہ تشمیری کی فصل الخطاب کا ردشتن عبد اللّٰدامرت سری کا ضرور پڑھنا چاہئے تا کہ حنفیہ کی تشغیبات اوران کے مراوغات جدلیہ وسائس خبیثہ واہیہ، اور تمویہات باطلہ مزخر فی منکشف ہوں''۔

ہم نے ابھی چندورق پہلے مسئلہ فاتحہ خلف الامام کے لئے حصرت اور دیگرا کابر امت کی تحقیقات ذکر کی ہیں،ان کو پڑھ کرانصاف کیا جائے کہ ندکورہ بالا درا زلسانی اور دریدہ دئن کا کیا جواز ہے؟!

مرعاة ص ۲۹۹۹ میں 'توسلِ نبوی' کے جوزین کو' قبور بین' کے لقب سے نوازا۔ اور بار بارای لقب سے ان کومطعون کر کے تنابز بالالقاب کا ارتکاب کیا ہے۔ جوازِ زیارت وتوسل کی پوری بحث ہم نے انوارالباری جلدیاز دہم میں ذکر کردی ہے، اورسلنی حضرات کی تنبیہ کے لئے یہ بھی کا فی ہے کہ مسئلۂ توصل وزیار ق نبویہ میں ان کے مقتدا علامہ شوکا نی بھی ان کے خلاف ہیں۔ (انوارص ۱۱۵۷) اور مسئلۂ زیارت نبویہ میں ان کے مقتدا اہن حزم ظاہری ہمارے ہمنوا ہیں وہ کہتے ہیں کہ' سفر کسی مسجد کی طرف تو علاوہ مساجد ہلا شد کے حرام ہے، کیکن آثار انبیا علیہم السلام کی طرف سفر مستحب ہے''۔ (الردعلی الاخزائی لابن تیمید۔ بحوالۂ ذب الذبابات ص ۲۵۱۹) اس لئے اگر ہم سب مجوزین زیارت وتوسل قبوری ہیں تو علامہ شوکا نی اور ابن حزم ظاہری بھی قبوری ہیں۔ ویڈ الجمد۔

برو و احترام

صاحب تحفه دمؤلف مرعاة کی عبارتیں اس لئے بھی نقل کی گئی کہ ان کارویدا کا برامتِ کی تنقیص کا دکھلا کراس سے اجتناب کی طرف توجہ دلائی جائے ، ہمارے بڑے ہوں ، ہمارے لئے ان سب کا ہی احترام ضروری ہے ، کیونکہ انہوں نے دین قیم کی

گرانفقد رخد مات انجام دی ہیں اور امامِ اعظم ابوحنیفہ تو تمام محدثین صحاح وغیرہم کے استاذ الاساتذہ کے درجہ میں ہیں، ہم نے مقد مہ انوار الباری میں اس کو ثابت کیا ہے اور علامہ ذہبی شافعی نے بھی لکھا کہ امام ابوحنیفہ سے محدثین وفقہاء کو آئی بڑی تعداد نے حدیث کی روایت کی ہے کہ جن کا شار نہیں ہوسکتا (مناقب ابی حنیفہ از ذہبی میں اطبع مصر) اور حافظ جمال الدین مزی نے تہذیب الکمال میں امام اعظم کے ترجمہ میں سے روایت حدیث کرنے والے بچانو سے محدثین کبار کونام بنام ذکر کیا ہے۔ احقر کے پاس ان کی نقل موجود ہے۔

کتبِ تاریخ معتبرہ میں یہ بھی صراحت ہے کہ امام الک امام ابو صنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے اوران سے نفع اندوز ہوتے تھے، اور اس کے برعکس جو تذکرۃ الحفاظ ذہبی میں نقل ہوا (جس کی وجہ سے علامہ تبلی نعمانی اور علامہ سیدسلیمان ندو گی کو بھی مغالطہ ہوا) وہ غلط ہے۔ پوری تفصیل مولا ناعبدالرشید نعمانی نے دے دی ہے (امام ابن ماجبا ورعلم حدیث اردوس ۱۲۱)۔

ہمرحال!مقصدِ گزارش میہ ہے کہا کابرِ امت کے داجب احترام کے خلاف کوئی بات چلانے کی مہم دین وعلم کے لئے سخت مصر ہے اور اس سے احتراز لازم ہے ، داللہ الموفق ۔

#### باب كيف يعتمد على الارض اذاقام من الركعة

200 : حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابى قلابة قال جآء نامالك بن الحويرث فصلى بنافى مسجدنا هذا فقال انى لاصلى بكم وما اريد الصلواة لكنى اريد ان اربكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى قال ايوب فقلت لابى قلابة وكيف كانت صلوته قال مثل صلواة شيخنا هذا يعنى عمر بن سلمة قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير فاذا رفع راسه عن السجده الثانية جلس و اعتمد على الارض ثم قام

تر جمہ: ابوقلابہ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن حویرے ہمارے پاس آئے ،اور ہماری مجد میں ہمیں نماز پڑھائی ،اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں تہمیں نماز پڑھائی ،اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں تہمیں نماز پڑھا تا ہوں ،لیکن میں نماز پڑھا نہیں چاہتا ، بلکہ میں تہمیں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ عقاقے کو کس طرح نماز پڑھتے دیکھا، ایوب کہتے ہیں کہ میں نے ابوقلابہ سے کہا، کہ مالک بن حویرے کی نماز کی خارج ابوب کہتے ہیں کہ وہ شخ پوری تکبیر کہتے تھے،اور جب اپناسرا پئے سجدے سے اٹھاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے،اور زمین پر نک جاتے ہیں، کہوہ شخ پوری تکبیر کہتے تھے،اور جب اپناسرا پئے سجدے سے اٹھاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے،اور جب اپناسرا پئے سجدے سے اٹھاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے،اور زمین پر نک جاتے ہیں، کہوہ تے تھے۔

تشری : حضرت شاہ ولی اللہ نے اس باب پر لکھا کہ امام شافی کے نزدیک زمین پر فیک لگا کر اٹھناسنت ہے، حفیہ کے نزدیک بیسنت نہیں ہے،
معارف السنن ص ۲۲ سام میں تیفصیل ہے کہ اعتماد کی دوشم ہیں، ایک تو سجدہ کے اندر کہنوں کو گھٹنوں یا رانوں پر رکھنا، جو امام ترفدی نے باب الاعتماد
فی السجو دمیں مرادلیا ہے، دوسری بیہ ہے کہ دوسری رکعت کے گھڑے ہوئے کو دونوں ہاتھ ذمین پر رکھ کرا میے، جوشا فعیہ کے بیہاں سنت ہے، علامہ
نووی نے شرح المجہذب سے ۱۳۲۲ سام کی کھا کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک سجدہ یا جلسا اور تشہداولی سے اٹھنے کے وقت مسنون بیہ ہے کہ دونوں ہاتھ اور میں پر ٹیک کر کھڑ اہو۔ اس میں قوی وضعیف اور مردو تورت برابر ہیں۔ پھرص ۱۳۲۲ سام کی کہ بہام مالک واحمد کا بھی ہے''۔

علامہ بنوریؒ نے لکھا کہ بیصرف امام شافعی و مالک کا ندہب ہے، اور امام احمد کا ندہب وہی ہے جوامام ابوحنیفہ کا ہے، (کما فی المغنی ص ۱۵۷۲ اوالشرح الکبیرص ا ۱۵۷۷) بلکہ حافظ ابن عبد البر مالکی نے ''لہمید'' میں امام مالک کا ندہب بھی امام صاحب کی طرح نقل کیا ہے، جبکہ وہ اس کے زیادہ جاننے والے ہیں، (عمدہ ص ۱۲۳) اور ایساہی قواعد ابن رشد میں بھی ہے۔

ہمارے دھنرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جھے شافعیہ کے لوسست کے لئے کوئی دلیل نہیں لی۔ البتدامام بخاری بہتی وفو وی نے مالک بن الحوریث کی حدیث پیش کی ہے، جس کا جواب ابن قد است بلی اور علاسہ بیٹی خفی وغیرہ نے بید یا کہ بیت صور علیہ السلام کی کبرتی اور مشقت تیام کے سبب سے ہوا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود بھی فرمایے تھا کہ اب میرا بدن بھاری ہوگیا ہے البندار کوع وجود کے وقت بجھ سے سبقت نہ کرو۔ اور امام صاحب و امام احمد کے لئے نسائی شریف وغیرہ کی حدیث واکل جمت ہے، جس میں رسول اکرم عقابیت نے دفول ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، اور اور افور اور اور ایک میں اور ایک کی گھٹٹوں کے نمان میں اٹھنے کے وقت ہو این علی اور اور اور اور ایک کی مانعت فرمائی ہے، اور ترفدی میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام پاؤں کے سروں پرزور دے کرا شعت ہے، اور ترفدی میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام پاؤں کے سروں پرزور دے کرا شعت ہے، اور حضور علیہ السلام پاؤں کے سروں پرزور دے کرا شعت ہے، اور حضور علیہ السلام پاؤں کے سروں پرزور دے کرا شعت ہے، اور حضور علیہ السلام پاؤں کے سروں پرزور دے کرا شعت ہے، اور حضور تابین مسعود، ابن عمروا ہیں عباس ہے، ہوں میا پر حضور تابی میں ہوگی ہوں ہوئی ایک میں نے بہت سے اصحاب رسول اگرم عقابیہ کو دائی ہے، جس کے حت فرکورہ بالا حدیث حضرت این میر گوف فار واجت کیا ہے واللہ اعلی کہ میں نے بہت سے اصحاب رسول اگرم ہونی اور کھٹنوں پر اعتاد کر کے اٹھنا کہ میں دو تو ل ذکر کر کے لکھا کہ حضورت پر کھڑے بیٹ یونے دامت برکا تبم کول ذکر کر کے لکھا کہ دونوں روایت کی خوادر والوں برا تول ذکر کر کے لکھا کہ بارے میں دور اتول نہیں کرز میں پراعتاد (فیک ) ذکر کے لکھا کہ بارے میں دور اتول نہیں کرز میں پراعتاد (فیک ) ذکر کے لکھا کہ بارے میں دور اتول نہیں کر واتول دور سے اس کے دونوں روایت کے بارے میں دور اتول نہیں کر می گوئوں ہوا میں اس کر کے انتیاد کر کے لئے میٹھے یانہ بیٹھے دور الا بوار والتر المجم صور کا کہ اور واحد کے لئے بیٹھے یانہ بیٹھے دارا اور اور الرام والتر المجم سور کا کہ میں مور کے اور کو کو کھوئی کے کہ کھٹے کے دونوں دور کے ان کے کہ کھٹے کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کو کھٹوں کے کہ کو کھٹوں کے کہ کھٹے کے کہ کو کھٹوں کے کو کھٹوں کے کہ کو کھٹوں کے کو کھٹوں کے کو کھٹوں کے کو کھٹو

بارے یں دوسراتوں ہیں لے زین پراعماور حیک ) نہ رہے ہواہ جلسہ استراحت نے سے بیصے یانہ بیصے۔ (الا بواب واسرا ہم ۲۷۹۷)

حافظ نے علامہ ابن رشید سے اعتاد علی الا رض کا مطلب تمکن کے ساتھ بیٹھنا لیا ہے، جو یکدم کھڑے ہونے کے مقابل ہے، البذا ان
کے نزدیک بخاری نے باب سابق کے ترجمہ میں مشروعیت کے لئے اشارہ کیا تھا۔ جلسہ استراحت کی، اور یہاں اس کا طریقہ بتلایا کے تمکن
کے ساتھ ہو، اس کوذکر کر کے حافظ نے مجربھی ہاتھوں کو ٹیک کر ہی اٹھنے کی بات اپنے فد ہب کی نکا لئے کی سعی کی ہے اور حضرت ابن عمر کا فعل
مجمی عبد الرزاق کی روایت سے پیش کیا ہے۔ (فتح ص۲۵۰۷)

ہم بتلا چکے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ نے بھی بیصورت اپنے بدن کے بھاری ہونے اور عذر کی وجہ سے اختیار کی تھی ،اس لئے اس کو بار بار پیش کرنا بے سود ہے واللہ تعالی اعلم۔

### اجتهاد حضرت ابن عمرٌ اورا فادهٔ انور

آپ نے فرمایا: ابوداؤ دہاب کو اہد الاعتماد علی المید فی الصلوۃ میں جوحفرت ابن عرکی روایت ہے وہ ہماری مؤید ہے،
کہ ہم حالتِ قعود ونہوض میں ہاتھوں کو گھٹٹوں پر شیکتے ہیں اور شافعیان کوز مین پر شیکتے ہیں، دہ حضرت ابن عرش کے نعل سے تائید لیتے ہیں، میر سے
نزدیک وہ ان کا اپنا اجتہادتھا، جس کے مطابق و عمل کرتے تھے، وہ بجھتے تھے کہ تجدے کو جاتے ہوئے یہی ہونا چاہئے کہ ہاتھوں کو تجدے میں
سید ھے لے جائیں اور گھٹٹوں پر ٹیک کرلے جانے کو تجو دیدین کا انقطاع ونقص خیال کرتے تھے، اور پھراس طرح سجدے سے اٹھتے ہوئے اور بدن
بغیر گھٹٹوں پر ٹیکنے کے سید ھے او پر لانے کو بہتر خیال کرتے تھے تاکہ دونوں صور تیں ایک طرح سے ادا ہوں لیکن جب بوڑھے ہوگئے اور بدن

بھی بھاری ہوگیا تو بغیر گھٹوں پر ہاتھ ٹیکنے کے مشقت و دشواری پیش آئی، اس لئے ہاتھوں کوز مین پرر کھنے کے لئے مجبور ہو گئے۔اورا ایہ پیش آئی، اس لئے ہاتھوں کوز مین پرر کھنے کے لئے مجبور ہو گئے۔اورا ایہ پیش آئی، اس لئے ہاتھوں کوز مین کی جاتی ہے،اور میر بزویک یہ معنی بیں اجتہاد کے،کبھی ایک جزئی پر بہت کلیات صادق ہو سکتی ہیں اوراس طرح ایک جزئی بہت سے قواعد وضوائط میں واضل ہو سکتی ہے،لہذا اس میں نظر کرنا ہی اجتہاد ہے کہ کون می جزئی کس قاعدہ سے اقر ب ہے تا کہ اس پر اس کا تھم جاری کردیں۔ یہ وظیفہ صرف مجتبد کا ہے، دوسرا جس میں شرائط اجتہاد پوری نہ ہوں، اس میں غلطی کرتا ہے۔اگر چفطی مجتبد سے بھی ہو جاتی ہے،معصوم وہ بھی نہیں ہے۔حضرت نے فرمایا میر سے نزدیک اعتاد والی صورت میں بھی ایس بی شکل ہوئی ہے۔اور میر سے زدیک وہ صدتِ نبویہ سے تابت نہیں ہے واللہ تعالی اعلم۔

#### قوله واعتمد على الارض

حضرتؒ نے فرمایا بی عمروبن سلمہ کافعل ذکر ہواا در جھے پورے ذخیرۂ حدیث میں پنہیں ملا، بلکہ اس میں صرف است عینو ا ہالمو کب یا امسو ا بالمو کب ہے، اوراما م ترفدی نے اس پر الاعتاد فی السجو دکا باب باندھاہے، اور اس میں لفظ ہجود کا پی طرف سے بڑھا دیا ہے اور حافظ علا وَالدین مخلطائے کُ'' تلویح'' میں ترفدی کے نسخہ سے باب ما جاء فی الاعتماد اذا قام من السجو دفقل ہواہے۔

غرض بیر کمتر ندی کے باب ندکور کے تحت حدیث است عینوا بالمو کب مردی ہے، جوعام ہے، اس میں صفتِ رکوع اور صفتِ قیام المی المر کعد من المسجود سب ہی شامل ہیں اور سب ہی حالتوں کے لئے گھنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم وارد ہے، البذااس کو صرف حالتِ ہجود کے لئے خاص کیوں کر کر سکتے ہیں؟ البتہ یہ بات نکل سکتی ہے کہ جو کسی عذر سے گھنوں کی استعانت سے کام نہ چلا سکے، وہ مجبوری میں ہاتھوں کو کیک کربھی اٹھ سکتا ہے لہٰذااس کو مسنون و مستحب قرار دینے کے لئے ذخیرہ کہ دیث میں کوئی صراحت نہیں ملتی واللہ تعالی اعلم۔

علامہ بینیؒ نے علامہ کر مانی شافعی شارحِ بخاری کا قول نقل کیا کہ فقہاء (شافعیہ ) نے کہا کہ جس طرح خمیر کے لئے آٹا گوند ھنے والا بیٹھتا ہے،اس طرح بیٹھے، یا ہاتھوں پر فیک لگا کر سجدہ سے اٹھے، جس طرح حضرت ابن عمرؓ کرتے تھے، (عمدہ ص۱۱۲۳) معلوم نہیں فقہاءِ شافعیہ نے یہ بیئت مذکورہ عاجن والی کہاں سے استنباط کی؟ حاصیۂ بخاری ص۱۱۴ میں عابمن غلاج جب گیا ہے۔

# باب يكبروهو ينهض من السجدتين وكان ابن الزبير يكبر في نهضته

۵۸۳: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد ابن الحارث قال صلح لنا ابوسعيد فحهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود وحين سجدوحين رفع و حين قام من الركعتين وقال هكذارايت النبي صلح الله عليه وسلم

200: حدثنا سلمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انا عمران بن الحصين صلواة خلف على بن ابى طالب فكان اذا سجد كبرواذا رفع كبرواذا نهض من الركعتين كبرفلما سلم اخذعمران بيدى فقال لقد صلى بناهذا صلواة محمد صلى الله عليه وسلم اوقال لقدذكرنى هذا صلواة محمد صلى الله عليه وسلم

ترجمة ١٨٨٤: سعيد بن حارث كهتم بين كهمين ابوسعيد نے نماز پڑھائى توجس وقت انہوں نے اپناسر (پہلے) سجدہ سے اٹھايا اور جب

سجدہ کیا۔اور جب انہوں نے ( دوسر سے تجدے ہے ) سراٹھایا،اور جب دورکعتوں سے ( فراغت کر کے )ا تھے تو بلندآ واز سے تکبیر کہی اور کہا کہ میں نے نبی کریم علیقے کواسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

ترجمہ ۵۸۵: مطرف روایت کرتے ہیں کہ میں نے اور عمران بن صیبان نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند کے پیچھے ایک مرتبہ نماز پڑھی، تو (ہم نے ان کودیکھا کہ ) جب وہ مجدہ کرتے تھے، ہجیر کہتے تھے، اور جب دور کعتوں سے اٹھتے تھے، ہجیر کہتے تھے، سلام پھیر نے کے بعد عمران نے میراہ تھ پکڑ کر کہا کہ اس محف نے ہمیں سیدنا محمد علیاتے کی نماز پڑھائی یا یہ کہا، کہ اس محف نے سیدنا محمد علیاتے کی نماز یا دولا دی۔ تشریح : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: شارع علیے السلام کا منشا یہ ہے کہ جب نماز میں ایک رکن سے دوسر سے رکن کی طرف نعقل ہوتو اس پوری انتقالی حالت کو ذکر خداوندی سے معمور و مبروک کر ہے، البندا امام بخاری نے اس باب میں ثابت کیا کہ بحدوں سے اٹھنے کے ساتھ ہی تحمیر شروع کر دے، اور راوی کے تجمیر جہر سے کہنے کا بھی ذکر ہوا، تا کہ بنی امید کے دور میں جو تجمیرات کم کر دی گئی تھیں، ان کی طرف بھی تحریض ہوجائے دور میں ہو تجائے اور امام بخاری نے شاید مالکیہ پر بھی تحریض کی ہے جو کہتے ہیں کہ تجدوں سے اٹھنے کے وقت ساتھ ہی تجمیر نہیں ہے بلکہ جب سیدھا کھڑا ہوجائے گا جب تکمیر کم رکھت کی تجمیر کی طرح ہوجائے کہ اس میں بھی پہلی تجمیر کے وقت ساتھ ہی تجمیر نیا ہوجائے کہ اس میں بھی پہلی تجمیر کھڑ ہے ہو کہتی تیاں میں بھی پہلی تجمیر کے وقت ساتھ ہی تحدوں کا باہم تناسب و تشاکل تو ضرور پایا جائے گا، گرا مور شرعیہ کے اندر فقط تناسب و تشاکل پر ہدار ما سے بیا ہو بائے کہ اس بیس بھی پہلی تجمیر کے اندر فقط تناسب و تشاکل پر ہدار ما سے بیس بیس، بلک اس کے لئے سلف کا تعامل واضیا در فقیا تیا سب و تشاکل تو ضرور پایا جائے گا، گرا مور شرعیہ کے اندر فقط تناسب و تشاکل پر ہدار

### باب سنة الجلوس فى التشهد وكانت ام الدردآء تجلس فى صلوتها جلسة الرجل وكانت فقيهة (تشهدك لئ بيض كاطرية أم درداء إنى نمازيس مردى طرح بيض تمين اورفقيه تمين)

2AY: حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالک عن عبدالرحمٰن ابن القاسم عن عبدالله بن عبدالله انه اخبره انه کان يراى عبدالله بن عمر يتربع في الصلواة اذا جلس نفعلته وانا يومنذ حديث السن فنهاني عبدالله بن عمروقال انما سنة الصلواة ان تنصب رجلک اليمني وتثني اليسراى فقلت انک تفعل ذلک فقال ان رجلاى لاتحملاني

2/۱۷ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالدعن سعيد عن محمد بن عمروبن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطآء حقال وحدثنى الليث عن يزيد بن ابى حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطآء انه كان جالساً مع نفر من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد ن الساعدى انا كنت احفظكم عليه وسلم فقال ابو حميد ن الساعدى انا كنت احفظكم لصلواة رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه من كبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه واذا سجدوضع يديه غير مفترش كبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه واذا سجدوضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة فاذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى و نصب الاخرى وقعد على مقعدته وسمع الليث يزيد بن ابى حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطآء وقال ابوصالح

عن الليث كل فقار مكانه٬ وقال ابن المبارك عن يحييٰ بن ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن عمرو بن حلحلة حدثه٬ كل فقارة

تشری: اس باب میں امام بخاری نماز میں بیٹھنے کامسنون طریقہ بتلانا چاہتے ہیں،اورعنوان میں ام الدرداء کا اثر بھی ذکر کیا جس سے ثابت کیا کہ عور تیں بھی مردوں کی طرح بیٹھیں گی،دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔امام بخاری اس کو تیجے سبھتے ہوں گے، گراس دعوے کے لئے کوئی حدیث نہیں پیش کر سکے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ہمار ہے نزدیک ان دونوں میں فرق ہے، مرد کے لئے افتراش ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں کو بچھائے گا اور اس پر بیٹھے گا، عورت کے لئے تورک ہے کہ اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بائیں ران وسرین زمین پرر کھکر بیٹھے گا، اور یہی اس کے لئے زیادہ سروالی صورت بھی ہے، امام بیٹھے گا، اور یہی اس کے لئے زیادہ سروالی صورت بھی ہے، امام احدؒ نے فرمایا کہ عورت رکوع و سجدے کے وقت اپنے دونوں ہاتھ نہ اٹھائے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ مرداور عورت کی نمازوں میں طرق اداکا فرق ہے، ہم نے انوار الباری میں پہلے اس فرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔

# امام بخارى اورآ ثار صحابه كي حجيت

اول توام الدرداء دو ہیں، ایک صحابیہ ہیں، دوسری تابعیہ، اور یہاں اختلاف ہوا کہ کونی مراد ہیں۔ اگر صحابیہ بھی ہوں تو امام بخاری کے نزدیک آٹا وصحابہ جت نہیں ہیں، پھران کے اثر سے استدلال کیوں کیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اپنا مخار و پسندیدہ مسلک ثابت کرنے کی ضرورت پڑجائے تو کسی صحافی یا تابعی کے اثر سے بھی جت پکڑلی جائے، اوروہ خلاف ہوں تو نظر انداز کردیئے جا کیں۔ یاد ہوگا کہ کتاب انعلم میں امام بخاری نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے مکتوب گرای کا ذکر کر کے اپنی طرف سے بی عبارت بڑھادی تھی کہ

صدیف نبوی کے سوااور پھی تجول ندکیا جائے ،اس پرہم نے متنہ بھی کیا تھا۔ دوسرے پدکہام ما لک نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قاضی ابو بکر بین حرم کو میہ تھی کھی اور کر جمالوں اور قاسم بن مجھر کے پاس جو علم موجود ہے،اس کو لکھ کران کے لئے بھیج دیں۔ (تہذیب ترجمالو بکرتری)
علامہ سیوطی نے تاریخ المخلفاء میں امام زہری ہے نقل کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سالم بن عبداللہ لو لکھا تھا کہ صدقات کے بارے میں حضرت عمر کا جو معمول رہا ہے وہ ان کو لکھ کر جبجیں ، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ نشتہ سنت اور طریقوں کا زہری سے برحہ کو کو کی عالم باتی نہیں رہا ، (تذکرة الحفاظ ترجمہ امام زہری) حضرت شاہ وہ لیا اللہ نے نفر اللہ کا نفر شنات اور جبۃ اللہ میں لکھا کہ دو راول کے علاء کا طریقم کی عالم باتی نہیں رہا ، (تذکرة الحفاظ ترجمہ امام زہری) حضرت شاہ وہ لیا اللہ نے نفر اللہ علی تو اور جبہ اللہ علی تھا کہ وہوں سے استدلال کیا جائے ۔ نیز صحاب وتا بعین کے اقوال سے بھی استدلال کیا جائے کیونکہ ان کے علم میں بیاتو ال یا تو خود آس حضرت علی کی ہی اصادیم منقولہ تھیں جن کو انہوں نے خضر کر کے موقو ف بنالیا تھا ،اور بہت سے حضرات مثلاً ابراہ ہیم تحق اور شعبی وغیرہ تو احادیث مرفوعہ کو بھی بطور موقو فی بیشی تھی ہی بی کو کہ برب کے بعد کے کہ خص برب ان کو اللہ علی ہی تھی ہی تھی استدلال کیا جائے اسا تذہ کا موقولہ ہوتو وہ بعد کے خص برب ہی رہ بہ بھی اقوال سے بھی کی مسئلہ میں رسول اللہ علیات کی احادیث میں بت بھی اقوال سے بھی کے مارک دوسر کے تھے ، اور جب صحاب وتا بعین کے خاتم مدان کو تقصیل علامہ تھی افراد اللہ علی تھی تو اور میں ان کو تھی ہی ہوتا تھا۔ (مزید بحث و تفصیل علامہ تھم افراد اللہ علی تھی تھی تھی تر امام ابن ماجدا و علم می دیث ادر و میں دیکھی جائے )۔

غرض بیک متقد مین میں سے امام بخاری نے اس بارے میں بھی اپنی راہ الگ ہی بنائی تقی کہ وہ آٹارِ صحابہ و تابعین کو جت نہ بجھتے تھے، اورای لئے مجر وضح کا مجموعہ محتی بخاری کو قرار دیا لیکن جیسا کہ اس باب زیر بحث میں ہے خود امام بخاریؒ نے حد سب مرسل الی واؤ د کے مقابلہ میں ایک صحابیہ یا تابعیہ کے اگر سے استدلال کر لیا ہے، اور دوسرے مواضع میں بھی جب اپنے مسلک کی تائید کے لئے ضرورت سبجھتے ہیں تو ترجمت الباب کے اندرا قوال و آٹارِ صحابہ کو لاتے ہیں اور رسالہ رفع یدین و قرائة خلف الا مام میں تو بڑا حصر آٹار ہی کا ہے۔

برخلاف اس کے امام اعظم کی کتاب الآثار میں جو حب اعتراف علامہ سیوطیؒ سب سے پہلی اثری تالیف ہے اوران کے مسانید میں بھی اعاد مرفوعہ کے ساتھ آٹار صحابہ بھی ندکور ہیں اور ان ہی کا اتباع امام ما لک نے بھی کیا کہ موطاً میں احادیث کے ساتھ اقوال صحابہ و فناوی تابعین وتبع تابعین بھی موجود ہیں۔

# عورت کا جلوس وغیرہ مرد کی طرح نہیں ہے

ابن جرت کا بیان ہے کہ میں نے عطا سے پوچھا کیا عورت بھی مرد کی طرح تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا ٹیگی؟ کہانہیں وہ مرد کی طرح ہاتھ ندا تھائے گی، پھراپنے دونوں ہاتھ بہت پست کر کے اور اپنے بدن سے خوب ملا کر اشارہ سے بتلایا کہ اس طرح کرے گی، اور فر مایا کہ عورت کی نماز کا طریقہ مرد کی طرح نہیں ہے۔ (باب الی این ترفع یدیہا مصنف ابن ائی شیبے ۱۸۳۹)

دوسری روایت میں عطاء نے فرمایا کہ عورت صرف اپنے سینہ تک ہاتھ اٹھائے گی۔حضرت حماد سے بھی ایسا ہی منقول ہے،حضرت حداث معصد بنت سیرین سے نقل ہوا کہ نماز شروع کرتے وقت وہ عصد بنت سیرین سے نقل ہوا کہ نماز شروع کرتے وقت وہ اپنے مونڈھوں تک ہاتھ اٹھائی تقیس۔ (مصنف = ) پھرمحدث ابن الی شیبہ نے ایک باب فی المرأة کیف تکون فی مجود ہا با ندھا اور حضرت علی سے مونڈھوں تک ہا کہ عورت جب بحدہ کرے توسٹ جائے اورا پئی رانوں کو پیٹ سے ملالے )۔

حفرت ابن عباس فے فرمایا کہ عورت اسمی ہوکراورسٹ کرنماز پڑھے،حفرت مجاہدمرد کے لئے عورت کی طرح پیف سے رانوں کو

ملا كرىجده كومكروه سيحقة تقد حضرت ابرا بيم نے كہا كـ عورت بحدے كـ وقت اپنى پيك كورانوں سے ملا نے اور سرين ندا تھائے ،اور ندمردكی طرح اعضاء جسم كوالگ الگ كرے (مصنف ص ٢٦٩ ١١) پھر باب المواقة كيف تسجيلس في الصلوة قائم كيا جس ميں حضرت خالد سے نقل كيا كـ نماز ميں عورتوں كوچارزانو بيٹينے كاتكم ہوا تھا اور يہ بھى كـ وه مردوں كى طرح سرينوں پر نبيٹيس حضرت نافع نے نقل ہوا كـ حضرت ابن عمر كے گھركى عورتين نماز ميں چارزانو بيٹين تھيں ۔ابرا بيم نے كہا كـ عورت نماز ميں ايك جانب پر بيٹے ،بعض حضرات نے كہا كـ مورت نماز ميں ايك جانب پر بيٹے ،بعض حضرات نے كہا كـ مورت في طرح جانب پر بيٹے گرست كراكشى ہوكر بيٹے ۔ (= ص ١٧٥٠)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عورت کی نماز میں کئی طریقوں پر فرق ہے، اور بیٹھنا بھی مرد کی طرح نہیں ہے اور مراسیلِ ابی داؤ دکی تو مرسل صدیث بھی یہی بتلارہی ہے، پھراس سب کے خلاف ام الدرداء کے نعل سے استدلال کیونکر صحیح ہوسکتا ہے؟! گرامام بخاری کی عادت ہے کہ اپنے مختار کے خلاف احادیث وآٹارکونیذ کرکرتے ہیں نہ ان کا اثر لیتے ہیں۔

اس کے بعدامام بخاری نے جودوصدیث روایت کی ہیں،ان میں سے ایک سے قاحد حضرت ابن عرف لعلی آ لیع فی الصلوٰ قاکا ثابت ہوا جس کو خود انہوں نے بی عذر برجمول کر دیا، پھر جوسٹ صلوٰ قابلا کی وہ افتراش اور تورک دونوں پرجمول ہو سکتی ہے کوئکہ بائیں ہور حضرت ابن عرش سے بچھانا دونوں میں ہوتا ہے، فرق بید ہے کہ افتراش کی صورت میں ای پاؤں پر بیٹے ہیں اور تورک میں زمین پر بیٹے ہیں، اور حضرت ابن عرش ہی نسائی شریف میں یہ تفصیل ہے کہ سنتِ صلوٰ قابیہ ہے کہ داہنا پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کہ بی جاری میں پاؤں پر بیٹھا بی نسائی شریف میں یہ تفصیل ہے کہ سنتِ صلوٰ قابیہ ہے کہ داہنا پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کہ بی خیری بیٹے اور بائمیں پاؤں پر بیٹھا ہوں سائی شریف میں یہ خواری میں پہلات ہدتو ای طرح ہے، البتہ دو ہر اتورک والا ہے۔ حدیث مرفوع قولی یہ بھی نہیں ہے، صرف ابوجید ساعدی کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام کی نمازای طرح تھی۔ امام شافعی کا یہی مسلک ہو اور بطاہرامام بخاری نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔

مارک اور اہلی کوفہ کا ہے اور اس پر اکثر اہلی علم کاعمل ہے۔ حضیہ کے بزد یک بیاں افتر اش مردوں کے لئے ہو جادور ہیں ہو بلدے کے لئے ہوجلہ کے لئے مرجلہ کے لئے اور مردوں کے گئے ہو اور مردوں کے کے ہواہ وہ کو اور میں دینوں ہیں میں دنوں ہے، مالکیہ کے زد دیک ہرجلہ کے لئے اور اس کو افتر اش ہے۔ حنا بلہ کے بہاں تورک صرف دوسر کے تشہد میں ہو کہ بھی کو طرح افتر اش ہے۔ حنا بلہ کے بہاں تورک ہو گئی میں حضیہ کی طرح افتر اش ہے بہاں تورک ہو کہ کے بہاں تورک ہو کہ کہ ہو اور خورت کا ہیں ۔

گا کونکہ وہ آخری ہے اور حزاد میں مشل ان کے بہاں تورک دور آئیس ہے، اس لئے وہ افتر اش کے قائل ہیں۔

حنفیہ کے ولائل: (۱) مسلم شریف کی روا بہتِ حضرت عائشہ کہ حضور علیہ السلام داہنا پاؤں کھڑا کر کے بایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھتے تھے
(۲) طحاوی سنن سعید بن منصور، ابوداؤد، نسائی، ترفدی وابن ماجہ میں وائل بن حجر ہے بھی الی روایت ہے، (۳) نسائی میں حضرت ابن عرر کے میں وائل بن حجر ہے بھی الی روایت ہے، (۳) ابوداؤد و مسند احمد میں عدید بن کے سنت صلو قد داہنا پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا اور بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے (۴) ابوداؤد و مسند احمد میں عدید بن رفاعہ ہے بھی بھی میں مطریقہ حضور علیہ السلام ہے روایت کیا ہے، پھر کھا مشوکانی نے لکھا کہ 'اس حدیث کی سند میں کوئی کلام نہیں ہے، اور اس کو محدث ابن ابی شعبہ وابن حبان نے بھی روایت کیا ہے، پھر کھھا کہ ان روایات سے استعدال اس طرح ہے کہ ان میں ایک بی طریقہ تشہد میں بیٹھنے کا ذکر ہوا ہے اور کسی نے اس کو تشہد کے لئے موتی اور دوسرے کے لئے نہ ہوتی تو اس کے ذکر وتفصیل کو وہ ترک نہ کرتے، کیونکہ وہ تو حضور علیہ مسنون ہے، اگر وہ صرف اول کے لئے ہوتی اور دوسرے کے لئے نہ ہوتی تو اس کے ذکر وتفصیل کو وہ ترک نہ کرتے، کیونکہ وہ تو حضور علیہ السلام کی نماز کی بوری ہیئت وصورت بیان کر رہے تھے، لہذا بھی خابت ہوتا ہے کہ تشہد میں بیٹھنے کا بیان کردہ طریقہ صرف اول کے لئے نہ ہوتی خابیں میں منہوں کی بیان کردہ وال کے لئے نہ ہوتی خابیں کردہ طریقہ صورف اول کے لئے میں خاب سے موتا ہے کہ تشہد میں بیٹھنے کا بیان کردہ طریقہ صورف اول کے لئے نہ ہوتا ہے کہ تشہد میں بیٹھنے کا بیان کردہ طریقہ صورف اول کے لئے نہیں

بلکہ دونوں ہی کے لئے تھا''۔ ( کذافی النیل )

اعلاء السنن س۳۱۰۳ میں نیل الا وطار شوکانی ہے بیجھی نقل ہوا کہ انہوں نے لکھا:۔ خاص طور سے حضرت عائش والی حدیث سامنے رکھی جائے کہ اس میں ہردور کعت کے جلوس اور اس کے جیدکا بیان ہوا ہے اور اس کے بعد جلوس کی بیئت ذکر کی ہے، الہذا یہ ستجد ہے کہ جو طریقہ آخر میں بیان ہوا ہے وہ صرف ایک جلسہ تشہد کے لئے مانا جائے اور بی خیال کیا جائے کہ انہوں نے دوسر کے نظر انداز کردیا ہوگا۔ (نیل س ۲۷۲۸)

صاحب اعلاء السنن نے دوسروں کی متدل احادیث پر بھی سند دمتن کے لحاظ سے سیر حاصل کلام کیا ہے وہ بھی قابل مطالعہ ہے۔
(۵) اعلاء السنن ۳۱۰۳ میں متدرک حاکم اورسنن بیم فل کی مید دیث بھی استدلال میں ذکر کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز کے اندر اقعاء اور تورک سے منع فرمایا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ مردوں کے لئے تورک فی الصلاۃ مکروہ ہے اور دونوں تشہد کے جلسوں میں کوئی فرق اس بارے میں نہیں ہے۔ کیونکہ نماز کا لفظ عام ہے۔ لہذا جس طرح اقعاء (کتے کی طرح بیٹھنا) نماز میں سب کے نزد کیہ مگروہ ہے، ای طرح تورک بھی مردوں کے لئے مگروہ ہونا چاہئے اور جس حدیث سے تورک ثابت ہوا اس کو عذر پر محمول کرنا چاہئے، کیونکہ جب ممانعت وابا حت وربی ایک بی چیز کے لئے وارد ہوں تو ممانعت کو ترجے ہوا کرتی ہے، اور ابا حت کو کی ضرورت یا عذر کی حالت پر محمول کرنا بہتر ہوتا ہے۔

بداية الجتهد كاذكر

علامه ابن رشدٌ نے بیئت جلوس فی الصلوٰۃ کے بارے میں اختلاف ندا ہب و دلائل کا ذکر کر کے لکھا کہ بیساری ہیئات نماز میں جائز ہیں ،اور نماز سب سے ہوجاتی ہے، لہذا اس کوجواز وعدمِ جواز کا اختلاف نہ مجھا جائے۔ (ص ۱۱۱۵)

# مسئله تعديل أركان اورعلامه ابن رشدكي غلطي

علامہ کی بیمنقبت خاص طور سے لائق ذکر ہے کہ اختصار کے ساتھ سب کے دلائل انصاف کے ساتھ ذکر کر دیا کرتے ہیں، اور بیانِ نداہب بل میں کا فالم مجتاط ہے، مگر بعض مواقع بین ان سے غلطی ہوتی ہے، مثلا ای (ص۱۱۸ میں اعتدال کی بحث میں یہ کھو گئے کہ امام ابو حنیف در کوع وغیرہ بیں اعتدال کو واجب نہیں کہتے ، حالا تکہ یہ غلط ہے اور ہم نے اس جلد کے ص۱۲۸ میں حضرت شاہ صاحب سے منظر نہیں ہیں، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ محمصرف فرضیت کے قائل نہیں ہیں کو نکہ اس کے لئے دلیل قطعی چاہئے ، لیکن وہ اس کے وجوب ہے منظر نہیں ہیں، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تقریباً بچاس احاد یہ تعدیل واعتدال ارکان کے موکد ہونے کی مردی ہیں، اس لئے نماز میں اس کی ضرورت و وجوب سے کون منکر ہوسکتا ہے؟ البت فرض کے درجہ میں اس کو پہنچا دینا مشکل ہے۔ اور ہوایئ المجہد ہی کی طرح کتاب الفقہ علی المذ اہب الخمیہ (محمد جواد مغنیہ) میں ۱۳۸ میں میں غلطی ہوئی ہے، اس میں لکھا کہ حفیہ کے یہاں دو تجدول کے درمیان بیٹھنا واجب نہیں ہے، اور باتی سب مذاہب میں واجب ہے۔ واجب ہے۔ واجب ہے۔

البت كتاب الفقه على المذاجب الاربعه (شائع كرده وزارة الاوقاف مصر) ص ١٧٦٨ مين واجبات صلوة كي بيان مين جونقل جواب وه صحيح ہے۔ اس مين حنفيہ كے نزد يك ١٩ واجبات صلوة ذكر كئے جيں، جن مين نمبر مم پراطمينان كا اركانِ اصليه ركوع و تجود وغيره مين واجب كہا ہے، اور آخر مين رفع من الركوع اور تعديلِ اركان كوجى واجب بتلايا ہے۔ اور لكھا كہ بيسب حنفيہ كے يہاں واجب جيں كيونكہ حضور عليہ السلام ہے اور آخر مين رفع من الركوع اور تعديلِ اركان كوجى واجب بتلايا ہے۔ اور لكھا كہ بيسب حنفيہ كے يہاں واجب جوگا۔ اور عمد اترك سے ان سب پرمواظبت ثابت ہے، لہذا جوكوئى ان مين سے كى ايك كوجى بحول كرترك كرے گاتو اس پر مجد ؤسہو واجب ہوگا۔ اور عمد اترك كرے گاتو اس پر مجد ؤسہو واجب ہوگا۔ اور عمد اترك كرے گاتو اس پر نجد ؤسہو واجب ہوگا۔

اعلاء اسنن ص ۱۹ میں لکھا کہ حنفیہ کے نزویک طمانیت واعتدال رکوع ، جود ، قومہ وجلسہ چاروں میں واجب ہے ، اور یہی رائح فی
المہذا ہب ہے جبیا کہ دوالمختار ص ۱۸۸۳ میں ہے ، بحر میں بھی ہے کہ دلیل کا مقتصیٰ ان چاروں میں وجوب ہے اور قول بالوجوب ہی محقق ابن
الہمام اوران کے طبید ابن امیر الحاج کا بھی مختار ہے ، قاضی صدر شہید نے اپنی شرح میں تعدیل ارکان کے بارے میں پوری شدت اختیار کی
ہے اور لکھا کہ ہررکن کو کامل کرنا امام صاحب اور امام محمد کے نزویک واجب ہے ، اگر ترک کرے گاتو شدید کرا ہت کا مرتکب ہوگا ، اوراس نماز
کا اعادہ لازم ہوگا۔ (ص۱۳۸۸) امام محمد سے یہ بھی نقل ہوا ہے کہ ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا:۔ جمھے ڈر ہے کہ اس کی نماز جائز نہ ہوگا ، در شح القدیر ص۱۳۸۳)

غرض یہ بردا مغالطہ ہے کہ حنفیہ کی طرف تعدیل ارکان کے عدم وجوب کا قول منسوب کر دیا گیا، یا کسی نے اس کو صرف مسنون ومتحب ککھ دیا،اور علامہ ابن رشدا پیے محقق ہے بھی اس بارے میں غلطی ہوگئی ہے۔فلیجنہ لۂ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# باب من لم يرالتشهد الاول واجباً لان النبي صلح الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع

2004: حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال حدثنى عبدالرحمن بن هرمز مولى بنى عبدالرحمن بن هرمز مولى بنى عبدالمطلب وقال مرة مولى ربيعة ابن الحارث ان عبدالله بن بحينة قال وهو من از دهنوء ة وهو حليف لبنى عبدمناف وكان من اصحاب النبى صلح الله عليه وسلم ان النبى صلح الله عليه وسلم صلح بهم الظهر فقام فى الركعتين الاوليين لم يجلس فقام الناس معه عتى اذا قضى الصلوة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم

ترجمہ: نبی اگرم علی نے (ایک دن) لوگوں کوظہری نماز پڑھائی ، تو (بھو کے سے) پہلی دورکعتوں (کے نتم) پر کھڑے ہوگئے۔اور قعدہ نہیں کیا تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ، یہاں تک کہ جب آپ نمازتمام کر چکے ،اورلوگ آپ کے سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے تو آپ نے بیٹھے ہی بیٹھے تکبیر کہی ،اورسلام چھیرنے سے پہلے دو تجدے کئے ،اور کے بعد سلام چھیرا۔

تشری : حافظ ؒ نے اس باب پر بسیط کلام کیا ہے اور امام بخاریؒ پر علامہ زین بن المنیر کے اعتراض کا بھی ذکر کیا ہے فتح الباری ص ۲۸۲۹ میں دیکھا جائے ۔ حضرت گنگو ہیؒ نے فر مایا کہ اس باب سے سہ بیان کرنا مقصود ہے کہ تشہدر کنِ صلوٰ ق یا فرض نہیں ہے، جس کے ترک سے نماز باطل ہو جائے ، البنتہ ترک واجب ہواجس سے بحد ہ سہولا زم ہوا۔

امام بخاری نے قولہ ولم یہ جع سے یہ بھی بتلایا کہ اگر تشہد فرض درکن ہوتا تو حضور علیہ السلام کھڑے ہونے کے بعد بھی اس کی طرف لوث جاتے ۔ جیسا کہ قعد ہ اخیرہ کے ترک سہوا پر لوٹنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ فرض ہے ، دوسری حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو بلاتشہد کے کھڑے ہونے پر توجہ بھی دلائی ، گرآپ نہ لوٹے ، الہٰذا بیر کِ واجب بھی اور تشہد بھی ۔ نیز معلوم ہوا کہ متعدد واجب بھی ترک ہوجا کیں تب بھی سجدہ سہوا یک بی کافی ہوگا ، کیونکہ یہاں قعدہ اولی بھی واجب تھا اور تشہد بھی ، دو واجب حضور علیہ السلام سے سہوا ترک ہوگئے تھے ، گرآپ نے ایک بی سجدہ سہوکیا۔

علامه موفق نے لکھا کہ اگر دوسہویا زیادہ ایک جنس کے ہوں توسب کے نزدیک ایک ہی سجدہ سہوکا فی ہوگا،لیکن اگروہ مختلف جنس کے

ہوں تو ابن المنذ رنے ایک قول امام احمد سے ایک ہی تجد ہ سہو کا فی ہونے کانقل کیا اور یہی قول اکثر اہل علم کا بھی ہے، جن میں امام ما لک، ثوری، شافعی اوراصحاب الرائے ہیں۔

بعض حضرات نے ہرسہو کے لئے الگ بحدہ قرار دیا ہے، کین ان کی دلیل حدیثِ ابی داؤد دائن ماجہ ''لکل سہو بحدتان'' کی سندیل کام ہے، دوسر ساس کامطلب بیجی ہوسکتا ہے کہ ہر نماز کے لئے بحدہ ہنواہ دہ ایک نماز ہیں متعدد بھی ہوں ۔ النے (لا مع ص ١١٣٣١) ۔ افا دہ انور: حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ امام بخاری کے بہاں واجب کا مرتبہ نہیں ہے، اس لئے واجب بدل کر فرض مرادلیا ہے، امام بخاری نے دیکھا کہ ترک تشہد کی تلاقی حضور علیہ السلام کے بحدہ سہو سے کی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرض نہ تھا، ورنہ اس کے ترک سے نماز باطل اور کا لعدم ہو جاتی اور بعینہ بہی شان حنفیہ کے بہاں واجب کی ہے، کہ وہ سنت سے او پر اور فرض نے مرادلیا ہے وکئی سنت نماز میں رہ جائے تو اس کی وجہ ہے، اگر مجمول ہے وکئی سنت نماز میں رہ جائے تو اس کی وجہ ہے، اگر مجمول ہے وکئی سنت نماز میں رہ جائے تو اس کی وجہ ہے، اگر مجمول ہو وکئی ہیں ہو جائے تو اس کی وجہ ہے، اگر مجمول ہو وکئی ہیں ہو جائے تو اس کی وجہ ہے، اگر مجمول ہو وکئی ہیں وہ جو بہ ہو ان کے مسائل کی نوعیت بھی ہو، دوسراجو ایسانہ ہو، حالاتکہ یہ دوسرائی بعینہ جنفی کا وجوب ہو وجوب کا درجہ مینا نہوں ۔ اور وجوب سنت میں وہ تو جہ کہ تائی مان کر ج کیمل مان لیا ہے، ہمار سے زد کی حرض درجی واہم رکن غیر فرض کی تلافی ممکن ہو خواہ جزاء سے جیسے ج میں یا سیدہ شہوسے جیسے نماز میں ان کر ج کیمل مان لیا ہے، ہمار درجہ دیے ہیں، جو خور سنت کے درمیان ہے ۔ پھر حضرت نے طبی واجہ مرض کی تائی میں دوجہ کا درجہ دیے ہیں، جو خور سنت کے درمیان ہے۔ پھر حضرت نے شکی واجب انٹی گا فرق واضح کیا، جو حضرت کی مشہور تھیت ہو ہو ہو ہو ہو سے بیں بھر مصرت کے درمیان ہے۔ پھر حضرت نے شکی واجب افرواج ہو ان کرائی میں وہ بھر کی تھر ہو تھیت کی بینا ہو کیا تھر میں دیا ہو میک کی دو جو ب

#### باب التشهد في الاولي

(پہلے قعدہ میں تشہد پڑھنے کابیان)

۵۸۹: حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن عبدالله بن مالك ابن بحينة قال صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام و عليه جلوس فلما كان فى اخر صلوته سجد سجدتين وهو جالس

تر جمہ: عبداللہ بن مالک ابن بحسینہ روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) ہمیں رسول خدا علیہ نظیم نے ظہری نماز پڑھائی ، تو (دوسری رکعت کے بحدول کے بعد ) کھڑے ، حالانکہ آپ کو بیٹھنا ضروری تھا ، لیکن جب آپ نے نماز کا آخری قعدہ کیا ، تو دو بحدے (سہوکے ) کئے۔
تشریح: پہلے باب میں امام بخاریؒ نے بے بتلایا تھا کہ تشہد فرض نہیں ہے ، یہاں بے بتلایا کہ اگروہ سہوا ترک ہوجائے تو سجدہ سہوکر ناچا ہے ، البذا اس کوترک کرنا جا کر نہیں اور اس کی تلافی نہ کرے گا تو نماز قابل اعادہ ہوگی۔

### باب التشهد في الأخرة

### (آخری قعدہ میں تشہدیڑھنے کابیان)

• 94: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبدالله كنا اذا صلينا خلف النبى صلح الله علي فلان وفلان فالتفت النبى صلح الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكآئيل السلام على فلان وفلان فالتفت الينارسول الله صلح الله عليه وسلم فقال ان الله هوالسلام فاذا صلح احدكم فليقل التحيات لله

والصلوات والطيبات السلام عليك ايهاالنبى و رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصلحين فانكم اذاقلتموها اصابت كل عبدالله صالح في السمآء والارض اشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمداً عبدالله و رسوله

ترجمه ۹۹: حضرت عبدالله (بن مسعود) روایت کرتے بیں کہ جب ہم نبی کریم الله کے پیچے (نماز کے (قعدہ میں) یہ پڑھا کرتے کے اسلام علی جبویل و میکائیل السلام علی فلان و فلان تو (ایک مرتبہ) رسول خدائلی نے ہماری طرف دیکا اور فرمایا، کماللہ تو خودہ سلام ہے کی بیام بینے کی کیا ضرورت) لہذا جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے تو کیے التحیات لله و الصلوات و الطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله و ہو کاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ﴿ کیونکہ جس وقت تم کہدوگ، تو السلام علین الله الله الله الله الله واشعد ان محمدًا عبدة ورسولة. ریدها) الله کے ہرنیک بندے تو بی خواہ وہ آسان میں ہوباز مین میں کا الله کا الله والا الله والله والله وہر کاته السلام علی عباد الله الا الله والا الله والله والله

قول ه ان الله هو الاسلام اس كاتعلق دوسرى مفصل حديث سے ہوآ گے آربى ہے اس ميں ہے كہ صحابة كرام السلام على الله بھى كہتے تھے۔ الله بھى كہتے تھے۔

قولہ علی جبویل پرحضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا جبر کے معنی وقت کے ہیں اورایل اللہ ہے لہذا جبریل کے معنی خدا کا قوی بندہ۔ ایسے ہی میخا کے معنی دوست کے ہیں۔ لہذا میخائیل معنی خدا کا دوست۔ اسراف کے معنی مصطفے کے ہیں میخائیل خدا کا برگزیدہ بندہ۔ معنی ناصر کے ہیں ،عزرائیل خدا کا ناصر و مددگار بندہ۔

### شاه اساعيل رحمه الله كي تحقيق

حضرتؓ نے فرمایا کہ شاہ صاحبؓ نے''الایضاح'' میں اس سے استدلال کیا کہ تُنع معرف باللام مفیدِ استغراق ہوتی ہے، میں کہتا ہول کہ ادعیہ، نذورا کیان کے بارے میں توبیۃ اعدہ مسلم ہے، کیونکہ ان سب کا بنی فقط الفاظ پر ہوتا ہے، لیکن ان کے سوادوسری چیزوں میں قطعیتِعموم واستغراق کی بات تسلیم نہیں ہے۔

#### اختلاف مذاهب

حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتهم نے او جزص ۱۲ ۲۲ میں لکھا:۔ اہلِ نقل نے حکم تشہد میں علاء کا کافی اختلاف ذکر کیا ہے، اس لئے تفصیل ضروری ہے امام مالک ہے۔ اس کے سنیت مطلقاً منقول ہے، جیسا کہ ذرقانی وغیرہ نے کہا اور اصحابِ متون بھی اس کوسنن صلوٰ ق ہی ہے قر ار دیتے ہیں، جیسا کوشقر الحمال وغیرہ میں ہے، کیکن ابن عربی نے کہا کہ وہ رکنِ صلوٰ ق ہے مگر واجب نہیں نہ اس کامحل واجب ہے۔ دیسے ہیں، جیسا کوشقر الحمال وی نے دونوں تشہد کا وجوب نقل کیا، اور صاحب نیل المآرب ضبل نے اول کو واجب دوسرے کورکن

قرار دیاا ہے ہی صاحب المغنی نے بھی دوسرے تشہد کوار کان میں بتلایاا وراول کووا جبات میں۔

ا مام شافعیؓ ہے زرقانی نے دوسرے میں وجوب نقل کیا ،اول میں نہیں اورنو وی نے بھی اول کوسنت کہا۔حنفیہ ہے بھی ان حضرات نے امام ما لک کے موافق نقل کیا ،مگر ہماری کتابوں میں دوسر نے تشہد کو واجب کھھا ہے ، حافظ نے لکھا کہ معروف عندالحنفیہ وجوب ہے ،فرض نہیں۔ بخلاف اس کے کہ جوان کے مخالفین کی کتابوں میں ہے۔

علامہ عینی نے لکھا کہ شرح ہدایہ میں امام صاحب کے نزدیک قعدہ اولیٰ کا تشہد واجب لکھا ہے اور یہی مختار سے ہعض نے سنت کہا جو قیاس کا مقتصیٰ ہے کین وہ ظاہر روایت کے خلاف ہے۔اوپر کی تفصیل سے اتنی بات بقدر مشترک نکلی کہ جمہور کے نزدیک دوسرا تشہد زیادہ موکدہ اول سے۔الخ۔

# باب الدعآء قبل السلام

# (سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنے کابیان)

1 92: حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى اخبرنا عروة ابن الزبير عن عآئشة زوج النبى صلح الله عليه وسلم كان يا عو فى الصلواة اللهم انى اعوذبك من عذاب القبر واعوذبك من فتنة المسيح الدجال واعوذبك من فتنة الممات اللهم انى اعوذبك من الماثم والمغرم فقال له وقائل ما كثر ماتستعيذ من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب واذاوعدا خلف وعن الزهرى قال اخبرنى عروة بن الزبير ان عآئشة قالت سمعت رسول الله صلح الله عليه وسلم يستعيذ فى صلوته من فتنة الدجال

297: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن ابى الخير عن عبدالله بن عمروعن ابى بكر ن الصديق رضى الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنى دعآءً ادعوبه فى صلوتى قال قل اللهم الى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب الاانت فاغفرلى مغفرة من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم

ترجمدا 92: حضرت عائش روایت کرتی بین که رسول خدات الله نماز مین بیدها کیا کرتے تصالم الهم انی اعو ذبک من عذاب القبر واعو ذبک من عذاب القبر واعو ذبک من الماثم والمغرم واعو ذبک من الماثم والمغرم تو آپ سے کی نے عرض کیا کہ آپ قرض سے بہت پناہ مائٹتے بین (اس کی کیا وجہ ہے؟) آپ نے فرمایا کہ جب آدمی قرضدار ہوجاتا ہے، تو جب وہ بات کہتا ہے، جموث بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ ظافی کرتا ہے، اور زبری نے بیان کیا کہ میں نے رسول خدا علیہ کے فنماز میں فتدہ دجال سے بناہ مائٹتے ہوئے سا۔

ترجمة 49: حضرت ابو بمرصد بن رض الله عند في رسول خدا عليه الله عند من كياكه مجهو كي الى دعاتعليم فرما يخ جويش ا في نمازيش بره صلى الله عنه و من الله عنه و الله الله عنه و من عند ك وارحمنى الك الله عنور المرحمة و الله عنه و المرحمة عنه و المرحمة عنه و المرحمة و المرح

تَشْرِيحَ: حضرت ثاه صاحبٌ نے فرمایا: ۔ جودعا ئیں حضورا کرم تالیہ ہے مروی وثابت ہیں وہ تو نماز کے اندرسب جائز ہیں جسیا کہ بحرمیں

اس کی تصریح ہے، اور جونمازی خود سے دوسری کرے اس میں تفصیل ہے کہ قرآن مجیدوادعیہ ماثورہ حدیث کی طرح کی دعا کیں جائز ہیں، اور جن امور کا سوال عام طور سے لوگوں ہے بھی کیا جاتا ہے۔ ایس دعا نماز میں نہ کرنی چاہئے کہ ان سے فسادِ صلوٰ قاکا اندیشہ ہے۔ تاہم ابن بطال اور دوسر سے لوگوں نے جوامام ابوطیفہ گی طرف بیات منسوب کردی ہے کہ ان کے نزد کیک صرف قرآن مجید کی ذکر کردہ دعا کی نماز میں جائز ہیں، بیا نقل صحیح نہیں ہے، کیونکہ کتب حنفیہ میں قرآنی ادعیہ کے ساتھ ادعیہ کہ حدیث اور دوسری ماثورادعیہ کا جوازم وجود ہے، اور بہی حنابلہ کا بھی نم ہب مغنی میں ہے۔ کہ اگر تشہد میں ایس دعا تھی تفصیل و حقیق ہے۔ میں جائے اور دوسری ماگز اور دیس سے کہ اگر تشہد میں ایس دعا تھی تفصیل و حقیق ہے۔

تشهد کے بعد درودشریف اورامام بخاری

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ مجھے بہت تعجب ہے کہ امام بخاریؓ نے تشہد کے بعد دعاؤں کے ابواب شروع کر دیتے اور درود شریف کوترک کردیا، نداس پر باب قائم کیا نداس کا کچھ حکم بتلایا، حالانکدان کے پاس اس کے لئے سیح مدیث بھی ان کی شرط پرموجودتھی،جس کووہ کتاب الدعوات میں لائیں گے اور باب الصلوٰ قاعلی النبی اللہ قائم کریں گے (بیصدیث بخاری ص۹۴۰ پارہ نمبر۳۹ میں آئے گی)۔ حفرت نے فرمایا کہ نماز کے اندرآ خری تشہد کے بعد درووشریف کا پڑھناا مام شافعی کے نزدیک تو فرض ہے گرجمہور کے نزدیک سنت ے،اس لئے اس سے کم درجہ تو کسی طرح بھی نہیں ہے،اگریہ کہا جائے کہ امام شافعی کے رد کے داسطے امام بخاری نے ایسا کیا ہے، تب بھی اس کابالکل ترک کردینامناسب نہیں تھا،اور میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ امام بخاری کے لئے اس کے ترک کی کیا تو جیہ ہوسکتی ہے؟ اگرامام بخاری نے درودکوصرف دعا کےطور پر خیال کیااورنماز کےاندراس کو داخل نہ تمجھا تو اس کے مقابلہ میں وہ حدیثِ ابن مسعودٌ ہے جس میں نماز کے اندر درود پڑھنے کا سوال اور حضور علیہ السلام کا جواب بھی اس کے لئے ہے، پھر حدیث کواس زیاد ۃ کے ساتھ محدث بیہ قی، حاکم ،ابن حبان ، ابنِ خزیمهاور دارقطنی نے روایت کیا ہے اورسب نے اس کی صحیح بھی کی ہے۔لہذا درود کامحلِ صلوٰ ۃ ہونامتعین ہو گیا۔ (اعلاء اسنن ٣١٥٢٥) حضرت شخ الحديث وامت فيضهم السامية ني كلها: شايدابام بخارى في يهال اس كنة ذكرنبيس كيا كداس عدوجوب كاتوجم موتا ادراس کا وجوب ان کے نز دیک صحیح نہ ہوگا ،اسی لئے مطلق دعاء کے شمن میں لائے ، تا کہ اس میں پیجی شامل ہوجائے (لامع ص ١١٣٣٧) کیکن بیتو جیداس لئے بےسود ہے کہ امام بخاری نماز کے سنن ومستحبات، واجبات وفرائض سب ہی ہتلارہے ہیں،اگران کے نز دیک بیسنت کے در ہے میں ہوتا تو اس کی اہمیت متقاضی تھی کہ جو بھی اس کی حیثیت ان کے نز دیک تھی اس کے مطابق باب قائم کر کے اس کو بتلاتے ، دوسرے سے کہ یہاں بھی تشہد کے بعدد عاکا باب قائم کیا ہے، جبکہ دعا کوکوئی بھی واجب نہیں کہتا، اگر باب قائم کرنے ہے وجوب کا تو ہم ہوتا ہے تو کیا دعاء کے لئے بیتو ہم نہ ہوگا؟ اور کیا وہ باب کر لیم پرالتشبد واجبا کی طرح ہی باب من لم برالصلو ، علی النبی علی الله واجبانہیں لا سکتے تھے؟! بہر حال! جیسا کہ ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا امام بخاری کے اس فعل کی کوئی بہتر اور مناسب تو جیسمجھ میں نہیں آتی ، اور نہ ا کاپر امت میں ہے کسی کی مناسب تو جیہ ہماری نظرے گذری واللہ تعالیٰ اعلم۔

امام مسلم وغيره اكابرمحدثين كاطريقه

امام بخاری کے بعدامام ترندی کے طریقہ ہے ہمیں تعجب در تعجب ہے کہ انہوں نے بھی ارکان وسننِ صلوق کے ممن میں تشہد کے بعد درود شریف کا باب چھوڑ دیا ہے، اور آخر میں ابواب وتر کے بعد ابواب الجمعہ ہے باس کولائے ہیں، حالانکہ ان کوامام شافعی کی رعایت ہے بھی اس کا باب تشہد کے ساتھ لا ناچاہے تھا، شاید انہوں نے ابراوظہر وغیرہ چند مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی امام شافعی کا مسلک کمز وراور مرجوح قرار دیا ہوگا، تاہم سنیت با سخت بیا سختے ہے۔ اس کے بعد ہم نے امام ہوگا، تاہم سنیت با سختے ہے۔ اس کے بعد ہم نے امام

مسلم کی طرف رجوع کیا تو دیکھا کہ انہوں نے باب التشہد فی الصلاۃ کے بعد باب الصلاۃ علی النبی علیقی بعد التشہد بھی قائم کیا ہے، اور وہ محدیث کعب بن عجرہ ہیں تو بیش کی ہے جس کوامام بخاری آخر میں باب الدعوات ص ۱۹۳۰ میں لا کیں گے۔ اور ابوجید الساعدی کی صدیث بھی لائے ہیں ، اور امام بخاری وہ بال صدیث اب سعید خدری بھی لائے ہیں ، اور ان سب ہی میں دروہ شریف پڑھنے کی کیفیت اور طریقہ تعلیم کیا گیا ہے۔
پھر امام نسائی کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے باب التشہد کے بعد باب التسلیم قائم کیا پھر باب النصوب و الصلوۃ علی النبی علیہ النبی علیہ بھی فر کر کیا۔ پھر باب الفضل فی الصلوۃ علی النبی علیہ بھی فر کر کیا۔ پھر باب الفضل فی الصلوۃ علی النبی علیہ بھی فر کر کیا۔ پھر بسالہ فی الصلوۃ علی النبی علیہ بھی اللہ کے اور بہت کی احادیث میں ابواب میں فرکس سان کے بعد باب تغییر الدعاء صلوۃ علی النبی علیہ فرکس کے بعد باب الصلوۃ علی النبی علیہ فرکس کی دعو کر پر اکتفا کیا ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ امام ابوداؤ د نے بھی باب التشہد کے بعد باب الصلاۃ علی النبی علیہ فرک تاہ کی حاشیہ میں امام ابوداؤ د نے بھی باب التشہد کے بعد باب الصلاۃ علی النبی علیہ فرکت کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے جسی میں امام کی دورود کی طرف ہے، لبذا فکیف الصلاۃ علی بھی مراد تشہد صلوۃ کے ہی درود کی طرف ہونا میں بھی مراد تشہد صلوۃ کے ہی درود کی طرف ہونا میں اشارہ سلام فی التشہد کی طرف ہے، لبذا فکیف الصلوۃ علی بھی مراد تشہد صلوۃ کے ہی درود کی طرف ہونا علیہ کو اللہ السوطی فی الزبوجہ)

# درودِ نماز کے بارے میں اقوالِ اکابر ا

ہم یہال نوعیتِ مسلکی مزید وضاحت اکابر امت کے ارشادات کی روثنی میں پیش کرتے ہیں، واللہ الموفق: ۔ واجز ص۱۹۳ میں السطرح ہے: ۔ نماز کے اندر درو دشریف کے بارے میں علامہ ابن عبد البر نظل کیا کہ امام مالک، توری واوز اعلی کے نزدیک تشہد اخیر کے بعد مستحب ہے اور تارک خطا کار ہے، باوجوداس کے نماز درست ہے، امام شافعی نے کہا کہ اگر تشہد آخر کے بعد اور ، سلام سے پہلے درود شریف نہ پڑھے گا تو نماز لوٹائے گا، ابن قد امہ نے امغنی میں لکھا کہ تجے نہ بہ کی روسے وہ واجب ہے اور یہی قول امام شافعی والحق کا ہے امام احمد کے نزدیک وہ غیر واجب ہے۔

مروزی نے نفل کیا کہ ابوعبداللہ سے کہا گیا کہ ابن راہویہ تارک صلوۃ فی التشہد کی نماز کو باطل کہتے ہیں تو کہا کہ انہوں نے کتنی جرأت کی؟!اور ایک موقع پراس کوشندوذ بتلایا۔اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے،اور یہی قول امام مالک بٹافعی واصحاب الرائے واکثر اہلِ علم کا ہے۔ ابن المنذ رنے کہا کہ بیر قول امام شافعی کے سواسب اہلِ علم کا ہے۔امام احد ؒ کے بارے میں بیر بھی کہا گیا کہ پہلے قول سے رجوع کر کے آخر میں وہ وجوب کے قائل ہو گئے تھے،اور نیل الم آرب میں قول اللہم صلی علی محد کو ارکان میں شارکیا ہے۔

اصحابِ امام شافعیؒ سے یہ بھی نقل ہوا کہ درود شریف کی فرضیت نماز میں منحصر ہے، ادر نماز سے باہر وہ بھی اس کو واجب نہیں کہتے۔ علامہ ابوعمرا بن عبدالبرؒ نے کہا کہ اصل ہیہ کے فرائف صرف ایسی دلیل سے ثابت ہو سکتے ہیں جس کا کوئی معارض نہ ہویاا ہے اجماع ہے جس کا کوئی مخالف نہ ہو، اور درود کو ہرنماز میں واجب وفرض کا کوئی مخالف نہ ہو، اور درود کو ہرنماز میں واجب وفرض نہیں سمجھتا ہوں اور درود کو ہرنماز میں واجب وفرض نہیں سمجھتا، اور اُس کے ترک کو بھی کسی کے لئے پہند نہیں کرتا۔

در مختار میں ہے کہ ام شافعی نے لفظ"الملہ مصلی علی محمد" کوفرض کہا، جس پران کوشذوذ اور مخالفۃِ اجماع کا الزام دیا گیا، ابن عابدین نے کہا کہ ان الزام دینے والوں میں امام طحاوی، رازی، ابن المنذ ر، خطابی، بغوی اور طبری بھی ہیں، حالانکہ یہ بات جوامام شافعی نے کہی وہ بعض صحابہ اور تابعین سے بھی نقل کی گئے ہے۔ (کذا قال اکلمی فی الکبیری) اور امام احمد سے بھی وہ قول نقل ہوا جوامام شافعی کا ہے۔ امام شافعی کا استدلال حدیث ابن ماجه "لا صلوحة لسمن لم یصل علی فی صلاته" ہے ہے، جس کوسارے اہلِ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے، اور آ میت قر آنی بنایها اللہ بن امنوا صلوا علیه سے ہے کہ طلق امرفر ضیت کے لئے ہوتا ہے، دوسرے حضرات نے اس امرکواستخباب کے لئے کہا ہے کیونکہ حضرت عمروا بن مسعود سے در ودشریف کا نماز میں مسنون ہونا مروی ہے۔ الخے۔

نماز کےعلاوہ درود شریف کاحکم

ا مام طحاوی حنفی اورایک جماعت حنفیہ نے اور علامہ کیمی اورایک جماعت شافعیہ نے نیز قاضی ابو بکر ماکئ نے کہا کہ جب بھی حضورِ ا کرم علیہ کا نام نامی اسمِ گرامی بولا جائے یا سنا جائے تو آپ پر در دوشریف پڑھنا ضروری ہے خواہ وہ مختصرالفاظ میں ہیں ہو، یہی قول احوط ہے، وکذا قال الزّخشری اورمحدث ابن العربی نے شرح تر مذی میں کھھا کہ اس بارے میں امت میں ہے کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ عمر میں ا یک بارتو حضورعلیہالسلام پر درود بھیجنا فرض کے درجہ میں ہے،اور یہی درمخار کا بھی مخار ہے،الہذا جس کسی نے پیرکہا کہاس کےاسخباب پر ا جماع ہے،اس نے خلاف اجماع بات کہی،اس کے بعد علامہ کرخی اورا مام طحاوی کا اختلاف ہے کہ ان کے نز دیک جب بھی حضورِ اکرم علاقے کے اسم گرامی کاذکر مبارک آئے گا تو درود پڑھناواجب ہوگا،خواہ ایک مجلس میں کتنی ہی بار مکرر ہو۔اضح یہی ہے کیونکہ امر مقتصی تکرار ہے،اور جب بھی سبب مرر ہوگا، وجوب بھی مرر ہوگا، اور ترک ہے دین رہے گا، کہ اس کی قضا ضروری ہوگی، کیونکہ یہ فق عبد ہے، جیسے کتشمیتِ عاطس بخلاف ذِكر بارى عزاسمه كے اور مذہب استحباب تكرار كا ہے،جس پرفتوى ہے اور معتمد قول امام طحاوى كا ہے، كذاذكر والباقلاني متبعالما صححه الحلبي وغیرہ ورجحہ فی البحر باحا دیث الوعید کرغم والبعا دوشقاء و بخل و جفاء۔ حافظٌ نے فتح الباری میں لکھا کہ جن حضرات نے آپ کے سرذ کرِ مبارک پر درود کو داجب قرار دیا ہے اس لئے کہ درود نہ پڑھنے پرغم ،ابعاد وشقاء دغیرہ کی وعید میں دارد ہیں ،اس کے جواب میں دوسرے حضرات ( کرخی وغیرہ) نے جوابات دیئے ہیں مثلاً میر کے محابدہ تابعین کے ممل سے اس کی توثیق نہ ہوسکی کیوں کداذان وا قامت اور دوسرے مواقع میں کسی سے ثابت نہ ہوا کہ وہ کلم مرشہاوت کے ساتھ درود بھی پڑھتے ہوں ، یا صحابہ نے حضور علیه السلام سے خطاب کے وقت یا رسول الله كے ساتھ صلى الله عليك كہا ہووغيره ، دوسر اس ميں بوى مشقت بھى ہے ، جبكة بھي قرآن كے ذريعيامي مرحومه سے حرج ومشقت كي نفي آ چکی ہے، تیسرے پیکدالیا ہوتا تو دوسرے کا موں اورعبادتوں کے لئے وقت فارغ نہ ہوسکتا ،اورا حادیث وعید کا جواب بیدیا ہے کہ وہ تا کید وترغیب کے لئے ہیں۔ایجاب وفرضیت کے لئے نہیں ہیں، یا ان لوگوں کے لئے ہیں جوترک درودشریف کے عادی ہیں، بہر حال ایک ہی مجلس میں تکراراسم مبارک کی صورت میں بوجو و فدکورہ بالا تکرار وجوب کی بات مرجوح قرار دی گئی ہے۔

علامہ طبری نے باوجود صیغة امر کے بھی عدمِ وجوب پر بطوراصلِ شرعی کے اس امر سے استدلال کیا کہ علماءِ امت کے سارے متقدیین ومتاخرین نے بالا تفاق سے بات تسلیم کرلی ہے کہ ہر بار ذکر اِسم مبارک کے وقت درود پڑھنا ایسالازم وفرض کے درجہ میں قطعانہیں ہے کہ اس کا تارک عاصی ونافر مان قرار پائے، البندااس سے بہی ثابت ہوا کہ امراستجاب ہی کے لئے ہے۔ بیساری تفصیل او جزص ۲۱۱۲ سے نقل کی گئی ہے۔

ذكربارى برتقديس كأحكم

معارف اسنن ص۲۹۳ میں بیاضافہ ہے کہ ایسانی اختلاف ذکرِ معظم اسم باری جل مجدہ کے بارے میں بھی ہے کہ جب بھی حق تعالیٰ جل ذکرہ کا اسم معظم لیاجائے باسناجائے توکیا ایک ہی مجلس میں ہر بارجل ذکرہ عزاسہ ، تعالیٰ جدہ وغیرہ کہ کرنقذیس کرناواجب وضروری ہے یانہیں ہے؟ علامہ زاہدی نے لکھا کہ ایک میں یا کئی مجالس میں حق تعالیٰ کا نام س کر ہرمجلس کے لئے الگ الگ ثنا کا کلمہ کہنا چا ہے لیکن اگر نہ

کہدر کا تو وہ دین قابلِ ادائیگی نہ ہوگا کیونکہ باری تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہر لحہ ہوتی رہتی ہے (اوراس کے ساتھ اس کا اہم گرامی اور یا دہمی متحد دہوتی رہتی ہے) لہذا ہر لمحداور ہر آن اس کی ثناء نقذیس بھی ہونی چاہئے ،جس کے لئے بندہ فارغ نہیں ہوسکتا اوراس لئے رحمت باری سے عفوو درگزر کی توقع پر ہر وقت ثنا ونقذیس لازم نہ ہوئی اور نہ دین کے طور پر اس کی قضا ضروری ہوئی! بخلاف اس کے کہ حضور علیدالسلام کہنا ہی چاہئے گا علیہ السلام کہنا ہی چاہئے ،اگر کسی مجلس میں نہ کہد سکا تو وہ دین رہے گا،جس کی قضا ضروری ہوگی۔ (شرح المدید نمبر ۳۳۳)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہاس موقع پرصلبی کبیر (شرح المنیہ ) کی طرف مراجعت کی گئی تو فرق پایا کچھلفظ طباعت میں رہ گئے ہیں اور باتی اضا فہضروری سمجھا گیا۔

صلعم کی ممانعت: یہاں بیام بھی قابلِ ذکر ہے کہاس زمانہ میں متسابل طبع عوام یا طلبہ یا بعض علماءِ زمانہ بھی جوحضورا کرم سیکھیا کے اہم گرامی کے ساتھ صرف " یاصلعم لکھ دیتے ہیں، بیتخت ممنوع اورغیر پسندیدہ فعل ہے، معارف السنن س۲۹۳ میں الکہ ریب ص۱۵ سے نقل کیا گیا کہ لکھنے میں حضور علیہ السلام کے لئے " یاصلعم سے اشارہ کرنا مکروہ ہے اس لئے پوراورود علیق یا علیہ السلام وغیرہ لکھنا چاہئے۔اور نقل ہوا کہ جم شخص نے پہلے ایسا کیا تھا، اس کا ہاتھ شل ہوگیا تھایا کٹ گیا تھا۔

علامہ عراتی نے الفیہ میں لکھا کہ رمزوحذف سے اجتناب کروہ خواہ مختصرہی لفظوں سے ہوسلؤ ۃ وسلام واضح طور پر بھیجوعلامہ سخاوی نے بھی ابناءِ عجم اور عوام طلب کے اس فعل پر شنیع کی ہے، اور حضرت علامہ شمیریؒ نے امام احدؒ سے بھی اس پر شنیع نقل فرمائی ہے۔ لیکن بعض ناواقف آپ یا جناب پر بھی گادیت ہیں میں بیٹ نے جا سے اس طرح جہال عبارت و حکایت میں یا قرائۃ حدیث کے وقت لفظ یارسول اللہ آئے تو وہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم میں علیہ اللہ علیہ واللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ واللہ

اكثاراستغفاريا درود شريف

ہمارے حضرت شاہ صاحب اُ کثر فرماتے تھے اور معارف السنن ص ۲۹۹ ۸ میں بھی نقل ہوا کے عفوِ معاصی کے لئے تہلیل واستغفار کی کثرت کرنی جاہئے ،اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کے لئے درود شریف کی کثرت کی جائے۔

#### درودمين لفظ سيدنا كااستعال

بعض علما عِنجد درود شریف میں لفظ ' سیدنا' کے اضافہ کو بدعت بتلاتے ہیں، اس کی تر دیر مختصراً ہم سے انوارالباری ص۱۹ ۱۱ میں بھی کی تھی، بغرض علمی افادہ او جزوغیرہ سے یہاں اس کی مزید وضاحت کی جاتی ہے: اسم گرامی محمد کے اول میں لفظ سیادۃ کے اضافہ پراختلاف ہواہے، ابن رسلان نے کہا کہ اوب نبوی کے لحاظ سے تویہ بہتر ہی ہے، در مختار میں ہے کہ سیادۃ کا اضافہ مندوب ہے کیونکہ واقعی امور کا اضافہ تقاضا ہے عین اوب ہے، البنداوہ و ترک سے افضل ہے، دملی شافعی وغیرہ نے بھی یہی کہا، اور حضور علیہ السلام سے الا تسبو دو نبی فی الصلواۃ کی نقل جھوٹ ہے، اور بفرض صحت احتمال ہے کہ آپ نے ایسا تو اضعافا فرما دیا ہو، یا اس لئے کہ مشافۃ تحریف کو ناپند کیا ہو یا اس لئے کہ وہ جا ہیں ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے فرما یا کہ ہیں تمام اولا ہے جا ہیں۔ اور تعرب سے برمانی کو ایسانی میں اور آپ نے حضور علیہ السلام نے فرما یا کہ ہیں تمام اولا ہے سید ہوں ، اور آپ نے حضور علیہ السلام نے خور مایا کہ اسرے میں فرما یا کہ میر ایہ بیٹا سید ہے۔ اور حضرت سعد سے کے خود صور علیہ السام نے فرما یا کہ اسرے سید

کے لئے کھڑے ہوجاؤ، اور حدیثِ نسائی میں ہے کہ مہل بن حنیف نے حضور کو یا سید کہہ کر خطاب کیا، اور حضرت ابن مسعود کے درود میں اللّٰهم صلی علی سید الموسلین وارد ہے۔ اور علامہ سیوطی نے درمنتور میں بواسط، عبدالرز ق، عبد بن حمید، ابن ماجہ وابن مردویہ حضرت ابن معرد نے سام اللّٰهم صلی علی سید الموسلین وارد ہے۔ اور علام سیوطی نے درمنتور میں اور حمت کے حضرات کے انتثالِ امر نبوی سے تاد با بازر بینے کوگوارہ فرمایا، اس سے ان کے فعل کی اولویت ٹابت ہوتی ہے۔ (اعلاء السن ص اے اسم)

# سلطان عبدالعزيز اورحضرت مولا ناخليل احتركا واقعه

حضرت مولا نا نے مدین طیبہ کو بجرت فرمائی تھی ، اوروہ سعودی حکومت کا ابتدائی دورتھا، آپ نے نجدی علاء پر بہت ہے مسائل میں اتمام ججت کی تھی، جن میں ہے ایک واقعہ یہ تھی ہے جس کو ہم تذکرہ الخلیل ہے فقل کرتے ہیں۔ آپ روضۂ نبوی میں جازے قاضی القعناۃ الایر ابن الدیبد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور سلطان عبدالعزیز ان کے برابر۔اس زمانہ میں بچی صداکان میں پڑتی تھی، حضرت نے موقع پا کے ساتھ لفظ سیدنا استعال کرتا، نجدی لوگ اس کو شرک کہتے تھے، اور چار طرف حرم نبوی میں بجی صداکان میں پڑتی تھی، حضرت نے موقع پا کرقاضی صاحب سے سوال فرمایا کر آپ لفظ سیدنا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قاضی صاحب نے کچھ سکوت کے بعد کہا کہ حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ تا سیدولد آ دم والو فز 'وارو ہے قاضی صاحب نے کہا ہاں آیا ہے؟ آپ نے فرمایا حدیث میں نوائی کے تام مبارک کے ساتھ جو تعالی لگاتے ہیں، وہ بھی کہیں قرآن مجید میں آیا ہے، قاضی صاحب نے کہا نہیں، حضرت نے فرمایا کہاں تا ہے، تاضی صاحب نے کہا نہیں، حضرت نے فرمایا کہاں تا ہے کہا نہیں، حضرت نے فرمایا کہ لائد کرتا ہے کہا تھا وہ کائی ہوں کہا گوئور ہے تن کرتا ہے کہا تھا ہوں کا گائے ہیں، وہ بھی کہیں قرآن مجید میں آیا وہ کائی ہے۔ سلطان جاز ونجداس مکالمہ کو نور سے تن کرتا ہے کہا کہا ہوں نے کہا کہا کہ کہیں آئی ہوں کہیں تو اس پر تشدد کیوں کیا جا تا ہے؟ اس کے بعد لوگوں میں اس مکا لے کا برا آئی۔ سلطان نے کہا کہا کہ کیا دو اس پر تشدد کیوں کیا جا تا ہے؟!اس کے بعد لوگوں میں اس مکا لے کا برا آئی۔ سلطان نے کہا کہا کہ کی کی مدر ہے تھے، اب انہوں نے کہا کہ ایک جگر آئی میں نہیں آئی۔ اس کو اس کر تا تھی ہو مشرک مشرک کی صدا تھی کی کی مدر نہیں آئی۔ ان کر آن انظر کی مدر کیوں کیا جا تا ہے؟!اس کے بعد لوگوں میں اس مکا لے کا برا

حافظا بن تیمیہ وابن القیم اور درود شریف کے ماثو رالفاظ کی بحث

ہم نے اس کے بارے میں انوارالباری ص ۹۰ \۱۱ میں بھی لکھا تھا اور یہ بھی واضح کیا تھا کہ نہ صرف ابن القیم بلکہ ان کے شیخ حافظ ابن جم نے اس کے بارے میں انوارالباری ص ۹۰ \۱۱ میں بھی لکھا تھا اور یہ بھی واضح کیا تھا کہ نہ صرف آلباری میں لکھا کہ علیہ علیہ ویر کے افوا بن القیم نے یہ وی کیا ہے لہ '' ورووشریف والی اکثر احادیث میں مصحمد و آل محمد کا ذکر ہے، اوران کے ساتھ صرف ابو اھیم یا صرف آل ابو اھیم کا ذکر ہے (علیم السلام) اور کسی حدیث صحیح میں لفظ ابو اھیم و آل ابو اھیم ایک جگہ ساتھ وار ذہبیں ہوا ہے، البت یہ بھی نے بطریق کی عن رجل روایت کی ہے، جبکہ کی مجبول ہے اور اس کا شخ جمہم ہے، البذا اس کی سندضعیف ہے۔ اور ابن ماجہ میں ضرور صند تو ی سے بطریق کی عن رجل روایت کی ہے، جبکہ کی مجبول ہے اور اس کا شخ جمہم ہے، البذا اس کی سندضعیف ہے۔ اور ابن ماجہ میں ضرور صند تو ی سے

اللُّهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين.

وبر کاتک علی سید الموسلین و امام المتقین الحدیث، یسب دلائل افتیار لفظ سید کے لئے کافی ووافی ہیں اورعلامہ شوکانی نے بھی ٹیل الا وطار میں اس کی اولویت کی طرف میلان ظاہر کیا ہے، علامه ابی نے بھی ٹیرح مسلم شریف میں لکھا کہ لفظ سید اور مولی کا استعال بہتر ہے، اگر چہ وہ خاص طور ہے درود کے الفاظ میں حضور علیہ السلام ہے روایت بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس بارے میں متند حدیث سے انسا سید و للہ آدم" وارد ہے۔ (او جزص ۱۵۷۵) علاء السنن میں ہے کہ ابن عبد السلام نے سید کے اصافہ کو باب سلوک اوب سے قرار دیا۔ اور یہ اس قاعدہ پرخی ہے کہ طریق اوب کی رعایت انتثال امر سے بھی زیادہ محبوب اور رائے ہوجاتی ہے، جس کی تائید حفرت ابو بکر گئی حدیث سے ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو انجاب کہ وہ میں کہ ان کہ وہ نہیں اللہ علیہ وہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ عام دیا گئی اس کہ کہ کہ حدیث سے ہوتی ہے کہ حکم میں اندہ کی میں اندہ کہ کہ اس کہ اس پر حضور علیہ السلام نے کا تب صحیفہ حضرت علی کو تھی کہ کہ کہ کہ حدیث ہے کہ کہ کہ حدیث کے جو کر کھڑا ہو، اور ایسانی واقعہ حضرت علی کا بھی ہے کہ کہ حدیث ہے کہ ہے کہ کہ کہ میں بیں کا ٹوں گا، اس پر حضور علیہ السلام نے اس کوخود کا ک کرمجمد بن عبد اللہ کھوایا (بخاری میں ایس اللہ میں بیں، اور حضور علیہ السلام نے اس کوخود کا کر کھر بن عبد اللہ کھوایا (بخاری میں ایس کی اولویت ٹابت ہوتی ہے۔ اعلاء السان می اس اس کا کہ دولوں حدیثیں سے جو بی کہ حال میں بیں، اور حضور علیہ السلام نے اس کوخود کا اس کرمجمد بیں جو ان کے تعالی اس میں بیں، اور حضور علیہ السلام نے اس کوخود کا جہ کہ کہ حسان کے تعالی کی اولویت ٹابت ہوتی ہے۔ اعلاء السن میں ایس اس کا کہ سالے کا سے دولوں حضرات کے انتظالی امر نبوی سے تاد باباز رہنے کو گوارہ فر مایا، اس سے ان کے تعالی کی اولویت ٹابت ہوتی ہے۔ اعلاء السن میں ایس کی انگر کی سے ان کے تعالی کی اولوں کے اس کو تو کی سے دولوں کے انتظالی اس کے دولوں کے انتظالی اس کے انتظالی اس کی کو کو ان کے دولوں کے انتظالی اس کے انتظالی اس کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے د

# سلطان عبدالعزيز اورحضرت مولا ناخليل احمد كاواقعه

حضرت مولاناً نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی تھی ، اور وہ سعودی حکومت کا ابتدائی دورتھا، آپ نے نجدی علاء پر بہت سے مسائل میں اتمام جست کی تھی ، جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے جس کو ہم تذکرۃ الخلیل سے نقل کرتے ہیں۔ آپ روضۂ نبوی میں تجاز کے قاضی القضاۃ امیرا بن البیہد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور سلطان عبدالعزیز ان کے برابر۔اس زمانہ میں جوخص آس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرای کے ساتھ لفظ سید نااستعال کرتا ، نجدی لوگ اس کو مشرک کہتے تھے، اور چار طرف حرم نبوی میں یہی صداکان میں پر تی تھی ، حضرت نے موقع پاکر قاضی صاحب سے سوال فرمایا کہ آپ لفظ سیدنا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قاضی صاحب نے بچھ سکوت کے بعد کہا کہ حدیث میں کہیں نہیں آیا ، حضرت نے فرمایا حدیث میں کہیں نہیں آیا ، حضرت نے فرمایا حدیث میں د' اناسید ولد آدم ولا فر'' وارد ہے قاضی صاحب نے کہا ہاں! اس طرح تو آیا ہے گرنام مبارک کے ساتھ کہیں نہیں آیا ، حضرت نے فرمایا کہ اللہ د' اناسید ولد آدم ولا فر'' وارد ہے قاضی صاحب نے کہا ہاں! اس طرح تو آیا ہے گرنام مبارک کے ساتھ کہیں نہیں آیا ، حضرت نے فرمایا کہ اللہ د' اناسید ولد آدم ولا فر'' وارد ہے قاضی صاحب نے کہا ہاں! اس طرح تو آیا ہے گرنام مبارک کے ساتھ کہیں نہیں آیا ، حضرت نے فرمایا کہ اللہ د

تعالی کے نام مبارک کے ساتھ جوتعالی لگاتے ہیں، وہ بھی کہیں قرآن مجید میں آیا ہے، قاضی صاحب نے کہانہیں، حضرت نے فرمایا کہ کون کہا کرتا ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ جوتعالی لگاتے ہیں، وہ بھی کہیں قرآن مجید میں آگیاوہ کافی ہے۔ سلطانِ حجاز ونجداس مکالمہ کوفور سے س رہے بھے، اب انہوں نے قاضی صاحب سے سوال کیا کہ کہیں اس لفظ کی ممانعت آئی ہے؟ قاضی صاحب نے جواب دیا کہ ممانعت تو نہیں آئی۔ سلطان نے کہا کہ ایک جگہ آگیا اور ممانعت کہیں آئی نہیں۔ تو اس پر تشدد کیوں کیا جاتا ہے؟!اس کے بعد لوگوں میں اس مکا لمے کا بوا چرچا ہوا، اور پھرمشرک مشرک کی صدا بھی کان میں نہیں آئی۔ (تذکرۃ انخلیل ص۲۰)

ال فتم کے واقعات اور بھی منقول ہیں کہ حضرت مولا ناخلیل احمد صاحبؓ نے علما وی خید سے تبادلہ خیال کر کے ان کو متاثر کیا ، اور ہم لوگ جب سے 192 ء میں ججاز حاضر ہوئے تھے، اور وہال کے طویل قیام میں شخ سلیمان الصنیع رئیس ہیئة الام ، المعروف والنبی عن المنكر سے بہ کثرت ملاقاتوں میں اختلافی مسائل پر تبادلہ خیالات ہوتا تھا تو وہ بھی اکثر مسائل میں تشدد کی راہ چھوڑ کراعتدال کو پہند کرتے تھے، اس کے بعدر فیق محتر ممولا ناالسید محمد یوسف المبنور کی بھی اپنی ملاقاتوں میں اور معارف السن کے ذریعے بھی علما ہے خبر و بجاز کے سامنے جرائت منداندا حقاقی حق کرتے رہے اور اس کے بہتر اثر ات بھی رونما ہوں ہے کہ اب بیسلسلہ تم ہوتا نظر آتا ہے اور عام طور سے صلحت بنی اور ماہنت کی طرف ربحیان بڑھر مرہا ہے واللہ المستعنان۔

حافظ ابن تیمیہ وابن القیم اور درود شریف کے ماثو رالفاظ کی بحث

ہم نے اس کے بارے میں انوارالباری ص•٩\اامیں بھی لکھا تھا اور بیھی واضح کیا تھا کہ نہ صرف ابن القیم بلکہ ان کے شخ حافظ ابن تیمیدنے بھی ایسا ہی غلط دعویٰ کیا ہےا ب دوسرےافا دات پیش ہیں۔اوجز ۱۵۵٪۲ میں ہے حافظ ابن حجرعسقلا کی نے فتح الباری میں لکھا کہ حافظ ابن القيم نے يدوي كيا ہے كه ' درودشريف والى اكثر احاديث ميں محمد وآل محمد كا ذكر ہے، اوران كے ساتھ صرف ابراہيم يا صرف آل ا براہیم کا ذکر ہے (علیہم السلام) اور کسی حدیث صحیح میں لفظ ابراہیم وآل ابراہم ایک جگہ ساتھ وار ذہیں ہوا ہے، البنة بیہی نے بیطریق یجی عن رجل روایت کی ہے، جبکہ کیجی مجہول ہےاوراس کا شخ مبہم ہے،لہذااس کی سندضعیف ہے۔اورابن ماجہ میں ضرورسند قوی ہے روایت ہے۔ گروہ موتوف ہے، حافظ نے اس پرککھا کہ ابن القیم صحح بخاری کی روایت صحح توبیہ بھی غافل ہو گئے جو کتاب الانبیاء تر جمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں ہے، کداس میں کے ما صلیت علی ابراهم وعلیٰ آل ابراهیم اورایے، ی کمابارکت میں بھی ابراتیم واآل ابراتیم ایک جگه ساتھ ہیں،اورایسے،ی طبری کی روایت میں بھی ہے۔ پھر حافظ نے دوسری روایات صحح بھی ذکر کیں،جن میں دونوں لفظ ساتھ جمع ہیں۔ فتح الملهم ص ۲۸۴۸ میں بھی'' سنبیۂ' کے عنوان سے یہی بات کھی گئی ہے،اور غالبًا حافظ کی طرح صاحب او جز اور صاحب فتح الملهم بھی اس امر پرمطل نہیں ہو سکے کہ بعینہ یہی دعویٰ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اینے فتاویٰ میں کیا ہے، ملاحظہ ہوفتا دیٰ ص ۱۹۰ زیر تحقیق مسئلہ نمبر۵۳ (انوار الباري ص ۸۹/۱۱ تاص ۱۹/۱۱ ميں پوری تفصيل آچکی ہے ) معارف اسنن ص ۲۹۷ ميں دونوں حضرات کےغلط دعاوی کا حوالہ دے کرر دِوافر کيا كياب-والله يقول المحق وهو يهدى السبيل. التفصيل كساته حب تجويز واصطلاح حافظ ابن جرعسقلاني صاحب فتح الباري ''تیمبین'' کےاس مشہور ومعروف دعو ہے کوبھی حافظہ میں تازہ رکھنے کہ جس حدیث کوحافظ ابن تمی<sup>د مینچ</sup>ے قرار دیں وہ صحیح ہےادر جس کورہ کہیں کہ سیح نہیں ہے تو وہ واقع میں بھی صحیح نہیں ہے۔''اوراب تو دونوں حضرات نے دعویٰ فرمادیا کہ لفظ ابرا ہم وآل ابراہیم ایک جگہ ساتھ ہوکر کسی صحیح حدیث میں وار ذبیس ہوا ہے، تو پھرخواصیح بخاری میں بھی کی جگہ موجود ہوا کرے سمجھنا یہی چاہئے کہ وہ واقع میں موجودیا صحیح نہیں ہے! والی الله المشکل ۔ اللُّهم ارنا المحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين.